





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید، احادیث رسول مُنَاتِّماً اور دیگردی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب کے دارو کر بی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کمن کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

#### -

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پنة ، ڈسٹری ہوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔ بصورت ویگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کردانے والے پر ہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،

# المالخ المال

#### جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محقوظ ميں (



نام کتاب \* مصنف این این شیبه مصنف این شیبه مصنف این شیبه مصنف این مص

مولانا محدّا وبس سرفر زليهٔ

ناشر ÷

ممتب يحانبه يسن

مطبع ÷

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور



اِقْرأْ سَنِتْرِ غَزَنِي سَنَتْرِيكِ الْكَوُوبَاذِارُ لِاهَور فون:37224228-37355743



(جلدنمبرا)

صيفنبرا ابتداتا صيفنبر ٣٠٣١ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَوَهُوَ رَاكِعٌ

المجلد عبرا

مين نبر ٨١٩٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا صين بر١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ في الصَّلَاة

المجلدنمبر"

صينبر ٨١٩ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

صينْ برا ١٣٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

(جلدنمبر)

مين فبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُد

صيتنبر ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوخِ

المجلد نمبره

ميث فبر١٧١٥١ كِتَابُ التِكَاحِ تَاصِيتُ فِي ١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

المجلدتمبرا

صين بر١٩٦٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

ميضْبر ٢٣٨٥٩ كِتَابِ الْبُيُوعِ باب: الرّجن يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ



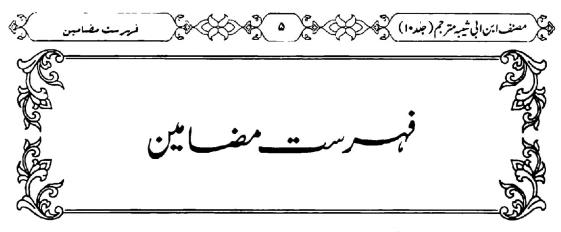

| ۱۷   | جن حضرات کے نز دیک شہید کوشسل دیا جائے گا                                                            | 6   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۷   | شهید کی نماز جنازه کابیان                                                                            | 0   |
| ۱۸   | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تولے لے اور جہاد کے لیے نہ نکلے         | 63  |
| 19   | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا                                     | 0   |
| 19   | وٹمن کے قبضہ میں موجود قیدی اوراس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان                                  | 0   |
| r•   | جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو کون وارث ہے گا؟           | 3   |
| r•   | جن لوگوں نے یوں کہا کہ قیدی وار شنہیں ہوگا                                                           | 0   |
| ي کو | جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کردی پھرووآ یا تواس | (1) |
| ri   | كَمْرُا جِائِكًا؟                                                                                    |     |
| rı   | جن لوگوں نے بوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخبری آئے تووہ تجدؤ شکراداکرے گا                      | 3   |
| ۲۳   | جن حفزات کے نز دیک مشرکین سے کیا ہوا عہد پورا کیا جائے گا                                            | 0   |
| ۲۵   | جن لوگوں نے بیوں کہا:ان غلاموں کے بارے میں جو دشمن کے ملک میں بھاگ جا کمیں                           | (3) |
| ۲Y   | اس آ دی کا بیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں ہے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا                  | 3   |
| ۲٩   | جن لوگوں نے سرکاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا                                 | 0   |
| ٣٦.  | ان غلاموں کا بیان جن کوحصہ دیا گیایاان وخخواہ دی گئی                                                 | 0   |
| rz   | جو خص قر آن پڑھنے والے کے لیے عطیہ مقرر کرے                                                          | (3) |
| ۳۸   | بچوں کا بیان ،کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟ اور کب ان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟                   | 0   |
| ۳٩   | ال محفن کا بیان جس کوعط سب ہے بہلے دیا جائے گا                                                       | 0   |

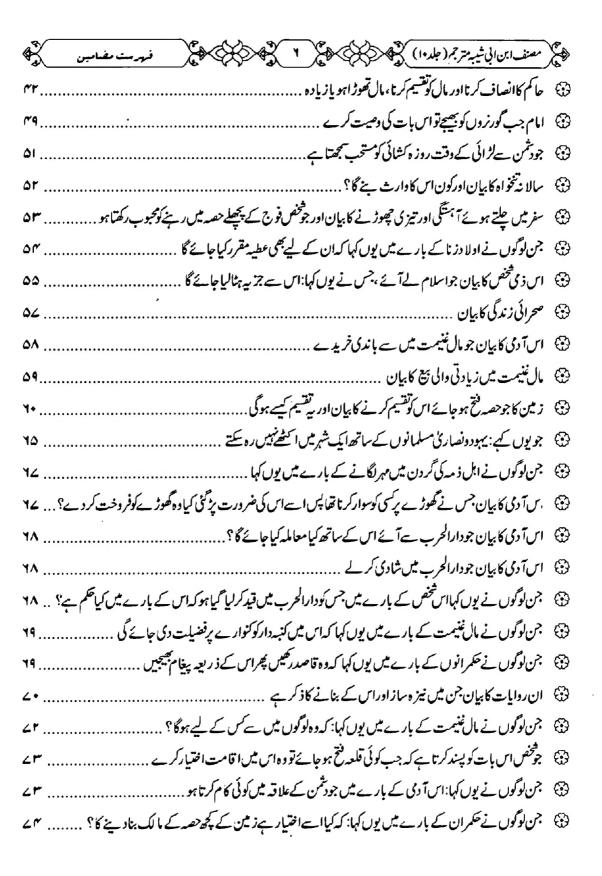

| مصنف ابن انی شیرمترجم (جلدوا) کی مستقدا بن انی شیرمترجم (جلدوا) کی مستقدا بن انی شیرمترجم (جلدوا)            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                              | <b>3</b> |
| ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کو نا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔کیاوہ اس کا جواب دیں اس حال میں کہان کومجبور کیا |          |
| جار له و؟                                                                                                    |          |
| جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاہے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور شادی شدہ کو چھوڑ ویا جائے گا ۸۱    | (3)      |
| جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان                                                                         | 3        |
| قال کرنے ہے قبل مشر کیین کودعوت دینے کا بیان                                                                 | •        |
| جو خص مشر کین کودعوت نہ دینے کی رائے رکھتا ہے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | 3        |
| ان پر جمله کرنے اور رات کوا جا تک حمله کرنے کا بیان                                                          | 3        |
| جو یوں کہے: جبتم اذان کی آواز سنوتو قبال ہے رک جاؤ                                                           | 3        |
| دشمن سے لڑائی کرنے کا بیان کہ کس وقت قبال کرنامتحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 3        |
| جو خص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر ارد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |          |
| ان چیزوں کا بیان جو آل ہےرو کتی ہیں۔اوروہ چیزیں کیا ہیں؟اور جو چیزیں جان کو محفوظ کرتی ہیں                   | 3        |
| جن لوگوں کو دارالحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | 3        |
| جس نے بچوں اور بوڑھوں توقل کرنے میں رخصت دی                                                                  | 3        |
| جوآگ کے ساتھ جلانے ہے روکے                                                                                   | <b>③</b> |
| جس نے دشمن کی زمین یا اس کے علاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی                                              | (3)      |
| مشر کین ہے مدد ما نگنے کا بیان کون اس کو مکروہ تمجھتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 3        |
| جو خص مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا                                                  | €)       |
| هموڑ اسوار کو کتنا حصہ ملے گا؟                                                                               |          |
| جوح ضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کو دو حصلیں عے<br>                                                       |          |
| ترکی انسل گھوڑ ہے کیلئے کتنا حصہ مقرر ہے؟                                                                    | €        |
| خچرکوکتنا حصه ملےگا؟                                                                                         |          |
| کو ٹی مخص کنی گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کو حصہ دیا جائے گا؟                                | ⊕        |
| غلام اگر جباد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟                                                          | <b>⊕</b> |

| \$ <u>`</u>  | فهرست مضامين         |                         | ^ <b>\}</b>                             | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)                     |          |
|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ırı          |                      | مه ج                    | ور کیلئے بھی غنیمت میں<                 | جوحضرات فرماتے ہیں کہ غلام اور مزدو                 | €        |
| ırr          |                      | •••••                   | میں حصہ ہے؟                             | کیا خواتین اور بچوں کے لیے غنیمت                    | $\odot$  |
| ırr          |                      |                         |                                         | گر کچھالوگ فتح کے بعد کشکر میں آئیں                 |          |
| ITM          | _ ملے گا             | ئے اس کوغنیمت میں حصہ ن | کے فتم ہونے کے بعدآ                     | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ:جو جنگ                     | €        |
| IFY          |                      |                         | •••••                                   | بوسریدامام کی اجازت کے بغیر نکلے .                  | 0        |
| ITZ          |                      | بوجائے                  |                                         | جوسر بیامیر کی اجازت کے بغیر جائے ا                 |          |
| 1 <b>7</b> A |                      |                         |                                         | مام جو ملے وہ کشکر میں تقتیم کردے                   | €        |
| 179          |                      |                         |                                         | نديكابيان                                           | €        |
| IP*          |                      |                         | ونا پىند كرتے ہيں                       | جوحضرات دراهم کے ساتھ فعدیہ لینے کو                 | ⊕        |
| ırr          | · <del>, </del>      |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فيديون كافديهكون اداكر عامًا؟                       | 0        |
| ۱۳۳          |                      |                         | تے ہیں                                  | بوحضرات ان کا فعدیہ دینے کونا پسند کر               | €        |
| IPP          |                      |                         | ڭ مبين كياجائے گا                       | بوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو <sup>ق</sup>     | <b>③</b> |
| ira          |                      |                         | لے کا پیچھانہیں کیا جا۔                 | رخی ک <sup>و</sup> آنبیں کیا جائے گااور بھا گنے وا  | <b>3</b> |
| ۱۳۲          |                      |                         | رگایا جنگ کے بعد؟                       | ال فنیمت ( بخشش) جنگ ہے قبل ہوا                     | €        |
| IFY          |                      | واہے                    | الِ) کے متعلق جوواردہ                   | رشادخداوندى(يك أُونك عَنِ الْأَنْعَا                | · ③      |
| IFZ          |                      |                         | بخشش دينا                               | مام كانقسيم ننيمت سيقبل كي عطيداور                  | · 😌      |
| ١٣٩          |                      |                         |                                         | میران کوسامان (لوشنے کا )اجازت ہ                    |          |
| ۱۳۹          |                      | ••••••                  |                                         | منیمت کیتے قسیم کی جائے گی؟                         | 0        |
|              |                      |                         |                                         | نمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کر                 |          |
|              |                      |                         |                                         | تضورا قدس <u>مُؤنَّحَةً كيلئے غني</u> مت كوحلا ا    |          |
|              |                      |                         |                                         | منیمت کوتشیم کرنے ہے قبل بھے کرنا                   |          |
|              |                      |                         |                                         | ب <sup>ٹم</sup> ن کی سرزمین پرموجود کھانے اور حیا ، |          |
|              |                      |                         |                                         | کیا کھانے میں بھی خمس نکالا جائے گا؟                |          |
| ادا          | تھانے میں رخصت دی ہے | مت اورجنہوں نے اس کوا   | ما لے،اوراس کوا تھائے                   | بوحضرات میفر ماتے میں کہ کھانے کو کھ                | · 🟵      |

| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخصص المستحدد المس |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اس غلام کابیان جس کووشمن نے قید کرلیا پھروویارہ مسلمان اس پرغالب آجائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
| و ثمن کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس ہے وہ سلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| ظالم بادشاہوں کے ساتھ ال کر جہاد میں شریک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| جوح طرات اس کونابیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| خاتون اورغام کا مان دینا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| امان کیا ہے؟ اور کیسے ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| جوح طرات اس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذرمہ دیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>@</b>   |
| امان (معامده) میں دھو کا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| بچوں کا کسی کوامن دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| جنَّك مين آواز بلند كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩          |
| دشمن ہے مقابلہ کے وقت کیاد عاپڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| کوئی شخص امان لے کرآئے اوراس تول کردیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\odot$    |
| كوكي شخص دارالحرب ميں اسلام قبول كرے اور اس كود بيں پركوئي شخص قتل كردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| کو کی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) <u>ملے گی</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| مشركين كابدية قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |
| ذوی القربی کا حصر کسلئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| کوئی شخص جہاد پر جائے جب کہاس کے والدین حیات ہوں ،اس کواس کی اجازت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| غلام آقا کے گھوڑے پرسوار ہوکر جہاد کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ذميوں پرمہمان نوازی کولازم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| محوڑ کے نضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| اونٹ (یا گھوڑے) کو کمان کی تانت سے قلادہ باندھنے کی ممانعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| کوئی شخص اللہ کے راستہ میں کسی چیز پر سوار ہوتو وہ جانور کب اس کیلیئے حلال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| جوحضرات بیفرماتے ہیں کہذا کدسامان کو (یا مال کو )اس کے مثل کام میں (جہادمیں )لگائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| وقف شدہ جانورا گر بچہ جن دیتواس کے بچے کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\odot$    |

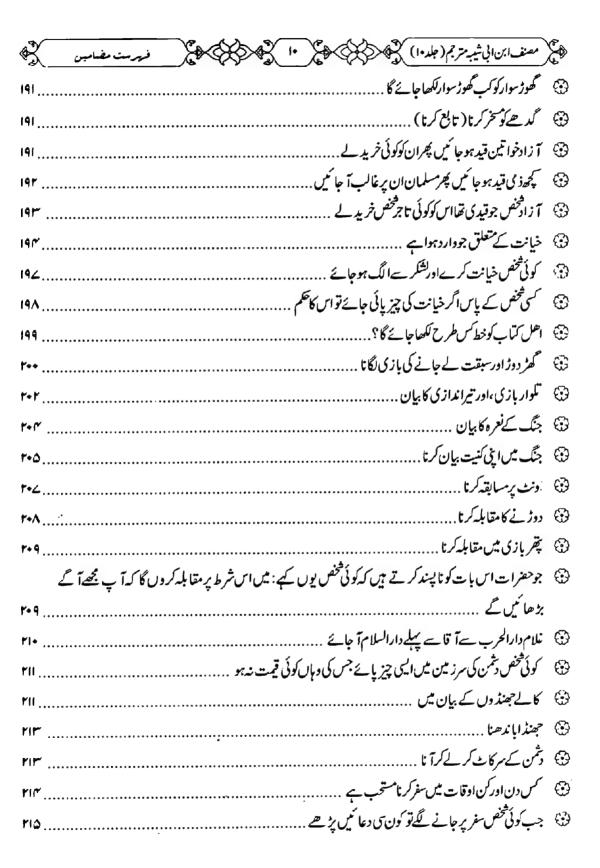

| \$\frac{1}{2}\left[_ | مصنف ابن الی شیر مترجم ( جلده ۱) کی مسنف ابن الی شیر مترجم ( جلده ۱)                                           | S   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                      | سفرے واپس آنے والا کون می دعائیں پڑھے                                                                          |     |
| ria                  | جوحضرات تنہاسفر کرنے کو ناپسند کرتے ہیں                                                                        | (3) |
| rr•                  | جن حضرات نے تنہاسفر کرنے کی اجازت دی ہے                                                                        | 0   |
| rr+                  | رات کے وقت سفرے واپس گھر لوٹنا                                                                                 | 0   |
| rrr                  | خوا تین کو جنگ میں لے کر جانا (خواتین کا جنگ میں شریک ہونا)                                                    | (3) |
| ئن                   | لشکرکسی قوم کامحاصرہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ لشکرامن دینے پررضا مند بھی ہوجا کیں لیکن کچھلوگ ام     | €   |
|                      | لینے ہے انکار کردیں                                                                                            |     |
| rro                  | جنگ میں مکراور دھو کا دینا                                                                                     | €   |
|                      | م کھوڑے کے یاؤں پرضرب کے نشان کا بیان                                                                          | 0   |
| rr9                  | کو کی شخص اپنا جانو رحیصوڑ دے اور دوسر المخفص اس کو پکڑ کریال لے                                               | €   |
| rrq                  | غزوه کیلیےلشکرردانه کرناادران کے ساتھ ملا قات کرنااوران کااستقبال کرنا                                         |     |
| rr•                  | جنگ سے فرار ہونے پر وعید کابیان                                                                                |     |
| rrr                  |                                                                                                                |     |
| rrr                  | گدهون کو گھوڑوں پرچڑ ھانا (جفتی کروانا)                                                                        |     |
| rra                  |                                                                                                                |     |
|                      | وَ الله الله عوفِ وَالسَّرَايَا فَيْ الله عوفِ وَالسَّرَايَا فَيْ الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى |     |
| ۲۳۰                  | جنگ بمامه کا تذکره                                                                                             | 0   |
| ۲۳۳                  | حضرت خالدین ولید مزانتیو کا حمیر و کوفتح کرنا                                                                  | 0   |
| rrz                  | حضرت ابوعببید ( ابن مسعو ژُقفی خانفیز ) کی مهران میں جنگ اوراس کی تفصیلات کا بیان                              | 3   |
|                      | جنَّك قادسيه اور جنَّك جلولاء كابيان                                                                           |     |
|                      | حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روا نگی کابیان                                                            | 0   |
| TZZ                  | ·                                                                                                              | €   |

|     | فهرست مضامبو |                    |                                         | ىترجم(جلد1)       | مصنف ابن الى شيبه    |            |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| r29 |              | •••••              | واتفاياز بردت ليا كمياتها.              | سلح ہے حاصل ہ     | جبل کا بیان ، آیاوهٔ | 0          |
| ra• | •            |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••             | تستر کابیان          | €          |
| ٠٩٣ |              |                    | •••••                                   | ئە باتنى          | جنگ ریموک کی کچ      | <b>③</b>   |
| r92 |              |                    | م کی طرف کشکر کی روانگی                 | کے زمانے میں شا   | عفرت عمر منافقه _    | 0          |
|     |              | التأريخ            | ڪِتاب                                   |                   |                      |            |
| rrr | ••••         |                    |                                         |                   | باب                  | 3          |
| rrs |              |                    |                                         | وں کا ذکر         | بنوباشم كے حكمران    | <b>③</b>   |
| rrs | •••••        | •••••              |                                         |                   | باب                  | 3          |
| ۳۲۷ |              |                    | ••••••                                  |                   | كنتون كابيان .       | <b>③</b>   |
| ۳۳۹ |              |                    |                                         | •••••             | حكايات               | 3          |
| ror |              |                    |                                         |                   | باب                  | €          |
|     | فار الم      | قِالْجَنَّةِوَالُّ | أبُ صِفَا                               | ڪ                 |                      |            |
| ron |              | ، کابیان           | نن چیز ول کاوعدہ ہےان                   | اور جنتيوں كيلئے: | جنت کی صفات          | <b>(3)</b> |
| r92 |              | اییان              | نیار کیا ہے اس کی شدت ک                 | رنے جوعذاب:       | جہنمیوں کیلئے الڈ    | €          |
|     | ياكي الم     | ومخمتة اللوتع      | اب ذِكْرِ                               | ڪِ                |                      |            |
| ۳۱۹ |              |                    |                                         | سعت كأبيان        | الله کی رحمت کی و    | (3)        |
|     | •            |                    |                                         | سعت کا بیان       | الله کی رحمت کی و    | <b>©</b>   |





|     | حضرت عيسلى غلاينِلاً) كى با تمين                  | 0        |
|-----|---------------------------------------------------|----------|
|     | حضرت دا وُد علاينا كاتذكره                        | 6        |
|     | حضرت سلیمان بن داوُ دغلانِنلاً کی با تیں          | 6        |
|     | نبی حضرت موی عَالِینِلا کی با تیں                 | 6        |
|     | حضرت لقمان عَلَيْنِكَا كا كلام                    | 3        |
|     | زھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم مُواَنظَةُ کے فرمودات | @        |
|     | صحابه کرام نتی نشم زید                            |          |
|     | حضرت ابو بكرصد يق خلاته ه كاكلام                  | 3        |
| ٠., | حضرت مربن خطاب خالتقد كا كلام                     | 3        |
|     | حضرت على بن طالب خلائقة كا كلام                   | 3        |
|     | حضرت عبدالله بن مسعود منافقه كاكلام               | 0        |
|     | حضرت ابوالدرداء خيافنينه كاكلام                   | €        |
|     | مجدول کولازم پکرنے کے بارے میں روایات             | 0        |
|     | حضرت ابوعبيده بن جراح كاكلام                      | 3        |
|     | حضرت ابوواقد کیثی کا کلام                         | 3        |
|     | حضرت زبير بن عوام كا كلام                         | <b>③</b> |
|     | حضرت ابن عمر خلافته كاكلام                        | €        |
|     | حضرت سلمان خلافته کا کلام                         |          |
|     | حضرت ابوذر نری تعند کا کلام                       | €        |
|     | حضرت عمران بن حصين فلطن كاكلام                    | <b>©</b> |

| معنف ابن ابی شیرمترجم (جلده ۱) کی مساحب ۱۳ کی مساحب مساحب این ابی شیرت مضامین کی این مساحب مضامین کی این مساحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| حضرت معاذبن جبل كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| حضرت ابو بريره والثينة كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| حضرت عبدالله بن عمرو والتعني كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}         |
| حفرت نعمان بن بشير رثانتي كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| حفرت عبدالله بن رواحه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| حضرت الوامامه شائنتو كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| حضرت عائشه ميانتها كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| حفرت انس بن ما لك منافضه كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| حضرت براء بن عازب شافتحه کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| حضرت ابن عباس مخاشفه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| حضرت ضحاك مناشخه بن قيس كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| عفرت حديفه وتلفي كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| حفرت عباده بن صامت بزلینتو کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| حفرت ابوموی منافعه کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| حضرت ابن زبير مخافقه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| حضرت ربيع بن خشيم كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| حضرت مسروق والتعليه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| حفرت مره كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| حضرت اسود والنيط كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| حضرت علقمه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| حضرت معصد وليشيئه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩          |
| حضرت ابورزين وليشلط كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩          |
| حضرت ابوالبختر ى يرفشيني معرب المعالمين عليه المعالمين ا | €          |
| حضرت عمروبن ميمون رايشيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| صنف ابن الی شیبه مترجم ( جلده ۱) کی کسی این الی شیبه مترجم ( جلده ۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| نضرت ضحاك ريشفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 🟵             |
| بدالرحمان بن الى ليكل عليظ عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 <u>(</u>      |
| نضرت ايوسلمه حبيب رطينيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • 🟵             |
| مرت عون بن عبدالله راميني المسلم المس | > <del>(3</del> |
| براميم تيمي ريشيلهٔ كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı 🚱             |
| تفرت يجي بن جعده كأكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| تضرت عبيد بن عمير كا كلام أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| يتمه بن عبد الرحمان ألم المعلق | • 💮             |
| نے<br>اور حمر کے ثواب کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ا۱۲۲ کی فضیلت میں جوروایات ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j 🚱             |
| باوراستغفار کی کثرت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| م<br>عرت عمر بن عبدالعزيز كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| حضرت عامر بن عبدقيس والثعلة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •               |
| حضرت مطرف ابن صخير والشيانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · (3)           |
| حضرت صفوان بن محرز کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| مضرت طلق بن حبيب كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| طرت ابن منبه كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | > @             |
| ضرت ابوقلا به كا كلام أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| هنرت حسن بقسرى رايشيله كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| عرت طاوس رافت طاوس رافت طار سائن علا کے آثار سائن علا ہے ۔<br>عرف علا میں اللہ علا کے آثار سائن علا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| هرت سعید بن جبیر را شاید کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ضرت ابوعبيده كي آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| عبرت عبدالاعلیٰ کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ء ۔<br>ھنرت کیجی بن وٹا ب طِیشیلڈ کے آ ٹار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

|      | فهرست مضامين |       |             | انی شیبه مترجم (جلد۱۰)        | مصنف ابن    |            |
|------|--------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|
| ۱۰   | •••••        |       |             | ادریس رایشلاک آثار            | حضرت ابوا   | 3          |
| ۱۲   |              | ••••• | <b>ئ</b> ار | نمان نهدی د <u>انش</u> ظ کے آ | حضرت ابوء   | <b>③</b>   |
| ۷۲   |              |       |             | عاليه والشيخ ك ثار            | حضرت ابو    | <b>(:)</b> |
|      |              |       |             |                               |             |            |
| ۷۱۲  | •••••        | ••••• | •••••       | ) رانشلانے آثار               | حضرت فنعمح  | €          |
|      |              |       | •••••       |                               |             |            |
| ام ک |              |       |             | مرو نے کا بیان                | الله کےخوفہ | €3         |



•

#### ( ٤٢ ) مَنْ قَالَ يغسّل الشّهيد

#### جن حضرات کے نز دیک شہید کونسل دیا جائے گا

( ٣٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلِحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلِحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلِحَمْزَةَ حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلِحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر

(۳۳۴۸۸) حضرت حسن ولیٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِانتے ہیں ہے۔ حضرت حمزہ دہا ہیں کے بارے میں حکم دیا تھا جب انہیں شہید کر دیا گیا تھا بس ان کونسل دیا گیا۔

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتُهُ الْمَلَانِكَةُ.

(۳۳۲۸۹) حضرت زکریا بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بریشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حظلہ بن الراهب بریشید کوفرشتوں نے یاک کیا تھا۔

( ٣٣٤٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي القَتِيل إذَا كَانَ عَلَيْهِ مَهُلَّ غُسّلَ

(۳۳۳۹۰) حضرت یونس پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید نے اس مقتول کے بارے میں کہ جس پرتھوڑا وقت گزرگیا ہو یوں ارشاد فرمایا: کہاس کونسل دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ ، مَا مَاتَ مَيْتُ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۳۳۲۹) حضرت قمادہ پرشیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب پرشیز اور حضرت حسن پرشیز ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: شہید کونسل دیا جائے گا۔اس لیے کہ کوئی بھی مرتانہیں ہے تگریہ کہ وہ نا پاک ہوجا تا ہے۔

( ٣٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : غُسَّلَ عُمَرُ وَكُفَّنَ وَحُنَّطَ.

(٣٣٣٩٢) حفرت نافع بليني فرمات بين كد حفرت ابن عمر جلائو في ارشاً دفر ماً يا: كه حفرت عمر والنو كونسل ويا كيا، كفن بهبنا يا كيا اورخوشبو بھي لگائي گئي ۔

#### ( ٤٣ ) ما قالوا فِي الصّلاةِ على الشّهِيدِ

#### شهید کی نماز جنازه کابیان

( ٣٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عن حصين ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ. (ابوداۋد ٣٢٧ـ دارقطنى ٤٨) ( ٣٣٣٩٣) حضرت ابوما لك وينافؤ فرمات بين كدرسول الله مَرْ النَّحْيَةَ فِي حضرت ممزه وَ فاتُورِيمَا زجنازه بره هائي \_

( ٣٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبُّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا. (بزار ١٤٧١ ـ حاكم ١٩٧)

(۳۳۳۹۳) حضرت عبدالله بن الحارث و النه فرماتے ہیں که رسول الله مَّوَاتِّنَا اَنْ عَضرت ممزه و النه و برنماز جنازه پڑھائی اور تو تحبیریں پڑھیں۔

( ٣٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْر

(٣٣٣٩٥) حضرت عطاء مِلِيَّتُيْ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّلْتَنْتُ فِي نے غزوہ بدر کے شہیدوں پرنماز جنازہ پڑھی۔

( ٣٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ : أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ :أَحَقُّ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ الشَّهِيدُ.

(٣٣٣٩١) حضرت جابر من آينو فرماتے بيں كه حضرت عامر بليٹيلا سے پوچھا گيا: كيا شهبيد پر نماز جنازه پڑھى جائے گى؟ آپ بيٹيلا نے فرمايا: شهيدزياده حق دار ہے كداس پر نماز جنازه پڑھى جائے۔

#### ( ٤٤ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يأخذ المال لِلجِهادِ ولا يخرج

جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تو لے لے اور

#### جہاد کے لیے نہ نکلے

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو إِسْحَاقُ: فَقُمْت إِلَى يَسِير بْنِ عَمْرُو ، فَقُلْتُ : أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ وَحَدَّثُت بِهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرً

(۱۳۳۹۷) حضرت عمرو بن الی قر ہور شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب رہ نظفہ کا خط آیا: آپ بیشیؤ نے کھھا تھا: بے شک بچھلوگ ایسے ہیں جواس مال ہیں سے حصہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستہ ہیں جہاد کریں گے بھروہ اس کے خلاف کرتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے ۔ پس ان میں جوشخص بھی ایسا کرے تو ہم اس مال کے زیادہ حقد ار ہیں یہاں تک کہ ہم اس سے وہ مال وصول کر لیس گے جواس نے لیا تھا۔ ابواسحاق بیشیو فرماتے ہیں کہ میں جھزت سیر بن عمرو کے پاس اُٹھ کر گیا اور میں نے عرض کیا: آپ پرلیٹینے کی کیارائے ہےاس حدیث کے بارے میں جوعمرو بن ابی قرہ نے مجھے بیان کی ہے؟ اور میں نے وہ حدیث حضرت بسیر سے بیان کی ۔ آپ پرلیٹینئے نے فرمایا:اس نے سچ کہاوہ حضرت عمر جڑائٹی کا خط لایا تھا۔

#### ( ٤٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يؤسر ؟

#### جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا

( ٣٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُوقَفُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا ، أَوْ يَمُونَا.

(۳۳۲۹۸) حضرت ابن ابی ذئب بیتین فرماتے ہیں کہ امام زہری بیتین نے ارشاد فرمایا: قیدی کے مال کواور اس کی بیوی کوروک لیا جائے گا یہاں تک کہ ان دونوں کوسپر دکر دیا جائے گایاوہ دونوں مرجا کیں۔

( ٣٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْآسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوْ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيِّ.

(۳۳۷۹) امام اوزاعی براٹینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری براٹیئیئے ہے اس مخص کے بارے پیں سوال کیا جس کو دشمن کی زمین میں قیدی بنالیا گیا ہو کہ اس کی بیوی کب نکاح کرے گی؟ آپ دڑا ٹونے نے فر مایا: وہ نکاح نہیں کرسکتی جب تک اے اس کا زندہ ہونا معلوم ہو۔

#### ( ٤٦ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدو وما يجوز له مِن مالِهِ ؟

## دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی اور اس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْأَسِيرِ فِى أَيْدِى الْعَدُوّ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نُحُلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۳۳۵۰۰) حضرت هشام ہڑھیا فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن ہاتے نے دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی کے بارے میں ارشاد فر مایا:اگر وہ کسی کوکوئی عطیہ دے یا کسی کواپی مرضی ہے کوئی چیز دے اور اپنے ثلث مال کی وصیت کردی قو جا کز ہے۔

( ٣٣٥.١ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْأسِيرِ فِى مَالِهِ إِلَّا النَّلُثُ.

ر ۲۰۰۷ ) حضرت ابن ابی فرئب بایتید فر ماتے ہیں کہ اما مصحفی برجید نے ارشاد فر مایا: کہ قیدی کے لیے اپنے مال میں صرف ثلث کی وصیت کرنا جائز ہے۔

#### ( ٤٧ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يموت له القرابة فمن يرثه

## جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو

#### کون دارث ہے گا؟

( ۶۲۵۰۲ ) حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُسْهِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغِیِّ، عَنْ شُریْح، قَالَ:أَحْوَجُ مَا یَکُونُ إِلَی مِیرَاثِهِ وَهُوَ أَسِیرٌ. ( ۳۳۵۰۲ ) حضرت فعمی بایشیز فرمات بین که حضرت شریح بایشیائے ارشاً دفرمایا: اس کی میراث کا سب سے زیادہ مختاج تووہ قیدی ہے۔

( ٣٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِی مِیرَاثِ الْأَسِیرِ ، قَالَ: إِنَّهُ مُحْتَاج إلَی مِیرَاثِهِ . (٣٣٥٠٣) حضرت قاده بِشِید فرماتے ہیں که حضرت حسن بِشِید نے قیدی کے دارث بننے کے بارے ہیں ارشاد فرمایا: بِشک وہ اس دراخت کامحتاج ہے۔

> ( ٢٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِی ، قَالَ : يَرِثُ الأسِيرُ. (٣٣٥٠٣) حفرت ابن لِي ذَبَ بِرَشِيْ فَرِماتِ بِي كَدَامام زَ مِرى بِيَشِيْ نِهُ ارشاد فرمايا: قيدى وارث بِحْ گا ( ٣٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرِثُ.

(۳۳۵۰۵) حضرت قماد و برايلي فرمات بي كرحضرت سعيد بن المسيب واليدي أرشاوفر مايا: قيدي وارث بن كار

#### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يرِث الأسِير

#### جن لوگوں نے بول کہا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا

( ٣٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئْ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ.

(۳۳۵۰۱) حضرت سفیان مریقید اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے حضرت ایرانیم مریقید کو یوں فرماتے ہوئے ساکہ قیدی وارث نہیں ہے گا۔

( ٣٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِى الْعَدُّرِّ.

( ٢٠٥ ٣٣٥) حفرت قاده ويتي فرمات بيل كه حفرت معيد بن المسيب ويشيد في ارشاد فرمايا: جوقيدى وثمن كے قبضه ميس موه ه وارث نہيں ہے گا۔

( ٣٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّكُ الْأَسِيرُ.

(۳۳۵۰۸) حضرت داؤ د مِلِینیمی فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب پراٹیمیز قیدی کووارث نبیس بناتے تھے۔

## ( ٤٩ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يؤسر فيحدِث هنالِكَ ثمَّ يجِيء فيؤخذ به جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں

بات بیان کردی پھروہ آیا تواس کو پکڑا جائے گا؟

( ٣٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَخْدَتُ هُنَاكَ ، يَغْنِى الْأَسِيرَ يُؤْسَرُ فَيُحْدِثُ.

(۳۳۵۰۹) حضرت ابن جریج پیشید فرماتے میں که حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فرمایا: اس کی بکرنہیں کی جائے گی وہاں راز بیان كرنے كى وج سے يعنى كى كوقيدى بناليا تواس نے دشمن كے سامنے راز بيان كرديا۔

#### ( ٥٠ ) ما قالوا فِي الفتحِ يأتِي فيبشِّر بِهِ الوالِي فيسجد سجدة الشَّكر

جن لوگوں نے یوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخری آئے تو وہ سجد و شکراد آکرے گا

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن أبِيهِ، قَالَ: بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحِ فَسَجَدَ.

خوشخبری سنائی گئ تو آب منافظ نے سجدہ شکرادا کیا۔

( ٣٣٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ.

(٣٣٥١١) حفرت مسعر ولينييذ فرمات بي كه حضرت محمد بن عبيد الله نے ارشاد فرمايا: كه حضرت أبو بكر والله يح ياس فتح كي خبر آئي تو آپ دنافیزنے تحدہ شکرا دا کیا۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ :أنَّ أَبًا بَكُرِ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٥٩٢) حَصْرت ابوعون محمد بن عبيدالله التفنى بلينيية فرمات بين كه ايك فخص .....جس كاانهوں نے نامنہيں بيان كيا ..... نے فرمايا: جب حضرت ابو برجافو کے پاس میامد کی فتح کی خبرآئی تو آپ دافو نے تحدہ شکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ

(٣٣٥١٣) حضرت ابوموی ڈائٹو فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت علی دائٹو كود يكھا كہ جب ان كے ياس مخذ ج كی خبرلا كی گئی تو

آپ دیکٹونے تجد کشکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكْنَى أَبَا مُوسَى ، قَالَ :شَهِدُت عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ.

(۳۳۵۱۴) حفزت ابوموی رہائٹو فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی دہائو کے پاس حاضرتھا جب ان کے پاس مخد ج کی خبر لائی گئی تھی تو آپ جہائٹو نے سحید ہُشکرا داکیا۔

( ٣٣٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِتِّي ، عَنْ أَبِي مؤمن الواثلي، قَالَ : شَهِدُت عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُحَدَّجِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۵) حضرت ابومومن الواثلی مِلِیَّامِیْہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی دِلیُّوْ کے پاس حاضر تھا جب مخدّ ج کی خبر لائی گئی تو آپ رُدیُٹُو نے مجد وُشکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ فَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُوْ بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۳۳۵۱۲) حضرت کیلی بن جزار مِیشید فرماتے ہیں کہ بی کرتیم مِیلِفِیکی آدمی کے پاس سے گزرے جس کو دائمی بیاری لاحق تھی تو آپ مِیلِفِیکی آنسجد و شکرا دا کیا اور حضرت ابو بکر جاپٹی اور حضرت عمر زاہٹی نے بھی سجد و شکرا دا کیا۔

( ٣٢٥١٧ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، قَالَ :فَسَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكُرِ ، وَقَالَ :الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مَثَلَ زُنَيم.

(۳۳۵۱۷) حفرت ابوجعفر مراقیمی فرماتے ہیں که رسول الله مِلَافِیکَا آج کے پاس سے ایک چھوٹا سا آدمی گزرا تو آپ مِلَافِیکَا نے سجد ہ شکرادا کیااور فرمایا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے چھوٹے سے کان کی طرح نہیں بنایا۔

( ٣٢٥١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ · بِنُغَاشِ فَسَجَدَ ، وَقَالَ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(۳۳۵۱۸) ٔ حضرت الوجعفر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْلِقَتُیجُ ایک بست قد آ دمی کے پاس سے گزرے اور آپ مِنْلِقَتَعَ اِنْ فرمایا: اللہ سے عافیت طلب کرو۔

( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثُت أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ، وَكَانَ إبْوَاهِيمُ يَكُرَهُهَا.

(۳۳۵۱۹) حفرت منصور بلیٹین فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر زناتی نے بحد ہ شکرادا کیا اور حضرت ابراہیم بیٹین اس کو مکروہ میجھتے تھے۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمٍ ، قَالَ :سَجُدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.

(۳۳۵۲۰) حضرت مغیره میشید فرماتے بین که حضرت ابرا ہیم پیشید نے ارشاد فرمایا سجد و شکرادا کرنا بدعت ہے۔

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ :فَقَالَتُ زَيْنَبُ : مَا لِى وَلِزَيْدٍ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ إلَيْهَا إِنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :فَخَرَّتُ سَاجِدَةً شُكْرًا لِلَّهِ.

(۳۳۵۲) حضرت ابوصالح بلیتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دلیتی نے ارشاد فرمایا: جب حضرت زینب بنی این فاکاح ختم ہو
گیا اور حضرت زید بن ثابت دلیتی چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زینب بنی افیان سے اجازت طلب کی تو حضرت
زینب بنی افیان نے فرمایا: اب زید کو مجھ سے کیا کام؟ راوی فرماتے ہیں: کہ حضرت زید براٹین نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں رسول
اللّٰہ مِینَ اللّٰہ مِینَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی ان کو اجازت مرحمت فرمادی۔ پھر آپ بڑی نے ان کو خوشنجری سنائی
کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح اپنے نبی مُرافِقَ اللّٰہ سے کردیایہ ن کر حضرت زینب بڑی اللہ الکراد اکرنے کے لیے بحدہ میں گر پڑیں۔

( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ سَجُدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ.

(۳۳۵۲۲) حفرت مغیرہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برتیمیۂ فرحت وخوثی کے تجدے کومکر وہ مجھتے تھے اور فرماتے تھے نہ تو اس میں رکوع ہے اور نہ تحدہ۔

( ٣٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ زَرْبِتَى ، قَالَ :حَدَّثَنا الرَّيَّانُ بُنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ يَوُمَ النَّهْرَوَانِ ، قَالَ :وَكُنْت فِيمَنَ اسْتَخُرَجَ ذَا التَّدَيَّةِ فَبُشُرَ بِهِ عَلِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إِلَيْهِ ، قَالَ :فَانْتَهَينا إلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا بِهِ.

(۳۳۵۲۳) حضرت اساعیل بن زر بی برشید فرماتے ہیں کہ حضرت ریان بن صبرہ حنفی برشید جنگ نبروان میں موجود تھے۔ آپ برشید فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ذو ثدیہ کونکالاتھا۔ اس کے حضرت علی بڑاٹیؤ کے پاس پہنچنے سے پہلے حضرت علی بڑاٹیو کواس کے آنے کی خبر برگئی تھی۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ خوش کی وجہ سے مجدہ میں تھے۔

تو حضرت علی چھٹے کوان کے جانے سے پہلے اس بات کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ میٹیے فر ماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی مزائن کے پاس آئے تو آپ جہٹے فرط خوشی میں مجدہ ادا کررہے تھے۔

( ٣٣٥٢٤ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُحَبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبى صَعْصَعَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنْ جَدْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : انْتَهَيْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أَطَلْتُ الشُّجُودَ ، قَالَ : إنِّى سَجَدْتُ شُكُرًا لِلَّهِ

فِيمًا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِني.

(٣٣٥٢٢) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ولا في فرمات ميں كه ميں نبي كريم مَلِ فَقَعَةَ كے پاس آيا اس حال ميں كه آپ مِرَ فَقَعَةَ عجده كر ر ہے تھے۔ پس جب آپ مَلِلْفَظَيْمَ فارغ ہوئے تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مَلِّلْفَظَةُ فِي آپ مِلِلْفَظَةُ ف نے فرمایا: میں نے اللہ کاشکرا واکرنے کے لیے بجدہ کیا کہ اس نے میری امت کے بارے میں عذر قبول فرمایا۔

## (٥١) ما قالوا فِي العهدِ يوفّي بِهِ لِلمشرِكِين

جن حضرات کے نزد یک مشرکین سے کیا ہوا عہد بورا کیا جائے گا

( ٣٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتُهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بفداء قد سموه فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ النِّهِمُ فَلَمْ يَجِد ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ يفي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إنَّهُمُ أَهْلُ شِرْك ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَفِي بِالْعَهْدِ.

(٣٣٥٢٥) حضرت محمد بن سوقه بلينيز فر ماتے ہيں كدا يك آ دى نے حضرت عطاء بيشيز سے اس آ دى كے متعلق سوال كيا جس كو ديلمي لوگوں نے قیدی بنالیا تھا۔اوراس سےاللہ کا عبد و پیان لے کرچھوڑ دیا کہا گروہ ان کی طرف فدیہ بھیج دے گا تو وہ بری ہوگا۔اوران لوگوں نے فدیہ مقرر کردیا تھا۔اورا گراس نے فدیہ نہ بھیجا تو وہ عہد و پیان کے مطابق ان کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ پس اس محض کوفدید کی رقم نیل سی اس لیے کدوہ تنگدست تھا۔اب وہ کیا کرے؟ آپ پایٹیڈ نے فرمایا: وہ وعدہ پورا کرے گا۔اس آ دی نے کہا: حضرت وہشر کین ہیں! حضرت عطا ء طیٹیلانے انکار کیااور فر مایا: کہ ہرصورت میں وعدہ کی وفاءضروری ہوگی۔

( ٣٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِهٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلَاثُ يُؤَدِّينَ إلَى الْبَرّ وَالْفَاجِرِ :الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتُ ، أَوْ فَاجِرَةً ، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْعَهْدُ يُوفَّى بِهِ لِلْبَرِّ

(۳۳۵۲۱) حضرت جامع بن الى راشد ويشيط فرمات مين كه حضرت ميمون بن مهران ويشيد نے ارشاد فر مايا: تمن چيزيں نيكو كاروں اور بدکار دونول کوادا کی جائیں گی۔صلہ رحمی کی جائے گی جاہے نیکو کا رہویا بدکار۔ادرامانت نیکو کا راور بدکار دونوں کوادا کی جائے گی۔اور نیکوکاراور بدکاردونوں سے وعدہ کی وفاء کی جائے گی۔

( ٣٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَان ، قَالَ :مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي حَرَجْتُ أَنَا ، وَأَبِي حُسَيْلِ ، قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلُنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى

الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا ، نَفِى لَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ. (مسلم ١٣١٣ ـ احمد ٢٩٥)

(۱۳۵۲۷) حفرت ابوالطفیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان جان نے ارشاد فرمایا: مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے نہیں روکا تھا گراس بات نے کہ میں اور میرے والد حسل بیشید نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں کفار قریش نے پکڑلیا اور کہنے لگے۔ تم لوگ محمد کے پاس جارہ ہو۔ تو ہم نے کہا: ہم ان کے پاس نہیں جارہ ، ہمارا تو صرف مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے ہم سے عبد و پیان لیا کہ ہم مدینہ لوٹ جا کہ میں گراس اللہ میر فرائی نظر کے پاس آئے اور ہم نے اور ہم میر کی اس کا میں گراس واقعہ کی خردی آپ میر فرمایا: تم دونوں واپس لوٹ جا کہ ہم ان سے بھی عبد کی و فاکریں گے۔ اور ان کے خلاف اللہ سے مدد مانکیں گے۔

#### ( ٥٢ ) ما قالوا فِي العبِيدِ يأبقون إلى أرضِ العدوّ

جن لوگوں نے بول کہا:ان غلاموں کے بارے میں جود ثمن کے ملک میں بھاگ جا کیں ریز سے دو و میں یہ دیر کو سرور کو دیکر میں بھوتی ہے جب جب جب کا

( ٣٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةُ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِّ :لاَ يقبل حَتَّى يَأْوِىَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ.

(۳۳۵۲۸) امام اوزای بریشید فرماتے ہیں کے حصرت عبدہ بن الی لباب بریشید نے اس غلام کے بارے میں جود شمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے اور اپنے آقا کی طرف لوٹ آئے۔

( ٣٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرض الْعَدُوِّ بَرِنَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(احمد ۲۵۷ - حمیدی ۸۰۲)

(۳۳۵۲۹) حضرت جریر بن عبدالله والله و ماتے ہیں که رسول الله مِنْ الله عَنْ ارشاد فر مایا: جب کوئی غلام دشمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے تواس کا ذمہ بری ہوجائے گا۔

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفُرَّةٌ.

( ۳۳۵۳ ) امام تعمی طِیشید فرمات بین که حضرت جریر بن عبداللد روانتو نے ارشاد فرمایا: ہر بھا گئے والا کا فرہے۔

( ٣٣٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :إِذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُّوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ، يَعْنِي إِلَى دَارِ الْحَرُّبِ. (mram) حضرت عامر مِرتِینَید فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبدااللہ حق ثینے نے ارشاد فرمایا: جب کوئی محض دیمن کی طرف بھاگ جائے بینی دارالحرب کی طرف بھاگ جائے تو تحقیق اس کا خون حلال ہو گیا۔

، ٣٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ. (طُبراني ٢٣٧٠ـ احمد ٣١٥)

(٣٣٥٣٢) حضرت جرير و اتن فرمات بي كه نبي كريم مُؤَلِّفَ فَجَهُ في ارشاد فرمايا : جوكونى غلام دشمن كى زمين كى طرف بها گ جائة و تحقيق اس كاذمه برى بوگيا-

## ( ٥٣ ) ما قالوا فِي رجلٍ أسره العدو ثم اشتراه رجلٌ مِن المسلِمِين

اس آ دمی کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا

( ٣٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سُئِلَ عَلِنَّ ، عَنْ مُكَاتَبِ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفتكُمُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَكِيهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.

(٣٣٥٣٣) حفزت قماده ورایشید فرماتے ہیں کہ حضزت علی جائٹی سے اکرہ مکا تب غلام کے متعلق پوچھا گیا: جس کو دیمن نے قید کرلیا تھا پھر مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کوخر پدلیا اب اس کا کیا حکم ہے؟ آپ جائٹی نے فرمایا: اگر اس کا آ قاچا ہتا ہے تو وہ اس کو ربمن دے کرچھڑا لے پھر بینظام اپنے آ قاکے پاس اس طور پر رہے گا کہ بیا ٹی باقی پکی ہوئی بدل کتابت ادا کرے گا۔اورآ قاکواس غلام کی ولاء ملے گی۔ادرا گروہ اس بات کو پسندنہیں کرتا تو پینظام خرید نے والے کے پاس اس حالت میں رہے گا۔

( ٣٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُكْحُولٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التَّجَّارِ فَكَاتَبُهُ ، قَالَ :يُؤَدِّى مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّى مُكَاتَبَةَ الآخَرِ.

(۳۳۵۳۳) حضرت عباد جنافی فرماتے ہیں کہ حضرت مکول پریٹی نے ارشاد فرمایا: اس مکا تب غلام کے بارے میں جس کودشمن نے قید کرلیا ،کسی تا جرنے اس کوخر بدکر پھر مکا تب بنا دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ آپ پڑھینے نے فرمایا: وہ غلام سب سے پہلے والے آتا کا مال کتابت اداکرے گا اور پھر دوسرے تا جرکا مال کتابت اداکرے گا۔

#### ( ٥٤ ) ما قالوا فِي الفروضِ وتدوينِ الدواوينِ

جن لوگوں نے سرکاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا ( ۲۲۵۲۵ ) حَدَّثْنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَی عُمَوَ مِنَ الْبَحُرِيْنِ ، قَالَ : فَقَدِمْتَ عَلَيْهِ فَصَلَيْتَ مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا رَآنِى سَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا قَلِنمْت بِعَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : قَلْتُ : هَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : تَدُرِى مَا تَقُولُ ، قَالَ : قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّك نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ اغْدُ عَلَى ، قَالَ : فَقَالَ : مَا جِنْت بِهِ قُلْتُ : بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : طَيْبٌ ، قُلْتُ : طَيْبٌ ، لَا أَعْدُ عَلَى ، قَالَ : فَقَالَ لِلنَّاسِ : إنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْت هَوْلًا وَالْاَعْجَمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ نَكِيلُهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْت هَوْلًا وَالْاَعْجَمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ نَكِيلُهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْت هَوْلًا الْاَعْجَمَ يُدَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْنَعْ عَشَرَ أَلْفًا النَّنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا.

( ٣٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرٌ لَأَهْلِ بَدْرِ عَرِبيهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَاتٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ :لأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(۳۳۵۳۱) حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹنڈ نے بدری صحابہ ٹھکٹٹٹٹ اور ان کے غلاموں میں جوعر بی انسل

تھے ان کے لیے پانچ پانچ ہزار مقرر کیےاور فرمایا: کہ میں ضرور بالضروران کوغیروں پر فضیلت دوں گا۔

( ٣٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

فَرَضَ لأهل بدر فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشُرَةِ آلَافٍ عَشُرَةَ آلَافٍ ، فَفَضَّلَ عَائِشَةَ بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّتَيْنِ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّى وَجُويُرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَرَضَ لَهِما سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْفِ ٱلْفِ مِنْهُمْ أُمَّ عَبْدٍ.

(٣٣٥٣٧) حضرت مصعب بن سعد و النو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و النونے بدری صحابہ و کا النونے کے لیے چھے جھے ہزار مقرر فرماتے اور امہات المومنین کے لیے دس دس ہزار ہزار مقرر فرمائے اور حضرت عائشہ وی النونی سے بی کریم میر النونی کی خاص محبت ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دو ہزار کا اضافہ فرما دیا۔ سوائے دو ہو یو اول حضرت صفیہ بنت جی وی کا مند میں مند ہوتے ہے ہزار ہزار حارث میں مند میں مند کو میں سے چند عورتوں کے لیے ہزار ہزار ہزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں کی عورتوں میں سے چند عورتوں کے لیے ہزار ہزار مقرر فرمائے۔ ان عورتوں میں حضرت ام عبد بھی شامل تھیں۔

( ٣٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَبُتُ عَلِيًا بِابُنِ عَمِّ لِى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا ، قَالَ : أَرْبَعٌ ، يَغْنِى أَرْبَعَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَرْبَعَمِنَةٍ لَا تُغْنِى شَيْنًا ، زِدْهُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي زِدْت النَّاسَ ، قَالَ : فَذَاكَ لَهُ ، قَالَ : وَقَدُ كَانَ زَادَ النَّاسَ مِنْتَيْنِ.

(٣٣٥٣٨) حَرْرَةُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فرمات بِي كَمِيْ اللهِ عَلَيْهُ وَمات مِن آيا اور مِن اللهِ عَلَيْهُ وَما اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالٌ مِنَ الْمَحْرَيْنِ لا عُطَيْعُكُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاتُ عِرَاهٍ وَمَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ال

٢- حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُفَيِلٌ ، جَانَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا عِشْرِينَ دِرْهَمًّا ، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضَلَةٌ ، فَقَسَمَ لِلْحَدَمِ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخُدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَلْت الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمُ ، وَلِمَكَانِهِمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِنِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِنِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ

بِهَذَا وِلَايَتَهُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةً فِي جُمَادَى الآخِرَةِ فِي لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

٣- فَعَمِلُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَانَتُهُ الْأَمُوالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِي هَذَا الْأَمْوِ رَأْيًا ، وَلِي فِيهِ رَأَى أَنَّ الْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنُ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَى آخَوُ لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الإِسْلَامُ كَإِسْلَامٍ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ .
 وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ .

٤- وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَّةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِنَّةَ آلَافٍ سِنَّةَ آلَافٍ ، فَأَبْتَا أَنْ تَقْبَلا فَقَالَ

لَهُمَا : إنَّمَا فَرَضُت لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتَا : إنَّمَا فَرَضُت لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا

٥- وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَىٰ عَشَرَ ٱلْفًا ، وَقَرَضَ لاسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، لِمَ زِدْته عَلَى ٱلْفًا مَا كَانَ لاَبِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لاَبِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لاَبِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لاَبِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لاَبِي ، وَمَا كَانَ أَسَامَةُ أَحَبَ إلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ آلَافٍ ، أَلْحَقَهُمَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

٥- وَفَرَضَ لَأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : زِيدُوهُ أَلْفًا ، فَقَالَ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ : مَا كَانَ لَأْبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لأبِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنِّى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِي بَلِيهِ أَلِى سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتُ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا .
 فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ ، وَزِدْته بِأُمْهِ أُمْ سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتُ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا .

٧- وَفَرَضَ لأَهُلِ مَكَّةَ وَلِلنَّاسِ ثَمَانِعِنَةٍ ثُمَّانِعِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بَأْخِيهِ عُنْمَانَ ، فَقَرَضَ لَهُ ثَمَانِعِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بَأْخِيهِ عُنْمَانَ ، فَقَرَضَ لَهُ عَمَرُ ؛ افْرِضُوا لَهُ فِي ٱلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةً ؛ جِنْتُك بِمِثْلِهِ فَفَرَضْت لَهُ ، ثَمَانِعِنَةٍ دِرْهَم وَفَرَضْت لِهَذَا ٱلْفَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِينِي يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ؛ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذْ قُتِلَ فَإِنَّ اللّهَ حَتَى لَا يَعُوتُ ، فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا.
 ٨- فَعَمِلُ عُمَرُ بَدَء خِلاَفِيهِ حَتَى كَانَتُ سَنَةُ فَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فُمْنَا إلَى فُلَان فَبَايَعُنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةً أَبِى بَكُرٍ فَلْنَةً ، فَآرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَامِ الشَّرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّخْمَ بُنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْعَاءُ النَّسِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ عَنْدُ مَاتَ السَّنَة فَلِكُ مَاكَ السَّذِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَى بُنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْعَاءُ النَّاسِ التَشْوِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَى بُنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَعْلَبُ عَلَيْهِ غَوْعَاءُ النَّاسِ

وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامُك مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعْ إلَى دَارِ الْهِجُرَةِ وَالإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمُ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُك ، فَأَسْرَعَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ :

٩- أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ بَلَغَنِى قَالَةٌ قَائِلُكُمْ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةُ أَمِيرُ اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكُرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إلَيْهِ كَمَدُّنَا إلَي بَكُرٍ فَلْتَةً ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَقَلْتَةً وَقَانَا اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكُرٍ ، إِنَّمَا ذَاكَ تَغِرَّةٌ لِيُقْتَلَ ، مَنْ انتزع أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ.

١٠- ألا وَإِنِّى رَأَيْتُ رُوْيًا ، وَلا أَظُنُّ ذَاكَ إِلاَّ عِنْدَ افْتِرَابِ أَجَلِى ، رَأَيْت دِيكًا تراء ى لِى فَنَقَرَنِى ثَلاَتَ نَقَرَاتٍ ، فَتَأَوَّلَتُ لِى أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، قَالَتُ : يَقْتُلُك رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَجُتُ فَأَمُو كُمْ إِلَى هَوْلَاءِ السَّتَةِ الَّذِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ : إِلَى عُنْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ ، وَعَدْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فَإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمُّ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَوْمِى .
 ١٠- وَنَظُرُت فِى الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْآخِ مَا لَهُمَا ، تُورِثُانِ ، وَلا تَرِثَانِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتُحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَمْتُ فَسَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِى فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنَت لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَرْت لَكُمُ الْأَمُولُ وَلَى الْعَمَارَ ، وَإِنْ أَعْتُ لَكُمْ الطَّعَامَ إِلَى الْخَان وَتَرَكَّكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلاً وَآلَ عَلَى الْخَان وَتَرَكَّكُمُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلاً فَاتلَ عَلَى وَوَلَى الْمُعَامِ إِلَى الْخَان وَتَرَكَّتُكُمُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلاً فَاتلَ عَلَى وَا إِلَى الْمُولِ مِنْ أَجِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ .

١٢- فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ. (بيهقى ٣٥٠ بزار ١٧٣١)

۲۔ یہاں تک کہ جب اگلاسال ہوا تو اس ہے کہیں زیادہ مال آیا۔ تو آپ ٹڑاٹٹو نے لوگوں کے درمیان ہیں ہیں درا ہم تقسیم فرماد ہے اور پھر بھی مال باقی نج گیا۔ لہٰذا آپ ٹڑاٹٹو نے غلاموں میں بھی پانچ پانچ درا ہم تقسیم فرمائے اور فرمایا: بے شک تمہارے خاد مین تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے معاملات نمٹاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو بھی کچھ مال عطا کر دیالوگوں نے کہا: اگر آپ ٹڑاٹو مہا ہزین اور انصار کو سبقت لے جانے اور رسول اللہ مَالِّ فَقَافِحَةُ کے نزدیک بہتر مرتب کی جبہ سے فضیلت دیتے تو اچھا ہوتا! آپ بناؤنو نے فرمایا:ان لوگوں کا اجرتو اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک اس مال میں برابری بہتر ہے کسی کوتر جیجے دینے ہے۔راوی کہتے ہیں: آپ بناؤنو نے اپنے دورخلافت میں اس طرح عمل کیا یہاں تک کہ بجرت کے تیر ہویں سال جمادی الاخری کی آخری را تو ں میں آپ بناؤنو کی وفات ہوگئی۔

ہوگا۔حضرتعمر مناﷺ نے یہ مجھ لیا اور پھران دونو ں کے لیے بھی یارہ بارہ ہزارمقررفر ماد ہے۔

تیرے لیے بھی ایک ہزار کا اضافہ کردیتا۔

۵۔ اور حضرت عباس جھٹو کے لیے بھی بارہ ہزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت اسامہ بن زید جھٹو کے لیے چار ہزار مقرر فرمائے ۔ اس پر حضرت ابن عمر جھٹو نے ارشاد فرمایا: اے با جان! آپ نے اس اور حضرت عبداللہ بن عمر جھٹو کے لیے بین ہزار کیوں بڑھائے ؟ حالا نکہ اس کے والد کو وہ فضیلت نہیں ہے جو میرے والد کو ہا وراس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو مجھے ہے۔ اس پر حضرت عمر جو نوٹیو نے فرمایا: بے شک اسامہ کاباب رسول اللہ میٹوٹیٹی ہے کن وہ یک تیرے باپ سے حاصل نہیں ہے جو مجھے ہے۔ اس پر حضرت عمر جو نوٹیو نے فرمایا: بے شک اسامہ کاباب رسول اللہ میٹوٹیٹی ہے کن وہ یک تیرے سے زیادہ مجوب تھا، اور خود واسامہ بھی رسول اللہ میٹوٹیٹی کے کہنے کی وجہ ہے اور ان دونوں سے آپ میٹوٹیٹیٹی کی مجب کی وجہ سے ان کوان کے والد سے مادیا۔ حسین واٹیٹو کے پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ برار مقرر فرمائے ۔ اور ان دونوں سے آپ میٹوٹیٹیٹی کی مجب کی وجہ سے ان کوان کے والد سے مادیا۔ اور آپ واٹیٹوٹیٹیٹو کے پاس سے گزر رہ تو آپ واٹیٹوٹیٹو کے بیٹوں کے لیے دو دو وہ ہزار مقرر فرمائے ، پس حضرت عمر بن ابی سلمہ واٹیٹوٹی آپ واٹیٹو نے پاس سے گزر رہ تو آپ واٹیٹو نے فرمایا: اس کے بیٹوں کے لیے ایک ہزار بڑھا دو۔ اس پر حضرت محمد بن عبداللہ بن بیسی ؟ آپ واٹیٹو نے فرمایا: بے شک میں نے اس کے والد حضرت ابوسلمہ واٹیٹو کی وجہ سے اس کے لیے دو ہزار مقرر فرمائے۔ اور کاس کے بواضا فہ کر دیا پس اگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی اس کی والدہ کی اس کی والدہ کی طرح ہو تو تو میں کی والدہ کھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں اس کی والدہ کی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں اس کی والدہ کی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں اس کی والدہ کو میں اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں اس کی والدہ کو میں اس کی والدہ کو میں اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں میں اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں میں اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں دور میں کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں دور کو کیس کی دور میں والدہ کی طرح ہوتی تو میں کی دور میں کو میں کو میں کی دور میں کی میں کو دور میں کو میں کو میں کی دور میں کی کو میں کی کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو کو کی کو میں کو کو کو میں کو کو کو

2۔ اور آپ بڑائیو نے کہ والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے آٹھ آٹھ سومقر رفر مائے۔ پس حفرت طلحہ بن عبید القد بڑائیو اپ بھائی عثان کو لے کر آئے تو آپ بڑائیو نے اس کے لیے آٹھ سومقر رکیے۔ اور حضرت نضر بن انس بڑائیو کے پاس سے گزر بے وحضرت عمر بڑائیو نے فر مایا: اس کے لیے دو ہزار مقر رکر دو۔ اس پر حضرت طلحہ بڑائیو نے فر مایا: میں آپ بڑائیو کے پاس اس جیسیا شخص لا یا تو آپ بڑائیو نے دو ہزار مقر رفر ما دیے۔ آپ بڑائیو نے فر مایا: بہت کے والد مجھے غزوہ احد کے دن ملے اور مجھ سے پوچھا: کہ رسول اللہ میلون نے کہ کہا اور ہوں نے کہا: میر سے نے فر مایا: اس کے والد مجھے غزوہ احد کے دن ملے اور مجھ سے پوچھا: کہ رسول اللہ میلون نے آپ اور مول اللہ میلون نے آپ کہا اور مول اللہ میلون نے آپ کہا ہوں نے آپ کہا ہوں نے آپ کہا ہوں ہے تو انہوں نے آپی موانہوں نے آپل کیا بہاں تک کہان گوٹل کر دیا گیا اور بیاس وقت فلال میکہ میں بھر بیاں جاتا تھا۔

۸۔ حضرت محروفات نے اپنی خلافت کی ابتداء میں بیکام کیا یہاں تک کہ جمرت کا سیکسواں سال (23) آیا تو آپ جوافو نے اس سال جج کیا۔ آپ جوافو نے اس بیات پہنی کہ لوگ یوں کہ در ہے ہیں: اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں آدمی کے پاس جا کراس کی بیعت کر لیس کے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بحر جوافو کی بیعت تو ہم نے بغیر سوچ سمجھے عجلت میں کی تھی! پس حضرت عمر وافو نے نے ایام تشریق کے در میان میں ہی بات کرنے کا ارادہ فر مایا۔ تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جوافو نے ان سے فر مایا: اس امیر المؤمنین! بے شک بدائی جگہ ہے کہ یہاں عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بیلوگ آپ جوافو کی بات کو سیح معنی برمحمول نہیں کریں گے۔ پس آپ جوافو کی دار المجر سے اور دار الایمان کی طرف لوٹ جا کیں اور وہاں بات کریں پس آپ جوافو کی بات تی جائے گی۔ آپ جوافو نے جلدی کی اور مدینے آئے اور لوگوں کو خطاب کیا اور فر مایا:

9۔ اے لوگو! حمد وصلوۃ کے بعد جھتے تا جھے تمہارے میں سے کہنے والوں کی بات پینچی ہے کہ اگر امیر المؤمنین فوت ہوگئ قو ہم فلاں آ دی کے پاس جا کراس کی بیعت کرلیں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر خلافی کی بیعت تو بسو چے سمجھے عجلت میں ہوئی تھی۔ اللہ کاتم! اللہ کے مسلمان سے حفوظ رکھا۔ پس کون شخص ہوسکتا ہے ہمارے میں ۔ اللہ کاتم! اگر یہ بسو چے سمجھے عجلت میں ہوئی تھی تو اللہ نے ہمیں اس کے شرعے حضوظ رکھا۔ پس کون شخص ہوسکتا ہے ہمارے میں سے حضرت ابو بکر جھٹو نے کی طرف بی طرف اپنی گردنوں کو بردھا دیں سے جسیما کہ ہم حضرت ابو بکر جھٹو نے کی طرف بردھا تے تھے۔ بے شک بیتو دھو کہ دبی ہے تا کہتل و تمال کیا جائے۔ جو محض سلمانوں کے معاملات بغیر مشورے کے چھین لے تو اس کے لیے بیعت درست نہیں۔

• ا۔ خبردار! بِشک میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر گمان نہیں کرتا مگرید کدمیری موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے ایک مرنے کو دیکھا کہ اس نے جمھ پر نظر ڈالی اور مجھے تین مرتبہ تھونگ ماری۔ حضرت اساء بنت عمیس ٹنی مڈنٹا نے مجھے یہ تاویل بیان کی ہے: کہ آپ جڑا تھ کو کو اہل جمراء میں سے ایک آ دی قرآ کرے گا۔ پس اگر میں مرجاؤں تو تمہارا معاملہ ان جھلوگوں کے سپر دہوگا کہ رسول اللہ مِلِّفَظَةَ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ مِلِفَظَةَ ان سے راضی تھے۔ اور وہ یہ ہیں: حضرت عثمان ڈاٹھ ، حضرت علی مناتشی ،حضرت طلحه رخاتی ،حضرت زبیر جهاتی ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رخاتی اور حضرت سعد بن ابی و قاص مناتش ۔ اگریپه آپس میں اختلاف کریں تو ان کا معاملہ حضرت علی جانئی کے سپر دہوگا ۔اوراگر میں زندہ رہا تو عنقریب وصیت کروں گا۔

اا۔ اور میں نے پھوپھی اور بیتے میں غور کیا نہ ان دونوں کو دارث بنایا جائے گا اور نہ یہ دونوں دارث بنیں گی۔اوراگر میں زندہ رہاتو میں عنقر یب تمبارے لیے ایک معاملہ کھولوں گا کہتم اس کو بکڑ و گے۔اوراگر میں مرکبا ہتو تم لوگ اپنی رائے اختیار کر لینا۔اللہ کی قتم! تم پر میری خلافت کے دوران تحقیق میں نے دیوان مدقان کروائے۔اور میں نے تمبارے لیے شہوں کو بسایا۔اور میں نے تمبارے لیے مسافر خانوں میں کھانا جاری کیا۔اور میں نے تمہیں بالکل واضح صورت حال میں جھوڑا ،اور بے شک میں تم پر دو آدمیوں سے خوف کھا تا ہوں۔ایک وہ خض جو اس قرآن کے معنی پر قال کرے اس کوتل کردیا جائے۔اور دومراوہ خض جس کی یہ آدمیوں سے نوف کھا تا ہوں۔ایک وہ ختم جو اس قرآن کے معنی پر قال کرے اس کوتل کردیا جائے۔اور دومراوہ خص جس کی یہ اسے جو کہ اسے قبل کردیا جائے۔

۱۲۔ آپ رہا تھ کو نیزے ہے اس میں خطبدار شاوفر مایا: اور بدھ کے دن آپ رہا تھ کو نیزے سے مارا گیا۔

( ٣٢٥٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءُ عَبْدِاللهِ سِنَّةَ آلَافٍ.

(۳۳۵۴) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بْنَاتُوْ فرمات مِين كه حضرت عبدالله بن مسعود بْنَاتُوْ كي سالا نه تنخواه چهه بزارتهي \_

( ٣٣٥٤١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْبَحْسَنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ لَاهْلِ بَدُرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لَأَزُوّاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۵۳) حضرت مجاہد میلینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاٹین نے بدری صحابہ ٹیکٹینز کے لیے چھ چھ بزار مقرر فرمائے۔اور نبی کریم میر اُلٹینی کی از واج مطبرات کے لیے بھی اتنا تناحصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَلِمَانَ سِتَّةَ آلافٍ . سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلافٍ .

(٣٣٥٣٢) حفرت مالم بن الى الجعد ويني فرمات بن كه حفرت عمر والنو فرمان المنه كامالان عطيه جهم بزار مقر وفرمانا و ٣٣٥٣٢) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَلِمَةَ الْهُمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنُ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنُ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنُ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : فَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لأَنُ السَّلُمَانِيِّ ، وَأَلْفًا يَنْ مَعْلَمَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةَ آلَانٍ : أَلْفًا لِسِلَاحِهِ ، وَأَلْفًا لِنَفَقَتِهِ ، وَأَلْفًا يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ وَأَلْفًا لِكَذَا وَكَذَا أَحْسِبُهُ قَالَ لِفَوَيِهِ .

(۳۳۵ ۳۳) حضرت عبیدہ سلمانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بیلی نے مجھ سے بوچھا بھمہاری کیارائے ہے کہ ایک آدمی کے لیے کتنی تخواد کافی ہوگی؟ میں نے کہا: اتنی اور اتن ۔ آپ ڈولیو نے فرمایا: اگر میں باقی رہاتو میں ضرور بالضرور ایک آدمی کی چار ہزار تخواہ مقرر کرد ل گا۔ ایک ہزاراس کے ہتھیار کے لیے۔ ایک ہزاراس کے فرچہ کے لیے۔ اور ایک ہزار کو وہ گھر میں استعال کرے۔ اور ایک بزاراس اس چیز کے لیے۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہآپ واٹوز نے گھوڑے کا ذکر فر مایا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَقِيت إِلَى قَابِلِ لِالْحِقَنَّ سِفْلَة الْمُهَاجِرِينَ فِي ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ.

(۳۳۵۳۳) حضرت اسودین قیس بیونید ایٹ ایک شیخ نے نقل کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا: کہ میں نے حضرت عمرین خطاب دی تی کو یوں فرماتے ہوئے سنا: اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں مہاجرین کے کم درجہ کے لوگوں کے لیے ضرور بالضرور دو ہزار دوں گا۔

( ٣٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَهِيت إِلَى قَابِلِ لَأَلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَاجُعَلَنَهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا.

(۳۳۵۴۵) حضرت اسلم مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بین ٹی کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہا گرمیں آئندہ سال تک زندہ رہاتو میں آخروالے لوگوں کوضرور ہالصرور پہلے والے لوگوں کے تابع کروں گا،اور میں ان سب کو برابر کردوں گا۔

( ٣٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ حَدَّثَتْنِي وَالِدَتِي أُمُّ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا ٱلْحَقَهَا فِي مِنَة مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵۴۱) حضرت مجمد بن قیس بایشین فر ماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام حکم بنی افتائنا فر ماتی ہیں کہ حضرت علی بڑائنو نے ان کے عطیہ میں سوورہم ملا دیے۔

( ٣٢٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ أَبِى الْحُويُرِثِ أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْعَبَّاسِ سَبُعَةَ آلَافٍ ، وَلِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَلاَمْ سَلَمَةً وَأَمْ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ وَسَوْدَةَ ، ثَمَانِيَةَ آلَافٍ ، ثَمَانِيَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، فَقَالَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ فَقُلُنَ لَهُ : كَلَّمُ عُمَرَ فِينَا فَإِنَّهُ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا عَائِشَة وَحَفْصَةً فَجَاءَ عُثْمَان إلى عُمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَّهَاتِكَ يَقُلُنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لاَ تُفَصِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ ، وَخَفْصَةً فَحَاءَ عُثْمَان إلى عُمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَّهَاتِكَ يَقُلُنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لاَ تُفَصِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ ، وَحَفْصَةً فِى وَخُومَ اللهَ الْعَامِ الْقَابِلِ زِدْتِهِنَّ لِقَابِنِ أَلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ جَعَلَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةً فِى قَالَ : إِنْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَجَعَلَ أَمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً فِى عَشْرَةٍ آلَافٍ ، عَشْرَةٍ آلَافٍ ، وَجَعَلَ صَفِيةً وَلَافٍ ، عَشْرَةً آلَافٍ ، وَجَعَلَ صَفِيةً وَكُومَةً فَى عَشْرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَجَعَلَ أَلَافٍ ، فَلَمَّا وَأَنْ ذَلِكَ سَكَتْنَ عَنْدُ وَاللهِ ، عَشْرَةٍ آلَافٍ ، وَجَعَلَ صَفِيةً وَلَافٍ ، فَلَمَا وَأَيْنَ ذَلِكَ سَكَتْنَ عَنْهُ .

(۳۳۵۴۷) حضرت ابوالحوریث برجین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑھٹو نے حضرت عباس دھٹو کے لیے سات بزار مقرر فرمائے۔اور حضرت عائشہ تفاحد نفات مضرت حفصہ نفاش کے لیے دی دی بزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت ام سلمہ نفاش مضا، حضرت ام حبیبہ نفاش فی حضرت میمونہ فی مشاور حضرت سودہ فین شفا کا کے لیے آٹھ آٹھ بزار مقرر فرمائے۔اور حضرت جوریہ بن مشافا اور حضرت صفیہ بنی افتا کے لیے چھ چھ بڑار مقرر فرمائے۔ اور حضرت صفیہ بنت عبد الملک بنی افتان جی لیان کے مقرر کردہ حصوں کا آدھا مقرر فرمایا۔ اس پر حضرت ام سلمہ بنی افتان اور ان کی ساتھیوں نے حضرت عثان بن عفان بن عفان بن قاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ جو افتار حضہ جی افتان جی بنی سلمہ بنی افتار میں انہوں نے عائشہ بنی افتان اور حفصہ جی افتان کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ تو حضرت عثان دی بنی حضرت عثان دی بارے بار کے باس آئے اور فرمایا: یقینا تیری ما کمیں تجھ سے کہدری ہیں کہ ہمارے درمیان برابری کرو، اور ہم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت مت دو۔ آپ بن افتار میں آئندہ سال زندہ رہا تو آئندہ ان کے لیے مزید دو ہزار کا اضافہ کروں گا۔ پس جب اگلاسال آیا تو آپ بن خواش نے حضرت عاکشہ بنی افتان میں اور حضرت صفیہ بنی افتا اور حضرت صفیہ بنی افتان اور حضرت صفیہ بنی افتان اور حضرت صفیہ بنی افتان اور حضرت میں ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ بنی افتان اور حضرت میں ہزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ بنی انہوں نے یہ معاملہ دیکھاتو سب خاموش ہوگئیں۔

( ٣٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ.

(۳۳۵۴۸) حضرت ابن جرتی پرتینی فرماتے میں کہ میرے والد نے فرمایا: که حضرت عمر بن خطاب اور تی خطاب اور تی حضرت جبیر بن مطعم اور تیز اور ان کے ہم عمروں کے لیے جارجار ہزار مقرر فرمائے۔

( ٢٢٥١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو عِن ابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُوبِكُو : أَرَاهُ قَدْ ذَكُرَ لَهُ إِسْنَادًا : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَصَ لأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِنَةٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ لِعُمَرَ : فَوَصَّتَ لأَسَامَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِنَةٍ ، وَمَا هُو بِأَقْدَمَ مِنْى إِسْلاَمًا ، وَلاَ شَهِدَ مَا لَمُ أَشُهَدُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ عَمُ اللهِ فَكَ أَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيك وَكَانَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عُمَّرُ : لأَنَّ زَيْد بُنَ حَادِنَةً كَانَ أَحَبَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيك وَكَانَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ أَحَبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْ أَبِيك وَكَانَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ أَحِبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْكَ فَلِلْلِكَ زِدْتِه عَلَيْك خَمْسَمِنَةٍ . (بزار ١٥٠٠ - ابويعلى ١٥٠) أَحَبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْكُ فَلِلْلِكَ زِدْته عَلَيْك خَمْسَمِنَةٍ . (بزار ١٥٠ - ابويعلى ١٥٠) أَحَبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْكُ فِلْلَاكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَرَاتٍ عَمِلَ عَلَيْهِ فَرَاتٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَوَالَ عَبْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ خَمْسَمِنَةٍ . (بزار ١٥٠ - ابويعلى ١٥٤) مُرامِعْر وَلِي اللهُ مَنْ فَلَا عَلَيْه مِنْ عَمْسَمِ مَنْ عَرَاتُ عَرَاتُ عَرَالُهُ مَرْفَعَ عَلَى اللهُ مَنْ فَعَلَى عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللهُ مَنْ فَعَرَالُهُ مَا اللهُ مَنْ فَعَرَالُهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ مَنْ فَعَرَت عَمْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ مَنْ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَعُطَانَا عُمَرُ دِرْهَمَّا دِرْهَمًّا ، ثُمَّ أَعُطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَّيْنِ ، يَعْنِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۵۵۰) حضرت ابوالزناد ویشید فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر حیافو نے ہمیں ایک ایک درہم عطا کیا۔ پھرآپ دی تی نی نے ہمیں دودو درہم عطا کیے۔ یعنی آپ مزبینو نے ان کے درمیان تقیم فرمائے۔

( ٣٢٠٥٥١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُ بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ ، بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ ، وَعُمْرُ بُنُ أَبِي سَلَمَة ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ : إِنَّ عَبُدَ اللهِ لَيْسَ مِثْلَ هَوْلَاءِ ، إِنَّ عَبُدَ اللهِ مَنْ أَمْرِه ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمْرَ لِعُمَرَ : إِنْ كَانَ حَقَّالِي فَأَعْطِيهِ ، وَإِلَّا فَلا تَعْطِيهِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمْرٍ لِعُمْرَ : إِنْ كَانَ حَقَّالِي فَأَعْطِيهِ ، وَإِلَّا فَلا تَعْطِيهِ فَقَالَ عُبُدُ اللهِ بَنُ عُونٍ : فَاكْتَبُنِى عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَعَبُدَ اللهِ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ أَنْ وَاللهِ لَا يَحْشَعِ وَإِلاَ فَلا تُعْطِيهِ وَإِلاَ فَلا تُعْطِيهِ .

(۳۵۵۱) حفرت انس بن ما لک جائن اور حضرت سعید بن المسیب میشید دونوں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جائن نے فرہ میں مباجرین کے لیے پانچ ہزار مقر رفر مائے اور انصار کے لیے چار ہزار مقر رفر مائے ۔ اور مباجرین کی اولا دہیں سے جوغز وہ جد میں مباجرین کے لیے چار ہزار مقر رفر مائے ۔ ان میں اسامہ بن زید ، محمد بن عبداللہ بن جمش ، عمر بن البی سلم اور عبداللہ بن عمر شاخو ان کی طرح نہیں ہیں ۔ بے شک عبداللہ بن عمر شامل شے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹو نے فر مایا: یقینا عبداللہ بن عمر شاخو سے فر مایا: اگر یہ میراحق ہے تو آب جائٹو مجھے ضرور دیں ورنہ آب جائٹو مجھے ہرگز مت دیں ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر شاخو نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹو سے فر مایا: آگر میراحق عبداللہ بن عمر شاخو نے فر مایا: اگر میراحق عبداللہ بن عمر شاخو نے فر مایا: اگر میراحق عبداللہ بن عمر شاخو نے فر مایا: اگر میراحق عبداللہ بن عمر شاخو نے فر مایا: اگر میراحق عبداللہ بن عمر شاخو نے فر مایا: اگر میراحق عبداللہ بن عمر شاخو بی خی ہزار ہو جسے نہیں ہو سکتے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاخو نے فر مایا: اگر میراحق ہوتا میں موسیکتے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاخو بی جسے ہرگز مت دیسے جائٹو بی جسے ہرگز مت دیسے ۔

( ٣٣٥٥٢ ) حَدَّقَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، قَالَ جَابِرٌّ :فَعَرَّفَنِى عَلَى أَصْحَابِى.

(۳۳۵۵۲) حضرت جابر مرات ہیں کہ جب حضرت عمر دیا تئو کو خلافت کمی تو آپ جائٹو نے حصے مقرر فر مائے۔اور دیوان مدوّن کروائے ۔اورنگران مقرر کیے۔حضرت جابر دہنٹو فرماتے ہیں۔آپ دہائٹو نے مجھے میرے ساتھیوں پرنگران بنایا۔

( ٥٥ ) فِي العبِيدِ يفرض لهم أو يرزقون

# ان غلاموں کابیان جن کوحصه دیا گیایاان کونخواه دی گئی

( ٣٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِى أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا

بَدْرًا ، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَائَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ.

- (۳۳۵۵۳) حضرت مخلدالغفاری پاتیجاد فرماتے ہیں کہ تین غلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے پس حضرت عمر پڑھٹو ان میں سے ہرایک کو ہرسال تین تین بزارعطا کرتے ہتھے۔
  - ( ٣٣٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَرُزُقَانِ أَرِقَاءَ النَّاسِ.
- (۳۳۵۵ ) حضرت عنتر ہ طیفید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ڈٹاٹھۂ اور حضرت علی ٹٹاٹھۂ کے پاس حاضر ہوااس حال میں کہ سے دونوں حضرات لوگوں کےغلاموں کو ماہانہ تنخواہ دے رہے تھے۔
- ( ٣٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ وُهَيْبٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي الْمَالِ ، قَالَ : فَلَا عُنْمَان وَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكٌ لِي ، فَقَالَ : أَرَاهُ يُعِينُهُمْ ، افْرِضْ لَهُ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ أَلْفًا.
- (۳۳۵۵) حضرت وصیب میتید فرماتے میں کہ حضرت زید بن ثابت بڑھٹو، حضرت عثمان بڑھٹو کے زمانہ خلافت میں بیت المال کے نگران مقرر تھے۔ایک دن حضرت عثمان بڑھٹو آئے،انہوں نے دیکھا کہ وصیب ان کی مدد کررہ ہیں۔آپ بڑھٹو نے پوچھا: یہ کون ہے؟ حضرت زید ٹڑھٹو نے فرمایا: میراغلام ہے۔آپ ٹڑھٹو نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیان لوگوں کی مدد کرر ہاتھاتم اس کے لیے دو ہزار مقرر کردو۔ تو آپ بڑاٹو نے ان کے لیےایک ہزار مقرر کردیا۔
- ( ٣٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِكَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُزُقُ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ وَالْخَيْلَ.

(۳۳۵۵۱) حضرت عیاض اشعری بیشند فرماتے ہیں که حضرت عمر جن فو غلاموں ، باندیوں اور گھوڑوں کی ماہانت خواہ دیا کرتے تھے۔

#### (٥٦) من فرض لِمن قرأ القرآن

# جو شخص قرآن پڑھنے والے کے لیےعطیہ مقرر کرے

- ( ٣٣٥٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُوضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُوضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.
- (٣٣٥٥٤) حفرت فضيل بيشير فرمات بي كد حفرت عمر بن عبدالعزيز بيشير عطيه مقررنبين فرمات منه مگر قرآن براهنه والے شخص كے ليے راوى كہتے ہيں: كدمير ب والدبھى ان لوگوں ميں سے بتھے جوقر آن پڑھتے تتے رتو آپ ميشيز نے ان كے ليے عطيه مقرر فرمايا۔
- ( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ

قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِي عَلَى الْقُرْآن أَجْرًا.

(۳۳۵۵۸) حضرت یُسیر بن عمر و پرچین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ما لک پرچین نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے دو دو ہزار کا عطیہ مقرر فرمایا۔ پی خبر حضرت عمر دی پیٹی کو پہو نچی تو آپ ڈی پٹونے نے ان کی طرف خط لکھا: کہ وہ قرآن پڑھنے پراجرت مت عطا کریں۔

# ( ٥٧ ) فِي الصِّبيانِ هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟

بچوں کا بیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟ اور کب ان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ.

(٣٣٥٥٩) حضرت سعيد بن المسيب والني فرمات بي كه جب بجدرون لكَّا تو حضرت عمر وْلاَثْوُ اس كاعطيه مقرر فرماديت

( ٣٢٥٦٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدُت عُثْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، إِنْ قِيلَ لَهُ :إِنَّ فُلَانَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ :كُمْ أَنْتُمَ انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا ، أَوْ جَارِيَةً أَخْرِجُهَا مَعَ النَّاسِ.

رو المرابع ال

تھے۔اگرآپ ٹڑٹٹو سے کہا جاتا کہ فلال عورت نے رات کو بچہ پیدا کیا تو آپ ٹڑٹٹو فرماتے: ذراتھبرو،اس نے بچے کوجنم دیا ہے یا بچی کو،اس کا پیۃ جلد چل جائے گا اور خبر معروف ہوجائے گی۔

( ٣٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِنَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵ ۱۱) حضرت محمد بن زید میشینهٔ فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت زید دہاؤنے نے ارشاد فرمایا: کہ جب کس کے بچہ بیدا ہوتا تو حضرت عمر دہائی اس کے عطیہ میں سودر ہم کا اضافہ فرمادیتے۔

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُد بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَمَ ، قَالَ : وُلِدَ لِي مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُود ، فَأَتَيْت عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ

(۳۳۵۶۲) حضرت ابوابھی ف داؤ دین ابی عوف پریشید فرماتے ہیں کہ قبیلہ شعم کے ایک آ دی نے بیان کیا: کہ رات کومیرے گھر بچہ پیدا ہوا۔ پس جب صبح ہوئی تو میں حضرت علی جہاٹئو کے پاس آیا ، آپ جہاٹئو نے اس کے لیے سودر ہم کا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، عَنِ الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ :إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرَزُقُهُ.

(۳۳۵۶۳) حفرت بشر بن غالب بلیٹیۂ فرماتے ہیں:حفرت ابن زبیر وہاٹیئو نے حفرت حسن بن علی وہاٹیؤ سے بچہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ دہاٹیؤ نے فرمایا: جب بچدرونے یا چلانے لگے تو اس کا ماہانہ عطیہ واجب ہوجائے گا۔ ( 37014) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ زَيْدِ بُنِ عَلِي، قُلْتُ: كَيْفَ صَنِيعُ هَذَا الرَّجُلُ الْفَصْلُ بُنُ دُكُونِ، قَالَ: حَدْثَا اللَّهُ حَيْرًا ، فَقَدْ أَلْحَقَ هَذَا فِي أَلْفَيْنِ. الرَّجُلُ اللَّهُ حَيْرًا ، فَقَدْ أَلْحَقَ هَذَا فِي أَلْفَيْنِ. (٣٣٥٦٣) حضرت فطريط في فرمات بين كه يس حضرت زيد بن على جَنْ شي ساتھ بيطا ہوا تھا بيس نے پوچھا: اس بندے عمر بن عبدالعزيز كاتمبارے ساتھ برتاؤكيسا ہے؟ تو ان كا ايك چھوتا بينًا گزرا۔ انہوں نے فرمايا: الله ان كو جرّ الے فير عطافر مائے تحقيق انہوں نے اس كے ليے مير عطيد ميں دو براركا اضافه فرماديا۔

( ٣٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبِ السَّمَّانُ ، عَنُ أُمِّ الْعَلاَءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكُلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقِّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّذِي.

(۳۳۵۱۵) حضرت اساعیل بن شعیب سان میشید فرماتے بیں که حضرت ام العلاء عِیمینے نے ارشاد فرمایا: که میرے والد مجھے حضرت علی شاہند کے پاس لے کر گئے ، تو آپ بڑا ٹیو نے میرے لیے عطیہ میں حصہ مقرر فرمادیا حالانکہ میں جھوٹی بگی تھی۔ اور آپ بڑا ٹیو نے فرمایا: وہ بچہ جو کھانا کھاتا ہواور روٹی کے نکڑے کو چہاتا ہووہ اس عطیہ کا زیادہ حقد ارہے اس نومولود سے جو بستان چوستا ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما قالوا فِيمن يبدأ بِهِ فِي الأعطِيةِ

## ال شخص کابیان جس کوعطیہ سب سے پہلے دیا جائے گا

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفُرِضَ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ ، فَقَالُوا :ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَدَأَ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيهِمْ ، فَقَالُوا :ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِي خَتَى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إلَى يَنِى عَدِى اللهِ صَلَّى اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِي خَتَى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إلَى يَنِى عَدِى اللّهِ مَنْ رَسُولِ بُن كُعْب.

(۳۵۱۱) حضرت جعفر کے والد دویٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہی تی نے لوگوں کے لیے عطیہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا: اور آپ بڑا تی کا رائے ان سب لوگوں کی رائے ہے بہتر تھی ۔ لوگوں نے کہا: آپ بڑا تی اپ تا آپ ہے ابتدا کریں۔ آپ بڑا تی فرمایا: نہیں! پھر آپ بڑا تی نے ابتدا کی ان لوگوں ہے جورسول اللہ سُرِ اُنٹی تھے۔ فرمایا: نہیں! پھر آپ بڑا تی نے ابتدا کی ان لوگوں ہے جورسول اللہ سُر اُنٹی تھے۔ شتہ میں قریب تھے اور پھر جوان کے بعد قریب تھے۔ آپ بڑا تی نے خصرت عبل بڑا تی کہ آپ بڑا تی نے بھر خصرت عبل بڑا تی کے درمیان لگا کے درمیان لگا کا رحصہ مقرر فرمایا۔ پہاں تک کہ آپ بڑا تی تا کہ بھی ہے۔ کا رحصہ مقرر فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ بڑا تی قبیلہ بوعدی تک پہنچ۔

( ٣٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَىٌ بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فِى الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبَىَّ بُنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِى فَإِنَّ اللَّهُ جَعَلَنِى خَازِنًا وَقَاسِمًا أَلَا وَإِنِّى بَادِهُ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ لَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِهُ وَمَنْ أَسُرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمِنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجُرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَن أَحَدُكُمْ إلاَّ مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ.

(۳۵۷۷) حضرت علی بن رباح بیشیز فرماتے میں کہ حضرت عمر بن خطاب دی گئو نے جاہیہ کے مقام پر لوگوں سے خطاب فرمایا:
پس آپ بڑی ٹونے نے اللہ کی حمد و شابیان کی پھر ارشاد فرمایا: جو شخص جاہتا ہے کہ وہ قر آن کے متعلق پوچھے تو اس کو جاہیے کہ وہ حضرت ابلی بن کعب بڑی ٹونے کی خدمت میں آئے۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ وراثت کے حصول کے متعلق پوچھے تو اس کو جاہیے کہ وہ حضرت ندین بن کعب بڑی ٹونے کی خدمت میں آئے۔ اور جو خوص چاہتا ہے کہ وہ فقہ سے متعلق پوچھے تو اس کو جاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بڑی کی خدمت میں آئے اور جو خص جاہتا ہے وہ مال سے متعلق پوچھے تو اس کو جاہیے کہ وہ میر بے باس آئے۔ برشک اللہ تعالی نے بھے خدمت میں آئے اور جو خص جاہتا ہے وہ مال سے متعلق پوچھے تو اس کو جاہیے کہ وہ میر بے باس آئے۔ برشک اللہ تعالی نے بھے خوا نے کہ وہ میر بے باس آئے اور جو خص جاہتا ہے وہ مال سے متعلق پوچھے تو اس کو جاہیے کہ وہ میر سے باس آئے اور جو خصل ان کو عطایا دوں گا۔ میں اور میر سے اسحاب ان کو عطایا دیں گا۔ اور جو جو سے بیلے مباجر میں سے بوا تو عطیہ میں بھی سستی ہوگی۔ تم میں کوئی برگز ملامت جلدی کی تو عطیہ بھی اس کی طرف جلدی کر سے گا۔ اور جو جو سے میں سست ہوا تو عطیہ میں بھی سستی ہوگی۔ تم میں کوئی برگز ملامت خبیں کی رہے میشنے کی جگریں۔

( ٢٢٥٦٨) حَدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبُحُرِيْنِ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَعِى التَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبُحُرِيْنِ ، قَالَ : فَعَدُ مَعِى الْمَالِ فَقَدِمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا جِنْتِنَا بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ ؛ بِشَمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَمَ ، فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَ ، قَالَ : فَعَدُدْتِهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَقَيْتُ قَالَ : بَنْمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَمَ ، فَقَالَ : أَنَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَ ، قَالَ : فَعَدُدُتِهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَقَيْتُ قَالَ : فَقَالَ : الظَّهِيرَةِ فَلَا الْمُهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمُ فِي الْمَالِ فَاخْتَلَقُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِى حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ أَرْسُلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشَرْتِه ، فَلَمْ يَنْتُشِرُ عَلَيْهِ رَأَبُهُ ، فَقَالَ : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ أَلْمُ يَنْشُرُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَةٍ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابُنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عُمْرُ عَلَى كِتَابِ اللّهِ.

(۳۳۵۱۸) حضرت محمہ بن ابراہیم بن حارث تیمی بایٹھیا جن کے دادا مہاجرین میں سے تھے بیفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہر و دنونٹو نے ارشاد فر مایا: کہ میں بحرین کے حاکم کی خدمت میں وفد لے کر گیا تو اس نے میرے ساتھ آٹھ لاکھ درہم حضرت عمر دونٹو بن

لوگ میرے پاس سے اُٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ جی ٹو نے ان لوگوں کو قاصد بھنے کر بلایا۔اور فر مایا: کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی سے ملاتواس کی رائے میں کوئی انتشاز نہیں تھا۔اس نے بیآیت پڑھی: ترجمہ: جو بچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور بتیموں کا اور مسکنوں اور مسافروں کا ہے۔لہٰذا حضرت عمر دوائی نے قرآن مجید کے مطابق اس مال کوتقتیم فرمادیا۔

( ٣٣٥٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الدَّوَاوِينَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ : بِمِنْ أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، قَالَ: لاَ ، وَلَكِنِّى أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ.

(٣٣٥ ) حفرت جعفر مِيشِين ك والدفر مات بين كه جب حفرت عمر بن خطاب وَنْ فَوْ نَهُ وَيُوان بنانَ كا فيصله فر مايا: تو آپ هِنْ فَوْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله

ىن ين ين ابدا ترون النان وول سے بورسته ين رسون الله يورسين عن مريب سے اور پر بوان سے بعد اپ يورسين الله عن الله كقريب تھے۔ پس آپ بن تو ان سے ابتدا فر مائى۔ ( . ٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ مِنْ

٣٣٠) حَدَثنا مَحْمَد بَنَ عَبِدِ اللهِ الاسدِى ، قال :حَدَثنا حَيانَ ، عَن مَجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ان عَمَر اتِي مِن جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفِ فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ :ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ : لاَ ، بَلُ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِشَّنُ شَهِدَ بَدُرًا حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ مَ مَشْنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمُ، يُنْتَهِى ذَلِكَ إِلَيْ فَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمُ، وَنَعْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمُوالِيهِمْ، وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمُوالِيهِمْ، وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمُوالِيهِمْ، وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۳۵۷) امام تعمی بریشید فرمات بین که حضرت عمر دانی کے پاس حلولاء مقام سے چھلا کھ آئے۔ تو آپ دانی نے عطیات مقرر کرنا چاہے۔ تو اس بارے میں مشورہ مانگا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جائی نے فرمایا: آپ جائی خود سے ابتدا کریں۔ آپ بڑائی اس کے زیادہ حقد اربیں۔ آپ بڑائی نے فرمایا: نبیں! بلکہ میں ابتدا کروں گارمول الله میرافی نی بھی کے ان قربی رشتہ داروں سے جو خزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یبال تک کہ بیسلسلہ مجھ تک پہنی جائے۔ راوی کہتے ہیں: آپ تراثی نے حضرت علی بڑائی سے ابتدا فرمائی اوران کے لیے بائی جرار مقرر فرمائے۔ پھر بنو ہاشم میں سے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے لیے حصہ مقرر

فرمایا۔ پھران کے غلاموں کے لیے پھران کے حلیفوں کے لیے۔ پھراقرب فالاقرب کے اعتبار ہے۔ یہاں تک کہ بیہ معاملہ آپ زائنو تک پہنچ گیا۔

# ( ٥٩ ) ما قالوا فِي عدلِ الوالِي وقسمِهِ قلِيلًا كان أو كثِيرًا حاكم كاانصاف كرنااور مال كقشيم كرنا، مال تھوڑا ہويازيادہ

( ٣٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي صِدِّيقًا لِقَنْبُرِ ، قَالَ : انْطَلَقْت مَعَ قَنْبَر إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قُمْ مَعِي ، قَدْ خَبَّأْت لَكَ خَبِينَةً ، فَانْطَلَقَ مَعَدُ إلَى بَيْتِهِ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَّةٍ مَمُّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّك لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إلاَّ قَسَمْته ، أَوْ أَنْفَقْتُهُ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ ، فَقَالَ : وَيُلَكُّ ، لَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تُدْخِلَ بَيْتِي نَارًا كَبيرَةٌ ، ثُمَّ اسْتَعْرَضَهَا بسَيْفِهِ فَضَرَبَهَا فَانْتَثَرَتْ بَيْنَ إِنَاءٍ مَقْطُوع نِصْفُهُ وَثُلَثُهُ ، قَالَ : عَلَىَّ بِالْعُرَفَاءِ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ : اقْسِمُوا هَذِهِ بِالْحِصَصِ ، قَالَ فَفَعَلُوا وَهُو يَقُولُ " يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّى غَيْرى ، قَالَ : وَجَعَلَ يَقُولُ :

هَذَا جَنَاكَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ مَسَال وَإِبَرٌ ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَرَاجَهُمْ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ لِلْعُرَفَاءِ: اقْسِمُوا هَذَا ، قَالُوا : لا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لِنَفْسِمُنَّهُ خَيْرَهُ مَعَ شَرَّهِ.

(٣٣٥٤١) حضرت عنتر ہ چاہئے؛ فرماتے ہیں کہ میرے والد تنبر کے دوست تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں قنبر کے ساتھ حضرت علی جاہئے، کے پاس گیا۔اس نے عرض کیا:اے امیرالمؤمنین! اُٹھیئے!میرے ساتھ چلیے تحقیق میں نے آپ دیا ڈو کے لیے بچھ مال پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دیا شواس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ تو وہاں ایک ٹوکری سونے اور جاندی سے بھری ہوئی تھی۔اس نے کہا: اے امىرالمؤمنين! بِشَك آپ دُلاتُه كوئى چيزنبيں چھوڑتے مگريكهاس كوتشيم كرديتے ہيں ياس كوخرج كرديتے ہيں۔اس يرآپ دہائؤ نے اپنی تلوار سونت لی۔ اور فرمایا: بلاکت ہو۔ تو جا ہتا ہے کہ تو میرے گھر میں اتنی بڑی آگ داخل کر دے! پھر آپ وہ تو نے بے دھیانی میں اپنی تکوارسیدھی کی اور اس ٹوکری پر ماری تو اس کا آ دھااور ایک تہائی کٹے ہوئے برتن کے درمیان بھر گیا۔ آپ بڑھو نے فر مایا : گرانوں کومیرے یاس بلاؤ۔پس وہ لوگ آ گئے۔آپ جانٹونے فر مایا :اس مال کوحصوں میں تقلیم کرو۔انہوں نے ایسا کردیا اور آپ ٹناٹٹو یوں کہدر ہے تھے:اے سونا جاندی!میرےعلاوہ کی اور کودھو کہ میں ڈالنا۔اور آپ ٹنٹٹو بیشعر بھی پڑھ رہے تھے۔ هَذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

راوی کہتے ہیں: بیت المال میں چھوٹی اور بونی سوئیاں تھیں۔ جوآپ ڈاٹٹو لوگوں سے بطور خراج کے وصول کرتے تھے ان کے ہاتھوں کی محنت کے بقدر،آپ وٹاٹھ نے تگرانوں سے کہا: ان کوتقسیم کرلو۔انہوں نے کہا: ہمیں اس کوتقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔آپ جھٹے نے فرمایا جتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ہم ضرورتقتیم کریں گے اس مال کواس کی برائی کے ساتھ ہی۔

( ٣٢٥٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّحَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أُمِّى ، عَنُ أُمْ عَفَّانَ أُمْ وَلَدِ لِعَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أُمِّى ، عَنُ أُمْ عَفَّانَ أُمْ وَلَدِ لِعَلِيٍّ ، قَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لِإِبْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى يَأْتِي خَظَّنَا مِنْهُ لِنَهَبَ لا بُنَيْكَ قِلَادَةً .

(۳۳۵۷۲) حضرت ام عفان بنی عذی فرماتی میں چوحضرت علی واٹھ کی ام ولد میں۔ کہ میں حضرت علی دائیو کے پاس آئی اس حال میں کدان کے سامنے حن میں لونگ کے رنگ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیلونگ کے رنگ کا ہار میری بٹی کو ہبہ کرویں۔ آپ دائٹو نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا: بیوالا۔ میں درہم کے قریب ہوگئی۔ آپ واٹا ٹونے فرمایا: بیمسلمانوں کا مال ہے مگر توصبر کریباں تک کداس میں سے ہمارا حصہ بھی آ جائے تو ہم یہ ہار تیری بٹی کو ہبہ کردیں گے۔

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الَّذِى كَانَ يَخْدُمُ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَتُ :يَا أَبَا صَالِحٍ ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأَثْرُّجُ ، فَذَهَبَ حَسَنُ أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتْرُجَّةً ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

( ٣٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَدِ العمى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلُنِيهِ ، وَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْطِيكَهُ. (ابو اسحاق ٣٤٣)

(۳۳۵۷) حضرت حسن بھری ہیٹیون فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم مُؤَفِّفَتُ ہے مال ننیمت میں موجود بالوں سے بنی ہوئی لگام مانگی تو رسول اللّٰہ مِرَفِّفِیَقَافِ نے فرمایا: یہ مجھ سے آگ کی لگام مانگ رہا ہے۔ اور تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو اس کا مجھ سے سوال کرے۔ اور نہ میرے لیے مناسب ہے کہ یہ میں تجھے عطا کردوں۔

( ٣٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهَا لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِجُ الشَّعَرَ ، قَالَ نَصِيبِي مِنْهَا لَك. (سعيد بن منصور ٢٢٢١)

(٣٣٥٧٥) حفرت قيس بن الى حازم الممس مِنْ فرمات ميں كه ايك آدى رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ فَعَى باس مال ننيمت ميں سے ايك بالوں كا بنا ہوا كپڑ الا يا اور كہنے لگا: اے الله كے رسول مِنْ اللَّهِ فَا آپ مِنْ اللَّهِ عَلَيْدِ يَدِ بدير دي پس ميں گھرياروالا ہوں اس كے ذريعہ بالوں كاعلاج كروں گا۔ آپ مِنْ اللهِ عَنْ فرمايا: اس ميں سے جوميرا حصہ ہوگاوہ تيرا ہوگا۔

( ٣٣٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ خَازِنًا لِعَلِيَّ ، قَالَ : زَيَّنْتُ ابْنَتَهُ بِلُوْلُؤَةٍ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهًا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَهَا هَذِهِ ؟ إِنَّ لِلَهِ عَلَىَّ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَيَّنْت بهَا بنْتَ أَحِى ، وَمِنْ أَيْنَ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَكَتَ.

(٣٣٥٤٦) حفرت عبيدالله بن الى رافع ويشيد فرمات بي كدان كداداحضرت رافع ويشيد في ارشاد فرمايا: كديس حضرت على تذائذ كاخز المجى تقاريس في مال ميس سے ايك موتى كامارا آپ جوائي كى بينى كو پہنا ديا جے آپ جوائي في في بيچان ليا۔ جب آپ جوائيو في سے الماس پرديكھا تو فرمايا: اس كے پاس بيكهال سے آيا؟ يقيينا الله رب العزت في جھ پريہ بات لازم كردى ہے كہ ميس اس كاما تھ كاث دوں۔راوى فرماتے ميں: كرميس في جب بيمعاملد ديكھا تو ميس في عرض كيا: اے امير المؤمنين! بيہ بار ميس في ابني بيتجى كو پہنا يا تھا ورند بيكهال اس پر قدرت ركھ كتى ہے؟ جب آپ جوائي في بيمعاملد ديكھا تو آپ جوائي فاموش ہوگئے۔

( ٣٣٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ عَجُلانَ الْبُرُجُمِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ :كَانَ عَلِيٌّ يَفُسِمُ فِينَا الإِبْزار بِصُورِه :صُرَر الْكُمُّونِ والحُرف وَكَذَا وَكَذَا.

(٣٣٥٧٥) حضرت عبد الرحل بن عجلان البرجي ويشير فرمات بي كدان كى دادى فرمايا: كرحضرت على والله بمارے درميان مصالحة خوشوں سميت تقسيم فرماتے تھے۔ زيرہ كے خوشے اور دائى كے دانوں كے خوشے اتن اور اتنى مقدار ميں۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا رَبِيعُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، فَالَتْ : كَانَ عَلِيٌّ يَفُسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ، قَالَ :فَدَخَلَ عَلِيَّ الْحُجْرَةَ مَرَّةً فَرَأَى حَبًّا مَنْثُورًا ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ وَيَقُولُ : شَبِعْتُمْ يَلِدَ آلَ عَلِيٍّ.

(۳۳۵۷) حضرت رئیج بن حسان بیشید فرماتے ہیں کدمیری والدہ نے فرمایا: کد حضرت علی ڈیائی ہمارے درمیان ہلدی اور زعفران تقتیم فرماتے تھے۔اورا یک مرتبہ حضرت علی جائی ججرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بکھرے ہوئے وانوں کودیکھا تو آپ دہی نونے ان کوجمع کرنا شروع کردیا اور یوں فرمارے تھے۔اے آل علی! تم سیر ہوگئے!

( ٣٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بن سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنُ شَيْخٍ لَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا أُتِىَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَصَابَ مَسْجِدَنَا سَبْعُ رُمَّانَاتٍ ، أَوْ ثَمَانُ رُمَّانَاتٍ.

(٣٣٥٤٩) حفرت سفیان بن سعید بن مبید ریشید اپنے ایک شخ سے قل کرتے ہیں کہ حضرت ملی دواثوز کے پاس انار لائے گئے ۔تو

آب ٹاٹنو نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فر مادیا تو ہماری معجد والوں کوسات یا آٹھا تاریلے۔

( ٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُتِيَ عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلاَءٍ مِنْ غَابَاتٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد جائید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی کے پاس دومشکیزے جنگل میں سے دودھ کے بھر کر لائے گئے تو آپ جائین نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیا۔

( ٣٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِتَّى مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةَ دَرَابِجِرْدِيَّةٍ .

(٣٣٥٨١) حضرت عبد الرحمٰن بن ابي بكره وليتنيز فرمات بين كه حضرت على والتي ني بهار ، بيت المال ميس سى چيز كى كى نبيس كى سوائے اونى جبداورد لاوردى كرتے كے يہاں تك كه آپ والتي بهم سے جدا ہوگئے ۔

( ٣٥٨٢) حَدَّنَنَا و كَيْعَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكُرٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَحَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إلَى الْحَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَسْتَجِلُّهُ ، وَقَدْ كُنْتُ أَصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أَصِيبُ فِي التّجَارَةِ ، قَالَتْ : فَلَيْتُ مَاتَ نَظُونَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِي كَانَ يَحْمِلُ الصِّبِيانَ ، وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يستقى عَلَيْهِ ، فَبُعِتَ بِهِمَا إلَى عُمَرَ ، فَالَتْ : عُمْرَ ، فَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَرِتِي تَعْنِى : وَكِيلِي أَنَّ عُمَرَ بَكِي ، وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكُمٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّ شَدِيدًا.

(۳۵۸۲) حضرت مسروق والینی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی طفاع نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر مین تو بیار ہوئے جس
بیاری میں آپ مین تی وفات ہوگئ تو آپ جی تو مایا: تم لوگ و کھنا کہ میرے فلیفہ بننے کے بعد جو میرے مال میں اضافہ ہوا
ہے تم اس مال کو میرے بعد بننے والے فلیف کے پاس بھیج دینا تحقیق میں نے اس مال کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھا تھا۔ اور شخیق مال ودک ہے جھے اتنا ہی نفع ہوا تھا جتنا مجھے تجارت میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ شی اختیا فرماتی ہیں: ہم نے ویکھا تو آپ رہی تو بی مال میں ایک مصری غلام کا اضافہ تھا جو بچوں کو سنجالی تھا اور ایک پانی لانے والا جو کنویں ہے آپ میں تھے پانی لاتا تھا۔ ان دونوں کو حضرت عمر میں تو تا گئے۔ آپ شی ایک ان ایک مصری غلام کا اضافہ تھا جو بچوں کو سنجالی تھا اور ایک پانی لانے والا جو کنویں ہے آپ میں کے جھے میرے و کیل نے خبر دی کہ حضرت میں تو تاہوں ہو بڑے اور مالی بیا اور کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا۔

( ٣٢٥٨٢ ) حَدَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ فَخَرَجَتُ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا : سُرِيَّةٌ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ سُرِيَّةٌ لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُ جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ فَخَرَجَتُ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا : سُرِيَّةٌ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ سُرِيَّةٌ لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُ لَهُ مِنْ مَالِ اللهِ ، قَالَ : فَرَقَى ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِعُمَرَ، إِنِّى مِنْ مَالِ اللهِ ، قَالَ : فَرَقَى ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ :

مَا كُنتُمْ تُذَاكِرُونَ فَقُلْنَا :خَرَجَتْ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ ، فَقُلْنَا :سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتْ :إِنَّهَا لَيسْت سُرِّيَّةِ عُمَرَ ، إِنَّهَا لَا يَجِلُّ لِكَ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا لَا تَجِلُّ لِكَ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؛ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالْقَيْظِ ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ ، وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظَّهْرِ ، وَقُوتُ أَهْلِي كَرَجُلٍ مِنْ قُرِيشٍ ، لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ ، وَلا بِأَفْقَرِهِمْ ، أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصِيئِنِي مَا أَصَابَهُمْ.

( ٣٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِئُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ ، فَخَرَجَتُ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا بَغْضُ الْقَوْمِ : أيطالِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : إنّى لاَ أَجُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ ، فَخَرَجَتُ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا بَغْضُ الْقَوْمِ : أيطالِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : إنّى لاَ أَجِلُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُمُ عَلَيْهِ أَجِلُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُمُ عَلَيْهِ وَأَعْتَهُمْ ، وَلَا بَنْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا فَأَوْتُ الْمُعْرَبِ وَلَا بِأَنْ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا مُولَا بَانِي وَالطَّيْفِ ، وَقُوتُ آلِ عُمَرَ قُوتُ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ ، وَلا بِأَخْسُهِمْ .

(۳۳۵۸۳) حضرت محارب بن د خار بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت احنف بن قیس بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ حضرت عمر جوہ شو کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہمارے پاس ایک بائدی نکل کرآئی ۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس سے بو چھا: کیا امیر المؤمنین نے تجھ سے وطی کی ہے؟ وہ کہنے گئی: بلا شبہ میں ان کے لیے حلال نہیں ہوں۔ اس بائدی کا مطلب بیتھا کہ وہ مال خمس میں سے ہاتنے میں حضرت عمر جہا ہو تھی نکل آئے اور فرمانے گئے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس مال فئی میں سے اپنے لیے کتنی مقدار حلال تھی ہے؟ ایک سواری جس پر میں جج کرتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں۔ اور دو کپڑوں کے جوڑے ، مردیوں کا جوڑا اور گرمیوں کا جوڑا اور گرمیوں کا جوڑا اور گرمیوں کے جوڑے ، مردیوں کا جو ڈراور کرمیوں کا جوڑا اور گرمیوں کے جوڑا ہے جو نہ ذیادہ مالدار ہوا ور نہ بی

زياده غريب ہو۔

( ٣٢٥٨٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثُةَ بْنِ مُضَرِّب الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنِّي الْمَعْرُوفِ. أَنْزَلَتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ السَّغْنَيْت عنه السَّغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكُلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. أَنْزَلَتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ السَّغْنَيْت عنه السَّغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكُلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. (٣٣٥٨٥) حضرت حارث بن معزب العبرى إلي المعرى إلي الله عنه من الله من العبرى العبرى إلي الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من ال

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ أَخِي عِلْبَاءُ عِن عِلْبَاءَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإبلِ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِى مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِلَّا الْخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَنْكُمْ (احمد ٨٥)

(۳۳۵۸۲) حضرت علی جی فی فی فرماتے ہیں کہ میں رسول القد مُؤَفِّفَا کَم پاس سے صدقہ کے اونٹوں میں سے چنداونٹ لے کرگز را۔ آپ مُؤَفِّفَ اِن کَا اُونٹ کی پشت سے تھوڑی ہی اون لی اور فرمایا: میرے لیے تمہارے مال ننیمت سے استے وزن کے برابر بھی حلال نہیں ہے سوائے تمس کے ۔اور وہ بھی تم پرلوٹا دیا جاتا ہے۔

( ٣٦٥٨٧) حُذَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ فَيْسٍ ، عَنْ نَبُيْحٍ ، قَالَ : اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ وَعَظُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا قَالَ : فَوَ آهُمَا عُمَرُ فَأَنْكُرَ هَيْنَتَهُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا قَالَ : فَوَ آهُمَا عُمَرُ فَأَنْكُرَ هَيْنَتَهُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفُصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ : بِعُهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفُصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ : بِعُهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفُصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَعَلَى مَصْرَتَ عَبِيلَ وه وَوَلَ وَمِعَةُ وَمَاتَ بِي مَعْمَرَ عَبِيلَ لِمَالَى بَهِ عَلَى عَمْرَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۳۵۸۸) حضرت ابوعثان مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت منتبہ مِیشید جب آ ذر با نیجان آئے تو ان کے پاس حلوہ لا یا گیا انہوں نے اس کو چکھا تو اس کو جکھا ہوگا ہیں انہوں نے دو ہوی تو کر یاں آپ جب فرق کے لیے تیار کردیں پھران دونوں کو ایک اونٹ پر لادکردوآ دمیوں کے ساتھوان کو حضرت عمر مختاہ کے اس بھیج دیا ہی جب دو دونوں حضرت عمر مختاہ کو گیاں آئے۔ تو آپ رہا ہوں نے ہو چھا: یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: یہ حلوہ ہے۔ آپ جو تھا: یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: یہ حلوہ ہے۔ آپ جو تھا: کیان کے قافلہ میں تمام سلمان اس آپ جو تھا: کیان کے قافلہ میں تمام سلمان اس کے تیار ہوئے گئے نے یہ دونوں ٹو کر یاں واپس لوٹا دیں پھران کی طرف خط کھھا: حمد وصلوۃ کے سے سیر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں! آپ رہا تھو نے یہ دونوں ٹو کر یاں واپس لوٹا دیں پھران کی طرف خط کھھا: حمد وصلوۃ کے بعد ، بلا شبہ نہ یہ تم سیر ہوتے ہوائی چیز سے اپ قافلے میں موجود مسلمانوں کو سیر کرو۔

( ٣٢٥٨٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَذَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَذَّنَنِي عُتَبَةُ بُنُ فَرْقَدٍ

السُّلَمِيُّ ، قَالَ : قَدِمْت عَلَى عُمَر بُنِ الْحَطَّابِ بِسِلَالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُونَةٍ ، لَمْ أَرَ أَحْسَن مِنْهُ وَأَحِيَد ،
فَقَالَ : مَا هَذِهِ فَقُلْت : طَعَامٌ أَتَيْتُك بِهِ ، إنَّك تَقْضِى مِنْ حَاجًاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَإِذَا رَجَعْت أَصَبْت مِنْهُ قَالَ : مَعْد عَنْ سَلَةٍ مِنْهَا ، قَالَ : فَكَشَفْت ، قَالَ : عَزَمْت عَلَيْك إذَا رَجَعْت إلاَّ رَزَقْت كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً ، قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي يَصُلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْسِ كُلَّهُ مَا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً ، قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي يَصُلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْسٍ كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعًا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبُزٍ خَشِنِ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي أَكُلًا ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعًا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبُزٍ خَشِنِ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُو يَأْكُلُ مَعِي أَكُلًا ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعًا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبُزٍ خَشِنِ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي أَكُلًا

شَهِيًّا ، فَجَعَلْتُ أَهُوِى إِلَى الْبِضُعَةِ الْبَيْضَاءِ أَخْسِبُهَا سَنَامًا فَالُو كُهَا فَإِذَا هِى عَصَبَةٌ ، وَآخُذُ الْبِضُعَةَ مِنَ اللَّخْمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيغُهَا ، فَإِذَا غَفَلَ عَنِّى جَعَلْتَهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُتَبَةُ ، إِنَّا لَلْخُمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيغُهَا ، فَإِذَا غَفَلَ عَنِّى جَعَلْتَهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُتَبَةُ ، إِنَّا نَخْرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا ، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطْبِابُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنْقُهَا فَإِلَى عُمَرَ. فَنَ تَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ربہ بنائوں کے پاس بڑی ٹوکریاں حلوے ہے جمری ہوئی لایا۔ میں نے اس سے زیادہ اور مزیدار حلوہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ بڑا ٹونے خطاب بنوٹو کے پاس بڑی ٹوکریاں حلوے ہے جمری ہوئی لایا۔ میں نے اس سے زیادہ اور مزیدار حلوہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ بڑا ٹونے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یہ کھانا میں آپ بڑا ٹوئو کے لیے لایا ہوں۔ اس لیے کہ آپ بڑا ٹو ایسے آدمی ہیں جو دن کا ابتدائی حصہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں اور جب آپ بڑا ٹوئو متے ہیں تو آپ اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ آپ بڑا ٹوئو نے فرمایا: ٹوکری سے کپڑا ہٹاؤ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ہٹا دیا۔ آپ بڑا ٹوئو نے فرمایا: میں تمہیں قسم و بتا ہوں کہتم جب واپس جاوئو مسلمانوں کے تمام آدمیوں کو اس ٹوکری میں سے حصہ و بنا۔ میں نے عرض کیا: قسم ہے اس ذات کی جس نے اس امیر الہومنین آپ بڑا ٹوکو کو درست رکھا! اگر میں بنوٹیس کا سارا مال بھی خرچ کردوں تو وہ اتن مقدار کوئیس بہنچ گا۔ آپ ٹراٹو نے فرمایا، جھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

پھرآپ جائے نے ایک پیالہ منگوایا جس میں بن چھنے آئے اور بخت گوشت کی ٹریدتھی۔ آپ وٹائٹو میرے ساتھ اسے بہت پہند سے کھار ہے تھے۔ میں نے ایک سفید کلا سے کی طرف ہاتھ بڑھایا میں اس کو کو ہان کا حصہ بجھر ہاتھا۔ میں نے اس کو چبایا تو وہ مختصے کا حلوہ نکلا۔ میں نے ایک گوشت کا کھڑا لیا میں نے اس کو چبایا لیس وہ میرے طلق سے نیخ نہیں آتر رہا تھا۔ جب آپ وٹائو بھھ سے تھوڑ سے سے فائل ہوئے تو میں نے اس کھڑ ہے کو پیالہ اور دستر خوان کے درمیان رکھ دیا۔ پھر آپ وٹائو نے فر مایا: اے عتبہ! یقینا جم ہرروز ایک اونٹ نم کر کے تیں۔ اس کی چربی اور اچھا حصہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مسلمان دور در از سے آئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عمر کے لیے ہوتا ہے جو مسلمان دور در از سے آئے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عمر کے لیے ہوتی ہے!!!

( .٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُب ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَرُت وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحُمَّا ، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا غَلِيظًا وَزَيْتًا ، فَقُلْتُ : مَنَعُتنِي أَنْ آكُلَ مَعَ النَّاسِ الثَّرِيدَ ، وَدَعَوْتنِي إِلَى هَذَا قَالَ : إِنَّمَا دَعَوْتُك لِطَعَامِي ، وَذَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۹۰) حضرت زید بن وصب میشیخه فرماتے بین که حضرت حذیفه دیاشی نے ارشاد فرمایا: میں گزرااس حال میں کہ لوگ ثریداور گوشت کھار ہے تھے۔ پس حضرت عمر دیاشی نے جھے اپنے کھانے کی دعوت دی۔ آپ ڈیاشی موٹی روٹی اور تیل کھار ہے تھے۔ میں نے کہا: آپ دیاشی بی نے مجھے لوگوں کے ساتھ ثرید کھانے ہے منع کیا تھا اور آپ دیاشی بی مجھے اس کی دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تو تہمیں اپنے کھانے کی دعوت دی ہے۔ اور مسلمانوں کا کھانا تو وہ ہے۔

# ( ٦٠ ) ما يوصِي بِهِ الإِمام الولاة إذا بعثهم

## امام جب گورنروں کو بھیج تواس بات کی وصیت کرے

( ٣٢٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَخَيْرِهِمْ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى لَمُ أَسْتَعْمِلْكُ عَلَى ذِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَلَى أَعُوا ضِهِمْ ، وَلَكِنِّى اسْتَعْمَلْتُكُ عَلَيْهِمْ لِتَفْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلَاةَ ، وَلا يَعْلِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلا عَلَى أَعُوا ضِهِمْ ، وَلَكِنِّى اسْتَعْمَلْتُكُ عَلَيْهِمْ لِتَفْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلَاةَ ، وَلا يَعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِوْذُونًا ، وَلا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْخَبُ بِوْذُونًا ، وَلا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْخَلُ بَعِي مِلْ اللهِ بَعْرَفِي مِن اللهِ عَلَيْهِ بَا اللهِ اللهِ بَوْلَ اللهِ بُولُ اللهِ بَا اللهِ بُولُ اللهِ بُولُ اللهِ بُعْلَ اللهِ بُعْمِ اللهُ اللهِ بُولُولُ كُولُولُ كَاللهُ مِنْ مِن اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْنَ اللهُ عَلَى مَا عَتَ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ بَعْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ بَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ٣٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَبْغَتُ إِلَيْكُمْ عُمَّالًا لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالكُمْ، وَلَكِنْ أَبْعَثُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنتَكُمْ ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَى ، فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لاَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، فَوَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتُك إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ إنَّك لَمُقِصُّهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنَّ وَالَّذِي نَفُسُ عُمَرً بِيَدِهِ لأَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، أَنَّى لَا أُقِصُّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ ، وَلَا تَجْمُرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلَا تُنْزِلُوهُمَ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ. (ابوداؤد ٣٥٢٥\_ طيالسي ٥٣) (۳۳۵۹۲) حضرت ابوفراس بینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑاتئ نے خطبہ دیا اور ارشاوفر مایا: خبر دار! الله کی قتم! میں نے تمہاری طرف گورنروں کواس لیےنہیں بھیجا کہ وہمہیں مارنے کگیں اورتمہارے مال چھین لیں۔ بلکہ میں نے ان کوتمہاری طرف اس لي بھيجا ہے۔ كدوة تهبيں تبہارادين اورتمبارے نبي مِنْ النظام كي سنت سكھلائيں جس شخص كے ساتھاس كے علاوہ كوئى دوسرامعامله كيا جائے تو وہ اس مئلہ کومیرے سامنے پیش کرے قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے میں ضرور بالضرور اس کی طرف ہے بدلہ اوں گا۔اس پرحضرت عمرو بن العاص بڑا ٹھ کھڑے ہوئے اور فر مایا: اے امیر المؤمنین! آپ جہنے کی کیا رائے ہے کہ اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی جماعت پر امیر ہواور وہ اپنی رعایا کے کسی مختص کوادب سکھلائے تو کیا آپ منافزہ اس كى طرف سے بھى بدلىلى عے؟ آپ جائو نے فرمايا: بال! فتم باس ذات كى جس كے بقف كدرت ميں عمر كى جان ہے۔ ضرور بالضروراس كى طرف ہے بھى بدله ليا جائے گا۔اور میں نے كہاس كى طرف سے بدلد لے سكتا ہوں حالا نكد میں نے رسول الله مِيَوْفِظَةَ كوديكها كدوه اين طرف سے بدلہ ليتے تھے؟ خبر دار!تم مسلمانوں كومت مارواس طرح كرتم ان كوذليل كرنے لگو۔ادرتم ان کوان کے حقوق ہے مت روکو کہتم ان کواپنے سامنے جھکانے لگو۔اورتم ان کوسر حدوں پر بھیج کر گھر واپسی ہے مت روکو کہ کہیں تم ان کوفتنه میں ڈال دو۔اورتم ان کو گھنے باغات والی جگہ میں مت اتار و کہ وہ منتشر ہوجا ئیں اوراس طرح تم ان کوضا کع کر دو۔

( ٣٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ شُكِّيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَ اقْطَعُوا الرُّكُب، وَانْزُوا عَلَى الْحَيْلِ نَزُوَّا وَأَلْقَوُا الْمِحْفَاف، واحتزوا النِّعَالَ، وَٱلْقَوُا السَّرَاوِيلَاتِ، وَاتَّزَرُوا وَارْمُوا الأغْرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبْسِ الْمُعَدِّيَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيِ الْعَجَمِ ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْيِ هَدْيُ الْعَجَمِ

( ٣٣٥٩٣) حضرت ابوعثان مِيشيدُ فرمات ميں كه حضرت عمر جان في نے حضرت ابوموى اشعرى آن في كو خط لكھا اور فرمايا: تم لوگ اونوں ئے خودكو جدا كرلواورگھوڑوں پرسوار ہو۔اورتم موزے اتار دواور چپل پہنو۔شلوار چھوڑ دواورازار با ندھو۔اورسلوٹوں كوچھوڑ دو، تم قبيله معد كالباس لازم پكڑلو۔اورخودكو جميوں كے طور طريقوں ہے بچاؤاس ليے كه بدترين طور طريقے تجميوں كے جس ( ٣٣٥٩٤) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُدُنِّيانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ سُكِيْمَانَ بْنِ بْرَيْكَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّةِ نَفُسِهِ بِتَقُوَى اللهِ وَبِهَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، قَالَ :اغُزُوا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثَلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا.

(۳۳۵۹۳) حضرت بریدہ ڈواٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوْفِیکَیْجَ جب کمی شخص کو کسی جماعت یالشکر پرامیر بنا کر بھیجے تو آپ مَلِوَفِیکَیْجَ اس کو خاص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے۔اور اس کو خاص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے ۔اوراس کے ساتھ جومسلمان ہیں ان سے بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے ۔اور فرماتے: اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ، ان لوگوں کے ساتھ قبال کرنا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفرکیا ، جاؤ اور خیانت مت کرنا نہ ہی غداری کرنا۔اورلوگوں کے ہاتھ ، پاؤں کا ب کرمُ اللہ مت بنانا۔اورنہ ہی بچوں کوئل کرنا۔

( ٢٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذُكُو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَاهُ هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، قَالَ : فَرَأَيْتُه يَقُولُ هَكَذَا : وَيُحُك يَا هُنَى ، فَلَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَاهُ هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، قَالَ : فَرَأَيْتُه يَقُولُ هَكَذَا : وَيُحُك يَا هُنَى وَنُمَ جَنَاحَك عَنِ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ أَدْخِلُ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَالْغَنِيمَةِ ، وَابُن عَفَّانَ إِنْ هَلَكُتُ مَا شِيتَهُمَا رَجَعَا إلَى وَدُيْقِي مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَفَّانَ ، وَابُن عَوْفٍ ، فَإِنَّ عَوْفٍ ، وَابُن عَفَّانَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيتُهُمَا رَجَعَا إلَى الْمَوْدِينَةِ إلَى نَخُل وَزَرُع ، وَإِنَّ هَذَا الْمِسْكِينَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيتُهُ جَانِنِي يَصِيحُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ اللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَهَا لَبَلاهِ هُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۳۳۵۹۵) حضرت اسلم بڑا ٹیز فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیز کودیکھا کہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام شنی کو جاگاہ پرامیر بنایا۔ راوی کہتے ہیں: کہ میں نے آپ بڑا ٹیز کواسے یوں فرماتے ہوئے سنا: ہلاکت ہوا ہے نبی الوگوں کے ساتھ نری برقو، اور منظلوم کی بددعا ہے بچو۔ اس لیے کہ منظلوم کی بددعا قبول کی جاتی ہے۔ تم درختوں اور مالی غنیمت کے نشخطم بن کرداخل ہو۔ اور تم مجھے چھوڑ دوا بن عفان اور ابن عوف کے جانوروں کے بارے میں کہ اگر ابن عوف اور ابن عفان ان دونوں کے مولی ہلاک بھی ہوگئے تو یہ دونوں مدینہ میں اپنے بھور کے درختوں اور کھیتی کی طرف لوٹ جا کمیں گے۔ اور اگر ان مسکینوں کے مولی بلاک ہوگئے تو یہ میرے پاس آئیں گے چختے ہوئے۔ اے امیر المؤمنین! اے امیر المؤمنین! اور پانی اور چارہ مجھ پر آسان ہے اس بات سے کہ میں اُن کوسونا اور چاندی بدلہ میں دوں ، الند کی قسم! اللہ کی قسم! ۔

( ٦١ ) مَنْ كَانَ يستحِبُّ الإِفطار إذا لقِي العدو جود شمن كِرُ الَى كِوقت روز وكشائى كومستحب مجهتا بِ

( ٢٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنِ

الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ.

(۳۳۵۹۱) حفزت براء بن قیس پرتیجیو فر ماتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب دانٹونے نے مجھے حضرت سلمان بن ربیعہ پرتیجیو کے پاس بھیجا کہ میں ان کوچکم دوں کہ وہ افطار کریں اس حال میں کہ انہوں نے محاصر ہ کیا ہوا تھا۔

( ٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِىِّ ، عَنْ قَرَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ، فَقَالُ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُهُ مِنْ عَدُوْكُمْ وَالْفِطُورُ أَقْوَى لَكُمْ.

(مسلم ۱۰۲ ابوداؤد ۲۳۹۸)

(۳۳۵۹۷) حضرت قزعہ ویٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید وہاٹی سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق بو چھا؟ تو آپ دہاٹی نے ارشاد فرمایا: ہم نے رسول اللہ سِرِ اُلِنَّے کے ساتھ سفر کیا ہیں ہم نے بھی روزہ رکھا اور آپ مِراِ اُلِنَّے کے بھی روزہ رکھا یہاں تک کہ ہم ایک جگدا ترے تو آپ مِراِ اُلِنَّے کَ فرمایا: بلاشہتم اب اپنے دشمن کے قریب آگئے ہوتو تنہارے لیے روزہ کشائی زیادہ فاکدہ مندے۔

### ( ٦٢ ) ما قالوا فِي العطاءِ مَنْ كَانَ يورِّتُهِ

#### سالانة نخواه كابيان اوركون اس كاوارث بنے گا؟

( ٣٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى عَمَّارٍ ، أَوْ عُثْمَانَ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَغْطِنِى عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَأَغْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

(۳۳۵۹۸) حضرت قیس بن ابی حازم بینیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسعود دوہتنو کی وفات کے بعد حضرت زبیر دہائی حضرت عمار مینائو یا حضرت عثمان دوہتنو کے پاس آئے اور فرمایا: حضرت عبد الله کی سالانت تخواہ مجھے دو۔اس لیے کہ حضرت عبد الله کے اہل خانہ بیت المال سے زیادہ اس کے حقد ارجیں۔راوی کہتے ہیں۔ پس انہوں نے ان کو پندرہ ہزار درہم عطا کردیے۔

( ٣٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنُ أَشْيَاخِ الْحَىِّ ، قَالُوا : مَاتَ رَجُلٌ وَقَدُ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَائِهِ.

(۳۳۵۹۹) حفرت اک بن حرب حفرت الحی ویشون کے شیوخ نے قُل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: ایک آدمی مرگیا اس حال میں کرسال کا تہائی حصد گر دیا تھا تو حضرت عمر بن خطاب وی شونے اس کے لیے سالان تخواہ کے دو تہائی حصد کی اوا میگی کا تھم دیا۔ ( ۳۲۲۰ ) حَلَاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُورْيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسٌ أَنَّ الْمُطَلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ

مَخْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً شكت إلى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ ، قَالَتُ :وَمَا لَكَ ؟ قَالَتُ :كُنَّا نَأْخُذُ عَطَاءَ إنْسَان مَيِّتٍ فَرَفَعْنَاهُ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ : لِمَ فَعَلْتُمْ ، أَخَرَجتم سَهمًا مِنْ فَيْءِ اللهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ بَيْنِكُمْ، وذَٰلِكَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۳۳۷۰۰) حضرت مطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمه ويثيلا فرماتے ہيں كه ايك عورت نے حضرت عاكشہ بني وين سے اپني ضرورت کی شکایت کی تو آپ بنی مذین نے فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے گئی: ہم لوگ ایک مردہ انسان کی سالانت تخو اہ لیتے تھے پس اب ہم

نے اس کوختم کردیا۔اس پرحضرت عاکشہ جی مشرفانے فرمایا بتم نے ایسا کیوں کیا ؟ تم نے اللہ کے مال ہے وہ حصہ نکال دیا جوتم پر داخل ہوتا تھااورتم نے اس کوا پے گھرے نکال دیا!اور بیوا قعد حفزت عمر بن خطاب د<sub>گاٹی</sub>ز کے زمانہ خلافت کا ہے۔

( ٣٣٦.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ مَوْلَى لِعُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُورِّثُ الْعَطَاءَ. (۳۳۲۰۱) حضرت ابوالمقدام هشام بن زیاد جوحضرت عثمان کے آزاد کر دہ غلام ہیں وہ اپنے والد لے قبل کرتے ہیں کہ حضرت

عثمان دہنٹو سالا نہ تخواہ کاوارث بناتے تھے۔ ( ٣٣٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ.

(٣٣١٠٢) حضرت ابوحيان وينفيذ فرمات مين كدحضرت عامر ويفيؤ في ارشاد فرمايا: كدميت كرسالا نه عطيد كي لين مين كوئي

( ٣٣٦.٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِعَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيْتِ عَطَاوُهُ.

(٣٣٦٠٣) حضرت على بن حسين ويشيد ك آزاد كرده غلام مروى ب كه حضرت على بن حسين ويشيد في ارشاد فرمايا: ميت ك سالانه عطيه لينے ميں كوئي حرج نہيں۔

( ٣٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَطَانَهُ كُلَّهُ.

(٣٣٢٠٣) حضرت معقل بيشيد فرماتے بيں كه جب كوئي آ دمي مرجاتا اس حال ميں كه سال مكمل مو چكا موتا تو حضرت عمر بن

عبدالعزيز بيتينياس كورثةكواس كاسالا ندعطيه عطافرماديتے تھے۔

( ٦٣ ) ما قالوا فِي الرفق في السّير وتركِ السّرعةِ ومن كان يحِبّ السّاقة سفر میں چلتے ہوئے آ ہستگی اور تیزی جھوڑنے کا بیان اور چوخص فوج کے بچھلے حصہ میں رہنے کومجبوب رکھتا ہو

( ٣٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْغَزُو ِ أَنْ لَا يَرْكَبَ

دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يكون سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۳۷۰۵) امام اوزا کی پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیٹیئو نے لشکر پرمقررامیر کو وصیت فرمائی کہ وہ کسی جانور پرسوار نہیں ہوگا۔ مگرا سے جانور پر کہ جس کی جال لشکر میں موجو دتمام جانوروں سے ست ہو۔

( ٣٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُمِّيَّةَ الشَّامِيَّ، قَالَ: كَانَ مَكُحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

ر ۱۳۳۱) حضرت امية الثامي ويشيد فرمات جي كه حضرت كمول اور حضرت رجاء بن حيوه ويشيد لشكر كے بچھلے حصه كو پسند كرتے تھے اور بيدونوں اس حصه سے جدائبيں ہوتے تھے۔

( ٣٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً أَنْ يَنْحُسَ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ.

(۱۰۷ mm) حضرت جمیع بن عبدالله المقری بیشید فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے اس بات سے منع فرمایا: کہ قاصد کوڑے کے آخر میں لو ہالگائے تا کہ اس کے ذریعہ سے وہ جانور کو تیز دوڑ ائے۔اور آپ ڈاٹٹوز نے لگاموں سے بھی منع فرمایا۔

#### ( ٦٤ ) ما قالوا فِي أولادِ الزُّنا يفرض لهم ؟

جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا

( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أُوسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ :خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبْت لَقِيطًا فَأَخْبَرُت بِهِ عُمَرَ ، فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۷۰۸) حضرت ذهل بن اوس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم بن سی بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں گھر سے نکلااس حال میں کہ میرا کوئی بچ نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر جہائی کو اس کی خبر دی تو میرا کوئی بچ نہیں تھا ہیں مجھے راستہ میں ایک نومولود بچہ ملا جس کا باپ معلوم نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر جہائی کواس کی خبر دی تو آپ جہائی نے اس کے لیے میرے عطیہ میں سودرہم کا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنَسِى أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَأَعْتَقَهُ وَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۷۰۹) حضرت اعمش بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت زهیر عبسی بیشینہ نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دمی کونومولود بچہ پڑا ہوا ملاجس کا باپ معلوم نہیں تھا پس وہ اس بچہ کو حضرت علی جہائٹو کے پاس لے آیا۔ آپ جہائٹو نے اس کو آزاد قرار دیا۔ اور اس کے لیے سور درہم مقرر کرد ہے۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَّا ٱلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مِنَةٍ. (٣٣١١٠) حضرت موى جهني يشِيدِ فرمات بين كه بين كه ين في ايك ولد الزناكود يكها كه حضرت على وَيَافِذ نِي اس كے ليے سودرجم ( ٦٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ يسلِم مَنْ قَالَ ترفع عنه الجزية

اس ذم شخص کابیان جواسلام لے آئے ،جس نے یوں کہا:اس سے جزیہ ہٹالیا جائے گا

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلْيَسِ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَر ، قَالَ : فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا، وَيَأْخُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضَيْهِمَا.

رہ سریاں میں ہوئے ہے۔ اس میں کے اہل اُلیس میں ہے دوآ دمیوں نے حضرت عمر زہانچنے کے زمانہ میں اسلام قبول کیا۔ پس

وہ دونوں حضرت عمر بڑا پڑنے کے پاس آئے اور انہوں نے آپ بڑا تھ کواپنے اسلام کے بارے میں بتلایا۔ آپ بڑا تھو نے ان دونوں

کے بارے میں حضرت عثمان بن حنیف براہیمیئ کو خطالکھا کہ وہ ان سے جزید ختم کردیں۔اوراس کی زمین کاخراج میں۔

( ٣٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزَّبَيُرِ بْنِ عَدِى الْيَامِيِّ أَنْ دِهُفَانًا أَسُلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عنها فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

(٣٣٦١٢) حضرت زبیر بن عدی الیامی بیشین فرماتے ہیں کدایک جامیردار حضرت علی بین کئی کے زمانہ میں اسلام لایا۔ حضرت علی بین کؤئی کے اس سے فرمایا: اگرتم اپنی زمین میں ہی قائم رہو گے تو ہم تمہارے سرے جزبید تم کردیں گے۔ اور تمہاری زمین سے عشرلیس گے۔ اوراگرتم وہاں سے منتقل ہوجاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حقد ارہیں۔

( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالَا :إِذَا أَسُلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذُنَا خَرَاجُهَا.

(٣٣١١٣) حضرت ابوعون محمد بن عبيد الله تقفى ويشيئ فرمات بي كه حضرت عمر ولاثن اور حضرت على ولاثن ان دونوں حضرات في ارشاد فرمایا: جب كوئى ذمی اسلام لے آئے اور اس كى كوئى زمین بھى ہوتو ہم اس سے جزیہ ختم كرديں گے اور اس كى زمين كاخراج وصول كريں گے۔

( ٣٣٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهُقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَهِابِ أَنَّ دِهُقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَهِابُ أَسْلَمَتُ ، فَقَالَ عُمَرُ :ا دُفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّى عنها الْحَرَاجَ.

(٣٣ ١١٣) حضرت طارق بن محصاب بِلِینی فرماتے ہیں کہ تھر الملک والوں میں سے ایک جا گیردارعورت اسلام لے آئی ،حضرت عمر جن اپنے نے فرمایا: اس کی زمین اس کولوٹا دو ، و واس کا خراج اوا کرے گی ۔

( ٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ ذِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.

- (٣٣٦١٥) حفزت قيس بن سلم مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت طارق بن فيحاب بيشيدُ نے ارشاد فر مايا: كه ايك جا كيردار عورت اسلام لے آئى تو حضرت عمر جن تيمُ نے خط لكھا: كه اس عورت كوا تخاب كرنے كا موقع دو۔
- ( ٣٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانُ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَذِّى عنها الْحَرَاجَ.
- (۳۳ ۱۱۲) حضرت عامر ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رُفیل جونھرین کا جام پردار تھاوہ اسلام لے آیا،حضرت عمر ڈٹاٹو نے اس کے لیے دو ہزار عطیہ مقرر کردیا۔اورس کے سر سے جزیہ ہٹا دیا،وراس کی زمین اس کوواپس کردی کدوہ اس کا خراج ادا کرےگا۔
- (٣٣٦١٧) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُجِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَوَاجُ.
- (۳۳۷۱) حفرت منصور رافیط فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برافیط نے ارشاد فرمایا: جب شبروالوں میں ہے کوئی آ دمی اسلام لے آتا پھروہ اپنی زمین میں ہی مقیم رہتا تو اس سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔اگروہ اس جگہ سے نکل جاتا تو اس سے خراج وصول نہیں کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ لَأَهُلِ السَّوَادِ عَهُدٌ ، فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهُدٌ.
- ( ۳۳ ۱۱۸ ) حفرت محمد بن قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیتید نے ارشاد فرمایا: شہر والوں کے لیے کوئی عہد نہیں تھا، پس وہ لوگ ان کی جانب سے جزید پر راضی ہوجاتے توبی بی ان کا معاہدہ ہوتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ لأَهْلِ السَّوَادِ عَهْد ، إنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكُم.
- (۳۳ ۱۱۹) حضرت جابر پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشینہ نے ارشاد فرمایا: شہروالوں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ بیتو وہ لوگ ہی فیصلہ کرس گے۔
  - ( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عُنُوةٌ.
- (۳۳۱۲۰) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید کے ارشاد فرمایا: شہر میں بعضوں سے سلح ہوتی ہے اور بعض کوقیدی بناتے ہیں۔
- ( ٣٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا أَسُلَمَ الْهُرْمُزَانُ والفيرزان ، قَالَ لَهُمَا عُمَرُ :إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إِنَّ الإِسُلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ.
- (٣٣ ٦٢١) حضرت ابوکجلز مِلْتِيْنِة فرماتے بیں کہ جب ہرمزان اور فیرزان اسلام لے آئے تو حضرت عمر مزافو نے ان دونوں سے

فر مایا: بے شکتم دونوں پر جزیہ ہوگا۔ اگر چدا سلام کاحل توبیہ ہے گدوہ جزیہ سے بچا لے۔

#### ( ٦٦ ) ما قالوا فِي البداوةِ

## صحرائی زندگی کابیان

( ٣٣٦٢٢ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ.

(٣٣ ١٢٢) حفرت عائشہ میں مندون فر ماتی ہیں كدرسول الله مَرْفَظَيْظَةُ ان ثيلوں كى طرف جايا كرتے تھے۔

( ٣٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَى إلَى بَدُو لَهُمْ. بَدُو لَهُمْ.

(٣٣ ٦٢٣) حفرت ابراہيم ولينظ فرماتے ہيں كەحضرت علقمه ولينظة اور حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكی ولينظة اپنے خانه بدوش قبيله کی طرف نکليه

( ٣٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَتَكَدَّى إِلَى النَّجَفِ.

(٣٣٧٢٣) حضرت ابراہيم بيشيد فرماتے ہيں كەحضرت علقمہ بيشيد جنگل كے نيله ميں متم ہوتے تتھے۔

( ٣٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرُوَّةً بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدُو لَهُمْ.

(٣٣ ٦٢٥) خطرت على بن اقمر بينين فرمات بين كه حضرت مسروق بينين اور حضرت عروه بن مغيره بينين اپنے خانه بدوش قبيلے كی طرف نكلے۔ طرف نكلے۔

( ٣٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعُدٍ ، قَالَ :خَرَجُت مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ مُتَبَدِّيًا.

۔ (۳۳ ۱۲۲) حضرت صالح بن سعد پرچین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سویدامقام کی طرف میں خانہ بدوش بن کر نکلا۔

( ٣٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ:الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ ، فَمَنُ زَادَ فَهُوَ تَعَرُّبٌ.

(۳۳۷۲۷) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ وہیٹیزنے ارشاد فرمایا: یوں کہا جاتا تھا کہ خانہ بدوثی تو دومہینہ تک ہوتی ہےاور جواس سے زیادہ دیر تک رہے وہ دیہاتی بن جاتا ہے۔ ( ٣٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مُنبَّهٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَا جَفَا ، وَمَنَ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ. (ابوداؤد ٢٨٥٣ـ ترمذي ٢٣٥٧)

(٣٣ ٦٢٨) حفرت ابن عباس حليَّهُ فرمات بين كدرسول الله مَلْقَصَةَ في ارشاد فرمايا: جوجنگل مين مقيم بوتا ہے۔وہ جفا كش بن جاتا ہے۔اور جوشكار كا بيچيا كرتا ہے۔وہ غافل ہوجاتا ہے۔

( ٣٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى قَرِيبًا مِنَّا.

(۳۳۱۲۹) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علقمہ کے ساتھ صحرا میں مقیم ہوئے اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لینل بیشید مجمی ان کے قریب ہی تھے۔

#### ( ٦٧ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن المغنمِ

## اس آ دمی کا بیان جو مال غنیمت میں ہے باندی خریدے

( ٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَلَنَهُ بِحَلْيٌ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۷۳) حضرت حضین راتیجید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگ قاد سید کے دن مال غنیمت میں سے باندی خریدی جواپئے ساتھ زیورات بھی لائی جواس کے پاس تھے۔ پس وہ شخص حضرت سعد بن ابی وقاص جواٹیؤ کے پاس آئے اور آپ رہاٹیؤ کواس بارے میں بتلایا۔ آپ جواٹیؤ نے ارشاد فرمایا: ان زیورات کومسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً فِي خُمْسٍ فَوَجَدُت مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَٱتَيْت بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :هِيَ لَك.

(۳۳۱۳) حفرت ابواسحاق ہلیٹیلا فرماتے ہیں کہ حفرت محمد بن زید ہلیٹیلانے ارشادفر مایا: کہ میں نے مال خس میں سے ایک باندی خریدی تومیں نے اس کے ساتھ پندرہ وینار بھی پائے۔ میں حفرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید ہولیٹیلا کی خدمت میں وہ وینار لایا۔ تو آپ ہولٹیلانے فرمایا: بیدوینار تمہارے ہیں۔

( ٣٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ :يَرُّدُهُ

(۱۳۲ ۱۳۳) حضرت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ اما م معنی بیشید نے اس مخص کے بارے میں جو مال غنیمت میں کسی قیدی باندی کو خریدے اوراس کے ساتھ جاندی بھی پائے یوں ارشا وفر مایا: کہ وہ اس جاندی کو واپس لوٹا دے گا۔

# ( ٦٨ ) ما قالوا فِي بيعِ المغنمِ ممن يزيد

## مال غنيمت ميس زيادتي والى بيع كابيان

- ( ٣٣٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مِنْ يَزِيدُ كَلَلِكَ كَانَتُ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ
- (۳۳۶۳۳) حضرت ابن الی بچیج بیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشین نے ارشاد فر مایا: کدزیاد تی کی بیٹی میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح نمس کے اموال فروخت کیے جاتے تھے۔
- ( ٣٣٦٢٤ ) حَذَثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ زَيْلِهِ الْفِلَسْطِينِيِّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (۳۳ ۱۳۳) حفرت عمر وبن مهاجر برتیملا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برتیملا نے عمیرہ بن یزید تلطینی کو بھیجا کہ وہ قیدی فروخت کریں اس شخص کو جوزیادہ قیمت ادا کرے۔
- ( ٣٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.
- (۳۳۷۳۵) حضرت اشعت والیمین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ولیمین اور حضرت ابن سیرین ولیمین یہ دونوں حضرات زیادتی کرنے والی بیج کومکر وہ سمجھتے تھے۔سوائے وراثت اور مال غنیمت کی بیچ کے۔
- ( ٣٣٦٣٦ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ ، إِلَّا أَنَّ مُعْتَمِرًا ، قَالَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (٣٣٦٣٦) حضرت انس بن ما لک و انتی فی مات بین که نبی کریم میر تنظیمی نیا دری اور پیاله فروخت فر مایا اس مخص کوجس نے زیادہ قیمت لگائی۔ حضرت انس و انتد میر نظیم نیا کی در سال سند میر نظیمی کے داسطہ سے رسول الله میر نظیمی کی سے نقل فر مائی ہے۔
- ( ٣٣٦٣٧) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (٣٣٧٣٧) حضرت ابوجعفر خطمی وایشاد فرماتے ہیں كه حضرت مغیرہ بن شعبہ رائٹو نے ننیمت كا مال بيع من يزيد كى صورت ميں فروخت كيا۔

( ٣٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حِزَامُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُمَرَ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۳۳۷۳۸) حضرت صشام برینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جھٹن کے پاس حاضر تھا۔ آپ جھٹن نے صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ زیادتی کی نیچ کے ساتھ فروخت کیا۔

( ٣٢٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْع الْمُزَايَلَةِ.

(٣٣٩٣٩) حضرت يونس بيشيد فرمات بيل كه حضرت ابن سيرين بيشيد في ارشادفر مايا: زيادتي كي تَج ميس كوئي حرج نهيس \_

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۱۴۰) حضرت برد مرشید فرماتے ہیں کہ حضرت کمول پیشید زیاد تی کرنے والے کی بیچے کو کمروہ تیجھتے تھے مگریہ کہ بیچ شرکاء کی آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو۔

( ٣٣٦٤١) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ : أَنْ تَزِيدَ فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُت أَنْ تَشْتَوِى . (٣٣٦٣) حفرت مغيره بِيَنْيِدُ فرماتے بين كه حضرت حماد بليٹيؤ نے ارشاد فرمايا: زيادتی والی بيچ مين كوئی حرج نہيں \_اوروه يہ بحك بحب تمہاراخريدنے كااراده بوتو تم بحاؤميں اضافه كرتے ہو۔

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً يَقُولَان : لَا بَأْسَ بَبَيْع مَنْ يَزيدُ.

(۳۳ ۱۴۲) حضرت سفیان پرینین اس شخص نے قل کرتے ہیں جس نے حضرت مجابد پرینین اور حضرت عطاء پرینینی ان دونوں حضرات کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ زیاد تی کرنے والی نیج میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٦٩ ) ما قالوا فِي قِسمةِ ما يفتح مِن الأرضِ وكيف كان

# ز مین کا جو حصہ فتح ہوجائے اس کوتقسیم کرنے کا بیان اور یتقسیم کیسے ہوگی

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَنام بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ السَّوَادَ بَيْنَ أَهُلِ الْكُوفَةِ فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ فَلَّاحِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :فَمَنْ يَكُونُ لَهُمْ بَعْدَهُمْ ، فَتَرَكَّهُمْ.

( ۳۳ ۱۳۳) حفزت ابن مضرب برلینیو فر ماتے ہیں حفزت عمر رڈاٹٹو نے زرعی زمین اہل کوف کے درمیان تقسیم فر ما دی اس طرح ہر شخص کے حصہ میں تین کسان آئے۔اس پر حضزت عمر رہا ٹٹو نے ان سے فر مایا: اس تقسیم کے بعدان لوگوں کو کیا ملے گا؟ پھر آپ دہا ٹٹو نے ان سب کو چھوڑ دیا۔

( ٣٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ لِبُجَيْلَةَ رُبُعُ السَّوَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوْلَا أَنَّى قَاسِمٌ مَسْنُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِى قُسِمَ لُكُمْ. (۳۳ ۱۳۴) حفرت قیس براتین فرماتے ہیں کہ بجیلہ کے پاس بہت ی زمین تھی۔حضرت عمر دی تی نے فرمایا کہ اگر میں تقسیم کرنے والا اور مگران ہوتا تو تمہارے پاس وہی ہوتا جوتم میں تقسیم ہوا تھا۔

( ٣٣٦٤٥) حَذَّنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَهُ عَنِي بَنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرٌ ، وَصَارَتُ خَيْبَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إِلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ سَهْمًا ، لِكُلِّ سَهْمٍ مِنَةً يَصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ الْوَفُودُ سَهُمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ الْوَفُودُ وَالْأَمُورُ وَنَوَائِبُ النَّاسِ. (ابوداؤد ٢٠٠٣)

(۳۳۲۵) حضرت بُشیر بن بیار برانی کی صحابی دافق سے نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم میلافظی آئے نے خیبر پر فتح پائی اور خیبر سارے کا سارارسول الله میلافظ آئے آورسلمانوں کا ہوگیا تو بدلوگ اس میں کام کرنے سے تھک کے تو انہوں نے بدز مینیں یہود کو دے دیں کہ وہ ان میں کام کریں اور اس پر خرج کریں اس شرط پر کہ پیدا ہونے والی تھیتی کا آ دھا حصد ان کو ملے گا۔ اور رسول الله میلافظ آئے نے اس تمام کا نصف الله میلافظ آئے نے اس تمام کا نصف الله میلافظ آئے نے اس تمام کا نصف حصد میں سوجھے تھے۔ بس رسول الله میلافظ آئے نے اس تمام کا نصف حصد مسلمانوں کے بھی حصد تھا در ان کے ساتھ ہی رسول الله میلافظ آئے کا کہ جمی حصد تھا در ان کے ساتھ ہی رسول الله میلافظ آئے کے اس تمام کا نصف میں حصد تھا در ان کے ساتھ ہی رسول الله میلافظ آئے کے اس تمام کا دیا ہے دوسرے معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے خاص کر دیا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَنِنُ بَقِيْتُ لآخُذَنَّ فَضُلَ مَالِ الأَغْنِيَاءِ ، وَلأَفْسِمَنَّهُ فِى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

(۳۳۲۴۲) حضرت ابوداکل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مخالحۂ نے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور بالضرور مالداروں کا زائد مال لےلوں گااور میں اسے فقراءمہاجرین کے درمیان تقسیم کردوں گا۔

( ٣٦٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :جَلَسُت إِلَى شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِى ، جَلَسَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَك هَذَا ، فَقَالَ :لِى :لَقَدُ هَمَمُت أَنْ لَا أَدَعَ فِى الْكُغْبَةِ صَفْرَاءَ ، وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمُتهَا بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :كَيْسَ ذَلِكَ إِلْيَك ، قَدُ سَبَقَك صَاحِبَاك فَلَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ ، قَالَ :هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا. (بخارى ١٥٩٣- احمد ١٣١٠)

(٣٣٦٥٤) حفرت ابو واكل مِيشِيدُ فرمات بين كه مين حضرت شيبه بن عثمان مِيشَيد ك پاس بيها تو انهوں في مجھ سے فرمايا: كه

حضرت عمر بن خطاب وہا تی تمہاری اس جگہ پر بیٹھے تھے اور مجھ نے رہایا: کہ تحقیق میر اارادہ ہے کہ بیس کعبہ میں کوئی سونا جاندی نہیں چھوڑوں گا مگر میں اس کولوگوں کے درمیان تقیم کر دول گا۔ میں نے ان سے کہا: اس کا آپ وہ اتنے کو اختیار نہیں ہے۔ تحقیق آپ دہا تھ کے دوسائھی گزر چکے اور ان دونوں نے یہ کامنہیں کیا۔ حضرت عمر جھائی نے فرمایا: ہاں وہ دونوں ایس شخصیات ہیں کہ ان کی افتد اء کی جانی جا ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهُمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبُرَ سُهُمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ يَكُونَ جِرْيَةً تَجْرِى عَلَيْهِمْ وَكُرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ. (بخارى ٢٣٣٣- احمد ٢٠٠)

(۳۳۲۸) کفٹرت اسلم بیٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دیائی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے!اگر بیخوف نہ ہوتا کہ بعد والے لوگ رہ جائیں گے اور ان کو پچھے حصہ نہیں ملے گا۔ تو میں جتنی بھی کا فروں کی بستیاں مسلمانوں نے فتح کی ہیں ان سب کوایے ہی حصوں میں تقسیم کر دیتا جیسے رسول اللہ شرائی نے نے جبر کو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اس لیے کہ میں نا پہند کرتا ہوں کہ بعد والے لوگ ایسے رہ جائیں کہ ان کے لیے بچھ بھی نہو۔

( ٣٦٦٤٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِى هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدٌ مَمْلُوك ، وَلَئِنْ بَقِيت لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جِبَالِ صَنْعَاءً.

(۳۳۲۳۹) حفرت مالک بن اُوس الحدثان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب جن کو یوں فرماتے ہوئے سنانکہ مسلمانوں میں سے ہر خفس کا اس مال غنیمت میں حصہ ہے سوائے غلام کے ، اور اگر میں زندہ رباتو صنعاء کی پہاڑیوں میں رہنے والے چروا ہے کہ بھی اس مال غنیمت سے ضرور حصہ پہنچے گا۔

( . ٣٦٦٥ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ أَمُوالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلاَ وَكَابَ ، فَكَانَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، فَكَانَ يَخْبِسُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ، وَمَا بَقِى جَعَّلَهُ فِى الْكُورَاعُ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ. (بخارى ٢٩٠٣ـ مسلم ١٣٧١)

(۳۳۱۵۰) حضرت ما لک بن اوس الحدثان جائيد؛ فرماتے ميں كەحضرت عمر جائيد نے ارشاد فرمایا: بولفسير كا مال جواللہ نے رسول اللہ مين فيضي كا مال جواللہ نے كريم مَلِفَظَيْنَةً الله مَن مَرابِينَ عَلَى الله مِن الله مَن مَرابِينَ عَلَيْنَ مَا الله مِن الله مَن مُرابِينَ عَلَيْنَ مَن الله مِن الله مِ

ے ساتھ خاص تھا۔ آپ شِرِ اَنْ اَنْ اَلَیْ مِیں اپنے سال کاخر چہروک لیتے تھے۔اور جو باقی پچنا تھا آپ مِرِ اِنْ اِنْ اِس کو گھوڑے اور اسلحہ کے لیے خاص فرمادیتے ان کواللہ کے راستہ میں استعال کرنے کی تیاری کے سلسلہ میں۔

( ٣٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : أَنِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اكْسُنِي خَاتَمًا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ تَسُقِيك شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُ شَبْنًا.

(٣٣٦٥) حفرت اسلم ويشين فرمات بن كد حفرت عمر بن خطاب وفائل كي پاس مقام جلولاء ك غنائم ميس سے مال نغيمت لا يا گيا جس ميس سونا جاندى بھى موجود تھا۔ پس آپ بڑا ہوا اس كولوگوں كدر ميان تقسيم فرمار ہے تھے كدآپ برائن كا ايك بينا آيا جس كا نام عبدالرحمٰن تھا۔ اس نے كہا اے امير المؤمنين! مجھے بھى ايك الگوشى بہنا ديں۔ آپ بڑا تئو نے فرمايا: تو اپنى مال كے پاس جاوہ تجھے سئو كاشر بت پلائے گى! اور فرمايا: اللہ كی قسم! ميس اس كو بجھ بھى نہيں دول گا۔

( ٢٣٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَنْظَلَةَ بُنْ نَعُيم أَنَّ سَعْدًا كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَا فَعُمُرُهَا أَهُلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَاتُ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَاتُ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَاتُ أَنْ تَشَاحُوا فيها وَفِى شُرْبِهَا فَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْظًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ سَعْدٌ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِرَأْيِكَ تَبَعْ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدُوا الرَّقِيقَ إلَى الْمُأْوَ حَمَلَتُ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِرَأْيِكَ تَبَعْ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدُوا الرَّقِيقَ إلَى الْمَأْوَ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۱۵۳) حفرت ابو حظلہ بن تعیم ہو ایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ہو ایٹی نے حضرت عمر و ایٹی کی طرف خط تکہ م نے ایک علاقہ پر بغیر قبال کے قبضہ کرلیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر و ایٹی نے ان کو خط کا جواب تکھا: اگرتم لوگ اس علاقہ کو اپ ملاقہ کو چھوڑ دواس کے مکین ہی اس کو آباد کرلیس گے۔ اور جو شخص درمیان تقسیم کرنا چا ہوتو اس کو تقسیم کر لواور اگر تم چا ہوتو اس علاقہ کو چھوڑ دواس کے مکین ہی اس کو آباد کی اور جو شخص تمہارے میں داخل ہوگا اس علاقہ میں اس کو حصہ ل جانے کے بعد تو جھے خوف ہے کہ تم لوگ اس معاملہ میں اور پانی کی باری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کروگے۔ پھرتم میں سے بعض بعض بوش کو دیں گے۔ حضرت سعد بریشین نے آپ بڑا ٹور کو کو کا کہ دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کروگے۔ پھرتم میں سے بعض بعض بعض کو ان کی دائے آپ بڑا ٹور کو کا مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی رائے آپ بڑا ٹور کی کو رائے کے تا بع ہے۔ حضرت عمر بڑا ٹور نے ان کو پھر خط لکھا اور فرمایا: کہ بیلوگ غلاموں کو ان کی عورتوں کی طرف واپس لوٹا دیں چا ہے وہ مسلمانوں میں کہی آوی سے حاملہ ہو چکی ہو۔

#### (٧٠) ما قالوا فِي هدم البيع والكنائِس وبيوتِ النّارِ

( ٣٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنْشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ : أَلِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ يُحْدِثُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنَاءً ، أَوْ بِيعَةً ، قَقَالَ : أَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَرَبُ قَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُرَبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخِدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا بِنَاءً ، أَوْ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَصُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُرَبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخِدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا فِيهِ ، وَأَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَجَمُ يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ وَنَزَلُوا ، يَعْنِى عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَلَا يَكُومُ مُهُ فَوْقَ طَافَتِهِمْ .

(۳۳۷۵۳) حضرت عکر مدیر تینید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی ٹوے ہے پوچھا: کیا عجمیوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے شہروں میں کوئی عمارت یا کلیسا بنالیس؟ آپ جی ٹوے فرمایا: رہے وہ شہر جن کوعربوں نے آباد کیا تو عجمیوں کو اختیار نہیں کہ وہ اس شہر میں کوئی عمارت یا کلیسا بنالیس؟ آپ جی گیسا بنا کیں۔اور نہ ہی وہ اس میں ناقوس بجا کتے ہیں۔اور وہ اس میں شراب پہیں گے اور نہ ہی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں۔اور رہاوہ شہر جس کو عجمیوں نے گے اور نہ ہی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں۔اور رہاوہ شہر جس کو عجمیوں نے آباد کیا لیس اللہ نے اہل عرب کو اس پر غلبہ دے دیا اور وہ شہر میں اتر ہے تو مجمی کو اختیار ہوگا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کریں۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکتف مت بنا نمیں۔

( ٣٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُبَى بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهُدِمْ بِيعَةً ، وَلَا كَنِيسَةً ، وَلَا بَيْتَ نَارِ صُولِحُوا عَلَيْهِ.

(٣٣٦٥٣) حضرت أفي بن عبدالله دلائذ ولمات ميں كه بهارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزيز بليٹيد كا خط آيا كەكلىساؤں يبودى گرجا گھروں اور آتش كدوں كومنېدمنېيں كياجائے گااوران يرمصالحت كى جائے گی۔

( ٣٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ ، تُهْدَمُ ، قَالَ : لَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي الحَرَم.

(۳۳۷۵۵) حضرت عبدالملک مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشید ہے یہودی گرجا گھروں ہے متعلق سوال کیا گیا کہ کیاان کوگرا دیا جائے گا؟ آپ مِن کٹونے نے فرمایا بنہیں سوائے ان کوجوحرم میں واقع ہیں ان کوگرادیا جائے گا۔

( ٣٣٦٥٦ ) حَدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ تُتَرَكَ الْبِيعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. ( ٣٣ ١٥٦ ) حفرت عمر وطِينَّة فرمات بين كه حفرت حسن بصرى طِينِيْ مسلمانوں كے شہروں مِن كليساؤں كے باقی ر كھنے كومكروہ

بجھتے تھے۔

( ٣٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَدُ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْأَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ.

(۳۳۱۵۷) حفرت عوف برایط فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری برایط نے ارشاد فرمایا: غیر مسلموں سے اس بات پر سلح کی جائے گی کہ شہروں کےعلاوہ دیگر مقامات میں ان کے درمیان اور ان کی آتش اور بتوں کے درمیان راستہ خالی جھوڑ دیا جائے گا۔

( ٣٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَلَّاثِنِى ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ.

(۳۳۲۵۸) حضرت این سراقه پرایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح پریشین نے اہل دیر کے پا دریوں کوخط لکھا کہ بلا شبہ میں نے تمہیں امن دیا تمہاری جانوں کا بتمہارے مالوں کا اور تمہارے گر جا گھروں کوگرائے جانے ہے۔

( ٣٣٦٥٩ ) حَلَّنْنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتُرُكُ لَاهُلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئَتُ.

(۳۳۷۵۹) حضرت حبیب بن شہید پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین پریشید نے ارشاد فرمایا: اہل فارس کے کسی بھی بت کو نہیں چیوڑا جائے گا مگریہ کہاس کوتو ژدیا جائے گا۔اور نہ ہی کسی آگ کوچھوڑا جائے گا مگریہ کہاس کو بجھادیا جائے گا۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفَ قَالَ : شَهِدُت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أُتِى بِمَجُوسِى بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبُصْرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۳۳ ۱۲۰) حضرت عوف براثین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عبید بن معمر پر اٹنیز کے پاس حاضرتھا کہ ایک آتش پرست کولایا گیا جس نے بصرہ میں آتش کدہ بنایا تھا۔ آپ پراٹیز نے اس کی گردن اڑادی۔

# (٧١) مَنْ قَالَ لاَ يجتمِع اليهود والنّصارى مع المسلِمِين فِي مِصرٍ

جویوں کہے: یہود دنصاری مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر میں انکھے نہیں رہ سکتے

( ٣٣٦٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : أَخْوِجُوا الْمُشْوِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (بخارى ٣٠٥٣ـ مسلم ١٣٥٤)

(۳۳ ۱۲۱) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹٹو نے مرفوعاً حدیث بیان فرمائی کہ شرکین کوجزیرہ عرب سے نکال دو۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ :إِنَّ آخِرَ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ، قَالَ :أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجُرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (احمد ١٩٥ـ دارمي ٢٣٩٨)

- (۱۹۲ ۳۳) حضرت ابومدیده بن جراح رزای فرماتے میں کہ سب ہے آخری کلام جورسول الله مُؤَلِّفَتِیَا نے ارشاد فرمایا: وہ میدتھا کہ یہودیوں کو تجاز کے ملاقہ ہے اور نجران کے عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔
- ( ٣٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُون سِلْعَتَهُمْ ، وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
- (۳۳ ۱۷۳) حضرت ابن عمر داننو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر داننو نے ارشاد فر مایا: یہود ونصار کی کو مدیدہ میں تین ون سے زیادہ مت جھوڑ و کیل آئی دیر کہ وہ اپناسامان فروخت کردیں اور فر مایا: کہ جزیرہ عرب میں دودین استحضیں ہوسکتے۔
- ( ٢٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تُسَاكِنُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا.
- (۳۳ ۱۶۴) حضرت طاؤس مایٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی ٹیٹ نے ارشا دفر مایا بتم لوگ بیہود ونصار کی کے ساتھ اکتھے مت رہونگریہ کہ وہ اسلام لے آئیں۔
- ( ٣٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ أَخُرَجَ أَهُلَ الذَّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَبَاعَ أَرِقَانَهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (٣٣ ٦٧٥) حفرت ابن ابی ذئب برلیٹی فرماتے ہیں کہ وہ حفرت عمر بن عبد العزیز براٹیٹی کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حاضر تھاتو آپ براٹیز نے ذمیوں کو مدینه منورہ سے نکال دیا۔اوران کے غلاموں کومسلمانوں کے ہاتھ فروخت کردیا۔
- ( ٣٣٦٦٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّنَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْنْ بَقِيت لَأْخْرِجَنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَلَمَّا وَلِّى عُمَرُ أَخْرَجَهُمْ.

(مسلم ۱۳۸۸ ابوداؤد ۳۰۲۳)

- (٣٣ ٢٧٢) حضرت جابر مِن ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْرِ النَّيْنَ ﷺ نے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور مشرکین کو جزیر وُعرب سے نکال دوں گا۔ جب حضرت عمر بڑی ٹھڑ کوخلافت ملی تو آپ ٹاٹٹو نے ان کو جزیر وُعرب سے نکال دیا۔
- ( ٣٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَيَدُخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ، قَالَ :أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ.
- (۱۱۷ ۳۳) حفرت ابوالز بیر مِیتَّین قرماتے میں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ مِلِتَّین سے پوچھا: کیا آتش پرست حرم کی حدود میں داخل ہوسکتا ہے؟ آپ بڑٹائٹو نے فرمایا: ہاں جو ہمارے اہل ذمہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔
- ( ٣٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا

اِنِّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ مُقِیمٍ مَعَ مُشْرِكَ ، لَا تَتَوَاء ی نارَاهُمَا. (ابوداؤد ۲۷۳۸-ترمذی ۱۶۰۳) (۳۳۷۱۸) حفرت قیس دیشید فرماتے میں که نبی کریم شِرِ نَشِیَّ نے ایک تشکر بھیجا پھرارشادفر مایا: فبردار میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشرک کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں رہ سکتے۔

# ( ٧٢ ) ما قالوا فِي ختم رقاب أهل الذِّمّةِ

# جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہر لگانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْتِمُ فِي أَغْنَاقِهِمْ ، يَعْنِي أَهُلَ الذَّمَّةِ.

(۳۳۹۲۹) حضرت اسلم مِینینیز جو که حضرت عمر بزینخو کے آزاد کردہ غلام ہیں فریاتے ہیں که حضرت عمر رہی نئے ذمیوں کی گردن میں مہر لگاتے ہتے۔

( .٣٦٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَا :مَنْ لَمُ يَجِءُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتِمُ فِى عُنُقِهِ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(۳۳۶۷) حفرت میمون بن مہران بیٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دباٹیؤ نے حضرت حذیفہ بن یمان دباٹیؤ اور حضرت ابن مُنیف ان دونوں کوشکر دے کر بھیجا۔ پس ان دونوں نے بستی والوں کو جزیہ پر رضا مند کرلیا۔ اور دونوں نے فر مایا بستی والوں میں ہے جس شخص نے آگرا پی گردن میں مہرنہ لگوائی تواس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔

( ۷۳ ) ما قالوا فِی الرّجلِ یحمل علی الفرسِ فیحتاج الیهِ ایبِیعه ؟ اس آ دمی کابیان جس نے گھوڑ ہے برکسی کوسوار کرنا تھا پس اسے اس کی ضرورت بڑگئی کیا

#### وہ گھوڑ ہے کوفر وخت کر دے؟

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الْمَنِيَّةِ ، قَالَ :أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمَّ لِى ، فَقُلْتُ :أَخْمِلُ عَلَيْهِ أَحِى ، فَإِنَّ أَحِى رَجُلٌ صَالِحٌ ، قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : اَخْمِلُ عَلَيْهِ رَجُلاً ، وَلا تَحَابى فِيهِ أَحَدًا ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : فَإِنْ أَخْتَاجُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلَنَ الْحَسَنِ : فَإِنْ أَخْتَاجُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلَيْهِ مُنْ الْجُنْدِ ، وَلاَ تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِي فَيَتْرُكُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لاَهُلِهِ.

(٣٣٦٤) حضرت ابوالمنيه بريشيز فرمات بيس كدابل بمامه ميس سے ايك آدمى نے اللہ كے راسته ميں گھوڑے كى وصيت كى ـ پس

میرا بچپازاد آسمیا تو میں نے اس شخص سے کہااس پرمیرے بھائی کوسوار کردو۔اس لیے کہ میرا بھائی نیک آدمی ہے۔اس نے کہا: میں حضرت حسن بھری پیشیز سے بو چھا؟ انہوں نے فر مایا: اس پراس آدمی کوسوار کردو محضرت حسن بھری پیشیز سے بو چھا؟ انہوں نے فر مایا: اس پراس آدمی کوسوار کردو اوراس بارے میں تم بالکل پچھتا وامت کرنا۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن بھری پیشیز سے بو چھا: اگروہ اس کا ضرورت مند ہو؟ آپ پیشیز نے فر مایا: کہاس کو شکر میں سے کسی کے ہاتھ فروخت کردو۔اوراس کوان غلاموں میں سے کسی کومت دو۔ان میں سے کوئی اے اسے تھروالوں کے فرج کے لیے چھوڑ دےگا۔

## ( ٧٤ ) الرّجل يجِيء مِن دارِ الحربِ ما يصنع بِهِ ؟

اس آدمی کابیان جودارالحرب سے آئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٣٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، قَالَ : إمَّا أَنْ يُهِرَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.

(٣٣٦٢٢) حفرت ابن جرج بيني فرمات مي كه حضرت عطاء ويني نے ال محض كے بارے ميں جو دارالحرب سے آيا ہو يوں ارشاد فرمايا: يا تواسے برقر ارركھا جائے يا پھرا سے محفوظ جگہ بہنچا ديا جائے۔

### ( ٧٥ ) الرّجل يتزوّج فِي دارِ الحربِ

اس آ دمی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے

( ٣٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنُ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۳۳۱۷۳) حضرت اشعث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری میشید کمروہ بچھتے تھے اس بات کو کہ کوئی آ دمی دارالحرب میں شادی کر لے اور پنے بچہ کوان میں چھوڑ دے۔

(٧٦) ما قالوا فِي الَّذِي يؤخذ فِي دارِ الحرب ما الحكم فِيهِ ؟

جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جس کودار الحرب میں قید کرلیا گیا ہوکہ

#### اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

( ٣٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشَّرُك ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدُ عُوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكْرِةَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ حِينَنِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَضَ شَيْنًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.

(۳۳۷۷) حفرت ابن جریج بیتید فرماتے بیں کہ حضرت عطاء سے پو چھا گیا اس ذی فحض کے بارے میں جس کومشرکین کی زمین میں پر لیا گیا اس نے کہا: کہ میراتمہارے خلاف ان کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں تھا .....اور تحقیق ان لوگوں نے اس پر بیشر طالگا دی کہ دہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا؟ تو آپ رائیلین نے اس کے تل کو مکر وہ سمجھا مگر گواہی کے ساتھ ۔ راوی کہتے ہیں: کہ اس وقت بعض اہل علم نے حضرت عطاء ویشید سے فر مایا: جو چیز اس پر لازم تھی جب اس میں سے ایک چیز ختم کردی تو تحقیق صلح ختم ہو جائے گی۔

ُ (٣٣٦٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِيَّةِ شَيْءٌ.

(۳۳۱۷۵) حضرت ھشام ہولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہولیٹیونے ذمیوں کے بارے میں ارشادفر مایا: جب وہ معاہدہ تو ژ دی تو ان کی اولا دیرکوئی بوجینہیں ہوگا۔

# ( ۷۷ ) ما قالوا فِی الفیءِ یفضل فِیهِ الآهل علی الأعزبِ جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہاس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گ

( ٣٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمُوو ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا جَاءَ الْفَىٰءُ فَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا. (ابوداؤد ٢٩٣١ـ احمد ٢٩)

(٣٣٦٤٦) حضرت عوف بن ما لك فر ماتے بیں كه نبى كريم مَلِّفَظَة كے پاس جب مال فئى آتا تو آپ مِلِّفظَة اى دن بى اس كوتسيم فرماد ہے۔ پس آپ مِلِّفظَة كنبدداركودوحصدعطا فرماتے اوركنوارےكوا يك حصدعطا فرماتے۔

#### ( ٧٨ ) ما قالوا فِي الولاةِ تتخذ البرد فتبرِد

جن لوگول نے حکمرانوں کے بارے میں یوں کہا کہوہ قاصد رکھیں پھراس کے ذریعہ بیغا مجیجیں ( ۲۲۷۷ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُلَیَّةَ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ یَسَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُبُرِدُ. (۳۳۷۷ ) حضرت قاسم بِیشِیْ فرماتے ہیں کہ بی کریم مِینِ فیصَدے ذریعے پیغام بھیجا کرتے تھے۔

( ٢٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبُرِدُ قَالَ :فَحَمَلَ مَوْلًى لَهُ رَجُلًا عَلَى

الْبُرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لاَ تبرح حَتَّى نُقُوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۳٬۱۷۸) حفرت طلحہ بن کی طیفینے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز طیفید قاصد کے ذریعہ پیغام بھیجا کرتے تھے۔ آپ طیفیڈ کے ایک غلام نے ڈاک کی سواری پر ایک شخص کوآپ کی اجازت کے بغیر سوار کر دیا۔ آپ طیفیڈ نے اس کو بلایا اورفر مایا: تو اس سے جدامت ہو یہاں تک کہاس کی قیت اداکر، پھراس کی قیت بیت المال میں ڈال دے۔

( ٣٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَمَرَائِهِ :إذَا أَبَرَدُتُهُ إِلَىَّ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الإِسْمِ. (بزَّار ١٩٨٥)

(۳۳۷۷۹) حضرت کیلی بن انی کثیر مِلینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِنٹینیکا نے اپنے مقرر کردہ امیروں سے ارشاد فرمایا: جبتم میری طرف کسی قاصد کے ذریعہ ڈاک جیجوتو تم لوگ خوبصورت چبرے والے اورخوبصورت نام والے وجیجو۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ خَالِدٍ أَن احْمِلُ إِلَىّٰ جَوِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ.

(۳۳۷۸۰) حضرت ابواسحاق ولیٹیو کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ طیٹیوز نے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد ولیٹیوز کو خط لکھا کہتم جریر کو پیغام دے کرمیری طرف جھیجو۔ تو آپ جلیٹوزنے ان کو بھیج دیا۔

## ( ٧٩ ) ما قالوا فِيما ذكر مِن الرِّماجِ واتَّخاذِها

#### ان روایات کابیان جن میں نیز ہ ساز اور اس کے بنانے کا ذکر ہے

( ٣٣٦٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، وَجَعَلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِّلَ رُمُجِى ، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳ ۱۸۱) حفرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنطِ نظی کے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالی نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے قیامت سے پہلے اور اللہ تعالی نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ذلت اور رسوائی مقدر کی ہے اس مخض کے نصیب میں جومیری مخالفت کرے گا۔اور جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان ہی میں سے ہوگا۔

( ٣٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٣٣١٨٢) حفزت طاؤس جيشيد سے رسول الله مَوْضَعَيْعَ كاند كوره ارشاداس سند سے يھى منقول ہے۔

( ٣٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ الْمُغِيرَةُ

بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا ، فَإِذَا رَجَعَ ظَرَحَهُ كَى يُحْمَلَ لَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لِأَذُكُّرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْت لَمْ تُرُفَعُ ضَالَةً.

(ابن ماجه ۲۸۰۹ نسائی ۵۸۰۷)

(۳۳۱۸۳) حضرت علی و این فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ والیمین جب نبی کریم مِرَّا اَفْفَحَ کِم ساتھ غزوہ میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک نیزہ رکھتے۔ جب والیس لو منتے تو اس کو بھینک دیتے تا کہ کوئی اے ان کا سمجھ کراٹھا لے۔حضرت علی جائے ڈونے فرمایا: میں ضرور بالصروریہ بات نبی کریم مِیرَّافِقَعَ کے سامنے ذکر کروں گا اس پرانہوں نے فرمایا: تم ایسامت کرنا۔ اس لیے کہ اگرتم ایسا کرو گے تو گمشدہ چیز نہیں اٹھائی جائے گی۔

( ٢٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ :إنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْمِلَ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ فَأْبَى ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ :أَغْطِنِى سَيْفِى وَتِرُسِى وَرُمُحِى.

(۳۳۶۸ ) حفزت انس بن ما لک نزاینی فر ماتے ہیں کہ حفزت ابوموی اشعری بیٹییڈ نے حضرت براء بن ما لک بزاینی کوامیر بنا نے کاارادہ کیا تو آپ جاپٹن نے انکار کر دیا اور حضرت براء بن ما لک جاپتی نے ان سے فر مایا: مجھے میری تکوار ،میری ڈھال اور میر انیز ہ دے دو۔

( ٣٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(٣٣٦٨٥) حفرت اساعيل بن اميه مِيشَيْد فرمات بين كه حفرت مكول طِيشِيد نے ارشاد فرمايا: كه نبى كريم مُؤَلِّفَ فَيَ كَسَاتِه نيز وبھى كے جايا جا تا تھا تا كه آپ مُؤَلِّفَ فَيَجَاس كوسامنے ركھ كرنماز پڑھيس۔

( ٣٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصُعّبُ بُنُ سُلَيْمِ الزَّهُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَتَرُ بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصْرَةِ كَانَ مِشَنْ بُعِثَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ وَزَرَانِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اخْتَرْ عَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعْطِى آنْتَ مَا سَأَلَتُك ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إمَارَةَ مِصْرٍ ، وَلَا جِبَايَةَ خَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعْطِى قَوْسِى وَفَرَسِى وَرُمْحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعْنَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.

(۳۳۱۸ ۲) حضرت انس بن مالک و الحین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی اشعری واٹین کو بھرہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ حضرت براء بن مالک و الحین بھیجا گیا۔ اور بیان کے وزیروں میں سے تھے۔حضرت ابوموی واٹینو ان سے فرمایا کرتے تھے۔ من کا کا ما اختیار کرلو۔ اس پر حضرت براء واٹینو نے فرمایا: کیا جوعبدہ میں تم سے مانگوں گاوہ تم مجھے دو گے؟ آپ وٹائیون نے فرمایا: بی اللہ بیس تم سے مانگوں گاوہ تم مجھے میری کمان، میرا فرمایا: بی انہوں نے فرمایا: بلا شبہ میں تم سے شہری گرانی اور خراج کی وصول یا بی کا عبدہ نہیں مانگرالیکن تم مجھے میری کمان، میرا

مگوڑا،میرا نیز ہاورمیری تلوار دے دو،اور مجھےاللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے چھوڑ دوپس آپ مزافو نے ان کوشکر پرامیرینا کر جیج دیا توبیٹ ہمید ہونے والے سب سے پہلے مخص تھے۔

( ٣٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِیِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ دِزْقِى تَحْتَ ظل دُّمْجِى وَجَعَلَ الذِّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنُ خَالَفَ أَمْرِى ، مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳۱۸۷) حفزت ابن عمر را فق قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ رب العزت نے میرارزق نیز بے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی اس شخص کے مقدر کی ہے۔ جومیر سے تھم کی مخالفت کر بے گا،اور جوشخص کی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قوہ وہ ان میں سے ہوگا۔

### ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الفيءِ لِمن هو مِن النَّاسِ ؟

جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں بول کہا: کہ وہ لوگوں میں سے کس کے لیے ہوگا؟
( ٢٢٦٨٨) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عَن أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَیْءِ حَتَّی نَنْظُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی قَرَأْت آیاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی لِهَذَا الْفَیْءِ حَتَّی نَنْظُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی قَرَأْت آیاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴾ إلَی قَرْلِهِ : ﴿ إِنّ اللّهِ مَا هُو لِهَوْلَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللّهِ مَا هُو لِهُو لَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَا لَهُ مَا السَّادِينَ جَاؤُوا مِنْ اللّهِ مَا هُو لِهَوْلَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لَاللّهِ مَا هُو لِهُو لَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَا لَهُ مَا السَّادِينَ جَاؤُوا مِنْ اللّهِ مَا هُو لِهُو لَاءٍ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَا لَا اللّهِ مَا هُو لِهَوْلَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ الْمُولِهِمْ ﴾ إلَی قَوْلِهِ ﴿ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ واللهِ مَا هُو لِهَوْلَاءٍ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ مَنْ كَتَامِ اللّهِ مَا هُو لِهَوْلَاءٍ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَا لَيْ اللّهُ مَا هُو لِهُ وَلِي السَّادِةُ لَهُ وَلِي السَّادِةُ وَلَا مِنْ السَّادِ اللّهِ مَا هُو لِهُ وَلَاءً مَا هُو لِهُ وَاللّهُ مَا هُو لِهُ وَلَى السَّادِ مَا هُو لِلْهُ السَّادِ مَا هُو لِلْهُ السَّادِ اللّهُ مِنْ السَّادِ مَا مُو لِلْهُ السَّادِ مِنْ السَّادِ مَا هُو لِي اللّهِ مَا هُو لِي الْمَا هُو لِهُ السَّادِ مَا هُو لِلْهُ مَا مُولِلُهُ لِلْهُ مُنْ السَّادِ مَالْمُولِهُ السَّادِ مَا السَّادِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّادِ الْمَا الْمَالِولُولُ اللّهُ السَّامِ اللّهُ السَّامِ السَّامِ الْمَالِمُ السَّامِ اللْمَا الْمَا السَّامِ السَّامِ اللْمُ اللّهُ الْمُولِلُولُ اللْمُ السَّامِ السَّامِ اللْمَالِمُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ اللْمَا الْمُولِلْمُ السَّامِ السَّامِ الْم

 آپ واٹھو نے اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی: ترجمہ: اور بید (مال) ان کے لیے بھی ہے جوآئیں گے ان کے بعد۔ آخر آیت تک آپ واٹھو نے تلاوت فرمائی۔

( ٣٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَجَدُّتَ الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ.

(٣٣١٨٩) حفرت سدى ويشيد فرمات بي كه حضرت عمر بين عبد العزيز ويشيد في ارشاد فرمايا: ميس في مال بايا تو ان تمن تتم ك

لوگوں کے درمیان و تقتیم کر دیا جائے گا ،مہاجرین ،انصار ،اور جولوگ ان کے بعد آئیں گے۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ السُّدِّي ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۲۹۰) حضرت حسن بھری پیشیلا ہے بھی مذکورہ ارشاداس سندہ منقول ہے۔

### ( ٨١ ) مَنْ كَانَ يحِبّ إذا افتتِح الحِصن أن يقِيم عليهِ

جَوِّخُصُ اس بات كوليند كرتا ہے كہ جب كوئى قلعہ فتح ہوجائے تو وہ اس میں اقامت اختیار كر بے در میں اس بات كوليند كرتا ہے كہ جب كوئى قلعہ فتح ہوجائے تو وہ اس میں اقامت اختیار كر بے در ١٣٦٩١) حَدَّنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ يَقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ فَلَاثًا . (احمد ٢٩٠ دار می ٢٣٥٩) دسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ فَلَاثًا . (احمد ٢٩٠ دار می ٢٣٥٩) دسُرت ابوطلح بر في اللهُ عَلَيْهِ فَرماتے بيں كرسول الله مِرَّفِقَ جَب كى قوم پر فتح عاصل كر ليت تو آپ مِرَفِقَةِ إن كى كشادہ جُك ميں تين دن هُمِر نے كوبند كرتے ہے ۔

( ٣٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٢٢٠٠- ابن ابى عاصم ١٨٩١)

( ٣٣ ١٩٢ ) حضرت الوطلحه وفي في سے نبي كريم مُؤْفِظَةُ في كاندكور وارشا داس سند سے بھي منقول بـــ

### ( ٨٢ ) ما قالوا فِي الرّجلِ يعمل الشّيء فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے یوں کہا:اس آ دمی کے بارے میں جودشمن کےعلاقہ میں کوئی کا م کرتا ہو

( ٣٣٦٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْتَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ بْنِ عُبُدِ اللهِ : إِنَّ لَنَا عُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ له النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣ ) حضرت خالد بن ألي عمران ويشيط فرمات بين كه مين نے حضرت قاسم بن محمد مريشيط اور حضرت سالم بن عبداللدان دونوں

حضرات سے بوچھا: کہ ہماراایک غلام ہے جودشن کے علاقہ میں کمہار کا کام کرتا ہے۔ پھران برتنوں کوفروخت کرتا ہے اوراس کے پاس کافی مال جمع ہوجاتا ہے تو وہ ہم پر بھی اس میں سے خرچ کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا:اس میں کوئی حرج نہیں۔

، ٢٣٦٩٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ :قلْت لِلْقَاسِمِ

بُنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَّا فِي أَرُضِ الْعَدُوِّ فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الدَّرَاهِمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

### ( ٨٣ ) ما قالوا فِي الوالِي أله أن يقطِع شيئًا مِن الأرض

جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا سے اختیار ہے زمین کے پچھ حصہ

#### کے مالک بنادینے کا؟

( ٣٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِى النَّضِيرِ فِيهَا نَحُلٌ وَشُجَيْرٌ ، وَأَقْطَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۳۳ ۱۹۵) حضرت عروہ بن زبیر جلیٹیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیْرَافِیٹی آئے بنونضیر سے حاصل ہونے والی زمینوں میں سے ایک ۔

مکزاجس میں کھجور کے درخت اور دوسرے درخت تھے بانٹ دی اور حضرت ابو بکر ڈائٹو اور حضرت عمر میں ٹونٹو نے بھی بانٹ دی۔

( ٣٣٦٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ مِنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخُلٌ ، وَأَنَّ أَبَا بَكُو أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ الْجَرْفَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ .

رین و برق مرد میں میں میں ہوئیں۔ (۳۳۲۹۲) حضرت عروہ بن زبیر مرتبطی فرماتے ہیں کہ بی کریم مُؤَفِّفَ کَا فِی بنونضیر کی زمینوں میں سے ایک زمین کا حضرت زبیر مزاہنے

کو ما لک بنا دیا۔اس زمین میں کھجور کے درخت بھی تھے۔اورحضرت ابو بکر جاپٹو نے حضرت زمیر جاپٹو کو دریا کے کنارے زمین کا مالک بنایا۔اورحضرت عمر جاپٹو نے ان کوایک بوری وادی کا مالک بنایا۔

( ٢٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلُ.

(٣٣ ١٩٤) حضرت عروه وبيشيد فرمات مي كه نبي كريم مَثِلِ الصَّحَةُ في حضرت زبير والنو كو كهجور كه در متون والى زبين كاما لك بنايا-

( ٢٣٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَفْطَعَ

خَبَّابًا أَرْضًا وَعَبد الله أَرْضًا وَسَعْدًا أَرْضًا وَصُهَيْبًا أَرْضًا.

(۳۳ ۱۹۸) حضرت ابراہیم بن مہاجر مِیْتِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت موی بن طلحہ مِیْتِینے سے پوچھانو آپ بایٹینے نے مجھے بیان فرمایا کہ حضرت عثان جہائی نے حضرت خباب جہائی کو حضرت عبداللّٰہ بن مسعود جہائین کو حضرت سعد جہائی کواور حضرت صہیب جہائی کوالگ الگ زمینوں کامالک بنایا۔

( ٣٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَ مَسْعُودٍ وَسَعْدًا وَالزُّبَيْرَ وَخَبَّابًا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

(٣٣٦٩٩) حفرت موی بن طلحه مِیشَیْدُ فرمات بین که حضرت عثمان دی شینی نے نبی کریم بِسَلِیْفِیکَیِّ کے صحابہ دی شین میں سے پانچی اشخاص کو زمین دی ان میں حضرت ابن مسعود زرائی ،حضرت سعد دی شین ،حضرت زمیر دی ٹینی ،حضرت خباب دی شین اور حضرت اسامہ بن زید بزائی

( ٣٢٧٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ عَلِيًّا يَنْبُعَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا غَيْرَهَا.

(۳۳۷۰۰)حضرت جعفر مِیشِید کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دِیاشو نے حضرت علی دِینٹو کوایک چشمہ کا ما لک بنایا اوراس کے علاو ہ مزیدا ضافہ بھی فرمادیا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالَ لَهُ: نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلاَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا لَهُ: نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوْلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلاَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ لَيْسَتُ مِنْ أَرْضِ الْمُحَرَاجِ ، وَلا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَّحِدُهَا أَرْضًا بِالْمُصْرَةِ لَيْسَتُ مِنْ أَرْضِ الْمُحَرَاجِ ، وَلا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَّحِدُهَا فَضُا لِيَاهُ. (ابوعبيد ١٨٥٤) قَطْمُ اللهُ فَافُعَلُ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَأَقْطِعُهَا إِيَّاهُ. (ابوعبيد ١٨٥٤)

کفت کا کان کھا کان کا کھی اور کا ایک کان کھا کان کھا کان کھا کان کھا کان کھی ایاہ البوعبیہ اور عبید ۱۹۸۷) حضرت محمد بن عبیداللہ التفلی میانید فرماتے ہیں کہ حضرت محروق کے پاس قبیلہ تقیف کا ایک شخص آیا جس کا نام نافع ابو عبداللہ تفا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے بھرہ کی ہے آب و گیاہ وادی کو چراگاہ بنایا۔ اس نے عرض کیا: اے امیر المومنین! بماری طرف بھرہ میں ایک زمین ہے جو خراج کی زمین نہیں ہے اور نہ وہ مسلمانوں میں کسی کو نقصان پہنچائے گی اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ میرے نام کردیں میں اس میں اپنے گھوڑوں کے لیے گھاس آگاؤں گا۔ آپ ڈاپٹن ایسا کردیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت مر دائن نے حضرت ابوموی ڈاپٹن کو خط کھا۔ اگر بات ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ تو تم وہ زمین اس کے نام کردو۔

( ٣٣٧.٢ ) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَلَّنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :حَلَّنَنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ :أَقُطَعَ أَبُو بَكُرٍ طَلْحَةً أَرْضًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشُهَدَ بِهِ شُهُودًا فيهم عُمَرُ ، فَأَتَى طَلْحَةً عُمَرُ بِالْكِتَابِ ، فَقَالَ : اخْتِمُ عَلَى هَذَا ، قَالَ :كَ بَحُرِ مَا لَكَ دُونَ النَّاسِ قَالَ :فَانْطَلَقَ طَلْحَةٌ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :وَاللهِ مَا أَدُرِى أَنْتَ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ عُمَرُ ، قَالَ : لاَ بَلْ عُمَرُ لَكِنَّهُ أَبَى.

( ٣٣٧.٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الفقيرين ، وبئر قَيْسٌ ، وَالشَّجَرَةُ.

(٣٣٧٠٣) حفرت جعفر ويشيد فرمات بين كه نبي كريم مُنطِّقَظَةً في حضرت على جانون كوفقيرين مقام پرزمين اورقيس كاكنوال اور درخت كاما لك بنايا ـ

( ٣٣٧.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ فَيْسُ الْمَأْرِبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ أَنَّهُ السَّعَقُطَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الَّذِى بِمَأْرِبٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقُطِعَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ. (بخارى ١٩٨٢ ـ ابوداؤد ٣٠٥٩)

(۳۳۷۰۳) حضرت یکی بن قیس بیشید ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ ابیض بن حمال نے نبی کریم میلان فیٹی ہے مارب کے مقام میں ایک کھارا کنواں مانگا، تو آپ میلان فیٹی ہے وہ کنواں ان کو دینے کا ارادہ فر مالیا۔ اتنے میں ایک صحابی نے رسول اللہ میلان کی خرص کیا۔ وہ تو گڑنے نے وہ جگہ دینے سے انکار فرمادیا۔

( ٣٣٧.٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُقْطِعُ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرٌ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتْ أَرَضُونَ فِي إِمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(۳۳۷-۵) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: ندابو بکر دی شخ نے زمینیں دیں ند حضرت عمر دی شخ نے اور ندی حضرت علی دولئو نے ،سب سے پہلے جس نے زمینوں کا مالک بنایا وہ حضرت عثان ستھ دعفرت عثان ویشید کے زمانہ خلافت میں زمینیں فروخت کی گئیں۔

( ٣٣٧.٦ ) حَلَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُو أَفْطَعَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ أَرضا ، وَكَتَبَ لهما عُلَيْهَا كِتَابًا.

(۳۳۷۰۲) حضرت عبیدہ مریشی فرمائتے ہیں کہ حضرت ابو بگر جھاٹھ نے حضرت اقرع بن حابس اور عیدینہ بن حصن ان دونوں کوز مین دی۔اوران دونوں کے لیے ایک تحریر بھی لکھیدی۔

#### ( ٨٤ ) ما ذكِر فِي اصطِفاءِ الأرض ومن فعله

ان روایات کابیان جوز مین کو نتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے بیکا م کیا ( ۲۲۷۰۷ ) حَدِّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : أَخْبَرُ النَّاسَ بِهَذَا السَّوَادِ ، یُقَالَ لَهُ : عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِی حَرَّةً ، عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَی عَشُرَ أَرْضِینَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، یُقَالَ لَهُ : عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِی حَرَّةً ، عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَی عَشُر آرضِ مَنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، قَالَ : أَخْصَیْت سَبْعًا وَنَسِیت ثَلَامًا : الآبَامُ ، وَمَغِیضُ الْمَاءِ ، وَأَرْضُ آل کِسُرَی ، وَدَیْرُ الْبُرِید ، وَارْضُ مَنْ قَرْبَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ فِی الدِّیوانِ کَذَلِكَ صافیة حَتَّی أَخْرَقَ الدِّیوانَ الْحَجَّاجُ ، فَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مَا یَلِیهِمْ.

( ۷۰ ۳۳۷ ) حضرت ابوحرہ والی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی ہونے نے سواد کی زمینوں میں ہے دس زمینیں چن لیں اور فرمایا: میں نے سات کوتو شار کر لیا اور تین کو میں بھول گیا: قلعیں ، وہ زمینیں جہاں پانی کی کمی ہے۔ کسر کی کی زمین ، آل کسر کی کی زمین ، ڈاک کی عمارت ، ان لوگوں کی زمین ، جومعر کہ میں شہید ہو مجے ، اور جنگ میں بھا گئے والوں کی زمین .....

راوی کہتے ہیں:ای طرح مرنے کے بعد بید یوان مسلسل چاتیار ہایہاں تک کہ جاج نے دیوان کوجلادیا۔اور ہڑخص نے اپنے قریب کی جگہ لے لی۔

( ٥٥ ) ما قالوا فِي المشرِكِين يدعون المسلِمِين إلى غيرِ ما ينبغِي أيجِيبونهم أم لكويكرهون عليه ؟

ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کونا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔کیاوہ اس کا جواب درکیا جارہاہو؟

( ٣٢٧.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبُونًا لِمُسَيْلِمَةً أَخَذُوا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَوْهُ بِهِمَا ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمَا : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : فَا أَذُنَهِ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لِكَ اللهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لِذَا قُلْتُ لِلاَ حَرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ ، قُلْتُ إِنِّى أَصَمُ ، فَأَمَر بِهِ فَقُتِلَ ، وَقَالَ لِلا حَرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ ، قُلْتُ إِنِّى أَصَمُ ، فَأَمْر بِهِ فَقُتِلَ ، وَقَالَ لِلا حَرِ : أَتَشْهَدُ أَنَى رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَآتَى النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : أَنَّ مُحَمِّدًا وَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَآتَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَعَمْ ، فَقَالَ : أَنَّ مُحَمَّدًا وَمُ سَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا اللهِ : هَلَكُت ، قَالَ : وَمَا شَأْنُكُ فَأَخَبُرُوهُ بِقِصَّتِهِ وَقِصَّةٍ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُ فَمَضَى عَلَى إِيمَائِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذُتَ بِالرُّخُصَةِ .

(۱۳۷۸) حفرت حسن بھری ویشید فرماتے ہیں کہ مسیلہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا ادروہ ان دونوں کو مسیلہ کذاب کے پاس لے گئے۔اس نے ان دونوں میں ہے ایک کو کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد میز اللہ کے رسول ہیں؟اس نے کہا: جی ہاں!اس نے ہیں ہاں!اس نے کہا: جی ہاں!اس نے کہا: کی ہوں؟ان صحابی نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں تو بہرا ہوں۔ مسیلہ کذاب نے کہا: کچھے کیا مصیبت ہے جب میں تجھ سے بوچھتا ہوں کو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ مسیلہ کذاب نے دوسر فی خص سے کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ محمد میزانظ کے اللہ کے رسول ہیں؟اس نے کہا: جی ہاں!اس نے پھر بوچھا: کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟اس نے کہا: کہا اس نے کہا بال ایس اس نے کہا دیا ہوں؟اس نے کہا کہا اس نے کھر میزانظ کے اللہ کے رسول ہیں؟اس نے کہا ہاں!س نے کہا ہوں؟اس نے کہا ہاں!س نے کھر تو بھا: کہا ہوں؟اس نے کہا ہوں؟اس نے کہا ہوں؟اس نے کہا کہا کہا کہ کہا کہا اس کی میا ہوں؟ا کہا ہوں؟انہوں نے اپنا اور اس نے ساتھی کا واقعہ بیان کیا، تو آپ میزانظ کے نے فرمایا: بہر حال ہیرا ساتھی تو آپ میزانظ کے نے نے بوچھا: کیا ہوا؟انہوں نے اپنا اور اس نے ساتھی کا واقعہ بیان کیا، تو آپ میزانظ کے فرمایا: بہر حال ہیرا ساتھی تو ایمان کی حالت میں مرا اور دہے تم تو تم نے رخصت بڑمل کیا۔

( ٣٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقِ بُنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلَّ النَّجَنَةَ فِى ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلَّ النَّارَ فِى ذُبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدُ عُكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوا : لاَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيُوْمَ أُحَدٌ إِلاَّ قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا ! فَقَالُوا لَأَحْدِهِمَا ! قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا ! فَقَالُوا ! لِلاَّحْدِ : قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا ! فَقَالُوا ! لِلاَّحْدِ : قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا ! فَقَالُوا ! فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَقَالَ اللَّهُ وَقَالُوا ! فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَقَالَ اللَّارَ فِى ذُبَابًا ، فَقَالَ اللَّهُ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ اللَّهُ وَلَوْ دُبَابًا ، فَقَالَ اللَّهُ وَلَوْ دُبَابًا ، فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَقَالَ سَلَمَانُ ! فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَهَذَا دَحَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَهَذَا دَحَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَهَذَا دَحَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَهَذَا دَحَلَ النَّرَ ، فَقَالُ سَلْمَانُ ! فَهَذَا دَحَلَ النَّرَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ ! فَهَذَا دَحَلَ النَّوْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى ذُبُابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِى ذُبَابٍ . (بيهقى ١٤٣٣ ـ ابو نعيم ١٠٥)

(۳۳۷۹) حضرت طارق بن شھاب ہیٹی فرماتے ہیں گہ حضرت سلمان جھٹو نے ارشاد فرمایا: ایک آدی کھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک آدی کھی ہی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دوآدی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں کی عبادت میں مشغول تھی انہوں نے کہا آج ہم پر کوئی نہیں گزرے گا گریہ کہ دو پھے نہ کہے چیش کرے گا بتو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: کوئی چیز چیش کرو۔ اس نے انکار کردیا تو اسے قل کردیا گیا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا: کوئی چیز چیش کرو، وہ کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چیش کروا گرچہ کھی ہی ہو۔ اس آدی نے دل میں کہا: کہ صرف کھی چیش کروں؟ اور اس نے کھی چیش کردی لیس میش خض جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان جھٹو نے فرمایا: میشخص کھی کی وجہ سے جنب میں داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان جھٹو نے فرمایا: میشخص کھی کی وجہ سے جنب میں داخل ہو گیا۔

( ٣٣٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُّوُ فَأَكُرَهُوهُ عَلَى شُرْبِ الْحَمْرِ وَأَكُلِ الْجِنْزِيرِ ، قَالَّ :إِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ فَرُخُصَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَ أَصَابَ جَيْرًا.

( ۳۳۷۱ ) حضرت قیس بن سعد پیشنیهٔ فرمات بین که حضرت عطاء مواثنهٔ نے ارشاد فرمایا اس مخص کے بارے میں جس کودشمن نے پکڑ

لیاادراس کوشراب پینے اور خنز ریکھانے پرمجبور کیا۔ آب ہاپٹیز نے فرمایا: اگروہ خنز برکھا تا ہےاور شراب بی لیتا ہے۔ تو بیرخصت ہے۔ اورا گرائے قل کردیا جاتا ہے تواس نے بھلائی کو یالیا۔

( ٣٢٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَمْرِ رُخْصَةٌ لَأَنَّهَا لاَ تَرْوى. (٣٣٧١) حفرت بردياتين فرماتے بين كه حضرت كمول بيني ئے ارشاد فرمايا: شراب پينے بين رخصت نہيں ہے اس ليے كه يم بمی

( ٣٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ :التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا

كُمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ. (٣٣٤١٢) حضرت عمر بن عطيه ويشي فرماتے بيں كه ميں نے حضرت ابوجعفر ميشيد كو بوں فرماتے ہوئے سنا كەتقىيە حلال نہيں ہے مگر

اس طرح جیسا کدمردارمجبورے لیے حلال ہے۔ ( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ جَانِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا

يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً. (٣٣٤١٣) حفرت عوف ولينفيذ فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى وليفيذ نے ارشاد فر مايا: تقيه كرنا مومن كے ليے قيامت كے دن تك

جائزے مگریہ کہ وہ کسی تول کرنے میں تقین بیں کرسکتا۔ ( ٣٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ بِاللّسَانِ

لَيْسَتُ بالْيَدِ.

(٣٣٤١٣) حَفرت ابن جرت كِيشِيدُ الكِ آدمي في قل كرت بين كه حضرت ابن عباس را الني في فارشا وفر مايا: تقيد كرنا زبان سے بوتا ہے ہاتھ ہے ہیں۔

· · · ( ٣٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) ، قَالَ : التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَلَيْسَ بِالْعَمَلِ.

(٣٣٧١٥) حضرت ربيع بريشينه فرمات مين كه حضرت ابوالعاليه بريشين نے اس آيت كي تفسير ميں ارشاد فرمايا: ترجمہ: مگريه كهم بچنا جا ہو

ان کے شرے کی قتم کا بچنا۔ کہ تقیہ کرناز بان سے ہوتا ہے مل سے ہیں۔

( ٣٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا

(٣٣٧١٦) حضرت عبدالاعلى مِيْتِيدُ فرمات مين كه حضرت ابن حنفيه مِينْفيدُ نه ارشاد فرمايا: جوتقية بين كرتااس كاايمان كامل نبيس \_

( ٣٣٧١٧ ) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ

كَلَّامٍ أَتَكُلُّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَى سُلُطَانِ يَدُرَّأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكُلِّمًا بِهِ.

(۱۷۵۷) حفرت حارث بن سوید براین فی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ براین نے ارشاد فرمایا: کوئی کلام ایسانہیں ہے جو میں کسی بادشاہ کے سامنے کروں اوروہ مجھے اس کے ایک دوکوڑوں ہے بچا سکتا تو میں ضروروہ کلام کروں گا۔

( ۳۲۷۱۸ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ أُوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلَى الأرْضِ. ( ۳۲۷۱۸ ) حفرت جابر بِيَنِيْهِ فرمات بين كه حضرت الوجعفر بِينِيلان ارشاد فرمايا: تقية و آسان اور زمين كے مابين خلاجتني وسعت ر کھتا ہے...

( ٣٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَوْزُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةٌ ، وَالْفَضْلُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللهِ.

(۳۳۷۱۹) حضرت فضيل بن مرزوق وليني فرماتے ہيں كه حضرت الحن بن الحن وليني نے ارشاد فرمایا: يقينا تقيہ كرنا تو رخصت ہے۔ افضل تواللہ كے تھم پر قائم رہنا ہے۔

( ٣٣٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :إنِّى أَشْتَوِى دِينِي بَعُضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حضرت ابوقلابہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ولیٹی نے ارشاد فرمایا: کہ یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصہ کے عض خرید لیااس خوف ہے کہ دین ساراہی نہ چلا جائے۔

( ٣٣٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : لاَ دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عَلَى عُنْمَانَ ، فَقَالَ عُنْمَان لِحُذَيْفَة : بَلَغَنِى أَنَّك قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا قُلْتُه ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :سألك فَلَمْ تقر له ما سَمِعَتُكَ تَقُولُ ، فقَالَ : إنِّى أَشْتَرِى دِينِى بَعْضَ مُخَافَةً أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حَفرتُ بِزال بن سره وراتيلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہاؤد اور حضرت حذیفہ وہاؤہ دونوں حضرات حضرت عثان وہاؤہ ہے کہ کہ اس طرح اور عثان وہاؤہ ہے گئے ہے کہ کہ نے اس طرح اور اس طرح کہا ہے؟ آپ وہاؤہ نے فرمایا: بہیں اللّٰہ کی تم ایس نے ایسانہیں کہا: جب حضرت عثان وہاؤہ ہے گئے تو حضرت عبداللّٰہ نے اس طرح کہا ہے؟ آپ وہاؤہ نے فرمایا: بہیں اللّٰہ کی تم ایس نے ایسانہیں کہا: جب حضرت عثان وہاؤہ ہے گئے تو حضرت عبداللّٰہ نے اس کا اقرار بی نہیں اللّٰہ کی تا ہوئے ساتھ ایس وہاؤہ نے اس کا اقرار بی نہیں اللہ کی انہوں نے فرمایا: یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصے کے ساتھ خرید لیا اس خوف سے کہ دین سارا بی نہ چلا جائے۔

### ( ٨٦ ) ما قالوا فِي العزب يغزى ويترك المتزّوج

جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاسے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور

### شادي شده كوجھوڙ دياجائے گا

( ٣٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُغْزِى الْعَزَبَ وَيَأْخُذُ فَرَسَ الْمُقِيمِ فَيُغْطِيه الْمُسَافِرَ.

(۳۳۷۲۲) حفرت ابومجلز برتینی فرماتے ہیں کہ حفزت عمر ڈاٹنز کنوارے کو جہاد پر بھیجتے تھے اور قیم ہے گھوڑا لے کرمسافر کودے دیا کرتے تھے۔

### ( ٨٧ ) ما قالوا فِي سِمةِ دوابِّ الغزوِ

#### جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرَسِ عَلَى آرِيّ بِالْكُوفَةِ مَوْسُومَةً عَلَى أَفْخَاذِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ حَقَّهُ ، أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا أَعْطَاهُ الْفَرَسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ أَجْرَيْتُه فَأَعْيَيْتُه ، أَوْ ضَيَّعْتَه مِنْ عَلَفٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَاتَلُت عَلَيْهِ فَأْصِيبَ ، أَوْ أُصِبْت فَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ.

### ( ۸۸ ) فِی دعاءِ المشرِ کِین قبل أن يقاتکوا قال کرنے ہے بل مشر کین کودعوت دینے کا بیان

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قَالَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قَالَ :

( ٢٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ

نُمُشُرِكِينَ مِنُ أَهُلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُعُوهُمْ فَاتَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَرَوْنَ مَنْزِلَتِى مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمُ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ ، عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِنْ أَشِيْتُمُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : فَقَالَ لِلنَّاسِ : انْهَدُوا إِلَيْهِمْ.

(۳۳۷۲۳) حفرت ابوالبختری براثین فرمات بین که جب حضرت سلمان بری نو فاری ابل فارس کے مشرکیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو آپ براثین نے فرمایا: تم رک جاؤیہاں تک کہ میں ان کو دعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ فرافین کے پاس آئے اور فرمایا: بلا شبہ میں تم بی میں سے ایک آدمی ہوں اور تحقیق تم لوگوں نے اس قوم میں ہوئے سنا ہے۔ آپ براثی اس کے پاس آئے اور فرمایا: بلا شبہ میں تم بی میں سے ایک آدمی ہوں اور تحقیق تم لوگوں نے اس قوم میں میرے رہ ہوکہ کے ایس اسلام کی طرف بلاتے ہیں اگر تم نے اسلام قبول کرلیا تو تمبارے لیے بھی وہی حقوق ہوں کے جو بمیں حاصل ہیں اور تم پر وہ بی بھے لازم ہوگا جو بم پر لازم ہے۔ اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہوتو پھر تم ذکی اور مرکز یہ اور کرنے ہوتا کہ کریں گے۔ اور اگر تم نے اور جزیہ بھی بم ادائیس کریں گے۔ در ہا قبال تو ہم بھینا تمبارے ساتھ قبال ولڑائی کریں ہر حال اسلام تو بم قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ بڑا تو تا کے دراوی کہتے ہیں: آپ بڑا تو نے ای طرح تین دن تک انہیں دعوت دی۔ اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ بڑا تو تا کے دراوی کہتے ہیں: آپ بڑا تو نے ای طرح تین دن تک انہیں دعوت دی۔ اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ بڑا تو تا کے دراوی کیا تھوں کردو۔

( ٢٢٧٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَةٍ ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ بِتَهُوى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تُقاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا فَلا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تُقاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا فَلا تَعْلَوُا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْمِسْلِمِينَ عَلَيْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإسلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَافْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإسلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَافْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعْمَلِمِينَ ، فَإِنْ أَبُولُ وَالْعَنَامُ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَلَا لَهُ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا دِيَارَهُمْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فَافْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ لَهُمْ مِي اللهِ الَّذِي يَجُوى عَلَى الْمُولِمِينَ ، وَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا دِيَارَهُمْ فَاغُلُومُ فَى الْفَيْ مِينَ اللهِ الَّذِي يَجُوى عَلَى الْمُهُ إِللهِ مَنْ عَلَيْهُمْ أَنَوْا فَافْتُلُ مِنْهُ فِي الْفَيْءِ وَالْفَيْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، ثُمَّ قَاتِلُهُمْ.

(۳۳۷۲۵) حضرت بریده زاین فرمات بین که رسول الله مِنْ الله مِنْ فَعَنْ جَبِ کمی شخص کو جماعت یالشکریرامیرمقر رفر مات تو اس شخص کو

شہر کا انتخاب کریں تو ان کو بتلا دینا کہ وہ لوگ مسلمان دیباتیوں کی طرح ہوں گے۔ان پر اللہ کے وہی احکام جاری ہوں گے جو مومنین پر جاری ہوتے ہیں اوران کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصنہیں ہوگا۔گھریہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جباد کریں اگر وہ اس بات کو قبول کرنے سے انکار کرویں تو ان کو جزیدادا کرنے کی طرف بلانا۔اگر وہ اس بات کو مان لیس تو تم اس کوان کی طرف سے قبول کرلینا اور ان کے ساتھ قبال کرنے ہے رک جانا۔اوراگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو تم اللہ رب العزت سے مدوطلب کرنا بھر

( ٣٣٧٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَبُرَةَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ فَرُوةَ بِنِ مُسَيْكٍ الْمُوَادِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَك بَنِي مُسَيْكٍ الْمُوادِيِّ ، وَمَنْ أَبَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَك فَاقَبُلُ ، وَمَنْ أَبَى فَلَا تعجل حَتَّى تحدث إِلَى بِهِ. (ابوداؤد ٣٩٨٣ ـ طبراني ٨٣٢)

ان ہے قبال کرنا۔

(٣٣٢٢) حضرت فروہ بن مُسَيك المرادى ويشيئه فرماتے ہيں كەرسول الله مَيْفِتْ اَنْ ارشاد فرمایا: جب تم سَی قوم کے پاس آؤتو ان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ جوتمباری بات مان لے تو قبول کرلو۔ اور جوقبول کرنے سے انکار کردے تو تم جلدی مت کرو۔ مان کے کردیں کا مصر میں معربی ہوئے۔

من و مند ابدل رئے بارے میں مجھاطلاع کردو۔ یہاں تک کداس کے بارے میں مجھاطلاع کردو۔ ( ۲۲۷۲۷ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةً، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

( ٣٣٧٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا عُمَوُ بُنُ ذَرَّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ أَبِي طَلَحَةً، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: الْحَقْهُ وَلَا تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءً، فَقَالَ: لاَ تُقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدْعُوهُمْ. (طبرانی ١٩٢١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءً، فَقَالَ: لاَ تُقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدْعُوهُمْ. (طبرانی ١٩٢١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءً، فَقَالَ: لاَ تُقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدْعُوهُمْ. (طبرانی ١٩٦١) عضرت علی طلاح الله الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِنْ وَاللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ إِنْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

- ( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ غَالِب الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له : لاَ تُقَاتِلَ الْقَوْمُ حَتَّى تَدْعُوهُمْ.
- (٣٣٧٢٨) قبيله بنونمير كايك محض النه والدكودادا فقل كرتے بين كدر سول الله مُؤَافِظَةَ في ان سے ارشاد فرمايا: تم كى بھى قوم سے قبال مت كرنا يبال تك كران كودعوت دينا۔
  - ( ٣٢٧٢٩ ) جَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلال ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَادُعُوهُمْ. (٣٣٧٢٩) حضرت قاده ويُتينِ فرمات مِين كه حضرتُ ابن عباس ويُنوْ نے ارشاد فرماياً: جبتم دشمن سے ملوتو ان كواسلام قبول كر۔
- (٣٣٧٢٩) حضرت قياد ومية يد فرمات بي كه حضرت ابن عباس وفي في في أد شاوفر ماياً جب تم وشن سے ملوتو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔
- ( ، ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَدُعُوهُمْ. (٣٣٧٣ ) حضرت قاده ولِيَّيْ فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ولِيَّيْ مشركين كودعوت دينا لِبندكرت تھے۔
- ( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْلَمِ يَدْعُوهُمْ.
  - (٣٣٧٣) حضرت ابوصخر مِيتَّية فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز مِيتِية نے ديلم والول كو خط لكھ كرانبيں اسلام كى دعوت دى۔
    - ( ٣٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا قَاتَلْتُمَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ.
- (۳۳۷۳۲) حضرت اشعث مِلِیُّظیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلِیُٹیوٹ نے ارشاد فر مایا: جبتم مشرکیین سے قبال کرنے لگوتو پہلے ان کواسلام کی دعوت دو۔
- ( ٣٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلاً التَّيْمِيَّ إِلَى نِنِي نَاجِيَةً ، فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُوهُمْ ثَلَاثًا.
- (٣٣٧٣٣) حفرت ابوالطَفيل طِيثِيدُ فرماتے مِيں كەحفرت على طِيْتُو كَانْ حفرت معقل تيمى طِيثِيدُ كُوشكرد بِرَبنونا جيد قبيله كى طرف بهيجااور فرمايا: جبتم لوگ اس قوم كے پاس بينج جاؤتو تم ان كوتين باراسلام كى دعوت دينا۔
- ( ٣٣٧٣٤ ) حَدَّثُنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ ٱلْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثًا.
- (۳۳۷۳۴) حضرت ابوانجھم مریشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹند نے حضرت براء بن عازب بڑاٹند کو خارجیوں کی طرف شکر دے کر بھیجاتو آپ بڑاٹند نے ان کوتین باردعوت دی۔
- ( ٣٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ :كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.
- (۳۳۷۳۵) حضرت سلیمان تیمی جایشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان نصدی جایشینہ نے قبال سے قبل مشرکین کو دعوت دینے کے بارے

میں ارشادفر مایا: کہ ہم ان کودعوت دیتے تھے اور ہم چھوڑ دیتے تھے۔

( ٣٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.

(٣٣٧٣٧) حفرت سليمان يمى بالنيلا فرمات بي كرحفرت ابوعثان وليفيلا نے ارشاد فرمايا: بهم دعوت ديتے تتھاور چھوڑ ديتے تھے۔ ( ٣٣٧٣٧ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، فَالَ :أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ يَدُعُو هُمُ

(٣٣٧٣٤) حضرت معيد بيني فرمات جي كه حضرت قماده بيني في ارشاد فرمايا: مير يز ديك پينديده يبي ب كهان كواسلام كي طرف دعوت دول ـ .

( ٢٣٧٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمًا قط حَتَّى يَدْعُوهُمْ. (احمد ٢٣٣٠ دارمي ٢٣٣٣)

(٣٣٧٣) حفرت ابن عباس دوافيذ فرماتے ہيں كەرسول الله عَرَّشَقَعَ فَيَ بَهِي كَن قوم سے قبّال نبيس كيا يبال تك كه آپ مِنْفِقَعَ فِي ان كواسلام كى دعوت ديتے تھے۔

#### ( ۸۹ ) مَنْ كَانَ يرى أن لاَ يدعوهم

# جو خص مشرکین کو دعوت نه دینے کی رائے رکھتا ہے

( ٣٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفيَان ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ،َقَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الدَّيْلَمِ فَقَالَ :قَدُ عَلِمُوا مَا يَدْعُونَ اِلَيْهِ.

(٣٣٧٣٩) حفرت منصور ولينيز فرمات بي كديس في حفرت ابراجيم ولينيز سه ديلم والول كودعوت دين سه متعلق بوجها: ؟ تو آپ ولينيز نے ارشاد فرمايا جحقيق وه جان چک بين جس بات کي ان كودعوت دي گئي ہے۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ لَا يَدْعُو الْمُشْرِكِينَ إذَا لَقِيَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا دِينكُمْ ، وَمَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ.

( ۱۳۳۷) حفزت قادہ وہلیٹید فرماتے ہیں کہ حفزت حسن بصری پیٹید نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب مسلمان مشرکین سے ملیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی وعوت نہ دیں۔اس لیے کہ وہ تمبارے دین کو اور جن باتوں کی طرف تم نے ان کو دعوت دین ہے وہ اس کو جان چکے ہیں۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الْعَدُّوِّ :هَلْ يُدْعَوْنَ قَبُلَ الْقِتَالِ ، قَالَ: قَدْ بَلَغَهُمُ الإِسُلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٧ ) حضرت ابوهلال ويشيد فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ويشيد سے دشمن كے متعلق بوچھا گيا: كه كيا ان كوقبال سے قبل

دعوت دک جائے گی؟ آپ طِیٹینا نے فرمایا: جب سے اللہ رب العزت نے محمد مَلِّ النظائم کَم معوث فرمایا ہے تحقیق ان تک اسلام کی دعوت بینچ چکی ہے۔

### ( ۹۰ ) فِی الإِغارةِ عليهِم وتبييتِهِم بِاللَّيلِ ان پرحمله کرنے اوررات کواچا تک حمله کرنے کابیان

( ٣٣٧٤٢ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى نَافِع أَسُأَلُهُ عَنُ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَىَّ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَنَعَمُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَتُ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابَ ، قَالَ : وَكُنْت فِى الْحَيْلِ.

(بخاری ۲۵۴۱ مسلم ۱۳۵۲)

(۳۳۷۳) حضرت ابن عون مِنتَّيْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بیتَیْهُ کوخط لکھ کرمشر کین کودعوت دینے ہے متعلق پو چھا: تو آپ جیتی نے میری طرف جواب لکھا کہ حضرت ابن عمر بیتی نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول الله میرنی نظر نے بنومصطلق پر حمد کیا اس حال میں کہ وہ لوگ غافل تھے ، اور ان کے مویثی پانی سے سیراب ہورہے تھے۔ اور حضرت جو رید بنت حارث بنی ہونا و بال سے ملنے والے مالی نفیمت میں سے تھیں۔ اور حضرت ابن عمر بڑا تھی نے فرمایا: اور میں گھوڑ وں میں تھا۔

( ٣٢٧٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكُرِ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا مَاءً لِينِى فَزَارَةَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كان عِنْدَ الصَّبَاحِ شَنَّنَاها عَلَيْهِمْ غَارَةً. (مسلم ١٣٥٥ـ ابوداؤد ٢٥٨٩)

(۳۳۷٬۳۳) حفرت سلم بن اکوع چن فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم مِیلِ اُنٹی فیڈ کے زمانے میں حضرت ابو بکر جائز کے ساتھ قبیلہ ہواز ن پر شکرکشی کی ہم لوگ بنوفزارہ کی پانی کی جگہ پر آئے اور ہم نے وہاں رائے گزاری۔ یہاں تک کہ جب صبح کاوفت آ عمیا تو ہم نے اچا تک ان پرحملہ کردیا۔

( ٣٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا يُبُنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ.

(ابو داؤ د ۲۲۰۹ احمد ۲۰۵)

(۳۳۷ ۳۳۷) حفزت اسامہ بن زید دہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر فیضی نے مجھے ایک بستی کی طرف بھیجا جس کا نام بینی تھا۔ آپ میر فیضی نے فرمایا :تم صبح کے وقت و ہال پینچنا مجراس کوجلادیتا۔

( ٣٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَّوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ

هَوَازِنَ فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتَنَاهُمْ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ تِسْعَةً ، أَوْ سَبْعَةً أَهْلَ أَبْيَاتٍ.

(۳۳۷۵) حضرت ایاس بن سلمه میلینید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت سلمه میلینید نے ارشاد فرمایا: ہم نے حضرت ابو بکر زنتو کے ساتھ قبیلہ ہوازن پرلشکرکشی کی، ہم لوگ ان کی پانی کی جنگہوں پر آئے ہم نے وہاں رات گزاری ہم نے وہاں مقیم نویا سات افراد تولل کردیا۔

( ٣٢٧٤٦ ) حَذَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفُصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهًا لَيْلا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهًا لَيْلا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعْرِفُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعْرِفُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعْرِفُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعْرِفُونَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُولَ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِه

(٣٣٧ ٣٣١) حضرت انس ولي فرمات مي كه نبى كريم مُؤَفِظة في خيبرى طرف چل آب مُؤَفظة و بال رات كے وقت پنچے۔ اور نبی كريم مُؤفظة بيب كى قوم كے پاس رات كے وقت وينچ تھے۔ تو آپ مُؤفظة ان پرحمانيس فرماتے تھے يبال تك كه آپ مِؤفظة في صبح كريلتے۔

( ٣٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا نُغِيرُ عَلَيْهِمْ فَنُصِيبُ مِنْهُمْ ، وَأَبُو مُوسَى يَسْمَعُ أَصُواتَنَا.

(۳۳۷٬۷۷) حضرت ابوعمران میشید فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے فرمایا: کہ ہم لوگ مشرکین پرحملہ کرتے تھے اور ہم ان سے مال حاصل کر لیتے تھے۔اس حال میں کہ حضرت ابوموی جھٹھ ہماری آواز من رہے ہوتے تھے۔

( ٣٣٧٤٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبَى ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَكُتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمْ عَنْ إغَارَةِ الشِّتَاءِ.

(۳۳۷۴۸) حضرت نضر بن عر فی پیتیو فر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیتَیوْ اجناد کے امراء کو خطالکھ کران کوسر دیوں میں جملہ کرنے سے روکتے تھے۔

### ( ٩١ ) مَنْ قَالَ إذا سبِعت الأذان فأمسِكُ عن القِتالِ

# جویوں کے:جبتم اذ ان کی آواز سنوتو قبال ہے رک جاؤ

( ٣٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً ، قَالَ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُوَدِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. (ابوداؤد ٢٦٢٨ ـ ترمذي ١٥٣٩)

(٣٣٧٣٩) قبيله مزينه كالك تحف اپ والدي قل كرتے ميں كه نى كريم مِيلَفْظَةَ جبكى لشكر و بھيجة تھے تو آپ يَرَفَظَيْ ان

ے فرماتے تھے: جبتم مسجد دیکھویاتم مؤذن کی آواز سنوتو تم کسی تول مت کرو۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، غَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا فِإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. (بخارى ١١٠ـ احمد ٢٣٧)

(۳۳۷۵۰) حضرت انس ٹیکٹٹو فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْرِفَضَعُ جب رات کے وقت کی قوم کے پاس آتے اور اگر آپ مِنْوَفَعُ مُ

( ٢٣٧٥) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُكِيْمَانَ الرَّاذِيّ، عَنْ أَبِي جَعْفَر، عَنِ الرَّبِيع، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَفْ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. جَيْشًا إِلَى أَهْلِ الرَّدَّةِ ، قَالَ : الجَلِسُوا فَرِيبًا ، فَإِنْ سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. (٣٣٤٥) حضرت ابوالعاليه بِيَتِيدُ فرماتے بِن كه حضرت ابو بكر جَائِو جب كونى تشكر مرتدين كى طرف بيجةٍ تو فرماتے: تم لوگ بستى كقريب بوكر بيشے جانا، پس اگرسورج طلوع بونے تك اذان كى آوازىن لوتو ٹھيك ورنة تم ان پرحملہ كردينا۔

#### ( ٩٢ ) فِي قِتال العدوِّ أيّ ساعةٍ يستحبّ ؟

# وشمن سے لڑائی کرنے کابیان کہ کس وقت قبال کرنامستحب ہے

( ٣٣٧٥ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ صَدَاقَةٌ وَمَعْرِفَةٌ ، فَكَتَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخَ لِى رِّسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ، وَكَانَ يَنْتَظِرُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نَهَدَ إلَى عَدُوِّهِ.

(۳۳۷۵۲) حضرت ابوحیان مِریشید فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک شیخ نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت نبید اللہ کے کا تب کے درمیان دوتی اور جان پہچان تقی۔ میں نے اس کی طرف خط لکھا کہ وہ مجھے حضرت عبداللہ بن ابی او فی شخش کا وہ خط لکھ دے جس میں انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ میڈونی کی کا درشاد ہو کہ تم دشمن سے ملاقات کا سوال مت کرو۔ اور جب تمہاری دشمن سے ملاقات ہو جب سورج جب سورج و مبرکرو، اور جان لوکہ بے شک جنت تکواروں کے سائے کے پنچ ہے۔ اور آپ میڈونی کی آئے تھے۔ جب سورج دھن جاتا تو آپ میڈونی کی ایک جنت تکواروں کے سائے کے پنچ ہے۔ اور آپ میڈونی کی ایک جنت تکواروں کے سائے کے دھن جاتا تو آپ میڈونی کی گھار فرماد ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَزَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَا :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، قَالَ :شهدت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ النَّصُرُ . (ابوداؤد ٢٦٣٨ ـ ترمذى ١٦١٣)

(٣٣٧٥) حضرت نعمان بن مقرن بيشين فرمات بين كدمين لا الى مين رسول الله مَوْفَظَةُ كساته ها ضرقار آپ مَوْفَظَةُ ف كابتدا لى حصه مين قبال نبين فرمايا - اورقبال كوسورج كه هل جانع ، هواك چلنے اور مدد كے نازل هونے تك مؤخر فرمايا -

#### ( ٩٣ ) من جعل السلب لِلقاتِل

# جو شخص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر ارد<sub>ے</sub>

( ٣٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (ابن ماجه ٢٨٣٨ ـ احمد ١٢)

(۳۳۷۵۴) حضرت سمرہ بن جندب جہائن فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَفِّقَا فَ ارشاد فرمایا: جو شخص قبل کرے تو مقتول کا مال قبل کرنے والے کے لیے ہی ہوگا۔

( ٣٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (بخارى ٣٠٥١ـ ابوداؤد ٢٦٣٢)

(۳۳۷۵۵) حضرت سلمہ بن اکوع بڑا ٹیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنوَفِظَ نِے ارشاد فرمایا: جو شخص قتل کرے قومقتول کا مال قاتل کا 8 میرنگا

( ٣٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طُلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ أَبُو طُلْحَةَ يَوْمَنِذٍ عِشُرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسُلَابَهُمُ. (ابوداؤد ٢٤١٢ـ احمد ١١٣)

(۳۳۷۵۲) حضرت انس جائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْاَفِظَةَ نے جنگ حنین والے دن ارشا وفر مایا: جو محض کسی آ دمی کوتل کرے گا تو مقتول کا مال اس کو ملے گا، پس حضرت ابوطلحہ جائٹو نے اس دن میں آ دمیوں کوقل کیااوران کا مال لے لیا۔

( ٣٢٧٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاص ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَأَخَذْت سَيْفَهُ ، وَكَانَ سَيْفَهُ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَيْعِفَةِ ، قَالَ : وَقَيْلُ الْجِي عُمَيْرٌ ، فَجَنْت بِالسَّيْفِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبُ فَاطُرَحُهُ فِى الْقَبَض : فَرَجَعْت وَبِي مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَحِى وَأَخُذِ سَلَبِى ، فَمَا لَبِثْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبُ فَخُذْ سَيْفَك . (احمد ١٨٠)

(٣٣٧٥) حضرت محمد بن عبيدالله ويشيئه فرماتے ہيں كه حضرت سعيد بن ابي وقاص جائن نے ارشادفر مايا: جب غزوہ بدر كا دن تھا تو ميں نے حضرت سعيد بن عاصى كوتل كيا اور ميں نے اس كى تلوار لے لى اور اس كى تلوار كا نام ذوالكتيفه قتاراور آپ جائن نے نے فرمايا: کہ میرے بھائی عمیر کو بھی قبل کر دیا عمیا تھا۔ پس میں تلوار لے کرنبی کریم مُؤَفِّفَتُ فَقَ کی خدمت میں آیا آپ مِنْفِفَتْ فَقَ نے فرمایا: جاؤاور اس تلوار کومقبوضہ مال غنیمت میں ڈال دو۔ پس میں لوٹا اس حال میں کہ میرے دل میں میرے بھائی کے قبل اور مقتول کا مال لینے ہے متعلق جو بات تھی وہ اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بی تھمرا تھا کہ استے میں سورۃ الانفال نازل ہوگئی۔اور رسول اللہ نَنْمِ نَفِیْفِیْ فِیْ فِیْ فِیْلِیا اور فرمایا: جاؤاپی آلموار لے لو۔

( ٣٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَزَا ابْنُ عُمَرَ الْعِرَاقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَلَغِنِي أَنَّكَ بَارَزْت دِهْقَانًا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ.

(۳۳۷۵۸) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا تئے عراق میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔اس پر حضرت عمر جائی کو اس پر حضرت عمر جائی کو اس پر حضرت عمر جائی کو اس پر تعقید نے ایک جا گیردار سے مقابلہ کیا۔انہوں نے فرمایا: جی بال! حضرت عمر جائی کو اس پر تعجب بوااور آب جائی نے ان کواس مقتول کا مال بطور زائد دیا۔

( ٣٣٧٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ ، عَنْ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَارَزُت رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْاَعَاجِمِ فَقَتَلْتِه وَأَخَذُت سَلَبَهُ ، فَاتَيْت سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَلَبُ شَبْرٍ ، لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَى عَشَرَ ٱلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدْ نَقَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

یوس میں سے ایک آدمیں مراثینے فرماتے ہیں کہ حضرت ثبر بن علقمہ مراثینے نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے جنگ قادسیہ کے دن اہل مجم میں سے ایک آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں نے اس کولل کر دیا اور اس کا مال لے لیا پھر میں حضرت سعد جوائیز کے پاس آیا تو حضرت سعد جوائیز نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا اور فرمایا: پیشبر کا مال ہے۔ اور یہ بارہ بزار درہم سے بہتر ہے۔ اور یقیناً ہم نے یہ مال ان کو بطور زاکد دے دیا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : 
بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَالَ هِشَامٌ : حَمَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَرُزُبَانِ الزَّارَةِ يَوْمَ الزَّارَةِ ، وَطَعَنَهُ طَعْنَةً ، فَلَمَّا قَدِمُنَا صَلَّى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثُمَّ أَبُو 
كَا قَ وَبُوسَ سَرْجِهِ فَقَتَلَهُ وَسَلَبَهُ سِوَارَيْهِ وَمِنْطَقَتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا صَلَّى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثُمَّ أَبُو 
طَلُحَةَ ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ مَالٌ فَحُمُسُهُ فَبَلَغَ سِتَّةَ آلَافٍ ، 
بَلَغَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَهُ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِى الإِسْلَامِ.

بلغ ٹلاٹین الفا ، قال منحقد : فنحد ثنیی انس بن مالیک اند اوّل سلب حفس فی الإسلام.
(۳۳۷ منرے میسی بن یونس برشین حضرت ابن عون اور حضرت هشام ان دونوں سے اور حضرت ابن میرین برشین حضرت انس بن ما لک برتئین سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عون نے یوں فرمایا کہ حضرت براء بن ما لک برتئین نے مقابلہ کیا اور حضرت هشام برتئین فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن ما لک برتشین نے جنگ زارہ کے دن مرزبان زارہ پر مملد کردیا اور آپ بیار نونے اس کو نیزہ مارا جواس کی زین کے انجرے ہوئے کنارے میں تھس گیا اور وہ مرگیا اور آپ جوئٹونے نے اس کے نگن اور کمر بندلے لیے۔ آپ بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو حضرت عمر دی ٹونے نے میج کی نماز پڑھائی پھر آپ دی ٹونے ہمارے پاس تشریف لائے۔اور پوچھا کہ کیا ابوطلحہ یبال ہیں؟ استے ہیں حضرت ابوطلحہ آپ دی ٹونے کے پاس نکل آئے تو آپ دی ٹونے نے فرمایا: یقینا ہم مفتول کے مال ہیں سے خمس نہیں بارے کے مقتول کے مال ہیں سے خمس نہیں لیتے رکیکن براء کے مقتول کا سامان بہت زیادہ مال ہے پس آپ دی ٹونٹو نے اس میں سے خمس وصول کیا جو چھ ہزار بنااس کے کہاس کی کل قیمت تمیں ہزار تھی۔ام محمد ہوٹٹیونو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک ڈی ٹونٹو نے جھے سے بیان کیا: کہ اسلام میں سے پہلامقتول سے چھینا ہوا سامان تھا جس میں سے خمس وصول کیا گیا۔

( ٣٢٧٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ السَّلَبُ لَا يُحَمَّسُ ، فَكَانَ أَوَّلُ سَلَبُ خُمِّسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى كَانَ السَّلَبُ لِلهِ اللَّهُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى مَرْزُبُانِ الزَّارَةِ فَطَعَمَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا مَرْزُبُانِ الزَّارَةِ فَطَعَمَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : فَعَمْ ، فَخَرَجَ الِيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ صَلَاةَ النَّهَ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَخَرَجَ الِيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمْسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَحَرَجَ الِيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمْسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَتَوْ مِينَ فَقُومُوا ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَحَذَ مِنْهَا سِتَةَ آلَافٍ .

(۳۲۷۱) حضرت ابن سیرین براتید فرمات میں کہ حضرت انس بن مالک دی افغ نے ارشاد فرمایا: کہ مقتول سے چھینے ہوئے مال میں سے سے جمل فصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلاخس جو مقتول کے مال سے لیا گیاوہ حضرت براء بن مالک بڑی ٹو کے مقتول کے سامان سے لیا گیا۔ اس طرح کہ آپ جی ٹو نے مرزبان زارہ پر حملہ کیا اور آپ جی ٹو نے اس کو نیزہ مارا جواس کی زین کے ایک سرے میں تھس گیا۔ پھر آپ ٹو ٹو ٹو اس کے پاس آئے اور اس کی کمر بند اور اس کے کنگنوں کو کاٹ کر اتارلیا۔ آپ بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب بڑی ٹو نے قصیح کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ جی ٹو ٹو ہمارے پاس تشریف کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر بڑی ٹو نے بیاں ہیں؟ انہوں نے کہا: جی بال! میں ہوں۔ اور وہ حضرت عمر بڑی ٹو نے فرمایا: ہم مقتول سے چھینے ہوئے مال میں سے خس نہیں لیتے۔ اور یقینا براء کے مقتول کا سامان آئے۔ اس پر حضرت عمر بڑی ٹو نے فرمایا: ہم مقتول سے چھینے ہوئے مال میں سے خس نہیں لیتے۔ اور یقینا براء کے مقتول کا سامان بہت بڑا مال ہے۔ یقینا میں اس کھس لوں گا۔ پس آپ بڑی ٹو نے قیمت لگانے والوں کو بلایا تو انہوں نے اس کی تمیں بڑار قیمت لگائی۔ آپ ٹو ٹو نے نے اس میں سے چھ بڑار وصول کر لیے۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، قَالَ : حَدَّثُتُ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الْأَنْصَارِى أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ ، فَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلُت قَتِيلًا ذا سلب، ثُمَّ أَجْهَضَتْنِى عَنْهُ الْقِقَتَالُ فَمَا أَدْرِى مَنْ سَلَبَهُ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبْتُهُ فَارْضِهِ عَنَى ، قَالَ أَبُو بَكُو : لاَ وَاللهِ لاَ تَفْعَلُ ، تَنْطَئِقُ أَهُلُ مَكَةً : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبْتُهُ فَارْضِهِ عَنَى ، قَالَ أَبُو بَكُو : لاَ وَاللهِ لاَ تَفْعَلُ ، تَنْطَئِقُ اللهِ مَلَّذَ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : صَدَقَ ادْفَعُ اللهِ سَلَكُهُ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : صَدَقَ ادْفَعُ اللّهِ سَلَهُ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : صَدَقَ ادْفَعُ اللّهِ سَلَهُ .

( ٣٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلًا فَقَتَلْته ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ فَتَلَ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ الأَكُوعِ ، قَالَ :لَهُ سَلَبُهُ. (مسلم ١٣٧٣ ابوداؤد ٢١٣٧)

(۳۳۷ ۲۳) حضرت ایاس بن سلمہ بڑائٹو فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع بڑاٹٹو نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے ایک آدمی سے مقابلہ کیا اور میں نے اسے قبل کردیا۔ پس رسول اللہ مِرْفِظَةَ فِی نے پوچھا: اس مخص کوکس نے قبل کیا؟ لوگوں نے کہا: ابن اکوع نے۔ آپ بڑھنے ہے نے فرمایا: اس مقتول کا مال ابن اکوع کے لیے ہوگا۔

( ٣٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بَارَزَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَالَ : فَنَفَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ. (عبدالرزاق ٩٣٧٧ طحاوى ٢٢٢)

(۳۳۷۱۳) حفزت عکرمہ والیمانی فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہاٹو نے ایک آدمی سے مقابلہ کیااور آپ وہاٹو نے اس وقل کردیا تو نبی کریم نیا ترجی نے اس مقتول کامال انہیں بطور زائد کے دیا۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبيه ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ، يَعْنِي أَبَا جَهْلِ. (ابوداؤد٢١٦١ـ ابويعلى ٥٢٠٩)

(۳۳۷ ۱۵) حضرت ابوعبیدہ پر بھینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود چھٹنے نے ارشاد فرمایا: کہ رسول اللہ مَوَفَظَعَ نے ہمیں ابو جہل کی آلموارز اکد مال کے طور پر دے دی۔

( ٣٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبُدِى ، عَنْ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إلى المبارزة فَذكر من عظمه فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة قَالَ : فقال به الفارسي هَكَذَا ، يَعْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ : فَأَخَذَ شَبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ به فِي بَطْنِهِ هكذا ، يَعْنِي فَخَضخَضَهُ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلَيِهِ إِلَى سَعْدٍ فَقُوْمَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا فَنَقَلَهُ إِيَّاهُ.

(٣٣٧ عضرت ابن جرت جرائي المين في مات ميں كدميں نے نافع بيتي كو يوں فرماتے ہوئے سنا كہ بم لوگ بجين سے بميشہ يوں ہى سنتے آئے ہيں كہ جب مسلمان اور كفار كا آمنا سامنا ہو پھر مسلمانوں كا ايك آوى كفار كے ايك آدى كوتل كر دے تو اس متنول كا سامان قبل كرنے والے كاموگا۔ مگر ميك ده وجنگ كی شدت ميں ہواوروہ نہ جانتا ہوكداس نے كس وقبل كيا ہے۔

( ٣٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّلَبِ ، قَالَ :لاَ سَلَبَ إِلَّا مِنَ النَّفُلِ ، وَفِي النَّفُلِ الْخُمُسُ.

(۳۳۷۱۸) حضرت قاسم مِلِیُّیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جِن ٹی ہے مال سلب کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ بڑیٹو نے جواب دیا: سلب کا مال تو زا کدعطیہ ہے،اورزا کدعطیہ میں خس ہوتا ہے۔

### ( ٩٤ ) فِيما يمتنع بِهِ مِن القتلِ وما هو وما يحقِن الدَّمر ؟

ان چيزول كابيان جُول سے روكتى بيں ۔ اور وہ چيزيں كيا بيں؟ اور جو چيزي جان كو محفوظ كرتى بين ، وعن أبي صالح ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، وعن أبي صالح ، عن أبي مديرة ، عن جابر ، وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ : أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلاّ اللّهُ ، فَإِذَا قَالُوها : عَصَمُوا بِهَا أَمُوالَهُمْ وَدِمَانَهُمْ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ .

(٣٣٤ ١٩) حضرت جابر من في اور حضرت ابو جريه و وقول حضرات فرمات جيس كدرسول الله مِ فَرَفَيْ فَقَ فَي ارشاد فرمايا كه جيسه حكم ديا كيا ہے كہ ميں لوگوں نے بيكلم مير هاليا - تو

انہوں نے ایسا کرنے سے این مال اور اپنی جانوں کو حفوظ کر لیا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٣٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّهَ وَكَفَر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُّونِهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمَّهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۳۲۷۷) حفرت طارق بڑاؤو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم منطِق کے ایوں فرماتے ہوئے سا کہ جس شخص نے اللہ کی وصدانیت بیان کی اور اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہان کونہ مانا تو اس کا مال اور اس کی جان حرام ہوگئی اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ وَقَدْ نُدْرُوا بِنَا ، قَالَ : فَعَرَجْنَا فِي آثَارِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَعَلْتُ إِذَا لَحِقْتِه قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : فَظَنْتُ انه إِنَّمَا يَقُولُهَا فَرَقًا ، قَالَ : فَا أَدُر كُت رَجُلا مِنْهُمْ فَجَعَلْتُ إِذَا لَجِقْتِه قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : لَي فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ يَقُلْهَا مِنْ قِبَلِ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ يَقُلُهَا مِنْ قِبَلِ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لَا إِلّهَ إِلاّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهَلَا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَى نَفْسِهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، قَالَ أَسَامَةُ : فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَى : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهَلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهَلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهِلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتِه حَتَى قَلْهِ وَدُدْ الْنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتُهُ فَيَلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتِه حَتَى وَدِدْت أَنَى لَمْ أَكُنْ أَسُلَمُت إِلاَ يَوْمَنِهِ.

(۱۳۷۷) حفرت اسامہ بن زید بھاؤ فرماتے ہیں کہ رسول القد مِیلِ تھینہ کی طرف بھیجا۔ پس ہم نے اس قوم کے پاس سے کی ماوروہ لوگ ہم سے چوکنا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ان ہیں سے ایک آدی کو ہیں نے کپڑلیا جیسے ہی ہیں اس سے ملااس نے کلمہ لا الدالا اللہ پڑھا ہیں نے کمان کیا کہ اس نے دیکھہ خوف سے پڑھا ہے۔ پس میں نے اس پر جملہ کیا اور اس قول کردیا۔ پھر میرے دل میں اس کا خیال آیا تو میں نے یہ بات نبی کر بھر ہونے کے سامنے ذکر کی ۔ اس پر رسول بر جملہ کیا اور اس قول کردیا۔ پھر میرے دل میں اس کا خیال آیا تو میں نے یہ بات نبی کر بھر ہونے گئے کہ سامنے ذکر کی ۔ اس پر رسول اللہ اللہ بی حوافظ ہو بھی ہم نے اس کول کردیا ؟! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول بین کھیے اس نے یہ کھر ول سے نہیں پڑھا تھا بلکہ اس نے یہ کلمہ اسلی سے خوف سے پڑھا تھا! آپ میلون تھی ہو جا تا کہ اس نے یہ کلمہ اسلی کے تمہیں معلوم ہو جا تا کہ اس نے یہ کلمہ اسلی کے تمہیں معلوم ہو جا تا کہ اس نے یہ کلمہ اسلی کے تمہیں معلوم ہو جا تا کہ اس الدالا اللہ پڑھا تھے میں! آپ میلون تھے میں اسلام نہ لایا ہوتا گرآج ہی کہ دن!۔

( ٣٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُلْيَانِ ، عَنْ أَسَامَةً ، قَالَ :بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَر نَحُوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

(۳۳۷۷۲) حضرت اسامہ دہائنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْرِائنے کا جمیں لشکر کے ساتھ بھیجا۔ پھر راوی نے ندکورہ حدیث نقل فرمائی۔

( ٣٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهْمِتُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بُنَ أُوسٍ أَخْبَرَهُ ، أن أباه أوسًا أَخْبَرَهُ قَالَ : إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُّذَكُونَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ ، فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، قَالَ : اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَىّ دِمَانَهُمْ وَأَمُوا لَهُمُ وَأَمُوا لَهُمْ.

ہمیں وعظ ونفیحت فرمار ہے تھے۔ کدا چا تک آپ مُرِفِظُ کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے آپ مِرفِظَ کَھُ ہے بچھ پوچھا: اس پر رسول اللہ مُرَفِظُ کُھُ نے فرمایا: جاؤاور اس کوئل کر دو۔ جب وہ آ دی واپس جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ مُرَفِظُ نے نے اسے بلایا اور پوچھا: کیا تم گوائی دیتے ہواس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ مِرفِظ کُھُ نے فرمایا: جاؤاس کا راستہ خالی جھوڑ دواس لیے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیس۔اور جب انہوں نے ایسا کرلیا تو مجھ پران کی جانیں اور ان کا مال حرام ہوگیا۔

(٣٣٧٧٣) حفرت اوليس والنو فرمات ميں كه بهم لوگ رسول الله مَرْفَقَعَ كياس بيشے بوئ عضاس حال ميں كه آپ مِرْفَقَعَ أَ

( ٣٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْتَ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، عَصَمُوا مِنَّى دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ).

(۳۲۷۷) حضرت جابر جن تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَضَائِ آبِ ارشاد فرمایا: کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ بین لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا اللہ اللہ پڑھ لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا مگر اللہ کے حق کی وجہ ہے۔ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ مِنْ فَضَائِ آبِ نے بیر آپ مِنْ فَضَائِ آبِ مالی۔ بس

آ بِ مِزْ فَضَعْ الْسِيحَت كرنے والے بيں، اورآ پنبين بيں ان پر جركرنے والے۔ ( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، خَرَمَتُ عَلَى اللهِ . حَرُمَتُ عَلَىَّ دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . (۳۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ رہی ہی فیر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَتَیْجَ نے ارشاد فرمایا: کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیا تو جھے پران کی جانیں اور ان کا مال حرام ہو گیا مگر اللہ کے کسی حق کی وجہ ہے ،اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٢٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ الْمِهْ فَقَدَادُ بْنُ الْأَسُودِ فِي سَرِيَّةٍ ، قَالَ : فَمَرُّوا بِرَجُلٍ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَأَرَادُوا قَتْلُهُ ، فَقَالَ : لاَ إلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِهْدَادُ : وَذَ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَدِمُوا مِقْدَادُ ، وَذَ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَدِمُوا وَعَدُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ قَالَ : الْغَنِيمَةُ ﴿ فَعِنْدَ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى النِّهُ مَنْ قَبْلُ ﴾ ، قَالَ : تَكُتُمُونَ إِيمَانَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ مَقَالَ : اللهِ فَتَبَيَّنُوا فَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، قَالَ : تَكُتُمُونَ إِيمَانَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ مَقَالَ : اللّهِ هَاللهُ هَالَانَ عَمْدُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ قَالَ : الْغَنِيمَةُ فَلَا عَلَيْكُمْ فَالَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ مَالِولُ كَنْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

(۳۳۷۷) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود ویشید کمی لفکر میں نکلے۔ یہ لوگ کسی آ دمی کے پاس

سے گزرے جوا پی چند بھیٹر بحر یوں کے پاس تھا ان لوگوں نے اس کوفل کرنا چاہا تو اس مختص نے کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیا۔ پھر بھی حضرت مقداد ویشی نے اے قبل کردیا۔ آپ ویشی نے سے بوچھا گیا: کہ آپ ویشی نے اس کوفل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ بڑھ رہا تھا؟ حضرت مقداد ویشین نے جواب دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھروالوں اور مال کو لے کر بھاگ جائے۔ جب یہ لوگ والی آئو انہوں نے یہ بات نی کریم میکن نیوگ وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھروالوں اور مال کو لے کر بھاگ جائے۔ جب یہ لوگ والی آئو انہوں نے یہ بات نی کریم میکن نیوگ کے ماضے ذکر کی اس پریہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہوا سی تحقیق کرلیا کرواور نہ کہوا سی تحقیق کرلیا کرواور نہ کہوا سے خصل کرنا چاہتے ہو ساز و سان دنیاوی زندگی کا؟ (حیا ق و دنیا سے مراد بھیٹر بکریوں کارپوڑ ہے ) تو اللہ کے باں بہت نیمتیں ہیں۔ ایسے تو تم اسلام سے بہنے سے زیون کا راید کی باس بہت نیمتیں ہیں۔ ایسے تو تم اسلام سے بہنے سے زیون کا راید کی باس بہت نیمتیں ہیں۔ ایسے تو تم اسلام سے بہنے سے زیون کی کا؟ (حیا ق و دنیا سے مراد بھیٹر بکریوں کارپوڑ ہے ) تو اللہ کی وعید کی اسلام کو ظاہر کیا ) لہٰ ذاخوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی بال بہت کے بین اسلام کو ظاہر کیا ) لہٰ ذاخوب تحقیق کرلیا کرو۔ (اللہ کی وعید کی ) ب شک اللہ براس بات سے پوری طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ (اللہ کی وعید کی ) ب شک اللہ براس بات سے پوری طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔

( ٣٣٧٧) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا لِيَتَّعُوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا لِيَتَعُوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَآتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ مَنْ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٣٧٧) حضرت مكرمه ولينيو فرمات بين كه حضرت ابن عباس والثي نے ارشاد فرمایا: كر قبيله بنوسليم كاا يك آدمي رسول الله مُؤْفِيَعَ اللهِ

کے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزرااس حال میں کہ اس کے پاس بکر یوں کار یوڑ تھا۔ اس نے ان لوگوں پر سلام کہا: تو کچھلوگوں نے کہا: کہاس شخص نے تہہیں سلام نہیں کیا گراس وجہ سے کہ وہ خودکوتم سے محفوظ رکھے۔ بس بیلوگ اس کے پیچھے گئے اوراس شخص کوئل کردیا اوراس کی بکریاں لے لیس بھروہ اس مال کو لے کررسول اللہ مَشِلِفَتُوجَ کی خدمت میں آئے۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔ ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے تو خوب شخصی کرلیا کرواور نہ کہواں شخص کو جو تہہیں سلام کرے کہتم مومن نہیں ہے۔ کیا تم حاصل کرنا جا بتنا ہو ساز و سامان و نیاوی زندگی کا ؟ تو اللہ کے باں بہت شیمتیں ہیں۔ آیت کے آخر تک۔

( ٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ فَأَتُوْا بهَا النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۷۷۸) حفرت عکرمہ بیشیئے سے حفرت ابن عباس دافلہ کا نہ کورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ مگرراوی نے بیالفاظ ذکر نہیں کیے۔ فاتوا بھا النبی مُنْفِظَةً .

( ٣٢٧٧٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفَى ، عَنُ عَجَدِّ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْحِبَّارِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ إِنْ لَقِيتِ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِى فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمْت لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا السَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمْت لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ فَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، فَقَالَ : كَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتْلُتُه فَإِنْ قَتْلُهُ وَاللّهَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ لَيْهُ مِمْنُولِتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ الْكَلِمَةَ الْتِي قَالَ .

(۳۳۷۹) حضرت مقدادد بن اسود جھٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةً ! آپ مِنْفَقِعَةً ای کیادائے ہے اس بارے میں کداگر میں کفار کے ایک آ دمی سے ملا پھراس نے مجھ سے لڑائی کی۔ اور میرے ایک باتھ پر ہموار سے وار کیا اور اس کو کا ف دیا پھروہ درخت کی آ ڈمیں مجھ سے پناہ ما نگتا ہے اور کہتا ہے۔ میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةً ! کیا میں ایس کہنے کے بعد اس کو تل کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤُفِّفَةً ! اس ایس کہنے کے بعد اس کو تل مت کرو وں؟ آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرتا۔ اگرتم نے اس کو تل مت کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرتا۔ اگرتم نے اس کو تل کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرتا۔ اگرتم نے اس کو تل کردیا تو وہ شخص تبہارے مرتبہ پر ہوگ جس مرتبہ پر تم اس کو قبل کرنے سے پہلے تھے۔ اور تم اس کے مرتبہ پر ہوگ جس مرتبہ پر وہ یکھ کے جو موجواس نے پڑھا ہی کرنے سے پہلے تھا۔

( ٣٣٧٨) حَذَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ :جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَىَّ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي ، فَقَالَ :هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّى وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّى ، قَالَ :فَانْطَلْفَنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشُرَ بْنَ عَاصِمِ اللَّيْقَى ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ : حَدَّتَ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ ، فقالَ : حَدَّثِنِى عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْقَ قَالَ : الشَّرِيَّةِ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَغَارَتُ عَلَى الْقَوْمِ فَشَلَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِره، فَقَالَ : الشَّادُ مِنَ الْقَوْمِ، إنِّى مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرُ فِيمَا قَالَ، قَالَ : فَصَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِى الْحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتُيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْوِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُبِرُ أَنْ قَالَ النَّالِيَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَوْ فَيْعُ وَمُعْ فَلَهُ عِلْمَ فَعَلَ وَلِكَ مَوْالَ وَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّه

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ أَقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمُوالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.
حَرُمَتُ عَلَيْكُمْ أَمُوالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.

(٣٣٧٨١) حفزت جرير داننو فرمات بين كه نبي كريم مُؤَنِّقَةَ في جي يمن كي طرف جيجا تا كه ميں ان سے قبال كروں اور ميں ان كو

اسلام کی طرف بنا وُں۔اور جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو تم پران کے اموال اوران کی جانیں حرام ہو گئیں۔

( ٣٢٧٨٢) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِ فِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُبْدَ أَلَا يُكُو أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ الصَّلَاةِ وَالمَّا طَفِرَ بِمِنْ طَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : الشَاوِ اللهِ عَرْبُا مُحَلِّهُ وَإِمَّا الْخِطَّةَ الْمُخْزِيَةَ وَعَلَى قَتَلاكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَفَعَلُوا.

(۳۳۷۸) حضرت عبیداً لقد بن عبد برای فرات بین که جب مرتد ہوئے و ولوگ جوحضرت ابو بکر خواہ صدیق کے زمانے میں مرتد ہوئے حصرت ابو بکر خواہ نے ان سے جہاد کرنے کا ادادہ کیا۔ اس پرحضرت مرقط نے فرمایا: کیا آپ جوٹو نے ان سے جہاد کرنے کا ادادہ کیا۔ اس پرحضرت مرقط نے فرمایا: کیا آپ جوٹو ان لوگوں سے قبال کریں کے حالا نکہ تحقیق آپ جوٹی نے رسول اللہ میر کوٹوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحف اس بات کی مواہی دے کہ اللہ کے حالا نکہ تحقیق آپ جوٹی نے رسول اللہ میر کوٹوں فرماتے ہوئے اس کا مال حرام ہوگیا مگر اللہ رب العزت کے ادماس کا حساب ہوگا؟! حضرت ابو بکر جوٹی نے فرمایا: کیا میں قبال نہ کروں اس شخص سے جو نماز اور ذکوۃ میں فرق کرے؟ اللہ کوٹی اللہ کوٹی کے دوں۔ حضرت میں ضروراس شخص سے قبال کروں گا جوان دونوں کے درمیان فرق کرے گا۔ یہاں تک کہ میں ان دونوں کو جمع کردوں۔ حضرت عمر دوائی فرماتے ہیں: لیس بم نے ان کے ساتھ قبال کیا اس حال میں کہ وہ واقعی ہوا ہے۔ پر سجے ۔ پھر جب آپ جوٹی ان ان میں سے جنے میں لوگوں پر فتح یاب ہوئے تو آپ جوٹی نے فرمایا: تم لوگ میری طرف سے دو با تمیں اختیار کردو۔ یا تو جلاد طن کرنے والی جنگ یا مواد میں جوان کرنے والی زمین سے کیا مواد کیا دول کردیے والی زمین سے اب کیا مراد میں ان لوگوں نے کہا: کہ جلاوطن کردیے والی جنگ تو جم بھے گے۔ پر سوا کردیے والی زمین سے کیا مراد میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنب میں ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا۔

کوائی دو کہ وہ یقینا جنبم میں ہیں ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا۔

( ٣٢٧٨٣ ) حَذَّثَنَا يَعْمَرٌ ، غَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. (بخارى ٣٩٣ـ ابوداؤد ٢٦٣٣)

(۳۳۷۸۳) حصرت انس دن ٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اُنْفَعَا آجَا رشاد فرمایا: کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ دہ کلمہ لاالہ اللہ پڑھ لیں۔

### ( ۹۵ ) من یُنھی عن قتلِهِ فِی دارِ الحدبِ جن لوگوں کودارالحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا

( ٣٣٧٨٤) حُكَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَكَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ. (بخارى ٣٠١٣ـ مسلم ٣)

(٣٣٧٨٣) حفرت نافع بينيلا فرمات بين كه حفرت ابن عمر والفؤين في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مِنْ الفَصَيَّةَ كِبعض غزوات مين ايك عورت مرده حالت مين يائي كني تورسول الله مِنْ الفَصَيَّةَ فِي فَعورتون اور بجون توقل كرنے سے منع فرماديا۔

( ٣٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَعَبْدِ الرَّحيم بْنِ سُلْيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. (احمد ٢٥٦ـ طبراني ١٣٠٨٢)

(٣٣٧٨٥) حضرت ابن عباس جانو فرمات بي كه بي كريم مَثِلَ النَّكَ فَيْ مَا تَعْ فَرمايا -

( ٣٣٧٨٦ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ سَمِعْت رَجُلاً يُحَدِّثُ بِمنَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، قَالَ :فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ.

(احمد ۱۳ سعید ۲۲۲۸)

(۳۳۷۸۲) حفرت ابوب بریتید فرماتے ہیں کہ وادی منی میں ایک فخض اپنے والد کے حوالہ نظر کررہا تھا کہ اس کے والد نے فرمایا: کہرسول اللہ مِزَّشِقَعَةً نے ایک شکر روانہ فرمایا: میں بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ پس آپ مِرَفِقَعَةً نے ہمیں خدمت گاروں اور غلاموں کے تل کرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. (عبدالرزاق ٩٣٨٥ ـ مالك ٣٣٧)

(٣٣٧٨٥) حفزت عبد الرحلن بن كعب است جي سفقل كرتے بين كه رسول الله مَرْفَظَةَ فَي جب ابن ابي الحقيق كى طرف كشكر روانه كيا تو آپ مِرْفَظَةَ فِي أن كوعورتو ل اور بچول كولل كرنے سے منع فرمايا۔

( ٣٣٧٨٨ ) حَنْكَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا وَلِيَدًا.

(٣٣٧٨) حضرت بريده دفائد فرماتے بيں كەرسول الله مَلِينظَةَ جب كوئى سريد يالشكر روانه كرتے تو ارشا دفر ماتے: بچوں كوتل مت كرنا\_ ( ٣٢٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيَّ، عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَزُنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، وَقَدِ الْجَنَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، قَالَ فَأَفُرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْولِيدِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك يَقُولُ : لاَ تَقْتُلُنَّ ذُرِيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا. (ابوداؤد ٢٧٢٣ـ احمد ٣٨٨)

(۳۳۷۸۹) حضرت حظلہ کا تب واٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ میں رسول الله مِرَافِظَةِ کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزرا یک مقتولہ عورت پر ہوااس حال میں کہ لوگ اس کے گردجمع تھے۔ لوگوں نے آپ مِرَافِظَةِ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ مِرَافِظَةِ نے فرمایا: بیتو لڑائی کرنے والوں میں لڑائی نہیں کررہی تھی! پھرآپ مِرَافِظَةِ نے ایک آدمی کوکہا: کہ خالد بن ولید کے پاس جاؤاوران سے کہو: کہ رسول اللہ مِرَافِظَةِ مِنْ ہمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بچوں اور خدمت گاروں کو ہرگر قتل مت کرو۔

( . ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَوْزِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِى ، وَكُنَّا إِذَا اسْتَنفِرْنَّا نَزَلْنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَ : انْطَلِقُوا بِسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلاَ طِفُلاَ صَغِيرًا ، وَلا الْمِرَأَةُ ، وَلاَ تَغُلُّوا. (ابوداؤد ٢٢٠٤)

(۹۰ سات میں اللہ کے داستہ میں اللہ دور استہ میں ایک میں اپنے ساتھیوں کا توشددان اٹھا تا تھا اور جب ہمیں اللہ کے داستہ میں اللہ کے داستہ میں اللہ کے درسول اللہ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله کے درسول الله مَا الله کے درسول الله مَا الله کے درستہ میں اللہ کے درستہ کے درستہ کے درستہ میں اللہ کے درستہ کے د

( ٣٣٧٩١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتُ عُلَيْهِ الْمَواسِي.

(۳۳۷۹) حضرت ابن عمر رفائنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وفائنو نے اجناد کے امیروں کی طرف خط کھھا کہ وہ عورت اور بچہ گوقل مت کریں۔اور جس پراستر اچلنا ہو یعنی بالغ کوقل کردیں۔

( ٣٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ :لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيَدًّا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِى الْفَلَآجِينَ.

(٣٣٤٩٢) حضرت زيد بن وهب والتي فرمات بين كه بهارے پاس حضرت عمر والفو كا خط آيا: كه تم خيانت مت كرنا، اور نه بى غدارى كرنا، اور بچول وَقَلِ مت كرنا، اور كسانول كے بارے بيس الله ہے ڈرنا۔

( ٣٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدِّثْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إلَى الشَّامِ

فَخَرَجَ يَتَبُعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِى سُفَيَانَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُوصِيك بِعَشْرٍ : لَا تَفْتُلَنَّ صَبِيًّا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلَا تَفُطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلَا تَغْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا بقرة إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَلَا تَغْرِقَنَّ نَخُلًا ، وَلَا تَخْرِقَنَهُ وَلَا تَغُلِّ ، وَلَا تَجُبُنُ.

(۳۳۷۹۳) حضرت یخی بن سعید برتیمیز فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر زنونتو نے شام کی طرف لشکر بھیجے۔ آپ بنونو نظے اور بزید بن ابوسفیان کے بیچھے چل رہے تھے۔ آپ زونٹو نے فرمایا: یقینا میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: تم بچوں کو برگر قتل مت کرتا، بچوں کو اور نہ بہت ہی بوڑھیوں کو، اور تم پچلدار درخت مت کا ٹنا۔ اور برگر آباد زمین کو برباومت کرنا، بچوں کو نہ کو ذرخ مت کرنا مگر صرف کھانے کے لیے۔ اور برگر کھجور کے درخت کو او پر سری ہے مت کا ٹنا اور نہ بی کو جلانا نا، اور نہ بی خیانت کرنا، اور نہ بی بزدلی دکھانا۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ ، وَلَا الْمَرْأَةُ ، وَلَا الشَّيْخُ الشَّيْخُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ . وَلَا الشَّيْخُ الْمُثْمِرُ . وَلَا الشَّيْخُ الْمُثْمِرُ .

(۳۳۷۹۳) حضرت لیٹ مِلِیُّظِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِلِیُّظِیْہ نے ارشاد فرمایا: کہ نہیں قبل کیا جائے گا جنگ میں بچوں کو نہ ہی عورتوں کواور نہ ہی بہت بوڑھے کو۔ نہ ہی کھانا جلایا جائے گااور نہ ہی کھجور کے درخت کو،اورگھروں کو ہرباد بھی نہیں کیا جائے گااور نہ ہی بچلدار درخت کوکاٹا جائے گا۔

( ٣٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُفْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ وَكَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْنًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ.

(۳۳۷۹۵) حضرت اشعث مطاقید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پر پیلید دارالحرب میں بہت بوڑھے کو،اور بچوں کو اور عورت کے قتل کیے جانے کو مکر وہ بچھتے تھے۔اور آپ براٹیلید اس بات کو بھی مکر وہ بچھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے ساتھ ان میں ہے کسی کوا تھائے پس بھران کا اُٹھانا اس پر بھاری ہوجائے تو ان کوراستہ میں بھینک دے۔

( ٣٣٧٩٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ خَلَى سَبِيلَهُ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱)

(۳۳۷۹۱) حضرت عبدالملک بن عمیر واثینا فر ماتے ہیں کہ حضرت عطیہ قرظی پوٹینا نے فر مایا کہ غز وہ بنوقریظہ کے دن ہم لوگوں کو نبی کریم مِیٹوٹٹٹٹٹٹٹٹ کیا گیا پس جس کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے اس کوٹل کر دیا گیا اور جس کے زیر ناف بال نہیں اُ گے تھے اس کا راستہ خالی چھوڑ دیا گیا۔

( ٣٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِكَ أَنَّ

فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفُتهَا خَلُفِي فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَقَتَلْتهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِتَتُ. (ابوداود ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفُتها خَلُفِي فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَقَتَلْتها ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِتَتُ. (ابوداود ٣٣٥) حضرت عبدالرحمٰن بن ابومره انصاري ولا قرمات بين كه بي كه بي كريم مُؤْفِظَةً كاليكمقول عورت بركز ربوا بس رسول

ر من الله مُؤَوِّفَكُوَّةً فَ ارشاد فرمایا: اس كوكس في آل كيا؟ ايك آدمى في كها: الله مُؤَوِّفَكُةً إلى في اس كويس في الله مُؤَوِّفَكَةً إلى في الله مُؤَوِّفَكَةً إلى في الله مُؤوِّفَكَةً إلى الله من الله من الله مؤوِّفَكَةً إلى الله من ا

( ٢٢٧٩٨ ) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ ، قَالَ :كَبَّت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُجِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ قَالَ :فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ ذَلِكَ فِى النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصِبِ الْحَرْبَ مِنْهُمْ.

(۳۳۷۹۸) حضرت یمی بن یمی غسانی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کو خطالکھ کراس آیت کے بارے میں سوال کیا: ترجمہ: اورلڑ واللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے جوتم سے لڑتے ہیں، اورتم زیادتی نہ کرو، بےشک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا؟ آپ بڑا ٹیڈ نے میری طرف خطالکھ کر جواب دیا اور فر مایا: بے شک بی آیت عورتوں اور بچوں اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جوان میں سے جنگ نہیں چھیڑتے۔

( ٣٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرٍ فِي النَّاسِ فَحَمِّدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَلَا لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي الصَّوْمَعَةِ.

(٣٣٧٩٩) حضرت ثابت بن حجاج كلا في ويشيخ فرمات بين كه حضرت ابو بكر من في لوگوں ميں كھڑے ہوئے آپ جن فؤ نے الله كي حمد و ثنابيان كى چھرارشا دفر مايا: خبر دار! وہ را ہب جوابے عبادت خانے ميں ہواس كولل نبيس كيا جائے گا۔

( ٣٢٨٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَدْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ ، قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْت كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيدِى إِلَى نَجُدَةَ : إِنَّك كَتَبْت تَسْأَلُ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَل الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ مَا عِبَ مُوسَى قَدْ فَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ مُ اللّهِ مَالَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلْمَ ذَلِكَ الْعَلِمَ مُنَا وَلِيكَ الْعَلَى الْعَلِى الْعَالِمُ مُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ مُن ذَلِكَ الْعَلَومُ فَاعْتَزَلَهُمْ فَاعْتُولُومُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْعَلَامُ مَنْ مَا عُنْ كُولُكَ الْعَلَى الْعَلِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلِيمَ الْعَلَى الْعَلَمُ مُنْ مَا عُنْ مَنْ مَا عُنْ لَكُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ مُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى ال

(۳۳۸۰۰) حضرت یزید بن هرمز میشید فرماتے بیں کینجدہ نے حضرت ابن عباس دور نی کوخط لکھ کر بچوں کوئل کرنے کے متعلق سوال کیا اور اس نے اپنے خط میں لکھا کہ بلاشبدایک جانبے والے نے جو حضرت مولی علایشا کے ساتھی تھے۔ انہوں نے بچہ کوئل کیا تھا؟! یزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس جی تین کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس جی تین کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس جی تین کہ میں انہوں نے خطاکھ کر بچوں کوئل کرنے کے متعلق

پوچھا اور اپنے خط میں تونے کہا کہ بلاشہ ایک جانے والے نے جوحضرت مویٰ عَلاِئلا کے ساتھی تھے تحقیق انہوں نے بچے کوئل کیا تھا؟!اگرتم بھی بچوں کے بارے میں وہ بات جانتے ہوتے تو تم بھی اس کوئل کر دیتے لیکن تم نہیں جانتے تحقیق رسول اللہ مُؤَفِّفَا اِللّٰہِ مُؤَفِّفَا اللّٰہِ مُؤَفِّفَا اللّٰہِ مُؤَفِّفَا اللّٰہِ مُؤَفِّفَا اللّٰہِ مُؤْفِقَا اللّٰہِ مُؤْفِقَا اِللّٰہِ مُؤْفِقَا اللّٰہِ مُؤْفِقَا اللّٰہِ مُؤْفِقَا اِللّٰہِ مُؤْفِقِ اِللّٰہِ مِن مُنع فر مایا ہے۔ پس تم ان سے الگ تھلگ رہو۔

( ٣٢٨٠١ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَّثُ عَلَيْهِ الْمَوَاسِى.

(۳۳۸۰۱) حضرت اسلم ویشیز جوحضرت عمر وایشی کی آزاد کردہ غلام نہیں فریاتے ہیں کہ حضرت عمر دیا فنے نے اپنے گورنروں کوخط لکھ کر انہیں عورتوں اور بچوں کے قبل کرنے ہے منع کیا۔اوران کو تھم دیا کہ وہ بالغوں کوئل کردیں۔

( ٣٣٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَفْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشُركِينَ.

(۳۳۸۰۲) حضرت زبیر ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹو نے ارشادفرمایا: کہ صحابہ ڈٹاکٹیٹم مشرکین کے تاجروں کوتل نہیں کرتے تھے۔

( ٣٣٨.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغُوا فِى الْقَتْلِ ، حَتَّى قَتْلُوا الْوِلْدَانَ ؟ ! قَالَ : فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقُوْمِ : إِنَّمَا هُمُ أُولَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَولَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟! إِنَّهُ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُهَوِّدَهُ أَبُواهُ ، أَو يُنَصِّرَانِهِ . (احمد ٣٥٥- دارمى ٢٣٣٣)

(۳۳۸۰۳) حضرت اسود بن سرلیع و اثنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرافظیکی نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے قبل میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو بھی قبل کر دیا؟! اس پر قوم میں سے ایک شخص بولا: دہ تو مشرکین کے بچے ہے۔ رسول اللہ میرافظیکی نے فرمایا: کیا تمہارے میں جو بہترین لوگ ہیں کیاوہ مشرکین کی اولا دمیں سے نہیں ہیں؟! بے شک کوئی بھی بچے پیدانہیں ہوتا گرفطرت اسلام پر یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اظہار مانی الضمیر کرتا ہے، یااس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔

( ٣٢٨.٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْلَى لِيَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (احمد ٣٠٠- بزار ١٢٤٧)

(٣٣٨٠٣) حضرت ابن عباس والنو فرمات بيس كه نبي كريم مَلِفَظَةَ جب لشكرول كوميسية تو فرمات كدعبادت كابول ميس موجود

( ۶۲۸۰۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ . (۳۳۸-۵۵) حفرت جويبرطيطه فرماتے بن كه حضرت ضحاك يتية سفران ادار خرامان كرمورت اور بهت و لا حركتُل كر فر سر

(۳۳۸۰۵) حضرت جویبر پرتشید فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک پرتیجیڈ نے ارشاد فرمایا: کہ عورت اور بہت بوڑھے کوئل کرنے ہے روکا جاتا تھا۔

، ٢٣٨.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى مُطِيعِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعَثَ جَيْشًا ، فَقَالَ :اغْزُوا بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً

فِي سَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالٌ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ فَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ فَلَاعَوْهُمْ ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْمٍ فِي سَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالٌ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ فَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ فَلَاعَوْهُمْ ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْمٍ قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطٍ رُوُ وسِصِهُ أَمْثَالَ الْعَصِّ فَاضْ بُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطٍ رُوُ

قَدُ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُوُّوسِهِمْ أَمْنَالَ الْعَصْبِ فَاضْرِ بُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطِ رُوُّوسِهِمْ. (٣٣٨٠٦) حضرت الوبكر رُفْتُون أيك تشكرروانه كيااورائ فرمايا كرالله كنام كساتھ جهادكرو۔ائلله!ان كي موت كواپن راستے كى شهادت بنادے پھرفرماياتم جن لوگول كوعبادت كامول ميں عبادت كرتا ياؤ، أنبيل پچھنة كهواور جولوگ تمهارے فلاف جنگ

كرين ان كريزك درميان مين مارو \_ ( ٣٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ رَاشِيدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، عَنْ فَتُلِ النِّسَاءِ وَاللَّهِ يَّهِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا حَرَاكَ بِهِ. (٣٣٨٠٤) حضرت راشد بن سعد جاهنو فرمات بين كدرسول الله مِلْفَظَةَ فَاعُورتُوں ، بجوں اور اس بڑے بوڑھے كوجس ميں بالكل

( ٣٣٨٠ ) حضرت راشد بن سعد خلي فرمات بين كدرسول الله مرافظي في قورتون، بجون اوراس برس بوز هي كوبس مين بالكل وم نه بهو المرافظ عنه منع فرمايا -وم نه بهوتل كرنے سے منع فرمايا -( ٣٣٨٠ ) حَدَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو رَوْقِ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :

حَدَّثَنَا أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ صَفُوَانَ بُنِ عَسَّالِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بُعَتْ سَرِيَّةً ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا. (ابن ماجه ٢٨٥٤ ـ احمد ٢٣٠)

بَعَثْ سَرِيَّة ، قال : لا تقتلوا وَرُلِيَدًا. (ابن ماجه ٢٨٥٤ احمد ٢٣٠) (٣٣٨٠٨) حفرت صفوان بن عسال بيشي فرمات بي كه بي كريم مِلْفَظَةَ جن شكر روانه كرت تو فرمات كسى بچه كوتل مت كرنا \_\_

### ( ۹۶ ) مَنْ رخَّصَ فِي قتلِ الولدانِ والشَّيوخِ المُ ين بحول اور يورُهول كُول كر فريس خصر . دى

جس نے بچوں اور بوڑھوں کو آل کرنے میں رخصت دی ( ۲۲۸.۹ ) حَلَّتْنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیَیْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّغْبُ بُنُ

جَنَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشُورِكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَقَالَ :هُمْ مِنْهُمْ. (بخارى ٣٠١٣ـ مسلم ١٣٦٢) (۳۳۸۰۹) حفرت صعب بن جثّامہ ڈٹاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتُ آج پوچھا گیا:مشرکین کے گھروں ہے اس گھر کے بارے میں جن میں سازشیں کی جاتی ہیں اس حال میں کہ آئی میں عور تیں اور بچے بھی ہوتے ہیں؟ آپ سَرِّفَظَفَةَ فَے فرمایا: وہ ان بی میں سے ہیں۔

( ٣٢٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوا الشَّيُّوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

(ابوداؤد ۲۹۹۳ احمد ۱۲)

(۳۳۸۱۰) حصرت سمرہ بن جندب دہنٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّفَتُ نے ارشاد فرمایا:مشرکین کے بوڑھوں کوتل کرو۔اور جو پچے آغاز جوانی کو پہنچ چکے ہیں ان کوزندہ چیوڑ دو۔

( ٣٣٨١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانُ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمُ.

(٣٣٨١١) حضرت حسن بصرى ويشيط فرمات بي كدرسول الله مَنْ الله مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ أَيَقُتُلُ عُلُوجَهُمْ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقَثَّلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ.

(۳۳۸۱۲) حفرت اوزاعی والیطید فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری والیطید سے دشمن کے بارے میں سوال کیا کہ جب ان پرغلبہ ہو جائے تو کیا ان کے پیامبر کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ آپ وٹا ٹھونے فرمایا: کہ حفزت عمر وٹا ٹھو پیامبر کوقتل کر دیتے تھے جب ان پر فتح حاصل ہو جاتی ۔اوران کوقیدی بنالیتے تھے اس کے ساتھ ۔

( ٣٢٨١٣ ) حَدَّنَنَا يَوِيدُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْوِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتَقْتَلُ. (٣٣٨١٣) حضرت هشام طِينَّةُ فرمات مِن كرحضرت حسن بصرى طِينَةِ نے ارشاد فرمایا: جب مشركین میں سے كوئى عورت نكل كر قال كرے قتم اس قِتل كردو۔

### ( ۹۷ ) من نھی عنِ التّحرِیقِ بِالنّارِ جوآگ کے ساتھ جلانے سے روکے

( ٣٣٨١٤ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ا) کچھ کا سير کا کھا کھا کا العاب العبير کا کھا جا کھا کھا کہ العبير کا کھا کہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانِ وَفُلَانِ فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ إِلَيْنَا ، إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَرَّأَيْت أَنَّهُ لَا يَنْبِغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ

بهِمَا فَاقْتِلُوهُمَا. (بخارى ٢٠١٦ـ دارمي ٢٣٦١) ٣٣٨١٣) حفرت ابو هريره دوى خلينو فرماتے ہيں كەرسول الله مَلْفَضَعَ نے جميں ايك نشكر ميں بھيجا اور فرمايا: اگرتمهبيں فلاں اور ُلاك شخص برفتيا بي ملے تو ان دونوں آ دميوں كوجلا دينا۔ يبال تك كه جب اگلا دن آيا تو آپ مِرْفَضَةَ نے ہماري طرف قاصد بھيجا كه میں نے تہبیں ان دوآ دمیوں کے جلانے کا حکم دیا تھا۔اورمیری رائے بیہوئی کہ آگ کاعذاب دینااللہ کے سواکسی کے لیے من سب

ہیں ۔ پس اگر تمہیں ان دونوں پرفتحیا لی نصیب ہوتو تم ان دونوں کو**ت**ل کر دینا۔ ٣٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا أَخْرَقَهُمْ عَلِينٌ ، فَقَالَ : لَوْ

كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

٣٣٨١٥) حضرت عكرمه بيثينه فرماتے بين كه حضرت ابن عباس فينٹو نے ان لوگوں كا ذكر فرمايا جنہيں حضرت ملى مؤاتھو نے جلاديا تھا ، رفر مایا: اگر میں ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کوآگ میں نہ جلاتا رسول اللہ مُؤْفِظَةً کے اس ارشاد کی وجہ ہے کہتم اللہ کے عذاب کے ریقه پرعذاب مت دو۔اوراگر میں ہوتا تو میں ان کولل کر دیتا۔رسول الله مَرَّشَقَعَ اُسے اس ارشاد گرامی کی مجہ ہے کہ جو مخص اپنا دین

'بریل کرلے تو تم اس کوتل کردو۔

٣٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ۚ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُعَذَّبُوا بِالنَّارِ قَالَهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا. (ابوداؤد ٢٩٩٨ـ حاكم ٢٣٩)

٣٣٨١٦) حصرت عبدالله بن مسعود ﴿ إِنَّ فِي ماتِ بِين كه رسول اللهُ مَيْزَ النَّهُ عَلَى ارشاد فرمايا: تم لوگ آگ كاعذاب مت دو \_ اس لیے کہ بندے کے پروردگار کے سواکوئی آگ کا عذا بنہیں دے سکتا۔

٣٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَطَلَبُوا رَجُلًا فَصَعِدَ شَجَرَةً فَأَخْرَقُوهَا بِالنَّارِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّى لَمْ أَبْعَثُ لأَعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ ، إنَّمَا بُعِثْت بِضَرْبِ الرِّفَابِ وَشَدِّ الْوَثَاقِ.

٣٣٨١٧) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِيتَّيْةِ فرمات مِين كه نبي كريم مِنْ النَّيْقَةِ نه اليك لشكرروانه فرمايا : پس انهوں نے كسي آ دمي و تلاش با تو وہ درخت پر چڑھ گیا پس انہوں نے اس درخت کو آگ سے جلا ڈالا جب بیاوگ نبی کر پم مِرَضَّفَتُ آئے پاس واپس آئے ،اور آپ مَلِّفَظَيَّةً كواس بات كي خبر دى تو رسول الله مِلْفَظَيَّةً كا چبر ومتغير ہو گيا اور آپ مِلِفظَةً نے فر مايا: بے شک مجھے اس لينہيں بھيجا عمیا کہ میں اللہ کے عذاب کے طریقے پر عذاب دوں۔ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے گردنیں مارنے کے لیے اور مضبوطی سے باندھنے

( ٣٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَاثِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ البزَّازِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حِيَّانَ، عنْ أُمّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهَا أَبْصَرَتُ إِنْسَانًا أَخَذَ قملة، أَوْ بُرْغُوثًا فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

(۳۳۸۱۸) حضرت عثان بن حیان پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء میں ہیزنا نے کسی محص کودیکھا کہاں نے جوں یا پتو کو پکڑا اوراس کوآگ میں ڈال دیا۔ آپ ٹڑی مٹریون نے ارشاد فر مایا: بے شک کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کدوہ اللہ کے عذاب کے ساتھ

( ٣٣٨١٩ ) حَدَّثِنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّارِ ، وَيَقُولُونَ :مُثُلَّةٌ.

(٣٣٨١٩) حضرت منصور بيشين فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم بيشين نے ارشاد فرمايا: كەصحابە تفاكمتنم بچھوك آگ بيس جلانے كومكروه سمجھتے تھے اور فر ماتے تھے کەعبرتناک سزاہے۔

( ٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُرَيث ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّادِ . (٣٣٨٢٠) حضرت حريث بينظة فرماتے بيں كەحضرت يخي بن عبادا بوهبير ونے بچھوك آگ ميں جلا ڈالنے كومكروہ مجھا۔

### ( ٩٨ ) مَنْ رخُّصَ فِي التّحرِيقِ فِي أَرضِ العدوُّ وغيرِها

جس نے وشمن کی زمین مااس کےعلاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی

( ٣٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخُلَ يَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ. (احمد ٨- بخارى ٣٠٢١) (٣٣٨٢١) حضرت ابن عمر خلاف فرماتے ہیں كه نبى كريم مُلِفَقِيَّةً نے بنونضير كے تھجوروں كے درختوں كو كا ثا اور جلا ڈ الا۔

( ٣٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنُ عُرْوَةَ ، عَنُ أَسَامَةَ ، قَالَ :

بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضٍ يُقَالَ لَهَا أَبْنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقْ. (٣٣٨٢٢) حضرت اسامه وينفي فرمات بين كدرسول الله مَا إِنْ فَيَعَلَيْ فِي عَلَى عَلَاقَه مِن بَعِيجا جس كانام أبى تقا-آب مِ أَنْ فَعَالَ مَا عَلَاقَهُ مِن بَعِيجا جس كانام أبى تقا-آب مِ أَنْفَعَ مَعَ عَلَاقَهُ مِن بَعِيجا جس كانام أبى تقا-آب مِ أَنْفَعَ مَ عَلَى عَلَاقَهُ مِن بَعِيجا جس كانام أبى تقا-آب مِ أَنْفَعَ مَعَ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَاقَهُ مِن اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّ

فرمایا:تم و ہاں صبح پنجینا پھراس کوجلا دینا۔

( ٣٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ ، أَوْ حَرَّقَ.

(۳۳۸۲۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پیچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جلانے کا حکم دیایا یوں فرمایا: کہ انہیں حلادیا۔

( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، قَالَ : صَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَبُعْته ، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ ، قَالَ سُويْد قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتَك تَقُولُ شَيْتًا ، فَقَالَ : يَا سُويْد ، إنّى مع قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتَنِى أَقُولُ : فَقَالَ : يَا سُويْد ، إنّى مع قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتَنِى أَقُولُ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو حَقْ.

(٣٣٨٢٣) حضرت مويد بن عفله وإيني فرمات جي كه حضرت على والنون نے زنادقد كو بازار ميں جلا و الا جب ان پرآگ جيكي گئ تو آپ وائنون نے فرمایا: كه الله اوراس كرسول مَؤْفَظَةُ نے تى فرمایا۔ پھرآپ وائس لوٹ گئے ميں بھی آپ وائنون كے جيجے بولي۔ آپ وائنو ميزي طرف متوجہ ہوئے۔ اور پوچھا: كرسويد ہو؟ ميں نے كہا: جي ہاں! ميں نے عض كيا: اے امير المؤمنين! ميں نے ساتھ ميري طرف متوجہ ہوئے۔ اور پوچھا: كرسويد بي نے كہا: جي ہاں! ميں نے عض كيا: اے امير المؤمنين! ميں منوكه ميں بحد كرآپ وائنون كي ساتھ ہوں۔ جبتم سنوكه ميں بحد كہدر ہا ہوں تو وہ بات رسول الله مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فرمائي ہا اوروہ بالكل حق ہے۔

( ٣٢٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَضَعَهُمْ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ فَوْمَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعْدُم الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ، قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْوَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۸۲۵) حفر تعبدالرحمٰن بن عبید ولیسی فرماتے ہیں کدان کے والد حفرت عبید ولیسی نے ارشاد فرمایا: کہ پجھالوگ تھے جوعطیات اور تخواہیں لیتے تھے اور لوگوں کو حضرت علی جہنو بن اور تخواہیں لیتے تھے اور لوگوں کو حضرت علی جہنو بن ابی طالب کے پاس لایا گیا تو آپ وہائی نے ان کو مسجد میں یا جیل خانہ میں قید کر دیا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تمہاری کیا رائے ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو تمہاری کیا رائے ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ عطیات اور تخواہیں لیتے ہیں اور ان بتوں کی بوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: آپ وہائیو ان کو لیے کہا: آپ وہائیو ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم عَلائِنا کی معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم عَلائِنا کی معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم عَلائِنا کی معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم عَلائِنا کی معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم عَلائِنا کی معاملہ کو کیا تھا۔ پس آپ وہائیو نے ان کوآگ میں جلادیا۔

( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ كَانَتُ تَعْبُدُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، يُسَمَّى الْكُعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجْت فِى خَمْسِينَ وَمِنَةِ رَاكِبٍ ، قَالَ : فَحَرَفْنَاهَا حَتَّى جَعَلْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّره ، فَلَمَّا قَدِ ۖ عَلَيْهِ ، قَالَ :وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا أَتَيْتُك حَتَّى تَوَكَّنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :فَبَرَّكَ رَسُولُ الار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَخْمَسَ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

(٣٣٨٢٦) حضرت جرير يزاينُو فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤْفِقَةُ نے ارشاد فرمایا: كياتم مجھے ذى الخلصہ سے راحت نہيں بہنچاؤگے. ۔ پیر علم کا گھر تھا جس کی زمانہ جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی اوراس کا نام کعبہ بمانیہ تھا۔ آپ ڈٹاٹوز فرماتے ہیں کہ میں ڈیڑھس سواروں کو لے کر نکلا اور ہم نے اس کوجلا دیا یہاں تک کہ ہم نے اسے خارش زوہ اونٹ کی مانند بنا دیا پھر حضرت جرمر جھنٹو نے ایک آ دی کو نبی کریم مُؤْفِظَةَ کے پاس بھیجااس بات کی خوشخبری سانے کے لیے، جب وہ آپ مُؤْفِظَةَ کے پاس آیا تواس نے عرض کی کہ تم ہےاں ذات کی جس نے آپ مِنْ النَّفِيْفِيْ کوحق دے کر بھیجا، میں نے آیا آپ مِنْزِلْفِیْفِیْمْ کے پاس یہاں تک کہ ہم نے اس جگہ کوخارش ز دہ اونٹ کی ما نندچھوڑا۔ پس رسول اللہ مُنِلِفَظَةَ نے پانچ مرتبہ احمس کو،اس کے گھوڑے کواوراس کے آ دمیوں کو برکس

کی دعادی۔ ( ٣٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابن عَبْدِ اللهِ بن الحسن ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُو بَأْسًا.

(۳۳۸۲۷) حضرت ابن عبد الله بن حسن طِيعِيدُ فرياتے ہيں كه ان كے والد حضرت عبد الله بن حسن طِيشِيدُ جلا دينے اور دشمن كى زمير. میں درخت کاٹ دینے میں کوئی حرج نہیں سبھتے تھے۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ قَالَ : هِيَ النَّخُا دُونَ الْعَجُوَةِ.

(٣٣٨٢٨) حفرت داؤد بايني فرمات جي كرحفرت عكرمه بيني ني اس آيت مباركه ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ

تم نے جودرخت ۔اس کے بارے میں آپ پریٹینے نے ارشادفر مایا: کہ مجور کا درخت مراد ہے۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ابيه ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيمَةٍ﴾ ، قَالَ هِيَ النَّخُلَةُ.

(٣٣٨٢٩) حضرت صبيب بن ابوعمره وإيني فرمات جيل كه حضرت معيد بن جبير والنياز فرمايا: كداس آيت الأمّا قَطَعْمُ مِنْ لِينَةٍ میں لینہ ہے مراد کھجور کا درخت ہے۔

( ٣٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إَسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا فَطَعُتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ

هي النَّخْلَةُ.

(٣٣٨٠) حفرت عرمه وليط فرمات بي كدحفرت ابن عباس والخوف فرمايا: آيت ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ مي لينة ٢٠

تھجور کا درخت ہے۔

### ( ۹۹ ) فِی الاِستِعانةِ بِالمشرِ کِین من کرِهها ؟ مشرکین سے مدد ما نگنے کا بیان کون اس کومکر وہ سمجھتا ہے

( ٣٢٨٢١) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَمَنِ بُنِ خَمَنِ بُنِ خَمَنِ بُنِ خَمَنَ بُنِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَجُهًا فَأَتَيْتُهُ أَنَا وَرَجُلَّ مِنْ فَرُمُنَا مَشْهَدًا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ فَاللَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتُما ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسُلَمْتَا وَشَهِدُنَا مَعَهُ مَنَا المُسْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَأَسْلَمُنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُ . (احمد ٣٥٣ـ حاكم ١٣١)

(۱۳۸۳) حفرت خبیب و النظری قرماتے ہیں کہ رسول الله مؤلفے آئے جنگ کے ارادے ہے، تو میں اور میری قوم کا ایک آدی آپ سر سر الله مؤلفے آئے گئے جنگ کے ارادے ہے، تو میں اور میری قوم کا ایک آدی آپ مؤلفے آئے گئے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں حاضر ہواور ہم ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ آپ مؤلف آئے نے بوچھا: کیاتم دونوں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ ہم نے کہا بنیس! آپ مؤلف آئے نے فر مایا: ب شک ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدوطلب نہیں کرتے۔ راوی فرماتے ہیں: کہ ہم دونوں اسلام لے آئے اور ہم نے آپ مؤلف آئے کے ساتھ شرکت کی۔

( ٣٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أُحُدٍ ، فَلَمَّا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ خَلْفَهُ ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلَاءِ ، قَالُوا : عَلْهُ اللّهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَمَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : وَقَدْ أَسْلَمُوا ، قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

(۳۲۸۳۲) حضرت سعد بن منذر جل فراتے بین که رسول الله مَنْ الله عَلَى الله عَلَى جب آپ مَنْ الله عَلَى الْعَالِي عَلَى الْعَالِي الله عَلَى الْعَالِي عَلَى الْعَالِي الله عَلَى الْعَالِي الْعِلَى الْعَالِي الله عَلَى الْعَالِي عَلَى الْعَالِي الله عَلَى الْعَالِي عَلَى الْعَالِي الله عَلَى الْعَالِي عَلَى الْعَالِي الله عَلْمَى الْعَالْمُ عَلَى الْعَالِي الله عَ

(٣٣٨٣٣) حفرت قاسم بيني فرمات بي كدهفرت سلمان بن ربيعه باهلي بيني بلنجر مقام پر جهاد كے ليے تشريف لے محكة اس

ه المعنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) في مستخط الله المستخط الله المستخط الله المستعدم المستع

عال میں کہ آپ دالتہ بہت زیادہ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ واٹیٹ نے مشرکین کے کچھلوگوں سے مشرکین کے خلاف ، ·

طلب کی اور فرمایا: چاہیے کہ اللہ کے دشمنوں ہی کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اکسایا جائے۔

( ٣٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابن نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ

قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. (مسلم ١٣٣٩ - ابوداؤد ٢٢٢١) (٣٣٨ ٣٨) حضرت عائشه في عند فن فر ماتى بين كدر سول الله مَلِين فَقَعْ في فر مايا: بيشك بهم كى مشرك سے مدونيين ليتے-

### ( ١٠٠ ) من غزا بِالمشرِ كِين وأسهم لهم

جو خص مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا

( ٣٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَ

بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسُهُمَ لَهُمْ. (بيهقى ٥٣) (٣٣٨٣٥) امام زہری ویشید فرماتے ہیں كه رسول الله مَلْفَقَاقِ يبود كے چندلوگوں كو جباد میں شركت كے ليے لے محت ال

آپ مَلِفَظَيْنَ أَنْ ان كوايك حصه بهي عطافر مايا-

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدًّ كَانَ يَغْزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداؤد ٢٨٢)

(٣٣٨٣١) امام زہری ویشین فرماتے ہیں كدرسول الله فیزائن الله میزائن كے ليے ليے ليے ليے اور ان كے ليے

ملمانوں کے حصوں کی طرح حصہ مقرر فرماتے تھے۔

( ٣٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَ آ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ. (ابوداؤد ٢٨١- ترمذى ١٥٥٨)

(٣٣٨٣٧) امام ز ہرى وينيو فرماتے ہيں كه نبي كريم مُلِفَقَعَةً يهوديوں كو جهادكے ليے لے جايا كرتے تھے پھران كو مال غنيمت

ہے حصہ بھی عطافر ماتے۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُ فَرَضَخَ لَهُمُ.

(٣٣٨٣٨) حضرت شيباني ويشير فرمات بين كه حضرت سعد بن ما لك والثن يمبود كے چندلوگوں كو جہاد كے ليے لے محتے مجرآ پ ان کوتھوڑ اسا مال بھی عطا کیا۔

( ٣٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا، عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَغْزُونَ بِأَهْلِ الكتا-

مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده ۱) كل مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده ۱)

فقال عامر: أدركت الأثمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذُّمَّةِ فَيَقُسِمُونَ لَهُمْ وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ من جِزْيَتِهِمْ ، فَلَالِكَ لَهُمْ نَفُلٌ حَسَنٌ.

(٣٣٨٣٩) حضرت جابر بينيد فرماتے بين كه بين نے حضرت عامر وينيد سوال كياان مسلمانوں كے بارے بين جواہل كتاب كو جہاد پر لے جہاد پر لے جہاد پر لے جہاد پر لے جاتے ہيں؟ حضرت عامر بينيد نفر مايا: بين نے فقيدا ورغير فقيدا تمد حضرات كو پايا كدوه لوگ بھى ذميوں كو جہاد پر لے جاتے ہيں۔ پھران ميں بھى مال غنيمت تقسيم فرماتے۔ اور ان سے جزيد کوختم فرماد ہے اور بيان كے ليے بطور زاكدا حسان كے تقا۔ ( ٣٢٨٤٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ جَابِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَذْرَ كُت الْأَنِيمَةَ ... ثُمَّ ذَكَرَ مَحُوهُ.

(۳۳۸۴۰) حفرت جابر روالی فرماتے بی که حفرت عامر برائی نے ارشاد فرمایا: که میں نے ائمه کو پایا۔ پھر آپ برائیون نے ندکورہ حدیث ذکر فرمائی۔

# (١٠١) فِي الفارِسِ كم يقسم له ؟ مَنْ قَالَ ثلاثة أسهمٍ

گُورُ اسواركوكَتْنَا حَصه عِلَيًا؟ ( ٣٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

ر مسلم اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرْسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا. (بخاری ۲۸۹۳ مسلم ۱۳۸۳) (۳۲۸ ) حفرت ابن عمر رفی تفد سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرِّشْفَقَةَ ہے گھوڑ سوارے لیے دواور بیادہ کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم ؛ سَهُمَّا لَهُ ، وَاثْنَيْن لِفَرَّسِهِ. (ابويعلى ٢٥٢٢)

(۳۳۸ ۳۲) حضرت ابن عباس تفادیمن سے مروی ہے کہ آنخطرت مِرَّافِقَعَ نِے گھوڑ سوار کو تین جھے عطا فرمائے ، ایک حصداس کے لیے اور دواس کے گھوڑے کے لیے۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَافِع ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْنَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۳۸۳۳) حضرت ابن عمر تفاید من سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلَفِظَةَ جَبِ محورت کے لیے دواور اس کے سوار کے لیے ایک حصہ مقرر فرماتے تو محور سوار کے لیے تین جصے ہوجاتے تھے۔

(٣٣٨٣٣) حفرت صالح بن كيمان دافق سے مروى ہے كه آنخضرت مُؤفف في نے جنگ خيبر كے دن دوسو كھوڑوں كے ليے حصہ

مقرر فرمایا، اور برگھوڑے کودو حصے دیتے۔

( ٣٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمٌّ.

(٣٣٨٥٥) حضرت سلمه اسحاب محمد مَوْقَتَ فَيْقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَعْلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَعْلَم عَلْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِن مُن اللهِ مِن اللهِ مَعْلَم مِن مُن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن ال

( ٣٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا. (سعيد بن منصور ٢٤٧٩ـ عبدالرزاق ٩٣١٩)

(۳۳۸۴۲) حضرت مکول دائنو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَظَ أَنْ محکور سوار کے لیے دواور پیادہ کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٨٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًّا.

(٣٣٨٥٤) حفرت مجابد دوائو سے مروى ہے كم المخضرت فير في الم كار مايا دوجها ور كھوڑ سواركيلي ايك حصد مقرر فرمايا -

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ عُمَرُ ، أَشَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمِ. (سعيد بن منصور ٣٧٤٠)

(۳۳۸۴۸) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑے کے لیے دو حصے حفرت عمر ڈڈاٹٹز نے مقرر فرمائے ، بنوتمیم کے ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ؛ سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهُمَّا لَهُ ، وَسَهُمًّا لَأَمِّهِ وَلِذِى الْقُرْبَى. (نسانى ٣٣٣٣ـ طحاوى ٢٨٣)

(۳۳۸۴۹) حفرت یکی بن عباد سے مروی ہے کہ حفرت زبیر دلائو کو چار تھے ملے، دو حصاس کے گھوڑ ہے کے لیے، ایک حصہ

ان کے لیے اور ایک حصد ان کی والدہ اور رشتہ داروں کے لیے۔

( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُويْبِر، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَنَحْنُ بِخُرَاسَانَ: بَلَّعَنَا

النِّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ أَسُهُمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم ؛ سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَأَسُهُمَ لِلْفَارِضِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم ؛ سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَأَسُهُمَ لِلرَّاجِلِ سَهُمًّا ، وَقَالَ فِي الْحَيْلِ :الْعِرَابُ وَالْمُقَارِفُ وَالْبَرَاذِينُ سَوَّاءٌ. (سعيد بن منصور ٢٧٧٣)

(۳۳۸۵۰) حضرت جویبر دہانو فرماتے ہیں کہ ہم خراسان کے علاقہ میں تصحضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں کھا کہ ثقہ راویوں کے ذریعہ ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ آنخضرت مَنْوَفَقَعَ آئے گھوڑ سوار کو تمین حصے عطاء فرمائے ، دو حصاس کے گھوڑے کے اور ایک حصداس کیلئے ، اور بیادہ کوایک حصہ عطا فرمایا ، اور گھوڑوں کے متعلق فرمایا : عراب ، مقارف اور براذین (مختلف نسل کے گھوڑے )

اس تھم میں برابر ہیں۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : كَانُوا إِذَا غَزَوْا فَأَصَابُوا الْغَنَائِمَ ، فَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقُسَمُ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا.

(۳۳۸۵) حفرت حسن اور حضرت این سیرین پریشیز سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھائٹی بھیں جباد میں فتح یا ب ہوتے اور مال غنیمیت ہاتھ آتا تو تقتیم غنیمت کے وقت گھوڑ سوار کو تین جھے ملتے ، دواس کے گھوڑ ہے کے اور ایک حصہ اس کا ، اورپیادہ کوایک حصہ ملآ۔

( ٣٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٢) حفرت علم عدروي بكرة تخضرت مُزَافِظَةً في محور الردواور بياده كيليّ ايك حصه مقرر فرمايا -

( ٣٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثُيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. (بيهقى ٥٣)

(٣٣٨٥٣) حضرت خالد بن معدان خائز ي بھي اي طرح مردي ہے۔

( ٣٢٨٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمَّا لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَالْمَ بُونَ اللهِ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمًّا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوضَعُ سُهُمَانُ الْخَيْلِ وَهِى بِإِذْنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِطَلَبِ مَا يَطُلُبُونَ. (سعيد بن منصور ٢٤٧١)

(٣٣٨٥٣) حضرت عمره بن ميمون بينيد فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز في جزيره والول كولكها: اما بعد! آ تخضرت مؤفظة في كه دورمباركه بين گهوڑ بين كيك دواورسواركيك ايك حصه مقررتها، پهركيول كوئي شخص ان كه حسد كوكم كرف كاراده سے شك اور تر دو ميں ڈالتا ہے، يہاں تك كه لوگوں في اس كو بنا ديا ان ميں ہے جولوگ ان قلعوں ميں قال كرتے ہيں جو حص ان كے رسول اكرم مؤفظة كي دور ميں تيے دوان كوئونا دو، وه حصر يہ تتھ كه گھوڑ بي كيك دواوراس كيسواركيك ايك حصه مقررتها، كھوڑ بي كے حصه كو كيك دواوراس كيسواركيك ايك حصه مقررتها، كھوڑ بي كے حصه كو كيسے كم كرتے ہو حالانكه دوالت بي مامور ہوتے ہيں، اور اس ديس مرحدوں كي حفاظت پر مامور ہوتے ہيں، اور دن ميں سرحدوں كي حفاظت پر مامور ہوتے ہيں، اور اس دجہ ہے كھوڑ بي دي جو جاہد بين طلب كرتے ہيں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ :

سُهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَأُمَّهِ ، وَسَهُمَّا لِذِي الْقُرْبَى.

(۳۳۸۵۵) حفرت یخیٰ بن عباد در اور سے مروی ہے کہ حضرت زبیر جانٹو کے جار جھے تھے، دو جھے گھوڑے کے،ایک حصہ ان کی والد د کااورا یک حصہ داروں کا۔

( ٣٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ ، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(۳۳۸۵۱) حضرت عامر ڈنٹٹو سے مروی ہے کہ جب حضرت معدین الی وقاص ڈنٹٹو نے مقام جلو لاءکو فتح فر مایا تو غنیمت میں مسلمانوں کومیں بزار ہاتھ آئے ،انہوں نے گھوڑسوار کیلئے تین ہزارمثقال اور پیادہ کیلئے ایک ہزارمثقال تقسیم فرمایا۔

#### ( ١٠٢ ) مَنْ قَالَ لِلفارس سَهْمَانِ

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کودو حصے ملیں گے

( ٣٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٤) حفرت ابوموى جلاف ن محكور سواركيلية دواور بياده كيلية ايك حصد مقررفر مايا-

( ٣٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَغْقُوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ :شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًا ، وَكَانَ الْجَيْشُ ٱلْفًا وَخَمْس مِنَةٍ :ثَلَاثُ مِنَةَ فَارِسٍ ، فَكَانَ الْفَارِسِ سَهْمَانِ.

(ابوداؤد ۲۵۳۰ احمد ۴۲۰)

(۳۳۸۵۸) حضرت مجمع بن جاریہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مَلِّقَطَةِ کے ساتھ سلح حدیدبیمیں شریک تھے، اٹھارہ حصے تقسیم کے گئے،اسلامی شکر کی تعداد پندرہ سوتھی ، تین سوگھوڑ سواروں کو ملے، ہرگھوڑ سوار کیلئے دو حصے تھے۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ.

(٣٣٨٥٩)حفرت على دليني فرماتے ہيں كەمھور سواركودو حصليں كے،حضرت شعبه فرماتے ہيں كەميں نے اس كونكھا ہوا پايا۔

( ١٠٣ ) فِي الْبَرَانِينِ، مَا لَهَا، وَكَيْفَ يُقْسَم لَهَا؟

ترک النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقررہے؟

( ٣٣٨٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَكَانَ يَلِى

نَغُرَ مَلَطْيَةَ ، إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ رِجَالاً يَغُزُونَ بِخَيْلٍ ضِعَافٍ جَذَعٍ ، أَوْ ثَنِى ، لَيْسَ فِيهَا رَدٌّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِى الَّذِى لَيْسَ دُونَ الْفَرَسِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَالَ : بِرُذَوْنٌ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمُورِينِ فَيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْلِمُ أَصْحَابَهَا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْهِمَهَا ، انْطَلَقُوا بِهَا أَمْ تَرَكُوا ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْبُواذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظِرِ ، فَأَسْهِمُهُ إِسْهَامَك لِلْخَيْلِ الْعِرَابِ.

(۳۳۸ ۱۰) حضرت عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ حضرت جعونہ بن حارث والتی جائے جب ملطیہ کے سرحد کے پاس سے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹینیڈ کو خط کھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ،کوئی جذع پرکوئی تی پر ہوتا ہے،اس ہیں مسلمانوں سے رد کرنائییں ہے،اورکوئی برذون گھوڑ ہے پر جہاد کرتا ہے جو دوسرے گھوڑوں سے کم نہیں ہے بیہاں تک کداس کو برذون کہا جاتا ہے،اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹینیڈ نے جواب تحریر فر مایا: مختلف انسل جو گھوڑ ہے، اس اس کی موٹر دو، ہیں جو دوسر کے اس کی اس میں کیا جاتا ان کے سواروں کو بتادو کدان کے لیے (الگ کوئی) حصہ نہیں ہے۔ان کو لے کر جاؤ جھوڑ دو، اور ترکی انسل جو گھوڑ ہے ہیں جود کھنے ہیں خوشنما ہیں ان کو وہ کی حصہ دو جوعر کی انسل گھوڑوں کے لیے ہے۔

( ٣٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْبِرْذَوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْفَرَسِ.

(٣٣٨٦٢) حضرت حسن جالين فرماتے ہيں كەركى النسل گھوڑا بھى تھم ميں عام گھوڑوں كى طرح ہے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِصَاحِبِ الْبِرْذُونِ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمٌ.

(۳۳۸۷۲) حفزت حسن مُؤَلِّفَ ﷺ فرماتے ہیں کہ ترکی النسل گھوڑے کے مالک کے لیے بھی نغیمت میں حصہ ہے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًّا. (ابوداؤد٢٨٦)

(۳۳۸ ۲۳) حفرت خالد بن معدان ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلَّفِظَةِ نے عربی النسل گھوڑے کے لیے دو جھے اور غیر عربی گھوڑے کوا کک حصد دیا۔

( ٣٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ:إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ أَصَبْنَا خَيْلاً عِرَاضًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :أَنَّ تِلْكَ الْبَرَاذِينُ ، مَا قرَف مِنْهَا الْعِتَاقَ فَأْسِهِمُ، وَأَلْغ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(۳۳۸۷۳) حضرت ابومویٰ دی تین نے حضرت عمر دی تین کو خط لکھا کہ جب ہم نے مقام تستر فتح کیا تو ہمیں نینیمت میں پکھ براذین گھوڑے ملے ہیں حضرت عمر رڈیٹٹو نے تحریر فر مایا براذین گھوڑوں میں جوعمدہ ہیں توان کوحصہ دو،اور جوان کےعلاوہ ہیں وہ بے کار ہیں، ان کے لیے حصہ نہیں ( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرُكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكُتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْفَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَمِيصَةٍ : لاَ أَجْعَلُ مَنْ أَذْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدُرِكَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمَّةُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ. (فزارى ٣٣٣)

(٣٣٨٦٥) حضرت ابن الاقمرے مروی ہے كہ گھڑ سواروں نے شام پر دھاوا بولا ،اس دن عربی گھوڑے پائے گئے ،اگلے دن دو پہرکوتر كی النسل گھوڑے پائے گئے ،حضرت ابن البی خمیصہ نے فرمایا: جس نے پایا ہے میں اس کواس کے برابر نہ بتاؤں گا جس نے نہیں پایا ،حضرت عمر ذہ پنٹو کو خط کھا گیا ،حضرت عمر شائٹو نے ارشاد فرمایا وادی کی ماں اس کو کم پائے ،اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے ،جو کچھ کہا گیا ہے اس پر چلو۔

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بُنُ ثَابِتِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ : إِنَّ الْمُنْذِرَ بُنَ الدَّهْرِ بُنَ حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَّتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينُ ، فَأَسْهَمَ لِلْعِراب سَهْمَيْنِ ، وَلِلْبَرَاذِينِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ ، فَجَرَتْ سُنَّةً لِلْخَيْلِ بَعْدُ.

(۳۳۸ ۱۲) حضرت تعمی دی تی فرماتے ہیں کہ حضرت منذ ربن دھر بن حمیصہ دشمن کے مقابلہ پر نکلے، عمدہ عربی اکنسل کھوڑے پائے گئے ، اور ترکی النسل گھوڑ سے علیحدہ کر دیئے گئے ، پس عربی گھوڑ وں کے لیے دو حصے اور ترکی النسل کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ، بھر حضرت عمر دہ تی کواس کے متعلق لکھا ، آپ نے یہ پند کیا اور اس کے بعد گھوڑ وں کے لیے بیطریقہ جاری ہوگیا۔

( ٣٣٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّ (ح) وَشَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْس ، عَنْ كُلْنُومِ بْنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهُرُ بْن حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوّ ، فَلَحِقَتِ الْحَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَكُنْهُ بِن حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوّ ، فَلَحِقَتِ الْحَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ فِى حَدِيثِ أَحَدِهِمَا : ثَكِلَتِ الْوَدَاعِيَّ أَمَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ.

(۳۳۸ ۶۷) حضرت کلثوم بن الاقمرے بھی ای طرح مروی ہے صرف اس میں اتنااضا فدہے کہ ترکی النسل کھوڑوں کے لیے حصہ مقرر : فرما ا

( ۲۲۸۶۸ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلْمُقُرَفِ سَهْمٌ ، وَهُوَ الْهَجِينُ ، وَلِصَاحِيهِ سَهْمٌ. ( ۳۳۸ ۲۸) حضرت حن جَانُ فَرَماتِ بِي كَمِعْرِف هُورْ ے كے ليے ايك حصه ہے (ايبا هُورُ اجودونسَى ہو )اوراس كے سوار ليے ايك حصه ہے۔

( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ عَدِیؓ ، عَنْ أَشْیَاخِ هَمْدَانَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِ حَدِیثِ وَکِیعِ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الزَّبَیْرِ بْنِ عَدِیٌّ.

(۳۳۸ ۲۹) حفرت زیبربن عدی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٣٨٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : للْفَحد سَفْدُ

(۳۳۸۷۰) مفرت مکول فرماتے ہیں کھیجین گھوڑے کے لیے بھی غنیمت میں ایک حصہ ہے۔

( ٣٢٨٧١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :الْفَرَسُ وَالْبِرْ ذَوْنُ سَوَاءٌ.

(٣٣٨٧١) حفرت سفيان فرماتے ہيں كر عربي اور غير عربي (تركي النسل) گھوڑ ، برابر ہيں۔ ( ٣٢٨٧٢) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : كَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَانِنَا يُسْهِمُ لِلْبِرْ ذَوْنِ.

(٣٣٨٧٢) حضرت اوزاعي جان فرماتے بين كه جارے علماء ميں ہے كوئي بھي نبيس ہے جور كى النسل كو حصد دينے كا قائل ہو۔

# ( ١٠٤ ) فِي الْبِغَالِ، أَيّ شَيءٍ هُوَ ؟

#### خچرکوکتنا حصہ ملے گا؟

( ٣٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَغْلِ سَهْمًا ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا.

(۳۲۸۷۳) حفرت مجامد میشین ہے مروی ہے کہ حضور اقد من مُؤَثِّقَ کا فیجر کے لیے ایک حصد اور اس کے سوار کے لیے ایک حصد مقد ندیں۔

( ٣٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبِعَالُ رَاجِلُ. ( ٣٢٨٧٤ )

(۳۳۸۷۳) حفزت حسن جائنے فرماتے ہیں خچرسوار پیادہ کے مثل ہے۔ ( ۶۲۸۷۷ کے قَنْزَا عَدْدُ الله وَنُ اَدْن سَ بِعَنْ مُ کَرَدُن اِدْ کَالَةً بِرِعَانَ مَن اَنْ مَن اَدْن کِل م

( ٣٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :كَانُوا لَا يُسْهِمُونَ لِبَغْلِ ، وَلَا لِبِرْذُوْنِ ، وَلَا لِحِمَارِ .

(٣٣٨٧٥) حضرت تمحول وبيانو فرماتے ہيں كەفقىباءكرام خچراورتر كى النسل اور گدھے كيلئے حصہ مقرر نەفر ماتے تھے۔

### ( ١٠٥ ) فِي الرَّجُل يَشْهَدُ بالأَثْرَاسِ لِكُم يُقْسَم مِنْهَا ؟

کوئی شخص کئی گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کو حصہ دیا جائے گا؟

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْغَزُوِ ، فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ : لَا يُفْسَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ ، إِلَّا لِفَرَسَيْنِ. څخوژ ول کوحصه د پاڄائے گا۔ در مدروس پر تاکیک کیونو کال د موروش در مروس کا در مروس کر در سر در سر در سر در سروس کر مروس کر سروس

( ٣٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ: لاَ يُسْهَمُ لاَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَّجُلٍ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ.

(۳۳۸۷۷) حفرت کمحول زناتؤ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کی گھوڑے ہوں تو دو گھوڑ وں سے زیادہ کو حصہ نہیں دیا جائے گا،ان دو کے علاوہ جو ہیں وہ تو صرف تھ کاوٹ کے بعد اس پرسوار ہونے کے لیے احتیاطار کھے گئے ہیں۔

( ٣٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدُنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بُنِ عُثْمَانَ ، وَمَعِى هَانِءُ بُنُ هَانِءٍ ، وَمَعِى فَرَسَانِ ، وَمَعَ هَانِءٍ فَرَسَانِ ، فَأَسُهَمَ لِى وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ، وَأَسْهَمَ لِهَانِءٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

(۳۳۸۷) حفرت ابواسحاق بیشین فرمات بین گدیم لوگ حضرت سعید بن عثان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، ہمارے ساتھ ھانی بن ھانی بن ھانی بن ھانی جے ہمرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ ھانی بن ھانی بن ھانی جے ہمرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ حصے دیئے گئے۔ مصے دیئے گئے۔ اور حضرت ھانی کو گھوڑے اور ان کے لیے پانچ حصے دیئے گئے۔

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا سَهُمَ لَأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أُسْهِمَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ؛ أَرْبَعَةٌ لِفَرَسَيْهِ ، وَسَهْمًا لَهُ.

(۳۳۸۷۹) حضرت حسن مٹائٹو فرماتے ہیں کہ دوگھوڑوں کے نیادہ کے لیے حصہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دو سے زائد گھوڑے ہوں تو اس کو پانچ حصے دیئے جائیں گئے، چار حصے اس کے گھوڑوں کے لیےاورا یک حصہ اس کے لیے۔

( ٣٢٨٨٠ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ أَذْرَبَ رَجُلٌ بِأَفْرَاسٍ ، كَانَ لِكُلِّ فَرَس سَهْمٌ.

(۳۳۸۸) حفرت سلیمان بن موکٰ دخافؤ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص کئی گھوڑے لے کرمیدان جنگ میں اتر ہے تو اس کے ہر ہر گھوڑے کے لیے حصہ ہے۔

(١٠٦) العَبِلُ، أَيسهُمُ لَهُ شَيءً إِذَا شَهِلَ الْفَتَحُ؟

غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟

( ٣٣٨٨) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا ، أَعْطَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدُ هَذَا ، وَأَعْطَانِى مِنْ خُرْثِي الْمَتَاعِ، وَلَمْ يَضُوبُ لِي بِسَهْمٍ. (ابوداؤد ٢٢٣٣ـ احمد ٢٢٣)

(۳۳۸۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ خیبر میں شریک ہوا تو میں غلام تھا، جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَلِّوَ ﷺ نے مجھے ایک تکوارعطا فرمائی اور فرمایا اس کو لئکا لو، اور مجھے پچھ گھر کے لیے سامان مرحمت فرمایا اور میرے لئے غنیمت میں حسہ

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ مَوْلَاىَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوك ، فَلَمْ يَقْسِمُ لِى مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِى مِنْ خُرْثِى الْمَتَاعِ سَيْفًا كُنْت أَجُرَّهُ إِذَا تَقَلَّدُته. (ابن ماجه ٢٨٥٥)

(۳۳۸۸۲) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے آقا جنگ خیبر میں شریک ہوئے میرے لئے غنیمت میں حصہ مقرر نہ کیا گیا،اور گھر کے سامان سے ایک کواردی گئی، میں اس کو گلے میں لاکالیتا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(٣٣٨٨٣) حفرت عمر ولا في فرمات مين غلام كے ليے غنيمت ميں حصة بيس ہے۔

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ. (٣٣٨٨٣) حفرت ابن عباس فاه ومن قرمات بين غيمت مين غلام كيلة مصنبين ہے۔

( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ لِلْعَبْدِ وَالأَجير سَهْمُ

ر ۱۰۷) من کا کیلعبیں والا جیلیہ شکام جو حضرات فرماتے ہیں کہ غلام اور مزدور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے

( ٣٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا :مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرِّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ أَجِيرِ فَلَهُ سَهُمْ.

(۳۳۸۸۵) حفرت حسن ڈاپٹڑ اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو بھی جہاد میں شریک ہو، آزاد، غلام یا مزدور میں سے اس کیلئے غنیمت میں سے حصہ ہے۔

( ٣٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، قَالُوا :الْعَبْدُ وَالْاَجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أَعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۸۸۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین اور حضرت حکم فر ماتے ہیں غلام اور مزدورا گر جہاد میں شریک ہوں تو ان کوغنیمت میں سے حصد دیا جائے گا۔ ( ٣٣٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، قُسِمَ لَهُ ، وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٤) حضرت ابراہيم ڇائين فرماتے ہيں كه اگرتا جراورغلام جباد ميں شريك ہوتوان كيليے غنيمت ميں حصه نكالا جائے گا۔

( ٣٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٨)حفرت عمروبن شعيب فرمات مين كهفلام كوحصدد ياجائ گا-

( ٣٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي قُرَّةً ، قَالَ : قَسَمَ لِي أَبُو بَكُر الصِّدِّيقُ كَمَا فَسَمَ لِسَيِّدِي.

(۳۳۸۹) حفرت ابوقرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا کیلئے حصہ مقرر کیا ای طرح حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹونے میرے لیے حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْغَنَائِمِ يُصِيبُهَا الْجَيْشُ ، قَالَ : إِنْ أَعَانَهُمَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، ضُرِبَ لَهُمَا بِسِهَامِهِمَا مَعَ الْجَيْشِ.

(۳۳۸۹۰) حضرت ابراہیم جانٹو فرمائتے ہیں کہا گرلشکراسلام گوغنیمت ملےاوران کی مدد کیلئے تا جراورغلام بھی ہوں تو غنیمت میں لشکر کے ساتھدان کوبھی حصید یا جائے گا۔

# ( ١٠٨ ) فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، هَلْ لَهُمْ مِنَ الغنِيمةِ شَيُّ ؟

#### کیاخوا تین اور بچوں کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟

( ٣٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْحَيْلِ. (ابوداؤد ٢٨٩- بيهقي ٥٣)

(۳۳۸ ۹۱) حضرت مکحول و الناف سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ فَقَطَةُ نے خواتین بچوں اور گھوڑوں کو نیست میں سے حصد یا۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلُ كُنَّ يَخْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ يَضُرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِى إلَى مَنْ رَخُدَةَ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ ، هَلُ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ ؟ وَهَلُ كَانَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَقَدْ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضُحُ لَهُنَّ .

۳۳۸۹۲) حضرت یزید بن ہرمنوے مروی ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس شکھن کو خطاکھا اورعورتوں کے متعلق دریافت کیا کہ ساتھ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ، کیاان کو فلیمت میں سے حصہ ملتا تھا؟ حضرت بزید فرمات کہ کیا خواتین حضور اقدس مَرِّفَظَیْ اَنْ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ، کیاان کو فلیمت میں سے حصہ ملتا تھا؟ کُ کہ میں نے نجدہ کی طرف حضرت ابن عباس بڑکا ہوئی تھیں؟ اور کیاان کیلئے فلیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقدس فیلی ہوئی تھیں؟ اور کیاان کیلئے فلیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقدس فیلی ہوئے ہے کے

ماتھ جہادیں شریک ہوتی تھیں،اوران کوالگ حصد ندیا جاتا،اوران کو بچھای میں سے دیا جاتا تھا۔
۱۳۸۹ ) حَدِّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَیْحَانَ ، قَالَ : شُهِدَتْ مَعَ أَبِی مُوسَی ۱۳۸۹ ) حَدِّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَیْحَانَ ، قَالَ : شُهِدَتْ مَعَ أَبِی مُوسَی أَرْبَعُ نِسُوةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمْ مَجْزَاقَ بُنِ ثَوْرٍ ، فَكُنَّ يَسُقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَی ، فَأَسُهَمَ لَهُنَ . الْرَبْعُ نِسُوةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمْ مَجْزَاقَ بُنِ ثَوْرٍ ، فَكُنَّ يَسُقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، فَأَسُهَمَ لَهُنَ . السَمِ عَانَ عَمَالَ عَنْ جَادِمِي مُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

مام مجزاة بن ورجى تيس ، وه پياسول و پانى اورزخيول و پى كرتى تيس، ان كوننيمت ميس سے حصد و ياجاتا۔ ٢٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْحَوْلِينِيّ ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ دِينَارًا ، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الْحَوْلِيَةِ وَالرَّجُلِ

سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امُو أَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحُدَهُ أَعْطَاهُ بِصْفَ دِينَارٍ. ٣٣٨٩/ حفرت سفيان بن وهب سے مردی ہے کہ حضرت عمر مزاط نے نے لوگوں میں مال ننیمت تقسیم فرمایًا، آپ نے برایک وایک

۱۴۷۴ میں سفرے سیان بن دھنب سے سروی ہے کہ صفرت مرفی ہوئے دے تو تول کی بھٹ میں مال کیسٹ میں مایا، اپ سے ہرایک وایک بنار عطا فرمایا، اور خاتون اور مرد کا حصہ برابر مقرر فرمایا، اگر مرد کے ساتھ خاتون بھی ہوتو ایک دینار عطا وفر ماتے ، اور اگر اکیا اہو تا تو سف عطا فرماتے ۔

٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى يِظَبِّيةِ خَوَزٍ ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ أَبِى يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. (ابوداؤد ٢٩٣٥ـ احمد ١٥١)

۳۳۸۹۶) حضرت عائشہ ٹنگانڈیفناسے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِّفْتِیَجَ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی،آپ نے ان کوآ زادخوا تین اور مدیوں میں تقسیم فر مایا ،حضرت عائشہ ٹنگانٹر ماتی ہیں کہ:میرے والدمحتر م بھی آ زاداورغلام پرتقسیم فرماتے تھے۔

( ١٠٩ ) فِي القومِ يَجِينُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، هَلُ لَهُمْ شَيْءٌ ؟

# اگر پچھلوگ فتح کے بعدلشکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا

٣٣٨٩) حَدَّثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ

غُیْرُنّا. (بخاری ۱۹۳۲ مسلم ۱۹۳۲)

(۳۳۸۹۱) حضرت ابو موکی جیانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فتح خیبر کے بعد حضور مِزِّفَظَیَّقَ کے لشکر میں حاضر ہوئ آنخصرت مِرِّفظِیَّ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا ، اور ہمارے علاوہ کسی ایسے شخص کو حصہ عطا نہ فرمایا جو جنگ میر شر یک نہ ہو۔

( ٣٣٨٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِ ` إِنِّى قَدْ بَعَثْتُ إِلِيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَّ الْقِتَالَ فَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

(۳۳۸۹۷)حفرت عامر منافی ہے مروی ہے کہ حضرت عمیر رہائٹونے نے قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو کو تحریر قرمایا : میر تمہارے پاس حجاز اور شام والوں کو بھیج رہا ہوں ،ان میں سے جو بھی لاشوں کے خراب ہونے سے قبل جنگ میں شریک ہوجائے اس نمنیمت میں حصد دینا۔

( ٣٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ ، يَغْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ مُمِلًّا لِلْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةِ ، وَزِيَادِ بْنِ لَبِيَدٍ البَيَاضِى ، فَانْتَهَوْا إلَى الْقُوْمِ وَقَ

فُتِحَ عَلَيْهِم ، وَالْقَوْمُ فِي دِمَّائِهِم ، قَالَ : فَأَشُرَكُوهُم فِي غَنِيمَتِهِم.

(۳۳۸۹۸) حضرت ابن ابی حبیب دیار سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دیار نے حضرت عکرمہ بن ابی جھل کومہا جربن افی امیداور زیاد بن لبید کی مدد کیلئے بھیجا، جب بیان کے پاس پہنچے تو وہ اس دقت فتح حاصل کر چکے تھے،اور ان کی لاشیس خون آلودموجہ تھیں ان کوبھی غنیمت میں شریک کیا۔

( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (ابوداؤد ٢٧٧)

(۳۳۸۹۹) معنرت تھم دانٹنے سے مروی ہے کہآنخضرت مَلِّفْظِیَّا آغے جعفراوران کے ساتھیوں کوخیبر کے دن ننیمت میں سے حصہ د باوجود یکہ وہ جنگ خیبر میں شریک نہ تھے۔

### ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِم بَعْد الْوَقَعَةِ

جوحضرات بيفر مات بين كه: جو جنگ كختم مونے كه بعد آك اس كوغيمت مين حصدنه ملح گا ( .. ٣٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : غَزَهُ ، بَنُو عُطَارِدٍ مِنَةً مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قُبُلَ الْوَفَعَةِ ، فَقَالَ : نَحُ شُرَكَاوُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي عُطَارِدٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبُدُ الْمَجْدُوعُ ، وَكَانَتُ أَذُنَهُ قَدْ أُصِيبَ

مصنف ابن الى شيدمتر جم ( جلدوا ) كري المال فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُرِيدُ أَنْ نَقْسِمَ لَكَ غَنِيمَتَنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّرْتُمُونِي بِأَحَبُّ ، أَوْ بِخَيْرِ أَذُنَى ، قَالَ :

وَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. ۳۳۹۰۰) حضرت طارق بن شھاب الاحمى بڑائند ہے مروى ہے كماهل بھرہ ميں سے بنوعطارد نے جنگ ميں شركت كى ،ادرانہوں نے کوف سے حضرت عمامہ کی مدد کی ،حضرت عمارالوائی ہے پہلے ہی نکل مے ، پھر بعد میں فرمایا کہ ہم لوگ بھی غنیمت میں تمہارے ساتھ مریک ہیں، بنوعطار دمیں سے ایک شخص کھڑا ہوااور بولا! اے وہ خض جس کا کان کٹا ہوا ہے، حضرت عمار کا کان جہاد میں شہید ہوا تھا،

یا تو سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی غنیمت میں سے تمہیں حصہ دیں؟ حضرت عمار نے فر مایا ، تو نے مجھے میرے بہترین اور پسندیدہ کان ہے ر دیا ہے، پھر حضرت عمر ثناتین کواس کے متعلق لکھا، حضرت عمر جہا نئے نے جواباتحریر کیا غنیمت میں اس کو حصہ ملے گا جولز ائی اور فتح میں

٣٣٩٠١ كَذَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. (بيهقى ٥٠ عبدالرزاق ٩٦٨٩)

٣٣٩٠١) حضرت طارق بن محصاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر دلائٹھ نے فرمایا ،غنیمت میں اس کا حصہ ہے جولڑ ائی میں

. ٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ.

۳۳۹۰۱) حضرت ابراہیم سے مردی ہے کہ جنگ جمل کے دن کچھ لوگ حضرت علی دانٹو کے پاس لڑائی کے بعد حاضر ہوئے، رت على نے قرمایا پیمرومین ہیں، (آپ نے قرآن پاک کی آیت للسائل والمعحووم کی طرف اشارہ فرمایا) پھران کوغنیمت ں سے حصہ عطا فر مایا۔

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾. (طبرى ٨٢) rrq٠r) حفرت حسن بن محمد دلائٹھ سے مردی ہے کہ حضوراقدس نے ایک سریہ بھیجا،ان کو مال غنیمت ہاتھ آیا، پھران کے بعد کچھ الدرآ مك ، توية يت مباركمنازل ، ولى ﴿ فِي أَمُو الِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾.

. ٢٣٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُمْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ،

قَالَ :الْمُحَارَفُ. (طبرى ٢٩)

٣٣٩٠١) حفرت ابن عباس بن وين قرآن باك كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْوُومِ ﴾ كي تغير مي فرماتے بير كه اس محروم

( ٣٣٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ ﴿لِلسَّانِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الإسْلام سَهُمٌّ.

(٣٣٩٠٥) حفرت ابن عبس في دين قرآن كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ميس محروم كي تفير كے تعلق فرماتے بين كريحر وہ مخص ہے جس کے لیے اسلام میں نتیمت کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔

( ٣٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ طَلَانِعَ ، فَغَيْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةً ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَقُسِمُ لِلطَّلَائِعِ شَيْئًا

فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَائِعُ ، قَالُوا : قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمُ لَنَا ، فَنَزَلَتُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٌّ أَنْ يَغُلُّ ﴾. (طبرى ١٥٧)

(۳۳۹۰۲) حفرت ضحاک پڑیٹئو سے مردی ہے کہ نبی اکرم مِیَلِّنْتِظَیَّمَ نے بچھا بتدائی دیتے روانہ فرمائے ، پُھران کے جانے کے بع حضورا قدس ﷺ کو بچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، آنخضرت مُؤْفِقَعَ ﴿ نِے لوگوں کے درمیان غنیمت کا مال تقسیم فر مایا اوران کو بچھ نہ د

جب وہ دیتے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے غنیمت کوتقسیم فرما دیا ہے گرجمیں حصہ نہ دیا ، توان کے متعلق بیآیت نازا مُولَى﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّي أَنْ يَغُلُّ ﴾

( ٣٣٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ فِ الْغَنِيمَةِ شَيْءً.

(۳۳۹۰۷) حضرت ابراہیم زور نے المحر وم کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ خض ہے جس کیلئے غنیمت میں حصنہیں ہے۔

( ٣٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءً.

(۳۳۹۰۸) حفرت مجامد دانتو سے بھی ہم مروی ہے۔

( ١١١ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإَمَامِ

#### جوسر بیامام کی اجازت کے بغیر نکلے

( ٣٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِى السَّرِيَّةِ ، يَحْمِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِهِ ؟ فَكَتَبَ : إِنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إُذْنُ أَمِيرِهِ.

(۳۳۹۰۹) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھ کران ہے دریافت کیا کہ کو کی شخص امیر کی اجازت کے بع

سریہ سے نکل جائے؟ آ ب نے جوات تحریفر مایا: اس کوامیر کے عکم نے تبدیل نہیں کیا۔

َ ( ٣٢٩٠ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بغَيْر إِذْن إِمَامِهِ.

(۳۳۹۱۰) حفریت ہشام بن حسان بڑائنے فرماتے ہیں کہ جب دولشکر آسنے ساسنے (پیش قدی کریں) ہوجا کیں تو کسی شخص کواس بات کی اجاز ات نہیں ہے کہ دہ امیر کے اذن کے بغیر سوار ہوجائے (سوار ہوکرنکل جائے)۔

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُسْرَى فِى سَرِيَّةٍ ، إِلَّا بِإِذُنِ أَمِيرِهَا ، وَلَهُمْ مَا نَقَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۳۸۹۱۱) حضرت حسن روائنو فرماتے ہیں کدامیر کی اجازت کے بغیر سریہ سے نہیں نکلا جائے گا،اور جوننیمت حاصل ہواس میں ان کے لیے حصہ ہے۔

# ( ١١٢ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، فَتَغْنَم

### جوسریدامیر کی اجازت کے بغیرجائے اوراس کوغنیمت حاصل ہوجائے

( ٣٣٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَسَرَّت السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا ، أَوْ غَنِمُوا ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ نَقَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۲) حضرت ابراہیم رہی تنٹی فرماتے ہیں کہ سریداگر جہاد کیلئے نکلے اور اس کے ہاتھ جو بھی (غنیمت) آئے ،امام اگر جا ہے تو ان کوزائد حصد دے ذے اوراگر جا ہے تو یا نچوال حصہ۔

( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتُ سَرِيَّةٌ بِإِذُنِ الإِمَامِ فَغَنِمُوا ، أَخَذَ الإِمَامُ الْخُمُسَ ، وَسَائِرُهُ لَهُمْ.

(٣٣٩١٣) حفرت حسن من النو فرماتے ہیں كدمريداً كرامام كى اجازت كے بغير ہى جہاد كيلئے نكل پڑے اوران كے باتھ غنيمت آئے تو امام اس میں سے پانچوال حصدوصول كرے اور باقى سب ان كے ليے ہوگا۔

( ٣٣٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : غَزَوْتُ الدَّرْبَ ، فَلَمَّا وَجَهْنَا قَافِلِينَ بِهِ ، بَعَثُوا السَّرَايَا بَعْدُ أَنْ وَجَهْنَا قَافِلِينَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا فَرُونَ النَّاسُ يُنَقَلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ. الْخُمُسَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا كَانَ النَّاسُ يُنَقَلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(۳۳۹۱۳) حفزت کی بن سعید رقافو فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن المسیب مِشِیْ سے دریافت کیا کہ: میں نے درب کے علاقے میں جہاد کیا۔ جب ہم وہاں روانہ ہو گئے تو ہمارے بعد کچھ سرایا بھیج گئے۔ ان سے کہا گیا کہ تہمیں خس کے ملاو و مال نخیمت ملے گا۔اس ہارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔حضرت سعید بن سینب نے فرمایا کہلوگٹس سے ہی نفل دیا کرتے تھے۔

- ( ٣٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَمُرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا سَرِيَّةٍ أَغَارَتُ بِغَيْرِ إِذُن أَمِيرِهَا فَهُوَ غَلُولٌ.
- (۳۳۹۱۵) حضرت حسن جلائو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِائقَ کَمَ آنے ارشاد فر مایا: جولشکر بھی امیر کی اجازت کے بغیر حملہ کرے تو وہ خیانت اور دھوکا دینے والے ہیں۔
- ( ٣٣٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ عَنِ الإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَتَغْنَمُ؟ قَالَ :إِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.
- (۳۳۹۱۲) حضرت منصور رہی تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم رہی تھی ہے دریافت کیا کہ امام سربیدوانہ کرےاوراس کوغنیمت حاصل ہو؟ فرمایا اگرامام چاہے تو پھرز اکد حصہ ان کودے دے اورا گرچاہے خمس نکالے۔
- ( ٣٣٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَحَلُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَخَذَ الْخُمُسَ ، وَكَانَ لَهُمْ مَا بَقِىَ ، وَإِذَا رَحَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ فَهُوَ أُسُوَةُ الْجَيْشِ.
- (۳۳۹۱۷) حفرت حسن منافی فر ماتے ہیں کہ اگر کشکرامام کی اجازت کے ساتھ کوچ کریے تو ان کے غنیمت میں سے خس نکالا جائے گا اور باقی ان کو ملے گا ، اورا گرامام کی اجازت کے بغیر کوچ کریں تو وہ جیش کے شل ہیں۔

## ( ١١٣ ) فِي الإِمَامِ ينَفِّل الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

#### امام جو ملے وہ کشکر میں تقسیم کردے

- ( ٣٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكُحُولًا ، وَعَطَاءً عَنِ الإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ.
- (۳۳۹۱۸) حفرت علی بن ثابت ری گوفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول اور حضرت عطاسے دریافت کیا کہ امام اگروہ سازا مال تقشیم کردے جوان کوغنیمت میں ملاہے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا (کوئی نہیں)وہ انہی کے لیے ہے۔
- ( ٣٣٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهَبَةِ فِى الْعَنِيمَةِ إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.
- (۳۳۹۱۹) حفرت زھری دہاڑئ سے دریافت کیا گیا کہ امیرا گرلشکر کوا جازت دے دے اور وہ اپی مرضی کی چیزیں اٹھالیس تو کیا تھم ہے؟ آپ نے اس کونا پندفر مایا۔

#### ( ١١٤ ) فِي الْفِدَاءِ ، مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

#### فدبهكابيان

( ٣٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ يَنِي عُقَبْلٍ.

(ترمذی ۱۵۶۸ مسلم ۱۲۹۲)

(۳۳۹۲۰) حضرت عمران بن حمین بزاین سے مروی ہے کہ آنخضرت فیلٹنٹی نیٹی نے بنوقیل کے ایک مشرک کے بدلے دومسلمانوں کا

( ٣٣٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكُوّعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُرِ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَفَّلَنِي جَارِيَةً مِنْ يَنِي فَزَارَةَ ، مِنْ أَجْسَلِ الْعَرَبِ ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ :لِلَّهِ أَبُوكَ ، هَبْهَا لِي ، فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ : فَبَعَث بِهَا ، فَفَادَى بِهَا أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةً.

(٣٣٩٢١) حضرت سلمه بن اكوع چاپيز فرمات بيل كه بهم حضورا قدس مُؤَفِّقَةً كه دور ميل حضرت صديق اكبر جاپيز كه ساته هوازن کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے ، مجھے بی فزارہ کی لونڈی حصہ میں لمی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ،اس پرمونا زا کدلباس تھا ، جب اس كے زائد كيڑے كھلے تو ميں اس كو لے كرمدين آيا، بازار ميں حضور اقدس فيلفظين كى ہم سے ملا قات ہوئى ، آپ فيلفظ نے ارشاد فرمایا: تمہارے والد کی خوبی اللہ کیلئے ہی ہے، اس کو مجھے ہیہ کہ دو، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ھبہ کر دی، راوی دینٹو

فر ماتے ہیں کہ: آنخضرت مُؤْفِظَةُ إِنے وہ ہاندی مکدمیں جومسلمان تصان کے فدید کے واسط بھیج دی۔ ( ٣٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا فِي الْأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ :يُمَنَّ

عَلَيْهِ . أَوْ يُفَادَى.

( ٣٣٩٢٢ ) حفرت حسن بڑا تھ اور حفرت عطاء وٹڑ تھ فرماتے ہیں کہ مشر کین کے قیدیوں پراحسان کر کے آزاد کر دیا جائے یا پھر فدیہ

( ٣٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، وَعَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَى رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَرْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِنَةِ أَلْفٍ.

( magrr ) حضرت عاصم بن کلیب دانش ہے مروی ہے کہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسلمانوں میں ہے ایک شخص کا فدید دیا،

اهل حرب میں ہے (شدۃ اور قوت والے )ایک لا کھ دراھم کے ساتھ۔

( ٣٢٩٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :إِذَا سُبِيَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوِ الْغُلَامُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَادُوهُمْ. (٣٣٩٢٣) حضرت جماد فرماتے ہیں کداگر باندی یا غلام دشمن کی قید میں چلے جا کیں تو کوئی حرج نہیں کدان کوفد بید ہے کرآ زاد کروایا جائے۔

( ٣٣٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْأَسِيرِ :يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى بِهِ.

(mrara) حضرت معنی منافظ قید یول کے متعلق فر مائتے ہیں کدان پراحسان کر کے یافدید لے کرآ زاد کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِى هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لَا يُفْلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرْبَةِ عُنْقٍ. (ترمذى ١٤١٣ـ احمد ٣٨٣)

(۳۳۹۲۱) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ بدر والے دن حضور اقدس مُلِفَظَیَّم نے ارشاد فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ پھر فرمایا:ان میں سے سی کو بھی آزاد نہ کیا جائے گا مگر فدیہ لے کریا پھراس کوتل کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مُعَاقِلَهُمُ ، وَأَنْ يُفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۹۲۷) حضرت ابن عباس مین شان سے مروی ہے کہ آن مخضرت مَا اَفْظَیَّا اِن مِی اور انصار کو لکھا کہ ان کے قل کے معاملہ میں دیت ویں ، اور ان کے قیدیوں کے لیے اجھے طریقہ سے فدیدوصول کیا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان (معاملات کی) اصلاح کی جائے گا۔

( ٣٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِىّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الْكُفَّارِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ جِزيَةِ الْعَرَبِ.

(٣٣٩٢٨) حضرت عمر ولائي نے ارشاد فرمایا: کفار کے ہاتھوں سے ایک مسلمان قیدگی کو چیٹرا ؤیہ مجھے پورے عرب کے جزیدیا جزیرة العرب سے زیادہ پندیدہ ہے۔

# ( ١١٥ ) مَنْ كَرِهَ الفِداءَ بِالنَّدَاهِمِ وَغَيْرِهَا

جوحفرات دراهم كساته فديه لينكونا پندكرت بي

( ٣٣٩٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنْ أَخَذُتُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

فَأْعُطِيتُمْ بِهِ مُدَّى دَنَانِيرَ ، فَلَا تُفَادُو هُ.

لیکن حضرت ابوموی ڈوٹٹو نے اس کے قبل کا حکم دیا۔

(٣٣٩٢٩) حضرت تھم والینید اور حضرت مجاہد میں ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر دائی نے ارشاد فر مایا آگر شرکین میں سے تم کسی کا فدید لو،اور تنہیں دوید دینار دیئے جا کیں تو فدید کومت وصول کرو۔

( ٣٢٩٣ ) حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُن أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بُن زَيْدٍ ، وَكَانَتُ عَيْنَهُ أَصِيبَتُ بِالسَّوسِ ، قَالَ : حاصَرْنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًّا ، وَأَهِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو مُوسَى ، وَأَخَذَ الدَّهُقَانُ عَهُدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : اغْزِلْهُمْ ، فَجَعَلَ يَعْزِلُهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعُهُ ، فَقَالَ مَنْ نَفْسِهِ ، فَعَزَلَهُمْ وَبَقِى عَدُوُّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَيْيرًا ، فَأَيْ وَضَرَبَ عُنَقَهُ.

(۳۳۹۳۰) حضرت خالد بن زید دی فی سے مروی ہے جن کی آ کھ سول کے علاقہ میں جہاد میں ضعید ہو چکی تھی ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کے علاقہ کا محاصرہ کیا، ہمیں بری مشقت چیش آئی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابوموی دی فی سے ، ایک دھقان نے اپنی اور چھنکارا چاہا۔ حضرت ابوموی نے ارشاد فرمایا ، ان کوعلیحدہ کرو، دھقان نے ان کوعلیحدہ کرنا، شروع کر دیا، حضرت ابوموی دی این ساتھیوں سے کہا: مجھے لگتا ہے کہ یہ دھوکہ دے گا۔ چھر جب اس دھقان نے اپنی خاندان والوں کو ذکال لیا تو بھر جنگ کے لیے تیار ہوگیا۔ پھر جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے بہت سے فدیے کی چیش ش کی۔

( ٣٢٩٣١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَتِلَ قَتِيلٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَعَلَبَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُوا : اذْفَعُوا إِلَيْنَا جِيفَتَهُ وَنَعُطِيكُمْ عَشَرَةَ آلَاف الْخَنْدَقِ ، فَغَلَبَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُوا : اذْفَعُوا إِلَيْنَا جِيفَتِهِ ، وَلَا دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ دِرْهَم ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لا حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلا دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ اللَّهِ عَبِيثُ الْجِيفَةِ . (احمد ٢٣٨- بيهقى ١٣٣)

(۳۳۹۳) حضرت ابن عباس بنی دین ہے مروی ہے کہ: خندق والے دن کچھ کفار مارے گئے ،مسلمان کفار کے لاشوں پر غالب آ گئے ،مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ بماری لاشیں ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے بدلہ دس بزار دراہم دیں گئے،حضور اقدس مَطِقَتَعَ ہِے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مِیَافِقَعَ ہِے ارشاد فر مایا: ہمیں تمہاری لاشوں (مردار لاشوں) اور دیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خبیث دیت اور خبیث لاشیں ہیں۔

( ٣٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَأَعْطُوا النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِيفَتِهِ حَتَّى بَلَغُوا الذِّيَةَ ، فَأَبَى. (احمد ٢٣٨)

(٣٣٩٣٢) حضرت تعلم مِيْتِيدِ ہے مردی ہے کہ پچھ مشركين غزوہ خندق ميں مارے گئے، آنخضرت مَيْنَ فَيْحَةَ كوان مردہ لاشوں كے

بد ال وين كوكها كيايهال تك كدوه ديت كى رقم تك بهني كي كياكن آب مِنْ النَّيْنَ في الماكرديار

( ٢٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ. (ترمذى ١٤١٥ـ احمد ٣٢١)

( mmqmm ) حضرت ابن عباس بنی پیننا ہے بھی یبی مردی ہے۔

( ٣٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :نَسَخَتْ :﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فِدَاءٍ ، أَوْ مَنَّ.

(۳۳۹۳۳) حفرتِ مجامد بینی سے مروی ہے کہ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ منسوخ ہوگی جوان ہے پہلے فدیہ اور احسان کرکے چیوڑنے کا حکم تھا۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قَالَ: لاَ مَنْ، وَلاَ فِدَاءٍ. (٣٣٩٣٥) حضرت مجامد فرماتے بین قرآن کی آیت ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ کے تعلق فرماتے بین کہ اب کوئی احسان اور فدر نہیں ہے۔

( ٢٢٩٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُوْمُك وَعَشِيرَتُك بَنُو عَمِّكَ ، فَخُذْ مِنْهُمَ الْفِذْيَةَ ، وَقَالَ عُمَرٌ : اُقْتَلُهُمْ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : وَالإِثْخَانُ : هُوَ الْقُتْلُ. (ابن جرير ٣٣)

(۳۳۹۳۱) حضرت مجاہد میں میں مروی ہے کہ آنخضرت میں فیضی نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت الموری کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت المورک میں ان سے فدید لے کر آزاد کردیں، الو بکر صدیق وی اللہ کے رسول میں فیضی نے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے رسول میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَبِی اَنْ یَکُونَ لَهُ مَا مَا مُنْ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى حَمْرة کی میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَبِی اَنْ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى حَمْرة کی اللّٰ مُنان سے مراقی سے مراقی ہے۔

### ( ١١٦ ) فِي فِكَاكِ الْأَسَارَى ، عَلَى مَنْ هُو ؟

#### قیدیوں کافدیکون اداکرےگا؟

( ٣٣٩٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن أَبِي حَفْصَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ عُمَرٌ : كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

(۳۳۹۳۷) حضرت عمر دی نیو ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا جوبھی قیدی کا فروں کے قبنہ میں ہو پھراس کا فدیہ مسلمانوں کا بیت المال اداکرے گا۔

( ٣٣٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْوِ الْحَسَنَ بْنَ

عَلِمَّى عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَيُوْسَرُ ؟ قَالَ: فَفِكَاكُهُ مِنْ خَرَاجٍ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَ عَنْهُمْ (٣٣٩٣٨) حضرت بشربن غالب سے مروی ہے كەحضرت ابن زبير بني وين عضرت حسن بن ملى فائ سے دريافت كيا كه ايك

(۲۳۹۲۸) منفرت بسر بن عالب سے مروق ہے کہ مقرت ابن ربیر ہیں دیمات من بن میں ہیں ہو ہے۔ مجاہد ذمی جہاد کے دوران اگر گر فقار ہوجائے؟ فرمایا جن سے وہ لڑا ہے انہی کے فراج میں سے اس کا فدیدادا کیا جائے گا۔

( ٣٣٩٣٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى أَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا سَبَاهُمَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّونَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اهل العبد ( ذمی ) کومشر کین قید کرلیں پھر سلمان ان پر غالب آجا کیں تو وہ غلام نہیں بنائے جا کیں گے۔

#### ( ١١٧ ) مَنْ يُكُرِه أَنْ يُفَادَى بِهِ

جوحفرات ان کا فدی<sub>ی</sub>دیے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ يُفَادَى الْعَبْدُ ، وَلاَ الْمُعَاهَدُ. ( ١٩٨٥ - ٢٠٠٠ ) حَدْ سِنَا مِنْ فَالْمَ تَجْ عَنْ مِنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ يُفَادَى

(٣٣٩٢٠) حفرت عكرمه دوننو فرمات بي غلام اورمعاهد كافديه نه ديا جائكًا۔

#### ( ١١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْتُلُ الأَسِيرَ ، وَكُرهَ ذَلِك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو تل نہیں کیا جائے گا

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قَتْلَ الْأَسْرَى.

(۳۳۹۳)حفرت عطاء قیدیوں کے آپ کرنے کونا پیند فرمائے تھے۔

( ٣٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا يُفْتَلُ الأسِيرُ.

(۳۳۹۴۲) حفزت عطاء فرماتے تھے کہ قید کی کوتل مت کرو۔

( ٢٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ قَتْلَ الْأَسِيرِ

(٣٣٩٢٣) حفرت حسن جلافي قيدي كَثَلَّ كرنے كونا پيند فرماتے تھے۔

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ،

أَخَذَ دَابَّتُهُ ، وَأَخَذَ سِلاَحَهُ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۳۳۹۳۳) حضرت ابوجعفر والثوث سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے دن جب حضرت علی دون فی خدمت میں قیدی لایا جاتا تو آپ اس کا سامان اور سواری ضیط فرمالیتے اور اس سے دوبارہ نیاڑنے کا عہد لے کراس کور ہافر مادیتے۔

( ٣٣٩٤٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي جَارٌ لِي ، قَالَ :أَتَيْتُ عِلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفْينَ ، فَقَالَ :لَنْ أَقْتَلَك صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(۳۳۹۴۵) حضرت ابی فاختہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے پڑوی نے بتایا کہ جنگ صفین کے دن میں قید ہوکر حضرت علی جڑھڑ کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت علی جڑھڑ نے فرمایا: میں مجھے آل ندکروں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

( ٣٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ أَنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَتِي بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ :قُمْ فَاقْتُلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا بِهَذَا أُمِرْنَا ، يَقُولُ اللّهُ :﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً ﴾.

(٣٣٩٣٦) حفرت حسن مروى بكر جاج كراج باس قيدى لا يا كيا تجاج في حفرت عبدالله بن عمر ولا هو مناسسه كها كفر مروع و اوراس كوقل كروو، حضرت ابن عمر ولا يون في ارشاد فرمايا: جميس كس چيز كا تحكم ديا كيا؟ الله تعالى فرمات بيس كه: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْنَحُنْهُ مُو هُمْ فَضُدُّوا الْوَفَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾.

( ٣٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ ، أَوْ يِبَاصْطَخُرَ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ :أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا.

قَالَ وَكِيعٌ : يَغْنِي مَوْثُوقًا.

(۳۳۹۴۷) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ابن عامر نے فارس کے قیدی کو حضرت ابن عمر ٹنکھ من کے پاس بھیجا تا کہ دہ اس کو آل کر دیں ، حضرت ابن عمر ٹنکھ من نے ارشاد فر مایا: بہر حال وہ بندھا ہوا قیدی ہے تو پھر قس نبیں ہوگا۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِى بِسَبِى فَأَعْتَقَهُمْ.

(۳۳۹۴۸) حفزت سفیان سے مروی ہے کہ حفزت عمر رہ اپنٹو بن خطاب کی خدمت میں قیدی لائے گئے تو آپ نے ان سب کوآ زاد کر دیا۔

( ٣٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الإِمَامُ فِي الْأَسَارَى بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَادَى ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابرائبیم جیانی فرماتے میں کہ امام کوقیدیوں کے متعلق کمل اختیار ہے،اگر جا ہے تو فدیہ لے کرآ زاد کر دے،یا احسان کرتے ہوئے آ زاد کر دے یا پھرقل کر دے۔ ه معنف این الی شیبرمتر مم ( جلد ۱۰ ) کی معنف این الی شیبرمتر مم ( جلد ۱۰ ) کی کشاب السبد

( 3790) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَوَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ، فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ: لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ. ( 8790) حضرت جعفر جن الله عند والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جن ٹھڑنے نے بھرہ کے دن منادی کو اعلان کرنے کا تھم فرمایا کہ: قیدی قتن نہیں کیا جائے گا۔

## ( ١١٩ ) فِي الإِجَازَة عَلَى الْجَرْحَى ، أَوِ اتِّباعِ الْمُدبِرِ

#### خمی کوتل نہیں کیا جائے گا اور بھا گنے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا

( ٣٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : أَلَا لَا يَفْتَلُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ. (ابوعبيد ١٥٩)

(۳۳۹۵۱) حفرت حیین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِاَ اَ اِلَّهِ اَلَیْ اَلَٰ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال

( ٣٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ مُنَادِيَةُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ :أَلَا لَا يُتُبَعُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُذْفَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنْ ، وَلَا يَوْخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَيْءً.

(۳۳۹۵۲) حضرت جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤٹو نے بصرہ کے دن منادی کو بیاعلان کرنے کوفر مایا کہ خبر دار! بھا گنے والے کا پیچھانہ کیا جائے ، زخمی کوفل نہ کیا جائے گا ، قیدی کوفل نہیں کیا جائے گا ، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ مامون ہے اور جس نے اپنا ہتھیارڈ ال دیاوہ بھی مامون ہے اوران کے سامان کونہیں لوٹا جائے گا۔

( ٣٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَيْمُونٌ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالَ :شَهِدُتُ صِفِّينَ ، فَكَانُوا لَا يُجْهِزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُولِيًّا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَبِيلًا.

(۳۳۹۵۳)حضرت ابوامامہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حاضرتھا، زخیوں فکن نہیں کیا جار ہاتھا،اور بھا گئے والوں کا پیچپا بھی نہیں کیا جار ہاتھااور مقتولوں کا سامان بھی نہیں چھینا جار ہاتھا۔

( ٣٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَنَبَّعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَهَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ.

(۳۳۹۵۳) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ یمامہ والے دن حضرت زبیر وہائی زخیوں کو تلاش کرر ہے تھے، جب کسی مخف کو د کیھتے کہ اس کا خون بہدر ہا ہے تو زبیر حملمہ آور ہوجاتے۔

( ٣٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۹۵۵) حضرت عبدالله دفافیهٔ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن عورتیں زخمیوں پرحملہ آور ہور ہی تھیں۔

# ( ١٢٠ ) فِي النَّفْل مَتَى يَكُون ، قَبْل الزَّحفِ أَوْ بَعْدَهُ

#### مال غنیمت ( بخشش ) جنگ سے قبل ہوگایا جنگ کے بعد؟

( ٣٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : النَّفَلُ مَا لَمُ يَلْتَقِ الصَّفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ. الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ.

(٣٣٩٥٦) حضرت عبدالله فرماتے ہیں که عطیداور بخشش اس وقت تک ہے جب تک که شکر آمنے سامنے نہ آئے ہوں۔ اگر آمنے سامنے آجا کیں تو بھر مال غنیمت ہے۔

( ٣٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَـسُرُوقٍ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ فَلاَ نَفُلُ ، إِنَّمَا هِىَ الْعَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّقُلُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

(۳۳۹۵۷) حضرت مسروق رفی فر ماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آ منے سامنے آ جا کیں تو پھر بخشش اور عطیہ نہیں ہے، وہ تو نخیمت ہے، بخشش اور عطیہ تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہے۔

( ٣٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ نَفُلَ فِى أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ، وَلَا نَفُلَ بَعُدَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۵۸) حضرت عمر رہی تا ارشاد فرماتے ہیں کفنیمت سے پہلے اور غنیمت کے بعد بخشش اور عطیہ ہیں ہے۔

# ( ١٢١ ) قَوْلِهِ (يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ) ، مَا ذُكِرَ فِيْهَا

# ارشادخداوندی (یکسالُو نک عن الأنْفالِ) کے متعلق جووارد ہواہے

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ الْحَدِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَقُلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ ، وَسَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بيهتى ٣١٣ ـ ابن زنجويه ١١٣٥)

(٣٣٩٥٩) حفرت عمرو بن شعيب ابن والداوروه ان كوالد بروايت كرتے بين كنيمت مين مُن كا كا كم نازل بونے ب قبل حضوراقدس مَرْفَعَ عَلَيْهِ عَلَيه اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَمْدَهُ ﴾ قبل حضوراقدس مَرْفَعَ عَلَيه مَنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ مُحمّده ﴾

تازل ہوئی زائد دیا جانے والاحصة حتم كرديا كيا اورو قمس كے تمس ميں ہو گيا۔وہ الله اورالله كےرسول مَرَافِقَةَ مَ

( .٣٩٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَن الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ؛ الآيَةَ : ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ قَالَ : مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَدُورُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِنْ عَبْدٍ ، أَوْ مَنَاعٍ ، أَوْ دَابَةٍ فَهِيَ الْأَنْفَالُ الَّتِي يَفْضِي فِيهَا مَا أَحَبّ.

(٣٣٩١٠) حضرت عبده قرآن كريم كَي آيت ﴿ يَهُ اللَّهُ مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كَمْتَعَلَقْ فرمات بين كه شركين بين مع مسلمانون کے دشمن میدان جنگ میں جوغلام، سامان اور سواری چھوڑ کر بھاگ جا کیں وہ انفال میں سے ہے اس کے متعلق امیر جو پسند کرے

( ٣٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قَالاً : كَانَتِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى نَسَخَتُهَا : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ

شَيْعٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُّسَهُ ﴾. (طبرى ١٥٥ ابن جرير ١٤٦) (٣٣٩١١) حضرت مكول اورحضرت عكرمه بني ه منافرهاتي بي كقرآن كريم كي آيت ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ نازل ہوئی تو مال ننیمت الله اور اس کے رسول مَؤْفَظَةً کے لیے ہوتا تھا یباں تک قرآن کریم کی دوسری آیت

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ في الكومنوخ كرديا

( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ؟ قَالَ : السَّلَبُ وَالْفَرَسُ.

(۳۳۹۷۲) حفرت قائم بن محد سے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت ابن عباس تفاوین سے قر آن کریم کی آیت ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كَمْتَعَلَق دريافت كيا؟ حضرت ابن عباس بني ونهزائ ارشاوفر مايا: الانفال مے مراد گھوڑ ہے اوروہ سامان ہے جس كو کفار ہے چھین لیں۔

( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قَالَ : مَا أَصَابَتِ السَّرَايَا.

(٣٣٩٦٣) حضرت معى ويشيد قرآن كريم كي آيت ﴿ يَهُ اللَّهِ لَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كمتعلق فرمات بي كه جو كجه مرايا كوسلة وه سب اس میں داخل ہے۔

# ( ١٢٢ ) فِي الإِمَامِ ينفِّل قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ تُقْسِم

# امام كاتقسيم غنيمت ہے بل تجھء عطيه اور بخشش دينا

( ٢٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أُوقَدَ فِي بَابِ

تُسْتَرَ ، قَالَ : وَصُرِعَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أَمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِى ، وَنَقَلَنِى سَهْمًّا سِوَى سَهْمِى ، وَسَهْمِ فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۱۳) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ تستر کے درواز و پر میں پہلا مخص تھا جس نے آگ جلائی تھی، حضرت اشعری اپنے گھوڑے سے گر پڑے، پھر جب ہم نے اس کو فتح کیا تو میرے قوم کے دئ آ دمیوں پر مجھے تھم بنایا،اورتقسیم غنیمت سے قبل میرے

اورمیرے گھوڑے کے حصہ کے علاوہ مجھے ایک حصہ بطور عطیہ دیا۔ ( ٣٣٩٦٥ ) حَدَّثْنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَخِی خَالِدِ بنِ الْوَلِیدِ ؛ أَنَّ الْحَارِكَ ، قَالَ لَهُ : أَعْطِنِی ،

فَأَغُطَاهُ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَقُسِمَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :إِذَا خَمَّسُت فَأَعْطِنِي.

(۳۳۹۲۵) حضرت خالد بن ولید کے بھتیج سے مروی ہے کہ حضرت حارث نے ان سے فرمایا کہ مجھے پچھ دو، انہوں نے غنیمت تقسیم ہونے سے قبل ان کوش دے دیاانہوں نے اس کونا پسند کیا۔اور فرمایا جبٹس نکال لوتو پھر مجھے دینا۔

( ٣٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ ، إِلَّا لِرَاعٍ ، أَوْ حَارِسٍ ، أَوْ سَائِقٍ غَيْرٍ مُوَلَّه.

(٣٣٩٢١) حضرت عمر بن خطاب والله ارشادفر مات بي كفنيمت تقتيم موت كي تقبل كسي كو يحضين ديا جائ كا، سوائ جرواب،

چوکیداراور جانوروں کے ہائے والے کے۔

( ٣٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بُعِثَ إِلَى أَنَسٍ بِشَىءٍ قَبُلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ ، فَقَالَ :لَا ، وَأَبَى حَتَّى تُقْسَمَ.

(۳۳۹۱۷) حضرت محمد پیشینے سے مروی ہے کفیمت تقتیم ہونے سے پہلے حضرت انس بڑاٹنو کے لیے پھی بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کردیا فرمایا کہ جب تک فنیمت تقسیم نہ ہو جائے میں نہلوں گا۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُنَفَّلُ حَتَّى يُخَمَّسَ.

(٣٣٩٢٨) حضرت حسن جانو فرماتے ہیں کہ شمس نکال نے سے پہلے کسی کوعطیہ ند دیا جائے گا۔

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :النَّفَلُ بَعْدَ الْخُمُسِ.

(٣٣٩٢٩)حفرت حسن فرماتے بین کے عطیفمس کے بعد دیا جائے گا۔

( ٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(۳۳۹۷) حضرت سعید بن المسیب ولینی فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام انٹی شمس کے بعدعطیہ دغیرہ نکالا کرتے تھے۔

رِ ٣٣٩٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : غَزَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَعَ عبيدِ اللهِ بْنِ

رِيَادٍ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ ثَكَرْتِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسٌ زِيَادٍ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ ثَكَرْتِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسُ (۳۳۹۷) حضرت ابن سیرین ویشین سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک وٹاٹی خضرت معبیداللہ بن زیاد کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس وٹاٹی کوتمیں قیدی عطا کیے محصے حضرت انس وٹاٹیؤ نے دریافت کیا کہ ان کوتمس میں سے بناؤ۔ حضرت انس وٹاٹیؤ نے اس کوقبول کرنے سے اٹکارفر مادیا۔

# ( ١٢٣ ) فِي اللَّمِيرِ يَأْذَن لَهُمْ فِي السَّلْبِ، أَمْ لاَ ؟

#### امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کہیں؟

( ٣٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّهْبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ ، إِذَا أَذِنَ لَهُمُ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۳۳۹۷۲) حضرت زهری پیشید سے دریافت کیا گیا کے غنیمت میں لوٹی ہوئی چیز کے متعلق جب کدان کا امیران کو اجازت دے دے؟ حضرت زهری نے اس کونا پیندفر مایا۔

### ( ١٢٤ ) فِي الْغَنِيمَةِ ، كَيْفَ تَقْسَمُ ؟

# غنیمت کیتے قسیم کی جائے گی؟

( ٣٣٩٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفُو ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْغَنِيمَةِ فَيَقْسِمُهَا عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ لِمَنْ شَهِدَهَا ، وَيَأْخُذُ الْخُمُسَ ، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ الَّذِى سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِي عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَهُمٌ لِلَاوِى الْقُرْبَى ، وَسَهُمْ لِلْيَنَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَنَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَنَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَعَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَعَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَعَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَعَامَى ، وَسَهُمْ لِلْمُسَاكِينِ ، وَسَهُمْ لِابُنِ السَّبِيلِ. (ابوداؤد ٣٤٢- طبرى ١٠)

(۳۳۹۷۳) حضرت ابوالعالیہ پر پیلا سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤافِظَةَ کے پاس جب مال غنیمت آتا تو اس کے پانچ جھے فرماتے ، چار جھے ان بیں تقسیم فرماتے جو جہاد میں شریک تھے، اور ٹھر اپناہاتھ اس پرر کھتے ، اس میں جو بھی آجا تا اس کو کھیہ کے لیے وقف کر دیتے جو کہ اللہ تعالی کاحق ہوتا۔ پھر باقی کے پانچ جھے فرماتے ، ایک حصہ حضور اقد می شوافظة کا ، ایک حصہ قر بی رشتہ داروں کا ، ایک حصہ تیموں کا ، ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا۔

( ٣٣٩٧٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَتْعَمِى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ ، فَقَالَ : أَبْلِغُ مُعَاوِيَةَ ، هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ۱) کي هي ۱۴۰ کي هي ۱۳۰ کي کتاب السبر

إِذَا غَنِمَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ حَمْسَةَ أَسُهُمٍ، فَيَكْتُبُ عَلَى سَهُمٍ مِنْهَا زِلَلَهِ، ثُمَّ لِيُقُوعُ، فَحَيْثُمَا خَرَجَ مِنْهَا فَلْيَأْخُذُ. ( ۱۳۹۷ ) حضرت ما لک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان مزاشیز کے پاس بیضا ہوا تھا۔حضرت عثمان نے فرمایا: اهل

شام میں سے یہاں کون ہے؟ پس میں کھڑا ہوگیا ،حضرت عثان واٹن نے فرمایا:حضرت معاویہ واٹن کو بتا دو کہ: جب مال ننیمت

حاصل ہوتواس کے پانچ حصے کرو،ان میں ایک حصہ پر یول کھواللہ کے لیے ہے، پھر قرعہ ڈالو، جونکاتار ہے وہ وصول کرتے رہو۔

( ٣٣٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ

سَهُم الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ :خُمُسُ الْنُحُمُسِ. (نسانى ٣٣٣٧\_ عبدالرزاق ٩٣٨١)

(٣٣٩٧٥) حضرت يحيِّ بن جزار ب حضورا قدس مَلْفَظَيَّةِ ك حصه ك متعلق دريا فت كيا مَّها ، آپ نے فرمايا و قمس كافمس ہے۔

( ٣٩٩٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ يَخِيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ. (ابوعبيد ٣٣)

(۳۳۹۷۱) حضرت میچی بن جزار ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قَامَ رَجُلْ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِي عَنِ الْغَنِيمَةِ ؟ فَقَالَ :لِلَّهِ سَهْمٌ ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ :

قُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ رُمِيتَ بِسَهُم فِي جَنْبِكَ فَلَسْت بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيك.

(طحاوی ۳۰۱ بیهقی ۳۳۲)

(٣٣٩٧٥) حضرت عبدالله بن شقيق العقبلي عروى بي كها يك فخص حضور مُؤْفِقَةُ في خدمت مين كهر ابوااورعرض كياا الله

كرسول مُؤْتِفَكَةُ بمصفنيمت كم تعلق بتائيري ومَرْتِفَقَعَةً في ارشاد فرمايا: ايك حصه الله كي ليه اور حيوان كيلئ مين نے عرض کیا: کیا کوئی شخص کسی سے زیادہ حقدار بھی ہے؟ حضورا قدس مَلِّفَظَةَ بِنے ارشاد فرمایا: اگر تیرے پہلومیں تیر بھی مارا گیا بھر بھی

تواینے بھائی ہےزیادہ حقدار نہیں ہے۔

( ٣٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ حُمَّسَهُ ﴾ ، قَالَ : لِلَّهِ کُلّ شَيْءِ.

(٣٣٩٧٨)حضرت ابراہيم مِيشِيدُ قرآن كريم كي آيت ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُّسَهُ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه ہر چيزاللہ كے ليے ہى ہے۔

( ٣٣٩٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : خُمُسُ اللهِ ،وَخُمُسُ الرَّسُولِ وَاحِدٌ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ذَلِكَ الْخُمُسَ حَيْثُ أَحَبُّ ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ ، وَيَحْمِلُ

فِيهِ مَنْ شَاءً. (ابوعبيد ٨٣٧)

(۳۳۹۷۹) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مِزَافِقَتَا فَمَ كا حصر خس ایك بی ہے، اللہ کے نبی مُزِنتَ فَقِ اس خس کو جہال پسندفر ماتے رکھتے ، جو چاہتے اس میں سے رکھ دیتے اور جو جاہتے اٹھا لیتے۔

ه مصنف ابن الج شيرمتر جم ( جلده ۱) کی کساب السبر کشی استر کشی مصنف ابن الج شیرمتر جم ( جلده ۱) کی کساب السبر کشی ( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدُّ. (٣٣٩٨٠)حضرت على قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ كم تعلق فرماتي مين

كالثدادراس كرسول مِنْ النَّحَةُ كاحسم من ايك بى بـ ( ٣٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ، قَالَ:سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامُ ، لَيْسَ لِلَّهِ نَصِيبٌ ، لِلَّهِ الدُّنيَا وَالآخِرَةُ.

(٣٣٩٨١) حفرت حن بن محد بن على ويشية قرآن كريم كي آيت كي تفيير مين فرمات بين كديد كلام كا آغاز ب،الله كي ليفنيمت میں کوئی حصیبیں ہے، دنیااورآ خرت ساری ہی اللہ کی ملکیت ہے۔

( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :فِي الْمَغْنَمِ ؛ خُمُسٌ لِلَّهِ ،وَسَهُمٌ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُؤْخَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ رَأْسٍ فِي السَّبْيِ ، ثُمَّ يُخْرَجُ الْخُمُسُ ، ثُمَّ

يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ النَّاسِ غَابَ ، أَوْ شَهِدَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّيٌّ.

وَقَالَ الشُّغُبِيُّ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌ ، اسْتَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابوداؤد ۲۹۸۵ سعید بن منصور ۲۲۷۹) (٣٣٩٨٢)حضرت محم غنيمت كے بارے ميں فرماتے ہيں كفنيمت ميں حمل الله كے ليے ب،اورالله كے بى كا حصه باورغنيمت

میں اللہ کے بی مُرَافِظَةَ اِکے لیے مفی ہے۔ (صفی وہ خاص حصہ جس کواللہ کے بی مُرَافِظَةً تقسیم غنیمت ہے ابل ہی اپنے لیے الگ فرما لیں) حضرت ابن سیرین ریٹھین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے غنیمت میں بہترین قیدی کوالگ کیا گیا، پھرخس تکالا گیا، پھرلوگوں

كے حصہ بيں سے خواہ وہ حاضر ہويا غائب حصہ نكالا كيا۔ حفرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەخىبر كے دن الله كے ني مَزْفَقَدُم أَ خَصْرت صفيه بنت جي كوبطور صفى الگ فرماليا تعا-

اور حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ خیبروالے دن آنحضرت مَلِّنْفَيْجَ نے حضرت صفیہ بنت حیی کوالگ فرمالیا تھا پھران سے نكاح فرماليا\_

( ٣٢٩٨٢ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :خُمُسُ اللهِ ، وَسَهْمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيُّ ، كَانَ يُصْطَفَى لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ خَيْرُ رَأْسٍ مِنَ السَّبْيِ ، إِنْ كَانَ سَبْنٌ ، وَإِلَّا غَيْرُهُ بَعْدَ

الْخُمُسِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ شَهِدَ ، أَوْ غَابَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الطَّفِيِّ ، قَالَ :وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ

ر در ردر ردرر نیبی یوم خیبر.

قَالَ أَشْعَتُ : وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ : اصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. (ترمذى ١٥٦١ـ حاكم ١٢٨)

(۳۳۹۸۳) حضرت محمد بریشی؛ ہے تقریباای طرح مروی ہےاس میں حضرت اشعیف کی روایت میں اتنااضا فیہ ہے کہ حضوراقد س نے غزوہ بدر کے دن بطورصفی ذ والفقار تلوارکوا لگ فر مایا۔

( ٣٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ الصَّفِقُ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ العَاصِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

(۳۳۹۸۳) حضرت ابوالزناد ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّنَ شَعَعَ آنے غزوہ بدر کے دن بطور صفی کے عاص بن منبہ بن الحجاج کی تلوار کو جنا۔

( ٣٢٩٨٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ سَهُمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الصَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا سَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الصَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًّا ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.

(ابوداؤد ۲۹۸۳ نسائی ۲۳۳۸)

(۳۳۹۸۵) حضرت فعمی سے حضورا قدس مِرَفِّنْ فَيَعَ کِے حصہ ننیمت اور صغی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ حضرت فعمی مِیشین نے فرمایا: جس طرح ایک عام مسلمان کاغنیمت میں حصہ تھا اس طرح حضورا قدس مِرَفِّنْفِیْ فَعَ کا حصہ تھا اور بہر حال صغی سے مرادوہ حصہ ہے جس کو اللّٰہ کے نبی مسلمانوں کے ننیمت میں سے الگ فرما لیتے خواہ وہ باندی ہو، گھوڑا ہویا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔

( ٣٢٩٨٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىٰءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، وَعَنُ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا الْفَىٰءُ ؟ وَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَلَى أَرْضِهِمْ ، فَأَخَذُوهُمْ عَنُوةً ، فَمَا أُخِذَ مِنْ مَالٍ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَهُو غَنِيمَةٌ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهِى فَيْءٌ ، وَسَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ .

و ۱۳۹۸۷) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن السائب سے اللہ کے ارشاد ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمُ وَمُنْ اللّٰهِ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ کے متعلق دریافت کیا کہ فی اور نامیست سے کیا مراد ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا: جب مسلمان مشرکین اور ان کی زمینوں پر بزور جنگ غالب ہوجا نمیں اور اس وقت جو مال باتھ آئے وہ فنیمت ہے، اور ان کی زمین ہے۔

( ٣٣٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الْغَنِيمَةُ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، فَهُوَ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ ،

وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِمَنْ شَهِدَهَا.

(۳۳۹۸۷) حضرت سفیان تنیمت کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو مال مسلمان بزور جہادلیں وہ ان کے لیے ہے جس کواللہ نے نام لے کر متعین کیا ہے،اور چار نمس مجاہدین کے لیے ہیں۔

( ٣٣٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ ذِكْرِ الصَّفِيِّ ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا الصَّفِيُّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطَفَى لِلنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُضُرَبُ لَهُ بَعُدُ بِسَهْمِهِ الصَّفِيِّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطَفَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُضُرَبُ لَهُ بَعُدُ بِسَهْمِهِ

مَعَ النَّاسِ. (ابو داؤد ۲۹۸۵) (۳۳۹۸۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے الصفی ہے متعلق ایک کتاب میں پڑھا پھر میں نے حضرت محمد مِیشیز ہے الصفی کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت محمد مَالِشَقِیَّةَ نے فرمایا: ہر چیز ہے قبل جو مال حضور اقدس مِلِشِقِیَّةَ کے لیے الگ کیا جاتا وہ مراد ہے، پھر

بعد مين اوكول كِ ساته يَحِي الكِ حصد تكالا جاتا ـ ( ٣٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، قَالَ :

الْمِنْحَيَطُ مِنَ الشَّيُءِ. (٣٣٩٨٩) حفرت مجابد قرآن كريم كى آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ كى تغير مِس فرماتے ہيں كدا يك معمولى ي

(٣٣٩٨٩) حضرت مجامد قرآن كريم لى آيت ﴿وَاعَلَمُوا أَنْمًا غَنِمَتمَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ لي تعيير مِين قرمات بي كرايك معمولي ي سوني بهي من هي مين داخل ہے۔

# ( ١٢٥ ) مَنْ يُعْطَى مِن الْخُمُسِ، وَفِيمَن يُوضَع ؟

خمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعمال کیا جائے گا؟

( ٣٣٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِئً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :الْحُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ ، يُعْطِى مِنْهُ الإمَامُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ.

قَالَ :وَأَخْبَرَيْنِي لَيْكُ بُنُ أَبِي رُقَيَّةً : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ.

(۳۳۹۹۰)حضرت کمحول دہانی فرماًتے ہیں کٹمس بھی فئی کی طرح ہے،اس میں ہے امام مالداراور فقیر دونوں کودےگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فر مایا:جوعا مفئی کاراستہ ہے وہ تمس کا بھی راستہ ہے۔

( ٣٢٩٩١) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتِياً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لا ، وَلَكِنُ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِى.

(٣٣٩٩١) حضرت حجاج بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پینجی ہے کہ بنوعبدالمطلب کے دو مخص حضورا قدس مِلِفَظَيَّعَ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور صدقہ کا مال مانگا۔حضور اقدس مَؤَنفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ابھی نہیں لیکن جبتم دیکھومیرے پاسٹمس کا مال موجود ہے تو بھرتم میرے پاس آتا (میں عطا کردوں گا)۔

( ٣٣٩٩٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلَّ لَهُمَ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ. (نسانى ٣٣٣٩ـ طبرى ١٠)

(٣٣٩٩٢) حفرت مجابد فرمات مين كرآل محمد مُؤَفِّقَةً كے ليے صدقه حلال نبيں ہے۔ان كونس كانس ملے گا۔

( ٣٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى الرَّجُلَ مِنَ الْفَيْءِ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَيَسْعَةً ، وَتَمَانِيَةً ، وَسَبْعَةً .

(۳۳۹۹۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہی ٹیٹو نے مال فی میں سے ایک شخص کو دس بزار ، نو ہزار ، آٹھ ہزار اور سات بزار عطافر مائے۔

( ٣٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ بِالْخُمُسِ ؟ قَالَ : كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ . (احمد ٣١٥)

(۳۳۹۹۳) حضرت جابر بن عبدالله ولا في سه دريافت كيا كيا كه حضوراقدس مِؤْفِظَةَ خمس كوكس طرح تقيم فرمات تفي حضرت جابر ولا في نافز في الله عنه الله ولا في الله عنه الله

( ١٢٦) مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

### حضورا قدس مِلْفَظِيَّةَ كيلئے غنيمت كوحلال كرديا گيا تھا

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّتْ لِى الْغَنَانِمِ ، وَلَهُ تَحِلَّ لأَحَدِ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۵) حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس میر شخصی شخصی نے ارشاد فر مایا: میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا جب کہ مجھ ہے قبل کسی نبی کے لیے حلال نہیں کہا گھا۔

( ٣٢٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمُ تَحِلَّ الْمَغَانِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْمَغَانِمُ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَنِيمًا فَخُذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ . (ترمذى ٣٥٩٥ ـ احمد ٢٥٢)

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) ي المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد السبر المسجد ا

(٣٣٩٩٦) حضرت ابو بريره رواثور سے مروى بے كەحضور اقدس مِلْوَفْقَةَ فِي ارشاد فرمايا: تم سے بيليكسي قوم كيلي غنيمت كامال حلال نہ تھا۔ آ سان ہے آ گ آ کرا ہے جلا کررا کھ کردیتی تھی۔ پھرغز وہ بدر کے دن لوگوں نے مال غنیمت میں جلد بازی کی تو قَرآ ن كُريم كَى آيت ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَشَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمْ حَلَالًا

طَيِّناً ﴾ نازل مونى \_ ( ٣٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّ لِي الْمَغْنَمُ ، وَلَمْ يَحِلَّ لَأَحَدِ قَيْلِي.

(٣٣٩٩٤) حضرت ابن عباس بن و المعال عبر وى ب كه حضور اقدس مِنْ وَفَيْنَا فَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كه مجھے ہے بل كى كے ليے حلال نہ تھى۔

( ٣٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِي كَانَ قَيْلِي.

(٣٣٩٩٨)حضرت ابو برده نظافؤ كے والد ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٢٩٩٩ ) حَذَنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَعِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۹)حضرت الوذر نتائظ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ٣٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمِد بِنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي. (۳۲۰۰۰) حضرت ابوذر مخافخه سے ای طرح ہی مروی ہے۔

# ( ١٢٧ ) فِي الْغَنَائِمِ وَشِرَائِهَا قُبُلِ أَنْ تُقْسَمَ

## غنیمت کونشیم کرنے سے بل بیع کرنا

( ٣٤.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تَبَاَّعَ السَّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. (طبراني ٢٧٧٧) (۱۰۰۰) حضرت ابوابامہ سے مروی ہے کہ حضور اقد می میں میں میں نظام نے غزوہ خیبر کے دن تقسیم غنیمت ہے بل بیچ کرنے ہے منع فر مایا۔

( ٣٤.٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ

أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَعْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.

( ٣٨٠٠١) حضرت ابن عباس بن ومن فرماتے ہیں کدا گرکو کی شخص تقسیم غنیمت ہے الیا ہے حصد کی بیچ کرے تو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٣٤.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَرْزُوقِ مَوْلَى تُجِيبٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُويُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى نَحُوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا فَرْيَّةً يُقَالَ لَهَا : جَرْبَةً فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ

خَيْسَ : مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ، فَلاَ يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ. (٣٢٠٠٣) حضرت ابومرز وق جِلِيْمِيْ فرماتِ بير) كه جم حضرت روينع بن ثابت الصارى تناثي كساتحد مغرب كي طرف جهاد ميس

شریک ہوئے، پھرہم نے ایک جگہ فتح کی جس کا نام جربہ تھا۔حضرت رویفع جھٹھ خطبہ دیے ، کیے کھٹر ہے ہوئے اور فر مایا : میں تمہارے سامنے وہی بات کروں گا جومیں نے رسول اکرم مِرَّافِظَةِ ہے تی جوحضور اقدس مِرَافِظَةِ ہے خیبر کے دن ہم سے فر مایا تھا کہ:

جوالله يراورآ خرت يريقين ركها مو،اس كوچا سي كتقسيم غيمت سقبل اس كوفروخت نه كرب

( ٣٤.١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيْدٍ ، عَنْ شَوَاءِ الْمَغَانِمِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. (ابويعلى ١٠٨٨)

(۳۳۰۰۳) حضرت ابوسعیدالخدری دی این سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَیْجَ نے تقسیم غنیمت ہے قبل اس کی بیچ کرنے ہے منع

( ٣٤.٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (عبُدالرزاق ٩٣٨٩)

(۳۴۰۰۵)حضرت ابوقلا ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٤.٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِن الْمَغْنَمِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ :فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، يَغْنِى قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۷) حضرت سعید بن المسیب دافخه تفتیم نتیمت ہے قبل اس کی بیچ کونا پسند فرماتے ہیں بیٹے اور فرماتے کہ اس میں سونا اور

حیا ندی ہوتا ہے۔

( ٣٤.٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمَغَانِمِ حَتَّ تُقْسَمَ

( ۲۰۰۰ ) حضرت حسن اور حضرت محمد برئيسيا بھی غنيمت کوتسيم کرنے ہے باس کی بين کو ناپيند کرتے تھے۔

( ٢٤٠٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ ...

- (۳۴۰۰۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِنْزِنْظَةُ فِجَ نے خیبروالے دن اس سے منع فرمایا۔
- ( ٣٤٠.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ. (نسانى ١٣٣١- ابويعلى ٢٣١٠)
  - (۳۴۰۰۹) حضرت ابن عباس بنن دنناسے بھی یہی مروی ہے۔
- ( ٣٤.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ أُخْرَى :وَتُعْلَمَ مَا هِىَ. (ابوداؤد ٣٣٦٢ـ احمد ٣٨٤)
  - (۱۰-۱۰) حضرت ابو بریره والطبی سے بھی میمروی ہے کہ حضور اقدس مَا الفَظَافِةِ نے اس منع فر مایا ہے۔

# ( ١٢٨ ) فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، يُؤْخَذ مِنْهُ الشَّيءُ فِي أَرْضِ الْعَدوِّ

# وشمن كى سرزمين برموجود كهانے اور جارے كواستعال كرنا

( ٣٤.١١) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أُسَيد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَثْعَمِى ، عَنُ مُقْبِلِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ كُلْنُومِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ صَاحِبَ الْجَيْشِ الَّذِى فَتَحَ الشَّامَ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ : إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكُرِهُتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبُ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكُرُهُتُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبُ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكُرِهُتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبُ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي خَلِقُونَ ، فَمَنْ بَاعَ شَيْنًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُّتُ الله وَسَفَاهُ الْمُسْلِمِينَ

(۳۴۰۱۱) حفرت هانی بن کلثوم الکنانی فر ماتے بیں کہ جس شکر نے ملک شام فتح کیا میں اس شکر کاامیر تھا، میں نے حضرت عمر بڑناؤو کولکھ کر بھیجا کہ ہم نے ایک ملک فتح کیا ہے اس میں کھانے پینے اور چارہ کی کثرت ہے، میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ آپ کی اجازت اور عکم کے بغیر کسی چیز کی طرف پہل کروں، تو آپ اپنی رائے لکھ کر ہمیں آگاہ کردیں، حضرت عمر بڑناؤونے مجھے لکھ کرارسال

ا جازت اور ملم لے بغیر کی چیزی طرف جبل کروں ، یو اپ اپی رائے للھ کر میں آگاہ کردیں ، خطرت عمر دی تی نے جھےللھ کرارسال کیا کہ لوگوں کوا جازت دے دو کہ وہ کھائیں اور جانوروں کو چارہ کھلائیں ، اور جوشخص سونے یا چاندی کے بدلے بچھ فروخت کری تو اس پڑمس اور مسلمانوں کا حصہ بھی ہے۔

(٣٤.١٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أُسَيُدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدِّرِيزٍ ، قَالَ :سُنِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي

مَحَيُويَوْ ، قَالَ :سَنِلَ فَصَالُةَ بُنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِى أَرْضِ الرُّومِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةَ :إِنَّ أَقُوامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَوْلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ

وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۱۲) حضرت فضاله بن عبيد والفي جو كه صحالي رسول مَرْالفَيْحَة بين ان سے روم كى زبين برموجود ويثمن كے كھانے اور جارہ كے متعلق دریافت کیا گیا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا: بیشک بیلوگ ہمیں ہارے دین سے ہٹاتا جائے تھے،اورخدا کی تم میں امید کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم شہید ہوکر محمر مُلِفَضَعَ اے ملاقات کرلیں، جو مخص کھانے کوسونے یا جا ندی کے بدلے فروخت کرے تو

اس میں حمل داجب ہے اور مسلمانوں کا حصہ بھی ضروری ہے۔

( ٣٤.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي ، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيْعَ بِنَهَ مِنْهَبِ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

( ۳۲۰۱۳ ) حضرت فضالہ بن عبید انصاری دی ٹو فرماتے ہیں کہ بیٹک بیقوم ہمیں ہمارے دین سے بٹانا حیا ہتی ہے خدا کی تئم میری خواہش ہے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اس دین پر قائم رہوں جو بھی اس میں سے سونے یا جاندی کے بدلے فروخت کرے اس پڑس اور مسلمانوں کا حصدلازم ہے۔

( ٣٤٠١٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَانِمِ إِذَا أَصَابُوهَا مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْبَقَرِ ، وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ ، وَلَا يَبِيعُونَ ، فَإِنْ بِيْعَ رَدَّوهُ إِلَىٰ الْمَقَاسِعِ.

(٣٨٠١٨) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كداصحاب محمد مَلِين في أجب مال غنيمت مين اونث اور كاكيس يات تواس مين سے كھاتے،

اوران کے جانور چارہ کھاتے ،اوراس کی بیج نہ کرتے ،اگر بیج کر چکے ہوتے تواس کُقتیم کی جگہ کی طرف لوٹا دیے۔

( ٣٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

يَقُولُ : دُلِّي لِي جِرَابٌ مِنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْنُهُ ، وَقُلُّتُ :هَذَا لِي ، لَا أَعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ . (بخارى ١١٥٣ مسلم ١٣٩٢)

(٣٢٠١٥) حضرت عبدالله بن مغفل والتي فرمات مي كه خيبرك دن مجهد ايك تعميله ديا مياجس مين جربي تقى، مين في يد كهته

ہوئے اس کو پکڑلیا کہ میں اس میں ہے کسی کو پکھ نہ دون گا، میں جب پیچھے کی طرف مڑا تو حضور اقدس مَرِ اُنظِيَّا مِحر ہے میری بات ين كرمسكرار بي تقي ، مجھ يەمنظرد كيوكر بهت حيا آئي۔

( ٣٤-١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَالنَّمَارَ ،وَالْعَسَلَ ، وَالْعَلَفَ ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ قِسْمَةٍ.

(۳۲۰۱۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاد میں شریک ہوئے ، کھانے ، پھلوں ، چارے اور شہد میں بغیر تقسیم کے ہی حصہ تھا۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) کي کاب السبر ( ٣٤.١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرُبِ،

وَيُعْتَلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُوا. (۱۲۰۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رہی جنگی زمین ہے کھانا وغیرہ کھاتے اور نمس نکالنے ہے تبل ہی جانوروں کو

( ٣٤.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ ، أَوِ الْقَصْرَ أَكَلُوا مِنَ السَّوِيقِ ، وَاللَّفِيقِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ.

(۱۸ ۱۸۷) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اصحاب محد مَنِ اَنْتَظَیْمَ جب کوئی شہریا قلعہ فتح فرماتے تو وہاں ہے آتا، ستو ، تھی اور شہد ( ٢٤.١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً،

فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ، فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالطَّعَامِ؟ قَالَ: يَأْكُلُونَ، وَمَا يَقِيَ رَدَّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ. (٣٨٠١٩) حضرت عطاء ويشيلا سے دريافت كيا كيا كدايك قوم جنگ ميں شريك موئى ،اوروه ايك سريد ميں شريك موئى ہےاورو مال تحمی ، شہداور کھانے کے برتن (تھلے) ان کو ملتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ فر مایا: وہ اس میں سے کھائیں گے اور جو باتی چ جائے وہ اپنے امام کے سپر دکر دیں گے۔

( ٣٤.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخَّصُونَ فِى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، مَا لَمْ يَعْتَقِدُوا مَالاً.

(۳۲۰۲۰) حضرت ابراہیم پراتین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پڑھ کھی مال غنیمت کوجمع کرنے ہے بل کھانے اور حیارے کو استعمال کرنے

کی اجازت دیتے تھے۔ جب تک کہ لوگ مال کے طور پرجمع نہ کرتے۔ ( ٢٤.٢١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ غُلامٍ لِسَلْمَانَ ، يُقَالَ لَهُ :سُوَيْد ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ :لَمَّا افْتَنَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ ، وَخَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُورُ ، أَصَبْتُ سَلَّةً ﴿ فَقَالَ لِي سَلْمَانُ : هَلُ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : سَلَّةً أَصَبْتَهَا ، قَالَ : هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالًا دَفَعْنَاهُ

إِلَى هَوُّ لَاءِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلْنَاهُ. (٣٨٠٢) حفزت ابوالعاليه حفزت سويد سے روايت كرتے ہيں جو كه حضزت سلمان كے غلام ہيں اوران كا اچھے الفاظ ميں ذكركيا كيا ب، فرمات بين كه جب مجامدين نے مدائن كوفتح كيا، اور دشمن كى تلاش ميس فكرتو مجصالي توكري ملى ، مجمد عصرت سلمان

نے کہا: کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک ٹو کری ملی ہے، فر مایا لے آؤ ،اگراس میں مال ہوا تو واپس کردیں گےادراگر کھانے کی چیز ہوئی تو کھالیں گے۔ هي معنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) و المنظم المعنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) و المنظم المعنف المناب السير

( ٣٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُقْبَةُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ ؛ سُنِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوُّ ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ رَدَّهُ ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا.

(۳۳۰۲۲) حضرت عبداللہ بن ہریدہ دلائو سے دریافت کیا گیا کہ دشمن کی سرزمین سے جو کھانا وغیرہ ملے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ : فریدنگ سے بہت کے ساف نہ میں بیان ہے۔ یہ بہت کی سام میں میں میں میں میں میں میں اسلام کا کیا تھم ہے؟ آپ

نے فر مایا:اگراہے درہم کے بدلے فروخت کیا ہے تو داپس کر دیا جائے وگر نہ وہ خیانت شارہوگا۔

( ٣٤.٢٣ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ ، وَخَالِدِ بْنِ

الدَّرَيْكِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِى الرَّجُلِ يُصِيَّبُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِى أَرْضِ الرُّومِ ، فَقَالُوا : يَأْكُلُّ وَيُطْعَمُ وَيَعْلِفُ ، فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رَدَّهُ إِلَى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۰۲۳) حفرت عبداللہ بن محیریز دیائی اور حفرت خالد دیائی وغیرہ نے اس محف کے متعلق فرمایا جس کوروم کی زمین سے کھانا اور چارہ ملا۔ فرمایا: وہ کھانا کھائے اور چارہ استعال مرے، اور اگر اس میں سے پچھسونا یا چاندی کے بدلے فروخت کیا تو اس کو مسلمانوں کی غیمت میں شامل کردی۔

( ٣٤٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِى أَرْضِ الْعَدُّوْ ، أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ، وَأَنْ يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ ، فَكَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

و میں مصدر میں یا ہے۔ (۳۲۰۲۳) حضرت عامر بیٹین فرماتے ہیں کدرخمن کی زمین سے جو کھانا اور جارہ ملے اس کو کھانے اور جارہ جانوروں کو کھلانے میں

ر ۱۹۹۱) صرت عامر پرتیز مراہے ہیں نہو ان میں اپنی سے بوھایا اور چارہ ہے اس بوھائے اور چارہ جانوروں بوھلانے ہے کوئی حررج نہیں ہے،اور جواس میں سرفر وخیدہ کیاو ومسلم انواں کرن میان مشتر کے بوگا

کوئی حرج نہیں ہے،اور جواس میں سے فروخت کیاوہ مسلمانوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ پریابیتریں وروں مردوں مردوں وروں میں مائیس کے اس کر سری کا ہوگا۔

( ٣٤٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَانِذُ بْنُ حَبَيْبٍ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ ،فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ فَنَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرٍ ، وَلاَ يُسْرِفُوا ، فَإِذَا انْتُهِىَ بِهِ إِلَى الْعَسْكُرِ كَانَ بَيْنَهُمُ.

(۳۳۰۲۵) حضرت ضحاک پیشید فر ماتے ہیں کہ جب سریہ جہاد کیلئے نکلے، اور ان کو گائے یا بکری وغیرہ ننیمت میں ملے، تو وہ ذ ہے کہ تاری کو سات کے میں بڑا گئے کا میں بڑا ہے۔

( ٣٤.٢٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنّا

نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْفَاكِهَةَ وَالْعَسَلَ ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. (بخارى ٣١٥٣ بيهقى ٥٩)

(۳۳۰۲۷) حضرت ابن عمر ٹن دسن فرماتے ہیں کہ ممیں جہاد کے دوران کھل اور شہد ملتے تو ہم اس کو کھالیا کرتے اس کو تقسیم غنیمت کی گے مصال مصاب

جگە پرلے كرنەجاتے۔

## ( ١٢٩ ) فِي الطَّعَامِ ، يَكُون فِيهِ خُمُسٌ ؟

### كيا كھانے ميں بھی شمس نكالا جائے گا؟

( ٣٤.٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ، إِنَّمَا الْحُمُسُ فِي اللَّهَبِ وَالْفِطْيةِ. ( ١٧ معهد) حد المعالمة في المعالم على إلى معالم عن حمر المعالم عن أن ما المعالم عن المعالم على الله على المعالم

(٣٢٠١٧) حضرت عامر رفيطية فرماتے ہيں كه طعام ميں قمس نہيں ہے جمس تو صرف سونے اور جا ندى پر ہے۔

( ٣٤.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ وَالْجُبْنَ ، أَفَنُخَمْسُ ؟ قَالَ :قَدْ كُنَّا نُصِيبُهُ فَنَأْكُلُهُ.

(۳٬۰۱۸) حضرت ابن عون رویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیشید ہے عرض کیا کہ ہمیں دخمن کی زمین سے شہد ، تھی اور پنیر وغیر ہ ملتا ہے تو کیا ہم اس میں بھی خمس نکالیں؟ حضرت حسن پیشید نے فر مایا :ہمیں بھی بیسب ملتا تھا ہم تو اس کو کھا لیتے تھے۔

( ١٣٠ ) مَنْ قَالَ يَأْكُلُونَ مِن الطَّعَامِ وَلاَ يَحْمِلُونَ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے مت اور جنہوں نے اس

#### کواٹھانے میں رخصت دی ہے

( ٣٤.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، شَيْخِ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُل الرَّجُلِ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشَّرْكِ ، حَتَّى يَدُخُلَ أَهْلُهُ.

(۳۲۰۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس <sub>ٹنک ش</sub>یناس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ کوئی شخص مشرکیین کی سرز مین میں موجود کھانے میں سے سر

کھالے، یہاں تک کہوہ اپنے گھروالوں کے پاس جلا جائے۔

( ٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ؛أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَوْمِ ' يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ : يَأْكُلُونَ ، وَلَا يَحْمِلُونَ.

(۳۴۰۳۰) حضرت حسن میشیند بن الی الحسن اور حضرت ابواسحاق میشیند ان لوگوں کے متعلق فریاتے ہیں جن کو مال غنیمت حاصل ہووہ اے کھالیں اورا ٹھائمیں مت۔

( ٣٤.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُّوِّ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، وَيَكْسِبُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا : يَجْعَلُهُ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَكْسِبُ مِنْهُ عُقُدَةَ مَالِ.

(۳۴۰۳۱) حضرت خالد بن ابوعمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم وہ اپٹی اور حضرت سالم وہ اپٹی سے دریا فت کیا کہ ایک شخص کو

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

دیثمن کی زمین سے کھانا ملے وہ اس کواستعال کرسکتا ہے اور اس کو دراہم کے بدلے فروخت کرسکتا ہے؟ فرمایا: کھانا تو کھالے ،لیکن اس کو مال کے بدلے فروخت نہ کرے۔

# ( ١٣١ ) فِي الْعَبُدِ يَأْسِرِه الْعَدُونَ ، ثُمَّ يَظُهَر عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

### اس غلام کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھر دوبار ہ مسلمان اس پر غالب آجا کیں

( ٣٤.٣٢ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ

الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسُّلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ:صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا قُيسَمَ حَقَّه مَضَى.

(۳۳۰ ۳۲) حضرت اابوعبیدہ ڈٹاٹٹو نے حضرت عمر ڈٹاٹٹو کولکھ کر بھیجا کہ ، غلام کومشر کین نے قیدی بنالیا ہو پھر دوبارہ مسلمان اس پر غلبہ حاصل کرلیس تو کیا تھم ہے؟ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا :تقسیم غنیمت سے پہلے اس کا مالک زیادہ حقد ارہے ،اورا گرتقسیم ہو حائے تو بھراس کا حق ختم ہوگیا۔

( ٣٤.٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَوَجَدَ رَجَلٌ مَّالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السَّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۳۳۰ ۳۳۳) حضرت عمر دونو نے ارشاد فر مایا مشرکین مسلمان کے مال پر قبضہ کرلیں پھرمسلمان جہاد کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیں اور وہ شخص ا پنا مال جوں کا تو ں تقسیم سے پہلے پالے تو وہ اس مال کا زیادہ حق دار ہے، اورا گرغنیمت تقسیم ہوگئی تو پھر اس کے لیے بچھنیں ہے۔

( ٣٤-٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، لَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالاً.

(٣٣٠٣٣) حضرت على مزاترة ني ارشادفر ما يا: وه تمام مسلمانوں كيلئے ہے، كيوں كه وه ان بى كامال تھا۔

( ٣٤٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَخْرَزَ الْعَدُّوُّ مِنْ أَمُوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْضِى بِذَلِكَ.

(۳۴۰۳۵) حفزت سلمان ٹرڈنٹؤ سے مردی ہے کہ حضرت علی ٹرڈنٹؤ فر ماتے تھے کہ جومسلمان کا مال کفار کے قبضہ میں چلا جائے ، تو وہ ان کے مال کے مرتبہ میں ہے۔اور حضرت حسن پاٹیلا بھی یہی فیصلہ کرتے تھے۔

( ٣٤٠٣٦) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنْ زُهُرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ ؛ أَنَّ أَمَةً لِوَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبُقَتُ ، وَلَحِقَتْ بِالْعَدُّوِ ، فَغَنِمَهَا الْمُسْلِمُونُ ، فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةً إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُحَمَّسُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدُّ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتُ قَدْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ ي مصنف ابن الى شيد متر جم ( جلده ١) ﴿ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

٣٣٠٣٦) حضرت زھرہ ابن بزیدالمرادی ہے مروی ہے کہ سلمانوں میں ہے ایک شخص کی لونڈی تھی ،وہ بھاگ کروٹمن کے ساتھو ں گئ ( پھر پچھ عرصہ بعد ) مسلمانوں کے ہاتھ مال ننیمت آیا تو باندی کے مالک نے اس کو پہچان لیا۔حضرت ابوعبیدہ دیائٹو نے نفرت عمر وذاتُنُهُ كوخط لكه كردريافت فرمايا \_حضرت عمر وذاخهُ نة تحرير فرمايا: اگر با ندى كاخم نهيس نكالا گيا اوراس كوتقسيم نبيس كيا گيا ، نو

روه ما لک کودا پس کردی جائے گی ،اورا گرخمس نکال لیا گیا ہےاورغنیمت تقتیم ہوچکی ہےتو پھراس کواس راستہ پر برقر ارر کھو۔ ( جس کول گئی ہے اس کے ماس رہے گی)۔

٣٤.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ ، وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ ، فَدَحَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ ، فَظَهَّرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَوَّدَّ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُدَّ الآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٠٦٩)

٣٣٠٣٧) حضرت نافع دينينو سے مروى ہے كەحضرت ابن عمر تفاه نئز كا ايك غلام ان سے بھاگ گيا اور گھوڑا لے كرفرار ہو گيا، اور ین کی سرز مین میں چلا گیا،حضرت خالدین ولید والو نے ان پر فتح حاصل کر لی۔ان میں ہے ایک چیز حضرت ابن عمر جنی پین کو تخضرت مَا الْفَقَافَة كاحیات مباركه می واپس كردي كل اوردوسري چیز آتخضرت مَا اَفَقَافَهُ كا وفات كے بعدواليس كردي تل م ٣٤.٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ فِيمَا أَخُوزَ الْعَدُوُّ ،

قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا قُلِّسَمَ فَلَا شَيْءَ. ۳۳۰ ۳۸) حضرت سلمان بن رسیعہ حوافظ اس چیز کے متعلق فر ماتے ہیں جس کورشمن اٹھا لے، فر مایاغنیمت کی تقتیم ہے قبل اس کا لک ہی زیادہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت میں تقسیم ہوجائے تو پھراس کے مالک کیلئے کچھنیس ہے۔

٣٤٠٢٩ ) حَلَّتُنَا شَوِيك ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :حَسَرَ لِي فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ :فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي مَرْبِطِ سَعْدٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسِي ، فَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ : أَنَا أَدْعُوهُ فَيُحَمِّحِمُ ، قَالَ : إِنْ أَجَابَكَ فَلَا أُرِيدُ مِنْكَ بَيُّنَةً. ۳۸۰۳۹) حضرت رکین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میرا گھوڑ اکہیں چلا گیا۔ پس دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھرمسلمان ان

غالب آ گئے۔ آپ جاپٹن نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑ ہے کوحضرت سعد جاپٹنے کے باڑنے میں یایا۔ میں نے کہا: بیتو میرا گھوڑا ہے۔انہوں نے فرمایا:تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میں اس کو پکاروں گا تو بینہنائے گا حضرت سعد دالتو نے فرمایا: اگروہ سہاری پکار کا جواب دے دے میں تم ہے گواہ کا مطالبہ نہیں کروں گا۔

٣٤.٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَمَةً أَخْرَزَهَا الْعَدُوُّ ،فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ،

فَخَاصَمَهُ سَيَّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ: الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَجِيهِ بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا،

هي مصنف ابن ابي شيه مِترجم (جلده ا) کي کاب السيد

قَالَ :أَعْنَقَهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتُ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :يَقُولُ رَجُلٌ :لَهُو أَعْلَ بِالْقَصَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةً.

(۳۲۰۴۰) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص کی باندی کودشمن پکڑ کرلے گئے ،اس کوایک شخص نے خریدلیا۔اس کا آ

جھگڑا لے کرحضرت شریح کے پاس آ گیا،حضرت شریح نے فر مایا:مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے جواس کے بھائی کوشمن کے سات واپس کیا جائے ،کہا گیا کہاس نے اپنے آتا ہے بچہ جنا ہے۔حضرت شریح نے فر مایا:اس کوآزاد کر دویہ امیر کا فیصلہ ہے،اگر وہ تھ

ا تنے اتنے کی ،اگر وہ تھی اتنے اتنے کی اس مخض نے کیا بیزید بن خلدہ سے زیادہ قضاء کو جانتے ہیں۔

( ٣٤.٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَا،

الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى.

(۳۳۰ ۳۱) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ دشم ن مسلمانوں کے مال پر قبضہ کرے پھرمسلمان اس کوغنیمت میں حاصل َ لرلیں اوراس مال کا ما لک مال کو پیجان لے تو وہ اس کا زیاد ہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت تقتیم کردی گئی تو پھر فیصلہ گزر چکا ہے۔ ( اب

اس کوبیں ملے گا)۔

( ٢٤٠٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ بِالتَّمَنِ.

(۳۳۰ ۴۲۲) حضرت مجاہد فریاتے ہیں کہ جس کو کفار نے قبضہ میں لے لیا تھااگر اس پر دوبارہ مسلمان قبضہ کرلیں اور واپس حاصل ک

لیں تو تقسیم غنیمت ہے بل اس چیز کا مالک اس کا زیادہ حقد ارہے ، اورا گرتقسیم ہوگئی تو ٹمن کے ساتھ زیادہ حقد ارہے۔

( ٣٤-٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَا أَخْرَزَ الْعَدُّ

فَهُوَ جَائِزٍ.

(۳۳۰ ۳۳۰) حضرت علی جہائٹے ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دشمن قبضہ کرلیں (اوراس کومسلمان واپس چھٹرالیں تو)وہ ما لک کے لیے

( ٣٤-١٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وِ

مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالنَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُفْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ.

(۳۴۰ ۳۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پراگر کفار غلبہ کر کے قبضہ کرلیں پھرمسلمان دوبارہ ان پر غالب

جا کیں ۔ تو اگر غنیمت تقسیم ہوگئی تو اس چیز کا ما لک ثمن دے کر لینے کا زیادہ حقد!ر ہوگا اور اگر تقسیم نہ ہوا ہوتو پھراس کو واپس ما لک .

طرف لٹادیا جائے گا۔

( ٣٤.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَعِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :أصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَا.

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم ( جلده ا ) في مصنف ابن ابي شيبرمترجم ( جلده ا ) في المساحد السبر

لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُّوْ ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَ الْبَيْنَةَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ النَّمَنَ الَّذِى اشْتَوَى بِهِ مِنَ الْعَدُو ۚ ، وَإِلَّا

ور رورو رورو خلّی بینه و بینها. (ابوداؤد ۳۳۹ بیهقی ۱۱۱) (۳۳۰ ۳۵) حضرت تمیم بن طرفہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کی اونٹی کو کفار لے گئے ایک شخص نے وہ اونٹنی کفار ے خرید لی اس اونٹنی کا مالک جھگڑا لے کرحضورا قدس مِئلِ فَظَيْحَةَ کی خدمت میں حاضر جوااور اس بات برگواہ بیش کر دیئے کہ اونٹنی اس

کی ہے، حضورا قدس مَلِفَظَ اُنے یہ فیصلہ فر مایا کہ: جتنے کی اس نے وشمن سے فریدی ہے اسنے بیسے دے کر لے او وگر ندان کے راستہ

( ١٣٢ ) مَا يُكُرَه أَنْ يُحْمَل إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ ، يَتَقَوَّى بِهِ

وسمّن کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس ہےوہ مسلمانوں کےخلاف قوت حاصل کریں

( ٣٤٠١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوٍّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ، وَلَا سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَكُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقٌ.

(٣٨٠٣١) حضرت حسن ويشيء فرماتے ہيں كه:مسلمان كيلئے جائز نہيں كه وہ دشمنوں كو كھانا يا اسلحہ بھيجے ( فروخت كرے ) جس كى وجه ے وہ مسلمانوں کے خلاف قورت حاصل کریں: جوابیا کرے وہ فاس ہے۔

( ٣٤.٤٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنْ ابْنُ جُرِّيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كُوِهَ حَمْلَ السَّلَاحِ إِلَى الْعَدُو ۚ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :

تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمُ ؟ قَالَ : فَأَبَى فَلِكَ ، وَقَالَ :أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمُ لِلْقِتَالِ فَلَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ. وَقَالُهُ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ . (٣٨٠ ١٤٧) حضرت عطا وريشي وتمن كواسلح فروخت كرنے كو ناپىندكرتے تصراوى كہتے ہيں كدميں نے عرض كيا: گھوڑ فروخت كرن

کیسا ہے؟ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا ،اور فرمایا: جس چیز سےوہ جنگ میں قوت حاصل کریں وہ نہ فروخت کرے،اس کے علاوہ چزوں میں کوئی حرج نہیں ۔ے۔ ( ٣٤٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْخَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ.

( ۳۲۰۴۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز بإينية نے ارض صند کی طرف گھوڑوں کی فروخت ہے منع فر مایا۔ ( ٣٤.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السَّلَاحُ ، أَوْ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

للتُجَارَة.

(۳۴۰۴۹) حفرت حسن بریٹید اسلحہ یا گھوڑ ادشمن کی سرز مین میں تجارت کیلئے لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُو الْمُسْلِمِينَ سِلاَّحْ ،

(۳۴۰۵۰) حضرت ابراہیم بھی اسلحہ اور کوئی منافع بخش چیز لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔

( ٣٤-٥١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، ۚ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السُّلَاحِ

(۳۴۰۵۱) حفرت حسن بایشید اور حضرت ابن سیرین بایشید جنگ کے دنوں میں اسلحہ کی بیع کونا پیند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(٣٨٠٥٢) حضرت حسن بيشيط اور حضرت ابن سيرين بيشيط سے اسى طرح مروى ہے۔

( ٣٤.٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُواعِ ، وَلَا مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السُّلَاحِ وَالْكُواعِ.

(۳۳۰۵۳) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اہل حرب کی طرف اسلحہ یا گھوڑ انہیں جمیجیں سے، اور نہ ہی اسلحہ اور گھوڑے پر مدد حاصل کریں گے۔

( ٣٤.٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي الْقِتَالِ.

(٣٥٠٥) حفرت قاده ويشيز جنگ كايام من اللحدك تع كونا پندكرت تعد

# ( ١٣٣ ) فِي الْغَزْوِ مَعَ أَنِيَّةِ الْجَوْر

### ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونا

( ٣٤.٥٥ ) حَلَّتَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَغْزُونَ زَمَانَ الْحَجَّاجِ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو سِنَانِ ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ.

(۳۳۰۵۵) حفزت اعمش ویطید سے مروکی ہے کہ حضزت عبداللہ کے اصحاب نے حجاج بن یوسف کے دور میں اس کے ساتھ ملکر جہاد کیا جن میں عبدالرحمٰن بن بزید، ابوسنان اور ابو حیفہ کا نام قابل ذکر ہے۔

( ٣٤.٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَغْزُو الْخَوَارِجَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ ، يُقَاتِلُهُمْ.

(۳۴۰۵۲) حضرت أعمش ويشيلا سے مروى ب كەحضرت عبدالرحمٰن بن يزيد پيشين نے حجاج كے دور ميں خوارج كے ساتھ قال كيا۔

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) في مسخف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) في مسخف ابن الي شيه مترجم (جلده ا)

( ٣٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ عَزَا الرَّى فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ.

(۱۳۴۰۵۷) حضرت آغمش دانشی ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم نے حجاج کے زمانے میں جہاد کیا۔ سریجین سے قبلی کی تاہیں وہتا دو سے باد مجات دیں ہے تاہد ہے۔

( ٣٤.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى جَمْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ الْأَمَرَاءِ وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ :تُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الدُّنيَا.

(۳۴۰۵۸) حضرت ابوجمرہ ویٹیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن دین سے دریافت کیاان امراء کے ساتھ مل کرلڑ ناکیسا ہے جنہوں نے دین میں نئے کام ایجاد کیے اورظلم کیا؟ فرمایا آپ اپنے آخرت کے حصد ( تُواب ) کیلئے لڑو، وہ اپنے دنیا کے حصہ

ہے جنہوں نے دین میں نئے کام ایجاد کیے اور حکم کیا؟ فرمایا آپ اپنے آخرت کے حصہ ( تواب ) کیلئے لڑو، وہ اپنے دنیا کے حصہ کیلئے لڑتے ہیں۔

( ٣٤.٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَغُزُو أَهْلَ الضَّلَالَةِ مَعَ السُّلُطَانِ؟ قَالَ: أُغُزُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْك مَا حُمَّلُتَ، وَعَلَيْهِمُ مَا حُمْلُوا.

(۳۴۰۵۹) حفرت سلیمان البیشکری پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ً اُٹا ٹوے دریافت کیا کہ ظالم اور گمراہ کے ساتھ مل کر اداری میں 2000ء

لڑنا کیسا ہے؟ حضرت جاہر جلاٹھونے فرمایا: تختے اس کا ثواب ملے گا جو تیری نیت ہوگی اوران کو دبی ملے گا جوان کی نیت ہوگی ۔ پر تیبیر موجہ وہ مصرف میں ایس میں در میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں م

( ٣٤٠٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ سُينلا عَنِ الْغَزُوِ مَعَ أَيْمَّةِ السُّوءِ؟ فَقَالَا :لَكَ شَرَفُهُ ، وَأَجْرُهُ ، وَفَضْلُهُ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ.

(۳۴۰ ۲۰) حضرت حسن بریشید اور ابن سیرین بریشید سے دریافت کیا گیا کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کرلڑنا کیسا ہے؟ آپ دونوں \_\_\_\_\_\_

نے فرمایا: آپ کیلئے اس جہاد کا اجراور شرف ہے اور ان پران کا گناہ ہے۔

( ٣٤.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَة بُنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيدَ النَّخَعِیِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِی : يَا أَبَةِ ، فِی إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، أَتَغْزُو ؟ قَالَ : يَا بُنَی ، لَقَدْ أَدْرَكُتُ أَقُوامًا أَشَدَّ بُغُضًا مِنْكُمْ لِلْحَجَّاجِ ، وَكَانُوا لَا يَدَعُونَ الْجِهَادَ عَلَى حَالٍ ، وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِی الْجِهَادِ مِثْلَ رَأْيِكَ مَا أُذِی الإِتَاوَةَ ، يَغْنِی الْخَرَاجَ.

(۳۴۰ ۱۱) حفرت محمد بن عبدالرحن بن بزید آفعی بیشیو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اے ابا! حجاج کے دور امارت میں آپ جہاد میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے بیٹے! میں نے تو ان لوگوں کو بھی پایا ہے جو حجاج کے معاملہ میں تم سے زیادہ شخت تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی جہاد کو نہ چھوڑا۔اورا گرلوگوں کی بھی وہی رائے بن جاتی جوآپ کی رائے ہے تو پھر خراج

نهاراكياجاتا. ( ٣٤.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : لاَ

ربه المحالك وربيع ، فان . حمد الشيطان ، فن المعيرة ، فن إبراهيم ، فان ؛ درد له أن فوما يقولون ؛ المجهاد ، فقال في الشيطان . - جهاد ، فقال : هذا شيء عرض به الشيطان .

(۳۲۰۶۲) حضرت ابراہیم پریٹیلئے ہے ذکر کیا گیا کہ کچھلوگ یوں کہتے ہیں کہ جہادنہیں ہے حضرت ابراہیم نے فر مایا یہ چیز شیطان ان کے ہاس لے کرآیا ہے۔

( ٣٤٠٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزُو مَعَ أَنِمَّةِ الْجَوْرِ ، وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ :اُغْزُوا .

(۳۴۰ ۱۳۳) حفرت مجاہد فرماتے تیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑی دیمن سے دریافت کیا کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ مل کر جباد کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد کرو۔

( ٣٤.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَغْزُو مَعَ يَنِي مَرْوَانَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۳۴۰ ۱۳) حفرت کیف فرماتے ہیں کہ حفرت مجامد وی پینے نومروان کے ساتھ ال کر جہاد کیا اور حضرت عطاء نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ٣٤٠٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجٌ عَلَى النَّاسِ بَعْثُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ.

(٣٨٠ ٦٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ ججاج كے دور ميں لوگ جب جہاد كيلئے نكلے تو حضرت عبدالرحمٰن بن ميزيد بھى اس ميں نكلے۔

### ( ١٣٤ ) مَنْ كَرِهَ ذَلِك

#### جوحفرات اس کونا پسند کرتے ہیں

( ٣٤٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ ِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْجِهَادُ مَعَ هَوُّلَاءِ ، يَغْنِي السُّلُطَانَ الْجَائِرُ .

(٣٢٠ ١٦١) حضرت طاؤس مِليَّن ظالم وجابر حكم إنول كے ساتھ مل كر جباد كرنے كونا پسندكرتے تھے۔

( ٣٤٠٦٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعُثٌ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : إِلَى مَنْ تَدْعُوهُمْ ؟ إِلَى الْحَجَّاجِ ؟.

(۳۴۰۷۷) حفرت الشیبانی نفایقو سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور حکومت میں لوگ لڑائی کیلئے نکلے تو اس میں حضرت ابراہیم تیمی اور حضرت ابراہیم نخفی بھی نکلے ، حضرت ابراہیم نخفی نے فر مایا: کس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو؟ حجاج کی طرف بلاتے ہو؟!

### ( ١٣٥ ) فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

#### خاتون اورغلام كاامان دينا

٣٤.٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَمَّنَ قَوْمًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَوَّاحِ ، فَقَالَ عَمْرٌو . وَ خَالَا مِنَ أَهِ مُ مَنْ أَمَّا مَ مُقَالَ أَنْ مُعْرِدُ بْنِ الْعَاصِ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِي

وَخَالِدٌ : لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَغْضُهُمْ.

اص، حضرت خالد بن ولیداور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح و افزو کے ساتھ تھا، حضرت عمر و اور حضرت خالد بن ولید و اور ع مایا: ہم تو اس کو پناہ نہیں ویں عے جس کو وہ پناوے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح وی فزر نے ارشاد فرمایا: میں نے رسول اکرم مِنْرِ نَفِيْجِ سے سنا ہے آپ مِنْرِ فَفِيْجَ فِي ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں سے جو مخض کسی کو بناہ دے دے اس کو بناہ دی جائے گی۔

۳۴۰ ۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن مسلمه مِلِینیز ہے مروی ہے کہ ایک فخص نے کچھلوگوں کوامن (پناہ) دیا،اور وہ حضرت عمرو بن

٣٤.٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ.

(ابویعلی ۸۵۳ بزار ۱۲۸۸)

۳۴۰ ۲۹) حضرت ابوعبیدہ و ناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میر انتقاقیہ سے سنا آپ نے فرمایا :مسلمانوں میں سے جو کسی لو پناہ دے اس کو پناہ حاصل ہوگی۔

.٧٤.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ.

(احمد ۱۹۵ طبرانی ۲۹۰۸)

#### ۰۷-۳۴۰) حفرت ابوامامہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

٧٤.٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِب ، عَنْ أُمِّ هَانِ ابْنَةِ أَبِي طَالِب ، قَالَتُ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ ، فَقَالَ : فَوَ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي فَأَجَرْتُهُمَا ، أَوْ كَلِمَّةٌ تُشْبِهُهَا ، فَدَخَلَ عَلَى آخِي عَلِي بُنُ أَبِي طَالِب ، فَقَالَ : فَقَالَ : لَا فَتُكَانَتُهُمَا ، قَالَتُ : فَأَكُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا فَتُكَانَعُمَا ، قَالَتُ : فَأَغُلَقُتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : مَرْحَبًا ، وَأَهْلًا بِأَمْ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِى اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ رَبُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَنْ الْعَالَ عَلَى مَرْحَبًا ، وَأَهْلًا بِأَمْ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِى اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانٍ مِنْ أَحْمَانِى ، فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : يَا نَبِى اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانٍ مِنْ أَحْمَانِى ، فَدَخَلَ عَلَى

الناب المسبر مرم ( جلده ۱) و المسبر من الماب السبر من الماب السبر الماب السبر الماب السبر الماب السبر الماب السبر الماب الماب السبر الماب أَخِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لا ، قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ.

(٣٨٠٤) حضرت ابومره ولالتي يع مروى ب كه حضورا قدس مَلِين المعالية في جب مكه فتح فرمايا: تو حضرت ام باني وفيه يبن فرماتي بيس ا

میرے خاوند کے دورشتہ دار بھاگ کرمیرے پاس آئے تو میں نے ان کو پنادہ دے دی،میرے بھائی حضرت علی مزائفہ میرے پا ر

آ ئے اور فرمایا: میں ان کوضر ورقتل کروں گا ،حضرت ام ھانی ٹھٹیٹنا فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا اور میں رسول اکرم مِنْزِنْتِنَائِمَ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ مِنْزِنْتِنَائِم اِن کے مجھے دیکھ کر فرمایا: خوش آیدیدام ھانی ٹڑی ہنڈ نایا : خیریت سے تشریف

لا كى ہو؟ ميں نے عرض كيا كه: اےاللہ كے نبي مِنْ اِلْفِيْكَةَ إميرے خاوند كے خاندان كے دو چخص بھا گ كرمير ہے ياس آ ئے تو ميں ۔ : ان کو بناہ دے دی ،میرے بھائی حضرت علی ٹڑاتئو میرے پاس آئے اوران کوتل کرنے کاارادہ کیا۔حضوراقدس مَلِطَفَيْئَ ارشاد فرماب

نہیں (ان کو آنہیں کیا جائے گا) جس کوتو نے پناہ دی اس کوہم نے بھی بناہ دی اور جس کوتو نے امن دیااس کوہم نے بھی امن دیا۔ ( ٣٤٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانٍ ، قَالَ

حَدَّثَيْنِي ، قَالَتْ : فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَائِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَجَرْتُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَى أَخِي ، فَقَالَ : لأَقْتُلْنَهُمَا فَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَرْحَبًّا ، وَأَهْلًا بِأُمْ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ

فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : قَدْ أَجُونَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ، قَالَتُ : فَجنتُ فَمَنْفَتُهُمَا. (۳۲۰۷۲) حضرت ام هانی منی مذمونا ہے ای طرح مروی ہے اس کے آخر میں اضافہ ہے کہ پھر میں حضرت ملی جڑائٹو کے پاس آئی اور

ان کونل کرنے سے منع کردیا۔

( ٣٤٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْم.

(۳۳۰۷۳) حضرت عا ئشه نځې پينونمارشا د فر ماتي بين ، كها گرخانون كسي قو م كوپناه د يينوان كوپناه حاصل بهوگي \_

( ٣٤.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْآ: لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۷۰۷۳) حضرت عائشہ تفاین سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ فُضَيْلِ بْن زَيْدٍ الرَّقَاشِيّ ، وَقَدْ كَانَ غَزَ

عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي فَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَرْ ٓ أَهْلَ سِهْرِيَاجٍ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ ، قُلْنَا :نَرْجِعُ فَنُقِيلُ ، ثُمَّ نَرُوحُ فَنَفْتَحُهَا ، فَلَا رَجَعْنَا تَخَلَّفُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ ، ثُمَّ شَدَّهُ فِي

سَهُمٍ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا.

فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْعَشِىٰ وَجَدُنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : أَمَّنْتُمُونَا ، قُلْنَا : مَا فَعَلْنَا ، إِنَّمَا الَّذِى أَمَّنَكُمْ عَبُدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا : مَا نَعْرِ ثُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ ، إِنْ شِئْتُمْ فَاقْتُلُونَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَفُوا لَنَا ، قَالَ : فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبُ عُمَرَ ، فَكَتَبُ عُمَرُ أَمَانَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ.

المصب مسلو بنون مبعد المسلوطيين من المسلوطيين ، ومنه يسلهم ، قان ، قاجود عمر الماله. (٣٢٠٧٥) حضرت نفيل بن زيد الرقاشي وفافخو جوحضرت عمر تفافخو كه دورخلافت ميں سات غزوات ميں شريك بوئے ، فرماتے بيں كه حضرت عمر بنا تخو نے ایک لشكر بھيجا تو ميں بھی اس لشكر ميں شريك تھا بم نے اصل تھرياج كامحاصرہ كرليا، جب بم نے ديكھا كه آج ان كوفتح كرليں گے، بم نے كہا: واپس لو مح بيں اور بجھآ رام كركة تازہ دم بوكرآ كراس كوفتح كرليں سے، جم لوگ

وہاں سے داپس لوٹے تو مسلمانوں میں ایک غلام ان کے پیچھے آیا اور اس نے ان کے ساتھ عجمی میں گفتگو کی ، اور ان کوایک محیفہ میں امان (پناہ) لکھ کراس کو تیر کے ساتھ باندھ کران کی طرف چھنک دیا۔

كيا ہوگيا ہے؟ انہوں نے كہا: آپ لوگوں نے ہميں امن دے ديا ہے، ہم نے كہا كہ ہم نے تو ہرگز ايبانبيں كيا ہے، بيتك تم لوگوں

) مھرا ن ویر کے ساتھ باندھ کران می طرف چینک دیا۔ ہم لوگ جب واپس آ ئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ قلعہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں ،ہم نے ان سے بوچھا آ پ لوگوں کو

کوایک غلام نے امن دیا ہے جوخود کی چیز پر قادر نہیں ہے، تم لوگ واپس ہو جاؤیباں تک کہ ہم حضرت عمر دفاتان کو کالھ کران کی رائے دریافت کرلیں ، انہوں نے کیا کہ ہم تمہارے آ زاد میں تمہارے غلاموں کونہیں جانے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں ، اب اگرتم جاہوتو ہمیں قبل کرواورا گر جاہوتو درگزر کردو، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر دفاتی کوصورت حال کھی ، حضرت عمر شراتان نے تحریفر مایا: مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں ہی میں سے ہے، اس کا ذمہ ان کا ذمہ ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر دفاتی نے اس کے امان کو تا فذفر مادیا۔

( ٣٤.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَمَانُ الْمَرُأَةِ وَالْمَمُلُوكِ جَائِزٌ . (٣٤.٧٦ ) حفرت حسن رُفَةُ فرمات بين كه عورت اورغلام كالمان دينا تُحيك اورجا رَزم \_ \_

( ٣٤.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَوْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ أَمَانَهَا.

إِنْ كَانَتِ الْمَوْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا . (٣٠٤٧) حفزت عمر «فافي فرماتے ہیں:اگر مسلمانوں میں سے کوئی خاتون امان دے دیتو اس کا امان دینا درست ہے۔

( ٣٤٠٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (بخارى ٣١٧٣ ـ ٩٩٩)

وَ احِدَّةَ ، يَسْعَى بِهَا اَوْنَاهُمُ. (بىخارى ٣١٧٣ ـ ٩٩٩) (٣٣٠٧٨) حفرت على پن هؤارشاوفرماتے ہیں مسلمانوں کاؤمدا یک ہی ہے،ان کااونی شخص بھی بناہ دے سکتا ہے۔

( ٣٤٠٧٩ ) حَذَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ، أَوَ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ. (طيالسي ١٠٦٣- احمد ١٩٧) (٣٢٠٧٩) حضرت عمرو بن عاص رُقَ تَقْوَ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِّ اَفْقَائِمَ نِے ارشادفر مایا:مسلمانوں ہے جوکسی کو پناہ وے اس کو پناہ دی جائے گی۔

( ٣٤-٨. ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِرَّمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدُنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٠٥ـ احمد ٣٩٨)

(۳۴۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئز سے مروی ہے کہ نبی کریم شِرِّاتِکٹِیجَ نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،ان کا ادنی قحف مجھی پناہ دے سکتا ہے۔

( ٣٤٠٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدُنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٣٥- احمد ٢١٢)

(۳۳۰۸۱) حضرت عمر و بن شعیب دی نثر ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِ فَقَعَةَ ہَے ارشاد فر مایا :مسلمانوں میں ہے ادنیٰ بھی پناہ دیتو پناہ اس کوحاصل ہوگی۔

#### ( ١٣٦ ) فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ ، وَكُيْفَ هُوَ ؟

### امان کیاہے؟ اور کیسے ہوگی؟

( ٣٤.٨٢ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حصين ، عن أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ ( ٣٤.٨٢ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ مُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ آمِنٌ.

(۳۴۰۸۲) حضرت الوعطیہ بریشیۂ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر خاتی نے کوفہ والوں کولکھا: بیشک مجھے بتایا گیا ہے کہ لفظ مطرس فارس میں امان کو کہتے ہیں ،اگرتم ایسے شخص کو جوتمہاری زبان نہیں سمجھتا مطرس کہد دوتو امن شار ہوگا۔

( ٣٤.٨٣) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَرْزُوقَ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو فَرُقَدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهُوازِ ، فَسَعَى رَجُلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَنْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَى الْأَهُوازِ ، فَسَعَى رَجُلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَنْنَمَا هُو يَسْعَى وَيَسْعَى الْأَهُو إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ الْحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ يَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَى انْتَهَى الْأَمُو إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ أَعُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَرَس ، فَقَامَ ، أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَرَس ، فَقَامَ ، أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَرَس ؟ قَالَ : لاَ تَخَفُ ، قَالَ : هَذَا أَمَانُ ، خَلَيَا سَبِيلَهُ ، فَخَلِينَا سَبِيلَ الرَّجُلِ . فَقَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَرُس ؟ قَالَ : لاَ تَخَفُ ، قَالَ : هَذَا أَمَانُ ، خَلَيَا سَبِيلَهُ ، فَخَلَينَا سَبِيلَ الرَّجُلِ .

ه معنف ابن الی شیبه متر جم (جلده ۱) کوه کا ۱۹۳ که هی ۱۹۳ که کتاب السیر شک کتاب السیر مثر جم (جلده ۱) کوه کا که کا ک

مشرکین میں سے ایک شخص بھاگا، مسلمانوں میں ہے بھی دواس کے پیچھے بھا گے، اس دوران کہ جب وہ بھاگ رہے تھے، ان میں سے ایک خفس بھاگا، مسلمانوں میں ہے بھی دواس کے پیچھے بھا گے، اس دوران کہ جب وہ بھاگ رہے تھے، ان میں سے ایک نے اس مشرک کو کہد دیا، مترس (امان) وہ شخص بین کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اس کو بکڑا حضرت ابوموی اشعری بڑائو نے دریا فت فرمایا: اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی کا دیا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی کا دیا تھا میں نے اس کو امان کیے ملی کا دوران کیے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو امان کیے دوران کے دوران کی بھائے دریا فت نے دریا فت فت کو اس کو کہا کیا تھا تھا کہ کو دوران کی کرکھڑ کو اس کیا کہ ان کے دوران کی کرا دوران کو کی کو دریا فت کو دریا

مترس کہا تو ہیے گھڑا ہو گمیں ،حضرت ابومویٰ جھڑھؤنے دریافت کیا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا: اس کا مطلب ہے مت ڈرو آپ نے فرمایا بیامان ہے،اس کاراستہ چھوڑ دو ، پھرہم نے اس کوچھوڑ دیا۔

( ٣٤.٨٤ ) حَلَّتُنَا مَوْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :حاصَرْنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الْهُوْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ ، فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَتَ الْهُوْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَكَلَّمُ ، فَقَالَ :كَلَامُ حَى ، أَوْ كَلَامُ مَيِّتٍ ؟ قَالَ :فَتَكَلَّمْ فَلاَ بَأْسَ ، فَقَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا حَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ ، فَأَمَا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بَكُمْ يَدَانِ.

ربيدهم المستخصص وتحديث من الكُونُ من الكُونُ عَالَ : قُلُتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرَكْتُ خَلْفِى شَوْكَةً شَدِيدَةً ، وَعَدَدًا كَثِيرًا ، إِنْ قَتَلْتُهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ ، وَإِن اسْتَحْيَثَتِه طَمِعَ الْقَوْمُ.

كَثِيرًا ، إِن قَتَلَتُهُ ايِسُ القَومِ مِنَ الْحَيَّاةِ ، وَكَانَ اشَدْ لِشُوْكَتِهِمْ ، وَإِنِ اسْتَحْيَيْتُه طَمِع القَوْمِ. فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، أَسْتَحْيَى قَاتِلَ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكِ ، وَمَجْزَأَة بُنِ تُوْرٍ ؟ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ،قُلْتُ لَهُ : لَيْسَ لَكَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ أَغْطَاكَ ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَّك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمُ فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ : لَتَجِيتَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، أَوْ لَأَبْدَأَن بِعُقُوبَتِكَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإذَا بِالزُّبَيْرِ

بْنِ الْعَوَّامِ فَلْهُ حَفِظَ مَا حَفِظُتُ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ ، وَفُوضَ لَهُ. (۳۴۰۸۳) حفرت انس وَفَتْوَ سے مروی ہے کہ جب ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو حضرت عمر وَفَقَوْ کے حکم پر ہرمزان امْر کرآیا اور گرفتاری دے دی حضرت ابوموکی اشعری وَفَقُوْ نے اس کومیرے ساتھ بھیجا، جب ہم حضرت عمر وَفِقُوْ کے پاس آئے تو ہرمزان خاموش ہوگیا اور کچھ نہ بولا حضرت عمر وَفَقُوْ نے فر مایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر وَفِقَوْ نے فر مایا بولو

حاموں ہو لیا اور چھنہ بولا مطرت عمر رہ ہوئے نے فرمایا بولو، اس نے لہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ مطرت عمر رہ ہوئے نے فرمایا بولو کوئی حرج نہیں ہے ھرمزان نے کہا: اے قوم عرب، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نے کچھنیں چھوڑا جیسا کہ ہم تم سے لڑتے ہیں اور تم کوئل کرتے ہیں، بہر حال اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں تم سے لڑنے پر قدرت نہ ہوتی۔

حضرت عمر ڈلاٹو نے فر مایا اے انس ڈلٹو آ پ کی کیا رائے ہے؟ حضرت انس ڈلٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے امیر المونین ڈلٹو میں نے اپنے چیچے بہت شوکت اور کثیر تعداد چھوڑی ہے، اگر آ پ نے اس کوتل کر دیا تو قوم زندگی ہے مایوں ہو جائے گی اور وہ ان کی شوکت کیلئے زیادہ ہخت تھا، اور اگر اس کوزندہ رکھا تو قوم کولا کچے ہوگی۔

حضرت عمر جلی نُخونے فر مایا اے انس بڑا نُو! مختبے حضرت براء بن ما لک بڑا نئو اور حضرت مجز اۃ بن ثور کے قاتل کو مارنے ہے

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا) في مستف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا)

حیاء آ رہی ہے؟ حضرت انس والو فرماتے ہیں کہ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ حضرت عمر دولیڈ اس کوتل کر دیں گے، میں نے ان ہے عرض کیا: آپ کیلئے اس کے قتل پرشر کی راستہبیں ہے، حضرت عمر دہا ٹھڑنے فرمایا کیوں؟ کیا آپ نے اس کوامان دی ہے؟ کیا آپ

نے اس سے پچھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے پچھنیں لیا الیکن آپ نے خوداس سے فر مایا تھا بول تچھ پرکوئی حرج نہیں ہے، حفرت عمر دان نونے ارشاد فرمایا ،تم ضرور کس شخص کو لے کر آ و جوتم ہارے ساتھ گواہی دے ، وگرنہ تمہیں سزا ملے گی ،حضرت انس دیا نو

فر ماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے نکلاتو اچا تک حضرت زبیر دانٹو بین العوام ملے انہوں نے بھی وہی یا د کرلیا تھا جو میں نے

یا د کیا تھا انہوں نے حضرت عمر دہ اُٹھ کے سامنے کو اہی دی ، تو آپ دہاٹھ نے اس کو چھوڑ دیا ، ہر مزان مسلمان ہو گیا ، اور اس کیلئے حصہ مقرد کرد ما گما به

( ٣٤٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَنَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانَقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَدُهل ، فَقَدُ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَنَّحَفُ فَقَدُ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : مَطَّرَس فَقَدُ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ.

(٣٨٠٨٥) حضرت ابو واكل فرماتے ہيں جب ہم خانقين ميں تھے،حضرت عمر جانٹو كا خط ہمارے ياس آيا،اس ميں تھا جب كوكى تخض کی ہے کہے لا تدھل (مت ڈر) تو اس نے اس کوامان دے دی،اوراگر کہالا تخف تو بھی اس کوامان دے دی،اوراگر کہا مطرس تواس کوامان دے دی ، بیشک اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتا ہے۔

( ٣٤٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمُو: أَيُّمَا

رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ ، لَئِنْ نَزَلْتَ لَأَفْتَكَنَّكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَهُ أَمَانٌ فَقَدُ أَمَّنَهُ. (۳۳۰۸۲) حضرت عمر دی نونے نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے جو محض دشمن کی طرف اشارہ کرے، اگر تونے گرفتاری دی تومیں

تخفی کردوں گا،اس نے اتر کر گرنتاری دے دی سیجھتے ہوئے کہ بیامان ہوتاس کوامان حاصل ہوگی۔

( ٣٤٠٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيْزٍ ، قَالَ : كُتَبَّ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ :أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنُ الْعَدُّوِّ :لَيْنُ نَزَلْتَ لَأَقْتَلَنْكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى

سکو کر ق برو کیکو انه امان و فقد امنه

حَدَّثَنَا بِهِي بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر دلائو نے اجناد کے امراء کی طرف لکھا: مسلمانوں میں سے جوشخص دشمن کے کسی آ دمی کی طرف اشارہ کرے، کداگرتونے گرفتاری دی تو میں تجھے قتل کر دول گا ،اس نے اتر کر گرفتاری دے دی پیجھتے ہوئے کہ بیابان ہے تو اس کوامان حاصل ہوگی۔

### ( ١٣٧ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللهِ

### جوحضرات اس بات کونالبند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے

( ٣٤.٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرُتُمُ أَهُلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثُتُ بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ مُقَاتِلَ بُنَ حَيَّان ، فَقَالَ مُقَاتِلُ بُنُ حَيَّان : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ هَيصَم الْعَبُدِيُّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، بِمِثْلِهِ. (مسلم ۳)

(۳۳۰۸۸) حفزت سلیمان بن بریدہ وٹاٹنو ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَثِلِّ اَنْتُحَافِیْ جب کو کی کشکرروانہ فرماتے تواس کے امیر کویہ وصیت فرماتے کہ: جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو، پھرتم ان کواللہ اوراس کے رسول مِثِلِ اَنْتَحَافِیْ کے ذمہ دینے کاارادہ کروتو ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول مِثِلِ اُنْتَحَافِیْ کَا ذَمہ مت بناؤ، بلکہ اس لیے کہتم اپنے اوراپنے آباؤاجداد کے ذمہ تو ڑدویہ زیادہ آسان ہے اس بات سے کہتم اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ کوتو ڑو۔

حضرت سفیان دیا نی فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن المزنی بھی حضور اقدس مَثِرَ فَضَیَّا اِ سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٤٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَاصَرْتُهُ فَصُرًا ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ تُصِيبُونَ فِيهِمْ حُكْمِ اللهِ ، أَمْ لَا ، وَلَكِنُ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِنْتُمْ

(۳۳۰۸۹) حضرت ابووائل ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خانقین میں تھے ہمارے پاس حضرت عمر ٹناٹٹو کا مکتوب گرامی آیا، جس میں تحریر تھا کہ: جب تم لوگ کی قلعہ کا محاصرہ کرواور پھران کواللہ کے حکم پر (امان دے کر) اتارنا جا ہوتو ایسامت کرو، کیوں کہ تم لوگ نہیں جانتے کہتم اس میں اللہ کا حکم پاتے بھی ہو کہ نہیں، بلکہ ان کواپنے حکم اور امان میں اتارو، پھراس کے بعد جو جا ہوان کے ساتھ معاملہ کرو۔

## ( ١٣٨ ) الْغَدُّرُ فِي الْأَمَانِ

#### امان(معامده)میں دھوکا کرنا

( ٣٤.٩٠) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةً يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَىٰ يَنْقَضُّوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلَّ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، وَفَاءٌ لاَ عَدْرٌ ، فَإِذَا هُو عَمْرُو بُنُ عَبسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشَدَّ عَقْدَة وَلا يَحُلّهَا ، حَتَّى يَمْضِى أَمْدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ . (ابوداؤد ٢٤٥٣ـ ترمذي ١٥٨٠)

(۹۰) حفزت سلیم سے مردی ہے کہ حضزت معاویہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا، حضرت معاویہ بڑتنو نے ان کے علاقہ کی طرف پیش قدی کی تا کہ جب معاہدہ کی مدہ ختم ہوتو ان پراچا تک حملہ کردیں، اچا تک اشکر کے ایک طرف سے ایک شخص یہ کہتا ہوا آیا کہ دفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو دھوکا مت دو، وہ حضرت عمرو بن عبسہ تھے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم مِنْ اَلْفَظُومُ کُورُ ماتے ہوئے سنا کہ: جس کا کسی توم کے ساتھ معاہدہ ہوتو وہ اس کی گرہ کو نہ باند ھے اور نہ ہی کھو لے، یہاں تک کہ مدے مقررہ پوری ہوگر گرز رجائے یاان کا عہد برابری کے طور پران کی طرف چھینک کرختم کردو۔

( ٣٤٠٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ :هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ. (بخارى ١٤٥٧- مسلم ١٣٥٩)

(۳۳۰۹۱) حضرت ابن عمر منک دین سے مردگی ہے کہ آنخضرت میلائے گئے ارشاد فرمایا: الله تعالی جب قیامت کے دن اولین وآخرین کوجمع فرمائے گا،تو ہردھوکا دینے والے کیلئے ایک حبصنڈ ابلند کیا جائے گا،اور کہا جائے گایہ فلاں بن فلاں کا دھوکا ہے۔

( ٣٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ :لِكُلُّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (بخارى ١٤٧٨ـ مسلم ١٣٦٠)

(۳۴۰،۹۲) حضرت ابن عمر میک دیند سے مردی ہے کہ حضور اقد س مِنْ الطَّقِیَّةَ بنے ارشاد فر مایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جس کے ذریعہ بہجیانا جائے گا۔

( ٣٤.٩٣ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ، يُقَالَ : هَذِهِ غَدُرَةُ فُلان. (مسلم ١٣٦١) (۳۴۰۹۳) حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنظَةَ آنے ارشاد فرمایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حجمنڈ اہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا،اور کہا جائے گایہ فلال بن فلال کا دھوکا ہے۔

( ٣٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٣١٨٦ـ مسلم ١٣٦٠)

(۳۴۰۹۴) حفرت عبدالله رفائغهٔ سے ای طرح مروی ہے۔

ر ٣٤٠٩٠) حَرَّتُ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ وَالِلَهُ ، عَنْ زَالِلَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :لِكُلِّ عَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَعَدْرَتُهُ عِنْدَ اسْتِهِ. (ابن ماجه ٢٨٥٣)

(٣٨٠٩٥) حفرت ابوسعيد خلافي سے مروى ب كرآ تخصرت مَرِّفَظَ فَي ارشاد فرمايا: بردهوك باز (معابده تو ژ ف والے) ك

ا ليے قيامت كرن ايك جينڈا ہوگا، اوراس كا دھوكا اس كى سرين كے تحت ہوگا۔ ( ٣٤.٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ زِلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٦١ - احمد ٣٥) (٣٨٠٩٢) حفرت ابوسعيد رُدُاوُدِ سے مروى ہے كه ٱلتخضرت مَالِشَيَّةِ نے ارشاد فرمایا: ہردھوكا دیے والے كیلئے قیامت كے دن ایک

(۱۱۰۹۹) حفرت ابوسعید وی تو سے مروق ہے کہ استفرت سے انسان کر مایا: ہر دسوہ دیے والے سینے کیا مت ہے دن ایک جھنڈا ہوگا۔

( ٣٤.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۴۰ ۹۷) حضرت علی بناتی ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ :﴿ إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ ، قَالَ :الَّذِى يَغْدِرُ بِعَهْدِهِ.

(٣٣٠٩٨) حضرت قاده واليني قرآن كريم كى آيت ﴿ إِلَّا كُلَّ خَتَّادٍ كَفُودٍ ﴾ كَمْعَلَق فرماتے ہيں كه اس مرادوه بجوعبد كوتو ژے۔

( ٣٤.٩٩ ) حَلَّثَنَا عَفَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٥٠ـ ابويعلى ٣٣٦٩)

(۹۹۰۹۹) حضرت انس بڑاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْزِقْظَةَ نے ارشا وفر مایا: ہر دھوکا دینے والے کیلیے تیامت کے دن ایک حجنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔

### ( ١٣٩ ) مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

## بچول کاکسی کوامن دینا

( ٣٤١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَاوَدَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى الْأَمَانِ وَهُمَا صَغِيرَانِ.

قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَانُ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ. (دارمي ٢٣٣٠)

(۳۳۱۰۰) حضرت مجاہد میں گئی ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسفیان میں ٹی نے امان پر حضرات حسنین بنی پیشن کو دھوکا دیاوہ دونوں چھوٹے تھے، حضرت سفیان نے فرمایا: بچوں کا امان دینا جا ترنہیں۔

# ( ١٤٠ ) رَفَعُ الصَّوْتِ فِي الْحَربِ

#### جنگ مین آواز بلند کرنا

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُّوْ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ، فَإِنْ أَجَلِبُوا ، أَوْ صَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ.

(۳۲۱۰۱) حفرت عبدالله بن عمرو رفی این می وی به که آنخفرت مُؤلفَظَةً نے ارشاد فرمایا: دعمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو،الله سے عافیت مانگو،اوراگردغمن سے مقابلہ ہوجائے تو ٹابت قدم رہواوراللہ کو یا دکرو،اوراگر بھیٹر ہوجائے یاوہ چینی تو تم پرخاموثی لازم ہے۔

( ٣٤١،٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ هَمَّامٍ، عَنْ فَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ فَيْسِ بُنِ عُبَادٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضُ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ ؛ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ. الْجَنَائِزِ.

(۳۲۱۰۲) حضرت قیس بن عباد رفایشو کے مروی ہے کہ اصحاب محمد سَلِفِیکَیَّمَ تین مقامات میں آ واز کے پیت کرنے کو پیند کرتے تھے، جنگ کے وقت ،قر آن کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت۔

( ٣٤١.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :وَجَبَ الإِنْصَاتُ وَالذِّكُرُ عِنْدَ الزَّحْفِ ، قَالَ :ثُمَّ تَلَا :﴿فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ، قَالَ :قُلْتُ :وَيُجْهَرُ بِالذِّكْرِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٣٨١٠٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں جنگ کے وقت خاموثی لازم ہے اور اللہ کا ذکر لازم ہے، پھر قرآن کریم کی آیت ﴿ فَانْبُتُوا

ع مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی مشیر متر جم (جلده ۱)

ُ إِذْ كُورُوا اللَّهَ كَيْنِيرًا﴾ تلاوت فرمائي ،حضرت ابن جرج فرمات بين كه مين في عرض كياذ كربلند آ واز سے كرے؟ فرمايا بال ـ ٣٤١٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِتُي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ فَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِنَالِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ،

٣٢١٠٢) حفرت قيس خاليز فرماتے ہيں كدا صحاب محمد مَؤَفِظَةُ ثَمْن اوقات ميں آواز كے پيت كرنے كو پيند كرتے تھے، جنگ ك

قت، جنازے کے وقت اور ذکر کے وقت۔ ٣٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْمعَلَّى ،َعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ .

(۳۲۱۰۵) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں جنگ کے وقت ،قر آن کریم کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت آ واز بلند کرنے کو نابسند کیا گیا ہے۔

٢٤١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ ،

قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ، فَإِنْ أَجُلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. (احمد ٣٥٣ـ عبدالرزاق ٩٥١٥) ٣٣١٠ ٢) حفرت عبدالله بن ابي او في را في خير من مايا كه آنخضرت مَرَّاتِينَ في إن ارشاد فرمايا: وثمن سے ملاقات كي تمنامت كرو، مند سے عافیت مانگو،اورا گردشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہواوراللہ کو یا دکرو،اورا گر بھیٹر ہو جائے یاوہ چینیں تو تم پر خاموشی

٣٤١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَصَوْتُ أَبِي ظُلْحَةً فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِنَةٍ. (احمد ٢٣٩ـ حاكم ٣٥٢)

٥-٣٨١) حضرت انس ولا فو سے مروى ہے كه آنخضرت مِنْ النَّكُومِين النِطلحہ كي آوازا يك جماعت ہے بہتر ہے۔ ( ١٤١ ) مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

# وشمن سے مقابلہ کے وقت کیا دعا پڑھے

٣٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

لَقِىَ الْعَدُوَّ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ.

/۳۲۱۰) حضرت ابومجلز رکانٹن سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْ ﷺ جب دشمن سے مقابلہ کیلئے آ منے سامنے ہوتے تو بیدوعا پر ہتے:

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلده ۱) في المساحر المساحر المساحر المساحر السبر

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرى، بكَ أَحُولُ، وَبكَ أُصُولُ، وَبكَ أَقَاتِلُ. احالله! توبى ميرى قوت اورتوبى ميرا مددگا، ہے۔ میں تیری قوت سے حملہ کرتا ہوں اور جھیٹتا ہوں اور تیری قوت نے بی قبال کرتا ہوں۔

( ٣٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ :دَعَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ إهْزِمُهُمْ وَزَلَزِلُهُمْ.

(٣٣١٠٩) حضرت ابن الى اوفى ولا فن فرمات مين كه آتخضرت مَنْ فَعَلَيْهُ جنگ مين بيدعا پڙھ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِعَابِ ، سَوِيةَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ ، إهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. احالله! كتاب كوتازل كرف والع، جلدى حماب لين والع، مروبور کوشکست دینے والے،انہیں شکست دے اورانہیں جھنجوڑ کرر کھ دے۔

### ( ١٤٢ ) الرَّجُل يَدُخُل بِأَمَانٍ فَيُقْتَل

### کوئی شخص امان لے کرآئے ادراس کوتل کر دیا جائے

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ أَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتبَ : أَنْ لَا تَقْتُلَهُ ، وَخُهُ مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَابُعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

( ۳۲۱۱۰ ) حضرت زیاد بن مسلم ہے مروی ہے کہ اہل ہند میں ہے ایک شخص امان لے کرعدن میں آیا،اس کوایک مسلمان نے قبل کر دیا،اس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کولکھا گیا،آپ نے تحریر فرمایا:اس کوتل مت کرو،اس سے دیت وصول کرواوروہ دیت مقتول کے ورثا یک بھیج دو،اوراس قاتل کوقید کرنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٤١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۱۱۳) حضرت حسن مِنتِين ہے مروی ہے کہ شرکین میں ہے ایک مخص جج پر گیا، جب وہ واپس لوٹا تو اس کوایک مسلمان نے قل کر دیا، آنخضرت ئِنْفِيْفِيَّةَ نِے اس کو ( قاتل کو ) تکم فر مایا که اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرو۔

( ٣٤١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَغْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْوِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِزَ

الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَان فَقَتَلَهُ أُخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالذِّيَةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السُّجْنِ ، وَبَعَثُ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

( ٣٣١١٢ ) حضرت يوسف بن يعقوب ہے مروى ہے كه ايك مشرك نے مسلمان توقل كرديا ، پھروہ امان لے كرآيا تواس كواس مقتول

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحالي المحالي

کے بھائی نے قتل کردیا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر دیت کا فیصلہ فر مایا،اس کے مال پر دیت کو واجب کیااوراس کوجیل میں قید کروادیااوردیت کامال دارالحرب مقتول کے ورثا ءکو بھیج دیا۔

( ١٤٣ ) الرَّجُلُ يُسلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ ثَمَّ

کوئی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس کوو ہیں پر کوئی شخص قتل کر دے

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَا :الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ الذِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(٣٨١١٣) حضرت ابراهيم قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ كمتعلق فرمات بيل كه: كوئي تحض دارالحرب میں مسلمان ہواس کوکوئی قتل کردیے تواس پردیت نبیں کے صرف کفارہ ہے۔

( ٣٤١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، • قَالَ :مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُوَمَّنِ.

(٣٨١١٨) حفرت معلى قرآن كريم كي أيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ كمتعلق فرمات بين كماهل ذمه میں سے ہو۔ امان لے کرآنے والانہ ہو۔

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهِدًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهُلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلِمُ إِلَيْهِمْ دِيَنَهُ ، وَيَعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً.

(٣٨١٥) حفرت ابن عباس بي يين قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں . ِ کہاس سے وہ مخص مراد ہے جوعبد میں داخل ہواوراس کی قوم بھی عہد میں شامل ہو،اس کی دیت اس کے ورٹا ،کودے دیں گے،اوراس کے غلام آ زادہوجا نمیں گے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ، الرَّجُلُ يُفْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ،

فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَيُؤَذِّى دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَةُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۳۱۱) حضرت ابراہیم قرآن کریم کی آیت ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمِ عَدُوّ لَکُمْ وَهُوّ مُوْمِنْ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدی مارا جائے اوراس کی قوم مشرک ہو،اس کے اوراللہ کے رسول مِرَّفَظَةً کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہو،تو مومن غلام آزاد کریا ہے اور اگر مسلمان کی ایسے مشرک کوئل کرد ہے جس کے اوررسول اللہ مِرَّفظَةً کے درمیان معاہدہ ہو،اس پرمومن غلام آزاد کرنا ہے،اور دیت اس کی قوم کودے دی جائے گی جس کے اوررسول اللہ مِرَّفظَةً کے درمیان معاہدہ تھا،اس کی وراشت سلمانوں کی ہوگی،ان کی دیت مسلمانوں پرہوگی اس کی مشرک قوم کیلئے جن کے اور اللہ کے رسول مُرَّفظَةً کے درمیان معاہدہ ہے،مسلمان اس کی وراشت کے دارش میں اور شرح اس کی درمیان معاہدہ ہے،مسلمان اس کی وراشت کے دارش میں میں دیت اور کرتے ہیں۔

### ( ١٤٤ ) بَابِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهُو لَهُ

## کوئی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی

( ٣٤١١٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنُ مُنِيرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، قَالَ :قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلْ لِقَوْمِى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوعبيد ١٣٨٧)

(۱۳۳۷) حفرت معد بن الى ذباب و التي فرماتے بيں كه ميں حضور اقدس مَؤْفِظَةَ كَى خدمت ميں حاضر ہوااور مسلمان ہوگيا اور ميں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَؤْفِظَةَ إلى ميرى قوم كيلئے كچھ مقرر فرما ديں جس پر وہ اسلام لانے كے ليے تيار ہو جائيں، آنخضرت مَؤْفظَةَ فَيْ فِي اَن كيلئے مقرركر دبا۔

( ٣٤١٨) حَذَثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي كَانِمٍ ، وَجَاءً عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ، قَالَ : أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالَهُمْ ، قَالَ : فَدَفَعُنَاهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِى مَاء وَلِينِى سُلَيْمٍ فَأَسُلَمُوا ، فَأَتُوا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوهُ الْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخُورُ وَا أَمُوالُهُمْ ، فَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسُلَمُوا أَخُورُوا أَنْ اللهِ مَا أَلُوهُ مَ إِذَا أَسُلَمُوا أَوْلَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوهُ الْهَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخْرَزُوا

( ٣٨١٨) حضرت صحر بن عيله فرمات ميں كه ميں نے حضرت مغيرہ كے چچا كو پكر ليا اوراس كو لے كرحضور اقدس مُؤْفِقَةَ كى خدمت ميں حاضر ہوا ، اتنے ميں حضرت مغيرہ بن شعبہ رُواتُو تشريف لے آئے اور اپنے چچا كا ابو چھا ، ان كوخبر دى كه وہ ميرے ياس ب، مجھے

أَمْوَ اللَّهُمْ وَدِمَانَهُمْ ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ ، فَدَفَعْتُهُ. (ابن سعد ٣١ـ دارمي ١٧٧٣)

رسول اکرم مِیَّرُفِیْکَیْمَ نِے بلایا اور فرمایا: اے صحر! جب قوم مسلمان ہوجائے، تو وہ اپنے اموال کومحفوظ کر لیتے ہیں ، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے دیا، آنخضرت مِیْرُفِیْکَیْمَ نے مجھے بنوسلیم کیلئے پانی عطافر مایا، پس وہ مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مِیْرُفِیْکَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی کا سوال کیا آنخضرت مِیْرُفیْکَیْمَ نے ارشاد فرمایا: اے صحر! جب قوم مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی جان اور مال کو

بچالیت ہیں، پس اس کو واپس کردے، پس چر میں نے اس کو واپس کردیا۔ ( ۲٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَیْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنُ أَسْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَ لِيَعْمَدُ لَهُ ذِكْمَةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِثَنُ لَا ذِمَّةَ لَهُ ،

اهلِ السواقِ ؟ فقال : من اسلم مِن اهل السواقِ مِمن له دِمة ، فله ارضه وَمَاله ، وَمَن اسلمَ مِمَّنُ لا ذِمّة له ، وَإِنّهَ الله عَنُولًا فَعَمَدُ الله عَنُولًا فَعَمَدُ الله عَنُولًا فِي كِتَابِ عُمَّرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
(٣٢١٩) حفرت من بن صالح وَاللهُ فرمات مِي كمين في حضرت عبيدالقد بن عمر مِل فوس جنگل، و يهات والول كاسلام كه متعلق دريافت كيا؟ آپ في ورمايا: اهل السوادين سے جو مسلمان موااگروه ذمى تفا (جس كاعبدته) زين اور مال اس كا ساور جو

اسلام لا يا جس كاكونى ذمه نه تقا، (عبد ومعامده نه تقا) اوروه بزور بازو فتح بهوا تو اس كى زمين مسلمانوں كيلئے ہے، حضرت نبيدالله فرماتے ہيں كه بيد حضرت عمر بن عبدالعزيز كے مكتوب ميں لكھا ہوا تھا۔ ( ٣٤١٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ هُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَيْمًا مَدِينَةٌ فَيْتِحَتْ عَنُوةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ أَدْ عَنْ مَا يَوْ مِنْ الْمِنْ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ ، عَنْ هُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَيْمًا مَدِينَةٌ فَيْتِحَتْ عَنُوةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ

أَخْوَارٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ. (۳۲۱۲) حضرت مجاہر مِیْن فرماتے ہیں کہ جوبھی شہر ہزور بازوفتح ہوا۔ پھراس کے باشندے اسلام نے آئے تووہ لوگ آزاد ہوں

گے اور ان کا مال مسلمانوں کو ملے گا۔ ( ٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ هَانِءِ بْنِ يَزِيدَ ؛ ذَكَرَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْمِهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ خُرُوجُ الْقَوْمِ إِلَى بِلَادِهِمْ ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا فِى بِلَادِهِ حَيْثُ أَحَبَّ. (٣٢١٢) حضرت بانى بن يزيد ذِكركرتے بيل كه يس اپن قوم كے وفد كے ساتھ رسول الله مِؤَفِظَةَ كى خدمت بس حاضر بوا۔ جب

وفد نے اپنے علاقہ کی طرف روائگی کا ارادہ کیا تو آپ وہ اٹھ نے ان میں سے ہرا کی شخص کواس کے علاقہ میں اس کی پندیدہ زمین بطورِ جا گیر کے عطافر مائی۔ ( ۲٤۱۲۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ أَخْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ

نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، إِلاَّ الأَرْضَ ، لأَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي غَيْرٍ مَنَعَةٍ ، ( ٣٣١٢٢ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جُوخص مسلمان ہوگاہ ہ اپنفس اور مال کو تحفوظ کرے گاسوائے زمین کے ،سوائے اس ک

۔ اس لیے کدوہ بغیر کارروائی اورلڑ ائی کے مسلمان ہوا۔ ( ٣٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ غَالِبِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّلَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ

لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ رَجَعْتَ فِيهِ ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.

( ٣٢١٢٣ ) حضرت غالب العبدي بنونمير كے ايک مخص ہے روايت كرتے ہيں كہ وہ حضور اقدس مَا اَلْفَائِيمَ كَي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَافِينْ فَقَعْ اِمِيرى قوم اس بات برايمان لائى ہے كدميں ان كويد بيدوں گا، آپ مَِافِينْ فَقَعْ فَي ارشاد

فر مایا: اگر آپ جا ہوتو رجوع کرلواس میں اور اس کا جھوڑ نا افضل ہے۔

( ٣٤١٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ الْبَهْرَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عُلَيْهِ مِنْ أَهْلِ ، أَوْ مَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي كَائِنَةٌ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۸۱۲۷) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيئه نے ارشاد فرمايا: زمين والوں ميں سے جومسلمان ہوتو اس كامال اوراهل وعيال اس كيليئ موگاءاورجواس کی زمین ہو واللہ کی طرف سے غنیمت ہے سلمانوں کیلئے۔

( ٣٤١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا

(٣٣١٢٥) حفزت عطااور حفزت زهري مينيافر ماتے بيں كه يه بات سنت ميں سے ہے كمآ دى جس پرمسلمان مود واس كو ملے ـ

## ( ١٤٥ ) قُبُول هَدَايًا الْمُشُركِينَ

# مشركين كامدية قبول كرنا

( ٣٤١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَهْدَى الْأَكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنَّ ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَنَا. (احمد ١٣٢)

(۳۲:۲۱) حضرت انس رفائن ہے مروی ہے کہ اکیدر نے حضور اقدس مِرَافقیۃ کیلئے ایک حلوے سے بھرا ہوا مٹکا ہدیہ بھیجا، آنخضرت مَلِنْفِيْغَ إِنْ وه همارے درمیان تقسیم کر دیا۔

( ٣٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهُدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة وهو مُشْرِكَ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ.

قبول فرماما حالانكهوه مشرك تهابه

( ٣٤١٢٨ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِي ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَ

معنف ابن الى شيه مترجم (جلدوا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، فَقَالَ: شَقِّقَهُ خُمُرًا بَيْنَ النِّسُوَةِ.

﴿٣٢١٢ ﴾ حضرت على حياتُ سے مروى ہے كہ اكيدر نے آنخضرت مُلِقَفَعَ اللّهِ كيليّے رسْثى كپٹر امديہ بھيجا، آنخضرت مُلِقَفَعَ اللّهِ عالَم على حياتُ خضرت مُلِقَفِعَ اللّهِ عالم على حياتُه على حياتُه كورے كرفر مايا:عورتو ل كيليّے اوڑھنى بنالو۔

٣٤١٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ هَدِيَّة مِنْ رَجُلِ مِن الْمُشُرِكِينَ ، قَالَ الزُّهْرِى :ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَاءَ بَعْدُ قَبِلُوا هَدَايَاهُمُ.

هَدِينة مِنْ رَجُلٍ مِن المُسْوِ كِينَ ، قال الزَّهْرِى : ثُمَّم إِنَّ الاَمْرَاءُ بَعَدُ قَبِلُوا هَدُايًاهُم. (٣٢١٩) حفرت زَهرى بِيَنْيَا سے مروى ب كم آنخضرت مِلِفَظَةَ في مشركين مِن سے ايك شخص كام رية بولنبين فرمايا، حضرت

زَ بِرِي فَرَمَاتِ بِيَنِ كَهُ بِهِمْ آَ بِي مِنْ الْفَصْحَةِ كَ بِعِدَامِرَاءَان كَ مِهِ اللَّهِ قِولَ فَرِما لِيتَّ تَصْرِ \* ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ الْمُحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

٣٤) خَلَتْنَا وَكِيعَ ، قَالَ :حَلَّتُنَا ابن غُون ، غَنِ الْحَسْنِ ؛ انْ عِيَاضَ بنْ حِمَّارِ اهَذَى إِلَى النبيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عِيَاضُ ، هَلْ كُنْتَ أَسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.

عَلِيْوْ ، وَكُنْ . إِنَّا لَمُ تَعْبُسُ رَبِعُ الطَّبِيَّدُ ؟ قَالَ :الرِّفْدُّ. (ابوداؤد ٣٠٥٢ـ ترمذى ١٥٧٧) قَالَ ابْنُ عَوْنٍ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ :الرِّفْدُ. (ابوداؤد ٣٠٥٣ـ ترمذى ١٥٧٧)

کے یہ کا عظیہ (ہدیہ) قبول نہیں کرتے۔ شرکین کا عظیہ (ہدیہ) قبول نہیں کرتے۔ ( ٣٤١٣١ ) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ؛ أَنَّ دِحْیَةَ الْكُلْبِیَّ أَهْدَی إِلَى النَّبِیِّ صَلَّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً وَحُفَيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلِبِسَهُمَا خَتَى خَرَفَهُمَّا ، وَيُفْسِمُ الشَّغِبِيُّ : مَا يَدُرِى ذَكِّى هُمَا ، أَمُّ لَا؟. (طبرانى ٢٠٠٠) أَمُّ لَا؟. (طبرانى ٢٠٠٠) (٣٨١٣) حفرت عامر ولَيْوَ ہے مروی ہے كدويہ الكلى نے آنخفرت يَوْفَظَيَّةً كوايك جبراور دوموزے ہديہ بجيجا، آپ مِوْفَظَةً

را ۱۰۱۰) سنرے ما سر ہی تو سے سروں ہے کہ دسیدہ کی ہے اسسرت کرھیے ہوایک بہداوردو تورہے ہدید بیابا اپر رکھیے ہے۔ نے ان کوقبول فر مایا اور ان کو پہنتے رہے یہاں تک کہ دہ بھٹ گئے۔حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ دہ اس کھال کے ہے ہوئے تھے جس سے موزے بنتے ہیں یانہیں۔

( ٣٤١٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَوُقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقِبَلها.

(۳۲۱۳۲) حضرت سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ مقوض نے آنخضرت مُؤَفِّقَةَ کو ہدیدارسال کیا تو آنخضرت مُؤْفِقَةَ نے اس مقد ن

<sup>ر</sup>وقبول فرمایا۔

## ( ١٤٦ ) سُهُمَ ذُوِى القربَى ، لِمَنْ هُوَ ؟

### ذوى القربي كاحصه كس كيلي ہے؟

( ٣٤١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:قسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى عَلَى يَنِي هَاشِمٍ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ.

(ابوداؤد ۲۹۲۳ احمد ۱۸)

(٣٣١٣٣) حضرت جبير بن مطعم سے مروى ہے كہ آنخضرت مُؤَفِّقَةَ نے ذوى القربي كا حصد بنو باشم اور بنومطلب ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بَرِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِينِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْسِمْهُ حَيَاتَكَ ، كَيْ لَا يُنَازِعْنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ

ذَلِكَ ، قَالَ : فَوَلَانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ثُمَّ وَلَآنِيهِ أَبُو بَكُو فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً أَبِي بَكُو ، ثُمَّ وَلَآنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرَ. مِنْ عَنِي فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً أَبِي بَكُو ، ثُمَّ وَلَآنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرَ.

حَتَّى كَانَتُ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَنَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىّ ، فَقَالَ : هَذَا حَقَّكُمُ فَخُذْهُ فَاقْسِمُهُ حَيْثُ كُنتَ تَقْسِمُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَّى ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ مَا يَدُ اللّهِ عَنْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ

حَاجَةٌ ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّنَةَ ، ثُمَّ لَمْ يَدُعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، حَتَّى قُمْتُ مَقَامِى هَذَا ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْت مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيّ ، لَقَدْ حَرَمْتنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدَّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَكَانَ رَجُلاً دَاهيًا. (ابوداؤد ٢٩٧٧ـ ابويعلى ٣٥٩)

(۳۳۱۳۳) حفرت علی جل شخذ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر آپ مناسب سمجھیں تو کتاب اللہ ک \*\*

ٹمس میں سے جو ہمارا حصہ ہے اس کا مجھے ولی بناویں تا کہ میں آ پ کی زندگی میں ہی اس کونشیم کردوں، تا کہ آ پ کے بعد کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا آنخضرت مِنْزِنْفِئَافِیْرِ نے مجھے اس کا ولی بنا دیا۔ میں نے آنخضرت مَنِزِنْفِئَافِیْرِ

کی زندگی میں ہی اس کونقسیم کردیا، پھرحضرت ابو بکرصدیق نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت ابو بکرصدیق چاپٹنو کی زندگی میں ہی اس کونقسیم کردیا مجمع حضرے عمر حداث نے مجھے ولی بنایا تو میں نے جدائش کی ننگ میں اس کونقسیم کردیا ہے اور کا س

اس کوتشیم کردیا۔ پھر حضرت عمر زخائیڑ نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت عمر زخائیڑ کی زندگی میں اس کوتشیم کردیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر زخائیڑ کے دورخلافت کا آخری سال آگیا،ان کے پاس بہت زیادہ مال آیاانہوں نے ہماراحق الگ کر کے میری طرف ارسال کر

ہ یا اور فرمایا بیتمہاراحق ہے یہ لےلواور جہاں تقتیم کرنا جا ہوتقتیم کرلومیں نے عرض کیا اے امیرالمومنین خالٹھ ہم اس ہے مستغنی ہیں جب کدمسلمانوں کواس کی زیادہ ضرورت ہے، پس اس سال ان کووہ واپس کر دیا پھر حضرت عمر چڑھٹھ کے بعد کسی نے ہمیں اس کی طرف نہیں بلایا یہاں تک کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں،حضرت عمر زاہنو کے پاس سے نگلنے کے بعد میر ک حضرت عباس زائنو سے ملاقات ہوئی انہوں نے فر مایا: اے علی جائنو آ ب نے صبح ہمیں ایک چیز سے (حق سے )محروم کر دیا اب قیامت تک ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت عباس زنائنو عمدہ رائے والے خص تھے۔

( ٢٤١٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بَنِ عَلِيَّ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ هُوَ ؟ فَكُنَبَ : كَتَبَّتَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؟ فَكُنَبَ : كَتَبَّتَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؟ فَهُو لَنَا ، فَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنكِحَ مِنْهُ أَيْمَنَا ، وَنَخَدُمَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يُفَعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِي أَنْ يُنْكِعَ مِنْهُ أَيْمَا وَيَعْمَلُ ، وَنَقُضِى مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِى أَنْ يُفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِى أَنْ يُفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَنْ خَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِى أَنْ يَفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ . مِنْهُ عَالِمُنَا ، وَنَقُضِى مِنْهُ عَنْ عَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمُهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبِى أَنْ يَعْمَلُ ، فَتَرَكُنَاهُ عَلَيْهِ . وَسُلِيعًا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى كَالَا وَيَ الرَّبِي عَنْ عَمْرَ عَلَى كَعَلَمُ الْعَالِ وَلِي الْوَلِي عَلَى مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَمُ مَنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُ مِلْ الْمَالِ عَلَى مُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُعْمِلِكُ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَ

اس سے انکار کردیا گرید کہ وہ سب کا سب جمیں ہی دیا جائے انہوں نے اس طرح کرنے سے انکار کردیا پس ہم نے ان کیلئے اس وجھوڑ دیا۔ اس کوچھوڑ دیا۔ ( ٣٤١٣٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانٌ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعُدَ وَفَاقِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی هَذَیْنِ السَّهُ مَیْنِ ؛ سَهُمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی هَذَیْنِ السَّهُ مَیْنِ ؛ سَهُمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ ، وَسَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : سَهُمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ إِنَّهُ الْخَلِيفَةِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ فِى الْكُرَاعِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ. وَفِى الْعُدَّةِ فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۲۱۳۲) حضرت حسن بن محمد ابن الحفیه بریتیز سے مروی ہے کہ آنخضرت مُونینی کی وفات کے بعد دوحصوں سے متعلق لوگوں میں انتہا ف ہوگیا، ایک اللہ کے رسول مِنونین کی اللہ کے رسول مِنونین کی اللہ کے رسول مِنونین کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے دوروں میں ایک جماعت نے کہا: اللہ کے رسول مِنونین کی کا حصہ فلیفہ کے رشتہ واروں میں لی مؤنین کا حصہ فلیفہ کے رشتہ واروں کی میں اور جہاد کی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں وگھوڑوں میں اور جہاد کی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ کیلئے ہے، پھر سب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونوں حصوں وگھوڑ وی میں اور جہاد کی تیاری کیلئے خرج کریں گے۔ (۲۵۲۷) حَدَّفَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ لَمَا فَامَ بَعَثَ

بِهَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ: سَهْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، يَعْنِى لِيَنِى هَاشِهِ. (٣٨١٣٧) حفرت عطا .فرمات مِي كه حفرت عمر بن عبدالعزيز جب ضيفه بيخ توان دونوں حصوں كو (الله كرسول كا حصداور

ذوى القرنيٰ كاحصه ) بنوهاشم كيلئے بھيج ديا۔

وَفِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ.

( ٣٤١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيّ ؛ ﴿ وَلِذِى الْقُرْبَى ﴾ ، قَالَ : هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٨١٣٨) حفرت السدى فرمات بن كدارشاد خداوندى ﴿ وَلِذِى الْقُورْبَى ﴾ عمراد بنوعبدالمطلب بيل-

( ٣٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلَّهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نَزُعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

(۳۲۱۳۹) حضرت سعیدالمقبری بیشید ہے مروگ ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس بنی دین کولکھ کر ذوی القربی کے حصہ کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس بنی پینن نے جواتج مرفر مایا: ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ہی وہ ہیں لیکن ہماری قوم نے ہم پرا نکار کیا۔

رَيُونَتَ بِ الشَّرِتَ الْنَاقِ مِنْ اللَّهُمَانَ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقَوْنِينَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ أَبُو بَكُر ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا غَيْرُهُمَا ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ،

(۳۳۱۴) حضرت حسن بیشید قرآن کریم کی آیت ﴿ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُوْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السّبیلِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آنحضرت مُریّن کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رہا تھی اور حضرت عمر دیا تو نے اہل بیت کو حصہ نہیں ویا ان حضرات کا خیال تھا کہ یہ حصہ امام کے لیے ہے جس کووہ اللہ کے راستہ میں خرج کرے گا ،اور فقراء میں خرج کرے گا جہاں اللہ ان کی رہنمائی کرے۔

### ( ١٤٧ ) الرَّجُل يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ ، أَلَهُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص جہاد پر جائے جب کہ اس کے والدین حیات ہوں ، اس کو اس کی اجازت ہے؟
( ۲٤١٤١) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، هَلْ لَكَ وَالِدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : انْعَلِقُ فَجَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهَدًا حَسَنًا . (ابن حبان ۱۹۹) عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هَلْ لَكَ وَالِدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : انْعَلِقُ فَجَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهَدًا حَسَنًا . (ابن حبان ۱۹۹) (۱۳۲۱ عرض کی الله کرات عبول الله کرات عبول الله کرات عبول الله کی الله کوئی الله کیا الله کی الله کیا ہے والدحیات میں؟ اس نے عرض کیا جی اس جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں آ مخضرت مِ الله فَالَد علیات میں آپ کیا تر میں جہاد کراد بیشک ان میں آپ کیا خدمت کر کے نیکی کمانے کا موقع ہے۔

معنف ابن الى شيه متر جم (جلده الله متر الله معنف ابن الى شيه متر جم (جلده الله متر ا

( ٣٤١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَالِمِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :جَاءَ رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُحَيُّ وَالِدَاك ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ . (بخارى ٣٠٠٣ ـ مسدم ١٩٧٥)

( ٣٤١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، قَالَ : جَانَتِ الْمُوَأَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُهَا يُرِيدُ الْغَزْوَ وَأُمَّةُ تَكُرَهُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَطِعْ وَالِدَنَكَ ، وَاجْلِسْ عِنْدَهَا. وَابْنُهَا يُرِيدُ الْغَزْوَ وَأُمَّةُ تَكُرَهُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَطِعْ وَالِدَنَكَ ، وَاجْلِسْ عِنْدَهَا. (٣٣١٣٣) حفرت كريب مروى به كرايك فاتون اپ بين كول كر حضرت ابن عباس بين وين كي خدمت مين حاضر بولى اس كا بينا جباد يرجانا جا بتا تقااور اس كى والده نا يبند كررى تقى ، حضرت ابن عباس بين وين نا في الله وكالده كى اطاعت كراوران

( ٣٤١٤٤ ) حُدَّثُنَا وَ كِيع، قال: حدَّثنا هُمَّام، عَنْ قَتَادَة، عَنْ زَرَارَة بنِ اوقى، قال: جاء رجل إلى ابنِ عباس، قَقَال: اللهُ عَنْ أَرَدُتُ أَنْ أَغْزُو، وَإِنَّ أَبُوِتَ يَمْنَعَانِي؟ قَالَ: أَطِعْ أَبُويْكُ وَاجْلِسْ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغُزُوهَا غَيْرُك. إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أَغْزُو، وَإِنَّ أَبُوتِ يَهُمْنَعَانِي؟ قَالَ: أَطِعْ أَبُويْكُ وَاجْلِسْ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغُزُوهَا غَيْرُك. (١٣٨٣) حضرت زراه بن اوفَى سے مروى ہے كہ ايك شخص حضرت ابن عباس شيءَ ان الله عن حاضر موا اور عرض كيا ميں جہاد پر جانا چا ہتا ہوں جب كہ ميرے والدين مجھمنع كررہے ہيں؟ حضرت ابن عباس شيءَ ان الله والله ين مجھمنع كررہے ہيں؟ حضرت ابن عباس شيءَ ان شاد فرما يا، اپ والدين كى اطاعت كراوران كے پاس رہ بينك توروم ميں اپنا علاوہ بھى بہت سول كواڑتے ہوئے عنقريب پائے گا۔

( ٣٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِىِّ ، قَالَ :جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أُدِيدُ الْجِهَادَ مَعَك فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ ، قَالَ :حَيَّةٌ أُمُّك ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :الْزَمُهَا ، قُلْتُ :مَا أَرَى فَهِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّى ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ :الْزَمُ دِجُلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ.

(۳۲۱۲۵) حضرت طلحہ بن معاویہ وی فی فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْ الفَظَیَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ الله کی خوشنو دی کا طالب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں: فرمایا ان کی خدمت کولا زم پکڑو میں نے عرض کیا میر انہیں خیال نہ اللہ کے نبی مِنْ الله قدیم ہوں، میں نے بار بارا بی بات وهرائی آپ مِنْ الله قدیم اللہ اللہ اللہ کے یاؤں پکڑلو

(خدمت کرو) جنت وہاں ہی ہے۔

﴿ مِعنف ابن الج شيرِ مَرْ جَلَد ١٠) ﴿ حَلَى اللَّهُ مِن الْجَلَاكُ مِنْ الْجَالِ السبر ﴾ ﴿ مَعنف ابن الجي السبر

( ٣٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَكَا أَبَاهُمَا شَيْخًا كَبِيرًا وَغَزَوَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

عُمَرَ فَرَدَّهُمَا إِلَى أَبِيهِمَا ، وَقَالَ : لَا تُفَارِقَاهُ حَتَّى يُمُوتَ.

(٣٣١٣٦) حضرت عروه برائن سے مروی ہے كه دوآ دميوں نے اپنے ضعيف والد كوتنها حجھوڑ ااور جہاد پر چلے گئے ،حضرت عمر بزائنو

جب اس کی خبر ملی تو آپ ٹٹاٹونے نے ان دونول کوواپس کردیااور فر مایاان کی وفات تک ان سے جدامت ہونا، (ان کے ساتھ ر بنا )۔ ( ٣٤١٤٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ سَأَلَ رَجُلٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ :أَيَغُزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاه

كَارِهَانِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : لَا.

(٣٨١٩٤) حَفرت عبدالله بن فو سمروي ہے كه ايك فخص نے حضرت عبيدالله بن عمير سے دريافت كيا كه كيا كوئي فخف اس حالت

میں جہاد پرج سکتا ہے جب کداس کے والدین یاان میں سے وئی ایک اس کے جانے کونا پند کرر ہاہو؟ آپ نے فرمایا کنبیں۔

( ٣٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ؛ أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْغَزُو

فَأَتَتُ أُمُّهُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَلَمَّا وُلِّي عُثْمَانُ أَرَّادَ الْغَزُو ، فَآتَتُ أُمُّهُ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُجْبِرُنِي ، أَوَ يَغْزِم عَلَيَّ ، فَقَالَ :لَكِنِّي أُجْبِرُك.

( ٣٨١٨٨ ) حضرت عبدالله بن عتب وفي في صمروي ب كه حضرت محمد بن طلحه في جباد يرجان كا اراد وفرمايا تو ان كي والد وحضرة

عمر خلطف کی خدمت میں حاضر ہو تمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فرما دیا پھر جب حضرت عثمان بڑیٹو خلیفہ ہے تو

انہوں نے بھر جہادیر جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی والدہ حضرت عثان جنائی کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کنے کا حکم فرمادیااور فرمایا حضرت عمر شائنونے نے مجھ پر جبز ہیں فرمایا تھالیکن میں آپ پر جبر کروں گا۔

( ٣٤١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعَنْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :غَزَا رَجُلٌ نَحُوَ الشَّامِ ، يُقَالَ لَهُ

شَبْبَانُ ، وَلَهُ أَبٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ شَعْرًا :

أَشْيْبَانُ مَا يُدْرِيك أَنَّ رُبَّ لَيْلَةٍ عَبْقُتُك فِيهَا، وَالْغَبوقُ حَبِيبُ أَأَمْهَالْتِنِي حَتَّى إِذَا مَا تَرَكَّنِنِي أَرَى الشَّخُصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ أَشْيُبَانُ إِنْ بَاتَ الْجُيُوشُ تَجِدُهُمْ يُقَاسُونَ أَيَّامًا بِهِنَّ خُطُوبُ

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدُّهُ

(۳۴۱۴۹) حضرت معن بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ ایک تخص جس کوشیبان کہاجا تاتھا ملک شام کی طرف جہاد میں چلا گیا ،اس کا والدبورُ هانها،اس كے والدنے اس كى ياديس اشعار يرصے!

"ات شیبان! تجھے نبیس معلوم کہ تیرے بعد مجھ پر کتنی را تیں ایک گزری ہیں جن میں میں نے مجھے یاد کیااور تیری یاد میرے لیے محبوب ہے۔ جب سے تو مجھے چھوڑ کر گیا ہے مجھے قریب کھڑ اا یک مخص دو مخصوں کی طرح لگتا ہے۔اے شیبان تو ان

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ١٠) کي په الما کي کاب السير

منگروں کے ساتھ ہے جورات اوردن اس حال میں کرتے میں کہوہ مشقت کا شکار ہوتے ہیں۔''

جب اس کے بیاشعار حفزت عمر جن او کو پہنچے تو انہوں نے اس کے یطے کو واپس بالیا۔

. ٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَتْ لَكَ أُمُّك فِي الْجِهَادِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَوَاهَا عِنْدَكَ فِي الْجُلُوسِ ، فَاحْلِسُ.

٣٨١٥٠) حفرت حسن بيتي فرمات بين كه جب تمهاري والده تمهين جهاد پر جانے كي اجازت دے ديں اور آپ كويد بات معلوم

اکهان کی خواہش ہے کہ آپ نہ جاؤتو آپ مت جاؤاس کے پاس تفہر جاؤ۔ ٣٤١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُّهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ :لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :الجِلِسُ عِنْدَهَا.

(عبدالرزاق ٩٢٨٦)

اهدمت من جہادی اجازت لینے کے لیک مخص حضور اقدس میر الفی کے خدمت میں جہادی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا، پ نیر فی اس در یافت فرمایا کیا تمهاری والده حیات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں ، آپ نے ارشاد فرمایاان کے پاس روکر ن کی خدمت کرو۔

( ١٤٨ ) الْعَبْدُ يُقَاتِل عَلَى فَرَس مَوْلاَةُ غلام آقا کے گھوڑے برسوار ہوکر جہاد کرے

٣٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ ، فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقُسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلَاهُ ، وَيُقُسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقَسَمُ لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٢١٥١) حضرت ابراہيم مِيْتِيْ فرماتے بين كداكر غلام آقائے گھوڑے پرسوار ہوكر قبال كرے تو جب مسمانوں كيليے مال غنيمت تشیم کیا جائے گا،تو اس کے آتا کے گھوڑے کیلئے بھی تقشیم کیا جائے گا جیسے مسلمانوں کے گھوڑوں کیلئے کیا جاتا ہے،اور غلام کو بھی مددیا جائے گا، جیے مسلمانوں میں سے کسی ایک کوملتا ہے۔

( ١٤٩ ) فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّزولِ عَلَيْهِم ذميول يرمهمان نوازي كولازم كرنا

٣٤١٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ؛ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لايْنِ السَّبِيالِ.

(۳۳۵۳) حضرت عمر وانتو نو عراق والول برلازم كيا كهمسافرى تين دن مهمان نوازى كرير.

( ٣٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ : شَبَاهُ شَبَاهُ ، يَعْنِي لَيْلَةً.

(۳۲۱۵۳) حضرت عمر جنافی نے عراق والوں برایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ان میں سے ایک کہتا تھا، رات، رات۔

( ٣٤١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ

اشْتَرَطَ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ ذِيَّتُهُ

(۳۲۱۵۵) حضرت عمر <sub>ڈاکٹٹ</sub>ے نے ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ،اگر چہوہ عمارتوں پرصلح کریں ،اوراگران کی

زمین پرمسلمانوں میں ہے کسی توقل کیا گیا توان پردیت ہے۔

( ٣٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛

أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ حَبَسَهُمْ مَطُرٌ ، أَوْ مَرَضٌ فَيَوْمَيْنِ ، فَإِنْ أَقَامُوا أَكْتَرَ مِرْ ذَلِكَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ.

(۳۲۱۵۲) حضرت عمر جانئونے ذمیوں پر ایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط نگائی ،اوراگران کو بارش روک دے یا مرض

لاحق ہوجائے تو پھردودن اوراگراس ہے زیادہ قیام کریں تو ان کے اپنے اموال میں نے ان پرخرچ کیا جائے ،اوران کومکلف نہیر

بنا کمیں گے مگر جس کی وہ طاقت رکھیں۔

( ٣٤١٥٧ ) حَلَّتْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الا ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام ، فَمَا بَعُدَهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. (ابوداؤد ٣٥٣- احمد ٢٨٨)

(٣٣١٥٤) حضرت ابو ہریرہ وہن تو سے مروی ہے كہ آنخضرت مِرَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: مبمان نوازى تمن دن ہے پھراس كے بع

( ٣٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ غُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُويْح الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ ، جُانِزَتُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَ٧

يَحِلَّ لِضَيْفٍ أَنْ يَثُوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ ، الضَّيَافَةُ ثَلَاثٌ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

(بخاری ۲۰۱۹ مسلم ۱۳۵۳

(۱۵۸ سرت ابوشریح الخزاعی ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَیلَّفِیکی آنے ارشاد فرمایا جو محض الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوتو اس کو جا ہے ایک دن اور ایک رات اپنے مہمان کا اگرام کرے ،اورمہمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس اتنا قیام

کرے کہ اس کوحرج میں ڈال دے مہمان نوازی تین دن ہے تین دن کے بعد جوخرچ کیا جائے گاہ ہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أَنَّ مِمَّا أَخَذَ عُمَرٌ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

(۳۳۱۵۹) حضرت سعید بن وهب ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جھا ٹی ذمیوں سے ایک دن اور رات کی مہمان نوازی وصول فرماتے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ سُرَاقَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَنَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا :عَلَيْكُمْ إِنْزَالُ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ.

ی سیر سال میں البراح اللہ ہوں ہے۔ (۳۲۱۷۰) حضرت البومبیدة بن البحراح ڈاٹٹو نے دیروالوں کوتح مرفر مایا بتم پر تین دن تک مہمان کا اکرام لازم ہے اور بیشک ہمارا ذمہ

لشکر کے ظلم سے بری ہے بشکر کے ظلم سے مراد ذمیوں کی فسلوں کو بلاا جازت استعال کرنا۔

( ٣٤١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ آيَامٍ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. (احمد ٤ـ عبدالرزاق ٢٠٥٢٨)

(۱۲۱۲) حضرت ابوسعید شاہنے فرماتے ہیں مہمان نوازی تین دن ہے اس کے بعد وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ:نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْمٍ ، فَلَمَّا مَضَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ:يَا نَافِعُ، أَنْفِقُ عَلَيْنَا ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عُلَيْنَا.

(۳۲۱۶۲) حضرت نافع وہ کئے سے مردی ہے کہ حضرت ابن عمر جی دیمن کی ایک قوم نے مہمان نوازی کی جب تین دن گزر گئے تو فر مایا

اے نافع اہم پرخرج کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پرصدقہ کیاجائے۔

( ٣٤١٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ يَنْزِلُ عَلَيْنَا ، فَإِذَا أَنْفَقْنَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَبَى أَنْ يَقْبَل مِنَّا.

ان کی خوب مہمان نوازی کرتے تو اس کے بعد ہم ہے بچھ قبول کرنے ہے اٹکار کرتے۔ میں میں میں میں کا در میں دوروں کے میں دوروں کے اس کا میں میں دوروں کی میں دوروں کی میں دوروں کی میں دوروں کی س

( ٣٤١٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِ ، فَمَا جَازَ فَهُوَ صَدَقَةً ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(۱۷۳ ۳۳) حفزت عبدالله و الله فرماتے ہیں که مسافر کیلئے تین کی اجازت ہے جس پروہ گزرے، جب تین دن ہے تجاوز کرے تو وہ صدقہ ہے،اور ہرنیکی صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :حقُّ الضَّيْفِ ثَلَاتَهُ أَيَّامٍ ، فَمَا جَازَ ذَلِكَ فَهُوَ

(۳۲۱۷۵) حضرت ابوکجلز زافیز فرماتے ہیں کہ مہمان کاحق تین دن ہے، جواس سے تجاوز کرے وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ :كُنَّا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِ كَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَنَأْخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ.

(۳۳۱۷۲) حضرت جندب البحلی و این فرماتے ہیں کدان کے کھانے میں ہمارا حصہ ہےان کے گھروں میں شریک ہوئے بغیر ہم عجمی کافرکو پکڑیں گے بھروہ ہمیں بھرائے گا ایک بستی ہے دوسری بستی کی طرف۔

( ٣٤١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنُ وَقَاءَ الأسَدِى ، عَنْ أَبِي ظَبْيَان ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ فِي غَزَاةٍ ، إمَّا فِي جَلُولاءَ ، وَإِمَّا فِي نُهَاوَنُدَ ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لأَهُلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لأَهُلِ الذَّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى فَقَالَ نَهُ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى غَيْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى اللهِ ؟ فَقَالَ : فَلَا تَصْرِفُهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ . وَإِذَا صَحِبْتِ الصَّاحِبَ مِنْهُمْ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَتَرْكُبُ دَابَتَهُ ، وَلَا تَصْرِفُهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ .

(۳۳۱۷۷) حفزت ابوظبیان بن فی فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حفزت سلمان فاری بن فی کے ساتھ تھے یا تو جنگ جلولا ہتمی یا پھر جنگ فیاوند۔

فرماتے ہیں کہ بمارے پاس سے ایک شخص گزراجس نے پھل تو ڑے ہوئے تھے،اس نے ساتھیوں کے درمیان ان کو تقتیم کرنا شروع کردیا ،حضرت سلمان و ہاں سے گزر ہے تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا،اس نے بھی حضرت سلمان کو برا کہانہ بہپائے کی وجہ ہے،اس کو بتایا گیا کہ یہ حضرت سلمان ہیں تو وہ حضرت سلمان کے پاس معذرت کے لیے گیا، پھران سے ایک شخص نے پوچھا کہ!ا ہا ابوعبداللہ! ذمیوں کیلئے کیا چیز حلال ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا تین چیزیں۔

تمباری گمراہی سے بدایت یافتہ ہونے تک تمہارے فقر سے مالداری تک، جب ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ہوتو تم اس کے کھانے میں سے استعمال کر لواور وہ تمہارے کھانے میں سے،اور تم اس کی سواری پر سوار ہو جاؤ، (اور وہ تمہاری سواری پر) اور وہ جیا ہتا ہوتو اس سے چبر وکومت پھیرو۔

#### ( ١٥٠ ) الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

#### گھوڑے کی فضیلت کا بیان

( ٣٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْلُ مُعُقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ١١١)

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) کی کی کاب السیر کی کاب السیر کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱)

ے استان عمر بنی پیشن سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی بیشانی پر قیامت تک خیر باندھ دی گئی، (رکھ دی گئی ہے)

٣٤٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ، رَفَعَهُ، قَالَ : الْنَحْيُرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ . وَزَادَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ:

وَالإِبِلُ عِزُ أَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَوَكَةٌ. (مسلم ۱۳۹۳ طبرانی ۳۹۹) (۳۲۱۲۹) حضرت عروه البار فی حَالِیْوْ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِرَّائِفَیَا نے ارشادفر مایا: گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک خیزر کھ

دی گئی ہے اجراور غنیمت بھی اور حضرت ابن ادریس اس حدیث میں اضافہ فرماتے ہیں کہ: اور اونٹ میں اس کے مالک کیلئے عزت ہے،اور بکری بھی باعث برکت ہے۔

( ٣٤١٧. ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

(نسائی ۱۳۲۸ احمد ۳۷۱)

(۳۳۱۷۰)حضرت عروه البارقی ہے اس طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوى نَاصِيَةً فَرَسِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَيَقُولُ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِى الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ٣١١)

مُعقود فِي نُوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ ، الأَجْرُ وَالْمُغْنَمِ. (مسلم ١٣٩٣- احمد ٣١١) (١٢١١) حفرت جرير فائن فرمات بين كه مِن في آپ نِوَقَقَعَ كود يَكُما آپ يَوْقَقَعَ فِي اِنْ اَنْكُلُ مَبَارَك عَ هُورُ عَ كَي بِيتَانَى

كَ طرف اشاره كركِ فر مايا: كُورْ حكى پيشانى بين اجراور فنيمت كى صورت بين قيامت تَك فيرر كَادى كَىْ بـ -( ٣٤١٧٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ، عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد د٣٥)

ر ۳۲۱۷۲) حضرت اساء بنت بزید بنی مذین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئرِنتی کے ارشاد فر مایا :گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خبر کہ دی گئی ہے۔

( ٣٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ. (بخارى ٢٨٥١ ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۴۱۷۳)حضرت انس پڑائوز سے مردی ہے کہ حضوراقدس میآئونی نے ارشادفر مایا: برکت گھوڑے کی پیشانی میں ہے۔ میر میرس میں سی سی سی سی سی دور ور در میں دور میں جب سی دوروز کا میں اس میں میں میں میں اس کی بیشانی میں ہے۔

( ٣٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا.

(سعید بن منصور ۲۳۲۹)

(٣٣١٧) حفرت كمحول من فو سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِّنْ فَقَعَ نِي ارشاد فرمايا: گھوڑے كى پيشانى ميں قيامت تك خيرر كھ دى م کئی ہے۔اوران کے مالک ان پرنگہبان ومحافظ ہیں۔

( ٣٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةً ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣٦٣٣ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۸۱۷۵) حضرت عروہ دی ہٹنے سے مروی ہے کہ حضور اقدس سَزِّفْظَیَّے نے ارشا دفر مایا: گھوڑے کی بیشانی میں قیامت تک خیرر کھ دی

( ٣٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ رَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ ، وَعَلَفُهُ ، وَكَذَا ، وَكَذَا فِي مِيزَ الِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابو عوانة ٢٣٨٧)

(٣٨١٤٦) حضرت على دليني في خارشاد فرمايا جو خص جهاد كيليّ محورًا پاليتواس كا بيشاب و گوبراوراس كا چاره بهي قيامت كه دن

نامهاعمال ميں تولاحائے گا۔

( ٣٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، غُن شَهْرِ بْن حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحِيسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ ، وَظَمَوُهُ ، وَرِيُّهُ ، وَرَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنَ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٣١٧٤) حفرت اساء بنت يزيد بنى نابغان مروى ب كه حضور اقدس مَرَافِينَ عَلَيْ فِي ارشاد فرمايا: جو محض جهاد كيلياء محور ايالي پھر

تواب کی نیت ہے اس پرخرج کرے تو اس کا پیٹ بھرنا ،اس کا بھوکا پیاسار ہنا ،اس کا گو ہراور پیشاب قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا، (نیکیوں کے نامہ اعمال میں ) اور جو خص ریاءاور نمائش کیلئے گھوڑا یا لیتو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نا کا می کا سبب ہوگا۔

( ٣٤١٧٨ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَغَمَنُهُ أَجْرٌ ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، فَغَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ

وِزْرٌ ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (احمد ٣٩٥)

(٣٨١٨) حضرت ابوعمر الشيباني تلافؤ ايك انصاري بردايت كرت بي كه حضور اقدس مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا : محمور التين قتم كا

ہے،ایک وہ گھوڑا جس کو جہاد کیلئے پالا ہےاں کی قیت اجر ہے،اس پرسواری کرنا ثواب ہے،اس کا کراییثواب ہے،اس کا چارہ ثواب ہے، دوسراوہ گھوڑا جو بازی لگانے کیلئے ہےاس کی قیت بھی بوجھ ہے،اس کا چارہ بھی بوجھ ہےادراس پرسواری بھی بوجھ

ب، اورتيسرا وه گُورُا جوشكم يرى كيلئے بى پى قريب بے كەوەاسكونقر ئے تحفوظ ركھے گا، اگر الله نے چاہاتو۔ ( ١٤١٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ ذُفَرَ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُل، عَنْ خَبَّاب، قَالَ: الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَنْسٌ لِلَّهِ ، وَفَرَسٌ لَكَ ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطانِ ؛ فَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِلَّهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِي لِلَهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِي لَكَ : فَالْفَرَسُ الَّذِي يَسْتَبْطِئُهُ الرَّجُلُ ، وَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِلشَّيْطانِ : فَمَا قُومِرَ عَلَيْهِ وَرُوهِنَ.

(طبرانی ۵-۳۷)

(۳۲۱۷) حضرت خباب دانٹو سے مروی ہے کہ گھوڑا تین طرح کا ہے، ایک وہ جواللہ کیلئے ہے، دوسراوہ جوآپ کیلئے (مالک) ہے اور تیسراوہ جو شیطان کیلئے ہے۔ بہر حال اللہ کیلیے وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہوکر جہاد کیا جائے، اور وہ گھوڑا جوآپ کے لیے ہے وہ گھوڑا ہے جسے آدمی اپنا پیٹ بھرنے کیلئے یالے،اور شیطان کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر جوااور شرط لگائی جائے۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شُغْبَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ قَالَ :الْإِنَاثُ. قَالَ :الْإِنَاثُ.

كَ تَعْير كَرَنَا بِ، اور ﴿ مِنْ رِبَاطِ الْخَيُلِ ﴾ سے مراد مؤنث گھوڑے ہیں۔ ( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

( ٣٤١٨١ ) حَدَّثُنا خَالِد بن مَحْلَدٍ ، قال :حَدَّنَا سَلَيْمَان بن بِلال ، عن سَهَيْلٍ ، عن ابِيهِ ، عن ابِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُوَّاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۳۷۱ مسلم ۲۸۲)

## ( ١٥١ ) فِي النَّهِي عَنْ تَقْلِيدِ الإِبِلِ الأَوْتَارَ

#### اونٹ (یا گھوڑے) کو کمان کی تانت سے قلادہ باند صنے کی ممانعت کابیان

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُمٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى بَغْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لاَ تَبُقَى فِى عُنُقٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ. (بخارى ٢٥٠٥ـ مسلم ١٢٤٢)

(۳۲۱۸۲) حفرت ابوانصاری بناٹیز فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مَؤْفِقِیَّ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ مِؤْفِقَیَّ ایک قاصد جمیح کراعلان کروایا کہ:اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کوکائے بغیر قلادہ مت باندھو۔

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوهَا ، وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ، يَعْنِى الْخَيْلَ . (سعيد بن منصور ٢٣٢٩)

(٣٣١٨٣) حضرت مكحول بني يخذ ہے مروى ہے كەحضورا قدس شِلِّنْ فَيْمَةَ نَهِ ارش دفر مايا : گھوڑوں كو قلادہ باندھو، كيكن گھوڑوں كو كمان كى تانت كے ساتھ مت باندھو۔

( ٣٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، قَالَ :قَلْدُوهَا ، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ.

(۳۳۱۸۴) حفرت ابواسامه ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوا الْخَيْلَ ، وَلا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ.

(۳۴۱۸۵) حضرت کمحول جل خوش سے مروی ہے کہ حضوراقد س میر تنظیقی نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کو قلادہ با ندھو، کیکن کمان کی تانت ہے مت با ندھو۔

(١٥٢) الرَّجُل يَحْمِل عَلَى الشَّيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَتَى يطِيبُ لِصَاحِبِهِ ؟

كوئى شخص الله كے راسته میں کسی چیز پرسوار ہوتو وہ جانور کب اس كيلئے حلال ہوگا

( ٣٤١٨٦ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيرِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ، أَوْ بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا جَاوَزُتَ وَادِى الْقُرَى ، أَوْ مِثْلَهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَاصْنَعُ بِهَا مَا بَدَا لَكَ.

(۳۳۱۸۷) حضرت ربیعہ بن عبداللہ جن تئے ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جن تئے جب کسی کو گھوڑے یا اونٹ پر سوار کرتے جہاد کیلئے تو اس کوفر ماتے کہ جب تم وادی قرکی یا اس کے شل ہے گز رجاؤ شہر کے راستوں ہے تو پھراس کے ساتھ جو جا ہوکر و۔

( ٣٤١٨٧ ) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِّىَ الْقُرَى ، أَوْ حَذَانَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَإِذَا خَلَّفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ.

(٣٢١٨٧) حضرت نا فع بزويد عمروي ب كه حضرت عمر بزاين جب كسي كوجباد كيليئة محور برسواركرت تواس پرية شرط لكات كه

وادی قری یا شہر کے راستے میں اس کے برابر پینچنے ہے قبل اس کو ہلاک نہ کرے، جب اس جگہ کو پیچھے چھوڑ و ہے تو وواس کے اپ مال کی طرح ہے جوجا ہے اس کے ساتھ کرے۔

( ٣٤١٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ وَسُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّىٰءَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَا بَقِىَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاه فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصُنَعُ بِمَالِهِ.

(۳۲۱۸۸) حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا گیا کہ کمی شخص کو جہاد کیلئے بچھ دیا جائے تو جواس کے پاس ہاتی نئی جائے اس کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا جب وہ جہاد کی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اس کے مال کی طرح ہے اس کے ساتھ وہی کرے جواپنے مال کے ساتھ کرتا ہے۔

( ٣٤١٨٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : أَرَدُتُ الْعَزُو فَتَجَهَزُتُ بِمَا فِي يَدِى ، وَبَعَثَ إِلَى رَجُلٌ مَعُونَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْتُ : إِنَّا تُلْعُتَ رَأْسَ الْمَغْزَى فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ أَذَعُ لَا هُلِي بِقَدْرٍ مَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنُ إِذَا بَلَغْتَ رَأْسَ الْمَغْزَى فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

(۳۲۱۸۹) حضرت عمر جوغفرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پر جانے لگا تو جو بچھ میرے پاس تھااس کے ساتھ سامان تیار کرلیا، ایک شخص نے جہاد کیلئے مجھے ساتھ دینارارسال کئے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کے پاس آیا اور الن سے عرض کیا کہ جتنا میں گھر والوں پرخر چہ کرتا تھااس کی بقدراس میں سے گھر والوں کیلئے چھوڑ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن بسب سیان جہاد پر پہنچ جاؤ تو پھریتمہارے اپنا مال کی طرح ہے، پھر میں قاسم بن محمد کے پاس آیا اور ان سے یہ معاملہ ذکر کیا اور اس کے متعلق دریا فت کیا، انہوں نے بھی حضرت سعید بن المسیب کی طرح ہی مجھ سے فرمایا۔

(۳۴۱۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کی شخص کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں سے پچھاس کے پاس نیج جائے ،تو فرمایا جوبھی نیج جائے وہ اس کیلئے ہوگا۔

( ٣٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُّلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، فَقَالَا :هُوَ لَهُ.

(۳۲۱۹۱) حضرت مجامعہ میلیٹیڈ اور حضرت عطاء میلیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ سی شخص کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں سے کچھز اند ہو جائے تو و داس کیلئے ہوگا۔

### ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہزائدسامان کو (یامال کو) اس کے مثل کام میں (جہادمیں) لگائے گا

( ٣٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ :يَجُعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۲۱۹۲) حضرت جابر بن زید بیشین سے مروی ہے کہ اس کواس کے محل میں لگائے گا۔

( ٣٤١٩٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمُصَلَّى ، يَقُولُ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَرَدُتَ الْجهَادَ فَلَا تَسْأَلَ النَّاسَ ، فَإِنْ أُعْطِيتُ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ.

(٣٩٩٣) حضرت ابو ہریرہ دہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے لگوتو پھرلوگوں سے سوال مت کرو، اگر آپ کو پچھ دے دس تو اس کوای کے مثل میں لگاؤ

( ٣٤١٩٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :يَجُعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۲۱۹۳) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جہاد کے لیے کچھ دیا جائے اس میں سے پچھ ذائد ہو جائے تو اس کواس کام میں لگائے۔

( ٣٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۲۱۹۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُمْضِيهِ فِي تِلْكَ السُّبُل.

(٣٢١٩٢) حفرت عطاء وينيد فرماتے بيل كرجهاد كراستوں يربى لكاياجائے گا۔

#### ( ١٥٤ ) الدَّالَّةِ تَكُونُ حُبُسًا فَتَعْتَل هَلُ تُبَاع؟

( ٣٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جُمَيْلٍ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي

الدَّابَّةِ الْحَبِيسِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَعْتَل ، فَيبِيعُهَا وَتَزِيدُ عَلَى ثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ : مَا زَادَ فَهُوَ حَبِيسٌ مَعَهَا.

(۳۲۱۹۷) حضرت مجاہد پیٹینز ہے دریافت کیا گیا کہ جانور جو جہاد کیلئے وقف ہے کی شخص کے پاس ہےاورو ڈمخص اس کوفروخت کر مداری کی قدیمیں دنیائی کے فروروں دیانائی کے زائد میں کہ بھی اس کہ باتھ جہاد کیلئے وقت ہوگا

دےاوراس کی قیمت پراضا فیکرے؟ فرمایا:جواضا فیکرے( زائدہو )وہ بھی اس کے ساتھ جہاد کیلیے وقف ہوگا۔

# ( ١٥٥ ) الْحَبِيسُ تُنْتِجُ مَا سَبِيل نِتَاجِهِ ؟

وقف شدہ جانورا گربچہ جن دیتواس کے بیچے کا کیا تھم ہے؟

( ٣٤١٩٨) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ حَبَّسَتْ نَاقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلتهَا. (٣٢١٩٨) حضرت عطاء بيني فرمات بين كُداكروه اوْمَى جووقف ب بيج جن دي تواس كا بي بهى اس كے مقام بين ب ( بي بهى وقف شار بوگا ) \_

### ( ١٥٦ ) الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَب فَارِسًا

# گھوڑسوارکوک گھوڑسوارلکھا جائے گا

( ٣٤١٩٩ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ فِي الإِمَامِ إِذَا أَذْرَبَ ؟ قَالَ : يَكُتُبُ الْفَارِسَ فَارِسًا ، وَالرَّاجِلَ رَاجِلًا.

(۳۳۱۹۹) حضرت سلیمان بن موکی دانت و مائے ہیں کہ جب امام دشمن کے علاقہ میں داخل ہوجائے تو گھوڑ سوار کو گھوڑ سواراور پیدل کو پیادہ لکھا جائے گا۔

#### ( ١٥٧ ) تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

#### گدھے کومنخر کرنا ( تابع کرنا )

( ٣٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْغَزُوِ ، فَيَأْخُذُونَ الْعِلْجَ فَيُسَخِّرُونَهُ يَدُلَّهُمْ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُّوْ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ :قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ. (٣٣٢٠٠) حضرة حمن والله عن من الفت كما كما كم كولاً حدثًا على معروب من على ما كوكرا ما كما لا تعريب حداد سَدَثْم

(۳۳۲۰۰) حضرت حسن ویشید سے دریافت کیا گیا کہ بچھلوگ جو جنگ میں ہیں، وہ گدھا کیز کراس کوتابع کر لیلتے ہیں جوان کودشمن کے مقابل لے جاتا ہے؟ فرمایا کہ تحقیق اس طرح کرلیا جاتا تھا۔

مقابل لے جاتا ہے؟ فرمایا کہ حقیق اس طرح کرلیا جاتا تھا۔ ( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا

نَّاْ حُدُّ الْعِلْجَ فَیدُلْنَا مِنَ الْقَوْیَةِ إِلَی الْقَوْیَةِ. (۳۴۲۰۱) حضرت جندب البجلی واژنو فر ماتے ہیں کہ ہم گدھے کو پکڑ لیتے پھروہ ہمیں ایک بستی سے دوسری بستی لے جا تا۔

#### ( ۱۵۸ ) الْحَرَائِر تُسبين ثُمَّ يَشْتَرَين

## آ زادخوا تین قید ہوجا کیں پھران کوکوئی خرید لے

٣٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسَيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِيَتِ الْمُرَأَتَّهُ ، فَافْتَدَاهَا زَوْجُهَا مِنَ

الْعَدُونِ ، تَكُونُ أَمَتَهُ ؟ قَالَ : لاَ.

( ۳۴۲۰۲ ) حضرت حسن ہیٹینے سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی کی بیوی کوقید کرلیا گیا تو اس کے خاوند نے فدید دے کر دشمن نے

كتاب السبر ﴿

آ زادکروالیانو کیاو ہاس کی یا ندی شار ہوگی؟ فریایا کنہیں۔

( ٣٤٢.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ ، فَابْنَاعَهُنَّ

رَجُلٌ ، أَيُصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ :لاَ ، وَلا يَسْتَرِقُهُنَّ ، وَلَكِنْ يُغْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُنَّ بِهِ ، وَلا يَزِدْ عَلَيْهِنَّ .

( ۳۴۲۰۳ ) حضرت ابن جریج جیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء جیشیز ہے دریافت کیا کہ پچھیآ زادعورتوں کواگر دشمن قید

کرے پھران کوکوئی شخص ان ہے خرید لے ،تو کیاوہ ان کے ساتھ جماع کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں اوروہ باندی بھی نہیں بنیں گی بلکہ جتنا مال دے کران کوخریدا گیا ہے وہ وصول کرے گاان سے اوراس قم برزیا دتی نہیں کرے گا۔

( ١٥٩ ) أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسْبَون ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ

مجھوذی قید ہوجائیں پھرمسلمان ان پرغالب آجائیں

( ٣٤٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ سَبَاهَ

الْعَدُرُّ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :تُرَدَّ إِلَى أَهْلِ عَهْدَهَا.

(٣٣٢٠ ) حضرت مساورالوراق مِيتَظِيد فرمات ميں كديس نے حضرت صعبى جيٹيد ہے دريافت كيا كدوميوں كى ايك خاتون كودشمنور نے قید کرلیا پھران پرمسلمان غالب آ گئے اور وہ ایک خاتون مسلمان کے حصہ میں آئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعبی نے فر مایا

جن ہے عبد ہان کووایس کردی جائے گی۔ ( ٣٤٢٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أَهْلِ الذُّمَّةِ يَسْبِيهِمَ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَظْهَر

عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّوا.

( ۳۴۲۰۵) حضرت ابرا بیم مرتیدی فرمات میں که ذمیوں کواگر دشمن قید کرلیں پھرمسلمان ان پر غالب آ جا نمیں تو وہ قیدی غلام ثار نہ

( ٣٤٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْلُ الذَّمَّةِ لَا يُبَاعُونَ.

(۳۴۲۰۶) حضرت عامر جيتيز فر ماتے ہيں كه ذميوں كؤميں فروخت كيا جائے گا۔

( ٣٤٢٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الأَحْرَارُ لا يُبَاعُونَ.

( ٣٨٢٠٧ ) حضرت عام بيتيد فرمات بين كه آزادا شخاص جوقيد بهو گئے بول ان كوفروخت نبيل كيا جائے گا۔

( ٣٤٢٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ :أَنَيْنَا مُحمَرَ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ : إِمَا قَالَ

فِي نِسَاءٍ ، وَإِمَا قَالَ :فِي إِمَاءٍ كُنَّ يُسَاعِين فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَّرُ بِأَوْلَادِهِمُ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى آبَانِهِمُ ، وَأَنْ لَا يُسْتَرَقُوا.

(۳۲۰۸) حضرت غاضرة العنبر ی پیشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر دی ٹوک کے پاس تشریف لائے ،حضرت ابن عون بیشید نے ارشاد فرمایا: سہر حال خواتین کے متعلق فرمایا ، یالونڈیوں کے متعلق جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں زنا کیا جاتا ،حضرت عمر مزی ٹونے ان کی اولا دے فرمایا کہ وہ اپنے والدین پر قیمت لگا کمیں گے ،اوران کو (باندی) نہ بنایا جائے گا۔

## ( ١٦٠ ) الحر، يَشتريهِ الرَّجُلُ

## آ زاد خص جوقیدی تھااس کوکوئی تا جر مخض خرید لے

( ٣٤٢.٩) حَدَّثَنَا جَرِيوٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهُ تَاجِوْ ، شَمَّ وَجَدَهُ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِوْ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلاَهُ فَهُو أَحَقِيهِ بِنَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوْا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ.
مَوْلاَهُ فَهُو أَحَقِ بِهِ بِنَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوْا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ.
(٣٢٠٩) عفرت ابراتِيم بِشِيْدِ فرمات بِين كَمُسلمانوں مِن مَكَنْ فَعْلَ وَالرَّمَ مِنْ تَدِيرَ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَاقُونَ الْعَرْ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَقُونُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُونَ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّه

ر ۱۳۴۹) صرف ابرائیم محقظ شرف یا کے بین کہ علما توں میں سے کا سوائرو کی فید ترکے ہرا کی دوری میں بور پیرے دوہ ک تا جرکوہ وقیمت اداکرنے کی کوشش کرے گا جوادا کر کے اس نے اس کوخرید اے، اورا گروہ مسلمانوں کے غلاموں کو قید کرلیس پھروہ تا جر کوئی تا جرخرید لے، بھران کوان کا آتا پالے تو وہ قیمت دے کر لینے میں زیادہ حقدار ہے، اورا گروہ کسی ذمی سے خرید لیس پھروہ تا جر کو قیمت دے کرآز زاد ہونے کی کوشش کرے گا۔

( ٣٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي يُعْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ. ( ٣٣٢١) حَتَ وَعَلَى النِّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي يُعْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ.

(۳۴۲۱۰) حضرت عطاء ہوﷺ اس آ زاد تحف کے متعلق جُس کو دشمن قید کر لے بھراس کوکوئی مسلمان خرید لے تو جوعورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھاای کے مثل فرماتے ہیں اور حضرت عمرو بن دینار بھی ای طرح فرماتے ہیں یعنی کہ جو قیت دے کرخریدا گیا ہے دہ

قیمت ان کوادا کرےگا۔ ( ٣٤٢١٠ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ أَبِي مُعَافٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّغْيِيَّ ، يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِي أَيْدِى

التَّجَّارِ ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ ، فَارْدُدُ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالِهِ. المعروي دن صفحه الله بنا في التربي كرت المربع وجاجه المسلم المربع جهد من المربع التربي المربع الديم الماديك

(۳۴۲۱) حضرت معنی ملینی ارشادفر ماتے ہیں کہ قید یوں میں جوتا جروں کے پاس ہیں جن کووہ خرید کرلا کیں ہیں تو جوآ زاد ہیں ان کو فروخت نہیں کیا جائے گا، تا جرکواصل قیمت لوٹا دی جائے گی۔

# ( ١٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الغُلُولِ

### خیانت کے متعلق جو دار دہواہے

( ٣٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : كِرْكرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هُوَ فِى النَّارِ ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا. (بخارى ٣٠٤٣ـ ابن ماجه ٢٨٢٩)

(۳۲۲۲) حضرت ابن عمر مین پیشن سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کر کرہ تھا وہ فوت ہو گیا تو آنخضرت مَیَلِفَظَیَّ نے ارشاد فر مایا یہ جہنمی ہے لوگ اس کا سامان دیکھنے گئے تو انہوں نے ایک عبایا ئی جس کواس نے بطور خیانت لیا تھا۔

( ٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِى عَمْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوفِّى بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ ، فَقَالَ : صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ : إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ ، فَقَالَ : صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ عَلَيْ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ.

(ابو داؤد ۲۷۰۳ ملاك ۲۵۸)

(۳۴۲۱۴) حضورا قدس مُؤْفِظَةُ الساس طرح مروى ہے۔

( ٣٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَكَّمُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْمُحَيَّسِ الْيَشْكُوِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ :فِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اُسْتُشْهِدَ فُلانْ مَوْلَاك ، قَالَ :كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَهَا.

(IA+ Ja-1)

(٣٣٢١٥) حضرت انس بن اتن سے مروى ہے كه آنخضرت مُنِلِفَظَةً ہے كها گيا كه فلال آپ كا غلام شهيد ہوگيا ہے آنخضرت مُلِلفَظَةً، نے ارشاد فرمایا: ہرگرنہیں میں نے اس پرا یک جا درد یکھی تھی جواس نے بطور خیانت لی تھی۔ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْفِيامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِيْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدُ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوار ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْ مَنْ اللهِ ، أَمْدِلُ اللهِ ، أَنْ مَنْ اللهِ ، أَنْ مُنْ اللهِ ، أَنْ مَنْ اللّهِ ، أَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ ، أَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ ، أَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

شَيْنًا ، قَدُ بَلَغْنَك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوَار ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدُ بَلَغْنَك ، وَلاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ فَرَسٌ لَهُ عَمْحَمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدُ بَلَغْنَك ، وَلاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَغْنَك ، وَلاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَغْنَامَةً وَعَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَغْنَامُ وَعَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَاللهِ عَلَى رَقَيتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَغْنَامُ وَعَلَى رَقَيتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِى ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ لَهُ مُنْ اللهُ مَا يَعْنُ مَا يَوْلُ اللهِ مَا يَعْنِي مَا يَاللَّهُ مَا يُعْلِى اللَّهُ مَا يُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يُعْلِقُولُ اللَّهِ مَا يَعْنُولُ اللَّهِ مَا يُولُ اللَّهُ الْعُلْلِلْكُ لَا عَلَى اللَّهُ الل

بَلَّغُتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك. (بخارى ٣٠٤٣ـ مسلم ١٣٦٢)

قافول: لا املِك لك شيئا، قد بلغتك. (بخارى ٣٠٤٣ مسلم ١٣٦٢)
(٣٣٢١) حفرت ابو ہریرہ وی فی سے مروی ہے كہ ایک مرتبہ نی كريم مَلِّوْفَعَ اللّٰهِ ہمیں خطبہ دینے كيلئے كھڑے ہوئے اور آپ مِلْوَفِعَ اللّٰهِ علی حفرت ابو ہریرہ وی فی خوالی ہواں ہوئے اس اس حال خیانت كاذكر فرمایا اور اس گناه كی برائی بیان كرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تم میں ہے كوئی شخص قیامت كے دن ميرى مدد سيجئة تو میں اس كو میں نہ آئے كہ اس كی گردن پر ایک اونٹ ہواور وہ اونٹ آ واز ذكال رہا ہواور وہ كہ كہ اے اللہ كے رسول! ميرى مدد سيجئة تو میں اس كو كہوں میں تیرے بارے میں كی چیز كاما لكنہیں ہوں میں نے تھے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور تم میں سے وئی شخص قیامت كے دن

ا برن ین یرسے بارسے یس می پیرہ کا لک بین ہوں یں جے بھے اپنا پیغام پہچا دیا تھا، اور م بین سے وی عس قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن میں گائے ہوا ور اس کیلئے گائے کی آ واز ہواور وہ کیے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے ، میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے پیغام پہنچا چکا تھا، اور تم میں سے وکی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑے کی خیانت کا بو جھ ہواور اس کی آ واز اور وہ مجھ سے کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں کہ میں تیرے متعلق کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے اپنا پیغام پہنچا چکا تھا اور تم میں سے کوئی شخص

میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں ندا کے کہ اس کی گردن پر سونے یا چاندی کی خیانت کا بو جھ ہواور وہ کج اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں مجھے پیغام پہنچا چکا ہوں، اورتم میں ہے کوئی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں ندا کے کہ اس کی گردن پر کسی انسان کی خیانت کا بو جھ ہواور اس کیلئے اس کی آواز ہووہ مجھ سے کہا اللہ کے دسول! میری مدد کیجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں۔

الطلع بالدارون برن الدول المراد يت المول 6- المريز الرح بارت بن في جيز كاما لك بين مون من اپناپيغام پنجا چامول ( ٢٤٢١٧) حَدَّ فَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّ فَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْ تَلَا ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ ، قَالَ : لاَ تَعُلُّوا. ( ٣٢٢١٤) حضرت بريده والله عن مروى م كما تخضرت مُؤلفَّ جب سن سريه يالشكر كاامير بنا كربيجة تواس فرمات خيات مت كرنا- هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ا) کي په العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم

( ٣٤٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا يَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتُبَيَّةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا حُوّارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : بَصُرَ عَيْنِي ، وَسَمِعَ أُذُينِي. (مسلم ١٣٦٣) (٣٣٢١٨) حضرت ابوحميد الساعدي والفي سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَطَّفَظَةً نے ابن اللتبيه كوامير بنايا تو ان سے فرمايا جتم اس

ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے کو کی شخص کوئی چیز ناحق وصول نہیں کرے گا مگر قیامت کے دن اس کے دربار میں لے کر حاضر ہوگا میں اس شخص کوضر ور جانتا ہوں جواللہ کے در بار میں حاضر ہوگا ،اوراونٹ کا بوجھا تھایا ہوگا اس کیلئے اونٹ کی آ واز ہوگی یا گائے کواٹھایا ہوگا اور اس کیلئے گائے کی آ واز ہوگی یا بمری کا بوجھ لادے ہوگا اور اس کی آ واز ہوگی ، پھر آ مخضرت مُؤَفِّقَ ﴿ نے اپنے ہاتھ مبارک مہمان کی طرف اٹھائے آپ نے اپنے ہاتھوں کوا تنا بلند کیا کہ میں آپ کے بغلوں کی سفیدی و کیھنے لگا پھر آ پ مَرْاَفَظَيْحَةِ نے ارشا دفر مایا اے اللہ! کیامیں نے پیغام پہنچادیا ہے حضرت ابوحمید فرماتے ہیں کدمیری آئھوں نے بیہ منظر دیکھااور میری کانوں نے یہ پیغام سا۔

( ٣٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عُفُرَة إِبْطَيْهِ. (بخارى ٢٥٩٧ـ مسلم ١٣٦٣)

(٣٣٢١٩) حفرت ابوحميد الساعدي بيان سے اس طرح مروى ب

( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيٌّ بْزِ

عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلُّ يُأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ :فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُوَدُ كَأَنَّى أَرَاهُ ، فَقَالَ : اِقْبَلُ عَنِّى عَمَلَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :مَا ذَاكَ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُك تَقُولُ الَّذِى قُلْتَ :قَالَ :وَأَنَا أَقُولُه

الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِنْنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى. ( ۳۲۲۰ ) حضرت عدی بن عمیرہ الکندی میں فیانٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِّفِظَةِ نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! جوتم میں سے ہمار ۔

لیے کسی معاملہ میں حاکم یا عامل ہے ، پھروہ ہم ہے کوئی سوئی یااس ہے بڑی چیز چھپا لے تو پیرخیانت ہے دہ قیامت کے دن اس کھ لے کر حاضر ہوگا ایک سیاہ انصاری شخص کھڑا ہوا گویا کہ میں اس کود مکھے رہا ہوں اور کہاا ہےاللہ کے رسول! مجھےا پنا عامل بنا ناوا پس لے

ليجة ، آپ مِلَاَ فَيْغَةَ نِهِ وَمِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَرْضَ كَيَا مِينَ فَيْ آپ سے وہ سنا ہے جو آپ مِلَ الْفَيْخَةُ فِي أَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل اس وجہ ہے۔ آپ مِزَفِظَ نِے ارشاد فرمایا: میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جوتم میں ہے کسی معاملہ پر عامل بنایا گیا تو اس کو جا ہے کہ ح

تھوڑایا زیادہ ہے وہ ہمارے پاس لے آئے ، جواس کو دیا جائے وہ وصول کرے جس ہے روکا جائے اس سے منع ہوجائے۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَهُ قَالُ : فَإِنَّهُ غُلُولٌ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۳۲۲) حضرت عدی بن عمیرہ الکندی دافتی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَوْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: بیرخیانت اور دھوکا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہوگا۔

( ٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ، قَالَ :كَانَ يُؤْتِيهِمُ الْغَنَائِمَ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْغُلُولِ. (طبرى ٢٨)

(٣٣٢٢٢) حضرت حسن إيني قرآن كريم كي آيت ﴿ وَمَا آمّا كُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ كمتعلق فرماتے ميں كدان كوفنيت عطاكرتے تصاور خيانت سے روكتے تھے۔

(٣٤٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَهْدَى رِفَاعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا ، فَحَرَجَ بِهِ مَعَه إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَزَلَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَآتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا :هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، بَيْنَ الْعُصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَآتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، إِنَّ شَمْلَتَهُ لَتَحْترِقُ عَلَيْهِ الآنَ فِى النَّارِ ، غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ يَوْمَنِذٍ شِرَاكَيْنِ ، قَالَ : يُقَدِّ مِنْكُهُمًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. (ابن حبان ٨٥٣ ـ حاكم ٣٥٠)

(۳۳۲۳) حفرت ابو ہریرہ نزائی ہے مروی ہے کہ حفرت رفاعہ نے آئی مخضرت مُراَفِی اُلیے غلام ہدیدہ یا ،وہ غلام جنگ جیبر میں ساتھ گیا وہ عصر اور مغرب کے درمیان جنگ میں اترا، غلام کوایک تیرنگا جس کے مار نے والے کا پیتنہیں تھا، لیکن وہ شہید ہو گیا ہم نے کہا تمہارے لیے جنت کی خوشجری ہے آئی خضرت مُرافِی آئی آئی ارشا دفر مایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کی چا دراس کوآگ میں جلارہی ہوگی جواس نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت کی تھی، ایک انصاری شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اس دن دو تھے پائے تھے آپ مِرافِق آئی فر مایا: ان دونوں کی مثل تھے جہنم کی آگ سے کا نا جائے گا۔

### ( ١٦٢ ) الرَّجُل يَغُلُّ ، وَيَتَفَرَّقُ الْجَيشَ

# کوئی شخص خیانت کرے اور لشکرے الگ ہوجائے

( ٣٤٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتْي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ. مسنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی مسنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی مسنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی مستقد الله می مستقد شکر پر معدقد کردیا ( ۳۲۲۳۳ ) حضرت حسن پرتیجین فر ماتے بین کدا گرکوئی شخص خیانت کرے اور لشکر سے الگ ہوجائے ،اس کے ساتھ لشکر پر صدقہ کردیا

## (١٦٣) الرَّجُلُ يُوجِدُ عِنْدَة الغُلُولُ

جائے گا۔

# كسى شخص كے پاس اگر خيانت كى چيز پائى جائے تواس كاحكم

( ٣٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ ، وَجُلِدَ مِنَة ، وَخُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأُخِذَ مَا كَانَ فِى رَحْلِهِ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ ، وَأُحْرِقَ رَحْلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ سَهُمًّا فِى الْمُسْلِمِينَ أَبَدًّا ، قَالَ :َوَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ يَفُعَلَانِهِ.

(۳۲۲۵) حضرت عمر و بن شعیب جانتی سے مروی ہے کہ اگر کمی فخف کے پاس خیانت کا مال ملتا تو اس سے لے لیا جاتا اور اس کو سوکوڑے مارے جاتے اور اس کا سراور داڑھی موغر ھودی جاتی اور اس کی سواری کے علاوہ سارا سامان ضبط کر لیا جاتا اور اس کے سامان کو آگ لگادی جاتی اور وہ جمیشہ کیلئے مسلمانوں کی غنیمت میں سے حصہ وصول نہیں کرے گا، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہنی سے کے حضرات شیخین جی دینا کی طرح کرتے تھے۔

( ٢٤٢٦٦) حَلَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْغُلُولِ يُوجَدُّ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُخْرَقُ رَحْلُهُ. (٣٣٢٢) حضرت حسن ويَيْلِ فرمات بين كما كركم فض كي باس خيانت كامال وصول بوتواس كسامان كوآ ك لكادى جائك .

(٣٤٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :عُقُوبَةُ صَاحِبِ الْغُلُولِ أَنْ يُحْرَقَ فُسْطَاطُهُ وَمَتَاعُهُ.

(۳۳۲۲۷) حفرت عمروبن سالم ڈانٹو فرماتے ہیں کہ ہمارےاصحاب فرماتے تھے کہ خیانت کرنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کے خیمہاور سامان کوجلا دیا جائے گا۔ خیمہاور سامان کوجلا دیا جائے گا۔

( ٣٤٢٢٨ ) حَدَّنَنَا دَاوُد بْنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن زَائِدَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُهُوهُ وَلَدْ غَلَّ فَعَرْقُوا مَتَاعَهُ.

(۳۳۲۲۸) حفزت عمر جل الله عصروى ب كه حضور اقدس مُؤَلِّفَتَكُم في أرشاد فرمايا: تم جس كوخيانت كرتے ہوئے پاؤتو اس كے سامان كو آ گ لگادو۔

هي مصنف ابن ابي شيد مترجم (جلدوا) في مستقد ابن ابي شيد مترجم (جلدوا) في مستقد ابن البيد مترجم (جلدوا) ( ١٦٤ ) الرَّجُل يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ ؟

اهل كتاب كوخط كس طرح لكھا جائے گا؟

( ٣٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى

رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ :السَّلَامُ عَلَيْك.

(٣٢٢٩) معرت ابن عباس تفه ومن في اهل كتاب مين ساي شخص كوخط لكها توالسلام عليك لكها\_ ( ٣٤٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدًا كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : يُكْتَبُ : السَّلَامُ عَلَى مَنِ أَتَّبَعَ الْهُدَى ، وَقَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَلَامٌ عَلَيْك.

(۳۴۲۳۰) حضرت منصور بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشین اور حضرت مجام بیشین سے دریافت کیا کہ ذمیوں کو خط

كيي لكهاجائ گا؟ حضرت مجامد نے فرمايا: ان كوالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدِّي لكهاجائ گا(سلامتی ہواس پرجو ہدايت كي پيروي

کرے )اور حفرت ابراہیم نے فرمایا سلام علیک لکھے۔ ُ ٣٤٢٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ أَسْلِم أَنْتَ ، فَلَمْ يَفُرُغِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِهِ ، حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ ذَّلِكَ الرَّجُلِ يَقُوزُأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ فِيهِ ، فَرَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ.

٣٢٢٣١) حفرت ابو بريره (وَيْ فُو فرمات بيل كما تخضرت مَؤْفَقَة في اهل كتاب ميس سالك فخض كوخط لكها توأسيلم أنت لكها بھی آنخضرت مَوْفَظَیْقَ خط لکھ کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ ای مخص کا خط آ عمیا وہ پڑھ کر سنایا گیا تو اس میں سلام لکھا ہوا تھا تو

و تخضرت مَلِّفَظَةُ فَيْ فَ بَعِي اس كے خط كے آخر ميں سلام كاجواب دے ديا۔ ٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيدِ مِنَ الْعِيرَةِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلْيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُدَى.

٣٣٢٣٢) حضرت عامر روي تي توزيق بي كده على الله بن وليد والأوزين على على الله على المارك من الربة كوخط يول لكها المم لمدالرحمٰن الرحيم خالد بن وليد كي طرف سے مراز بہ فارس كي طرف سلامتي ہواس پر جو ہدايت كي پيروي كرے \_

#### ( ١٦٥ ) بكاب السِّباق والرِّهانِ

### گھڑ دوڑ اور سبقت لے جانے کی بازی لگانا

( ٣٤٢٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْإَشْعَرِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، قَالَ · فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ : فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ ، قَالَ ·

فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَى أَبِي عُبَيْدَةً تَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي. (بيهقي ٢١)

( ۱۳۲۲۳۳ ) حضرت عیاض ،اشعری بنی شین فر ماتے ہیں کہ میں جنگ ریموک میں حاضرتھا،حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائن نے فرمایا کون مجھ ہے گھوڑے کی رکیں لگائے گا؟ ایک نوجوان نے کہا کہ میں لگانے کو تیار ہوں اگر آپ غصہ نہ کریں تو ، راوی فرماتے ہیں کہ پس وہ ان ہے آ گےنکل گیا، میں حضرت ابوعبیدہ جانچئہ کی زلفوں کود مکھ رہا تھا کہ وہ بھھری ہوئی تھیں اوروہ ان کو ہٹار ہے تھے اور و

اس نو جوان کے بیچھیعر بی گھوڑے پرسوار تھے۔

( ٣٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. (عبدالرزاق ٩٦٩٣)

(۳۴۲۳۴) حضرت زهری فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَلِظَةَ کے زمانے میں صحابہ ریس لگایا کرتے تھے۔حضرت زهری ویشہ فر ماتے ہیں کہ سب ہے پہلے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو نے اس پرانعام عطافر مایا۔

( ٣٤٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ لِعَلْقَمَةَ بِرْ ذَوْنٌ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ.

(٣٢٢٥) حفرت ابراتيم بينظي فرماتے بين كه حفرت علقمه بين في كان ايك غير عربي محور اتھا جس يروه ريس لگاياكرتے تھے.

( ٣٤٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ سَابَقَ رَجُلاً فَسَبَقَهُ ، فَامْتَلَخَ لِجَامهُ.

(۳۴۲۳۱) حضرت ابراہیم ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی ہے ریس لگائی تو وہ مخص ان ہے آ گے نکل گیا تو انہولہ

نے اس کی لگام بکڑ کراس کو گھوڑے سے نیچ گرادیا۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرِهَانِ الْحَرْ إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ مُحَلِّلٌ ، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ السَّبْقُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (مالك ٢٦٨)

(٣٣٢٣٧) حضرت سعيد بن المسيب من في فرمات جي كه دوگھوڑوں ہے ريس لگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے اگران ميں ايك تيس

گھوڑ ابھی ٹامل کر دیا جائے اگر وہ سبقت لے جائے تو اس کیلئے جیننے کا انعام ہوگا اورا گروہ سبقت نہ لے کر گیا تو اس پر پچھ نہ ہوگا ( ٣٤٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَ

هُرَيْرَةً، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًّا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَـ

هِ مَصنف ابن الْبِ شِيهِ مَرْجِم (جلدوا) في منف ابن الْبِ شِيم (جلدوا) في منف ابن الْبِ مِن الْبِ مَن الْبِ الم قَمَالُ ، وَمَن أَذْ خَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ . (ابو داؤد ٢٥٧٢ ـ ابن ماجه ٢٨٧٧)

قِمَارٌ، وَمَنْ أَذْ حَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ. (ابو داؤد ۲۵۷۲- ابن ماجه ۲۸۷۷) (۳۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ رہی تھی سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَثِرِ فَتَیْجَةِ ارشاد فرمایا: جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اس کو یقین ہے کہ وہ جیتے گا تو یہ جواہے، اور جو دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرے اور اس کو جیتنے کا یقین نہ تہوتو

پُريه بوانبيں ہے۔ ( ٣٤٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنِ الْعِجْلِيِّ ؛ أَنَّ حُدَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسِ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلِيَنَاهُ الْأَرْضَ فَرَحًا يه، يَقُطُرُ عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُو جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يَهَنُو وَنَهُ.

ر كيرر بے تفاورلوگان كے پاس آكرانكومبارك باددے رہے تھے۔ ( ٣٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرْ ذَوْنٍ لَهُ.

(٣٣٣٨) حضرت حذيف رفائق غيرع لي كهوڙ يرسوار موكرلوگول ئے كھر دوڑيس سبقت لےجاتے۔ ( ٣٤٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَبَقَ. (٣٣٣٨) حضرت عامر في توري مردى ہے كے حضرت عمر بن خطاب وفائق نے گھوڑ كے دوڑليا اور ايس ميں سبقت لے گئے۔

والر كابِ ، وعلى الحداهِ هِم. (٣٣٣٣) حفرت زهرى بين ين سمروى ب كصحاب كرام بين هور سوارى اور پيدل چلنے ميس مسابقه كيا كرتے تھے-( ٣٤٢٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ضَمَّرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي أَصْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى مَسْجِدِ يَنِى زُرَيْقٍ . (مسلم ١٣٩٢ - ابوداؤد ٢٥٢٨)

(٣٣٢٣٣) حضرت ابن عمر في هن عَمر وى بي كم آنخضرت يَشِ الْفَيْحَةِ فِي السِيّة المُورُ مِي اللهِ بَعُولًا ركها ، بيمر جن هورُ ول كو

ر ۱۱۱۱) سرت بن سرت بن الوداع تك مسابقه كردايا اورجن گهوژون كوجمو كانبيس ركھان كوثدية الوداع مسجد بنوژريق تك بهوكار كھا تھاان كومقام حفياء سے ثنية الوداع تك مسابقه كردايا اورجن گهوژون كوجمو كانبيس ركھاان كوثدية الوداع سے مسابقة كردايا -

( ٣٤٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ :

ه معنف ابن الي شير متر جم ( جلده ۱) و السير متر جم ( جلده ۱) أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ ، وَالْحَكُمُ بُنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبُصْرَةِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بُنِ

مَالِكَ ، فَمِلْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ :يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَاللَّهِ لَرَاهَنَ ، يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لَهُ ،

يُقَالَ لَهُ: سَبْحَةُ ، فَجَانَتُ سَابِقَةً ، فَهَشَّ لِلْلِكَ. (احمد ١٢٠ دارمي ٢٣٣٠)

(٣٣٢٣٣) حفرت ابولبيد رفي فرماتے ہيں كەمىرے ماس گھوڑا بھيجا كيا درانحاليكه حضرت تھم بن ابوب بھرہ پر حاكم تھے، ہم باہر

نکلے تا کہ اس کودیکھ سکیں، ہم نے کہا کہ اگر ہم حضرت انس دیا تی بن مالک کے پاس جاتے تو اچھا ہوتا پھر آپ کی طرف گئے وہ محل

کے کونے میں تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو حمزہ وڑا تو! کیا صحابہ کرام ورجھ تنا عبد نبوی مرافظ میں محور وں کی دوڑ میں مسابقه کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی فتم نبی اکرم مِنَّافِظَةَ اپنے گھوڑے پر ریس لگایا کرتے تھے جس کا نام ہو تھا پس ایک مرتبده وسبقت لے گیا چراس کیلئے ہے تو ڑے گئے۔

( ٣٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلَانِ ظَبْيًا وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَتَوَاجَبَا فِيهِ

وَتَرَاهَنَا ، فَرَمَاهُ بِعَصًا فَكَسَرَهُ ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : هَذَا فِمَارٌ ، وَلَوْ كَانَ سَبَقًا.

(٣٣٢٨٥) حفزت بكر ين الني سے مروى ہے كەددۇ خصول نے ہرن ديكھااس حال ميں كەدە دونوں محرم تھے،ان دونوں نے اس ميں مقابله کیا دونوں نے عصا کے ساتھ مارااوراس کوتو ڑ دیا ، پھروہ دونوں حضرت عمر رہی ٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رہی ٹنو کے

ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف میں ٹی تشریف فرما تھے،حضرت عمر دہا ٹیونے حضرت ابن عوف میں ٹیونے سے پوچھا آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت ابن عوف ولا تؤنف نے فر مایا یہ جواہے اگر چہ بید مسابقہ تھا۔

( ٣٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْحَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا : أَوَاقِيَّ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُو السَّبَقَ.

(٣٣٢٣٦) حضرت جعفر رفائح اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَؤَسِّ نَے گھوڑ دوڑ میں مسابقہ جاری فر مایا اوراس میں چنداو تیه چاندی کاانعام مقرر فرمایا ،اوراونٹ کی ریس جاری فرمائی اوراس میں انعام مقرر نه فرمایا۔

## ( ١٦٦ ) فِي النَّصَال

تلوار بازی،اور تیراندازی کابیان

( ٣٤٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي قَصِيصٍ.

معنف ابن الی شیبر متر جم (جلدو) کی اسب کتاب السبر کی معنف ابن الی شیبر متر جم (جلدو) کی اسب کتاب السبر کا معنف ابن الی معنفی میر شین این والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ جائنو کودیکھا

مدائن ميں دونشانوں كے درميان باند هر ہے ہيں، ايك قيص ميں۔ ( ٢٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي حُقِّ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ . (تر مذى ١٥٠٠ ـ احمد ٢٢٨)

(۳۳۲۴۸) حضرت ابو ہر برۃ ترقانو سے مروی ہے کہ حضوراقد کن مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: مسابقہ نہیں ہے گرموزے (جوتے) پہن کر یا نظے پاؤں چلنے میں یا تلوار و تیراندازی میں۔

( ٣٤٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِي الْفَوَارِسِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ ، أَوْ حَافِرٍ . (٣٣٢٣٩) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائی سے ای طرح مردی ہے۔

ر (۲۲۵۰) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي السَّوقِ.

- قَمِيْضَ ، وَيَقُولُ : أَنَا بِهَا ، لَنَا بِهَا ، يَعْنِي إِذَا أَصَابَ ، ثُمَّ يَوْجِعُ مُتنكِبًا قَوْسَهُ حَتَّى يَمُوَّ فِي السُّوقِ.

( ٣٢٢٥٠) حضرت مجاهِ بِيَنْظِيدُ فَرَماتِ بِينَ كَمِينَ فِي حَضرت ابن عَمر ثِنَ وَمَنَ كُود يَكُما كَدُوهُ مِنْ دُونَانُول كَدرميان باندهرب

ر ۱۳۴۵۰) مطرت مجاہد میں نے جیں کہ میں نے مطرت ابن عمر تک ڈینن کو دیکھا کہ وہ میں دونشا بول نے درمیان باندھ رہے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں ہوں، میں اس کے بدلے میں ہوں۔اگریدنشانے پریکے پھر کمان کندھے پر انکا کر اِزارے گزرے۔

٣٤٢٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَقِ فِي النَّصَالِ ؟ فَلَمْ يَرّ بِهِ بَأْسًّا.

(٣٣٢٥) حضرت ابن عون ويشير فرماتے بيں كه ميں نے حضرت محمد سے تموار بازى وتيز اندزى ميں مسابقه كے متعلق دريافت كيا؟ انہوں نے اس ميں كوئى حرج نه سمجھا۔ ٢٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، فَالَ: حَدَّثَنَا مَافِعٌ بُنُ عُمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًو بْنَ دِينَارٍ عَنِ السَّبَقِ؟ فَقَالَ: كُلُّ وَأَطْعِمْنِي.

ِ ۳۳۲۵۲) حضرت نافع بن عمر طِیْشِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن دینار ویٹی یے مسابقہ کے انعام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا(کوئی حرج نہیں)خود بھی کھاؤ کجھے بھی کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا(کوئی حرج نہیں) خود بھی کھاؤ کے ہے۔

٣٤٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحْضُرُ الْمَلاَئِكَةُ شَيْنًا مِنْ لَهُوِكُمْ ، إِلاَّ الرَّهَانَ وَالنَّصَالَ. (سعيد بن منصور ٢٣٥٣) (٣٢٢٥٣) حضرت مجامِر النَّمِلُ عن مردى ب كم حضور اقدس مَوْفَظَةَ فَي ارشاد فرمايا: فرشة تم بارك يهي تحيل مين عاضر نبين

۳۲۲۵۳) حضرت مجاہد مِلِیُّظ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِلِّفظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: فرشتے تمہارے کسی بھی کھیل میں حاضر نہیں ۔ئے سوائے گھڑسواری اور تکواری بازی اور تیز اندازی کے۔

#### ( ١٦٧ ) بكب الشُّعَار

#### جنگ کے نعرہ کا بیان

( ٣٤٢٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامُ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ٢٤٨ - حاكم ١٠٨) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامُ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ٢٤٨ - حاكم ١٠٨) (٣٣٢٥ ) حضرت ابواسحاق وَلَيُّ فِي صَروى ہے كه حضور اقدس مَرَافَقَ فَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَلَقَالَ أَنَا عَلَالُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ الْعَلَيْقُولُونَ فِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْلُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْلُونُ الْعَلَيْدُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

( ٣٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُر هَوَازِنَ ، فَكَانَ شِعَارُنَا :أَمِتُ ، أَمِثُ .

۔ (۳۴۲۵۵) حضرت سلمہ دہاؤہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر ڈہاؤہ کے ساتھ ھوازن کی جنگ میں شریک ہوئے اور ہمارانعرِ امت امت تھا۔

( ٣٤٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِد بْنِ الْوَلِيْدِ :أَمِتُ ، أَمِتُ . (ابو عوانة ٢٥٣٧)

(۳۴۲۵۲) حضرت سلمه خافیز فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید خافیز کے ساتھ بھارانعرہ امت امت تھا۔

( ٣٤٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةً : ا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبُقَوَةِ.

(٣٣٢٥٤) حضرت عروه حياتي فرماتے بين كەمسىلمە كےخلاف جنگ ميں مسلمانوں كانعره تھا،اے سورة البقره والو۔

( ٣٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّف الْيَامِيِّ ، قَالَ :لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْ<sup>دَ</sup> حُنيْن نُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَرَجَعُوا وَلَهُمْ حَنِينٌ ، يَعْنِى بُكَاءً. (مسلم 21ـ عبدالرزاق ٩٣٦٥)

تحنین تو دوا بیا اصفحاب سورو البقرو ، فرجعوا و به تحیین ، یعینی بخاء ، رمستم ای عبدالررای میا ۱۹۰۰ (۳۴۲۵۸) حضرت طلحه خلطهٔ فراند میں که جنگ تنین میں جب مسلمان پسپا ہوئے تو انہیں اے سورۃ البقرہ والو کہد کر پکارا گر جب دہ داپس پلٹے تو وہ رور ہے تھے۔

( ٣٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب ، قَالَ :حدَّثَنَا غَالِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ صُرَاخِ قَالَ :قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بُنُ الزُّبَيِّرِ وَنَحْنُ مُصَافُو الْمُخْتَارِ :لِيَكُنْ شِعَارُكُمْ :حم لاَ يُنْصَرُونَ ، فَإِنَّهُ كَانَ شِعَّا النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٢٥٩) حضرت زبير بن صراخ تلاثن فرمات بين كدحضرت مصعب بن زبير والنواف بم سفر ما ياتمها رانعره حم الا ينصرو

مونا حايي يكول كه ني كريم مُؤْفِقَةَ مَا بَعِي يَبِي شعارتها-

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِ عَمْرٍو ، قَالَ :كَانَ شِعَارً الأنْصَارِ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

(۳۳۲۷۰) حضرت عبدالله وی نوی بن عمر وفر ماتے ہیں انصار کا نعر وعبدالله اورمها جرین کا نعر وعبدالرحمٰن تھا۔

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَلُقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا ، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ :حم لَا يُنْصَرُونَ. (نسائى ١٠٣٥- احمد ٢٥) (٣٣٢٦١) حضرت البراء ولي نُنط سے مروى ہے كہ حضورا قدس مَلِفَظَةُ نے ارشاد فر مایا : كل تنهارى وشمن سے ملاقات ہوگى اور تمهار انعرہ

( ٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ طُلُحَةَ سَرِيَّة هِيَ عَشُرَةٌ ، فَقَالَ : شِعَارُكُمْ : يَا عَشُرُ. (ابن سعد ٢١٩)

(٣٣٢٦٢) حضرت ابواسحاق ويشيذ ہے مروی ہے كەحضورا قدس مُؤلِّفَ ﷺ نے حضرت طلحہ جائٹو كوايك سربيد ميں بھيجا جس ميں دس

افراد تصاتو آپ مِرْفَظَةَ إن فر ما ياتمهار انعره ياعشرب-

( ٣٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً ، يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّرَاطِ :

اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ. (ترمذي ٢٣٣٢ ابن عدن ١٦٣١)

(٣٣٢٦٣) حضرت مغيره بن شعبه بن تلا ہے مروى ہے كہ حضوراقد س مَلْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: قیامت كه دن بل صراط پرمسلمانوں كانعرهاللهم سلم، سلم بوگار

( ٣٤٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبُدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ :عَبُدَ الرَّحْمَنِ. (ابوداؤد ٢٥٨٨)

(۳۳۲ ۲۳) حضرت سمره بن جندب رفاشخه فرمات میں که مهاجرین کانعره عبداللّٰداور حضرات انصار کانعره عبدالرحمن تھا۔

# ( ١٦٨ ) الاِكْتِناء فِي الْحَرْبِ

## جنگ میں اپنی کنیت بیان کرنا

( ٣٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَارُكَم بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، وَكَأَنَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کي که ۲۰۷ کي ۲۰۷ کي که ماب السير

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُلْتُ :خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِي ، فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَلَّا قُلْتَ :حُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ.

(ابو داؤ د ۵۰۸۲ احمد ۲۹۵)

(٣٣٢٦٥) حفرت ابوعقبہ ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْلِفْظِیَّ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھا میں نے ایک مشرک ویہ كهدكرتكوار مارى كديدلومين فارى غلام ہوں، آنخضرت مُطِينَ فَيْ كواس كى خبر ہوئى تو آپ مِنْ فَيْفَعَ اللهِ غَرْمايا آپ نے يوں كيوں ندكها

کمیری طرف سے بدوار مہومیں انصاری غلام ہوں۔

( ٣٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعُدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ بَشِيرِ التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِى جَلِيسَ أَبِى الدَّرْدَاءِ بِلِمَشْقَ ، وَكَانَ بِلِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، يُقَالَ لَهُ : ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةَ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً نَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّك ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ ، فَأَنَى

رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ

رَأَيْتَنَا حِينَ لَقِينَا الْعَدُوَّ ، حَمَلَ فَلَانٌ فَطَعَنَ ، فَقَالَ :خُدُهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْفِفَارِيُّ ، فَقَالَ :مَا أُرَّاهُ إِلاَّ قَدْ أَبْطَلَ

أَجْرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ:فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا حَتَّى سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ ، حَتَّى

أَرَى أَنَّهُ سَيَبُوكُ عَلَى رُكْبَتِيهِ ، وَيَقُولُ : أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : نَعُمُ.

(ابو ذاؤد ۲۰۸۲ احمد ۱۷۹)

(٣٢٢٢١) حفزت قيس بن بشير ولائيز فرمات بين كه مير ، والدومثق مين حفزت ابوالدرداء دوائي كمجلس مين بيضا كرتے تھے،

دمشق میں ایک ابن الحظلیہ نامی انصاری صحالی تھے، ایک دن جب میں حضرت ابوالدرداء میں خور کے پاس تھا تو وہ بمارے پاس سے

گزرے حضرت ابوالدرداء دولٹونے نے فرمایا: کوئی بات سناہیج جوہمیں تو فائدہ دیے لیکن آپ کونفصان نہ دےانہوں نے فرمایا کہ آنخضرت سُرِّفَظَةَ نِهَ ايك سريه جهاد كيلي بيجاجب وه والهل آيا توان ميل عايك مخص رسول اكرم سُرِّفَظَةَ كَالْمِل مِن آكر بيث

گیااور کچھ در بعداینے ساتھ والے مخص ہے کہا:اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب بہاری دشمن سے ملاقات ہوئی فلاں شخص نے پیکہہ کردشمن کو نیز ۵ مارا که بیلومیس غفاری غلام ہوں ، دوسر شخص نے کہا کہ میرا خیال ہے کہاس نے اپناا جرضا کئے کر دیا ہے،اور پہلے

والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہو گیا اور اختلاف ہو گیا تو ٱنخضرت مُؤْفِظَةٌ تك بھى بات بننچ گنى،آنخضرت مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: سجان الله (بطور تعب) کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کواجر

دیا جائے گااوراس کی تعریف کی جائے گی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء داؤٹور کودیکھا کہ آپ اس کوین کر بہت خوش

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جدوا) کي ۲۰۷ کي ۲۰۷ کي مصنف ابن الي شيه مترجم (جدوا) ہوئے یہاں تک کہ آپ او پراٹھے اور قریب تھا کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور دریافت کیا کہ کیا آپ ڈاٹٹو نے خودرسول اكرم مِنْ الفَيْفَةَ فَهِ سے بیسنا ہے؟ انہول نے فر مایا ہاں میں نے خودسنا ہے۔

( ٣٤٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :كُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَسْمَعَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : أَنَا الْعُلَامُ النَّحَعِيُّ ، إِلَّا سَمِعْتَهُ.

(٣٣٢٧٤) حضرت ما لك بن حارث ولأنتح فر مات مين كهتم قادسيه كے دن سننانبيں چاہتے تھے كه مين تخفي غلام (جوان) ہوں مگرتم

( ٣٤٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ

مَعْدِى كَرِبَ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ ، فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، كُونُوا أَسْدًا أَشِدَّاءَ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدُ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَدْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ. (۳۴۲ ۱۸) حضرت قیس بن ابو حازم زاین فر ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن ہم لوگ صفوں میں تھے ہمارے پاس سے حضرت

عمرو بن معدی کرب چانٹی گز رے اور فرمایا: اے عرب کے جوانو! سخت جان شیرین جاؤ، بیٹک شیرتو وہ ہوتا ہے جوغنی کر دے، اور فاری لوگ بمری کی طرح ہیں بعداس کے کدان کوچھوٹا نیز ہارا جائے۔

( ٣٤٢٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خُنَيْنِ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ. (۳۴۲ ۲۹) حصرت براء دخاتی ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مِئِرِ فَقَعَ فِجَ نے غزوہ حنین کے دن فرمایا: میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اورمیں عبدالمطلب كابیتا ہوں۔

( ١٦٩ ) السِّبَاقُ عَلَى الإبلِ

# اونث يرمسابقه كرنا

' ٣٤٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كَانَتُ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، فَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَغُرَابِنَّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وُجُوهِهِمْ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتفعَ فِي الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ.

(بخاری ۲۸۷۱ ابوداؤد ۳۷۲۹) ﴿ ٣٣٢٧ ) حضرت انس ﴿ اللَّهُ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّلْتَفَيْحَ کی عضباء نامی ایک اوٹٹی تھی ، جو بھی ریس نہیں ہاری تھی ایک معنف ابن الي شير متر جم (جلدوا) كي المحالي الم

اعرانی آیا اوراس سے سبقت لے گیا، مسلمانوں پر بیر بہت گرال گزراجب آنخضرت مُیالِن کے خمر اس کے چبروں پر ناگواری ك اثرات ديكھے تولوگوں نے كہاا كے اللہ كے رسول مُؤَفِّقَةِ إعضاء مارگئ ، آنخضرت مُؤَفِّقَةَ نے ارشاد فر مایا: اللہ كیلئے میہ بات ثابت

ہے کدد نیا میں کسی چیز کو بلندنہیں کرتے مگر چراس کو پست فر مادیتے ہیں۔

( ٣٤٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو مِنْهُ.

(بخاری ۲۵۰۱ ابن حبان ۵۰۳)

(۳۴۲۷) حضرت انس بزانو سے بھی اس طرح مروی ہے۔ ( ٣٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذُكُمِ

(۳۴۲۷۲) حضرت جعفر داشئو سے یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَغْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ:بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: السِّبَاقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ. (۳۴۲۷۳) حضرت علی بن حسین بایشیلا ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَیْلِفَتْکِیْتُیْمْ غزوہ تبوک میں تھے، انصار نے کہا مقابلہ ومسابقہ،

جائے ، آنخضرت مُؤَثِّفَةُ إِنْ ارشاد فر ما يا اگرتم ڇا ٻوٽو مقابله كرلو۔

#### ( ١٧٠ ) السُّبَاقُ عَلَى الأَقَدَامِ

#### دوڑنے کا مقابلہ کرنا

( ٣٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :حَرَّجْنَا هَإِ

رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَال حَتَّى أُسَابِقَكِ ، قَالَتُ : فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَفَرِ آخَرَ ، فَنَزَلْنَا مُنْزِلًا ، فَقَالَ تَعَالَى حَتَّى أُسَابِقَكِ، قَالَتْ: فَسَبَقَنِي ، فَضَرَبَ بَيْنَ كَيْفَى ، وَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ. (نسائي ١٩٣٣ طبراني ١٣٣

(۳۴۲۷ ) حضرت عائشہ ٹنکاندین فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم مِیلِفِیْکَافِیَ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم نے ایک جگہ بڑا وَ ڈا حضورا قدس نَيْرُ فَيْنَ عَجْمَة نِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مَا يا آؤدورُ لگاتے ہیں، ہم نے مسابقہ کیا اور میں سبقت لے گئی، پھر آپ کے ساتھ ایک اور

میں تھے اور ہم نے ایک جگہ برداؤڈ الاتو آنخضرت مُلِفَظَةً نے مجھ سے فرمایا: آؤدوڑ لگاتے ہیں،حضرت عائشہ مُزَّعَالَتُهُ فرماتی ہیں۔

آنخضرت مَرَاتِكُ فَيْ مِي عسبقت لے كئے اور پھرميرے كندھے كے درميان ہاتھ ماركر فرماياياس مقابله كابدله ب-

( ٣٤٢٧٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى إِلَى الْجَبَّانِ ، فَقَالَ لِى

المعنف ابن الى شير متر جم (جلده الله معنف ابن الى شير متر جم (جلده الله معنف ابن الى شير متر جم (جلده الله معنف الله عنه الله معنف الله معنف الله معنف الله الله معنف الله معنف

ن المستون میں سے سی سے سیات میں اسے استوں اللہ کے ساتھ مقام جبان کی طرف گیا تو والدصاحب نے مجھ سے فرمایا اے بیخ آؤدوڑ نے کامقابلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے مقابلہ کیااوروہ مجھ سے سبقت لے گئے۔

( ٣٤٢٧٦ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حِلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ. قَالَ حَمَّادٌ : الْحِضَارِ.

(٣٣٢٧) حضرت عائشہ تفاظ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم فیل فیل کے بھے دوڑنے کا مقابلہ کیا تو میں آپ ہے آگے برھ گئی۔

( ٣٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتبقُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ.

(٣٣٢٧٤) حضرت زهري ويشيد فرمات بين كه صحابه كرام ويُريخ نهنا بهدل چلنے اور دوڑنے كامقا بله كيا كرتے تھے۔

( ١٧١ ) السُّبُقِ بِالدُّمُو بِالْحِجَارَةِ

يقربازي مين مقابله كرنا

( ٣٤٢٧٨ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّقْنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :مَا تَقُولُ فِي السَّبْقِ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

الْمُسَيَّبِ: مَا تَقُولُ فِي السَّبْقِ بِالدَّحُو بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. (٣٣٢٥) حضرت اسحاق بن يزيد طِيْعَدُ فرمات مِي كديس في حضرت سعيد المسيب مِن فَق عدريافت كيا كه بقر بازى كامقابله

ر ۱۰۱۷ میں میں میں ہوئی ہوئی ہوگا ہے ہیں کہ یا سے مصرت معید اسٹیب ہی تو سے دریافت کیا کہ چر بازی کا مقابلہ ہے کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

جوحضرات اس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص یوں کہے: میں اس شرط پر مقابلہ

کروں گا کہ آپ مجھے آ گے بڑھا ئیں گے

( ٣٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تردَّ عَلَىّ :فَكَرهَهُ.

اُسَابِقُك عَلَى أَنْ تودَّ عَلَىَّ : فَكُوهِدُ. (۳۴۲۷۹) حضرت سالم بن عبدالله نظائدُ الله بات كونا پندكرتے تھے كه كوئی شخص كى كويوں كيج كه: ميں اس شرط پرمقا بله كروں گا

که آپ میری طرف لنا کیں گئے۔ (انعام وغیرہ) که آپ میری طرف لنا کیں گئے۔ (انعام وغیرہ)

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أَسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي.

(۳۳۲۸) حفرت حسن پیتین اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے کہ میں اس شرط پرمسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے بڑھا ئمں۔

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِيهِ :أَسْبِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي ، فَإِنْ سَبَقْتُك فَهُو لِي ، وَإِلَّا كَانَ عَلَيْك ، وَهُوَ الْقِمَارُ.

(۳۴۲۸) حفزت ابراہیم ہیٹینے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اٹھی گھٹناس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے سے یول کیے کہ: میں اس شرط پرمسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے بڑھا کیں گے، پھرا گرمیں آپ سے آ گےنکل گیا تو وہ انعام میرے لیے ہوگا وگر نہ آپ برہوگا فرماتے ہیں یہ جواہے۔

# ( ١٧٣ ) الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِةِ مِن دَارِ الْحَرْبِ

#### غلام دارالحرب سے آقاسے پہلے دارالسلام آجائے

( ٣٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ فَهُو عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ .

(٣٣٢٨٢) حفرت ابوسعيدالاعسم تلاثير سے مروى ہے كه حضور اقدس مَلِيْفَيَّةَ نے غلام كے متعلق فيصله فرمايا تھا كه اگروه اپن آتا قا سے قبل دارالحرب سے نكل آئے تووہ آزاد ہے ادر پھر بعد میں اس كاما لك آجائے تو دالپر نہیں لوٹا یا جائے گا اوراگر ما لك غلام سے مبلے دارالحرب سے آجائے پھر غلام اس كے بعد آئے تو وہ غلام آتا كود سے دیا جائے گا۔

( ٣٤٢٨٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْتِقُ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا ، وَقَلْ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّالِيْفِ رَجُلَيْنِ.

(احمد ۲۲۳ دارمی ۲۵۰۸)

(٣٢٨٣) حضرت ابن عباس تفاه من فرمات بي كه آنخضرت مُؤَلِّفَكَةُ اس غلام كو آزاد فرمادية تنص جومسلمان ہوكراپ مالك سے پہلے دارالحرب سے آجائے، آپ نے طائف والے دن دوغلاموں كو آزاد فرمایا۔

( ٣٤٢٨٤ ) حَلَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حُلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةٌ ، قَالَ :كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ مِنَ الْعَدُوّ · مُسْلِمًا قَبْلَ مَالِهِ ، ثُمَّ جَاءَ مَالُهُ بَعْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مَالُهُ قَبْلَهُ كَانَ حُرًّا.

(٣٣٢٨٣) حضرت عكرمہ ذائق فرماتے ہيں كه اگر كوئي فخص دغمن كے ملك سے مسلمان ہوكرا پنے مال (غلام) ہے قبل مسلمانوں كے پاس آجائے پھر بعد بيس اس كامال آئے تو وہ اپنے مال كازيادہ حقدار ہے اورا گراس كاغلام پہلے آجائے تو وہ آزاد ثار ہوگا۔

#### ( ١٧٤ ) الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُّوِّ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَّ ثَمَنَّ

# کوئی شخص دشمن کی سرز مین میں ایسی چیزیائے جس کی وہاں کوئی قیمت نہ ہو

( ٣٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوُنَ بَأْسًا بِمَا خُوجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ.

(٣٨٨٨) حضرت كمحول ويشيد فرماتے ہيں كەمىلمان اس ميں كوئى حرج نتسجھتے تھے كدايسى چيز دشمن كى زمين سے اٹھالا كميں جس كى

( ٣٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، يَقُولاً فِي : مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرٍ أَرْضِ الْعَدُّوِّ فَعَمِلْتَ وَتَدًا ، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً ،

أَوْ لَوْحًا ، أَوْ قَدَحًا ، أَوْ بَابًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، وَمَا وُجَد لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَدَّهِ إِلَى الْمَعْنَمِ. (٣٣٢٨ ) حضرت قاسم اور حضرت سالم يُنهونن فرمات بين كدوشن كي زمين كے درخت كاث كراگراس سے آپ نے كھونى،

لاکھی، ہتھوڑا پختی، پیالہ یا دروازہ بنالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہےادر جس چیز کی وہاں قیمت ہو (استعال ہوتی ہو)اس کو مال غنمہ یہ میں میں دروں

( ٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثِيِّ، عَنْ مَكْحُول، قَالَ:مَا قَطَعْتَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوُّ فَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا، أَوْ وَتَدَّا، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتُهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَذَّهِ إِلَى الْمَغَانِمِ.

(۳۳۴۸۷) حفزت کمول پیٹیلا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٧٥ ) فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

# کا لے جھنڈوں کے بیان میں

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ، وَإِذَا رَايَاتْ سُودٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (ترمذى ٣٢٤٣ـ ابن ماجه ٢٨١٢)

حضرت بلال جانون تلوار الكاع آپ كے سامنے كھڑے ہوئے تھا جا تك كالے جمندے آئے ميں نے دريا فت كيا كہ بيكون

میں؟ لوگوں نے بتایا حضرت عمرو بن عاص خانو غزوہ سے والیس آئے میں۔

( ٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ

رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ مِنْ مِرْطٍ لِعَانِشَةَ مُرَحَّلٍ (ترمذى ١٦٨١ ـ ابن ماجه ٢٨١٨) ١٧٧٣ كند - على هدينة في الله عن حضرة من قائمة كالحيث من قائمة كالحيث الماتة وحدة أن المائم وسين كي في المرتبع ح

(۳٬۲۸۹) حضرت عمرہ ٹندینئ فرماتی ہیں کہ حضوراقدس سَلِنظِیجَ کا حجنڈا سیاہ تھا جوحضرت عائشہ جی میڈینا کی اونی چادر کا تھا جس پر کیاوے کے نقش تھے۔

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدًاءَ تُسَمَّى الْعُقَابَ. (ابن سعد ٣٥٥)

(٣٢٩٠) حضرت حسن مخالط فرمات مي كه حضورا قدس مَلْفِينَ فَيْ كَاعْلُم سِياه تقاجس كانام عقاب تقار

( ٣٤٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخْشِّيّ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ عَلِيّ سَوْدَاءَ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلُ.

(۳۴۲۹)حضرت حریث فر ماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی جواثثہ کا حبصنڈ اسیاہ تھا،اوران لوگوں کا حبصنڈ ااونٹ تھا۔

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بُنِ مُخُشِّيٍّ ؛ أَنَّ رَايَةَ عَلِيٍّ كَانَتُ يَوْمَ الْجَمَلِ سَوْدَاءَ ، وَكَانَتُ رَايَةُ الزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ الْجَملُ.

(۳۲۹۲) حفزت حریث فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حفزت علی دہاشئو کا حجنٹراسیاہ تھا،اور حضرت زبیراورطلحہ کا حجنٹرااونٹ تھا۔

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ؛ أَنَّ رَايَةَ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيدِ كَانَتُ يَوْمَ دِمَشُقَ سَوْدَاءَ.

( ۳۳۲۹۳ ) حضرت اسامہ بن زید دخاتی ہے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا حجمنڈ ادمشق والے دن سیاہ تھا۔

( ٣٤٢٩٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ : لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضُرِّبَ عُنُقَهُ.

(۳۳۲۹۳) حضرت براء بن عازب دافی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات میرے ماموں ہے ہوئی ان کے پاس جھنڈ اتھا، میں نے عرض کیا کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا: مجھے رسول اکرم مُنِلِقَظَةُ نے اس محض کوتل کرنے کیلئے بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے۔

### ( ١٧٦ ) فِي عَقْدِ اللَّواءِ وَاتَّخَاذِهِ

#### حجنثرابا ندهنا

( ٣٤٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(٣٣٢٩٥) حضرت ابراہيم ڇليُّوُ فرماتے ہيں كەحضوراقدى مُطِيِّفَتِيَّةَ عمرو بن عاص ڇليُّو كيليے جھنڈا يا ندھا۔

( ٣٤٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ :انْتِنِي بِرُمُحِكَ ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :سِرُ ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَك.

(۳۳۲۹۱) حضرت حبیب بن ابی ثابت دفائقۂ فرمائے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر دفائیڈ نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا اپنا نیز ہ -

مجھے دو، پھران کے لیےاس پر جھنڈ ابا ندھ دیااور پھران سے فرمایا جاؤالڈ تمہارے ساتھ ہے۔ سیاس سے میں سے گئی ہے ہیں ہیں ہے گئی ہے کہ دور میں درجوں سرور دیں میں گئے ہی ہے تاہم ہور دیں میں کا بیار کے می

( ٣٤٢٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِوَاءً فِي غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. (بخارى ٣٢٢٣ـ مسلم ١٨٥١)

وَسُلَمَ عَقَدً لِعَمْرِ و بَنِ العَاصِ لِوَاءً فِي غَزُووَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. (بخاری ۲۷۲۳۔ مسلم ۱۸۵۲) (۳۳۲۹۷) حضرت ابراہیم ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں حضور اقدس مِرَافِظَا یَجَۃ نے حضرت عمرو بن عاص زَانُون کو

( ٣٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيُضَ.

(٣٣٢٩٨) حضرت عمره بْتَامْدُمْ أَنْ مِن كَهِ حَضُورا قدْسَ مُزَّفِينَا فَهُ كَالْحِمَامُو السَّفيد قعاب

( ۱۷۷ ) فِي حَمْلِ الرُّؤُوسِ

# وشمن کے سرکاٹ کرلے کرآنا

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن أَبِى عُقَيْلٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، قَالَ :لَقِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ :مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابو داؤ د ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣)

(٣٣٢٩٩) حضرت ابونُصْر ه وَلَيْمُو فرمات بين كه ايك دن حضور اقدس مَيْلِطُهُ إِلَى كَا رَحْمَن عِهَ منا سامنا موا آتخضرت مَيْلَطُهُ أِنْ اللهُ على اللهُ على

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) في معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

(٣٣٣٠٠) حفرت براء بن عازب ولا أقد فرما تتى بين كه آنخضرت مِزَافِينَةَ إنه الكه فخص كي طرف سابى بصبح جس نے اپنے والدكي

بوی کے ساتھ نکاح کرلیا تھا اور تھم دیا اس کا سر کاٹ کرلاؤ۔

(٣٤٣.١) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اشْتَرَكْنَا

يَوْمَ بَلْدٍ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، فَجَاءَ سَعَدٌ بِرَأْسَيْنِ.

(۳۳۳۰۱) حصّرت عبدالله رائی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں،حضرت سعداور حضرت عمار شریک تھے،حضرت سعد دو دشمنوں کا

سرکاٹ کرلائے۔

(٣٤٣.٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإِسُلامِ رَأْسُ ابْنِ الْحَمَقِ ، أُهْدِى إِلَى مُعَاوِيَةَ.

مبرِ مصدمِ است بینِ مصطبیِ مسموع ہی عصوبِ ہی۔ (۳۳۳۰۲) حضرت صنید ہ بن خالدالخزا می دلائٹو فرماتے ہیں کہ اسلام میں پہلاسر جو کاٹ کرکسی طرف بھیجا گیاوہ ابن انحمیق کاسر قعا جو حضرت معاویہ کی طرف بھیجا گیا۔

( ٣٤٣.٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِيِّ،

٢٤٠٠ ) حَدَثُ عِيسَى بَنْ يُونُسُ، عَنِ أَدُ وَرَاعِي، عَنْ قَرْهُ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدُ بَنِ أَبِي حَبِيبُ الْمُصَرِى، قَالَ :بَعَثَ أَبُو بَكُرِ ، أَوْ عُمَّرُ ، شَكَّ الأَوْزَاعِيُّ ، عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ ، وَمَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ الْأَنْصَارِيَّ

إِلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَفُتِحَ لَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطْرِيقِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْكُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ بِنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ : اسْتَنَاذُ بِفَادِسَ وَالدُّهِ هِ ؟ لَا يُحْمَلُ الْنَا رَأْسُ ، أَنَّمَا رَكُونَا مِنْ ذَاكَ الْكَالِدُ مِالْحَدُ

بِنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ :اسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا زُنْسٌ ، إِنَّمَا يَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْحَبَرُ. ١٣٣٣-) حفزت ابوبكرصد بِنَ وَلِيُّذِ يا حفزت عمر وَلَيُّوْ نے عقبہ بن عامراورمسلمہ بن مخلد وَعَادِينَ كومِصر كى طرف جہاد كيلتے بھيجا

(۳۳۳۰) حضرت ابو بمرصدیق وی فی یا حضرت عمر وی فی نے عقبہ بن عامر اور مسلمہ بن مخلد ویکھین کومصری طرف جہاد کیلئے بھیجا، انہوں نے مصرفتح کرلیا اوریتاق البطریق کاسران کو بھیج دیا، جب انہوں نے سرکود یکھا تو ناپند کیا، ان حضرات نے فرمایا یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ای طرح کرتے ہیں، حضرت ابو بکریا حضرت عمر وی ھوئن نے فرمایا: کٹے ہوئے سر ہماری طرف نہ بھیجے جا کیں۔ہمارے

لیے یمی کافی ہے کہ جیتنے کی خبریا خط بھیج دیا کریں۔

( ١٧٨ ) أَي يُوم يُستَحَبُّ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ ، وَأَي سَاعَةٍ

## کس دن اور کن او قات میں سفر کرنامتحب ہے

( ٣٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قلَّ مَا كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ خَمِيسٍ. (بخارى ٢٩٣٩ ابوداً ود ٢٥٩٨)

(٣٢٣٠٨) حفرت كعب ولي الله الله على مروى ب كه حفورا قدس فران التي المعادة بهت كم بى سفر فرما ياكرت تھے۔

مصنف ابن الې شيهمتر جم (جلده ۱) کې کامله ۱۱۵ کې کامله ۱۱۵ کې کامله ۱۱۵ کې کتاب السبر.

( ٣٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

(۳۳۳۰۵) حفزت واصل و کاشو ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَزَفَقَعَ فَعَم ات کے دن سفر فر مایا کرتے تھے۔

( ٣٤٣٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأَمَّتِى فِى بُكُورِهَا ، قَالَ :وَكَانَ إِذَا بَعَثُ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ ، قَالَ :وَكَانَ صَخُرٌ رَجُلاً تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ بِيَجَارَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ.

(ابوداؤد ۲۵۹۹ ترمذی ۱۲۱۲)

(۳۳۳۰۱) حضرت صحر الغامدي دين الله عروي ہے كەحضور اقدس مِنْ اللَّهُ الله عندا فرماني كه: اے الله! ميري امت كے متح كے اوقات میں برکت عطافر ماء آنخضرت مَلِّ فَصَحْرَت مِلِّ فَصَحْرَت مِلِفَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْ مَعِي اللّ

کے وقت قافلہ (مال) بھیجا کرتا تھااس کے مال میں (منافع) میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ ( ٣٤٣٠٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِمَى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

(٣٣٣٠٤) حضرت سعيد بن المسيب ولأثن سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِّفَظِيَّةً نے ان الفاط میں دعا فرمائی كه اے الله! ميرى . امت کے مبح کے اوقات میں برکت عطافر ما۔

( ٣٤٣.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِتُى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. (ترمذي ٣٥٨- ابويعلي ٣٢١)

(۳۴۳۰۸)حضرت علی دیاشو ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

#### ( ١٧٩ ) مَا يَقُولُ الرَّحُيلُ إذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

#### جب کوئی شخص سفر پر جانے گئے تو کون سی دعا ئیں پڑھے

( ٣٤٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهُلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصُّبنةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْكَاآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ اقْبِصْ لَنَا الأَرْضَ ، وَهَوَّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

(٣٢٣٠٩) حفرت ابن عباس ثفاية عن مروى بكرة تخضرت مَلِفَظَةَ جب سفر پرروانه جون لَكَت تويد عا پرهت ـ"ا الله!

تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔اے اللہ! میں سفر کی مشقت سے اور واپسی کے برے منظر سے تیری پناہ جا ہتا

ہوں۔اےاللہ!زمین کو ہمارے لیے سکیردے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فرمادے۔''

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلٌ سَفَرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِى ، قَالَ :أُوصِيك بِتَقُوى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ.

(۳۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ وہ اُٹھ سے مروی ہے کہ ایک صاحب سفر پر روانہ ہونے گئے تو آنخضرت مِیَّرِ اُٹھیَّا کِی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہا ہے اللہ کے رسول مِلِّوْتِیَا کِی کھے چھے وصیت (تصیحت) فرماد یجئے آنخضرت مِیِّرِ اِٹھی کے ارشاد فرمایا: آپ کواللہ سے ڈرنے کی (تقویٰ اختیار کرنے کی) وصیت کرتا ہوں،اور ہربلندی پر چڑھتے وفت تکبیر پڑھنے کی۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ ، وَمِنْ دَعُوةِ الْمَظُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

(۳۳۳۱) حفزت عبداللہ بن سرجس جھٹن نے مروی ہے کہ آنخضرت مَثَّرِ فَشَخِیَّ جب سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فر ماتے تو پناہ مانگتے سفر کی تھکان ہے، بلٹنے والے کے حزن و ملال ہے، رزق کی زیادتی کے بعداس کی کمی ہے،مظلوم کی بددعا ہے اور اہل و مال میں برے منظرے۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَوْنُ بْنُ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا فَأُوْصِنِى ، قَالَ : إِذَا تَوَجَّهُتَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، حَسْبِى اللَّهُ ، تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّك إِذَا قُلُتَ : بِسْمِ اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ : تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : كُفِيتَ.

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) في مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) في مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا)

(٣٣٣١٣) حفرت ابرائيم ولين فرمات بين كه حفرات صحابه كرام فكائت مفرير جات وقت يدعا يرصة ،اللَّهُمَّ بَلَاغًا يُنْكُعُ خَيْرٌ ، مَعْفُورَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْحَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفُو ، وَالْحَلِيفَةُ كَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفُو ، وَكَابَةِ لَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفُو ، وَكَابَةِ لَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفُو ، وَكَابَةِ لَمُنْفَلِ وَالْمَالِ . اللهُ السَّفُو ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفُو ، وَكَابَةِ لَمُنْفَلِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ . اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَالِ اللهُ ال

ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سفر کا ساتھی اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔ اے اللہ! زمین کو ہمارے لیے سکیٹر دے اور سفر کو ہمارے لیے سکیٹر دے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ! ہم سفر کی مشقت، ہرے منظر اور اہل وعیال کی بری حالت ہے تیری بناہ حیا ہے ہیں۔ میں۔

## ( ١٨٠ ) الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِةِ ، مَا يَقُولُ

## سفر سے واپس آئے والاکون تی دعا ئیں پڑھے

٣٤٣١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ : آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبُنَا أَوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا.

ر ۳۲۳۱۲) حضرت ابن عباس بن و بن سوب وی بے کہ حضوراقدس مِنْ اِنْتَظَافَةَ جب سفر سے واپسی کا ارادہ فرماتے تو بول فرماتے آیہوں کا بیٹوں کا ارادہ فرماتے تو بول فرماتے آیہوں کا بیٹوں کی بیٹوں کا بیٹوں کی بیٹر جب اپنے گھر والوں کے پاس واخل ہوتے تو فرماتے : تَوْ بُنا کَوْبُنا ، لِوَبُنْنَا أَوْبُنَا ، لَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حُوبُنا.

''ہم تو بکرتے ہیں ہم تو بکرتے ہیں،اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں،وہ ہمارے لیے کوئی گناہ ہیں چھوڑتا۔' ( ٣٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. (٣٣٣١٥) حضرت براء شِيَّةِ سے مروى ہے كه آنخضرت بَرِاَهِ عَنَيْ جب سفر سے واپس آتے تو يه دعا پڑھتے: آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. ''جم واپس آنے والے، تو بركرنے والے، عبادت كرنے والے اور اپنے رب كى تعريف كرنے

لدُونَ ، لِوَبُنَا حَامِدُونَ. "بهم واليس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے لے ہیں'' سیر ربی وہ مرد میں ایک میں مردم اللہ دم میں سید کی درجہ میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں آئی میں د

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحُجِّجِ ، أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَادٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبْنَا حَامِدُونَ. (٣٨٣١٦) حضرت ابن عمر تفاطیخنا سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلَا تَشْکُواْ الشکر، سرید، حج یا عمرہ سے واپسی کے وقت جب کسی گھاٹی با بموارز مين برآتة تين بارتكبير پڙه كريدعا پڙهة - لا إلك إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آيبُونَ تَانِبُونَ عَابدُونَ،

لِمُ بَنَّا حَامِدُونَ. ''الله وحده كے سواكوئي معبورتهيں، الله نے اپناوعده پوراكيا، ہم واپس آنے والے، توبركنے والے،عبادت

كرنے والے اورايينے رب كى تعريف كرنے والے بيں۔'' ( ٣٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجُّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ ذكرَ نَحْوَهُ.

(۳۴۳۱۷) حفرت ابن عمر میزید بیناسے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ بِظُهَرِ الْمَدِينَةِ ، أَوِ بِالْحَرَّةِ ، قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(٣٨٣١٨) حضرت انس بن ما لك ژاپنو فرماتے ہيں كدوه ايك سفر ميں رسول اكرم مُؤْفِقَعَةَ كے ساتھ تھے، جب مدينه واپس مپنيچاتو ٱتخضرت سَرَ اللَّهُ لِيرَبِّنَ عَايِرُهُونَ تَالِبُونَ عَايِدُونَ ، لِرَبُّنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. "مَم والبَّسَآ نَـ والـــا، توبه

كرنے والے،عبادت كرنے والے اوراپے رب كى تعريف كرنے والے ہيں'' ( ٣٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا قَفَلُوا ، قَالُوا : آيِبُونَ تَائِبُونَ ،

لِوَ بُنَا حَامِدُونَ. (٣٢٣١٩) حفرت ابراہيم يمي دلائو فرماتے ہيں كم حابكرام فكائيز جب سفر سے لوٹے توبيدعا پر صفے آيبون تانيبون عابدكون ،

لِرَبْنَا حَامِدُونَ. "مهم واليس آنے والے، توبكرنے والے، عبادت كرنے والے اور اليے رب كى تعريف كرنے والے بين" ( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ. (٣٨٣٢٠) حضرت البراء والنفط عمروى بكرة تخضرت مُؤَفِّقَ جب سفر والس آت تويد عابر هة آيبُونَ قانِبُونَ ، لِرَبْنا

حَامِدُونَ. ''ہم واپس آنے والے،توبہ کرنے والے،عبادت کرنے والے اورایے رب کی تعریف کرنے والے ہیں'' ( ١٨١ ) مَنْ كُرِه لِلرَّجُل أَنْ يُسَافِرَ وَحُدَّهُ

# جوحضرات تنہاسفر کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

أَنْ يُسَافِو الرَّجُلُ وَحُدَّهُ. (٣٨٣٣١) حضرت عطاء بيشيد سے مردی ہے كہ حضورا قدس سَلِفَظَةَ ہے نتہا سفر كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٣٤٣٢ ) حَدَّثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلَانِ.

( ۱۳۳۳۲۲ ) حفرت عطاء والطبي فرمات بين كه حفرت عمر والثين في دوآ وميول كے سفر يرجانے سے منع فرمايا۔

( ٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، إِلَّا الثَّلاَثَةَ فَمَا زَادَ.

(۳۲۳۲۳) حضرت حسن ولیٹیو؛ اکیلے آ دمی اور دو آ دمیوں کے سفر کرنے کو ناپیند کرتے تھے۔ ہاں مگر جب تین یا زائد ہوں تو پھر

المراجع المراج

( ٣٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : شَيْطَانٌ ، قِيلَ : فَالاِثْنَانِ ؟ قَالَ : شَيْطَانَانِ ، قِيلَ :

ن النَّالَاتُلَةُ ؟ قَالَ: صَحَابَةٌ. (ابو داؤ د ۲۷۰۰ نر مذی ۱۱۷۳) معرت مجابد ولین سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلَوْفِيَ ہے دریافت کیا گیا تنہا آ دمی کا سفر کرنا کیما ہے؟ آپ نے فر مایا

شيطان ہے، يعنى كَنهَارْ ہے، يوچھا كيا كراكر دوموں؟ فرمايا كنهار بيں، يوچھا كيا اگر تين موں؟ فرمايا بهترين ساتھى بيں۔ ( ٣٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّاكِبُ شَيْطانٌ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطانَانِ ،

والنَّلاَّلَةُ صَحَابَةٌ.

و العارف صفح ہے۔ (۳۳۳۲۵) حضرت مجاہد ریشینۂ فر ماتے ہیں کہ تنہا سوار ہو کرسفر کرنے والا شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان ہیں اور تین بہترین بقد ہ

( ٣٤٣٢٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُلُكَ الرَّجُلُ الْقَفُرَ وَحُدَهُ.

(٣٣٣٢٦) حضرت عكرمه ولأثل فرمات بين كدة تخضرت مَا النصيحة في وريان جكه مين تنهاسفركرني منع فرمايا -

( ٣٤٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبْ وَحْدَهُ بِلَيْلِ أَبَدًا.

﴾ (۳۳۳۷) حضرت ابن عمر جي دينئار شاد فر ماتے ہيں كەحضور اقدس مُؤَفِّقَ نِجَ ارشاد فر ماياً: اگر لوگوں كومعلوم ہو جائے كەتنبا سفر كرنے ميں كتنا نقصان ہےتو كوئى سوار بھى بھى رات كوتنبا سفر نہ كرتا۔

( ٣٤٣٢٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی مصنف این ابی شیدمتر جم (جلدوا) کی کی ۱۳۰ کی ۱۳۰ كتاب السبر 🎇

وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ.

( ٣٣٣٢٨ ) حضرت عطاء جاثيليا فرماتے ہيں كەحضورا قدس مَلِفَظَةَ نِهَا آدى كوسفر كرنے سے اور تنها گھر ميں رات گزارنے ہے

( ٣٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا تَبِيتَنَّ وَحُدَك ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

أَشَدَّ مَا يَكُونُ بِكَ وَلُوعًا.

(٣٣٣٢٩) حضرت ابوجعفر چاپنو فرماتے ہیں کہ تنہارات مت گزارو، بیشک شیطان زیادہ شوقین ہے جو کچھے تیرے پاس ہے۔

#### ( ۱۸۲ ) مَنْ رخَّصَ فِي ذلِك

#### جن حضرات نے تنہاسفر کرنے کی اجازت دی ہے

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ إِلَى يَنِي قُرَيْظَةَ ، عَلَى فَرَسِ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ :جَنَا حْ. (حاكم ٣١٣)

(۳۳۳۳۰) حضرت عکرمہ وی اور سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنِلْفَظَافِم نے خوات بن جبیر والله کو بنوقر بظه کی طرف جناح نامی محھوڑے پرسوار کرکے بھیجا۔

( ٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُجَاهِدٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإثْنَان شَيْطَانَّان ، فَقَالَ :مُجَاهِدٌ :قَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةً وَحْدَهُ ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ وَخَبَّابًا سَرِيَّةً ، وَلَكِنْ ، قَالَ عُمَرُ : كُونُوا فِي أَسْفَارِكُمْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ شَيْطَانَانِ.

(٣٣٣٣) حفرت ابونجي مرينية سے مروى ہے كەاكىتى فى فى حفرت مجابد بينتية كے پاس كہا كەحضوراقدس يَرَافِينَ فَيْ فَي ارشاد فرمايا

ہا کیلا سفر کرنے والا ایک شیطان اور دومل کرسفر کرنے والے دوشیطان ہیں،حضرت مجامع ریتیلانے فرمایا آنخضرت مُلِقَفَظُ خَمْ نے حضرت دحیدکوا کیپےسفر پر روانه فر مایا تھا ،اورحضرت عبدالله اورحضرت خباب ( دو بندوں کوبھی )کیکن حضرت عمر دونتی نے ارشا دفر مایا

کہتم سفر میں تین آ دی جایا کروتا کہ اگر کوئی ایک فوت بھی ہوجائے تو دو بندے اس کے پیچیے ولی ہوں، اکیلا سفر کرنے والا ایک شیطان اور دوسفر کرنے والے دوشیطانوں کی طرح ہیں۔

( ١٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلُهُ لَيْـلَّا

## رات کے دفت سفر سے دالیں گھر لوٹنا

( ٣٤٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

ه معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا)

کے لئے بھیجا وہ بھی شکست کھا کر واپس آئی، حضرت خالد نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر زمین کی طرف دیر تک و کیھتے رہے۔ حضرت خالد جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یونہی کیا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ اے براء! تم حملہ کرو۔ حضرت براء

نے پوچھاابھی؟انہوں نے فرمایا جی ہاں ابھی۔ چنانچے حضرت براءا پنے گھوڑے پرسوار ہوئے اورا سے کوڑے مارنے لگے۔وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ گھوڑااپی دم کو ہلا رہا تھا۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اےشہروالو!

ویا بیری اسوں سے سامے ہے جب وہ طور انہ ہی دم وہا رہا تھا۔ انہوں سے المدسی میں مدوسا بیان می اور سرمایا کہ اسے مہروا ہوا۔ تمہارا کوئی شہز میں ہے۔ وہ اللہ مکمآ ہے اور اس کے پاس تمہارے لئے جنت ہے۔ پھر حضرت براء نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ لوگوں نے بھی حملہ کیا اور اہل بمامہ کوشکست ہوگئی۔ پھر حضرت براء بمامہ والوں کے قلعے میں گئے اور بمامہ کے حکم سے سامنا ہوا۔ اس نے

ے بی ملد تیا اور اس بمامہ پوسٹ ہوں۔ پہر صفرت براء بمامہ واتوں نے تبلغ بن سے اور بمامہ نے سامنا ہوا۔ اس کے حضرت براء بی مدار سے اس کے حصلے کونا کام بنا کراس پر حملہ کیا اور اسے مارگرایا۔ پھرآپ نے بمامہ کے حکم کی تلوار کے کھوئی۔ دا کیکڑی اور اس کا سرقعم کردیا بھرآپ نے فرال تجہر میں سرحہ باقی سالانیا۔ سے امراد کر سر بھرآپ نے اس کی تلوار کو کھوئی۔ دا

کیزی اوراس کاسرقعم کردیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تجھ میں سے جو ہاقی رہااللہ اسے نامراد کرے۔ پھر آپ نے اس کی تلوار کو پھینک دیا اورا پی تلوار کواٹھالیا۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَبُعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَانْتَهَى إِلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهُوى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا مُضْطَجِعٍ مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهُوى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَالَ : فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ وَثَبَ يَسْعَى ، وَسَعَى الزُّبَيْرُ خَلْفَةٌ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ وَثَبَ يَسْعَى ، وَسَعَى الزُّبَيْرُ خَلْفَةٌ وَهُو يَقُولُ : أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الرجل ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى شَدَّ أُحِيك الْكَافِرَ ؟ قَالَ :فَحَاصَرَهُ حَتَّى نَجَا.

(۳۳۴۱)حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ ٹیٹو جنگ بمامہ کے دن مقتولین کوتلاش کررہے تھے۔ جب وہ کسی آ دمی کے پاس ہے گزرتے ،اس کامعائنہ کرتے ،اگراس میں زندگی کی پچھرتق باقی ہوتی تو اے بھجوا دیتے ۔ آپ ایک آ دمی کے پاس پہنچے، جو مقاولیں میں این میت میں سے اس کارکی تنسیق میں بھر کے میں مدد میں میں میں سے میں سے میں کے جب میں کے جب میں می

انہوں نے اس کوگھیرالیکن وہ آ دمی بھاگ گیا۔ میں میں میں میں میں

( ٣٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادُّ ، قَالَ: أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

( ۳۲۷۲۲ ) حفرت عبدالله بن شداد بن باد کہتے ہیں که حضرت سالم مولی الی حذیفہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

( ٣٣٣١٣ ) حضرت عِروه فرمات بين كەمسىلمە كےخلاف جنگ مين مسلمانوں كا شعار يه جمله تھا''اے سورة البقرة والو!''

( ٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ فِي يَنِي سُلَيْمٍ رِذَّةٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ خَالِلَا

٣٤٠) حَدَثْنَا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَن هِشَاهٍ ، عَن آبِيهِ ، قَالَ : كَانْتَ فِي بِنِي سَلَيْمٍ رِدَةً ، فَبعث إليهِم آبو بُكْرٍ خَالِلاً بْنَ الْوَلِيدِ ، فَجَمَعَ مِنْهُمُ أَنَاسًا فِي حَظِيرَةٍ ، حَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عُمَرُ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدوا)

(۳۳۲۰۸) حضرت انس و الله فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس سے ملا در انحالیکہ وہ شدید غصے کے عالم میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے جیا جان! آپنہیں و کیھتے کہ آج لوگوں میں کیسی اڑائی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جیسج

ميں نے اب ديكھا ہے۔ ( ٣٤٤.٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عُنْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، مَنْ سَكُو وَ مِنْ عَمْرِ وَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ و

قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةَ صَرِيعًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاجْعَلُ لِى فِى هَذَا الْمِجَنِّ مَاءً ، لَعَلِّى أَفْطِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَاتَخْتُ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ دَمَّا ، فَضَرَبْتُهُ بِحَجَفَةٍ مَعِى ، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ مِنْهِ فَٱتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ قَضَى.

(۳۲۲۰۹) حضرت ابن عمر جیافی فرماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا، وہ شدید زخی حالت میں میدانِ جنگ میں ہوئے ہیں کہ میں جنگ میامہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اکیا روزہ دار نے روزہ میدانِ جنگ میں پڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوگیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر اکیا روزہ محولے کا وقت ہوگیا) میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے اس پیالے میں پانی لے آؤ

تا کہ میں بھی روز ہ افطار کرلوں۔ میں حوض کی طرف آیا تو دہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خون کو ہٹا کر پیالے کو پانی سے بھرااوران کے پاس لایا تو وہ وفات یا چکے تھے۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ أَنَس ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ يَدَى خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنِ الْبَرَاءِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : فَبَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ ، فَجَاوُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجِدُنِى أَفُطُرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَث خَالِدٌ الْحَيْلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْآرُضِ ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَجَاؤُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : فَنَطَرَ خَالِدٌ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَجَاؤُوا مُنْهَزِمِينَ ، قَالَ : فَيَطِر بَاللَّهُ وَالْمَنَ اللَّهُ وَلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ بِهِ الْمَوْمِ ، وَكَانَ يَضُوبُهِ ، قَالَ : فَقَالَ : الآنَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعْمَ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسَهُ ، فَجَعَلَ يَضُوبُهُ اللَّهُ وَآلَنَى أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَهِى تَمْصَعُ بِذَنِهَا ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمُورِبُهُ اللَّهُ وَالْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمُورِبُهُ السَّيْفِ ، وَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَصَرَبُهُ السَّيْفِ ، فَانْهَزَمَ أَهُلُ الْمُراءُ وَلَمُ الْمَامَةِ ، فقالَ : يَا بَرَاءُ ، فَصَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، فَانْهَزَمَ أَهُلُ الْمُرَاءُ فَصَرَعَهُ ، فَأَحَدُ سَيْفَ مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ فَصَرَبُهُ بِهِ حَتَى الْمُنَامِ النَّهُ وَالْمَامِةِ ، فقالَ : يَا بَرَاءُ ، فَصَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، فَانْهَاهُ الْبَرَاءُ الْمُورَابُهُ بِهُ حَتَى الْمُولِ الْمُعَلِّ ، فَالْمُورُ اللهُ الْمُامِةِ فَصَرَبُهُ بِهِ حَتَى الْمُورُ اللهُ الْمُعَلِقُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ السَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُومُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُو

(۳۳۳۱) حفرت انس بی فی فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولیداور حضرت براء کے درمیان تھا۔ حضرت خالد نے ایک شکر کولڑائی کے لئے روانہ فرمایا تو وہ شکست کھا کرواپس آگیا۔ اس کے بعد حضرت براء پرلرزہ طاری ہو گیااور ہیں نے انہیں سکون دینے کے لئے زمین کے ساتھ ملادیا۔ وہ کہدرہ سے تھے کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت خالدنے ایک اور جماعت کولڑائی

انْقَطَعَ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ مَا بَقِيَ مِنْك ، وَرَمَى بِهِ وَعَادَ إِلَى سَيْفِهِ.



## (١) حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهدَهَا

#### جنگ يمامه كاتذكره

( ٣٤٤.٧ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى نَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ فَتَلَا مُسَيْلِمَةُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ ، خَرَجَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَمَّهُ ، وَكَانَتُ أَمَّهُ نَذَرَتُ أَنْ لاَ يُصِيبَهَ مُسَيْلِمَةً ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ غُسُلٌ حَتَى يُقْتَلَ مُسَيْلِمَةً ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَعُمْ فَطَعْنَتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَاللَهِ عَلْ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ آلِقُ الرَّمْحَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَاللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ مُنْ يَلِيهِ ، وَغُلِبَ مُسَيْلِمَةً .

(٣٨٨٠٤) حضرت ابوبكر بن محد فرمات ميں كەصبىب بن زيد كومسلمد نے قل كيا تھا۔ جنگ يمامه ميں ان كے بھائى عبدالله بن ز

اوران کی والدہ لڑائی کے لئے نظے۔ان کی والدہ نے تسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گی جب تک مسیلمہ کو آتر نہیں کردیا جاتا۔ چنانچہ وہ مال بیٹالشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے مسیلمہ کو اپن نظر میں رکھا اور پھر اس پر حملہ کیا اور اسے نیز ہ مارا۔وہ نیز ہ لے کرمیری طرف بڑھا اور لوگوں میں سے ایک آ دی نے مجھے بچارا کہ اس کے منہ میں نیز

ہ ں پر سند بیا اورائے بیرہ مارات وہ بیرہ سے تربیری سرت برطه اور و وں بین سے ایک اوی سے بھے بیارا کہ ان سے مندیں بیر مارو۔ وہ اس بات کو بمجھ نہ پایا۔ پھراس نے اسے آواز دی کداپنے ہاتھ سے نیز و پھینک دو۔اس نے اپنے ہاتھ سے نیز ہ پھینک دیااور مسیلم مغلوب ہوگیا۔

( ٣٤٤٠٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْهِ الْمُرَارِينِ مَا مُرَارِينَ مُنْ أَنَّ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :

الْيَمَامَةِ ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقُلْتُ :أَى عَمِ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِي.

ان کوسلام کیااوران کے سامنے عبد نامہ پڑھ کرسنایالوگوں نے عرض کی سوال کیجئے انہوں نے فرہایا کہ میں تم سے اپنے کھانے اوراس گدھے کیلئے چارہ مانگتا ہوں، پھروہ انہیں میں رہے جتنا اللہ نے چاہا پھر حضرت عمر جن نؤنو نے ان وقح برفر مایا آگے بڑھیں پس حضرت حذیفہ نکل پڑے حضرت عمر جن نؤنو کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو اس جگہ پنچے جہاں سے انہیں آتا ہواد کمچھ سکیں پھر جب ان کوائی حال میں دیکھا جس حال میں وہ ان کے ماس سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لو نے ہیں تو حضرت عمر جائے نو نے

ہ سے بولیں ہیں مرت مدینہ کی چھ جس حال میں وہ ان کے پاس سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لوٹے ہیں تو حضرت عمر شاتنو نے سکیس پھر جب ان کواسی حال میں دیکھا جس حال میں وہ ان کے پاس سے نکلے تھے ایسے ہی واپس لوٹے ہیں تو حضرت عمر شاتنو نے ان کو گلے لگا یا اور فرمایا آ بے میرے بھائی ہیں اور میں آ پ کا بھائی ہوں۔

( ٣٤٤.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

یں صوبی میں مسیمین مسیمین میں ہے۔ (۳۴۴۰ ) حضرت حسن بیٹین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم میٹرنٹینی نے ارشاد فرمایا: خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔



گردن اڑانے کے درمیان اختیار دیا جائے تو اپنی گردن آ مے کردو،اس کی ماں اس کو کم کرے، کیوں کہ اسلام کے بعداس کی دنیا ا

( ٣٤٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَّارَةَ ، قَالَ :قَالَ عِتْرِيسُ بْنُ عُرْفُوبِ ، أَوْ مِعْضَدٌ ، شَلْ الْأَعْمَشُ ، قَالَ :مَا أُبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدْتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ.

(۳۳۳۰۲) حضرت عتریس بن عرقوب دی نفو فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں پروا کہ میں اللہ کی نافر مانی میں کسی شخص کی اطاعت کروں یا اس

( ٣٤٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : نَزَلَ مِعْضَدٌ إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ

فَقَالَ:مَا أَبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدْتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنْ دُون اللهِ. (۳۳۳۰۳) حضرت عمارہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے قریب اترے اور فرمایا: مجھے نہیں پروا کہ میں اللّہ،

معصیت میں کسی خض کی اطاعت کروں یا اس درخت کواللہ کےعلاوہ سجدہ کروں۔

( ٣٤٤٠٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مُرَايَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. (احمد ٢٦- طيانسي ٨٥٦)

( ۳۴٬۲۰۰ ) حضرت عمران بن حصین جن فو سے مروی ہے که رسول اکرم مَیٹِ نَشِیْجَ نے ارشاد فر مایا: اللہ کی نا فر مانی میں مخلوق کی اطاعت

درخت کوسحده کروں۔

( ٣٤٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُ

كَتَبَ فِي عَهْدِهِ:السَّمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَذَلَ فِيكُمْ، قَالَ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَ حُذَيْفَةَ كَتَبَ فِي عَهْدِهِ:أَنَ اسْمَعُ لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَعْطُوهُ مَا سَأَلَكُمْ . قَالَ : فَقَدِمَ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ بِيَدِهِ رَغِيفُ وَعَرْقَة

قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ مَالِكٌ ، عَنُ طَلْحَةَ :سَادِلٌ رِجُلَيْهِ مِنْ جَانِب.

قَالَ سَلَّامٌ :فَلَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُ ، قَالُوا :سَلْنَا ، قَالَ :أَسْأَلُكُمْ طَعَامًا آكُلُهُ ، وَعَلَفًا لِحِمَارِى هَذَا ، قَال فَأَقَامَ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ كَتَبَ إلَيهِ عُمَرٌ أَنْ اقْدُمْ، فَخَرَجَ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُومُهُ كَمَنَ لَهُ فِي مَكَان حَيْ

يَرَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى الْحَالَ الَّتِي خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْهَا ، أَتَاهُ عُمَرُ فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ :أَنْتَ أَحِي وَأَنَا أَخُوكُ. (۳۲۲۰۵) حضرت ائن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میزاہند جس کسی کو عامل مقرر فرماتے تو اس کے متعلق کیصتے کہ جب تکا

تمہارے درمیان انصاف ہے کام لےان کی اطاعت کرو، جب حضرت حذیفہ ڈینٹو کوعامل مقرر فرویا توان کے متعلق لکھا کہ'' کی اطاعت کروجس کائم ہے سوال کریں ان کووے و حضرت حذیفہ گدھے پرتشریف فرماہوکر کر مدائن اس حال میں تشریف لا۔

ک آپ کے ہاتھ میں رونی کا نکڑااو گوشت تھا۔

گا تو تم اس کو بجالا و گے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق ارادہ کیا ہے کہ تم اس آگ میں کود جا کو ساتھ کو بھڑ ہے کہ اس آگ ہیں کود ہڑ ہیں گے تو فرمایا: اپ آپ کو جا و سارے لوگ کھڑ ہے ہوگئے اور کود نے کیلئے تیار ہو گئے ، جب ان کو یقین ہوگیا کہ وہ اس میں کود ہڑ ہیں گے تو فرمایا: اپ آپ وک وک لو، میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، پھر جب ہم لوگ واپس آئے اور آئخضرت مُؤَفِّفَ کے ساسنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مُؤْفِقَ آئے نے ارشاد فرمایا: جو تہمیں گناہ کے کام کا تھم کریں اس کی اطاعت مت کرو۔

۲۱۲۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ زُبَیْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِیِّ، عَنْ عَلِیَّ، عَنْ عَلِیًّ، عَنْ عَلِیْ وَسَلَّم : لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیةِ اللهِ. (بخاری ۲۵۷۵ مسلم ۱۳۹۹)

۱ مَنْ سُلُونَ عَلَى جَنْ مِنْ عَلَى جَنْ مُؤْمِن مِن مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیةِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم : لَا طَاعَتْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم : لَا طَاعَةَ لِبَشَرِ فِی مَعْصِیةِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم : لَا طَاعَةَ لِبَشَر فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَا طَاعَةَ لِبَشَر فِي اللهِ عَلَى إِلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَا طَاعَةَ لِبَشَر فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَلْمُ وَلَّا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَلْ وَلَيْهِ وَسَلَّم : قَالَ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَم عَلَيْهِ عَلَى إِلْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٣٤٢٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا طَاعَةَ لِبَسَرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

.. ٢٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويَد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِى هَذَا ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَيْتِيٌ عُمَرُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنْ طَرَبَك فَاصْبِرْ ، وَإِنْ خَرَمَك فَاصْبِرْ ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلْ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، دَمِى مُجْدَعٌ ، إِنْ ضَرَبَك فَقُلْ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، دَمِى

دُونَ دِینِی ، فَلَا تُفَادِ قِ الْمُجَمَّاعَةُ. (۳۳۴۰) حضرت سوید بن غفله راین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر طانی نے مجھ سے فرمایا: اے ابوامیہ رٹائی مجھے نہیں معلوم کہ اس

سال کے بعد تمہارے ساتھ ملا قات بھی ہو کہ نہ ہو،اپنے امیر کی اطاعت کرواگر چدایک کان کٹاحبٹی غلام تمہاراامیر ہو،اگر دہ تمہیں مارے تو صبر کرد،اور تمہیں کسی چیز ہے محروم کرے تو صبر کرد،اوراگر دہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرے جس ہے تمہارے دین میں نقص آر ہا ہوتواس کو کہدد و، سننااورا طاعت کرنا ہے،میراخون قربان ہے میرے دین پراور جماعت سے ملیحدہ مت ہونا۔

٢٤٤،١ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِى صَادِقِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيْ ، قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمْ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبُوَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلُكُلَّ حَتْ ، فَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمْ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبُوارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فَجَارِهَا ، وَلِكُلَّ حَتْ ، فَالَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسُلامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسُلامِهِ فَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسُلامِهِ

وَطَوْدٍ مِنْ عِنْهِ ، فَلْيَمُدَّ عُنْقَهُ ، ثَكِلَتُهُ أَمَّهُ فَإِنَّهُ لاَ دُنْيَا لَهُ وَلاَ آخِرَةً بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. وَضَرْبِ عُنْقِهِ ، فَلْيَمُدَّ عُنْقَهُ ، ثَكِلَتُهُ أَمَّهُ فَإِنَّهُ لاَ دُنْيَا لَهُ وَلاَ آخِرَةً بَعْدَ إِسْلاَمِهِ.

و صوبِ صوبِ معلی ہوں۔ (۳۴۴۰) حضرت علی جو ہونے ارشاد فرمایا: قریش عرب کے سردار ہیں، برخض کا ایک حق ہے، پس برخض کواس وقت تک اس کا حق ادا کرتے رہو جب تک کرتم میں سے کسی کواسلام اور مرنے کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے ، اورا گرتم میں سے کسی کواسلام اور

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰ ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۱۰ ) اکٹھی کرو،انہوں نے اس کیلئے لکڑیاں جمع کیں اس نے حکم دیا کہ آ گ جلا دوانہوں نے آ گ لگادی،اس نے ان سے بوچھا کہ کبر

كناب السبر \_\_\_\_\_

تنہیں حکم نہ دیا گیا تھا کہتم میری بات سنو گےاوراطاعت کرو گے؟انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟امیرنے حکم دیا کہ پھرآگ میر داخل ہو جاؤ، رادی کہتے ہیں کہ ان میں ہے بعض نے بعض کی طرف دیکھا اور کہا: بیٹک ہمیں آگ ہے رسول اکرم مُثَلِّنْتُكُثُمُ كُ طرف بھا گنا چاہیے راوی کہتے ہیں کہ اس حالت میں تھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آ گ بجھ کنی فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم رسول

ا كرم مَؤْفِظَةَ فَي خدمت ميں واپس آئے تواس واقعہ كا آپ مِؤْفظة فَقِ ہے ذكر فر مایا: آپ مِؤْفظة فَ فِي ارشاد فر مایا: اگرتم اس آگ مير داخل ہوجاتے تواس میں سے نکل نہ یاتے ،امیر کی اطاعت صرف نیکی میں ہے۔

( ٣٤٣٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكُوِة ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَمَر أَمْرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعَةً. (بخارى ٢٩٥٥ مسلم ١٣٦٩)

(٣٣٣٩١) حضرت عبدالله دوافق ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مَثِلِفَقَةَ بنے ارشاد فرمایا: مسلمان کی اطاعت اس میں ہے جس کووہ بسنا

كرے،اورنا پيندكرے جب تك گناہ كا تھم ندكرے،اور جو گناہ كا تھم كرے اس كى اطاعت نبيں ہے۔

( ٣٤٣٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِى سَعِيـ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجززَ عَلَى بَعْثِ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّا النَّهَ

إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَشَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْه حُذَافَةَ بُنِ قَيْسِ السَّهُمِي ، فَكُنْت فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضُ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتْ فِي دُعَابَةٌ :أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَمَا أَنَا بِآمُرُكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا

نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنِّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّمَا أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ. (ابن ماجه ٢٨٦٣ ـ حاكم ١٣٠٠)

(۳۴۳۹۷) حضرت ابوسعید الحذری حیاتی ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس مِینِ ﷺ نے حضرت علقمہ میں تیل کو ایک سریہ کا امیر بنا ک بھیجااس کشکر میں میں بھی شریک تھا جب راستہ میں پنچے تو کشکر میں سے ایک جماعت نے ان سے اجازت لی ،انہوں نے اجازت

د ے دی اور ان پرحضرت عبداللہ بن حذافہ اضمی جائینے کوامیر مقرر فر مادیا میں بھی اس میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھا۔ جب راستہ میں تھے تو لوگوں نے تھیج بنانے کیلئے آ گ جلائی حضرت عبداللہ جڑاٹو میں مزاح کرنے کی عادت تھی آ پ ۔

فر مایا: کیاتم پرلازمنبیں ہے کہتم میری اطاعت کرو؟ لوگوں نے کہا کیوننہیں! آپ دیاٹھ نے فرمایا کہ میں تہہیں کسی کام کاعکم کروا

عَشْرَةَ دَنَانِيرَ.

۳۲۳۹۱) حضرت بزید رہائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہماری طرف لکھا،ان کا خط ہمیں پڑھ کر سایا گیااس میں قوب تھا کہ جو محف گدھے کوعر بی گھوڑے کے ساتھ جفتی کروائے اس کی بخشش (عطیداور وظیفہ) میں ہے دس دینار کم کردو۔ میں میں میں میں میں میں دیوجہ میں دیک میں دیا ہے دیا ہے۔

٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَهُضَم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَس. (ترمذى ٢٠١١ـ احمد ٢٢٥)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَالٌ عَلَى فَرَسٍ. (ترمذَى ١٥٠١ ـ احمد ٢٢٥) ٣٣٣٩٢) حضرت ابن عباس بني هُ نيزے مروى ہے كه رسول اكرم مَؤْفَظَةَ فِي لَدھے وَگھوڑے يرجفتى كروانے ہے منع فر مايا۔

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِىّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَسِ. (احمد ٩٥)

> ٣٣٣٩٣) حضرت على دائن المجتمى الى طرح مروى ہے۔ ٢٤٢٩٢) حَدَّثُنَا وَكُنُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَهُ لَهُ وُسُلًا

٢٤٢٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حُسَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ ، يَقُولُ : قَالَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسِ ، فَتُنْتِجُ مُهْرَةً نَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ. رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، فَتُنْتِجُ مُهْرَةً نَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ. وَسُولَ مَنْ اللهِ عَلَى عَلَمُ وَلَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

س سے بچھڑا پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سوار ہول؟ آپ نیٹر نیٹے گئے نے ارشاد فر مایا: بیکام وہ کرتا ہے جو جابل ہوتا ہے۔

( ۱۹۲ ) فِی إِمامِ السَّرِیَّةِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِیةِ ؛ مَنْ قَالَ لاَ طَاعَةً لَهُ سربیکا میراگرگناه کے کام کاحکم دے تواس کی اطاعت نہیں ہوگی

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَاسْتَغْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَالَ : فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَالَ : فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطِبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ حَطَبًا ، قَالَ : أَوْقِدُوا

يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، قَالَ : فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ حَطَبًا ، قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، قَالَ : فَالْ خُلُوهَا ، قَالَ : فَالْ : فَالْ خُلُوهَا ، قَالَ : فَالْ : فَالْ خُلُوهَا ، قَالَ : فَانْظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ.

قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِنَتِ النَّارُ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَغُرُوفِ. (بخارى ٣٣٠٠ـ مسلم ١٣٧٠) ١٩٧٣- عند على ذات من من من من من من من من الكرمية عَنْ الكرمية أن الكرمية أن الكرمية أن الكرمية أن الكرمية أن

۳۳۳۹۵) حضرت علی خلطٔ سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِلِّن کے آیک سریہ روانہ فر مایا اورا یک انصاری کوان کا امیر مقرر فر مایا ، رلوگول کو حکم دیا کہ اس کی بات ، نیں اوراس کی اطاعت کریں امیر کوکسی معاملہ میں لشکر والوں پرغصہ آیا ،اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں (٣٣٨٨) حضرت عطيه والنو فرمات بي كه جنگ قريظ كرون جميل رسول اكرم مَوْفَظَةُ كسامن بيش كيا كيا، جس ك بال

آ چکے تھےاس کونل کردیا گیااور جس کے بال نہ آئے اس کونل نہ کیا گیا،میرے بھی چونکہ بال نہ آئے تھےاس لیے مجھے بھی قتل

( ٣٤٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :عُرِضْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًا. (بخارى ٣٩٥٥ ـ طحاوى ٢١٩) (٣٣٨٨) حضرت براء في أن ارشاد فرمات بين كه مجهداور حضرت ابن عمر بني دين كوغز وه بدر كدن رسول اكرم مُؤَلِفَ فَيَ كسامن بيش كيا

گیا،ہمیں چیوناسمجھا گیا، پھرہم غزوہ احدمیں شریک ہوئے۔

## ( ١٩٢ ) فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ گدهوں کو گھوڑوں پرچڑھانا (جفتی کروانا)

( ٣٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْعَافِقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ :أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ شِنْنَا أَنْ نَتَجِذَ مِنْ هَذِهِ فَعَلْنَا ، قَالَ :

وَكَيْفَ ؟ قُلْنَا :نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْحَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِى بِهَا ، قَالَ :إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(۳۳۳۸۹) حفزت علی جزینی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْ اَنْتَحَةَ کوسفید رنگ کا خچر مدید کیا گیامیں نے عرض کیا کہ اگر ہم جا ہے تو

اس طرح کر سکتے تھے، (یعنی سفید خچر پیدا کروانا) آپ جڑائٹو نے فرمایا کیے؟ ہم نے عرض کیا گدھے کوعر بی گھوڑے پر چڑھا (جفتی) کراس ہے الیمی اولا دہوتی آپ مِنْ اِنْتَقَاقِمَ نے ارشاد فرمایا ایسا کام وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيجِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقَالَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ :لَوْ شِئْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَتَخِذَ مِثْلَهَا ، قَالَ :وَكَيْفَ ؟ قَالَ

نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْحَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِي بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(طبرانی ۳۹۹۳ احمد ۳۱۱

(۳۳۳۹۰)حضرت عامر شائذ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ :أَيُّمَا رَجُلٍ حَمَلَ حِمَارًا عَلَى عَرَبيةٍ مِنَ الْخَيْلِ ، فَامْحُوا مِنْ عَطَافِ

(۳۳۳۸۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن بن الى ليلى منظرہ ہے مروی ہے کہ جوآ وی کوفہ کے میدان ہے مسکن کے دن فرار ہو گئے ،وہ دونو ل

حضرت عمر جہائنے کے پاس آئے تو حضرت عمر ڈہائنے نے ان کو برا بھلا کہااور سخت بازیں فر مائی اور فر مایا: دونوں بھا گ کر آ گئے؟ اور چران کو بھرہ کے میدان جنگ کی طرف روانہ فرمانے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے عرض کیا اے امیر المومنین جلی ڈیا بنیس بکسہ آپ

> ہمیں دوبارہ اس میدان کی طرف روانہ فر مادیں جہاں ہے ہم بھا گے تھے تا کہ ہماری تو بہھی وہیں ہے ہوجائے۔ ( ١٩١ ) فِي الْغَزُو بِالغِلْمَانِ، وَمَنْ لَوْ يُجِزْهُمْ ، وَالْحُكْمِ فِيهِم

بچوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا بیان

( ٣٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُدِدْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ

يَوْم الْجَمَلِ ، اسْتَصْغَرُونَا.

(۳۳۳۸۵) حضرت بشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن مجھے اور حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو واپس لوثاديا گيا جميس حجوثا قرارديا گيا۔

( ٣٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَرَّضَيى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ يوم أُحُدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً ، فَاسْتَصْغَرَنِي فَرَدَّنِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ :حَدَّثُتُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَقَالَ :إنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ :أنَّ مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَافْرِضُوا لَهُ فِي الْمُقَاتَلَةِ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَافْرِضُوا لَهُ فِي الْعِيَالِ. (بخاري ٢٧٦٣ـ مسلم ١٣٩٠)

(۲ ۳۳۳۸) حصرت ابن عمر نئی پینزارشا و فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن مجھے رسول اکرم مِنْوَفِظَةَ کی خدمت میں جہاد میں شریک

ہونے کیلئے پیش کیا گیااس وقت میری چودہ سال عمرتھی مجھے حچوٹاسمجھا گیااور واپس کردیا گیا پھرغز وہ خندق والے دن مجھے بیش کیا سمیاس وقت میری عمر پندره سال تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔

حضرت نافع بڑھنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تنے تو میں نے بیروایت ان سے بیان کی ،انہوں نے فر مایا: پیچھوٹے اور بڑے کے درمیان بیٹک ایک حد ہے، پھرانہوں نے اپنے گورنروں کو کھھا کہ: جس کی عمر پندرہ سال ہواس کو جباد کیلئے اورجس کی عمراس ہے کم جواس کواهل وعیال کیلئے مقرر کردو۔

( ٣٤٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ لَمْ يُفْتِلُ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ ، فَلَمْ يَقْتُلْنِي.

(۳۴۳۷۷) حضرت ابراہیم پیٹینے سے مروی ہے کہ حضرت عمر ہوائٹے کواطلاع ملی کدا یک کشکر آ ذر با ٹیجان میں پینس گیا اوراس نے

صبرے کام لیا اورسب شہید ہو گئے تو آپ زائٹو نے فر مایا: اگروہ میری طرف واپس لوٹ آتے تو میں ان کا مدد گار ہوتا۔

( ٣٤٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي مِنَ الزَّحْفِ.

( ۳۴۳۷۸ ) حضرت ابن عباس ٹئند ٹنزارشا دفر ماتے ہیں کہ جنگ میں جوتین ہے فرار ہواوہ گویا کنہیں فرار ہوا جود و میں ہے فرار ہو

( ٣٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(۳۴۳۷۹)حضرت علی دینٹو ارشا دفر ماتے ہیں کہ جنگ ہے فرار ہونا کبیرہ گنا ہوں میں ہے ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ عَلِقٌ الْبَهْدَلِيِّي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِيرِ.

(۳۳۲۸۰) حفرت ابن عمر تفاظ نفاسے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدُ وَلَّى ، فَقَالَ لَهُ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرُّ السَّيْفِ.

(٣٣٣٨١) حضرت ابوالبختري نے ايک مخص كو جنگ سے بھا گتے ہوئے ديكھا تو فرمايا جہنم كى كرمى تلواركى كرمى سے زيادہ ہخت ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدَ وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِئَتُكُمُ.

(٣٣٣٨٢) حفرت الوعثمان ولاتئ سے مروى ہے كه جب حضرت الوعبيد شهيد ہوئے اوران كے ساتھيول كوشكت ہو كى تو حضرت عمر وَا يُؤدِ نِے قرمایا: میں تمہارا مدد گار ہوں۔

( ٣٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَقُهُ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْف، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾، قَالَ: نَزَلَتُ فِي أَهْلِ بَدُرٍ.

(٣٣٨٣) حضرت حسن بينية فرمات بين كقرآن كريم كي آيت الأو من يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُرَهُ ﴾ بدروالوس حق مي نازل بولً \_

( ٣٤٣٨٤ ) حَلَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ فَرًّا يَوْمَ مَسْكَنِ مِنْ مَغْزَى الْكُوفَةِ ، فَأَتَيَا عُمَرَ ، فَعَيَّرَهُمَا وَأَخَذَهُمَا

بِلِسَانِهِ أَخُذًا شَلِيدًا ، وَقَالَ :فَرَرْتُمَا ؟ وَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُمَا إِلَى مَغْزَى الْبَصْرَةِ ، فَقَالَا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،

لًا، بَلُ رُدَّنَا إِلَى الْمَغْزَى الَّذِي فَرَرْنَا مِنْهُ ، حَتَّى تَكُونَ تَوْبَئُنَا مِنْ قِيَلِهِ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، فَكُنْت فِيمَنْ حَاصَ ، قَالَ : فَقُلْنَا حِينَ فَوَرْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ ، وَبُوَّلْنَا بِالْغَضَبِ ؟ فَقُلْنَا: نَدُخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَبِيتُ بِهَا ، فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ.

قَالَ : فَلَمَّا دَخَلُنَا قُلُنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتُ لَنَا تَوْبَةٌ أَفَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبُنَا ، قَالَ : فَجَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : بَلُ أَنْتُمَ الْعَكَارُونَ ، قَالَ : فَدَنُونَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ ، وَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَدُنَا أَنْ نَفْعَلَ ، وَأَنْ نَفْعَلَ ، قَالَ : أَنَا فِنَهُ الْمُسْلِمِينَ.

(ابو داؤد ۲۷۴۰ تر مذی ۱۷۱۷)

(۳۲۷۲) حفرت عبداللہ بن عمر یزید یون سے مروی ہے کہ وہ ایک سریہ میں شریک ہے ، لوگوں نے بھا گئے کیلئے چکر لگانا شروئ کر ویے فرماتے ہیں کہ ہم جنگ سے فرار ہوتے وقت ہم نے کہا ہم کیا کریں کہ ہم جنگ سے فرار ہو ویے وقت ہم نے کہا ہم کیا کریں کہ ہم جنگ سے فرار ہو رہ ہیں ورو ہاں دات گزار تے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، داوی کہتے ہیں کہ پھر جب ہم مدین آ ہے تو ہم نے کہا کہ دینہ چھتے ہیں اور وہاں دات گزار تے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، داوی کہتے ہیں کہ پھر جب ہم مدین آ ہے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اپنے آ پ کواللہ کے بی میزا تھے ہیں ہم والی ہم رسول ہم رسول ہم ای پر رہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے تو ہم والیس جلتے ہیں، ہم رسول اکرم میزا تھی ہوئے والوں میں سے ہیں آ پ میزا تھی ہے جب آ پ میزا تھی تھی کہ وہ اور فر مایا: ہائے تم بھا گر دوبارہ لو منے والے ہو، داوی فر ماتے ہیں ہونے والوں میں سے ہیں آ پ میزا تھی تھی ہم نے اور فر مایا: ہائے تم بھا گر دوبارہ لو منے والے ہو، داوی فر ماتے ہیں کا ارادہ کرر ہے تھی، آ پ بیزا تھی تو ہم نے آ پ کے ہاتھ کو بوسد دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے دسول! ہم بھی ای طرح کرنے کہ کا ارادہ کرر ہے تھے، آ پ بیزا تھی تو ہم نے آ پ کے ہاتھ کو بوسد دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے دسول! ہم بھی ای طرح کرنے کے کا ارادہ کرر ہے تھے، آ پ بیزا تیں مسلمانوں کا مددگار موں۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قَتْلُ أَبِى عُبَيْدَةَ التَّقَفِى ، قَالَ :إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

(٣٣٣٧) حضرت ابن سيرين فرمات بين كه جب حضرت عمر ميزاتين كوابوعبيدالفقى ميزانين كے شہيد ہونے كى اطلاع ملى تو آپ جن ثانو مناف منائل مار مارند اور تا تا تا تا علمہ مارند اور تا مارند الله علم الله الله علم الله الله الله الله الله ا

نے فرمایا آگروہ ہماری طرف اوٹ آتا تو میں اس کامددگار ہوتا۔ رہ سرمین کے آئی کریکے میں قال نہ آئی کی ٹوئی کی ان آن آجہ جریج ٹی ٹو کھا دیا قال کے میڈ اُنکا فائھ گا ٹر میسلم

( ٣٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِنَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ. (٣٣٣٧) حضرت عمر تِنتَوْ نے ارشادفر مایا: میں برمسلمان کامددگار ہوں۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا صَبَرُّوا بِأَذْرَبِيجَانَ حَتَّى قُتِلُوا ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوِ انْحَازُوا إِلَىَّ لَكُنْتُ لَهُمْ فِنَةً. نے کہا: ہم نے ان کوروانہ کیا ہے، حضرت ابو بکر جھاٹھ نے فر مایا ہم نے ان کو تیار کیا اوران کوروا نہ کیا اوران کیلیے دعا کی۔

( ٣٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(٣٣٣٦٩) حضرت قيس تؤتيَّه ہے مروى ہے كەحضرت ابو بكر حياتية نے ملك شام كى طرف كشكر روانہ فرمایا پھران كوروانه كرنے كيلئے

سواری پرسوار ہوکران کے ساتھ <u>نگلے۔</u>

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدْ قَدِمَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ؛ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَزَمَهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۳۳۳۷۰) حضرت معنی مراثیات سے مروی ہے کدرسول اکرم فیلفظیقی کے پاس آ کرآپ کوفیر دی کد حضرت جعفر وہاتات تشریف لائ ہیں، آنخضرت نِیَزِ ﷺ نے ارش وفر مایا:معلوم نہیں کس بات سے مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہے:حضرت جعفر کے آنے پر یا پھر خیبر

فتح ہونے پر؟! پھرآ مخضرت مِنْزَ مُنْتَحَةً نے ان کا استقبال کیااور بغن گیر ہوکران کی دونوں آئمھوں کے درمیان بوسد یا۔ ( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ:حدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا وَجَّهَنَا عُمَرٌ إِلَى الْكُوفَةِ،

مَشَى مَعَنَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، فَوَدَّعَنَا وَدَعَا لَنَا ، ثُمَّ قَعَدَ يَنْفُضُ رِجُلَيْهِ مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ.

(٣٣٣٧) حفزت حنش بن حارث مِراتُيد اپن والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر والفو نے جب جميں كوف كي طرف بيجها تو دن کا کچھے حصہ ہمارے ساتھ چلے پھرہمیں الوداع فرمایا اور ہمارے لئے دعا فرمائی پھر بیٹھ کراپنے قدموں ہے مٹی اورغبار جھاڑا اور

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ٍ ، قَالَ حُدَّثُتُ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَيَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَلَقَّهُ.

(۳۴۳۷۲) حضرت مجامد جاثیرہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤَفَقَعَ اللہ فیا خوا میں جائٹو کورواندفر مایا اوران کا استقبال نہ کیا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ :شَيَّعْنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ .

(٣٣٣٧٣) حضرت قرظه ڈائنو ہے مروک ہے كەحضرت عمر تالغونے جميس مقام صرار كى طرف روانہ فر مايا۔

( ١٩٠ ) مَا جَاءَ فِي الفِرادِ مِنَ الزَّحُفِ

جنگ سے فرار ہونے پروعید کابیان

( ٣٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلْيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ :حدَّثِيني

## ( ۱۸۸ ) فِی الرَّجُلِ یخلِّی عَنْ دَابَّتِهِ فَیَأْخُنُهَا الرَّجُلُ کوئی شخص ا پناجانور چھوڑ دے اور دوسر انتخص اس کو پکڑ کریال لے

( ٣٤٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا. الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا. (٣٣٣١٥) حضرت فعي مِينَظِيد عمروى مِ كم صفوراقد س مَلِظَيْفَةَ فَي ارشاد فرمايا: جَوْفُص الين جانوركو بلاكت والى جَلَه يرجِعورُ د م

ر ۱۳۲۷) صرت می رفته ی سور دی ہے کہ مسور الکان رفضی ہے ارساد مرمایا . بو س اپ جا وروہ تو جواس کو پکڑ کر زندہ کردے (اس کو پال لے) وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسِّنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُوكُ الدَّابَّةَ فِي أَرْضِ الْقَفُرِ ، قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۳۳۳۷۲) حضرت حسن پیٹیمی فرماتے ہیں کہ کوئی مخص اپنا جانور ہے آ ب وگاہ زمین میں جیموڑ دے تو جواس کو پال لے اور عپار ہ وغیرہ کھلائے وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عَامِرٍ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ قَدْ قُضِى فِيهِ قَبْلَ الْيُوْمِ ، إِنْ كَانَ سَيَبَهَا فِي خَوْفٍ ومَفَازَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَائِيّهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي كَلاْ وَأَمْنِ فَلا حَقَّ لَهُ فِيهَا.

(٣٣٣١٧) حضرت عامر شاہنے ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا جانور آزاد چھوڑ دیا تو اس کو دوسرے آ دمی نے پکڑلیا، پھراس کا مالک آیا اور حضرت عامر کے پاس جھٹڑا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عامر نے فر مایا بیا اسامعا ملہ ہے جس کے متعلق آج کے دن سے قبل فیصلہ ہو چکا ہے اگر تو اس نے خوف وغیرہ کی وجہ سے اپنا جانور چھوڑا تھا تو پھر بیا ہے جانور کا زیادہ حقد ارہے، اورا گرچارے کی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھراس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

## ( ١٨٩ ) فِي تشْيِيعِ الغُزَاةِ وَتَلَقَّيهُم

#### غزوه کیلئے کشکرروانہ کرنااوران کے ساتھ ملاقات کرنااوران کا ستقبال کرنا

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْسِبُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ شَيَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ :إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ :جَهَّزُنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ.

(۳۲۳۱۸) حضرت معید بن جبیر چیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دی ٹی نے لشکر روانہ فر مایا پھران کے ساتھ چلتے رہے ان کورخصت کرنے کیلئے اور فر مایا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنے راستہ میں ہمارے قدموں کو غبار آلود کیا ،ایک شخص

## ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

## گھوڑے کے یا وُں پرضرب کے نشان کا بیان

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى الَّذِى أَرْضَعَنَى مِنْ يَنِى مُرَّةَ ، قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُؤْتَة ، نَزَلَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى فُتِلَ.

( ۳۲۳ ۱۰ ) حضرت یجی بن عباد بن عبدالقد بن زیبر زاتند اپ والداوردادا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے بتایا جنبول

نے مجھے بنومرہ میں دودھ پلایا فرمایا گویا کہ میں جنگ موتہ کے دن حضرت جعفر ٹرٹیٹن کود کیھے رہا ہوں اپنے گھوڑے سے اترے جوسرخی مائل تھا، پھراس کے پاؤں پرضرب کانشان لگایا اور جنگ میں شریک ہو گئے اورلڑتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْس ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبْو

بَكْرِ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً حَسَرُتُمُوهَا. بَكْرِ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً حَسَرُتُمُوهَا.

(۳۳۳ ۱۱) حضرت اُبوبکر شائز نے حضرت قیس شائز کوملک شام کی طرف جیجااور فرمایا: گھوڑے کے پاؤں پرضرب کا نشان مت لگاؤ ہتم اس کوتھ کا دیتے ہو۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَالَ: الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ.

(۳۲۳ ۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیمیز فر ماتے ہیں کہ وہ گھوڑے جوتھک جائیں ان کے پاوک پرضرب کا نشان نہیں لگایا جائے گا۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كانَتِ السَّرَايَا إِذَا بُعِثَتُ قِيلَ لَهَا :لَا تَعْقِرُوا حَسَدًا.

(۳۳۳۱۳) حضرت زهری میشید فرماتے ہیں کہ جب سرایا بھیجے جاتے تو ان کو کہا جاتا کہ تھک جانے والے جانور کے پاؤں پر ضرب کا نشان مت لگانا۔

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَمَّى، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُر :لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً ، وَإِنْ حُسِرَتُ.

(۳۴۳ ۲۳) حضرت ابوبکر مین فو فر ماتے ہیں کہ گھوڑے کے یا وَں پرِضرب کا نشان مت لگا وَاگر چیدہ ہ تھک جائے۔

سے لڑائی ہوئی، پھر جب نشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور مَیْزِنَصَیْجَ سے اس بارے میں شکایت کی ،حضرت عمر و بن عاص ج<sub>ان</sub> نونے عرض کیا اے اللہ کے دسول! میر الشکرتھوڑ اتھا مجھے ڈرتھا کہا گرآ گے روثن کی تو دشمن ہماری قلت کود کھے لے گا اور میں نے ان کودشمن کا بچھا بھی اسی وجہ ہے کرنے ہے منع کر دیا تھا کہ کوئی دشمن پہاڑ ریکیین نہ لگائے جیھا ہو، راوی فرماتے ہیں کہ حضور مَیْزِنِشِیْجَ کے بیطریقہ

چھیا ہی آئی وجہ سے کرنے سے سے کردیا تھا کہ تو ق دسمن پہاڑ پر سین شالکائے بیتھا ہو،راوی فرمانے ہیں کہ مصور میوانقیاج کو بیطریا اور چال بہت پہندآئی۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ تَعْلَبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَأَبِى بَكُوٍ ، نَمَّا لَمْ يَدَعُ عَمْرٌ و النَّاسَ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا ، أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الَّذِى مَنَعَ النَّاسَ مَنَافِعَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكُوٍ : دَعْهُ ، فَإِنَّمَا وَلَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ.

(۳۳۳۵۲) حضرت عبداللہ بن بریدہ وہائٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہائٹو نے حضرت ابو بکر دہائٹو سے فرمایا جب حضرت عمر و بن عاص بڑائٹو نے لوگوں کو آ گ جلانے سے منع فرمایا کہ کیا آ پ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کوان کے فائدے سے روکا حضرت ابو بکر دہائٹو نے فرمایا چھوڑ دو،ان کی جنگی جالوں میں مہارت کی وجہ سے رسول اکرم نیٹر نظر نظر نے انہیں بھاراا میر بنایا۔

( ٣٤٣٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُوْمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

أُحُدٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ أُوَّلَ يَوْمٍ مَكُو بِهِمْ فِيهِ. (٣٣٣٥) حضرت فعي مِيشِّة فرمات بين كدرمول اكرم مُؤَفِّفَةَ نِهِ جنگ احد كے دن مشركين كے ساتھ خفيہ حال جي ، بيه بهلا

ر صفاحه کا میں ان کے ساتھ جال چلی کئی تھی۔ موقع اورون تھا جس میں ان کے ساتھ جال چلی کئی تھی۔ یہ پیرس و یہ دو رو رہ ہے کہ دیر یہ بیریں یہ دور جس کے دیر کا جاری کے دیر میں وہ میں بیریوں وردوں ہوئی

( ٣٤٣٥ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ :صُبَيْعٌ :كُنَّا مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِيٍّ ، قَالَ :وكَانَ عَلِيٌّ رَجُلاً مُجَرِّبًا ، قَالَ :وكَانَ يَقُولُ :الْحَرُّبُ خَدْعَةٌ ، قَالَ :فَيَنَتِهِى مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِيٍّ ، قَالَ :وكَانَ عَلِيٌّ رَجُلاً مُجَرِّبًا ، قَالَ :وكَانَ يَقُولُ :الْمَدُّ مَنْ عَلَى عَلَى الْعَدُولُ : فَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، صَخْرَةً ، قَالَ : فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ . قَالَ : فَيَتُولِ لَهُ مَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ .

- ( ٣٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.
  - (۳۳۳۵۹)حضرت عامر حن تفر فرماتے ہیں کہ جنگ خفیہ حیال چلنے کا نام ہے۔

( ٣٤٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٠- ابوداؤد ٢٦٣٠)

(٣٣٣٥١) حضرت كعب بن ما لك مِن تَنْ سے مروى ہے كه آنخضرت مُنْفِينَ فَيْ جب جباد كے سفر پر رواند ہونے كا ارادہ فرماتے تو سى دوسرے سفر کے ساتھ توریفر مادیتے، (بعنی جہاد کے سفر کوخفی رکھتے )۔

( ٣٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ

يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ صَارُوا حُمَمًا ، قَالَ :وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ. (بخاری ۳۰۳۰ مسلم ۱۳۹۱)

(٣٣٣٥٢) حصرت جابر من النويس عمروي ہے كەحضورا قدس مِتَرَفِظَةَ نے ارشاد فر مايا: الله تعالى قيامت كے دن جہنم سے لو كول كوكله

جونے کے بعد نکالیں گے، پھر آپ نیان نین نے ارشاد فرمایا جنگ تو خفیہ جال چنے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِينٌ :إِذَا حَدَّثَتُكُمُ

فِيمَا بَيْنِي وَ هَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَأَنُ أَخِرَّ

مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ. (بخارى ٣٦١١ـ مسلم ١٥٣)

(۳۲۳۵۳) حضرت علی ڈاٹنو ارشا دفر ماتے ہیں کہ میں تم ہے بیان کرتا ہو جومیر ےاور تمہارے درمیان ہے کہ جنگ خفیہ حیال چلنے

کانام ہے،اورا گرمیںتم سے بیان کروں کہ رسول اکرم نیائنٹیؤنٹر نے فرمایا: تو پھرآ سان سے میں الٹے منہ گرجاؤں میہ جھے زیادہ محبوب ہے اس بات ہے کہ میں جھوٹ بوٹوں۔

( ٣٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْبُ خَدْعَةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٣)

(۳۳۵۴) حضرت عروه جناتی ہے۔ مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا جنگ تو خفیہ حیال جینے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :بَعَثَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَسْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيَّدٌ ، فَقَالَ : لَا يُوقِدَنَّ رَجُلٌ نَارًا ، ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُّوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ فِى أَصْحَابِي قِلَّةٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَرَى الْقَوْمُ قِلْتَهُم ، وَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوَّ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ مِرْ

وَرَاءِ الْجَبَلِ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣٣)

( ۳۲۳۵۵ ) حضرت قیس نزاینو ہے مروی ہے کہ آنخضرت نیٹونٹیؤنٹر نے حضرت عمرو بن عاص دانٹو کوغز وہ ذات السلاسل میں امیر بنا کرروا نہ فر ہایا ،ان کےلٹنکر ویخت سردی گئی ،حضرت عمرو بن عاص بڑتئو **ہے تکم ف**ر مایا کہ کوئی شخص آ گےمت جلائے پھران ک دشمن بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : نَدْخُلُ أَرْضَ الشَّرْكِ ، فَنُحَاصِرُ الْحِصْنَ ، فَيُقَاتِلُونَنَا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا الْأَمَانَ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الْأَمِيرُ ، فَمَا تَرَى فِى قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ إِلَيْكُمْ ، ذَاكَ إِلَى الأَمِيرِ . (٣٣٣٤ حضرت ابن عبدالله جَانُو ہے دریافت کیا گیا کہم لوگ کافروں کے ملک میں جاکران کے تلعہ کا محاصرہ کریں پجروہ

ر میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ یہ ہوئے ہوئی کے اعلام میں ہوئے ہوئے ہے۔ میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہ لوگ ہمارے ساتھ سخت مزاحت کریں اور بعد میں ہم ہے امن طلب کریں اور ان کا امیر انکار کر دیتو ان کے ساتھ لڑنے کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا بیتم پزنہیں ہے بیان کے امیر کا معاملہ ہے۔

الْحَكَمَ ، قُلْتُ : الْمَلِكُ مِنْ مُلُولِ خُرَاسَانَ يُصَالِحُ مِنَ السَّبْيِ عَلَى رُوُّوسٍ مَعْلُومَةٍ ؟ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ صُلْح فَلَا بُأْسَ.

(٣٣٣٨) حفزت مطرف بناٹو کہتے ہیں کہ میں نے حفزت حکم سے دریافت کیا کہ خراسان کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ قیدی سے معلومات کی بنیاد رسلے کرتا ہے؟ فرمایا: صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ١٨٦ ) فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعةِ فِي الْحَرْبِ

#### جنگ میں مکراور دھو کا دینا

( ٣٤٢٤٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَعُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٣٠٣٩ـ مسلم ١٣٦٢) يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٣٠٣٩ـ مسلم ١٣٦٢) (ايب صفرت على يَنْ فَرُولُولُ مَاتِ بِين كما للَّهُ تَعَالَى فَ اللهِ نَيْ فَرَوْفَعَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

( ٣٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِي حُدَّانِ ، عَنْ عَلِي بُنِ الْمَعَادِبُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ الْحَرُبِ خَدُعَةٌ ، وَإِنِّى مُحَادِبُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : وَلَكِنْ إِذَا قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرُ مِنَ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٥٠) السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٥٠) حضرت على مِنْ فَي أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٥٠) حضرت على مِنْ فَي فَوْ اللهِ عَلَى مَعْ اللهِ عَلَى مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ اللهِ عَلَى مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ اللهِ عَلَى مَعْ مَا لَمْ يَعْ مِنْ فَي اللهِ عَلَى مَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعْ مَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعْ مَلْ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالمَعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ے، بیٹک میں تو جنگ جو ہوں ، جنگ کے متعلق بات کرتا ہوں ، فر مایا کہلیکن جب کہ آنخضرت سِنَفِظَ فِی فر مایا ہے ، تو خدا کی قتم مجھے یہ بات زیادہ پہندیدہ تھی کہ میں آسان سے اللے مندگر جاتا اس بات سے کہ میں رسول اکرم مِنْفِظَ فِیْ کے بارے میں وہ بات کہوں جو آپ مِنْفِظَ فِیْ نِے نِفْر مائی ہو۔ هي معنف ابن الي شيبه متر تم (جلده ا) في محالي السبر من المحالية ال

( ٣٤٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ :شَهِدَتُ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمَّ مُجْزَأَةً بِنِ تُورٍ.

(۳۸۳۸۳) حفرت خالد بن سیحان ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ جاریا یا پنج خوا تین تستر میں حضرت ابوموی جاٹٹو کے ساتھ شریک ہو کمیں جن میں ام مجز اق بن تو ر منی منتونی بھی تھیں ۔

( ٣٤٣٤٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنِ الْمُؤْثَرَةِ بِنْتِ زَيْدٍ ، أُخْتِ أَبِي نَضْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا نَصْرَةَ غَزَا بِامْرَأَةِ ؛ زَيْنَبَ إِلَى خُرَاسَانَ. (ابن سعد ٢٠٨)

(۳۳۳۳۴) حضرت موثرہ بنت زید ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابونضرہ اپنی اہلیہ زینب کے ساتھ خراسان کی طرف جہاد میں

( ٣٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْع ، فَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ :قُلْتُ :ي

رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي فِي أَنْ أَغْزُو مَعَك ، أُدَاوِي جَرْحَاكُمْ ، وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرِّى فِي بَيْتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُك الشَّهَادَةَ ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. (ابوداؤد ٥٩٣ دار قطني ١١١)

(٣٣٣٥) حضرت ام ورقة بنت نوفل منى الأعلى فرماتي بين كه جب حضور اقدس مُطِّفَظَةُ غزود بدركيليّ روانه بون يكيتو ميس ن

عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت عنایت فرمادیں ، میں آپ کے زخمیوں کی مرجم پٹی او، مریضوں کی تنار داری کروں گی شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرمادے۔ آنخضرت مَثَرَ اَنْتَحَاقِ نے مجھ سے فرمایا: اسیة گھر میں رہ بیٹک اللہ تعالیٰ نے تجھے شہادت ( کا ثواب) دے دیا ہے ، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرانا مشہیدہ پڑگیا۔

( ٣٤٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوَّهُ أَنْ تَخُوُّجَ النَّسَاءُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَلِيـ الَفُرُوجِ ، يَعْنِي النَّغُورَ.

(٣٨٣٨٦) حفرت حسن براتينو ناپندفر ماتے تھے كەخوا تمين سرحدات وغيره كى طرف بوھنے كيلئے جاكيں۔

( ١٨٥ ) فِي الْقُوم يُحَاصِرونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ نَعَمْ وَيَأْبَى

لشکرکسی قوم کامحاصرہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ کشکرامن دینے پر رضامند بھی ہوجا ئیں کین کچھلوگ امن لینے سے انکار کردیں

( ٣٤٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَتَنُ مَالِكِ

م نے آپ کے چبرہ پرغصہ کے آٹارد کھے ہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! ہم جنگ میں شریک ہو کمیں ہیں ہمارے یاس دوائی ہے جس سے زخمیوں کودواء دیں گے اور تیر پکڑا کیں گے اور ستو ملایانی پلائیں گے اور بالوکی ری بنا کیں گے جس سے اللہ کے راستہ س مدد حاصل کی جائے گی حضور مَلِنْفَقَعَ أِن بهم سے فر مایا بھہری رہو پھر جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَلِنْفَقَع نے ہمیں بھی ای طرح صدد ما جس طرح مر دوں کود ما۔

٣٤٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْن هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ يَزِيدُ :كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسِ إلَى نَجْدَةَ :قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ. ٠٣٣٣٠) حضرت يزيد بن مرمز والنو سے مروى ب كنجده نے حضرت ابن عباس في دين كو خط لكه كروريافت كيا كدكيا خواتمن خوراقدس مَلِفَظَيَّةَ كساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں اورغنیمت میں ان کوحصہ ملتا تھا؟ حضرت یزید جھٹٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے

ُرت ابن عباس <sub>ٹکن</sub>یٹن کی طرف سے نجدہ کو لکھا کرخوا تین رسول اکرم م<u>نٹائنٹن</u>ے قبا کے ساتھ جباد میں شریک ہوتی تھیں ، باتی ان کوالگ نصدندملتا تفاءان كوتھوڑ اساعطيد ديا جاتا تھا۔

٣٤٣٤١ كَذَّتُنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ :حدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْقُرَشِيُّ ؛ أَنَّ أَمَّ كَبْشَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عُذْرَةً ، عُذْرَةً قُضَاعَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا ، قَالُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِىَ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ ، وأَسْقِىَ الْمَرِيضَ ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً ، وَيُقَالُ :فُلَانَةُ خَرَجَتْ ، لأذِنْتُ لَكِ ، وَلَكِنِ الجِليمي. (طبراني ٣٣١)

٣٣٣٨١) حضرت سعيد بن عمرو دي في سامروي ہے كہ بنوعذره كى خاتون ام كبشه نے حضور مُرَا فَظَيْحَامُ ہے عرض كيا كه اے اللہ ك ول! مجھے اجازت دیے دیں کہ میں فلاں فلال کشکر میں ساتھ جاؤں ، آپ مَالِّفْظِیَّةِ نے فر مایا کنہیں ، انہوں نے عرض کیا اے اللّٰہ کے رسول مَرْفَضَعَهٔ میں لڑنے کے ارادے سے نہیں جارہی میں مریضوں اور زخیوں کی مرہم پٹی اور مریض کو پانی بلانے کے ارادہ سے نا جا ہتی ہوں ،آپ مِلِقَفَعَةَ نے فرمایا: اگریہ عادت نہ بن جاتی اور کہا جاتا کہ فلاں خاتون جہاد میں گئی تھی تو میں تجھے اجازت دے

یتالیکن جینھی رہ،( ساتھ مت حا)۔ ٣٤٣٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ.

٣٣٣٣٢) حفزت عكر مه ذايني فرمات بين كه غز وه خندق والےدن حفزت صفيه حضور مِنْزِفْظَةَ أَكِي ساتھ تھيں۔

الْخَطَّابِ مِنْ غَزُورَةِ سَرْغ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْجُرُفَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَطُرُقُوا النّسَلءَ ، وَلَا تَغْتَرُوهُنَّ ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ بِأَنَّ النَّاسَ دَاحِلُونَ بِالْعَدَاةِ.

(۳۳۳۳۱) حضرت ابن عمر ثفایة بنزے مردی ہے کہ حضرت عمر دہانئ غزوہ سرغ سے والیس آ رہے تھے، جب آپ مقام جرف پر

ینبچاتو آپ نے اعلان فرمایا اےلوگو! رات کے دفت اوران کی بے خبری میں ان کے پاس مت داخل ہو جاؤ پھرآپ نے ایک سوار

مدینہ کی طرف بھیجا کہ بتا دولوگ صبح داخل ہوں گے۔

( ٣٤٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْعُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا طَالَتْ غَيْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلا يَطُرُفَنَّ أَهْلَهُ لَيُلاً.

(بخاری ۵۲۳۳ مسلم ۱۸۲) (٣٣٣٧) حفرت جابر والتُور بن عبدالله سے مروى ہے كہ حضوراقدس مَرْائْتَ الله الله عند مايا جب تم ميں كوئي فخص سفر كى وجہ سے زیادہ دن گھر والوں ہے دورر ہےتو وہ رات کے وقت گھر والوں کے پاس واپس مت آئے۔

#### ( ١٨٤ ) فِي الْغَزُو بِالنِّساءِ

#### خواتین کو جنگ میں لے کر جانا (خواتین کا جنگ میں شریک ہونا)

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ خَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَمْ عَطِيَّ الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

فَأَصْنَعُ لَهُمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَاوِي لَهُمَ الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (مسلم ١٣٣٧ـ احمد ٨٣)

(٣٣٣٨) حفرت امعطية الانصارية مؤلة بغنافر ماتي بين كه مين حضورا قدس مَلِّ تَفَكِينَا كَيْمُ ساته صات غزوات بين شريك بهو كي مير ان کے کجادوں کے پیچھے ہوتی اوران کے لیے کھانا تیار کرتی اور زخیوں کوم ہم پی کرتی اور مریضوں کا خیال رکھتی۔

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَشُوَجُ بْنُ زِيَا, الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ أَبِيهِ ، أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْسَ سَادِسَةَ سِتَّ يِسُوَةٍ

فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ إِ

فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ ، قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(٣٣٣٩) حضرت حشرج بن زياد ويشيط اپني دادي ہے روايت كرتے ميں كه وه چيه خواتين حضور اقدس مَيْلِفَظَيَّةَ كے ساتھ عزوه خيبر میں شریک ہوئیں، رسول اکرم مُؤْفِظَةُ کوخبر ملی تو آپ ہمارے یاس تشریف لائے اور فر مایا: کس کام کی وجہ ہےتم جنگ میں لکی ہوا

المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلدو) كي المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا) كي المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، يَتَخَوَّنَهُمْ ، أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ. (مسلم ١٥٢٨ ـ دارمي ٢٦٣١)

٣٣٣٣٢) حفرت جابر والتي سے مروى ہے كه حضور اقدس مِزْفَقَيْجَ نے اس بات سے منع فرمایا ہے كه آ دى سفر سے رات كو گھر ۔ نے ،وہان کے ساتھ خیانت کرے گایاد ہ ٹھوکراور <sup>غلط</sup>ی طلب کرے گا۔

٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدُوةً ، أَوْ عَشِيَّةً.

(بخاری ۱۵۰۰ مسلم ۱۵۲۷)

(۳۳۳۳) حفرت انس میانٹوز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفَظَیْجَ رات میں سفرے واپس کھر والوں کے پاس نہ لوٹا کرتے تھے، ' پ مَلِّفَظُيَّةً صبح كودت إثام كودت آتے تھے۔

٣٤٦٣٤ ) حَذَّتُنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنَزِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلًا ، فَلَا يَأْتِ أَحَدٌ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَاللهِ لَقَدْ

طَرُقْنَاهُنَّ بُعْدُ. (احمد ٢٩٩- ابن حبان ٢٧١٣) (٣٣٣٣٣) حضرت جابر بن عبدالله ولا تُوسي مروى ہے كەحضورا قدس مُلِّونِفَيْجَ فِي ارشاد فرمايا كەتم میں ہے كوئى شخص جب سفرے

ایس لوتے تو وہ رات کو گھر والوں کے پاس نہ آئے ،حضرت جابر دی ٹھ فر ماتے ہیں کہ خدا کی شم ہم ان کے پاس رات گزرنے کے

٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا الْمِصْبَاحُ يَتَأَجَّجُ ، وَإِذَا أَنَا بِشَىءٍ أَبْيَضَ نَائِمٍ ، فَاخْتَرَطُتُ سَيْفِي ، ثُمَّ حَرَّكْتَهَا ، فَقَالَتُ :إلَيْك إلَيْك ، فُلاَنَةُ كَانَتْ عِنُدِي مَشْطَيْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَى أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً.

(احمد ۳۵۱ حاکم ۲۹۳)

۳۴۳۳۵) حضرت عبداللہ بن رواحہ وٹاٹیز فر ماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا میں نے واپسی کی اجازت طلب کی اور مدی کی اور جلدی واپس آ کرگھر کے دروازے پر پہنچ گیا،گھر میں جراغ جل رہاتھااور میں نے ایک سفید چیز سوئی ہوئی دیکھی میں نے تلوار نکال لی پھراس کوحرکت دی تو میری اہلیہ نے کہا: تو دور ہوجا تو دور ہوجا فلاں میرے پاس ہےادر میرے بالوں میں تعلیمی کر ب ہے، حضرت عبدالله وزائن فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مِلِّفْظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دئی،

٣٤٣٣) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ

پ مُؤْفِظَةُ فِي أَعْمَعُ فرمادياكم آدى رات كوسفر عدالي كمر آئے۔

إِنْ وَ وَجُلاً يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَاللهِ لاَ أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوَّهِ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَشِيمُهُ ، وَأَمَرَهُ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَى مُسَيْلِمَةً. (٣٣٣١٣) حضرت عرده فرمات بي كه جب بنوسيم كِلوگ مرتد بون لِكَ وَحضرت ابوبكر وَاتَّذِ نِ حضرت خالد بن وليد وَاتْ

کو ایک نشکر دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرکے انہیں آگ لگا دی۔ جب حضرت عمر رفاق کو ایک نظر دے کہا کہ آپ کو چاہئے کہ ایسے محفض کو قیادت سے عمر رفاق کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر وفاق کے باس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو چاہئے کہ ایسے محفض کو قیادت سے معزول کردیں جووہ عذاب دیتا ہے جوعذاب اللہ کاحق ہے! حضرت ابو بکر وفاق نے فرمایا کہ خدا کی قتم میں ایسے اللہ کی تلوار کو نیام میں ندر کھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر وفاق نے حضرت خالد بن ولید رفاق کو کھیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالی خود اپنی تکوار کو نیام میں ندر کھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر جوافی نے حضرت خالد بن ولید رفاق کو

مسلمه کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔

( ٣٤٤١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ وَجَّهَ النَّاسَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَأَتُوا عَلَى نَهْرِ ، فَجَعَلُوا أَسَافِلَ أَفْيِيتِهِمْ فِي حُجَزِهِمْ ، ثُمَّ فَطَعُوا إِلَيْهِمْ ، فَتَرَامُوا ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَنَكَسَ خُالِدٌ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ ، وَكَانَ خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظُرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَوى لَهُ رَأَيْهُ ، فَأَخَذَ الْبَرَاءَ خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظُرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُقَوى لَهُ رَأَيْهُ ، فَقَالَ الْبَرَاءَ ؛ أَفَى الْسَمَاءِ مَنْ اللّهُ أَوْلَ الْبَرَاءُ وَلَى الْسَمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَالَ الْبَرَاءُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أُنشَى ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا هِىَ الْجَنَّةُ ، فَحَضَّهُمْ سَاعَةً ، ثُمَّ مَصَعَ فَرَسَهُ مَصَعَاتٍ ، فَكَأْنَى أَرَاهَا تَمْصَعُ بِذَنبِهَا ، ثُمَّ كَبَسَ وَكَبَسَ النَّاسُ.

قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَ فِي مَدِينَتِهِمْ ثُلُمَةٌ ، فَوَضَعَ مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَةِ ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَوْتَجُوْ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ، وَأَنَا وَلَا مَا اللهِ عَلَيْهِا ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَوْتَجُوزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ،

قَالَ :وَكَانَ رَجُلًا هَمِرًا ، فَلَمَّا أَمُكَنَهُ مِنَ الضَّرْبِ ضَرَبَهُ ، وَاتَّقَاهُ الْبَرَاءُ بِحَجَفَتِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَرَاءُ سَافَهُ فَقَتَلَهُ ، وَمَعَ مُحَكِّمِ الْيُمَامَةِ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ ، فَأَلْقَى سَيْفَهُ ، وَأَخَذَ صَفِيحَةً مُحَكَّمٍ ، فَحَمَلَ فَضَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ ، فَقَالَ :قَبَحَ اللَّهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ.

(۳۲۲۱۵) حضرت انس بڑاٹو فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولید جاٹٹو نے لوگوں کو ڈمنوں کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ دریا کے کنارے پر پہنچے، دشمن نے ایک جال کے ذریعے مسلمانوں پرحملہ کیا تو مسلمان تنز بنز ہو گئے اورالٹے پاؤں واپس 'وٹ آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رہی ٹونے نے پچھ دریسر جھکایا اور پھر سراٹھایا۔ میں اس وقت ان کے اور حضرت براء کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت خالد کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو وہ پچھ دریآ سان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور پھر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے۔ پھر وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے تھے۔ اتنے میں حضرت براء بن عاز بر اٹھی پرکپکی طاری ہوئی تو میں نے انہیں زمین کے ساتھ ملادیا وہ کہنے گئے اے میرے بھائی! میں روزہ تو ڑتا جا ہتا ہوں۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا کہ اس اس وقت۔ انہوں نے کہااس وقت؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں اس وقت۔

(۲) پھر حضرت براءاپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فر مایا اے لوگو! مدینہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ہے، راستہ ہے جہ دیرانہیں ترغیب دی۔ پھراپنے گھوڑے کوٹھیکیاں دیں اور چل پڑے اور لوگ بھی ان کے پیچیے چل پڑے۔

(۳) حضرت انس جوائنے فرماتے ہیں کہ بمامہ دالوں کے شہر میں ایک ٹیلہ تھا۔ بمامہ کے سربراہ نے اس پراپنے پاؤں رکھے اور وہ ایک موٹا اور لہبا آ دمی تھا۔ وہ رجز پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بمامہ کاسر براہ ہوں، میں بہاں کے لوگوں کا ٹھکا نہ ہوں اور میں، میں ہوں۔
(۴) حضرت انس جوائنے فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان آ دمی تھا۔ اس نے حضرت براء جوائنے پر جملہ کیا تو حضرت براء نے زرہ کے ذرہ کے ذرہ تے اس کی پنڈلی پر دار کیا اور اسے مار ڈالا۔ بمامہ کے جاتم کے پاس ایک چوڑی ذرہ تھی، حضرت براء نے اپنی تلوار رکھی اور اس کی ذرہ لے کر اس سے مار ااور وہ ٹوٹ گیا بھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز کور سوا کرے جو تیرے اور میں درمیان ہے۔ پھر آپ نے اس کی تلوار لے لی۔

( ٣٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعِرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ التَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْكِمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٣١٦) حضرت ابوعون تقفى روايت كرت بين كه جب حضرت ابو بكر والثير كويمامه كي فتح كي خبر لي تو آپ نے سجدہ كيا۔

(٢) قُدُّومُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ الْجِيَرةَ ، وَصَنِيعُهُ

حضرت خالدبن ولبيد وثاثنة كاحيره كوفتح كرنا

( ٣٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ وَهُوَ بِالْجِيرَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى بَنِى بُقيلَةَ ، قَالَ عَامِرٌ :وَأَنَا قَرَأْتُهُ عِنْدَ بَنِى بُقيلَةَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، فَإِنَّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعُدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِى فَضَّ خَدَمَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ ، وَوَهَنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِىٰ هَذَا فَابُعَثُوا إِلَى بِالرَّهُنِ ، وَاعْتَقِدُوا مِنِّى الذَّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَى الْجِزْيَةَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَوَاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَأْسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ يُجِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبِّكُمُ الْحَيَاةَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. (ابوعبيد ۸۲)

(۱۳۲۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت فالد بن ولید جرہ میں تھے۔انہوں نے وہاں سے فارس کے سرداروں کے نام خط کھا، وہ خط انہوں نے بنوبھیلہ کودیا اور میں نے ان کے پاس پڑھا تھا۔ اس خط میں تحریر تھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم: فالد بن ولید کی طرف سے فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کا اجاع کرنے والوں پرسلامتی نازل ہو۔ میں اس اللہ کی حمہ بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تمہاری قو توں کو منتشر کردیا اور تمہارے دلوں کو جدا کر دیا اور تمہاری قوت کو کم (ورکر دیا اور تمہارے باس اللہ کے لئے ہیں جس میرایہ خط تمہاری قوتوں کو منتشر کردیا اور تمہارے باس جن یہ جیجو، ہمارے پاس ذمی بن کر رہنا قبول کر لو۔اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس اللہ کی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں تمہاری طرف ایک الی تو م کو جیجوں گا جو موت کوا نے پہند کرتے ہیں جیسے تم زندگی کو پہند کرتے ہو۔ اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ زَمَنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَوَاذِبَةِ فَارِسَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيمِ

( ٣٤٤١٩ ) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ:لَمَّا قَدِمَ جَإِلِلُّ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى الْجِيرَةِ ، نَزَلَ عَلَى يَنِى الْمَرَازِبَةِ ، قَالَ : فَأَتِى بِالسَّمِّ ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِى رَاحَتِهِ ، وَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَاقْتَحَمَّهُ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللهِ شَيْئًا. (ابويعلى ١٥٥٠)

(۳۳۳۲۰) حضرت اسود بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حیرہ والوں سے ایک ہزار درہم اور ایک کجاوے کے بدلے سطح کی۔ میں نے ان سے بوچھا کہ اے ابا جان! آپ لوگ کجاووں کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے کسی ساتھی کے باس کجاو ونہیں تھا۔

( ٣٤٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : لَمَّا قَلِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَاهُنَا ، إِذَا هُوَ بِمَسْلَحَةٍ لَأَهْلِ فَارِسَ ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ :هزارَ مَردُ ، قَالَ :فَذَكَرُوا مِنْ عِظمٍ خَلقِهِ وَشَجَاعَتِهِ ، قَالَ :فَقَتَلَهُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ دَعَا بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى جِيفَتِهِ ، يَعْنِى جَسَدَهُ.

(۳۳۳۲) حفرت حصین فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید دی ٹی فارس کو فتح کرنے کے لئے آئے تو معلوم ہوا کہ یبال ایک آ دمی ہے جس کا نام بزارمرد ہے۔اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت بہادراورتو انا ہے۔حضرت خالد نے اسے تل کیااور پھراس کا کھانامنگوا کراس کی لاش کے پاس بیٹھ کر کھایا۔

( ٣٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسُتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلاَ فَارِسَ، سَلاَهُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنِّى أَغْرِضُ عَلَيْكُمَ الإِسْلاَمَ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِهِ فَلَكُمْ مَا لَاَهُلِ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا لَاَهُلِ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِالْجِزْيَةِ ، فَلَكُمْ مَا لَاهُلِ الْجِزْيَةِ، فَلَكُمْ مَا لَاهُلِ الْجِزْيَةِ، فَلَكُمْ مَا لَاهُلِ الْجِزْيَةِ، وَعَلَيْكُمْ مَا الْجَزْيَةِ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ ، فَإِنْ عِنْدِى رِجَالًا تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ.

( ٣٣٣٢٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جائٹو نے خط میں لکھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم: خالد بن ولید کی طرف سے رہتم ، مہران اور فارس کے سرداروں کے نام۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ حمد وصلوۃ کے بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگرتم اسلام قبول کر لوتو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جواہل اسلام کے لئے ہے اور تم پروہ سب با تیں لازم ہوں گی جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ اگرتم اسلام قبول کرنے دوسب با تیں لازم ہوں گی جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ اگرتم اسلام قبول کرنے دوس کے انکار کروتو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم جزیدادا کرو، اگرتم جزیدادا کرنے قالوں کو ملتی

ہاورتم پر ہروہ چیز لازم ہوگی جو جزیدادا کرنے والوں پرلازم ہوتی ہے۔اورا گرتم انکار کردوتو میرے پاس ایسے مرد ہیں جو قبال کو ایسے پہند کرتے ہیں جیسے فارس والے شراب کو پہند کرتے ہیں۔

( ٣٤٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدَّثُ بِالْعِيرَةِ ، عَنْ يَدُه هُوْتَة.

(۳۳۳۳۳) حفرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید خلافظ کو حیرہ میں غزوہ موتہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ساہے۔

#### (٣) فِي قِتالِ أَبِي عُبُيْدٍ مِهرانَ ، وَكُيْفَ كَانَ أُمْرُهُ ؟

حضرت ابوعبيد ( ابن مسعود تقفی والنونه ) کی مهران میں جنگ اوراس کی تفصیلات کا بیان

( ٢٤٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ مِهْرَانُ وَمِهْرَانُ عَمْرُ الشَّيَةِ ، وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَاءَ رُسُتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَأْنَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. وَلَّ السَّبَةِ ، وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَاءَ رُسُتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. (٣٣٣٣٣) عنرت الإعمروشياني فرمات بي كرمبران سے جنگ سال كثروع بين اور جنگ قادسيسال كي فرمين مولَد

رستم نے کہاتھا کہ مہران بچوں والاکام کیا کرتا تھا۔ ( ٣٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ إِلَى مِهْرَانَ ،

فَقَطَعُوا الْجِسُرَ خَلْفَهُ ، فَقَتَلُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ :فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :فَرَثَاهُ أَبُو مِحْجَنٍ النَّقَفِيُّ ، فَقَالَ :

أَمْسَى أَبُو جَبْرٍ خَلاَءَ بَيُوتُهُ بِمَا كَانَ يَغْشَاهُ الْجِيَاعُ الْأَرَامِلُ أَمْسَى أَبُو عَمْرٍو لَذَى الْجِسْرِ مِنْهُمُ إِلَى جَانِبِ الْأَبْيَاتِ حزمٌ وَنَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى كُنْتَ آخِرَ رَائِحٍ وَقُتْلَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَاثِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى رَأَيْتُ مُهْرَتِى مُزْيَئِرَةً لَدَى الْفيلِ يَدْمَى نَحُرُهَا الشَّوَاكِلُ وَحَتَّى رَأَيْتُ مُهْرَتِى مُزْيَئِرَةً لَدَى الْفيلِ يَدْمَى نَحُرُهَا الشَّوَاكِلُ

(٣٣٣٦) حفزت قيس فرماتے ہيں كەابوعبيد بن مسعود نے مہران كى طرف جانے كے لئے دريائے فرات كوعبوركيا، دشنوں نے ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زديا اور انہيں اور ان كے ساتھيوں كوشبيد كرديا \_حضزت عمر بن خطاب جائے نونے اس موقع پر ابو تجن كو ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زديا اور انہيں اور ان كے ساتھيوں كوشبيد كرديا \_حضرت عمر بن خطاب جائے نون ہوگيا اور وہاں جموكى ہيوا كيں ان كى ياد ميں اشعار كنے كا تحر ميں اور انہوں نے اشعار كئے جن كا ترجمہ بيہ ہے: ''ابو جبر كا گھر ميان ہوگيا اور وہاں جموكى ہيوا كيں ہيں۔ بل كے پاس بنوعمر و كناروں پر بے سروسامان پڑے ہيں۔ ميں زندہ نے جانے والوں ميں سے آخرى ہوں اور مير ب پاس نيك لوگوں كوشبيد كيا گيا۔ مير مے گھوڑے كاخون بہا اور ايسابہا كہ برخاص وعام راستے پراس كاخون تھا''

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلام) كي المسحد المسابا المسلمة المسابا المسلمة المسابا المسلمة المسابا المسلمة المسابا

( ٣٤٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : عَبَرَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ مِهْرَانَ فِي أُنَاسِ ، فَقُطِعَ بِهِمَ الْجِسْرَ ، فَأْصِيبُوا ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مِهْرَانَ ، قَالَ أَنَاسٌ فِيهِمْ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ لِجَرير :يَا جَرِيرُ ، لَا وَاللهِ ، لَا نَرِيمُ عَرْصَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ :ٱغْبُرْ يَا جَرِيرُ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ :ٱتُرِيدُونَ أَنْ تَفْعَلُواً بِنَا مَا فَعَلُوا بِأَبِي عُبَيْدٍ ؟ إِنَّا قَوْمٌ لَسْنَا بِسُبَّاحَ ، أَنْ نَبْرَحَ ، أَوْ أَنْ نَرِيمَ الْعَرْصَةَ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَعَبَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأْصِيبَ يَوْمَنِدٍ مِهْرَانُ وَهُوَ عِنْدَ النَّخِيلَةِ.

(۳۳۴۲۱) حفزت قیس فر ماتے ہیں کہ حضزت ابوعبید بن مسعود مہران کی جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ان کے گز رنے

کے بعد پل کوکاٹ دیا گیا اور وہ شہید کردیئے گئے۔حضرت قیس فرماتے ہیں کہمبران کی جنگ میں کچھلوگوں نے جن میں حضرت غالد بن عرفط بھی شامل تھے۔حضرت جریر ہے کہا کہاہے جریر! ہم تو اپنی جگہ ہرگزنہیں چھوڑیں گے۔انہوں نے کہا کہاے جریر! ہمیں بیدریاعبورکرنا جائے۔ میں نے کہا کہ کیاتم بیرجا ہتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی پچھ کریں جوانہوں نے ابوعبید کے ساتھ کیا

ہے۔ہم ایک ایس قوم ہیں جو تیرا کی نہیں جانتی ہم اپناعلاقہ اس وقت تک نہیں جھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ جارے اوران کے درمیان کوئی فیصلہ نیفر مادے بیس مشرکین نے اسے عبور کیا اوراس دن مہران مارا گیا اس وقت وہ نخیلہ نامی مقام میں تھا۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :قَالَ لِي جَرِيرٌ :انْطَلِقُ بِنَا إِلَى مِهْرَانَ ، فَانْطَلَقْتُ

مَعَهُ حَيْثُ اقْتَتَلُوا ، فَقَالَ لِي : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِيمًا هَاهُنَا فِيَّ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ ، يَطْعَنُونِي مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِنَيَازِكِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الْهَلَكَةَ جَعَلْتُ أَقُولُ : يَا فَرَسِى ، أَلَا يَا جَرِيرُ ، فَسَمِعُوا صَوْتِى فَجَانَتْ قَيْسٌ ، مَا يَرُدَّهُمْ شَيْء حَتَّى تَخَلِّصُونِي ، قُلْتُ : فَلَقَدْ عَبَرْتُ شَهْرًا ، مَا أَرْفَعُ لِي جَنْبًا مِنْ أثرِ النَّيَازِكَ . قَالَ : قَالَ

قَيْسٌ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا نَحُوضُ دِجُلَةَ ، وَإِنَّ أَبُوابَ الْمَدَائِنِ لَمُغْلَقَةٌ.

( ٣٤٤٢٨ ) حَذَّتَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَذَّتَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِنَتَكُم.

( ٣٣٣٢٨ ) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں كہ جب حضرت ابوعبيد شہيد كرد ئے گئے اور ان كے ساتھى فئكست كھا گئے تو حضرت

عمر جانئ نے فر مایاتھا کہ میں تمہاری طرف سے بدلہ لوں گا۔

( ٣٤٤٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ قَتْلَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَهُ فِنَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

🚺 اس اثر کامضمون واضخیمیں ہوا کھتی مصنف ابن الی شیبر محموامداس صدیث کے حاشیہ میں کھتے ہیں: و فی المحبو کلمات لم انبینھا۔

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کی ۱۳۹ کی کاب البعوث والسرابا (٣٣٣٢٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر دالله كوابوء بياثقني كي شهادت كي خبر ملي تو انہوں نے فر مايا كه اگر مجھے

موقع ملاتو میں ان کا بدلہ لوں گا۔ ُ ٣٤٤٣) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ النَّخَعِ ؛ أَنَّ جَرِيرًا

لَمَّا قَتَلَ مِهْرَانَ نَصَبَ ، أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ. (۳۳۴۳) حضرت حنش بن حارث بخعی قبیلہ کے بزرگوں نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے جب مہران کوتل کیا تواس کے سرکو

ایک نیزے پرنصب کردیاتھا۔

٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدْيَقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :امُرُوُّ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۴۴۳) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوعبید کی شہادت کے دن ایک آ دمی کے پاس ہے گزرے اس کے ہاتھ اور پاؤل کاٹ دیئے گئے تھے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ان كي پاس ڪُررنے والے ايک مخص نے يوچھا كرآپكون بين؟ انهول نے كہاكه ميں ايك انصارى مول\_ ( ٤ ) فِي أَمْرِ القَادِسِيَّةِ وَجَلُولاَءَ

#### جنگ قادسیهاور جنگ جلولاء کابیان

٣٤٤٣٢) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ:شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ ، وَكَانَ سَغْدٌ عَلَى النَّاسِ، وَجَاءَ رُسْتُمُ ، فَجَعَلَ عَمْرَو بْنُ مَعْدِى كَرِبِ الزُّبَيْدِيُّ يَمُرُّ عَلَى الصُّفُوفِ ، وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، كُونُوا أُسُودًا أَشِدًاءٌ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدَ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيَّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ ، قَالَ : وَكَانَ مَعَهُمْ أَسُوَارٌ لَا تَسْفُطُ لَهُ نُشَابَةٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا ثَوْرٍ ، اتَّقِ ذَاكَ ، قَالَ : فَإِنَّا لَنَقُولُ ذَاكَ إِذْ رَمَانَا فَأَصَابَ فَرَسَهُ ،

فَحَمَلَ عَمْرٌو عَلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ ، سِوَارَى ذَهَبٍ كَانَا عَلَيْهِ ، وَمِنْطَقَةً وَقَبَاءَ دِيبَاجٍ. وَفَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَحَلَا بِالْمُشْرِكِينَ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ فِى هَذَا الْجَانِبِ ، وَأَشَّارَ إِلَى بَجِيلَةَ، قَالَ : فَرَمَوْ ا إِلَيْنَا سِتَّةَ عَشَرَ فِيلًا ، عَلَيْهَا الْمُقَاتِلَةُ ، وَإِلَى سَاثِرِ النَّاسِ فِيلَيْن ، قَالَ : فكَانَ سَعُدٌ يَقُولُ

يَوْمَئِذٍ: ذَبُّوا عَنْ بَجِيلَة . قَالَ قَيْسٌ : وَكُنَّا رُبُعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَأَغْطَانَا عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ ، فَأَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ. فَوَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ ، وَمَعَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرَ انِى عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّى لَاسْأَلْكُمَا ، وَإِنِّى لاَتَبَيَّنُ فِى وُجُوهِكُمَا أَنَّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ جَرِيرٌ : أَنَا أُخْبِرَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا أَحُدُ الْمَنْزِلَيْنِ فَأَذْنَى نَخْلَةً مِنَ السَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ فَارِسَ ، وَعَكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقُهَا ، يَغْنِى الْمَدَائِنَ ، قَالَ : فَكَذَّينِى عَمَّارٌ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَالَ : فَكَذَبِ مَا هُو بِمُجْرِءٍ ، وَاللهِ ، مَا هُو بِمُجْرِءٍ ، وَلَا عَلَمْ اللهِ ، مَا هُو بِمُجْرِءٍ ، وَلَا عَلَى اللهِ ، مَا هُو بِمُجْرِءٍ ، وَلَا عَالِمٍ بِالسِّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةً .

و لا تحافی ، و لا عالِم بِالسّیاسَةِ ، فَعَزَّلَهُ و بَعَتَ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةً.

( ٣٣٣٣٢) حفرت قیس فر ماتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اگر جنگ میں مسلمانوں کے امیر تھے۔ رستم اپنی فوج کو لے کر آیا تو حضرت عمر و بن معدی کرب زبیدی مسلمانوں کی صفوں میں سے گزر ہے اوران سے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت! بہا در شیر بن جاؤ ، اصل شیر وہ ہے جواپی جان کی پروا نہ کرے ۔ فارسیوں سمراج ہے کہ جب وہ اپنا نیز ہ ڈال دیں تو بحرے کی طرح ہیں ۔ ان کے علاقے کے گرد برد کی برد کی دیواریں ہیں جن سے تیر تجاو زنبیر کرتے ۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو تو را ان سے نی کر رہنا۔ پھر ہم نے تیر چلائے ، ایک تیر فارسیوں کے بادشاہ کے گھوڑ ہے کورگ ، پھر حضرت عمر و نے اس پر ہملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اس کا سامان حاصل کر لیا جس میں سونے کے دو کئن تھے ، ایک چا در تھی اور تھی کے دو تھی۔ ایک چا در تھی کا جو نہ تھی کا دیا ہوں کی جا در تھی۔ ایک جا در تھی کا جو نہ تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک جا در تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک جا در تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک جا در تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک کی خور تھی۔ ایک و نہ تھی۔ ایک کی نہ تھی۔ ایک کی نہ تھی۔ ایک کی نہ تھی۔ ایک کی دین تھی۔ ایک کی در تھی۔ ایک کی نہ تھی۔ ایک کی در تھی۔ ایک کی در تھی کر دیا در ایک کی در تھی۔ ایک کی در تھی۔ ایک کی در تھی۔ ایک کی در تھی ایک کی در تھی۔ ایک کی در تھی۔ ایک کی دین تھی۔ ایک کی در تھی۔ ایک کی در تھی در کیا در کی در تھی۔ ایک کی در تھی کی کے در تھی۔ ایک کی در تھی کی تھی کی در تھی کی در تھی کی در تھی کی در تھی تھی کی در تھی کی کر تھی کی در تھی تھی کی در تھی کر تھی کی در تھی کی در تھی کی در تھی کی در تھی کی کی در تھی کی در تھی کی تھی کی کی در تھی کی کی در تھی کی تھی کی کی در تھی کی در تھی کی کی در تھی کی در تھی کی کی در تھی کی کی در تھی کی در تھی کی کی در تھی کی کی در تھی کی کی در تھی کی در تھی کی کی در تھی

(۲) تقیف کا ایک آدی بھا گا اور اس نے جا کرمشر کین کوخبر دے دی اور اس نے بحیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس طرف ہے آرہے ہیں، پھر انہوں نے بماری طرف سولہ ہاتھی بھیجے جن پر جنگجوسوار تھے۔ اور تمام لوگوں کی طرف دوہاتھی بھیجے حضرت سعد اس دن فرمارہ بھے کہ بجیلہ سے بیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسیہ میں لوگوں کا ایک چوتھا کی سے داور حضرت عمر جزائی نے ہمیں آلات جنگ کا چوتھا کی حصد دیا اور ہم نے تمین سال اے استعمال کیا۔

(۳)اس کے بعد حضرت جربر حضرت ممارین یا سرکی معیت میں ایک وفد کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے۔حضرت عمر نے ال سے فرمایا کہتم دونوں نے مجھے اپنے ان دوگھروں کے بارے میں نہیں بتایا۔اس کے باوجود میں تم سے سوال کرتا ہوں اور میں تمہارے چبروں سے انداز ہ کرسکتا ہوں کہ دونوں میں سے کون ساگھر بہتر ہے؟ حضرت جربر نے کہا کہ اے امیرالموشین! میں آپ کو نجر دیتا ہوں۔ایک گھر تو وہ ہے جو سرز مین عرب سے کم محجوریں دینے والا ہے اور دوسرا گھر سرز مین فارس ہے،اس کی گرمی،الر کی تبش اور اس کی وسیعے وادی یعنی مدائن ہے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت ممار نے میری تکذیب کی اور کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔

حضزت عمر نے فر مایا کہتم حجموث بولتے ہو۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ میں تمہیں تمہارے امیر کے بارے میں بتاؤں کہ کیاوہ تمہار ۔ لئے کافی بیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہ تو وہ کافی میں اور نہ ہی سیاست کے رموز کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے انہیں معزول کرکے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوامیر بنا کربھیج دیا۔ معنف ابن الى شبه متر جم (جلدوا) كي معنف ابن الى شبه متر جم المعنف المعن

٢٤٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ قَدَ اشْتَكَى قُرُحَةً فِي رِجْلِهِ يَوْمَنِدٍ ، فَلَمُ
يَخُرُجُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتْ مِنَ النَّاسِ انْكِشَافَةٌ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَى
يَخُرُجُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتْ مِنَ النَّاسِ انْكِشَافَةٌ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَى
بُو حَارِثَةَ الشَّيْبَانِيْ : لَا مُثَنَّى لِلْحَيْلِ ، فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، فَقَالَتُ : جُبُنًا وَغَيْرَةً ، قَالَ : ثُمَّ هَوَمُنَاهُمُ.
(٣٣٣٣٣) حفرت قين فرمات بين كه جنَّك قادسي من حضرت سعد بن الي وقاص كي وَل برايك بي ورَائكل آيا وروه قال ك

' ۱۳۳۳ ) حفزت قیس فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاؤں پرایک بھوڑانکل آیا اوروہ قبال کے لئے نہ جاسکے ۔لوگوں میں ایک بے چینی تھی ۔حضرت سعد کی زوجہ جو کہ پہلے ثنی بن حار ششیبانی کے نکاح میں تھیں ۔انہوں نے کہا کہ گھڑسواروں کے لئے کوئی ثنی نہیں ہے!اس پر حضرت سعد نے انہیں تھیٹر مارا۔اس نے کہا کہ بزدلی اور غیرت کی وجہ ہے!!!راوی

سطر وارون سے سے وق فی میں ہے، ان پر سرت معلا ہے این پر مارات ان سے ہما کہ بروق اور بیرت فی وجہ سے !! راوق کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دشمنوں کوشکست دے دی۔ ۲۶٤٣٤) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةَ سَعْدٍ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : سَلْمَى بِنْتَ خَصَفَةَ ، اِذْ اَنْ أَنْ الْمُرَأَةُ سَعْدٍ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : سَلْمَى بِنْتَ خَصَفَةَ ، اِذَا أَدُّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

الْمُوَأَةُ رَجُلٍ مِنْ يَنِي شَيْبَانَ ، يُقَالَ لَهُ : الْمُثَنَّى بُنُ الْحَارِثَةِ ، وَأَنَّهَا ذَكُوتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ مُثَنَّى فَلَطَمَهَا سَغُدٌ ، فَقَالَتْ : جُنُنْ وَغَيْرَةٌ. (٣٣٣٣) حضرت تيس فرمات بين كه حضرت سعد بن الى وقاص كى ايك بيوى جن كانا م لمى بنت خصفه تها، وه بنوشيبان كي ايك

(۳۳۳۳۳) حفزت قیس فرماتے ہیں کہ حفزت سعد بن الی وقاص کی ایک بیوی جن کا نام سلمی بنت نصفہ تھا، وہ بنوشیبان کے ایک تحف مثنی بن حارشہ کے نکاح میں رہ چکی تھیں ۔انہوں نے ایک مرتبہ حفزت سعد کے سامنے ثنی کا ذکر کیا تو حفزت سعد نے انہیں تھپٹر ارا۔انہوں نے کہا بز دلی اور غیرت کی دجہ ہے مارتے ہو!!!

را۔ انہوں نے کہا بزدی اور عیرت کی وجہ سے مار نے ہو!!! ٣٤٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِيَ سَعْدٌ

بِأَبِى مِحْجَن يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْقَيْدِ ، قَالَ :وَكَانَ بِسَعْدٍ جِرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخْرُجُ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَصَعِدُوا بِهِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْخَيْلِ خَالِدَ بُنَ عُرْفُطَةً ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ ، قَالَ أَبُو مِحْجَنِ :

كَفَى حُزُنًا أَنْ تُرُدَى الْحَيْلُ بِالْقَنَا ... وَأَتْرَكُ مَشْدُودًا عَلَىَّ وَثَاقِيَا فَقَالَ لابْنَةِ خَصَفَةَ ، امْرَأَةِ سَعْدٍ :أَطْلِقِينِي وَلَكِ عَلَىَّ إِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَضَعَ رِجُلِي فِي الْقَيْدِ ،

وَإِنْ قُتِلْتُ اسْتَرَخْتُمْ ، قَالَ :فَحَلَّنَهُ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ. قَالَ :فَوَثَبَ عَلَى فَرَسٍ لِسَغْدٍ يُقَالَ لَهَا :الْبَلْقَاءُ ، قَالَ ، ثُمَّ أَخَذَ رُمُحًا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَّا هَزَمَهُمْ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ سَغْدٌ

يَقُولُ :الطَّبْرُ صَبْرُ الْبَلْقَاءِ، وَالطَّعَنُ طَعَنُ أَبِي مِحْجَنٍ، وَأَبُو مِحْجَنِ فِي الْقَيْدِ. قَالَ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوَّ، رَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ حَتَّى وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِي الْقَيْدِ، فَأَخْبَرَتُ بِنُتُ خَصَفَةَ سَعْدًا بِالَّذِي

كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ سَغَدٌ : وَاللَّهِ لَا أَضُرِبُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَبْلَاهُمْ .

قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ : قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا حَيْثُ كَانَ يُقَامُ عَلَى الْحَدُّ ، فَأَظْهَرُ مِنْهَا فَأَمَّا إِذْ بَهُرَجَنِي فَلَا وَاللهِ لَا أَشُرَبُهَا أَبَدًا.

(۳۲۴۳۵) حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران ایک ذن ابو تجن شاعر کوشراب پینے کے جرم میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا گیا۔حضرت سعد نے اسے بیڑیوں میں باند ھنے کا حکم دے دیا۔اس دفت حضرت سعد ذخی تھے او لوگوں کے پاس نہ جاسکتے تھے۔لہٰذ اانہوں نے اپنے مجاہدین کی نگرانی کے لئے عذیب نامی چشنے کے علاقے کو منتخب کیا اور معائر کرنے لگے۔ آپ نے خالد بن عرفط کو گھڑسواروں کا قائد بنایا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ابو مجن نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ

ہے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم گھڑ سواروں کو ہلاک کررہے ہواور جمھے بیڑیوں میں جکڑر کھاہے۔ (۲) بھراس نے حضرت سعد کی بیوی بنت خصفہ سے کہا کہ تم مجھے آزاد کر دومیں قتم کھاتا ہوں کہ اگر زندہ رہا تو واپس آ کرخود ا بیڑی میں خود کو جکڑلوں گااورا گر مار دیا گیا تو رحمت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ بھر بنت خصفہ نے اس کھول دیا اورادھرمید کارزارگرم ہو چکاتھا۔ (۳) اس نے ایک چھلانگ لگائی تو حضرت سعد کے بلقاء نامی گھوڑ ہے پرسوار ہوا، ایک نیزہ بکڑا اور ڈشمنوں پر تملہ کردیا وہ جہاں ہ

(۳) اس نے ایک چھلانگ لگائی تو حضرت سعد لے بلقاء نا می هوڑے پر سوار ہوا ، ایک بیزہ پر ۱۱ اور دسموں پر مملہ سردیا وہ بہاں م تھا وشمنوں کوشکست وے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بیہ بادشاہ ہے! اور حضرت سعد فر مار ہے تھے چھلانگ تو میرے گھوڑے بلقاء کی ہے اور نیزہ چلانا ابو تجحن کا ہے جب کہ ابو تجن تو قید میں ہے!! (۴) جب وشمن کوشکست ہوگئی تو ابو تجن واپس آیا اور خود کو بیڑی میں جکڑ لیا۔ بنت نصفہ نے سارا واقعہ حضرت سعد کو بتایا تو انہو نے فر مایا کہ خداکی تئم میں ایسے آدی پر حد جاری نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلمانوں کو کا میا بی عطافر مائی۔ پھر حضر

سعد نے ابو نجن کوآ زاد کردیا۔اس پر ابونجن نے کہا کہ جب مجھ پر حدقائم کی جاتی تھی تو میں شراب پیتا تھا اور حدکے ذریعہ پا موجاتا تھا اوراب جبکہ آپ نے مجھ سے حدمعا ف کر دی ہے تو خدا کی شم میں شراب نہیں پیوں گا۔ ( ۲٤٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَافِلِ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدُ مِنْ أَبِ

754) حَدَّثُنَا عَفَانٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا آبُو عُوَانَة ، قَالَ :حَدَّثُنَا خَصَيْنَ ، عَنَ آبِي وَالِلٍ ، قَالَ : جَاءَ شَعَدُ بِنَ آ وَقَاصٍ حَتَّى نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، قَالَ : فَمَا أَدْرِى لَعَلَّنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبْعَةِ آلَافٍ ، أَوْ ثَمَا آلَافٍ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْمُشُرِكُونَ سِتُونَ أَلْفًا ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، مَعَهُمَ الْفُيُولُ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلُوا ، قَالُوا لَا ارْجِعُوا فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا نَرَى لَكُمْ قُوَّةً ، وَلَا سِلَاحًا ، فَارْجِعُوا ، قَالَ : قُلْنَا : مَا نَحُنُ بِرَاجِعِب قَالَ : وَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ بِنَيْلِنَا ، وَيَقُولُونَ : دُوك ، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازِلِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ ، قَالًا ابْعَنُوا إِلَيْنَا رَجُلًا عَاقِلًا يُخْبِرُنَا بِالَّذِى جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُذَةً.

ُ قَالَ ' فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بَٰنُ شُغَبَّةً : أَنَا ، قَالَ : فَعَبَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَجَلَسَ مَعَ رُسُتُمَ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ : فَنَ وَنَخَرُوا حِينَ جَلَسَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ : وَاللَّهِ مَا زَادَنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا ، وَلَا نَةَ صَاحِبُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخْبَرُونِي مَا جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُذَةً ؟ قَالَ : فَقَالَ: كُنَّا قَوْمًا فِى شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِيَّنَا ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبُّةٌ ، زَعَمُوا أَنَّهَا تَنْبُثُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَكُلْنَا مِنْهَا ، وَأَطْعَمْنَا مِنْهَا أَهُلِينَا ، قَالُوا : لَا خَيْرَ لَنَا حَتَّى تَنْزَلُوا هَذِهِ الْبِلَادَ فَنَأْكُلُ هَذِهِ الْحَبَّة.

قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : إِذًا نَقْتُلُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ دَخَلْتُمَ النَّارَ ، وَإِلَّا أَعْطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَعُطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَالَ : فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَتَغْبُرُونَ إِلَيْنَا ، أَوْ نَغْبُرُ إِلَيْكُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : بَلْ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ . اللهُ الْمُسْلِمُونَ خَتَى عَبَرَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَرَ ، قَالَ : فَحَمَلَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ .

قَالَ حُصَيْنٌ : كَانَ مَلِكُهُمْ رُسْتُمُ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ.

قَالَ حُصَيْنٌ : وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :عُبَيْدُ بْنُ جَحْشٍ :قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَمْشِي عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، نَعْبُرُ الْخَنْدَقَ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، مَا مَسَّهُمْ سِلَاحْ ،

لَّهُ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : وَوَجَدُنَا جِرَابًا فِيهِ كَافُورٌ ، قَالَ : فَحَسِبْنَاهُ مِلْحًا ، لَا نَشُكُ فِيهِ أَنَّهُ مِلْحٌ ، قَالَ : فَطَبَخْنَا لَحُمَّا ، فَطَرَحْنَا مِنْهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدُ لَهُ طَعْمًا ، فَمَرَّ بِنَا عِبَادِيٌّ مَعَهُ قَمِيصٌ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُعْيِرِينَ ، لَا تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لَا خَيْرَ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْمُعْيِرِينَ ، لَا تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لَا خَيْرَ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْقَيْمِينَ مَا لَكُمْ أَنْ أَعْطَيْنَاهُ صَاحِبًا لَنَا فَلَبِسَهُ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نُطِيفُ بِهِ وَنُعْجَبُ ، قَالَ : فَالَعْمَلُنَا يَطِيفُ بِهِ وَنُعْجَبُ ، قَالَ : فَلَا تَقْمُورِ ، وَأَشَرُتُ إِلَيْهِ فَجَعَلَىٰ نُطِيفُ بِهِ وَنُعْجَبُ ، قَالَ : فَلَا أَنْهُورِ ، وَأَشَرُتُ إِلَيْهِ فَجَرَجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : فَمَا كَلَّمَنَا وَلاَ مَنْ الْمَسْلِحَةُ تَحْتَ فِي قَرْمُنَاهُمْ خَتَى بَلَغُوا الْفُرَاتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا الْفَرَاتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى الْمُولِينِ فَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى الْمُدَائِنِ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى الْمُدَائِنِ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانُهُورَمُوا حَتَى النَّهُولُ الْمُسْلِعِينَ بِدَيْرِى مِنَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهِمْ خَيْلُ الْمُسْلِعِينَ الْمُسَالِعِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِعِينَ الْمُسَالِعِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُشْرِكِينَ بِدَيْرِى مِنَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِعِينَ الْمُسْلِعِينَ الْمُسْلِعِينَ الْمُسْلِعِينَ الْمُسْلِعِينَ الْمُؤْمَتُ مَسُلَحَةُ الْمُشْرِكِينَ ، حَتَى الْمُشَورِ عَنْ الْمُسْلِعِينَ الْمُعْرَبُونَ الْمُعْرَافُوا الْفُولَ الْمُلْولِي عَلَى الْمُعْمُ الْفَاهُورُوا حَتَى الْمُعْولَا الْ

وَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى شَاطِءِ دِجُلَةَ ، وَعَبَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلُواذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، فَحَصَرُوهُمْ حَتَّى مَا يَجِدُونَ طَعَامًا ، إِلَّا كِلاَبَهُمْ وَسَنَانِيرَهُمْ ، قَالَ :فَتَحَمَّلُوا فِى لَيْلَةٍ حَتَّى أَتُوا جَلُولَاءَ ، قَالَ : فَسَارَ إِلَيْهِمْ سَغُدٌ بِالنَّاسِ ، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ هَاشِمُ بْنِ عُتُبَةَ ، قَالَ : وَهُى الْوَقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ ، قَالَ :فَأَهْلَكُهُمَ اللَّهُ ، وَانْطَلَقَ فَلَهُمْ إِلَى نَهَاوَنُدَ . قَالَ :وقَالَ أَبُو وَائِلٍ :إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا انْهَزَمُوا مِنْ جَلُولاءَ أَتُوا نَهَاوَنُد ، قَالَ : فَاسْتَغُمَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ خُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَمِ أَهْلِ الْبُصْرَةِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَمْرُو بُنَ مَغْدِى كَرِبَ ، فَقَالَ لَهُ : أَغْطِنى فَرَسِ مِثْلِى ، وَسِلَاحَ مِثْلِى ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَغْدِى كِرِبَ : وَاللهِ لَقَالَ مِثْلِى ، وَسِلَاحَ مِثْلِى ، قَالَ : فَعَمْ ، وَقَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجَبْنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْحَلْنَاكُمْ. قَالَ حُصَيْنٌ : وَكَارَ النَّعْمَانُ بُنُ مُقَرَّنِ عَلَى كَسْكَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثْلِى وَمَثْلَ كَسْكَرَ مَثَلُ اللهِ لَمَا عَزَلَتْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَاللهِ كَمَا أَنْهُدُك بِاللهِ لَمَا عَزَلَتْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ رَجُلِ شَابٌ عِنْدَ مُومِسَةٍ ، تُلُوّنُ لَهُ وَتُعَظَّرُ ، وَإِنِّى أَنْشُدُك بِاللهِ لَمَا عَزَلَتْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ مِنْ اللهِ لَمَا عَزَلَتْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ مِنْ أَنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : سِرْ إِلَى النَّاسِ بِنَهَاوَنُد ، فَأَنْتَ عَلَيْهِمُ.

يِن جيوس المستوعين ، قال : فَالْتَقُوْا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، قَالَ :وَأَخَذَ سُويْد بْنُ مُقَرَّنِ الرَّايَةَ ، فَقَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ تَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَغْدَّ يَوْمَنِذٍ.

قَالَ :وَكَانَ أَهُلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَبِلَادِهِمْ.

قَالَ حُصَيْنٌ : لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، لَجَعَّهُمْ بِجَلُولَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَبَعَثَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَسَارِ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ ، قَالَ : وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَهَا بِالنَّاسِ ، فَاجْتَوَاهَا النَّاسُ وَكُرِهُوهَا ، فَبَلَغَ عُمَرُ أَنَّ النَّاسِ كَرِهُوهَا ، فَسَأَلَ : هَلْ تَصْلَحُ بِهَا الإِبِلُ ؛ قَالُوا : لَا ، لَآنَ بِهَا الْبَعُوضَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ الْعَرَبَ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدْلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لَا تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدْلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لَا تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدْلُكُمْ عَلَمِ الْمَنْعَ فِي الْفَوْ البَّرِيةِ ، قَالَ السَّبْخَةِ ، وَتَوَسَطَتِ الرِّيفَ ، وَطَعَنَتُ فِي أَنْفِ البَّرِيةِ ، قَالَ أَرْضُ لَا يُعْدَرُ إِلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۳۳۳۳) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنالشکر لے کرقاد سے پہنچے۔ میرے خیال میں ہم لوگ سات یا آٹھ ہزار سے زا کنہیں تھے۔ جبکہ شرک دشمن ساٹھ ہزار سے زا کد تھے۔ ان کے پاس باتھی بھی تھے۔ جب وہ میدان میں اترے آ انہوں نے ہم سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، نہتمہارے پاس تعداد ہے، نہ قوت ہے اور نہ بی اسلحہ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا کہ ہم واپس نہیں جا کیں گے۔ وہ ہمارے تیروں کود کھے کر بھی ہنتے تھے اور انہیں چرفے سے تشبید دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات ماننے اور واپس جانے سے انکار کردیا تو انہوں نے کہا کہ سی مجھدار آ دمی کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہاری آمد کے مقصد کو ہمارے لیا واضح کردے کیونکہ ہم تو نہتم میں کوئی تعداد دیکھتے ہیں اور نہ بی کوئی قوت!

وا کے کرد سے یونکہ بم کو ندم میں کوئی تعداد دیکھتے ہیں اور نہ بی کوئی ہوت! (۲) اس پر حفزت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔حضزت مغیرہ ان کے پاس گئے اور جا کررستم کے ساتھ اس ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے بہ یہ بات رستم کواور اس کے ساتھیوں کو بہت نا گوارمحسوس ہوئی۔حضرت مغیرہ نے کہا کہ میرے یہال بیٹھنے سے نہ و میری عزت میں اضافہ ہوا ہے اور نہ تہار ہے بادشاہ کی شان میں کوئی کی ہوئی ہے۔رستم نے کہا کہ جھے بتا و کہتم اپنے شہرے یہاں کیوں آئے ہو کیونکہ میں تم میں نہ کوئی تعداد دیکھتا ہوں اور نہ بی قوت؟ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائنو نے فر مایا کہ ہم ایک ایک تھے جو بدختی اور گمرا ہی کاشکارتھی۔اللہ تعالی نے ہم میں ایک نبی کو بھیجا جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فر مائی۔اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ہمیں ملی اس میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے فر مائی۔اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ہمیں ملی اس میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے بارے میں لوگوں کو خیال ہے کہ وہ اس سرز مین میں بیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اسے کھایا اور اسے گھر والوں کو کھلایا تو لوگوں نے کہا

کہ ہمارے گئے اس وقت تک کوئی بھلائی نہیں جب تک ہم اس سرز مین میں جا کراس خلے کونہ کھالیں۔
(۳) رستم نے کہا کہ پھر ہم تمہیں قبل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہ اگرتم ہمیں قبل کرو گئے تو ہم جنت میں واخل ہوں گے اور اگر ہم نے تمہیں قبل کیا تو تم جہنم میں جاؤگے۔ لڑائی نہ ہونے کی صورت میں تمہیں جزید دینا ہوگا۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ تمہیں جزید دینا ہوگا تو وہ لوگ جیخنے لگے اور شدید غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اور کہا کہ تمہاری اور ہماری صبح نہیں ہوگی۔ پھر حضرت

اورا ارہم نے مہیں تل نیابونم بہم میں جاؤئے۔ لڑائی شہونے ن صورت میں مہیں جزید دین ہوگا۔ جب مطرت معیرہ نے بہا لہ مہیں جزید دینا ہوگا تو وہ لوگ چیخے گےاور شدید غصے کا اظہار کرنے گئے۔ اور کہا کہ تمہاری اور ہماری صبح نہیں ہوگ ۔ پھر حضرت مغیرہ نے فر مایا کہتم ہماری طرف پیش قدی کرتے ہویا ہم تمہاری طرف بڑھیں؟ رستم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس مسلمان پیچھے ہوئے اوران میں ہے جس نے آگے بڑھنا تھا آگے بڑھا اور مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا ،انہیں قبل کیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی حضرت حصین فرماتے ہیں کہ ان کے بادشاہ رستم کا تعلق آؤر بائیجان سے تھا۔

(٣) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بزرگ عبید بن جحش کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم آ دمیوں ک بشتوں پر چل رہے تھے اورآ دمیوں کی پشتوں پر خندق عبور کررہے تھے۔ انہیں کی ہتھیار نے چھوا تک نہیں تھا، انہوں نے ایک دوسرے کوئل کیا تھا۔ ہمیں ایک شیشی میں کچھ کا فور کی، ہم نے سمجھا کہ بینمک ہے۔ چنا نچہ ہم نے گوشت پکایا اور اس پراسے چھڑ کا لیکن ہمیں کچھذا کقہ محسوس نہ ہوا۔ ہمارے یاس سے ایک قیص میں ملبوس ایک عیسائی راہب گزرا اور اس نے کہا کہ اے عرب کے

ین یں چھود تھے ہوں۔ دور ہور ہور کے بیات میں میں ہوں بیت میں اسکے بدلے یقیص دے دوں ۔ چنانچے نے ہم نے لوگو! اپنا کھانا خراب نہ کرو۔ اس سرز مین کے نمک میں کوئی خیرنہیں ۔ کیا میں تمہیں اسکے بدلے یقیص دے دوں ۔ چنانچے نے ہم نے وہ شیشی ایک قیص کے بدلے اسے دے دی اور وہ قیم اپنے ایک ساتھی کودی اور وہ اس نے پہن لی ۔ ہم اسے گھمانے گے اور خوش ہونے لگے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس قیم می قیمت دودر ہم ہے۔

(۵) عبید بن جحش نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کودیکھا جس نے دوئنگن پین رکھے تھے،ارکا ہتھیارایک قبر میں تھا۔ میں نے اسے باہر نکلنے کوکہاوہ باہر نکلا، نداس نے ہم سے بات کی اور نہ ہم نے اس سے بات کی اور ہم نے ا کردیا۔ پھر ہم نے انہیں شکست وے دی اور وہ فرات چلے گئے۔ہم نے انہیں تلاش کیا اور شکست خور دہ ہوکر سورا، تک چیے گئے۔

پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ صراۃ چلے گئے ، پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ مدائن چلے گئے۔ پھر ہم کوٹی نامی جگہ تھبرے، وہال مشرکین کے مسلح جنگ ہوتتے ۔مسلمانوں کے گھڑ سواروں نے ان سے جنگ کی تو وہ شکست َ ھا کر مدائن چلے گئے۔

ں پ ہے۔ پیرمسلمان چلے اور دریائے د جلہ کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پیرمسلمانوں کی ایک جماعت نے کلواذی یااس کی نجل هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) في المستقد المستقد

علی سے مدائن کوعبور کیااور کا فروں کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کدان کے پاس کھانے کے لئے ان کے کتوں اور بلیوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ پھرا یک رات کے بعد وہ جلولاء آئے اور حضرت سعد دول کو لے کر چلے اور حضرت ہاشم بن عتب لوگوں کے آگے تھے۔

اس کے بعد اللہ نے دشمنوں کو ہلاک کردیا اور ان میں سے پچھلوگ نہاوند چلے گئے۔ حضرت اُبووائل فرماتے ہیں کہ جب شرکین کو جلولاء میں فکست ہوگئی تو وہ نہاوند چلے گئے۔ حضرت عمر مثل ٹی فیدوالوں پر مجاشع بن مسعود سلمی کو حاکم بنادیا۔ پھر حضرت عمر و بن معدی کرب ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھوڑے جیسا گھوڑ ااور میر۔

روسی اوسی المولایات کار است کردان سعن روب کانے پی کا است اروب کا سا اور بن معدیکرب نے ان سے کہا کہ ہم ہتھیار جیسا ہتھیار دو۔انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں اپنے مال میں سے دیتا ہوں۔ پھر عمر و بن معد میکرب نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہاری جو کی لیکن ہم نے تمہیں خاموش نہ کرایا۔ہم نے تم سے قال کیالیکن ہم نے تمہیں بزدل نہ کیا اور ہم نے تم سے سوال کیا لیکن ہم نے تمہیں بخیل نہ بنایا۔

(2) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کسکر کے حاکم تھے۔انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا جس میں انہوں نے تحریک کیا کہ اسلام میں انہوں نے تحریک کیا کہ اسلام میں انہوں کے تحریک کیا کہ اسلام میں انہوں کے تحریک کیا کہ اسلام میں انہوں کے تحریک کیا کہ اور دو عورت اس کے لیے زیب وزینت اختیار کرے اور خوشبولگائے۔ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ جھے کسکر سے معزول کر کے کسی فشکر میں بھیج دیں حضرت عمر زدا تو نے انہیں جواب میں فرمایا کہ تم نہاوند چلے جاؤاور تم وہاں کے فشکر کے امیر ہو۔

(9) حفرت حمین فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو مدائن میں شکست ہوگئ تو وہ جلولاء میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ پھ وہ واپس آ گئے اور حضرت عمار بن یا سرکو بھیج دیا۔وہ چلے اور مدائن پہنچ۔اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو ہاں اتاریں۔وہاں لوگوں کی صحبۃ خراب ہوگئی اور انہوں نے اس کو ناپ ند کیا۔ حضرت عمر جان ٹیو کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں نے اس جگہ کو پسند نہیں کیا۔ تو آپ۔

سوال کیا کہ کیا اونٹ وہاں ٹھیک رہتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ نہیں کیونکہ وہاں مچھر بہت ہیں۔ حضرت عمر مزات فر مایا کہ عرب اس جگہ ٹھیک نہیں دیتے جہاں اونٹ ٹھیک ندرہتے ہوں۔ پھرلوگ وہاں سے واپس آگئے۔ پھر حضرت سعد جڑا ٹو ایک عیسائی راہب کسلے۔ اس نے کہا کہ میں مہیں ایک ایسی سرز مین کے بارے میں بتا تا ہوں جونشیب سے بلندہ، ٹیلے سے کم تر ہے۔ اس کی آب وہوا معتدل ہے اور وہ تما مخلوق کے لئے عمرہ ہے۔ اور وہ تیرہ اور فرات کے درمیان کی سرز مین ہے۔

( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنِّى قَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا ، فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

رِین سرت الله میں اور اس میں کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر وہا گئٹ نے حضرت سعد کے نام ایک خطالکھا جس میں لکھ

وهي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) لي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) لي مصنف ابن اليمون والسرايا

کہ میں آپ کی طرف حجاز والوں کواور یمن والوں کو بھیج رہا ہوں،ان میں سے جوقتال کے قابل ہواہے مال غنیمت میں سے

حَصْرُوتِبِيَّ۔ ( ٣٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ

يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :َاللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوُدَاءُ بَدِيةٌ ؟ فَزَوَّ جُنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَام نَهُنَ مُوَانِدُ بَكُر عَنا

ير) مەنوپريو مەنگەرۇق ئايى مۇت ئابرىيى ئامۇر بىرى ئىيو / يۇن ئامۇر ئامىيى ئىم ئىلدى ئامۇرى ئامۇرۇ ئىگىيە دۇھۇ مەنگارنى رائىلى ئامۇرى ئامۇر ئىلىمىدى دەن ئىلىمى ئامۇرى ئامۇرى

سر و روسی و کو میں ابنی ہند فرماتے ہیں کہ جنگ قادسید میں ایک آدمی نے دعا کی کداے اللہ! میری بیوی حدید کالی اور میں مصرت نعیم بن ابنی ہند فرماتے ہیں کہ جنگ قادسید میں ایک آدمی نے دعا کی کداے اللہ! میری بیوی حدید کالی اور

دیہاتن ہے آج میری شادی موٹی آنکھوں والی حور ہے کردے۔ پھر وہ میدان جنگ میں آگے بڑھااور شہید ہو گیا۔ جب لوگوں کا اس کی نعش کے پاس ہے گز رہوا تو وہ ایک بہت بڑے پہلوان ہے لپٹا ہوا تھا۔

( ٣٤٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرَجُلاهُ ، وَهُوَ يُفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ

قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يُفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَالصَّدْيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾، قَالَ:فَقَالَ:مَا أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ:أَنَا الْمُرُوُّ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(٣٣٣٩) حفرت سعد بن ابراجيم فرماتے بيں كه وہ قادسيدكى جنگ بين ايك آدى كے پاس كرز سے اس كے باتھ اور پاؤل كات ديئے گئے تھے۔ وہ قرآن مجيدكى اس آيت كى الاوت فرمار ہے تھے: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَذَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ان كے پاس كرزنے والے ايك شخص نے يوچھاكرآپ

كون بين؟ انہول نے كہا كديس ايك انسارى ہول \_ ( ٣٤٤٠ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَنَادِي

بِالْقَادِسِيَّةِ : لَا يُنْبُذُ فِي دُبَّاءَ ، وَلَا حَنْتُم ، وَلَا مُزَفَّتٍ. بِالْقَادِسِيَّةِ : لَا يُنْبُذُ فِي دُبَّاءَ ، وَلَا حَنْتُم ، وَلَا مُزَفَّتٍ.

(۳۳۳۴۰) حضرت برا وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے تھم دیا کہ میں قادسیہ میں بیاعلان کروں کہ کدو کے بنے ہوئے برتن ، لکڑی کے برتن اور تارکول چڑھے برتن میں نبیزنہیں بنائی جائے گی۔

( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :جَانَنَا كِتَابُ أَبِى بَكْرٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْأَرْفَمِ.

بن الارقیم. (۳۳۴۳) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہمارے پاس حضرت ابو بکر دہائٹو کا خط آیا اور وہ حضرت عبداللہ بن ارقم نے

( ٣٤٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَمْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارِزَةِ ، فَذَكَرَ مِنْ عِظْمِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، يُقَالَ لَهُ : شِبْرٌ بُنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْفَارِسِيُّ هَكَذَا ، يَعْنِى اخْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ فَأَخَذَ شِبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ بِهِ فِى بَطْنِهِ هَكَذَا ، يَعْنِى فَخَضْخَضَهُ ، قَالَ :ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلْبِهِ إِلَى سَعْدٍ ، فَقُومٌ بِاثْنَى عَشْرَ أَلْفًا ، فَنَفَلَهُ سَعْدٌ إِيَاهُ.

( ۳۳۳۳۲ ) حضرت شبر بن علقمہ فر ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں اہل فارس کا ایک آ دمی کھڑ اہوااوراس نے مقالبے کی دعوت دی۔

اس نے اپنی بہادری کا ذکر کیا۔ پھرا کیے جھوٹے قد کے آ دمی جن کا نام شہر بن علقمہ تھا۔ وہ اس کی طرف آ گے بڑھے، اس فارک

پہلوان نے شرکواٹھا کرز مین پر دے مارا۔ شبر نے اس فاری پہلوان کاختجر کیڑا ،اوراس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھراسے مارڈ الا پھراس کا سامان لے کرحضرت سعد میں ٹیٹو کے پاس آئے۔حضرت سعد جن ٹیٹو نے ہارہ ہزار درہم کی قیمت لگائی اوراسے مال ننیمت کے طور پر دے دیا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَارَزْتُ رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّة مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْتُهُ ، وَأَحَذْتُ سَلَبَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَلَبُ شِبْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدْ نَفَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

(٣٣٣٣٣) حضرت شبر بن علقمه فرمات بين كه مين في جنگ قادسيد مين ايك مجمى ايل مجمى ايل كي اورات قبل كرديا يرمين اس

( ٣٤٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلَّ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدًا فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي غَنَانِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۲۳۳) حضرت حمين جنگ قادسيد مين شريك مونے والے ايك مجابد في كرتے ميں كدايك آدى عسل كرر ما تھا كدا۔ پانى ميں سونے كى ايك اين على ، وه اس نے لاكر حضرت سعدكودے دى۔ حضرت سعد نے فر ما يا كدا سے مال غنيمت ميں ركدو۔

پائ مین سوے فی ایک این فی ، وہ اس نے لا کر حضرت سعد لودے دی۔ حضرت سعد نے فر مایا کدا سے مال عیمت میں رکھ دو۔ ( ٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنْ أَدْرَكَ ذَاكَ ؛ أَنَّ رَجُلاً الشَّتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَعْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ

عَدُهُ عَدُكَ عَبُونَ عَلَى عَلَى الرَّكَ دَاكَ ! أَنْ رَجُهُ السَّتَرَى جَارِيَهُ مِنَ الْمُعْنَمِ ، قال : فقال الرَّجُلُ : مَا أَذْرِى مَا هَذَا ، حَتَّى آتِى سَعْدً فَأَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهُ فِى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۲۳۵) حضرت حسین جنگ قادسیہ میں شریک ہونے والے ایک مجاہدے نقل کرتے ہیں کدایک آ دمی نے مال غنیمت ہے ایک ان کا خت کا مدد سازی میں نے کہا کہ ساتھ کی منظم ساتھ ہوئی میں ان میران کی مدر ساتھ ہوئی ہے ایک اور میں کا بھر

باندی خریدی۔ جب باندی نے دیکھا کہ وہ اس کی ہوچکی ہے تو اس نے بہت سازیور نکال کراہے دے دیا۔ اس آ دمی نے کہا کہ میر نہیں جانتا کہ اس زیور کا کیا تھم ہے۔ پھروہ حضرت سعد کے پاس لے کرآیا اور اس کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعد نے فرا ( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : بَاعَ سَعْدٌ طُسْتًا بِأَلْفِ دِرُهُم مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَّرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْك فَوَجَدَ عَلَيْك ، قَالَ : فَلَمُ يَرَلُ يَطُلُبُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ ، حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ.

(۳۳۳۲) حفرت اسود بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت سعد نے اہل جیرہ کے ایک آ دمی سے ایک طشت ایک ہزار درہم کا خریدا۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمرکواس بات کی اطلاع ہوئی ہے اوروہ آپ پر سخت نا راض ہیں۔اس کے بعد حضرت سعداس نصرانی کوتلاش

کرتے رہے اوراہے ذھونڈ کرطشت اے واپس دیا اورا یک ہزار درہم حاصل کئے۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّنَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ:حدَّنَنَا الصَّبَّاحُ بُنُ ثَابِتٍ، قَالَ:حَدَّنَنَا أَشْيَاحُ الْحَيِّ، قَالَ جَوِيرُ بُنُ عَبُدِاللهِ: لَقَدُ أَتَى عَلَى نَهُرِ الْقَادِسِيَّةِ ثُلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، مَا يَجْرِى إِلَّا بِالدَّمِ، مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(٣٣٣٨) حفرت جريرً بن عبدالله فرمات بين كه جنگ قادسيه مين ايك دن قادسيد كوريا مين تين گھنے تك پاني كى جگه خون بہتا

ر ہااور بیان مشرکوں کاخون تھا جنہیں ہم نے قبل کیا تھا۔

( ٣٤٤٨) حَلَّثُنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكُنِي، قَالَ: حَلَّثَنَا حَنَشُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، قَالَ: لَمَا قَدِمْنَا مِنَ الْيَمْنِ نَوْلُنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجُ عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَطَافَ فِي النَّخْعِ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ ، إِنِّي أَرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُوعِ فَارِسَ ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا ، بَلَ الشَّامُ نُرِيدُ الْهِجْرَةَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لا ، بَلَ الْعَرَاقُ ، فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهَا لَكُمْ ، قَالَ : حَتَّى قَالَ بَعْضَنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن مَلَا يُحْمَلُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَلَا إِكْرَاهُ فِي اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن النّهُ عِلَى اللّهُ مِن النّهُ مِن النّهُ عِلَا إِكْرَاهُ مِن النّهُ مِن النّهُ عِلَا وَكُذَا رَجُلاً مِنْ سَائِرِ النّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا لَكُ اللّهُ مِن النّهُ عِن اللّهُ مِن النّهُ عِلَا اللّهُ مِن النّهُ عِلْمُ ؟ قَالُوا : لا ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ . فَالُ النّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ . فَقَالَ عُمَر عَمْ اللّهُ مِن النّهُ وَكُوا مَنْ النّاسُ ؟ أَفَرَ النّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ .

سن النحيع ، اصبوا من بين سايو الناس ؟ افر الناس عنهم ؟ قالوا : لا ، بل ولوا عظم الا مر و حدهم.
(٣٣٣٨) حضرت حارث فرمات بيل كه جب بهم يمن سے والي آئے اور مدينه منور و تضبر سے تو حضرت عمر شاتين بهار سے پاس تشريف لائے۔ آپ نے قبيلہ نخع والوں ميں ايک چکرلگا يا اور ان سے فرما يا كه الے نخع والو! ميں تم ميں عزت كواترت بوئ و كيور با بول يتم عراق يافارس جلے جاؤ۔ انہوں نے كہا كه الے امير المونين! بهم تو شام كي طرف بھرت كرنا جا ہتے ہيں۔ حضرت عمر نے

ہوں۔ ہم عراق یافارس مجلے جاؤ۔ امہوں نے لہا کہ اے امیر الموسین! ہم ہو شام کی طرف ، مجرت کرنا جائے ہیں۔ حضرت مرے فرمایا کینہیں عراق ٹھیک ہے۔ میں تمہارے لئے عراق سے راضی ہوں۔ ہم میں سے بعض نے کہا کہ اے امیر المونین! وین میں خن نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دین میں مختی نہیں ہے تمہارے لئے عراق ٹھیک ہے۔ اس میں مجم کی جماعتیں ہیں اور ہم صرف اڑھائی ہزار ہیں۔ بھر ہم قادسیہ آئے اور نخعی لوگوں میں سے صرف ایک آ دمی شہید ہوا جبکہ باتی لوگوں میں سے اس افراد مارے

گئے۔حضرت عمر کومعلوم ہوا تو آپ نے فر مایانخعی لوگوں نے کیا کیا گیا کہ باتی لوگوں میں سے وہی شہید ہوئے ، کیالوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ۔لوگوں نے بتایانہیں بلکہ وہ مشکل کاموں میںا پی مرضی ہےکودے تھے۔ المن ابن الي شيرمتر جم ( جلدوا ) في ابن الي شيرمتر جم ( جلدوا ) في ابن اليموث والسرابا

( ٣٤٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّتِ النَّخْعُ بِعُمَرَ ، فَأَتَاهُمْ فَتَصَفَّحُهُمْ ، وَهُمْ أَلْفَانِ وَخَمْسٌ مِنَةٍ ، وَعَلَيْهِمْ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ :أَرْطَاةُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا ، سِيرُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لَا ، بَلْ نَسِيرٌ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لَا

إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فَقَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْعِرَاقَ جَعَلُوا يَحْبِسُونَ الْمَهْرَ فَيَذُّبَحُونَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ :أَصْلِحُوا ، فَإِنَّ فِى الْأَمْرِ مَعْقِلًا ، أَوْ نَفُسًا.

(۳۳۳۷۹) حضرت عارث فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹھے تخعی لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں گنا تو وہ اڑھائی بزار تھے۔ان

کے سربراہ کانام ارطاۃ تھا۔حضرت عمرنے فرمایا کہ میں تم میں عزت کواتر تے ہوئے دیکھتا ہوں تم عراق میں اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کنہیں ہم تو شام کی طرف جائیں گے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ

دین میں زبرد تی نبیں ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔ پس وہ عراق کی طرف سکئے تو انہوں نے وہاں گھوڑے

کے بیچ کو پکر کر ذبح کرناشروع کردیا۔حضرت عمر نے انہیں خط لکھا بتم درست ہوجاؤ۔اس لیے کدایے معاملہ میں جان اہم ہے۔ ( ٣٤٤٥ ) وَسَمِعْت أَبَا بَكُرِ بْنَ عَيَّاشِ ، يَقُولُ : كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعُ مِثَةٍ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَكَانَتِ النَّخْعُ ٱلْفَيْنِ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكَانَتُ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخْع ، وَكَانُوا كُلَّهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ

يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقَلَ مِنْ مُضَرَ. (۳۳۳۵۰)حضرت ابو بکربن عیاش فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ہنواسد جارسو، بجیلہ تمین ہزار بخعی دو ہزار تمین سو،اور کندہ والے

> بھی اتنے ہی تھے۔ یہ سب لوگ کل دس ہزار تھے اورلوگوں میں قبیلہ مفنر سے کم کوئی نہ تھا۔ ( ٣١٤٥١ ) سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهُمْ ، فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ ٱلْفَيْنِ ، وَبَعْضَهُمْ سِتَّ مِنَةٍ.

(۳۲۵۱) حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے انہیں زیادہ دیا بعض کو دو ہزاراور بعض کو چیرہو۔

( ٣٤٤٥٢ ) وَذَكَرَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاش ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، قَالَ: أَهْلُ الْقَادِسِيَّةِ.

(٣٣٣٥) حضرت ابو بمر بن عياش قُر آن مجيد كي آيت ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ ﴾ كي تغيير مين فرمات

ہیں کداس سے مراد قادسیدوالے ہیں۔

( ٣٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَغْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ :أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ جَانَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلُوانَ ، وَفِي ذَلِكُمْ مَا يَكْفِيكُمْ إِنَ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ، قَالَ :وَكَتَبَ :اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُو مَفَازَةً.

( ۳۳۵۵ ) حضرت ابو بکر بن عمر و بن عتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد اور کوفیہ کے دوسرے امراء کو خط لکھا کہ میرے یاس منذیب اورحلوان کے درمیان کا علاقہ آیا ہے۔ میتمہارے لئے کافی ہے اگرتم تقویٰ اختیار کرواور درتی ہے چلو۔اوراپخ ه معنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) كي المعنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) كي المعنف والسرابا

اوراپنے دشمنول کے درمیان خلار کھو۔ ( ۲٤٨٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْن بن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى رَجُلِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ

وَقَدِ انْتَثَرَ بَطْنَهُ ، أَوْ قَصَبُهُ ، قَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ إِلَى مِنْهُ ، أَذْنُو قِيدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدُ فَعَلَ.

الله ، قال : قصر عليه وقد فعل. (۱۳۲۵ مفرت عون بن عبدالله فرمات بين كه جنگ قادسه بين ايك مسلمان مجام كاپيك بهث گيا تقاادراس كي انتزيال با برنكل آئي تقيس اس نے اپني پاس سے گزرنے والے ايك شخص سے كہا كه ميرى انتز يوں كواندركر دواور جھے جلاؤ تاكه بين الله كے راست بين تھوڑ ااور آ گے بڑھ سكوں - چنانچاس آدمى نے ايسا ہى كيا -

رائے میں هوڑ ااور الے بر هسول - چنا مجھائ ، قال : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ ، وَفِيهِمُ عَمْرُو ( ٢٤٤٥٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ ، وَفِيهِمُ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ.

بْنُ مَیْمُونِ. (۳۳۳۵۵)حضرَّت ابوا سحاق فرماتے ہیں کہ میں نے عبید کے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ قادسیہ کی نبیذ کی رہے تھے اوران میں عمر و بن میمون بھی تھے۔

( ٢٤٤٥٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا مِنَ نَشَاسْتَجُ ، نَشَاسْتَجُ يَنِى طُلْحَةَ ، هَذَا الَّذِي عِنْدَ السَّيْلَجِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْتَ أَرْضًا مُعْجَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهَا ؟ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؟ اشْتَرَيْتَهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ؟ قَالَ طَالَحَةُ وَكَنْ اللهُ تَكُنَّهُ اللهِ أَهُول الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِ مُنْ الْفَلِ الْكُوفَةِ ؟ اشْتَرَيْتَها مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ؟ قَالَ طَالَحَةُ وَتَكُنْ اللهُ تَكُنَّهُ اللهِ أَهُول الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِ مُنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؟ اشْتَرَيْتَهَا

الله تَرَبُت أَرْضًا مُعُجَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنِ الله تَرَيَّتَهَا ؟ مِنْ أَهُلِ الكُوفَةِ ؟ السَّتَرَيَّتَهَا مِنَ أَهُلِ القَادِسِيَةِ ؟ قَالَ طَلْحَةً : وَكَيْفَ الله تَرَيَّتُهَا مِنْ أَهُلِ الْقَادِسِيَةِ كُلِّهِمْ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعُ شَيْئًا ، إِنَّمَا هِي فَيْءً.

(٣٣٥٦) حضرت مطرف نقل كرتے بي كه حضرت طلح بن عبيدالله نے كوفه بن سلسين سے زمين كاليك كراخريدا - پحروه حضرت عمر في وجعا عمر كي پاس آئ اوران سے اس كا تذكره كيا اور فر مايا كه بي ايك عمده اور خوبصورت زمين خريدى ہے - حضرت عمر في وجعا كرتم في حمل الله عن الله عنها مقادم الله عنها مقادم الله الله عنها كه من في تمام قادميد كريدى ہے؟ حضرت طلحه في كها كه من في تمام قادميد كريدى ہے؟ حضرت طلحه في كها كه من في تمام قادميد

والوں سے زیری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کچھٹیں کیا بیتومال نفیمت ہے۔ ( ٣٤٤٥٧) حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَمَّنْ یَذْکُو ؛ أَنَّ أَهْلَ الْقَادِسِیَّةِ رَغُمُوا الْأَعَاجِمَ حَتَّى قَاتَلُوا ثَلَاثَةَ أَیّامٍ.

(٣٣٣٥٤) حفرت ليك فرمات بين كـ قادسيد كم عابدين في مجيول كومقا بلى وعوت دى اوران سي تمن دن تك الرائى كى - (٣٢٣٥٤) حَدَّنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفِةِ وَرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرًا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْيَرْمُوكِ ، وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ:

كِلَاكُمَا لَمْ يَشْهَدُهُ اللَّهُ هُلُكَ عَادٍ ، وَثُمُّودَ ، وَلَمْ يُؤَامِرَهُ اللَّهُ فِيهِمَا إِذْ أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَخْرَى أَنْ تَدُفَعَ عَظِيمَةً مِنْهَا ، يَعْنِي الْكُوفَةَ.

( ۳۳۷۵۸ ) حضرت رہے بن عمیلہ فرماتے ہیں کہ کوفیہ اور شام کے دوآ دمیوں کا باہم مناظرہ ہوا، کوفی نے کہا کہ ہم قادسیہ کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں اور فلاں فلا لاڑائی لڑنے والے ہیں۔شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلال لڑائی میں شریک ہوئے ہیں۔حضرت حذیفہ نے فر مایا کہتم میں ہے کسی نے وہ وفت نہیں دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم خمود کو ہلاک کیا تھا۔ جب اللہ تعالٰی نے انہیں ہلاک کیا توان کی ایک دوسرے پرانضلیت کوئییں دیکھا تھا۔ کوفہ کیستی ہے بڑھ کرکوئی

( ٣٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَانِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ ، وَوَجَدُوا مَعَةً مَالًا ، فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ

إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَعْطِهِمْ ، وَلاَ تَنْتَزِعْهُ. (٣٣٣٥٩) حضرت رياح فرماتے ہيں كەسلمان مجامدين كورائن ميں ايك قبرىلى ،جس ميں ايك آدى تھا جس كے بدن يرسونے كى تاروں والے کپڑے اور بہت سا مال تھا۔مجاہدین اے حصرت عمار بن یاسر کے پاس لائے۔حضرت عمار نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب کوخط لکھا۔حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ بیسارا مال مجاہدین کودے دو۔

( ٣٤٤٦ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ السَّائِبَ بْنَ الْأَقْرَعِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِهِ ، إِذْ أَتِيَ بِتِمْثالِ مِنْ صُفْرٍ كَأَنَّهُ رَجُلٌ قَائِلَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ

وَقَبَضَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي ، هَذَا مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىَّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ

عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

کہتی الی تبیں جے کوئی بڑی ذمہ داری سونی جائے۔

(۱۰ ۳۳۳۲) حضرت محمد بن عبیداللَّه فرماتے ہیں که حضرت عمر نے سائب بن اقرع کومدائن کا حاکم بنایا۔ایک دن وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے کدان کے پاس تا بے کاایک تھال لا پا گیا جوآ دمی کے ہاتھ کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ سائب بن اقرع نے اس تھال میں ہاتھ ذالا اورا کیکمنی جر کرکہا کہ بیمیرا ہے بیاللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ چرانہوں نے اس بارے میں حضرت عمر کو خط کھھا تو حضرت عمر نے

فر مایا کہتم تو محض مسلمانوں کے ایک گورنر ہو، بیسب پچھ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادو۔

( ٣٤٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ عَمَّارًا أَصَابَ مَغْنَمًا ، فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ يَعْتَذِرُ إِلَى عُمَرَ يُشَاوِرُهُ ، قَالَ : يُبَايِعُ النَّاسَ إِلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ.

(۳۳۴۷۱)حضرت نعمان بن حمید فر ماتے ہیں که حضرت عمار کو بچھ مال غنیمت ملااوراس کا بچھ حصد آپ نے تقتیم کر دیا۔ پھرانہوں نے حضرت عمر سے معذرت کرنے اور مشورہ لینے کے لئے حضرت عمر کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سوار کے آنے تک لوگوں

معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلده ۱) کی کاب البعوث والسرابا کورو کے رکھو۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَكَانَ

(٣٢٣٦٢) حضرت اساعيل فرماتے ہيں كھبل بن وف اہل قادسيدين سے بين اور داڑھى كوزردكرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مِلْحَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ ثُرُوَانَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَا زَيْدُ ، قُمْ فَذَكُرْ قَوْمَك.

( ۳۲۷ ۱۳ ) حضرت سلمان مدائن کےامیر تھے۔ جمع کے دن وہ فر ماتے کداے زیداٹھواورا پی قوم کونصیحت کرو۔

( ٣٤١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ابْنِ أَمَّ مَكُتُومٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ دِرْعْ سَابِغْ.

(٣٣٣٦٣) حفرت انس ين في فرمات بي كه جنگ قادسيه مين ابن ام مكتوم پرايك لمبي جا در هي -

( ٣٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۳۳۳۷۵) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان موزوں پرمسح کے بارے میں

( ٣٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، أَوْ مِهْرَانَ ، أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ ، فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنَتُك.

(٣٣٣٦٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كداكي آدى قادسيد يا مبران كى جنگ سے فرار ہوااور حضرت عمر كے پاس آيا اوراس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا، میں میدانِ جنگ ہے گرار ہوگیا۔حضرت عمر نے اس سے فر مایا ہرگزنبیں میں تبہاری مد وکروں گا۔

( ٣٤٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ ، قَالَ :أَدُرَكُتُ أَلْفَيْنِ مِنْ يَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، وَكَانَتْ رَايَاتِهِمْ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ. (٣٣٣٦٧) حضرت ماك بن حرب فرماتے ہيں كه بنواسد كے دو ہزارلوگ قادسيه كی لڑائی ميں شر يک تتھا دران كے جھنڈ ہے مجد

والے ہاک کے ہاتھ میں تھے۔ ( ٣٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَنَا

أَسْمَعُ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ أَذْرَكُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ ، وَلَمْ أَلْقَهُ ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَنْحَ

الْقَادِسِيَّةِ، وَجَلُولَاءَ ، وَتُسْتَرَ ، وَنَهَاوَنُد ، وَالْيَرْمُوكَ ، وَآذَرْبَيْجَانَ ، وَمِهْرَانَ ، وَرُسْتُمَ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتْرُكُ الْوَدَكَ ، فَسَأَلْتَهُ عَنِ الظُّرُوفِ ؟ فَقَالَا :لَمْ نَكُنْ نَسُأَلُ عَنْهَا ، يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ.

(ابن سعد ۱۲۸)

(۳۲۲۸۸) حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کے مجھ نے ابوعثان نہدی ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میں کھیے گئے کا زمانہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں رسول اللہ میر کھیے گئے گئے کے زمانے میں اسلام لایا تھا اور تین مرتبہ آپ کی طرف زکو ہ بھی مجھوائی تھی ،کیکن میر ک حضورے ملا قات نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت عمر وزائی کے زمانے میں مختلف کڑائیوں میں حصہ لیا، میں قادسیہ، جلولائے، تستر، نہاوند، برموک، آذر بانیجان، مہران اور رستم کی کڑائی میں شریک رہا۔ ہم چربی کھایا کرتے تھے اور تیل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں نہاوند، سرمین کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا

( ٣٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَانِدُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ضُرِبَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لِلْعَبِيدِ بِسِهَامِهِمْ كَمَا ضُرِبَ لِلْأَخُرَادِ.

(۳۳۲۷۹) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں قادسیہ میں آ زادلوگوں کی طرح غلاموں کوبھی حصہ دیا گیا تھا۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ وَفُدُ الْقَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَائَةَ آيَامٍ لَمْ يَأْذَنُ لَهُمْ ، ثُمَّ أَذَّنَ لَهُمْ ، قَالَ :تَقُولُونَ :الْتَقَيْنَا فَهَزَمُنَا ۚ بَلِ اللَّهُ الَّذِى هَزَمَ وَفَتَحَ.

(۳۳۳۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب قادسیہ کاوفد آیا تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے تین دن تک انہیں ملا قات کی اجازت نہ دی،

پھر انہیں اجازت دی تو فر مایا کہتم کہتے ہو کہ ہم لڑے اور ہم نے دشمن کو شکست دی حالانکہ فتح اور شکست دیے والا تو اللہ ہے۔

( ٣٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهُوامَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جميعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيُومَى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدُتُ جَلُولَاءَ فَابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْتُ : ابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ ، احْتَفِظِى بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجِى مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَيِّبٍ ؟ قَالَ : ذَاكَ لَكِ.

قَالَ:فَقَالَ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ لَوِ ٱنْطُلِقَ بِى إِلَى النَّارِ ، أَكُنْتَ مُفْتَدِكٌ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،

قَالَ : فَإِنِّى كَأَنَيْى شَاهِدُكَ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَأَنْتَ تُبَايِعُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَكْرَمُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنْ يُورُصُوا عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنْ يُورُعُوا عَلَيْكَ بِرَهُم ، وَإِنِّى قَاسِمٌ ، وَسَأْعُطِيكَ مِنَ الرَّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَرْبَحُ رَجُلٌ بِعِنْهِ ، أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغُلُوا عَلَيْكَ بِيرُهُم ، وَإِنِّى قَاسِمٌ ، وَسَأْعُطِيكَ مِنَ الرَّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَرْبَحُ رَجُلٌ

مِنْ قُرَيْشِ ، أُعُطِيك رِبْحَ الدُّرْهَمِ دِرْهَمًا ، قَالَ : فَخَلَى عَلَىَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ دَعَا التُجَّارَ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِنَةِ ٱلْفِي ، فَأَغْطَانِي ثَمَانِينَ ٱلْفًا ، وَبَعَثَ بِثَلَاثُ مِنَةِ ٱلْفِي وَعِشْرِينَ ٱلْفًا إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ : افْسِمْ هَذَا الْمَالَ بَيْنَ

· الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَابْعَثْ بِنَصِيبِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ. (ابوعبيد ٢٣٢)

(۳۴۷۷)حضرت مبداللہ بنعمر جھاٹھ فرماتے ہیں کہ میں جلولاء کی جنگ میں شریک ہوااور میں نے مال ننیمت سے جالیس ہزار حاصل کئے۔ پھر میں نے وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کئے ،انہوں نے پوچھا کہ بیکیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے مال ننیمت سے حاصل کئے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہا ہے صفیہ! جو چیزعبداللہ بن عمر لائے ہیں اس کی حفاظت کرو۔ میں تمہیں فتم دیتا ہوں کہ

تم نے اس میں سے بچھنیں نکالنا۔انہوں نے کہاےامیرالمومنین!اگرکوئی چیزغیرطیب ہوتو؟ حضرت عمر نے فر مایا کہ وہتہارے

(۲) پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے فرمایا کہ اگر مجھے آگ کی طرف لے جایا جار ہا ہوتو کیا تم یہ چیز فدیہ دے کر مجھے چیزاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ضروراہیا کروں گا بلکہ ہروہ چیز جومیرے پاس ہومیں فدیے میں دے دوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فر مایا کہ جلولاء کی جنگ میں لوگوں نے تمہارا خیال رکھا،تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ بیعبداللہ بن عمر میں،

رسول الله مَالِينْ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ ما مير الموسنين كے بيٹے بين، ان كے معززترين فرد بين اور آپ واقعى ايسے بين وه آپ كوسودر بم کی رعایت کریں بیانبیں زیادہ پسند ہے اس بات ہے کہ وہ آپ ہے ایک درہم زیادہ وصول کریں۔ میں تقسیم کرتا ہول میں تنہیں قریش کے برآ دمی سے زیادہ نفع دول گا۔ پھرآپ نے تاجرول کو بلایا اوران کی چیزیں جارلا کھ کی چے دیں۔حضرت عبداللہ بن ممر فر ماتے ہیں کدانہوں نے مجھے ای بزار دیئے اور تین لا کہ ہیں ہزار حضرت سعد کو بھوا دیئے اور فر مایا کہ یہ مال ان مجاہدین میں تقسیم

کرد وجو جنگ میں شریک تھے۔اگران میں ہے کوئی مر چکا ہوتو اس کے ورشکو دے دو۔ ( ٣٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ، قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّاجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(٣٣٣٧٢) حضرت معنى فرماتے بيں كه جب حضرت سعد نے جلولاء كو فتح كيا تو مسلمانوں كولا كھوں كے حساب سے مال نيمت

حاصل ہوا۔ آپ نے گھڑ سوار کو تین ہزاراور پیدل کوایک ہزار مثقال عطافر مائے۔

( ٣٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بِغَنَانِمَ مِنْ غَنَائِمٍ جَلُولَاءً ، فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ ۚ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ٱكْسُنِي خَاتَمًا ، فَقَالَ :اذْهَبْ إِلَى أَمْكَ تَسْقِيك شُرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ :فَوَاللهِ مَا أُعْطَانِي شَيْنًا.

(۳۲۴۷۳)حضرت اسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جلولاء کا مال غنیمت لا یا گیا اس میں سونا اور حیا ندی بھی موجود تتھے۔

آپ وہ مال ننیمت لوگوں میں تقسیم کررہے تھے کہ ان کے ایک جیٹے جن کانا م عبدالرحمٰن تھا، وہ آئے اور عرض کیا اے امیر المومنین! مجھے ایک انگوخی دے دیجئے ۔ حضرت عمرنے ان سے فرمایا کہ اپنی مال کے پاس جلے جاؤوہ تہہیں ستو کا شربت بلائے گی۔ آپ نے نہ سے

﴿ عَنْ وَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، غِن أَبِيهِ ، قَالَ : ( ٣٤٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّلَمَ ، غِن أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةِ جَلُولَاءَ ، وَ آنِيَةُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَك ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَنِي فَارِغًا فَاذَنِّي ، فَجَاءَ

عِندُنا حِليه مِن حِليهِ جَلُولاء ، و أَبِيهُ دَهُبُ وَقِصْهُ ، قَرَ قِيهَا رَايَكَ ، فَقَالَ : إِذَا رَايَتِني قَارِعًا قَادَنَى ، فَجَاء يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّى أَرَاكَ الْيَوْمَ فَارِغًا ، يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَبُسُطُ لِي نِطْعًا فِي الْجِسُرِ ، فَبَسَطَ لَهُ نِطْعًا ،

ثُمَّ أَتَى بِذَلِكَ الْمَالِ ، فَصُبَّ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّك ذَكُرْتَ هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْتَ : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمِنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ ﴾ وَقُلْتَ : ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا ،

اللَّهُمَّ أَنْفِقُهُ فِي حَقِّ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ. (٣٣٣٧) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن ارقم مسلمانوں کے بیت المال کے امیر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ اتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْكِنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ ﴾ اورتونے فرمایا ہے ﴿ لِکُیلًا تَأْسُواْ عَلَی مَا فَاتَکُمْ ، وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آمَاکُمَ ﴾ اےاللہ ہمارے بس میں پنیس ہے کہ ہم اس چیز پرخوش نہوں جوتو نے ہمارے لیے مزین فرمائی ہے۔اےاللہ اے فق کے رائے میں فرج فرمااور میں اس کے شرعے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

( ٣٤٤٧) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جَعُونَةَ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: أَصَبْتُ قَبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَٱلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِى ، فَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : بِكُمْ ؟ قُلْتُ : بِثَلَاثِ مِنْةٍ دِرْهَمٍ ، قَالَ : إِنَّ ثَوْبَك لاَ يَسْوِى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذُتُهُ ، قُلْتُ : قَدْ شِنْتُ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ .

( ۳۳۳۷ ) حضرت سمرہ بن جعونہ عامری فرماتے ہیں کہ مجھے جلولاء کی لڑائی میں ریٹم کی بنی ہوئی اور سونے کی کڑھائی شدہ ایک قباء ملی۔ میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا اور اسے اپنے کندھے پر رکھا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر مزاشخہ کے پاس سے گزراتو انہوں نے مجھ ع مصنف ابن الى شير متر جم (جلدوا) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلدوا)

ے پوچھا کہ کیاتم اس قباء کو بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا توانہوں نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے۔ میں نے کہا کہ تمن مور ہم میں۔انہوں نے فرمایا کہ تمہارا میر کپڑااتنے کانہیں ہے۔اگرتم چاہوتو میں لےلوں۔ میں نے کہامیں چاہتا ہوں پھرانہوں نے وہ قیاء لے لی۔

٣٤٤٧٦) حَدَّثَنَ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ أَلْفِ أَلْفِ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ.

يس جنورة عبيسهِ اللهِ اللهِ العلامل العقاء . (٣٢٢٧) حفرتُ معنى فرمات مين كرهفرت عمرك پاس جلولاء سيسا تهدلا كه آئ - آپ فياس مين سيسالاندوظيف مقرركيا ـ ٢٤٤٧٧) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَ ج ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ

عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ؟ فَقَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعُدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحُنُ بِجَلُولاَءَ. وَ عَلَى الْحُقَيْنِ؟ فَقَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعُدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحُنُ بِبَجَلُولاَءَ. وَمِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

22 ۱۱۱) سفرت م بن امری عرف میں کہ یں کہ یں کے تصرف خبداللہ بن مرزی ہوتھ سوروں پر س سے بار سے یں سوال کیا ۔ آ انہوں نے فرمایا کہ جلولاء میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا تھا۔ ۲٤٤٧۸ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ وِ قَاءِ بُنِ إِیَاسِ الْاَسَدِیِّ ، عَنْ أَبِی ظُلْیانِ ، قَالَ : کُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِی

غُزَاةٍ، إِمَّا فِى جَلُولَاءَ، وَإِمَّا فِى نَهَاوَنُد، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ لَا يَغْرِفُهُ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ، قَالَ : فَلَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَغْتَذِرُ إِلَيْهِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثٌ ؛ مِنْ عَمَاك إِلَى هُذَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى غِنَاك ، وَإِذَا صَحِبْتَ الصَّاحِبَ مِنْهُمُ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ ،

وَيَوْ كُبُ دَابِنَتُكَ فِي أَنْ لاَ تَصْرِفَهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ. وَيَوْ كُبُ دَابِنَتُكَ فِي أَنْ لاَ تَصْرِفَهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ. ٣٣٣٧٨) حضرتِ ابوظبيان فرماتے ہيں كہ بم ايك غزوه يس حضرت سلمان جانئو كے ساتھ تھے۔وہ جلولاء كاغزوہ تھا يا نہاوند كا۔

معن المستقب المراب المرابي المراب المين المدام المين المراب المال المؤلف من الاستفاد وه حفرت سلمان وزائق كي اس يك آدمى في وبال كى باغ سے مجھ بھل تو ڑے تھے، اور اپنے ساتھيوں ميں تقسيم كرر ہا تھا۔ وہ حضرت سلمان وزائق كي پاس سے گزراتو حضرت سلمان في اسے برا بھلا كہا۔ وہ حضرت سلمان كوجانتا نہ تھا لہذا اس فے جوابا آئيس برا بھلا كہا۔ اسے كس في بتايا كہ حضرت سلمان ہيں۔ بھروہ حضرت سلمان كے پاس كيا اور ان سے معذرت كى۔ بھراس فے سوال كيا كدا سے ابوعبداللہ! بمارے

رے میں یں کہ بروہ سرت میں سے کہنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ تین چیزیں جمہارے نامینا پن سے تمہاری ہدایت تک ہمہارے گئے اہل ذمہ کی املاک میں سے کتنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ تین چیزیں جمہارے نامینا پن سے تمہار کے کھانے میں نفر سے تمہارے غنا تک اور جب تم ان میں کسی کا ساتھ اختیار کروتو ان کے کھانے میں سے کھاؤ اور وہ تمہارے کھانے میں سے

کھائے۔اوروہ تمباری سواری پرسوار ہوا ورتم اس کواس جگہ سے ندرو کو جہاں وہ جانا جا ہتا ہے۔ کھائے۔اوروہ تمباری سواری پرسوار ہوا ورتم اس کواس جگہ سے ندرو کو جہاں وہ جانا جا ہتا ہے۔

# (٥) فِي تَوجِيهِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

#### حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان

رَ بَ مَنَ الْبُهُ مُعَاوِيَةُ ابُنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا رَانِدَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبِ الْجَوْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنِى أَبِي ؟ أَنَّهُ أَبُطاً عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْصِرُ ، وَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرُونَ مِنَ الْمُعْرَفِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ الْمُؤْمِنِينَ أَقْوَلُهُ وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ ، قَالَ : فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ ، قَالَ : فَلَيْبَتُ إِلَى عُمْرَ ، قَالُ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ ذِكُولُونَهُ وَابُنِ مُقَرِّن ، قَالُ الْمَوْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلانُ اللّهَ وَرَسُولِهِ ، حَتَّى نَزَلْنَا مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا الرَّتَحَلْنَا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ، حَتَّى نَزَلْنَا مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا الرَّتَحَلْنَا إِذَا الْفَلَانِي ، فَهَالَ : مَنْ الْعِرَاقِ ، قُلْنا : فَمَا خَبَرُ النَّاسِ ، قَالَ : النَّقُولُ ، فَهَالَ : مَنْ الْعَرَاقِ ، قُلْنا : فَمَا خَبَرُ النَّاسِ ، قَالَ : النَّقُولُ ، فَهَالَ : مَنْ الْعُرَاقِ ، قَلْنَا : فَمَا خَبَرُ النَّاسِ ، قَالَ : النَّقُولُ ، فَهَرَمَ اللّهُ الْعَدُونَ ، قَالَ : لاَ يَكُنَى أَفُولُ اللّهِ مَا أَدْرِى مَا نَهَاوَلُكُ وَلَا ابْنُ مُقَرِّن ، قَالَ : النَّقُولُ الْمُولِينَ الْمُحُمُّعَةِ ؟ قَالَ : لاَ وَاللهِ ، مَا أَدْرِى ، قَالَ : ذَلِكُ يَوْمُ كَالَ وَكُذَا مِنَ الْجُمُعَةِ ، وَلَعَلْكَ أَنْ تَكُونَ لَقِيتَ مَنَاذِلُك ، فَالَ : الْجَدَّ مَنَاذِلُك ، فَالَ : الْجَالُ اللّهُ الْحَدُى الْجَمُعَةِ ، وَلَعَلَك أَنْ تَكُونَ لَقِيتَ مَنَاذِلُك ، فَالَ : ذَلْكَ يَوْمُ كَذَا وَكُذَا مُنْ الْجُومُ وَلَكُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْفَوْلُ الْمَالُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فنوننا موضِع کدا و کدا ، فعد مناوِله ، فال : داك يوم کدا و کدا مِن الجمعهِ ، ولعلك ان تحون لهيت بَرِيدًا مِنْ بُرُدِ الْجِنِ ، فَإِنَّ لَهُمْ بُرُدًا ، قَالَ : فَمَضَى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبُرُ بِأَنَّهُمَ الْتَقُوا فِي ذَلِكَ الْيُومِ. (٣٣٣٤٩) حفرت عاصم بن كليب جرمى فرماتے ہيں كه حضرت عمر فاتؤ ك پاس نباه نداور حضرت نعمان بن مقرن كى فررآنے ميں دريہوگئ دحضرت عمر جاتئواس بارے ميں لوگوں سے پوچھا كرتے تھے، كيكن نباه نداور ابن مقرن كى كوئى خرانبيں حاصل ندہوئ ۔ است ميں ايك ديباتى آيا اور اس نے كہا كہ تمہيں نباه نداور ابن مقرن كے بارے ميں كيا خركيجى ہے؟ لوگوں نے كہا كه كيا خرب

اس نے کہا کچھنیں۔ پھر حضرت عمر دائن کواس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس دیباتی کو بلایا اوراس سے بوجھا کہتم نے نہاونداورا بن مقرن کا ذکر کیوں کیا تھا؟ اگر تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو ہمیں بتا دو۔اس دیباتی نے کہا کہا سے امیر المونین! میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں فلاں قبیلے ہے ہوں۔ میں اپنے اہل وعیال اور مال کو لے کراللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کی

غرض سے نکلا ہوں۔ہم نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا ہے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے سرخ اونٹ پرایک ایسا آ دمی دیکھا جوہم نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ہم نے اس سے کہا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ہم نے کہا کہ و ہاں لوگوں کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں جنگ ہوئی ہے،اللہ نے وثمن کوشکست دے دی اور ابن مقرن شبید ہوگئے۔خدا کی قتم میں نہاوند

اورا بن مقرن کونبیں جانتا۔حفرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیاتم بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا دن تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر بڑاٹڑ نے فر مایا کہتم نے کس کس جگہ قیام کیا ہے۔ مجھےا پنے قیام کی جگہیں بتاؤ۔اس نے کہا کہ ہم فلاں دن نکلے تھےاور ہم مستف ابن الى شيبه متر جم (جلدوا) كي المستخد المسرابا في المستخد المستخد المستخدم المس

ے فلاں فلاں جگہ قیام کیا تھا۔اس طرح دن کومعلوم کرلیا گیا۔حضرت عمر نے اس سے فر مایا کہ شایدتم جنوں کے کسی قاصد سے ملے تھے۔ پھر پچھ عرصہ گزراتو نہاوند کی خبرآ گئی اوروہ جنگ ای دن ہوئی تھی۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَنُد وَخَبَرَ النَّهُمَانِ ، فَحَعَا كَسُتَنْصُ .

النَّعْمَانِ ، فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ. (۳۲۲۸۰) حضرت کليب فرماتے ہيں که حضرت عمر کے پاس نہاوند اور حضرت نعمان بن مقرن کی خبرآنے ميں دريمو گئ تو آپ

( ۱۱۱۸ م) صرف میب مراح بین در صرف مرح پان مهاوید اور صرف مان بن مرف برات یا دیدون و ای اور اور ای ایک اور اور ا اوگوں سے اس بارے میں مدوطلب کرتے تھے۔ ( ۲٤٤٨ ) حَدَّقَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُدْدِكِ بْنِ عَوْفِ الْأَحْمَسِيّ ،

قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ آتَاهُ رَسُولُ النَّغُمَانِ بُنِ مُقَرِّنَ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ؟ قَالَ : فَذَكَّرُوا عِنْدَ عُمَرَ مَنْ أَصِيبَ يَوْمَ نَهَاوَنْدَ ، فَقَالُوا : قُتِلَ فُلاَنْ وَفَلاَنْ ، وَآخَرُونَ لَا نَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، قَالُوا : وَرَجُلْ شَرَى نَفْسَهُ ، يَعْنُونَ عَوْفَ بُنَ أَبِي حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلٍ الْأَخْمَسِيَّ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بُنُ عَوْفٍ : ذَاكَ

قَالُوا : وَرَجُلْ شَرَى نَفُسَهُ ، يَعْنُونَ عَوْفَ بْنَ أَبِى حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيَّ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ : ذَاكَ وَاللهِ حَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهُ لُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولَئِكَ ، وَلَكِنَهُ وَاللهِ حَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيدَيْهِ إِلَى النَّهُ لَكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولِئِكَ ، وَلَكِنَهُ مِنَ اللّذِينَ اشْتَرَوْا الآخِرَةَ بِالدُّنِيَ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَكَانَ أُصِيبَ وَهُو صَائِمٌ ، فَاخْتُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَبَى أَنُ يَشُرَبَ حَتَّى مَاتَ.

يَشُرَبَ حَتَى مَاتَ .

آیا۔ حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے نہاوند کی جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدین کا تذکرہ کیا۔
اور بتایا کہ فلاں بن فلاں شہید ہو گئے اور کچھاور لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانئے۔ حضرت عمر نے فر مایالیکن التدانہیں جانتا ہے۔
اس جنگ کے بعض عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک آ دمی بہت بہاوری سے لڑا جس کا نام عوف بن ابی حیہ ابو شہیل اتمسی ہے۔ بین کر
مدرک بن عوف نے کہا کہ خدا کی قتم! اے امیر المونین وہ میرے ماموں ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خودا پئے آپ کو
ہلاکت میں ڈالا ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ بیاوگ جھوٹ ہولئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو فرید لیا۔ حضرت اساعیل فر ماتے ہیں کہ جب وہ زخی ہوئے تو روزہ کی حالت میں تھے۔ ان میں زندگی کی رئی باقی تھی۔ انہیں پانی پیش کیا گیا لیکن

انہوں نے پینے سے انکار کردیا اور ای حال میں انقال کر گئے۔ ( ٣٤٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَبِی عُنْمَانَ ، قَالَ : أَتَیْتُ عُمَرَ بِنَعْیِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ، فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ یَدِی.

(۳۳۸۲) حَصْرَت ابوعَثَّان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر دن ٹاؤر کے پاس نعمان بن مقرن کی شہادت کی خبر لایا تو آپ نے سر پر اتریں میں شدہ میں میں انہاں کے میں کہ میں حضرت عمر دن ٹاؤر کے پاس نعمان بن مقرن کی شہادت کی خبر لایا تو آپ نے سر پر

ہاتھ رکھااور روناشروع کردیا۔

یات سو سامر ہن سے بیسے سیسی سلسان ہی سوق. (۳۲۲۸۳)حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے گہ جب حضرت عمر بن خطاب مزانفؤ کے پاس حضرت نعمان بر. مقرن کی شہادت کی خبرآئی۔

( ٣٤٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ

عَنْ بِشُرِ بْنِ شَغَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :َّلَمَّا كَانَ حَيْثُ فُتِحَتْ نَهَاوَنْد ، أَصَابَ الْمُسُلِمُونَ سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَأْسُ الْجَالُوتِ يُفَادِى سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ جَارِيَةً بُسْرة صَبِيحَة ، قَالَ : فَأَتَانِي ، فَقَالَ : هَلُ لَكَ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَى هَذَا الإِنْسَان عَسَى أَن يُثَمِّنَ لِي بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى شَيْخٍ مُسْتَكْبِرٍ لَهُ تُرُجُمَانٌ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ

سَلُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ، هَلُ وَقَعَ عَلَيْهَا هَذَا الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ :وَرَأَيْتُهُ غَارٌ حِينَ رَأَى حُسْنَهَا ، قَالَ :فَرَاطَنَهَا يِلِسَا فَفَهِمْتِ الَّذِى قَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَثَمْت بِمَا فِي كِتَابِكَ بِسُؤَالِكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا وَرَاءَ ثِيَابِهَا ، فَقَالَ لِي كَذَبُتَ ، مَا يُدُرِيك مَا فِي كِتَابِي ؟ قُلْتُ :أَنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ :أَنْتَ أَعْلَمُ بِكِتَابِي مِنِّى ؟ قُلْتُ :أَنَا

أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، قَالَ :فَانْصَرَفْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ :فَبَعَثَ إِلَىَّ رَسُولًا بِعُزْمُةٍ لتيَّاتِيَنِي ، قَالَ :وَبَعَثَ إِلَىَّ بِدَابَّةٍ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ لَعَمْرُ اللهِ احْتِسَابَ

ص البعث إلى رسود بالموسو لليوييني من القراً عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ وَيَدْكِى ، قَالَ :وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ وَاللهِ لَهُوَ النَّبِى ﴿ رَجَاءَ أَنْ يُسُلِمَ ، فَحَبَسَنِي عِنْدُهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ ، أَقُراً عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ وَيَدْكِى ، قَالَ :وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّ الْيَهُودَ كُنْ يُغْنُوا عَنْد الَّذِى تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَهُودِ ؟ قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إِنَّ الْيَهُودَ كَنْ يُغْنُوا عَنْد

الَّذِى تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَهُودِ ؟ قَالَ :قَ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، قَالَ :فَغَلَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ. (بخارى ٣١٥٩)

(۳۳۳۸ ) حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نہاوند فتح ہوا تو بہت ہے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ایک مالد' شخص ان قید یوں کا فدید دے کرانہیں چیمٹرار ہاتھا۔ایک مسلمان کوایک بہت خوبصورت اور جوان باندی ملی تھی۔وہ میرے پاس آ اوراس نے کہا کہ میرے ساتھ اس مالدار کی طرف چلوشا بیروہ مجھے اس باندی کی قیت دے دے۔

(۲) چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا ،ہم ایک مغرور بوڑھے کے پاس پنچے جس کا ایک ترجمان تھا۔اس نے اپنے ترجمان ہے کہ کہ اس باندی ہے سوال کروکہ کیا اس عربی نے اس ہے جماع کیا ہے؟ وہ اس باندی کے حسن کود کچھ کرغیرت میں آگیا تھا۔اس نے

باندی ہے اپنی زبان میں بچھ مجبول بات کی جسے میں بجھ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے اس باندی ہے اس کی خفیہ بات کے بارے میں سوال کر کے اپنی کتاب کی روشن میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہتم جھوٹ بولتے ہو، تہہیں کیا معلوم کہ میرک کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیاتم میری کتاب کو مجھ معنف ابن الي شيب مترجم (جلدوا) كي المال ال

زیادہ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تبہاری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے بوچھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ پھراس دن میں واپس آگیا۔ عبداللہ بن سلام ہیں۔ پھراس دن میں واپس آگیا۔ دسوری سے کا رہیں نے میں کا طرف اس سے اس کی مصالعہ مجموعات کی ساتھ اس میں اس کا اس میں اس کے اس میں سے گا کہ س

(٣) پھراس نے میری طرف ایک قاصد کو بھیجا اور مجھے تاکید کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ بیس اس کے پاس اس نیت سے گیا کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے اور میر سے نامدا عمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوجائے۔ اس نے مجھے اپنے پاس تین دن تک رو کے رکھا۔ میں اسے تو رات پڑھ کر سنا تا تھا اور وہ روتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ یہ وہ بی جی جی کا فرکتم تو رات میں پاتے ہو۔ اس نے کہا کہ واللہ یہ وہ تمہارے کسی کا منہیں آ کتے۔ بہر حال اس پر بدختی غالب آگئی کے پھر میں میہود کا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے مقالبے میں وہ تمہارے کسی کا منہیں آ کتے۔ بہر حال اس پر بدختی غالب آگئی

كَدِيْرَ مِن يَهُودُكَا كَيَا كُرُول؟ مِن نَے كَهَا كُواللَّه كَے مَعَا لَكِ مِن وَهُمَهَارَ ہِ مِن كَامُ يَن آكے دِبَهِرِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللهِ اوراس نے اسلام قبول كرنے ہے ا تكاركرويا۔
( ٣٤٤٨٥ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُوزِنِيِّ ، عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُحَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرُمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصْبَهَانَ وَآذَرُ بَيْجَانَ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ فَقَالَ : أَصْبَهَانُ الرَّأْسِ ، وَفَارِسُ وَآذَرُ بَيْجَانُ الْجَنَاحَانِ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ اللهِ الْمَالَ الرَّأْسِ ، وَفَارِسُ وَآذَرُ بَيْجَانُ الْجَنَاحَانِ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ اللهِ اللهُ الرَّالِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْحَالَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الآخرِ ، وَإِنْ قَطَعْتِ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابْدَأْ بِالرَّأْسِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُوَ بِالنَّعُمَانِ بُنِ مُقَرَّنَ يُصُلِّى ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : مَا أُرَانِى إِلَّا مُسْتَغْمِلُك ، قَالَ : أَمَّا جَابِيًا فَلا ، وَلَكِنُّ غَازِيًا ، قَالَ : فَإِنَّك غَازِ ، فَوَجَّهَهُ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَمُدُّوهُ. قَالَ : وَمَعَهُ الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ ، وَعَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ ، وَحُذَّيْفَةُ ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ ، وَهُوَ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحَاجِبَيْنِ ، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهَرَهُمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ النَّعْمَانُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ ، وَهُوَ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحَاجِبَيْنِ ، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهَرَهُمْ ،

قَالَ : فَارَسُلُ النَّعُمَانُ المُغِيرَةَ بَنَ شَعُبَةً إِلَى مُلِكِهِمْ ، وَهُوَ يَقَالَ لَهُ : ذو الحَاجِبَيْنِ ، فقطع إِلَيْهِمْ نَهُرَهُمْ ، فَقِيلَ لِذِى الْحَاجِبَيْنِ : إِنَّ رَسُولَ الْعَرَبِ هَاهُنَا ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ؟ أَقْعُدُ لَهُ فِى بَهُجَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلُكِ ، أَوْ أَقْعُدُ لَهُ فِى هَيْنَةِ الْحَرْبِ ؟ قَالُوا : لا ، بَلَ أَقْعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلُك ، فَقَعَدَ عَلَى سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِوَطَةُ وَأَسَاوِرُهُ الذَّهَبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِوَطَةُ وَأَسَاوِرُهُ الذَّهَبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِوَطَةُ وَأَسَاوِرُهُ الذَّهَبِ وَاللَّذِيلِ عِنَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُحِهِ فِى وَاللَّذِيلَ عِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُحِهِ فِى اللَّهُ عِنْ الْكَهُمُ وَوَعَدَ أَلْنَ اللَّهُ وَالنَّرُجُمَانُ يُتَرْجِمُ بَيْنَهُمْ اللَّهُ مِلْكَالُوكِ الْمُعْتَلِقُ مُ وَاللَّهُ وَلَا يَطْعُلُ يَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلْعُلُونُ اللَّهُ مُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْنُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

معشر العربِ اصابكم جوع وجهد، فجنتم، فإن شِنتم مِرنا كم ورجعتم. قَالَ : فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنَّا أَذِلَةً يَطَوْنَا النَّاسُ وَلَا نَطَوْهُمْ ، وَنَأْكُلُ الْكِلاَبِ وَالْجِيفَةَ ، وإِنَّ اللَّهَ ابْتَعَتْ مِنَّا نَبِيًّا ، فِي شَرَفٍ مِنَّا ، أُوْسَطَنَا حَسَبًا ، وَأَصْدَفَنَا حَدِيثًا ، قَالَ : فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، فَأَخْبَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَجَدْنَاهَا كَمَا قَالَ ، وَإِنَّهُ وَعَدَنَا فِيمَا وَعَدَنَا أَنَا سَنَمُلِكُ مَا هَاهُنَا وَنَغْلِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنِّى أَرَى هَاهُنَا بَزَّةً وَهَيْنَةً ، مَا أَرَى مَنْ خَلْفِي بِتَارِكِيهَا حَتَّى يُصِيبُوهَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَتُ لِى نَفْسِى : لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَكَ فَوَثَبْتَ فَقَعَدْتَ مَعَ الْعِلْجِ عَلَى سَرِيرِهِ حَتَّى يَتَطَيَّرَ ، قَالَ : فَوَثَبْتُ وَثُبُةً ، فَإِذَا أَنَا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَجَعَلُوا يَطُوونِني بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَيْدِيهِمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّا لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنَّ لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنْ

وَقَالَ الْمَلِكُ : إِنْ شِنْتُمْ قَطَعْنَا إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ قَطَعْتُمْ إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لا ، بَلْ نَحْنُ نَقُطعُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ الْمَلِكُ : إِنْ شِنْتُمْ قَطَعْنَا إِلَيْهِمْ فَتَسَلْسَلُوا كُلَّ حَمْسَةٍ ، وَسِنَّةٍ ، وَعَشَرَةٍ فِى سِلْسِلَةٍ ، حَتَّى لاَ يَفِرُّوا ، فَعَبَرُنَا إِلَيْهِمْ فَصَافَهُنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدْ أَسُرَعُ فِي النَّاسِ ، قَدْ خَرَجُوا ، فَعَبَرُنَا إِلَيْهِمْ فَلَا مُحْدَلُ وَمَنَاقِبَ ، وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهُ إِلَى اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ ، وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ ، ويَنْزِلَ النَّصْرَ.

نَمْ قَالَ : إِنِّى هَازٌ لِوَائِى تُلَاثَ هَزَّاتٍ ، فَأَمَّا أَوَّلُ هَزَّةٍ فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَلَيْتَوَضَّا ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ نَظَرَ رَجُلٌ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمْ مِنْ سِلاحِهِ ، فَإِذَا هَزَزْتُ الثَّالِئَةَ فَاحْمِلُوا ، وَلَا يَلُويَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ قَتِلَ النَّهُ مِدَعُوةٍ ، فَأَفْسَمُتُ عَلَى كُلِّ الْمِوعِ مِنْكُمُ لَمَّا أَمَّنَ عَلَيْهَا ، النَّعْمَانُ فَلَا يَلُويَنَ عَلَيْهِ أَحَد ، وَإِنِّى دَاعِى اللّهَ بِدَعُوةٍ ، فَأَفْسَمُتُ عَلَى كُلِّ الْمِوعِ مِنْكُمُ لَمَّا أَمَّنَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَلُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحٍ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثَ فَقَالَ : اللّهُ مِنْ اللّهُ مِرْفَقُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَانَ الرَّحُلُ اللّهُ عَلَى الْوَالَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكَانَهُ ، فَقَتَحُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكَانَ أَوْلُ صَلّامِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكَانَ الرّجُولُ مُكَانَةً ، فَلَمْ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مَاللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مَكُانَهُ ، فَقَتَحُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مَكَانَهُ ، فَقَتَحُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مُكَانَهُ ، فَقَتَحُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مَكَانَهُ ، وَوَقَعَ ذُو الْحَاجِبُيْنِ عَنْ بَغْلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ ، فَانْشَقَ بَطُنْهُ ، فَقَتَحُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مَكَانَهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَمْتُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْتُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْتُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

النَّعْمَان وَبِهِ رَمَقٌ ، فَآتَيْتُهُ بِادَاوَةٍ فَعَسَلْتُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قُلْتُ : فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : لِلَّهِ الْحَمْدُ ، اكْتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْاشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ أُمْ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكِ النَّعْمَانُ عَهْدًا ، أَمْ عِنْدَكَ النَّعْمَانُ فَهُلَانٌ ، وَإِنْ قُيلًا فُلَانٌ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ كَتَابٌ ؟ قَالَ : سَفُطٌ فِيهِ كِتَابٌ ، فَاخْرُجُوهُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنْ قُيلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُيلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُيلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُيلَ فُلَانٌ . وَإِنْ قُيلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُيلَ فُلَانٌ . فَقَالَ : مَا فَعَلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ؟ قُلْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّعْمَانُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

قُلْتُ : وَآخَرُونَ لَا أَعْلَمُهُمْ ، قَالَ : لَا تَعْلَمُهُمْ ، لَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ.

راضی نہیں اور اگر جہاد پر بھیجے کا بنانا ہے تو مجھے تبول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جہاد کے لئے امیر بن کر جاؤگے۔ آپ نے انہیں روانہ فرمایا اور اہل کوفیہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ ان کے ساتھ زبیر بن عوام، عمر و بن معدی کرب، حضرت حذیفہ مغیرہ بن شعبہ،

بن عمراوراشعث بن قبیں بھی تھے۔ .

۲) حضرت نعمان بن مقرن نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوان کے بادشاہ کے پاس بھیجا جس کا نام'' ذوالح جین' تھا۔ اسے بتایا گیا کہ عربوں کا قاصد آر ہاہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں اس کے ساتھ بادشاہوں کے انداز میں بیٹھوں یا جنگہو کے انداز میں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہوں کے انداز میں بیٹھو۔ پس وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کے شنم ادے بھی اس کے آس پاس بیٹھ گئے جن کے کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور ان کے جسموں پرریشم کا باس تھا۔ حضرت مغیرہ کو ملاقات کی اجازت ملی ، آپ کو دوآ دمیوں کے پہرے میں لایا گیا، آپ کی آلموار اور آپ کا نیزہ آپ کے باس تھا۔

تھ میں تھے۔حضرت مغیرہ نے اپنے نیزے سے ان کے قالین میں سوراخ کردیئے تا کہ وہ اس سے بدفالی لیں۔وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔دونوں کے درمیان ایک شخص تر جمان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے اہل عرب تمہیں بھوک اور تکلیف نے ستایا ہے اورتم ہماری طرف آلیکے ہو،اگرتم جا ہوتو ہم تمہیں مال دے کر واپس بھیج دیے ہیں۔

ہے اورتم ہماری طرف آلیکے ہو،اگرتم چاہوتو ہم تمہیں مال دے کرواپس بھیج دیتے ہیں۔ (۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ نے گفتگو شروع کی ،اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھرفر مایا کہ ہم عرب ذلیل لوگ تھے۔لوگ ہم پر 'کم ڈھاتے تھے لیکن ہم کس پرظلم نہیں کرتے تھے۔ ہم کتے اور مردار کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسے نی کومبعوث اس کے کہ منہ مسلم مسلم سے خشد منہ سے میں سے میں سے میں ایک ایسے میں ایک ایسے نی کومبعوث

مایا جن کی بعثت سے جمیں عزت بخشی ، وہ خاندان کے اعتبار سے سب سے بہتر اور گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے۔ 'ندتعالیٰ نے اپنے نبی کودین عطافر مایا اور جو با تیں آپ نے فرما کمیں وہ سب بچے ٹابت ہو کمیں ۔انہوں نے ہم سے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ فلال فلاں علاقے کے مالک بنیں گے اورلوگوں پر غالب آئمیں گے۔ میں تمہارے اس علاقے میں بہت زیب وزینت

کیا تھا کہ فلال فلال علاقے کے مالک بنیں گےاورلوگوں پر غالب آئیں گے۔ میں تمہارے اس علاقے میں بہت زیب وزینت رآ رائش دیکھ رہاہوں اور جولوگ میرے پیچھے ہیں وہ بھی ان چیز وں سے دستبر دارنہیں ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے ول میں کہا کہ گر میں حصلا نگ لگا کرایں کرتخت پر میشہ جاؤاریقی ایں سے مدفالی لیس گر لیے میں نے جوادگے۔ لگائی اور اور ان کر اس

گر میں چھلا نگ لگا کراس کے تخت پر بیٹھ جاؤں تو بیاس سے بدفالی لیں گے۔ پس میں نے چھلانگ لگائی اور بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر جا بیٹھا۔ وہ مجھےا بنی ٹائلوں سے مارنے لگے اورا پنے ہاتھوں سے تھینچنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم تمہارے قاصدوں کے

ماتھ ایسانٹیں کریں گے۔اگر میں نے نادانی کی ہےتو تم مجھے سز انددو کیونکہ قاصدوں کے ساتھ ایسانٹیں کیا جاتا۔

وي مستف ان الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ان الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ان الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) (٣) بادشاہ نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہمتم پرحملہ کریں اور اگرتم چا ہوتو تم ہم پرحملہ کردو۔ میں نے کہا کہ ہمتم پرحملہ کریں گے۔ پس لوگ یا نچ ،سات ، چھاوردس کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے تا کہ بھاگ نہکیں ۔ہم ان کی طرف بڑ ھےاوران کےسا منےصف بناکر کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے ہماری طرف دوڑے۔حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا کہوہ جلدی سے آگئے ہیں، وہ نکل یڑے ہیں اگر آ ہے ملہ کردیں تو بہتر ہے۔حضرت نعمان نے کہا کہآ ہے بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں۔آپ رسول اللہ مَؤِنفَظَ ﴿ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا تھود یکھا ہے کہ آپ دن کے شروع جھے میں قال نہیں فرماتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا، ہوا چلنے گئی اور مدد نازل ہوتی تو پھرآپ قال کرتے تھے۔ (۵) پھرحضرت نعمان زاہونے نے کہا کہ میں اپنا حجنٹرا تمین مرتبہ ہلاؤں گا۔ جب میں پہلی مرتبہ ججنٹرے کو حرکت دوں برخض اپنی عاجت کو پورا کرکے وضو کرلے۔ جب میں دوسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَل تو ہر خفص اپنا ہتھیا را تھا لے اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَل تو حملہ کردینا۔ کوئی مختص کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر نعمان بھی ماردیا جائے تو کوئی اسکی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں برخص کوشم ویتا ہوں کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے جواس کے سپر دکی گئی ہے۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ اے الله نعمان کوآج مدداور کامیابی والی شہادت عطافر ما۔اس برلوگوں نے آمین کہا۔ پھرانہوں نے حجمنڈے کوتین مرتبہ ہلایا۔ پھرآپ نے ذرہ پہنی اور حملہ کردیا اور لوگوں نے بھی حملہ کردیا۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت نعمان شہید ہوئے۔حضرت معقل فر ماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کی قتم کا ذکر کیا۔ میں ان کے پاس نہ تھبرا اور ان کی جگہ برنشان لگادیا تا کہ میں ان کی جگہ پہیان لوں ۔ پس جب ہم کسی آ دمی گوٹل کرتے تو اس کی دجہ سے اس کے ساتھی ہم سے غافل ہوجاتے تھے۔ (۱) 💎 ان کابادشاہ ذوالحاجبین اینی ایک ماد ہ خچر برسوارتھا، وہ اس ہے گرااوراس کا پیٹ بھٹ گیااوراللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو فتح یا ب فرمادیا۔ پھر میں حضرت معقل کے پاس آیا اور میں نے ویکھا کہ ان میں زندگی کی ایک رمق تھی۔ میں ان کے پاس یانی کا ایک برتن لا یا اور میں نے ان کا چیرہ دھویا۔انہوں نے یو حیصا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ معقل بن بیار ہوں۔انہوں نے یو حیصا کہ لڑائی کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب فرمادیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،اس بارے میں حضرت عمر دخاش کولکے بھیجو۔ پھران کی روح پرواز کرگئی۔ پھرلوگ اشعث بن قیس کے پاس جمع ہوئے۔انہوں نے کہا کہ حضرت نعمان کی ام ولد کے بیٹے کو پیغام بھیج کر پوچھو کہ کیا حضرت نعمان نے آپ کوکوئی عبد دیا ہے یا کوئی خط دیا ہے۔انہوں نے ایک خط نکالا اس میں لکھاتھا کہا گرنعمان شہید ہوجا کیں تو فلال کوامیر بنادیا جائے اورا گرفلاں بھی شہید ہوجائے تو فلال کوامیر بنادیا جائے۔ (۷) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ میں اس جنگ کی فتح کی خوشخبری دینے حضرت عمر بن خطاب ڈیٹو کے پاس عمیا۔ انہوں نے فر مایا کو نعمان کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔انہوں نے فر مایا کہ فلاس کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگئے ۔حضرت عمر نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے کہا کہ مجھے لوگ اور بھی شہید ہوئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔حضرت عمر نے فر مایا کہتم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالی جانتا ہے۔

ابن الي شيه مترجم ( جلاوا ) في المسلمان الي شيه مترجم ( جلاوا ) في المسلمان ( ٣٤١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا حَمَلَ

النُّعْمَانُ ، قَالَ : وَاللهِ مَا وَطِئنَا كَينَفَيْهِ حَتَّى ضُرِبَ فِي الْقَوْمِ. (٣٣٨٨) حفرت محد فرماتے ہيں كه جب حضرت نعمان نے حمله كيا تو خداكى قتم ابھى ہم نے بورى طرح حملہ بھى نبيس كيا تفاك

لوگوں کے درمیان وہ نشانہ بن گئے۔ ( ٣٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ

مَغْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :شَاوَرَ عُمَرُ الْهُرْمُزَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوًا مِنْ حَدِيثِ عَفَّانَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :فَأَتَاهُمَ النَّعْمَانُ بِنَهَاوَنُد ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهُو ، فَسَرَّحَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَعَبَرَ إِلَيْهِمَ النَّهَرَ ، وَمَلِكُهُمْ يَوْمَنِذٍ ذُو الْحَاجِبَيْنِ. (۳۳۴۸۷) حضرت معقل بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہرمزان ہےمشورہ کیا۔ ( بھرانہوں نے عفان جیسی حدیث نقل

کی )اس میں بیاضا فہ ہے:حضرت نعمان انہیں لے کرنہاوند گئے اوران کے اورلوگوں کے درمیان دریا تھا۔حضرت مغیرہ نے لوگوں كودرياعبوركرايااوراس وقت ان كابادشاه ذوالحاجبين تفابه

( ٣٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّتِي ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتُيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ؛ وَقَعَ لَهُ فِي سَهْمِهِ عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَمَرَّ بِرَأْسِ الْجَالُوتِ ، فَقَالَ : يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ ، تَشْتَرِى مِنِّى هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ فَكَلَّمَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَى دِينِهِ ، قَالَ :بِكُمْ ؟ قَالَ :بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : لَا حَاجَةً لِي فِيهَا ، فَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ : لَا يُنْقِصُهُ ، فَسَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ بِشَيءٍ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ الآيَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : أَنْتَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لَتَشْتَرِيَنَهَا ، أَوْ

لْتَخُرُجَنَّ مِنْ دِينِكَ ، قَالَ :قَدْ أَخَذْتُهَا ، قَالَ :فَهَبُ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَ :فَأَخَذَ مِنْهُ أَلْفَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ . ( ۳۳۸۸ ) حضرت رہے بن حشیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام کونہاوند کے مال ننیمت کے حصے میں ایک بوڑھی یہودن ملی ۔وہ اے لے کریبود یوں کے ایک مالدار سردار کے پاس سے گزرے اوراس سے کہا کہ کیا اس کوخرید و گے۔اس نے بوھیا سے بات کی تو اے معلوم ہوا کہ وہ اس کے دین پر ہے۔ اس نے پوچھا کہ کتنے میں پیچو گے؟ حضرت عبدالله بن سلام نے فر مایا کہ جیار

ہزار میں ۔اس نے کہا کہ مجھےاس کی ضرورت نہیں۔حضرت عبداللہ بن سلام نے قتم کھائی کہ وہ اس ہے کم نہیں کریں <sup>ع</sup>ے۔ پھر حضرت عبدالله بن سلام سے اس نے سرگوشی کی اور قر آن مجید کی بیآیت پڑھی ﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أُسَارَى تُفَادُو هُمْ ﴾ جراس نے کہا کہ تم عبداللہ بن سلام ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھراس سے کہا کہ یا تویہ باندی مجھے بیچویا اپنے دین ہے نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے اس باندی کو لے لیاتم جو حیا ہواس کی قیمت میں ہے مجھے مدید کردو۔حضرت عبدالله بن سلام نے دو ہزار لے لئے اور دو ہزارا ہے واپس کر دئے۔

( ٣٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيَّ ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالَ لَهُ : حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًّا فِى خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَانَك ، فَإِنْ كَانَ حُمَمَةُ صَادِقًا. فَاعْزِمُ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِهَ ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَاعْزِمُ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِهَ ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَاعْزِمُ لَهُ عَلَيْهِ مُوسَى ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلَّا أَنَّ حُمَمَةَ شَهِيدٌ.

(۳۳۲۹) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن حمیری فرماتے ہیں کہ ایک صحافی جن کا نام ''حمہ'' تھا۔ وہ حضرت عمر جانٹو کے زمانے میں اصبان کی طرف جہاد کی نیت سے نکلے۔ انہوں نے اس غزوہ میں دعا کی کہ اے اللہ! حمہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھے ملا قات کو پہند کرتا ہے۔ اگر حمہ سمجا ہے تو اس کے بچ کو صادر فرماد ہے اور اگر وہ جموٹا ہے تو بھی اس کا فیصلہ فرماد ہے خواہ وہ اس کو تا پہند ہی کیوں نہ کرے۔ اگر حمہ سمجا ہے تو اس کے بچ کو صادر فرماد ہے اور اگر وہ جموٹا ہے تو بھی اس کا فیصلہ فرماد ہے خواہ وہ اس کو تا پہند ہی کیوں نہ کرے۔ اے اللہ! حملہ کو اس سفر سے واپس نہ بھیج ۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد از ان اصبان میں ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوموی جہوٹی نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ اے لوگو! رسول اللہ مُؤنفِقَ کے ارشادات اور ہمار ہے ملم کے مطابق حمہ شہد ہیں۔

( ٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : حاصَرْنَا مَدِينَةَ نَهَاوَنْد ، فَأَعْطَيْتَ مُعَضَّدًا ثَوْبًا لِى فَاعْتَجَرَ بِهِ ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فِى رَأْسِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَنْظُرُ إِلَىَّ وَيَقُولُ : إِنَّهَا لِصَغِيرَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْبَارِكُ فِى الصَّغِيرَةِ.

(۳۳۳۹۰) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہر نہاوند کا محاصرہ کیا اور میں نے حضرت معصد کو اپنا ایک کپڑ اویا اورانہوں نے اس کی گپڑی باندھی۔ان کے سرمیں ایک پھر آن لگا۔وہ اپنے سرکو ملنے لگے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے۔یہ بہت چھوٹا ہے اور اللہ تعالی چھوٹے میں برکت عطافر مائے گا۔

( ٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ ، وَأَبِى مُسَافِع ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَلاَ تَفِرُّوا ، وَإِذَا غَنِمُتُمْ فَلاَ تَغْلُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لا تُوَاقِعُوهُمُّ ، وَذَلِكَ فِى يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ فَلا تَغْلُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لا تُواقِعُوهُمُّ ، وَقَالَ : سَجُّونِي ثَوْبًا ، وَأَقْبِلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْبَرَ يَسْتَنْصِرُ ، قَالَ : ثُمَّ وَاقَعْنَاهُمْ ، فَأَنْعِصَ النَّعْمَانُ ، وَقَالَ : سَجُّونِي ثَوْبًا ، وَأَقْبِلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمَانُ وَفُلانَ وَقُلانًا مَالَكُ عَلَيْنَا ، قَالَ : وَأَتَى عُمَرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَّهُ أُصِيبَ النَّعْمَانُ وَفُلانَ وَفُلانَ وَقُلانَ مُ عَمَرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَّهُ أُصِيبَ النَّعْمَانُ وَفُلانً وَفُلانً ، وَلا لَا يَعْرِفُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ.

(۳۳۳۹۱) حفرت صلت اور حفرت ابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نعمان بن مقرن کے پاس تھے کہ ہمارے پاس حفرت عمر بن خطاب کا خط آیا، جس میں انہوں نے لکھاتھا کہ جب تم وخمن کا سامنا کروتو مت بھا گنا، جب تمہیں مال ملے تو خیانت نہ کرنا۔ پس جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا کہ ان پرابھی حملہ نہ کرتا۔ (وہ جمعہ کا دن تھا) جب تک امیر المونین منبر پرالقہ سے مدد کی دعانہ کرلیں۔ پھر ہم نے دشمن پر چڑھائی کی اور حضرت نعمان فورا ہی موت کی زدمیں آگئے۔ انہوں نے شدید خمی ہونے کے بعد کہا کہ مجھ پرایک کپڑا ڈال دواور دشمن پرٹوٹ پڑواور میری وجہ سے کمزور نہوتا۔ پھراللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مادی۔ جب حضرت عمر جائے تو کو اطلاع ہوئی کہ حضرت نعمان اور فلاں فلاں لوگ شہید ہوگئے ہیں اور پچھالیے لوگ بھی جنہیں ہم نہیں جانے تو حضرت عمر خانے فرمایا کہیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔

( ٣٤٩٢) حَلَّاثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا مَالِكٍ وَأَبَا مُسَافِع مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثَانِ ؛ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ أَتَاهُمْ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ بِنَهَاوَنُد : أَمَّا بَعْدُ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَلَا تَفِرُّوا ، وَإِذَا ظَفَرْتُمْ فَلَا تَغْلُوا.

(۳۴۴۹۲) حضرت ابو ما لک اورابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر میں ٹو خطآ یا جس میں لکھا تھا کہ نماز کواس کے وقت پر اوا کرنا ، جب دشمن سے سامنا ہوتو پیٹیے مت پھیرنا اور جب کامیاب ہو جاؤتو خیانت نہ کرنا۔

( ٣٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ اِلَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنِ : اسْتَشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِى كَرِبَ ، وَلَا تُولِّيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا ، فَإِنَّ كُلُّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ.

(٣٣٣٩٣) حضرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كه حضرت عمر نے حضرت نعمان بن مقرن كوخط ميں لكھا كه لزائى ميں حضرت طلبحه اور حضرت عمر و بن معدى كرب سے مشور ہ اور مدد ليتے رہنا ليكن أنہيں كوئى ذرمہ دارى نه سونپنا - كيونكه ہر بنانے والا اپنى بنائى بوئى چيزا كوخوب جانتا ہے۔

( ٣٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۲۲۹۲) حضرت انس فَر ماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کوفہ کے لشکر کے اور حضرت ابومویٰ اشعری بصرہ کے لشکر کے امیر تھے۔

# (٦) فِي بِكَنْجَرَ

### بلنجر كمالزائي كابيان

( ٣٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَكَنْجَرَ ،

مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده ا) كي المسرابا المحل المسلم ا

فَحَرَّ جَ عَلَيْنَا أَنُ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابُ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْحَبْلِ وَالْمُنْخُلِ. (٣٣٩٥) حضرت ابودائل كتے ہيں كہ ہم بلنج كى لاائى ميں سلمان بن ربيد كے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہميں مال ننيمت كے

( ۱۳۴۹۵) مطرت ابووال مہتے ہیں کہ ہم جر ق کران میں سلمان بن ربیعہ کے ساتھ تھے۔ انہوں ہے ، یر جانوروں پرسوار ہونے ہے منع کیااور ہمیں مال نمنیمت کے ڈھول ،ری اور چھاننی استعال کرنے کی اجازت دی۔

جانورول پر سوار ہوئے سے کہ لیااور میں مال بیمت نے دسول، رہی اور پھا کا متعمال سرمے کی اجازت دی۔ ( 81697 ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارِ ، قَالَ : غَزُوْنَا

( ۴۶٬۶۹۸ ) حَدَّلُنَا سَرِيْكَ ، عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَارِي ، عَنِ السَّيْبَانِي ، عَنِ السَّعْبِي ، عَنْ النَّ بَكُنْجَرَ فَجُرِحَ أَخِي ، قَالَ : فَحَمَلْتُهُ خَلْفِي ، فَرَ آنِي خُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَخِي جُوحَ ، نَوْجِعُ يَنِي ؟ رَبُّ وَمِن \* يَنِينَ يَوْ بَرِينَ \* وَبَرِيمُ مِن رَبِينِ \* يَنْ مِنْهُ وَمِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَ

قَابِلاً نَفْتَحُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لاَ وَاللهِ ، لاَ يَفْتَحُهَا عَلَىَّ أَبَدًا ، وَلاَ الْقُسُطَنْطِينِيَّة ، وَلاَ الدَّيْلَمَ.

(۳۳۷۹۱) حفرت مالک بن صحارفر ماتے ہیں کہ ہم نے بلنجر کی لڑائی میں حصدلیا۔ اس میں میرا بھائی زخمی ہوگیا۔ میں نے اسے اپنی کمر پر سوار کیا۔ حضرت حذیفہ وٹاٹنو نے مجھے ویکھا تو پوچھا کہ بیکون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، زخمی ہوگیا ہے۔ ہم اسکلے سال اسے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ پر فتح نہیں فرمائے گانہ تسطنطید یہ کو

سال اسے میں کرنے نے مصرات کی گئے۔ مطرت حدیقہ نے فرمایا کہ الندلعان اسے میرے ہاتھ برس میں فرمائے 8 نہ مسلم کیا۔ اور نہ دیکم کو۔

( ٣٤٤٩٧) حَدَّثَيْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ صَحَارٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا بَكَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا ، فَقَالُوا :نَرُجِعُ قَابِلاً فَنَفْتَحُهَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :لاَ تُفْتَحُ هَذِهِ ، وَلاَ مَدِينَةَ الْكُفْرِ ، وَلاَ الدَّيْلَمَ ، إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٤) حفرت مالك بن صحارفر ماتے ہیں كہ ہم نے بلنجر كے جہاد میں حصدلیا لیكن ہمیں فتح حاصل نہ ہوئی لوگوں نے كہا كہ ہم الگے سال اے فتح كرنے كے لئے آيكيں گے۔اس پر حضرت حذیفہ وٹاٹھؤ نے فرمایا كہ بیعلاقد ،كفركا شبراور دیلم محمد مَلِفَظَةَ عَجَمَّا

> الل بیت میں سے ایک آ دمی کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔ میں میں میں میں میں اور دہ موسالہ

( ٣٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مَنْ مِسْكٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعْتِهَا امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرُضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ

اصَابِ فِي قِسَمَتِهِ صَرَهُ مَنْ مِسَكِ ، قَلْمَا رَجْعَ اسْتَوْدَعَتُهَا امْرَاتُهُ ، قَلْمَا مَرِضَ مُرْصَهُ الذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لِإِمْرَأَتِيهِ وَهُوَ يَمُوتُ : أَرِينِي الصَّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْدَعَتُكِ ، فَأَتَنَهُ بِهَا ، فَقَالَ : انْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أَدِيفِيهِ ، ثُمَّ انْضَحِي بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَخْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، ثُمَّ وَاللهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، ثُمَّ قَالَ : أُخْرِجِي عَنِّي وَتَعَاهَدِينِي ، فَخَرَجَتُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَدْ فَضَى.

(۳۳۳۹۸)حفرت معنی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے جب بلنجر کے علاقے میں جہاد میں حصہ لیا توان کے جصے میں مشک کی سے تصلیح کر مین میں نور نور میں میں میں میں ماہ سے کم رہر کا میں میں ضربان میں میں نور میں میں میں مشک کی

ایک تھیلی آئی جوانہوں نے آئی ہوی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ پھراپنے مرض الوفات میں انہوں نے اپنی ہوی سے کہا کہ وہ تھیلی مجھے لا دو۔ پھرآپ نے ایک صاف برتن منگوایا اور اپنی ہوی سے فر مایا کہ اس خوشبو میں پانی ملا کراہے میرے اردگرد

کہ دو ایک بھے کا دو۔ پھراپ سے ایک طاف برق سوا یا اوران کی فیوں سے کر مایا کہ ان کو جو بین پاک ما کراھے بیر ہے اربر کرد حچیڑک دو ، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایس مخلوق ( فرشتے ) آ رہی ہے جو کھا نانہیں کھاتے لیکن خوشبومحسوس کرتے ہیں۔ پھرتم باہر چلی جاؤ۔ان کی بیوی میمل کر کے باہر چلی گئیں جبواپس آئیں توان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پر عبد پر دیوں دو میں بنیائی و سر دیو جس میں انتقال ہو چکا تھا۔

(۳۴۳۹۹) حفرت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ کے ساتھ لبنجر میں تنے ۔ میں نے رمضان کے انتیس روز بے رکھنے کے بعد تیسویں دن چاشت کے وقت چاند دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، میں نے انہیں چاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کوروز ہ توڑنے کا حکم دے دیا۔

( ٣٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَ سَلْمَانُ : قَتَلْتُ بِسَيْفِي هَذَا مِنَةَ مُسْتَلْنِمٍ، كُلُّهُمْ يَغْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا.

تلهم یعبد عیر اللو، ما تحد مِنهم رجر طبرا. (۳۲۵۰۰) حضرت سلمان فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اس تلوار سے سوآ دمیوں کولل کیا ہے وہ سب اللہ کے غیر کی عبادت کرتے

تھے۔ میں نے اس سے کی مبر کرنے والے آوئ کو آن نہیں کیا۔ ( ٢٤٥.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مِعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لاَ يَفْتَحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّة ، وَلاَ

اللَّيْلُكَمَ ، وَلَا الطَّبَرِ سُتَانَ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِهِ. (٣٢٥٠١) حضرت حذيف مُنْ تُو فرمات تِح كَ تَطنطنيه، ديلم أورطبرستان بنو باشم كايك آدمى كے ہاتھ يرفتج ہوں گے۔

# (٧) فِي الْجَبَلِ صلَّهُ هُوَ، أَوْ أُخِذَ عُنُوةً

#### یں باب ہے۔ جبل کا بیان ، آیا وہ سلح سے حاصل ہوا تھا یاز بردستی لیا گیا تھا

( ٢٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: صَالَحَ أَهْلَ الْجَبَلِ كُلَّهُمْ، لَمْ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْجَبَلِ عَنْوَةً.

(۳۳۵۰۲) حضرت مجالد فرماتے ہیں کہ تمام اہل جبل نے صلح کی تھی اور جبل کا کوئی حصہ زبرد ہی نہیں لیا گیا تھا۔

( ٣٤٥.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حسن ، عَنْ مُطَرِّف ، قَالَ :مَا فَوْقَ حُلُوانَ فَهُوَ ذِمَّةٌ، وَمَا دُونَ حُلُوانَ مِنَ السَّوَادِ فَهُوَ فَيْءٌ ، قَالَ :سَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ.

(٣٢٥٠٣) حفرت مطرف فرمات بيل كه حلوان سے اوپر كا حصد قد ميں ہے اور حلوان كے علاوه فى ہے اور ہمارا يہ علاقه فى ہے۔ ( ٢٤٥.٤) حَدَّثَنَا شَاذَانٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْعَامَةِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْعَبَّمَ الْاَمَانَ ، قَالَ : فَأَبُوزُ وا لَنَا سُوقًا ، قَالَ : فَقُتِلَ قَيْنَ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ قَسَّهُمْ ، فَقَالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِهَّةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُتِلَ قَيْنَ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ قَسَّهُمْ ، فَقَالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِمَّةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَذِمَّتَكُمْ ، ثُمَّ أَخْفَرْتُمُوهَا ؟ فَقَالَ أَمِيرُنَا : إِنْ أَقَمْتُمْ شَاهِدَيْنِ ذَوَى عَدْلِ عَلَى قَاتِلِهِ أَقَدْنَاكُمْ بِهِ وَإِنْ شِنْتُهُ حَلَفْتُمْ وَأَعْطَيْنَاكُمَ الدِّيَةَ وَإِنْ شِنْتُمْ حَلَفْنَا لَكُمْ وَلَمْ نُعْطِكُمْ شَيْئًا. قَالَ :فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ ، فَحَضَرُوا ، فَجَاءَ قَسُّهُمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَّى ذَكَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ:أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُصُومَاتِ الدِّمَاءُ ، قَالَ :فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقْضِى لَهُ عَلَى صَاحِبهِ، ثُمَّ يُؤْخَذُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، حَتَّى يَنْتَهِىَ الْأَمُرُ إِلَى صَاحِبِنَا وَصَاحِبِكُمْ ، قَالَ :فَيُقَالَ لَهُ :فِيمَ قَتَلَتْنِي ؟ قَالَ :فَلَا

نُحِبَّ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِكُمْ عَلَى صَاحِبِنَا حُجَّةٌ ، أَنْ يَقُولَ :قَدْ أَخَذَ أَهْلُك مِنْ بَعْدِكَ دِيتَك.

(۳۳۵۰۴)حضرت ابوعلاء فرماً تے ہیں کہ میں بھی تکریت کی فتح میں شامل تھا۔ ہم نے ان سے اس بات برصلح کی کہو دہمیں مال کی ا کیس مقررہ مقداردیں اورہم ان کوامان دیں گے۔ چنا نچےانہوں نے ہمیں مال دے دیا۔ پھران میں سے ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا توان كارابب ہمارے پاس آيا اوراس نے كہا كەكياتم نے اپنے نبي مَلِّنْتَكَةَ إوراپنے امير المومنين اورا پنا عبدنبيس دياتھا، پھرتم نے

اس عبد کی پاسداری نبیس کی؟! ہمارے امیر نے کہا کہتم اس کے قاتل پر دوعادل گواہ پیش کر دونو ہم قاتل تمہارے دوالے کر دیں گےادرا گرتم چا ہوتوقتم کھالوہم تمہیں فدیدد ہے دیں گےاورا گرتم چا ہوتو ہم تتم کھالیں اس صورت میں تمہیں پچھنیں ملےگا۔

پس ا گلے دن کی ملاقات طے ہوئی ، ان کا یا دری آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ، زمین وآ مان کا تذکر و کیا ،

قیامت کے دن کا ذکر کیا پھراس نے کہا کہ خصومات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ آ دم عَلائِلاً کے دو بیٹے فریق ہوں گے اورایک کےخلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔ پھرایک ایک کر کےخون کا حساب ہوگا معاملہ ہمارے اور تمہارے ساتھی تک آپنچے گا۔ پس مقتول قاتل سے کیے گا کہ تونے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ ہمیں ہے بات پسندنہیں ہے کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھی کو یہ جواب دے کر خاموش کرادے کہ تیرے بعد والوں نے تیری دیت وصول کر لی تھی۔

# ( ٨ ) ما ذُكِرَ فِي تُستَر

# تستركابيان

( ٣٤٥٠٥ ) حَلَّاتَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح ، قَالَ :حلَّاتَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

بَكْرَةً ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ أَبُو مُوسَى بِالنَّاسِ عَلَى الْهُوْمُزَانِ وَمَنْ مَعَهُ بِتُسْتَرَ ، قَالَ :أَقَامُوا سَنَةً ، أَوْ نَحْوَهَا لَا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْهُرْمُزَانُ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ دَهَاقِيَتِهِمْ وَعُظَمَانِهِمْ فَانْطَلَقَ أَخُوهُ حَتَّى أَتَى أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ :مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ دَلَلْتُكَ عَلَى الْمَدْخَلِ ؟ قَالَ :سَلْنِي مَا شِنْتَ ، قَالَ :أَسْأَلُك أَنْ تَحْقِنَ دَمِي وَدِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِي ، وَتُخْلِى بَيْنَا وَبَيْنَ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ أَهْوَالِنَا وَمَسَاكِينَا ، قَالَ :فَذَاكَ لَكَ ، قَالَ :ابْغِنِي إِنْسَانًا سَابِحًا ذَا عَقُلٍ وَكُبِّ يُأْتِيك بِأَمْرٍ بَيَّنِ. قَالَ :فَأَرْسَلَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْزَأَةَ بُنِ ثَوْرٍ السَّدُوسِىِّ ، فَقَالَ لَهُ :ابْغِنِى رَجُلاً مِنْ قَوْمِكَ سَابِحًا ذَا عَقْلٍ وَلُبٍ وَلَيْسَ بِذَاكَ فِى خَطَرِهِ فَإِنْ أُصِيبَ كَانَ مُصَابُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَسِيرًا وَإِنْ سَلَّمَ جَانَنَا بِنَبْتٍ فَإِنِّى لَا أَذْرِى مَا جَاءَ بِهِ هَذَا الدِّهْقَانُ ، وَلَا آمَنَ لَهُ وَلَا أَثِقُ بِهِ.

قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ :فَذْ وَجَدْتُ ، قَالَ :مَنْ هُوَ ؟ فَأْتِ بِهِ ، قَالَ :أَنَا هُوَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :يَرْحَمُك اللَّهُ مَا هَذَا أَرَدُتُ ، فَابْغِنِى رَجُلًا ، قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ بْنُ تَوْرٍ :وَاللهِ لاَ أَعْمِدُ إِلَى عَجُوزٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَانِلٍ أَفْدِى ابْنَ أُمَّ مَجْزَأَةَ بِايْنِهَا ، قَالَ :أَمَا إِذْ أَبَيْتَ فَتَيَسَّر.

فَلْبِسَ ثِيَابٌ بِيَاضٌ ، وَأَخَذَ مِنُدِيلًا ، وَأَخَذَ مَعَهُ خِنُجَرًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الدَّهْقَانِ حَتَى سَبَحَ فَأَجَازَ إِلَى الْمُهِينَةِ ، فَأَدْخَلَهُ مِنْ مَدْخَلِ الْمَاءِ ، حَيْثُ يُدْخَلُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَأَدْخَلَهُ فِى مَدْخَلِ شَدِيدٍ ، يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا حَتَى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمُدِينَةِ ، وَطُرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ النَّهِ مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ طَرِيقَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَطُرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ الدَّهُفَانُ حَتَّى أَرَاهُ طَرِيقَ السَّورِ وَطَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرْمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ لَا تَسْبِقَنِى بِأَمْرٍ.

الدهفان حتى اراه طريق السور وطريق الباب ، ثم الطلق به إلى مَنزلِ الهرْمَوَانِ وَقَدَ كَانَ ابَو مُوسَى أَوْصَاهُ أَنْ لَا تَسْبِقَنِى بِأَمْرِ.
فَلَمَا رَأَى الْهُرْمُوَانَ قَاعِدًا وَحَوْلُهُ وَهَافِئَتُهُ ، وَهُوَ يَشُرَبُ ، فَقَالَ لِلدَّهْقَانِ : هَذَا الْهُرْمُوَانَ قَاعِدًا وَحَوْلُهُ وَهَافِئَتُهُ ، وَهُوَ يَشُرَبُ ، فَقَالَ لِلدَّهْقَانِ : هَذَا الْهُرْمُوانِ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : هَذَا الْهِرْمُونَ نَعْنَهُ مَا لَقُوا أَمَا وَاللهِ لَأَرِيحَتَهُمْ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الدَّهْقَانُ وَبُولُونَ بَيْنَكُ وَبَيْنَ وُخُولِ هَذَا الْمُدْحَلِ فَأَبَى مَجْزَأَةُ إِلاَّ أَنْ يَمْضِى عَلَى رَأْيِهِ عَلَى قَنْلِ الْعِلْجِ يَتَحَرَّزُونَ وَيَحُولُونَ بَيْنَكُ وَبَيْنَ وُخُولِ هَذَا الْمُدْحَلِ فَأَبَى مَجْزَأَةُ إِلاَّ أَنْ يَمْضِى عَلَى رَأْيِهِ عَلَى قَنْلِ الْعِلْجِ بَعْمُو بَعْهُ اللهُ هَالَى وَهُوسَى لَهُ : اتَّقِ أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ بِأَمْرٍ ؟ فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْلاَ هَذَا لاَ يَرْيَعَنَهُمُ مِنْهُ مَرْجُعَ مَعَ الدَهْقَانُ وَأَلْاقِ مُوسَى لَهُ : اتَّقِ أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ مِنْهُ مَرْجُعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مُوسَى النَّاسَ مَنْ اللهُ مُوسَى النَّاسَ مَنْ اللهُ مُوسَى النَّاسَ الرَّجُعَ اللهُ الل

فَذَهَبَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمُ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْهُمْ ، فَكَتَّرَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ ، وَوَقَعَ الْقَوْمُ جَمِيعًا ، قَالَ : يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ : كَأَنَّهُمَ الْبَطُّ فَسَبَحُوا حَتَّى جَازُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى النَّقُبِ الَّذِي يَدُخُلُ الْمَاءُ مِنْهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَلَمَّا أَفْضَى إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَظَرَ لَمُ يَتِمْ مَعَهُ ، إِلَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ، أَوْ سِنَّةً وَثَلَاثُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : أَلَا أَعُودُ إِلَيْهِمْ فَأَدْحِلَهُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُقَالَ لَهُ الْجَبَانُ لِشَجَاعِتِهِ : غَيْرُك فَلْيَقُلُ هَذَا يَا مَجْزَأَةُ إِنَّمَا عَلَيْك نَفْسُك ، فَامْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ :أَصَبْتَ فَمَضَى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَى الْبَابِ فَوَضَعَهُمْ عَلَيْهِ ، وَمَضَى بِطَائِفَةٍ إِلَى السَّورِ وَمَضَى بِمَنْ بَقِيَ حَتَّى صَعِدَ إِلَمْ السُّورِ فَانْحَدَرَ عَلَيْهِ عِلْمٌ مِنَ الْأَسَاوِرَةِ وَمَعَهُ نَيزك ، فَطَعَنَ مَجْزَأَةَ فَٱثْبَتَهُ ، فَقَالَ لهم مَجْزَأَةُ ؛ الْمُضُو لَأَمْرِكُمْ لَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنَّى شَيْءٌ فَٱلْقَوْا عَلَيْهِ بَرْدُعَةً ، لِيَغْرِفُوا مَكَانَهُ وَمَضُوا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى السَّو وَعِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَفَتَحُوا الْبَابَ وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : قِيرًا لَلْهُرْمُزَانَ :هَذَهِ الْعَرَبُ قَدْ دَخَلُوا ، قَالَ : لَا شَكَّ أَنَّهُمَا قَدْ دَحَسُوهَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : مِنْ أَيْنَ دَخَلُوا ؟ أَمِرَ السَّمَاءِ ، قَالَ : وَتَحَصَّنَ فِي فَصَبَةٍ لَهُ. وَأَقْبَلَ أَبُو مُوسَى يَرْكُصُ عَلَى فَرَسِ لَهُ عَرَبِي ، حَتَّى دُخَلَ عَلَمٍ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :لَكِنْ نَحْنُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَمْ نَصْنَعَ الْيُوْمَ شَيْئًا وَقَدْ فَرَغُوا مِنَ الْقَوْمِ ، قَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا وَأَسَرُوا مَنْ أَسَرُوا وَأَطَافُوا بِالْهُرْمُزَانِ بِقَصَيَتِهِ ، فَلَمْ يَخْلُصُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَمَّنُوهُ ، وَنَزَلَ عَلَمٍ حُكْمٍ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهِمْ أَبُو مُوسَى مَعَ أَنَسِ بِالْهُرْمُزَانَ وَأَصْحَابَ ۗ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَسٌ :مَا تَرَى فِي هَوُلَاءِ ؟ أُدْحِلْهُمْ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، أَوْ آمُرُهُمْ فَيَأْخُذُونَ خُلِيَّهُمْ وَبِزَّتِهِمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ لَوْ أَدْخَلْتَهُمْ كَمَا تَقُولُ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، لَـٰ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَغْلَاجًا وَلَكِنُ أَدْجِلْهُمْ عَلَيْهِمْ حُلِيُّهُمْ وَبِزَّتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَأَحَذُوا بِزَيْهِمْ وَحُلِيَّهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّ كَلَامَ أَكُلُّمَكَ ؟ أَكَلَامُ رَجُلِ حَتَّى لَهُ بَقَاءَ أَوْ كَلَامُ رَجُلِ مَقْتُولِ ؟ قَالَ :فَخَرَجْتُ مِنْ عُمَرَ كَلِمَةٌ لَمْ يُردُها ، تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ الْهُرُمُزَانُ .يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ، قَدْ عَلِمْتَ كَيْفَ كُنَّا وَكُنتُمْ ، إِذْ كُنَّا عَلَى ضَلَالَةٍ جَمِيعًا كَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَرْى نُشَابَةَ بَعْضِ أَسَاوِرَتِنَا فَيَهْرُبُونَ الأرْضِ الْبَعِيدَةِ ، فَلَمَّا هَدَاكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ مَعَكُمُ لَمْ نَسْتَطِعْ نُقَاتِلَهُ فَرَجَعَ بِهِمْ أَنسٌ. فَلَمَّا أَمْسَى عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى أَنْسِ : أَنَ أُغُدُ عَلَىَّ بِأَسْرَاكَ أَضُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَتَاهُ أَنَسٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا عُمَرُ مَا

فَلَمَّا أَمْسَى عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى آنَسِ :أَنَ أَغَدُ عَلَىَّ بِأَسْرَاكَ أَضُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَتَاهُ أَنَسٌ ، فَقَالَ :وَاللهِ يَا عُمَرُ مَا ذَاكَ لَكَ ، قَالَ :وَلِمَ ؟ قَالَ :إِنَّكَ قَدُ قُلُتَ لِلرَّجُلِ :تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْك ، قَالَ :لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبُرُهَان ، أَوْ لَأَسُووُ نَّكَ ، قَالَ :فَسَأَلَ أَنَسٌ الْقَوْمَ جُلَسَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا قَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْك ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :إِمَا لَا فَأَخُرَجَهُمْ عَنَّى فَسَيَّرَهُمْ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا :دَهْلَكَ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اكْسِرْهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَةَ ، فَانْدَقَّتْ بِهِمْ وَانْكَسَرَتْ وَكَانَتْ قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ فَخَرَجُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ :لَوْ دَعَا أَنْ يُغْرِقَهُمُ لَغَرِقُوا وَلَكِنْ إِنَّمَا قَالَ :اكْسِرْهَا بِهِمُ ، قَالَ :فَأَقَرَّهُمُ.

(۳۳۵۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ جانؤہ مجامدین کو لے کر ہرمزان کی سرکو بی کے لئے تستر پرحملہ آورہوئے توانہوں نے یہاں ایک سال تک قیام کیالیکن فتح یاب نہ ہوسکے۔ ہرمزان نے اس دوران تستر کے ایک معزز اورسر کردہ آدمی کوتل کرادیا۔مقتول کا بھائی ایک دن حضرت ابوموی جڑھؤے کے یاس آیا اوران سے کہا کہ اگر میں آپ کو ہرمزان کے قلعے میں داخلی ہونے کا راستہ بتا دوں تو کیا انعام یا وَں گا؟ حضرت ابومویٰ نے کہا تو کیا جاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا اور

میرے گھر والوں کا خون معاف کر دیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو مال واسباب لے کر نکلنے دیں۔حضرت ابوموی نے اس کی حامی جرلی۔اس نے کہا کہ آب جھے کوئی ایسا آ دمی و بیجئے جو تیراکی جانتا ہواور عقل مند ہو۔وہ آپ کے پاس واضح خبر لائے گا۔

(۲) حضرت ابومویٰ نے مجز اُ ق بن تورسدوی کو بلایا اوران ہے کہا کہ این قوم میں ہے کوئی ایبا آ دمی دیجئے جو تیرا کی جا نتا ہو اورخوب عقل مند ہو،لیکن وہ ایسااہم آ دمی نہ ہوجس کی شہادت مسلمانوں کے لیے مایوی کا سبب ہو۔اگر وہ سلامت رہا تو ہمارے یا س خبر لے آئے گا۔ میں نبیں جانتا کہ بیآ دی کیا جا ہتا ہے، نہ جھے اس پراعتاد ہے۔

(٣) حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ وہ مخص مل گیا۔ حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت ابو مویٰ نے کہا کہالندآ پ پررحم فرمائے ، میں بینبیں چاہتا ، مجھے کوئی اورآ دمی دیجئے ۔حصرت مجز اُ ۃ بن ثور نے فر مایا کہ خدا کی قتم میں بھر بن واکل کی اس بڑھیا پربھی اعمادنہیں کرتا جس نے ام مجز اُ ۃ کے بیٹے پراینے بیٹے کوفدا کردیا۔ بہر حال اگر آ پ مناسب سمجھیں تو

موقع عنايت فرمائيں \_ (۴) حضرت مجزاُ ۃ نے سفید کپڑے پہنے اور ایک رومال اور ایک خنجر ہمراہ لے لیا۔ پھراس آ دمی کے ساتھ طیے ، راہتے میں ا کیک ندی کو تیر کرعبور کیا۔ پھرندی کے رائے ہےان کے قلع میں داخل ہوئے ۔بعض اوقات راستہ اتنا تنگ ہوجا تا کہ پیٹ کے بل چلنا پڑتا اوربعض اوقات راستہ کھل جاتا تو قدموں پر چلتے \_بعض اوقات گھٹنوں کے بل چلتے \_ یبہاں تک کہ شہر میں واخل ہو گئے \_

حضرت ابومویٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ شہر کے دروازے کا راستہ اور اس کی فصیل کا راستہ اور ہرمزان کے گھر کو یا در تھیں۔ وہ آ وی انہیں لے گیااورانہیں نصیل کاراستہ، دروازے کاراہتے اور ہرمزان کا گھر دکھادیا ۔حضرت ابومویٰ نے حضرت مجز اَ ق کووصیت کی تھی كەخود سےكوئى كارروائى نەكرنا جب تك مجھىلم نەبھوجائ\_

(۵) جب حضرت مجزاً قنے دیکھا کہ ہرمزان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے تو انہوں نے اس آ دمی ہے کہا کہ

یہ ہرمزان ہے؟اس نے کہاہاں یہی ہے۔حضرت مجزأة نے کہا کہ یہی وہخص ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں

ا سرنه ونبس جھوڑوں گا۔ اس آدی نرکه اک اله از کر واس کی جفاظ و پر امون لگا تمہم میں اس کے پہنچنہ بھی نبس سرسے ' اسرنه ونبس جھوڑوں گا۔ اس آدی نرکه اک اله از کر واس کی جفاظ و پر امون لگا تمہم میں اس کے پہنچنہ بھی نبس سرسے '

اسے زندہ نہیں جیموڑوں گا۔اس آ دمی نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔اس کی حفاظت پر مامورلوگ تمہیں اس تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے' مسلمان بھی قلعہ میں داخل نہ ہوئیس گے۔حضرت مجز اُ ۃ اپنی بات پر اڑے رہے۔اس آ دمی نے بہت سمجھایا بالآ خر حضرت مریک جاہد کے نصبے میں اور اُرک آنہ جون میں میں کے سام میں تاریم سے کہ تو میں شاد تک میں جون

موی رہاتن کی نصیحت یادد لائی تو حضرت مجز اُ ۃ رک گئے اور پھراس آ دمی کے گھر آ گئے اور شام تک وہیں رہے۔

ی اولوں کا مصلی مردوں و سر رہ برہ ہوگ ہے۔ انہوں نے حضرت مجز اُق کے ہمراہ تین سو سے زائد مجاہدین کا دستہ روانہ فر مایا ا (۲) مار کے دن حضرت ابومویٰ کے پاس گئے ،انہوں نے حضرت مجز اُق کے ہمراہ تین سو سے زائد مجاہدین کا دستہ روانہ فر مایا ا انہیں تھم دیا کہ ہرشخص صرف دو کپڑے پہنے اور تلوار ہمراہ رکھے۔لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھرسب مجاہدین نہر کے کنارے بیٹھ

انہیں تھم دیا کہ ہرشخص صرف دو کپڑے پہنے اور تکوار ہمراہ رکھے۔لوگوں نے ایسا بی کیا۔ پھرسب مجاہدین نہر کے کنارے بیٹی حضرت مجز اُقا کا انتظار کرنے گئے،حضرت مجز اُقا حضرت ابومو کی کے پاس تتھاورا دکام وہدایات لے رہے تتھے۔خضرت عبدالرح بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوموت کے سواکسی چیز کی جاہت نہتھی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ دستر خو حضریت الامہ کی خالف کرسا منر کھا ہوا تھا،لیکن حضرت مجز اُقالی اُنے میں بٹر مرمسوی کی سرم تھی وستہ خوان سے کو ک

حضرت ابوموی طاقی کے سامنے بچھا ہوا تھا، کیکن حضرت مجز اُ ۃ اس بات میں شرم محسوں کررہے تھے کہ دستر خوان ہے کوئی چیز لیر انہوں نے انگور کا ایک داندا ٹھایا لیکن اسے بھی نگلنے کی ہمت نہ ہوئی اور اسے آ ہمتگی سے نکال کریٹیچر کھ دیا۔حضرت ابومویٰ ۔ انہیں تھیجتیں کیس اور انہیں رخصت کر دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت مجز اُ ۃ نے حضرت ابومویٰ سے کہا کہ میں آپ سے ایک ح مانگوں تو کیا آپ مجھے عطافر مائیس گے۔حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے میں نے آپ

بیش کی ہے۔ حفرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ مجھے اپن تلوارد ہے دیجئے۔ چنا نچ دحفرت ابومویٰ نے اپنی تلواران کُود کے دی۔ (۷) کی جرحفرت مجز اُ ۃ مجاہدین کے ساتھ آ ملے اور اللہ اکبر کہ کریانی میں کود گئے ۔ پیچھے سب لوگ بھی یانی میں کود گئے ۔ حضر۔ ا

(2) پھر حصرت مجزاً ۃ مجاہدین کے ساتھ آسلے اور اللہ اکبر کہد کرپانی میں کودگئے۔ پیچھے سب لوگ بھی پانی میں کود گئے۔ حصر . عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ وہ بطخوں کی طرح پانی میں تیرر ہے تھے۔ انہوں نے ندی کوعبور کیا ، پھراس سوراخ کی طرف بڑھے جس سے پانی اندر جارہا تھا۔ جب وہ شہر کے قریب پنچے تو ان کے ساتھ صرف پنیتیس یا چھتیس آ دی تھے۔ انہوں نے ا۔

ساتھیوں ہے کہا کہ میں واپس جا کرانہیں بھی گے آتا ہوں۔اس پرایک کوئی آ دمی جنہیں جبان کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہئے ،آپ اپنی ذمہ داری کوا دائیجئے جو تھم آپ کو ملا ہے اس کو کر گز ریئے۔ حضرت مجز اُ ڈنے کہا کتم ٹھیک کہتے ہو۔ (۸) پھر آپ نے ایک دستے کو دروازے کی طرف اورایک کوفصیل کی طرف مقرر فرمایا اور باقیوں کو لے کرفصیل پر چڑھ گئے

ر ۱۸) سن پراپ سے ایک دیے ودروار سے صرف اورایک و سی صرف شرز مایا اور بایوں و سے سر بین پر پر ھ سے استے میں اساورہ قوم کا ایک جنگجو ہاتھ میں نیز ہ لئے حملہ آ ور ہوا اوراس نے وہ نیز ہ حضرت مجز اُ ہ کو ماردیا۔حضرت مجز اُ ہ نے لوگوا سے کہا کہ میری فکر مت کرو۔ مجاہدین نے ان پر ایک علامت لگادی تا کہ ان کی جگہ کو جان سیس ۔ پچرمسلمانوں نے نصیل اور شہ ّ درواز سے پر کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہا اور دروازہ کھول دیا اور مسلمان شہر میں داخل ہوگئے ۔ ہر مزان کو بتایا گیا کہ عرب لوگ واخا ہوگئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیلوگ کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ کیا آسان سے آگئے ہیں؟ پھروہ اپنے ایک خفیہ تہہ خانے میں پ گزین ہوگیا۔

گزین ہو گیا۔ (۹) ہے حضرت ابومویٰ اپنے ایک عربی گھوڑے پر سوارتشریف لائے ،حضرت انس بن مالک بڑا تیڑے ملاقات ہوئی ، وہ لوگوا کے امیر تھے۔انہوں نے کہا کہ اے ابوحمز ہ آج تو ہم نے پچھنیس کیا۔وہ قوم سے فارغ ہو گئے قبل ہونے والے قبل ہو گئے اوہ ج نے والے قید ہو گئے ۔ پھرانہوں نے ہر مزان کے خفیہ مکان کامحاصرہ کیا اور جب تک اے امان ندل گئی اس تک رسائی حاصل نہ ں ۔حضرت ابومویٰ ج<sub>ائ</sub>ٹونے ہرمزان اوراس کے ساتھیوں کو حضرت انس بن ما لک مزانٹو کے ساتھ حضرت عمر کی طرف بھیج ویا۔

رت انس نے ملاقات ہے پہلے حضرت عمر کے پاس آ دمی کو بھیج کران ہے یو چھا کہ انہیں بس ضروری لباس کے ساتھ حاضر مت کیاجائے یاان کے شاہانہ لباس کے ساتھ انہیں لایا جائے ۔ حضرت عمر پڑھٹونے بیغام بھجوایا کہا گرتم انہیں صرف ضروری لباس

ے ساتھ لاؤ گے تو لوگوں کے نز دیک وہ عجمی پہلوانوں ہے زیادہ کچھ نہ ہوں گے۔تم انہیں ان کی شان وشوکت کے حلیہ میں لاؤ لەمسلمانوں كومعلوم ہوسكے كەانندتعالى نے انہيں كتنا فائدہ عطا كيا ہے۔ پس وہ لوگ شاہانہ تھاٹھ باٹھ كے ساتھ حضرت عمر كى

مت میں حاضر ہوئے۔ ا) ہرمزان نے حضرت عمر دلائو سے کہا کہ اے امیر المونین! میں آپ ہے کون سا کلام کروں؟ ایک زندہ آ دمی کا سا کلام ں کی زندگی بخشی جائے گی یا ایک مردہ کا ساکلام؟اس موقع پر حضرت عمر وہ اُٹھ کی زبان سے یہ جمله نکل گیا کہ تم بات کروہ تمہارا کوئی

ان نبیں ہوگا۔اس پر ہرمزان نے کہا کہ اے امیر المونین! آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آپ کیا تھے؟ ہم سب محرابی میں و عرب کے قبائل جب ہمارے پہلوانوں کود مکھتے تھے تو دور بھاگ جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تنہیں ہدایت عطاکی تو تنہیں از ورنصیب ہوا کہ ہم تم ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ا) شام کوحضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اوران سے فر مایا کہ صبح اپنے قیدیوں کومیرے پاس لا نامیں ان کی گر دنیں مار ) گا۔ حضرت انس ژناٹھ نے عرض کیا کہ آپ ایسانہیں کر سکتے ؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ حضرت انس نے کہا کہ آپ نے ، آ دمی ہے کہاتھا کہتم بات کروہتمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔حضرت عمر نے فرمایا کہاس پر گواہ لا ؤورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ رت انس نے حضرت عمر کے ہم نشینوں ہے یو چھا کہ کیا انہوں نے پنہیں کہا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ اس پر حضرت ممر

بہت افسوس ہوااور آپ نے فرمایا کہا گرانہیں قتل نہیں کرنا تو پھرانہیں یہاں سے لیے جا وَاور دہلک نا میستی میں چھوڑ دو \_جس لئے سمندر کے راہتے سے گز رکر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ لوگ اس بہتی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمر جہائیز نے اپنے ہاتھ ئے اور تمین مرتبہ بیددعا کی کہا ہے اللہ اس کشتی کوتو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ٹوٹ گئی ،کیکن وہ کنارے کے ب تھے لبذاسب نے گئے۔اس پرایک مسلمان نے کہا کہ اگر حفزت عمران کے غرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے ی چونکہ انہوں نے کشتی کے ٹوٹیے کی دعا کی تھی اس لئے کشتی ٹوٹ گئی۔

٣٤٥) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ :قَالَ :حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمٍ عُمَرَ فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَّتَ الْهُرْمُزَانِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمَ ، فَقَالَ : أَكَلَامُ حَتَّى أَمْ كَلَامٌ مَيَّتٍ؟ قَالَ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ْ فَإِنَّا كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ وَأَمَّا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟

قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً وَعَدَدًا كَثِيرًا إِنْ قَتَلْتَهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَذُ لِشُو كَتِهِمْ وَإِن اسْتَحْيَيْتُهُ طَمِعَ الْقَوْمُ.

فَقَالَ : يَا أَنَسُ اسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ قُلْتُ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ ؟ أَعْطَاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ :َمَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنّك قُلْتَ لَهُ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ : لَتَجِيئَنَّى بِمَنْ يَشْهَدُ ، أَوْ لَأَبُدَأَنَّ بِعُقُويَتِكَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ

فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ.

(٣٥٠١) حفرت الس والتي فرمات بيل كه بم في تستر كا محاصره كيا تو برمزان في حفرت عمر كي خلافت ك سامن سرتسليم فم کرایا۔حضرت ابومویٰ بڑی نے برمزان کے ساتھ مجھے حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب ہم حضرت عمر میں نیڈ کی خدمت میں حاضر

ہوئے تو ہر مزان نے کوئی بات نہ کی اور خاموش رہا۔ حضرت عمرنے اس سے فرمایا کہ بات کرو۔ اس نے کہا کہ زندہ تحض کی بات کروں یا مردہ کی؟ حضرت عمر چھٹونے نے فرمایا کہتم بات کروتم پر کوئی حرج نہیں۔اس نے کہا کہا ہے اہل عرب اللہ تعالی نے ہمارے اورتمبارے درمیان بہت فرق کردیا ہے، ایک وقت وہ تھا جب ہم تہمیں قبل کرتے تھے اور تم پر غالب آتے تھے۔ اور جب الله

تمہارے ساتھ ہوگیا تو اب ہماراتم پرزورنبیں چلتا۔ پھر حضرت عمرنے فرمایا کداے انس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اے امیر المومنین! میں نے اپنے پیچھے زبر دست طاقت اور بڑی تعداد چھوڑی ہے۔اگر آپ اس توقل کر دیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس ہوجا کمیں گےادر بیان کی قوت کے لئے بخت ہوگاادراگرآپاسے زندہ چھوڑیں گے تو لوگ لا کچ کریں گے۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں براء بن مالک اور مجزأة بن ثور کے قاتل کو زندہ چھوڑ دوں! حضرت الس فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ اسے قبل کردیں گے تو میں نے کہا کہ آپ اسے قبل نہیں کر سکتے ؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاتم نے اس ے کوئی مالی مدد لے لی ہے؟ میں نے کہا میں نے ایہ نہیں کیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم بات کروتمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

حضرت عمر نے فر مایا کہتم اس بات پر گواہ چیش کروور نہ میں تمہیں سزادوں گا۔ پس میں گواہ کی تلاش میں نکلاتو مجھے حضرت زبیر ملے، انہیں بھی وہ بات یاد تھی جو مجھے یاد تھی۔انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو حضرت عمر نے ہرمزان کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس نے

اسلام قبول کرلیا اور حضرت عمر نے اس کا وظیفہ مقرر کرویا۔ ( ٣٤٥٠٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ قَدِمُوا تُسْتَرَ ، رُمِىَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ فَقُمْتُ مِنْ وَرَائِهِ بِالنِّرسِ حَتَّى أَفَاقَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلُ رَجُل مِنَ

الْعَرَبِ أَوْفَكَ فِي بَابِ تُسْتَرَ نَارًا ، قَالَ :فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا وَأَخَذُنَا السَّبْيَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :اخْتَرْ مِنَ الْمُجْنَدِ عَشَرَةَ رَهْطٍ لِيَكُونُوا مَعَك عَلَى هَذَا السَّبْيِ ، حَتَّى نَأْتِيك ، ثُمَّ مَضَى وَرَاءَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ ، حَتَّى فَتَحُوا مَا فَتَحُوا مِنَ الْأَرْضَينِ ، ثُمَّ رَجَعُوا عَلَيْهِ فَقَسَّمَ أَبُو مُوسَى بَيْنَهُمَ الْغَنَائِمَ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ المعنف ابن الي شيدمترجم (جلدوا) المعلق المعنف ابن الي شيدمترجم (جلدوا) المعلق المعنف ا وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَكَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ وَلَلِمَا عِنْدَ الْبَيْعِ.

۵۰۵۰ ) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابومویٰ کے ساتھ جہاد کیا۔جس دن ہم تستر پہنچے،حضرت اشعر ن کو نیرلگااوروہ زبین پر گر گئے۔ میں ان کے بیچھے کمان لے کر کھڑا ہوگیا۔ جب انہیں افاقہ ہوا توانہوں نے کہا کہ میں عرب میں <sub>ہے</sub>

ببلا تخص ہوں جس نے تستر کے دروازے برآگ جلائی ہے۔ جب ہم نے تستر کو فتح کرلیااور قیدی پکڑ لئے تو حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ فوج میں سے دس آ دمیوں کا انتخاب کرلو کہ وہ ہماری واپسی تک ان قیدیوں کی تگرانی کے لئے تمہارے ساتھ رہیں۔ پھروہ آ گے بڑھےاور بہت سے علاقے فنح کر کے واپس آ گئے ۔حضرت ابومویٰ نے مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کونٹسیم کیا ،وہ گھڑسوار

کودو حصاور پیاد د کوایک حصہ دیتے تھے اور جب کسی قیدی عورت کوفر وخت کرتے تو اس کواس کے بچے ہے جدا نہ کرتے تھے۔ ٣٤٥٠٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنْتُ أُوَّلُ مَنْ أُوفَدَ فِي بَابٍ تُسْتَرَ وَرُمِيَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا وَأَخَذُوا السَّبْيَ ، أَمَّرَنِي عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِي ، وَنَقَلَنِي

بِرَجُلِ سِوَى سَهْمِي وَسَهْمِ فَرَسِي قَبْلَ الْغَنِيمَةِ. . ۳۲۵۰۸) حضرت شباب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تستر کے دروازے پرآگ جلائی۔حضرت اشعری کو تیرانگا اور وہ

۔ مین پرگر گئے ۔ جب تستر کا دروازہ کھولا گیا اور دشمنوں کوقیدی بنایا گیا تو حضرت ابومویٰ نے مجھے دس لوگوں پرامیر بنادیا ،اورانہوں نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مجھے میرے اور میرے کھوڑے کے جھے کے علاوہ ایک آ دمی کا حصد دیا۔

٣٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ : شَهِدَتْ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبُعُ نِسُوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ فَكُنَّ يَسْتَقِينَ الْمَاءَ وَيُدَّاوِينَ الْجَرْحَى فَأَسْهَمَ لَهُنَّ أَبُو مُوسَى.

٩ • ٣٥٥) حضرت خالد بن سيحان فرمات مين كه تستر مين حضرت ابومويٰ كے ساتھ جہاد ميں چاريا يانج عورتين بھي شركيت تحسين جو نی پلاتی تھیں اورزخیوں کی دکھ بھال کرتی تھیں ،حضرت ابومویٰ نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔

٣٤٥١. حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أُوْفَى ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدُتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : فَأَصَبْنَا دَانْيَالَ بِالسُّوسِ ، قَالَ : فَكَانَ أَهْلُ السَّوسِ إِذَا أَسْنَتُوا

ٱخْرَجُوهُ فَاسْتَسْقُوا بِهِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ سِتِّينَ جَرَّةً مُخَتَّمَةً ، قَالَ :فَقَتْحْنَا جَرَّةً مِنْ أَذْنَاهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَقْصَاهَا فَوَجَدُنَا فِي كُلِّ جَرَّةٍ عَشَرَةَ آلَافٍ ، قَالَ هَمَّامٌ :مَا أَرَاهُ قَالَ إِلَّا عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَأَصَبَنَا مَعَهُ رَيْطَتَيْنِ مِنْ كَتَانِ وَأَصَبَنَا مَعَهُ رَبَعَةً فِيهَا كِتَابٌ وَكَانَ أَوَّلُ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلَعَنبَرَ ، يُقَالَ لَهُ :

حُرْقُوصٌ ، قَالَ : فَأَغَطَاهُ الْأَشْعَرِيُّ الرَّيْطَتَيْنِ ، وَأَغْطَاهُ مِنْتَىٰ دِرْهَمٍ ، قَالَ :ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدُّهُمَا عَلَيْهِ ، وَشَقَّهُمَا عَمَانِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

قَالَ :وَكَانَ مَعَنَا أَجِيرٌ نَصْرَانِي يُسَمَّى نُعَيْمًا ، فَقَالَ :بِيعُونِي هَذِهِ الرِّبْعَةَ بِمَا فِيهَا ، قَالُوا :إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا

ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، أَوْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّ الَّذِى فِيهَا كِتَابُ اللهِ فَكُرِهُوا أَنْ يَبِيعُوهُ الْكِتَابَ فَبِعْنَاهُ الرِّبُعَةَ بِدِرْهَمَيْنِ وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ ، قَالَ قَنَادَةُ : فَمِنْ ثُمَّ كُرِهَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ ، لَأَنَّ الْأَشْعَرِتَ وَأَصْحَابَهُ كَرِهُوا بَيْعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ.

قَالَ هَمَّامٌ : فَزَعَمَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو تَمِيمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْأَشْعَرِى : أَنْ يُغَسَّلُوا دَانْيَالَ بِالسَّدُرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وَأَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَلِيهِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.

(۳۵۱۰) حفرت مطرف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تستر کی فئتے میں حضرت ابوموی اشعری جن فئے کے ساتھ تھا۔ مقام موں میں ہمیں حضرت دانیال علینا کا کہ قبر ملی۔ اہل سوں کا معمول تھا کہ جب ان کے یہاں قبط آتا تو وہ ان کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ ساٹھ گھڑے ملے جن کے مند مہرے بند کئے گئے تھے۔ ہم نے ایک گھڑے کو نیچے ہے ، ایک کو درمیان سے اور ایک کو او پرسے کھولا تو ہر گھڑے میں دس ہزار درہم تھے۔ ساتھ ہمیں روئی کے کپڑے کے دو بنڈل ملے اور کتابوں درمیان سے اور ایک کو او پرسے کھولا تو ہر گھڑے میں دس ہزار درہم تھے۔ ساتھ ہمیں روئی کے کپڑے کے دو بنڈل ملے اور کتابوں کی ایک الماری ملی۔ سب سے پہلے بلعنبر کے ایک آدمی نے حملہ کیا تھا جس کا نام حرقوس تھا۔ حضرت ابوموی نے اسے دو بنڈل اور دوسودرہم دیے۔ بعد میں اس سے بید دو بنڈل واپس مانکے گئے تو اس نے دینے سے انکار کردیا اور ا سے کا نے کرا بنے ساتھیوں کو میں جناد ہے۔

راوی کتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ایک نفرانی مزدور تھا جس کا نام ' دنعیم' تھا۔ اس نے کہا کہ جھے یہ الماری خود۔ اس سے کہا گیا گیا ہے۔ لہذالوگوں خود۔ اس سے کہا گیا گیا گیا ہے۔ لہذالوگوں نے دو۔ اس سے کہا گیا گیا کہ اللہ کی کتاب نہ ہوتو لے لود ویکھا گیا تو اس میں اللہ کی کتاب تھی۔ لہذالوگوں نے کتاب کے بیچنے کو نالینند خیال کیا اور الماری اسے دودر ہم میں نیج دی اور کتاب اسے بدیہ کردی۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مصاحف کی بیج کو مکروہ خیال کیا تھا۔ کے بعد سے مصاحف کی بیج کو مکروہ خیال کیا تھا۔

حضرت ابوتمیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حصرت ابومویٰ کوخط لکھا کہ حصرت دانیال کی قبر کو ہیری اور ریحان کے پانی سے خسل دواوران کی نماز جناز ہ پڑھو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ صرف مسلمان ہی ان کے وارث بنیں \_

( ٣٤٥١) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّهُمُ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَوَ، قَالَ : وَجَدْنَا رَجُلاَ أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ ، أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ بِهِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى غَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْآنِبِيَاءَ أَوْ الأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنِبِيَاءَ أَوْ الْآرُونِ كَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّه

(۳۲۵۱۱) حضرت انس فرماتے میں کہ جب ہم نے تستر کو فتح کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کی قبر ہے جس کا جسم سلامت بے۔وہ وگ اس کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔حضرت ابومویٰ نے اس بارے میں حضرت عمر کوخط لکھا تو حضرت عمر نے

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ا ) من المحاص المح

جواب میں فرمایا کہ یکسی نبی کی قبر ہے کیونکہ زمین انبیاء کے جسم کونہیں کھاتی۔ اور انہیں کسی الی جگہ دفن کردو جہال تمہارے اور تمہارے ایک ساتھی کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ میں اور حضرت ابومویٰ ان کی میت کو لے کر گئے اور اے فن کردیا۔ ( ٣٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتْ عَيْنَهُ أَصِيبَتْ

بِالسُّوسِ، قَالَ: حَاصَوْنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًا ، وَأَمِيرٌ الْجَيْشِ أَبُو مُوسَى وَأَخَذَ الدِّهْقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :اعْزِلُهُمْ فَجَعَلَ يَعْزِلْهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأصحابِهِ :إِنَّى لأرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَزَلَهُمْ وَبَقَىَ عَدُوُّ اللهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى فَنَادَى وَبَذَلَ لَهُ مَالاً كَثِيرًا فَأَبَى وَضَرَبَ عُنُقَهُ. (٣٢٥١٢) حضرت حبيب بن ابي يحي فرمات بيل كموس كى الوائي ميس حضرت خالد بن زيدكى آكه شبيد بوگئ تھى - بم فيسوس كا محاصرہ کیا،اس دوران ہمیں بہت مشقت اٹھانا پڑی لشکر کے امیر حضرت ابومویٰ تھے۔وہاں کے ایک آ دمی نے اپنااوراپنے اہل

وعیال کا امان حاصل کیا تو حضرت ابومویٰ نے اس ہے فر مایا کہ دشمنوں ہے الگ ہوجا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کومحفوظ مقام پر پنجانا شروع کردیا۔حضرت ابومویٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ بیددھوکہ دے۔ چنانچیہ وہ اپنے اہل کومحفوظ کر کے پھرلڑائی کے لئے وشمنوں کے ساتھ ہولیا۔حضرت ابومویٰ نے حکم دیا کہاہے گرفقار کرکے لایا جائے ،وہ لایا گیااوراس نے اپنی جان

کے بدلے بہت سامال دینے کی فرمائش کی ہمکین حضرت ابومویٰ نے اٹکار کردیا اوراس کی گردن اڑادی۔ ( ٣٤٥١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، بِنَحْوِهِ. (۳۴۵۱۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٣٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ فَنْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِي ، قَالَ : فَلَمْ أَصَلِّ صَلَّاةَ الصُّبْحِ حَتَّى الْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَمَا يَسُرَّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنيَا جَمِيعًا.

(۳۲۵۱۳) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تستر کی لڑائی میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹائو کے ساتھ شریک تھا۔ ایک دن میری صبح کی نماز قضاہوگی اور میں آ دھادن گزرنے تک نماز نہ پڑھ سکا۔ مجھےاس نماز کے بدلےساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ ( ٣٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو فَرْقَدٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهُوَازِ فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَعَى رَجُلَان مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمَا لَهُ :مَتَّرَسٌ فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَاهُ فَجَانًا بِهِ أَبَا مُوسَى ، وَأَبُو مُوسَى يَضُرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُكَيْنِ : إِنَّ هَذَا جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ :إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ مَتَّرَسُ ، فَقَامَ ، فَقَالَ

أَبُو مُوسَى :وَمَا مَتَّرَسُ ؟ قَالَ :لاَ تَخَفْ ، قَالَ :هَذَا أَمَانٌ خَلَّيَا سَبِيلَهُ ، قَالَ :فَخَلَّيَا سَبِيلَ الرَّجُلِ. (٣٣٥١٥) حضرت ابوفرقد فرماتے بیں كه جب بم نے حضرت ابوموی دائنو كى قيادت ميں ابواز كے بازار كو فتح كيا تو مشركين كا کہا کہ یہ بھاگ رہا تھامیں نے اے کہا''مترس'' تو یہ کھڑا ہوگیا۔حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟اس نے کہا کہاس کا مطلب ہےمت ڈرو۔حضرت ابومویٰ نے فر مایا کہ بیامان ہے۔اس آ دمی کوجانے دو۔ بہندااس آ دمی کوآ زادکردیا گیا۔ ( ۲۶۵۷۶ ) حَدَّثُنَا مَدْ حُورُ مُنْ عَبْد الْعَذِیز ، عَنْ أَبِیه ، عَنْ سِدنیس الْعَدَو تی ، قَالَ : غَذَوْ اَلَّا مَعَ الْأَمِهِ الْأَمْلَةُ فَطُفُوْ اَلَّا

( ٣٤٥١٦ ) حَدَّثُنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سديس الْعَدَوِى ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ الأَمِيرِ الْأَبْلَةَ فَطَفَرْنَا بِهِمْ وَأَصَبَا سَبُيًا فَطَفَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَصَبَا سَبُيًا اللّهَ اللّهَ وَالْمَاوِرُو وَقَاتَلْنَاهُمْ قِتَالاً شَدِيدًا فَطَفَرُنَا بِهِمْ وَأَصَبَا سَبُيًا كَثِيرًا ، فَافْتَسَمْنَاهُمُ فَأَصَابَ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَالإِنْنَيْنِ فَوَقَعْنَا عَلَى النَّسَاءِ فَكَتَبَ أَمِيرُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِالَّذِى كَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِعِمَارَةِ الْأَرْضِ خَلَوْا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ السَّبِي وَلَا اللّهُ عَلَى النَّسَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِعِمَارَةِ الْأَرْضِ خَلَوْا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ السَّبِي وَلَا السَّبِي وَلَا السَّبِي ، فَكُمْ مِنْ وَلَدِ لَنَا عَلَيْهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطُ يَتَشَرَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ مِنْ السَّبِي ، فَكُمْ مِنْ وَلَدٍ لَنَا عَلَيْهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطُ يَتَشَرَّهُونَ بِالْعَرْبِ ، يُوفِرُونَ مِنَ السَّبِي ، فَكُمْ مِنْ وَلَدٍ لَنَا عَلَيْهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطُ يَتَشَرَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ وَيَحْتَبُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُمَوْنَ بِالْعَرْبِ ، يُوفِرُونَ السَّمْ مِنْهُمْ فَالْمَ الْمَسْلِمِينَ ، فَلَمَّا بُلُوا بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بَأَسَ وَكَانَتِ الْاسَاوِرَةُ أَشَدَ مِنْ فَلَامَ الْمُنْ الْمَنْ مِنْ فَلَمْ الْمَالُولِ وَقَامَ اللّهُ الْمُ يَعْمَلُ وَالْوَلِقَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَوْلَ السَّهُ مِنْ وَلَا مَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولِ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمِعْمِلُ اللْوَلِقِ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمُلْولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللْعَلَالُ الْمُعْلَى الْولَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَلْمُ الْمُعْلَى اللْولَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُولِولُولُ اللّهُ اللّهُ الْم

استم مِسهم فلوطه والمستقِمِين ، فلما بنوا والناس لم يعن عِندهم باس و فالب الاساورة المد مِنهم باسا فَكَتَبَ فِيهِمُ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَذْنِهِمْ مِنْك ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْحَقَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ. (٣٨٥١٢) حضرت مديس عددى فرمات بين كهم في البين المير كساته المدكى لا الى مِن حصدليا ـ و بال جم كامياب بوك ، پهر

ہم اہواز گئے ،وہاں سوڈ ان اوراساور ہ کے لوگ تھے۔ہم نے ان نے زبردست لڑائی کی اورہم کامیاب ہوگئے۔اس میں بہت ہے قیدی بھارے ہاتھ لگے اورہم نے انہیں آپس میں تقسیم کرلیا۔بعض لوگوں کوایک اوربعض کو دوقیدی ملے۔ہم نے اپنی مملوکہ عورتوں ہے جماع بھی کیا۔حضرت عمر ٹیانٹی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہمیں خط لکھا جس میں تح برتھا کے تمہیں ان قیدیوں برقینیہ

ے جماع بھی کیا۔حضرت عمر شائن کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہمیں خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تمہیں ان قیدیوں پر قبضہ جمانے کا کوئی حتی نہیں،سب قیدیوں کوآزاد کر دواورتم ان میں ہے کسی کے مالک نہیں ہو۔ان کے پاس جنتی زمین ہے اس کے بقدر ان سے خراج او۔ چنانچیاس تھم کے آنے کے بعد ہم نے سب قیدیوں کوآزاد کر دیا۔ جن سوڈ انی لوگوں پر ہم غالب آئے تھے ان میں

ے بہت ے عربوں کے مشابہ تھے۔ لمی داڑھی رکھتے تنے ، ازار باندھتے تنے اور ٹانگوں کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر کو خطا کھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کواپنے قریب کرو ، ان میں سے جواسلام قبول کرلے اسے مسلمانوں کے ساتھ شامل کردو۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جا کیں گے تو ان میں تختی نہیں رہے گی۔ اساورہ ان سے زیادہ زور آور تھے۔ ان کے ساتھ معنوت عمر کو لکھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان کو قریب کروجواسلام قبول کرلے اسے مسلمانوں کے ساتھ کے ساتھ کو کا سے مسلمانوں کے ساتھ کو کی سے میں ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ کو کی سے مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کے ساتھ کو کی سے مسلمانوں کے ساتھ کو کی سے مسلمانوں کے ساتھ کی کے ساتھ کی کو کی سے مسلمانوں کے ساتھ کو کی کے دور اور مسلمانوں کے ساتھ کو کی کو کی کو کی کو کی کھونے کی کو کی کے دور کو کی کھونے کی کو کی کھونے کو کی کھونے کو کی کھونے کی کھونے کو کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کو کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کے دور کی کھونے کے کہ کو کھونے کے کہ کو کھونے کو کھونے کے کھونے کے کہ کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کے کہ کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کے کہ کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے

ساتھ ملادو۔

٢٤٥١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلِّبِ، قَالَ: أَغُرْنَا عَلَى مَنَاذِرَ وَأَصَبْنَا مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌّ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَّى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌّ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَّى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌّ فَكَتَبَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَى مَناذِر يرجِرُها فَي وران بِغليه بالباران كاملهانول كي ساته عدتها - (٣٤٥١٤)

(۳۲۵۱۷) حضرت مبلب فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مناذر پر چڑھائی کی اوران پرغلبہ پالیا۔ان کامسلمانوں کے ساتھ عبدتھا۔ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ہمیں خط میں لکھا کہتم نے ان کا جو کچھ حاصل کیا ہے واپس کردوحتی کہ ان کی وہ عورتیں بھی واپس ۔

٣٤٥١٨) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، قَالَ :حَدَّنِنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمُو و بُنِ جَرِير ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُو مَعَ أَبِي مُوسَى فَغَيْمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعُطَاهُ أَبُو مُوسَى نَصِيبَهُ وَلَهُ يُوفِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلاَّ جَمْيعًا فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلْقَهُ فَجَمَعَ شَعَرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمْرَ ، نَصِيبَهُ وَلَهُ يُوفِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلاَّ جَمْيعًا فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلْقَهُ فَجَمَعَ شَعَرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ :أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَرِيلٌ : وَأَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ شَعْرَهُ مِنْ ضِبْنِهِ فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمْرُ ، وَقَالَ عَمْرُ ، فَقَالَ : كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُو وَاللّهِ لَوْلَاهُ ، فَقَالَ عُمْرُ ، وَقَالَ :حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ وَقَالَ عُمْرُ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ وَقَالَ عُمْرُ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَ مِنْهُ ، فَقَالَ اللّهُ لَوْلُو النَّامُ مَعْنَمًا مَغْنَمًا وَأَخْرَبَهُ إِلَاهُ مِنْ إِلاّ مُورِي وَقَالَ : حَلَقَ رَأُسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَهُ لَا يُقْتَصَ مِنْهُ ، فَقَالَ

عُمَرُ : لأَنْ يَكُونَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى مِثْلِ صَرَامَةِ هَذَا ، أَحَبَّ مِنْ جَمِيعِ مَا أَفِي ، عَلَيْنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ اللَّهِ أَبِى مُوسَى: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ أَخْبَرَنِي بِكُذَا وَكُذَا وَإِنِّى أُفْسِمُ عَلَيْكِ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي مَلا مِنْهُمْ ، فَاقتص مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي مَلا مِنَ النَّاسِ، لَمَا جَلَسْتَ فِي مَلا مِنْهُمْ ، فَاقتص مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي خَلاءٍ ، فَاقْتُصْ مِنْك ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَدْعُهُ لَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَدْعُهُ أَنْ مَا اللَّهِ ، لاَ أَدْعُهُ اللَّهُ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَدْعُهُ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَدْعُهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ اللَّهُ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَدْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الل

عَعَلَتُ فِي حَرَّةٍ ، فَالْعَدَ لَهُ فِي حَرَّةٍ ، فَيَعْتَصْ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسَ : أَعْفَ عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَقُوْتُ عَنْهُ . لَأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ، قَعَدَ لِلْقِصَاصِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ : قَدْ عَقُوْتُ عَنْهُ . قَالَ : وَقَدْ قَالَ خَمَّادٌ أَيْضًا : فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى بَعْضَ سَهُمِهِ وَقَدْ قَالَ أَيْضًا جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقُورُ الْقَوْمِ مِنْهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَيْضًا : فَذْ عَفَوْتُ عَنْهُ لِلَّهِ

۳۲۵۱۸) حفرت ابوزرعہ بن عمر و بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ کے ساتھیوں میں ایک آدمی بہت بہادراورد لیرتھا۔ جب
سمانوں کو مال نینمت عاصل ہوا تو حضرت ابومویٰ نے اے اس کا حصد پورا نددیا۔ اس نے کم حصد لینے ہے انکار کردیا۔ حضرت
مویٰ نے اسے میں کوڑے لگوائے اور اس کا سرمونڈ دیا۔ اس نے اپنے بال جمع کے اور حضرت عمر جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور
پنے بال ان کے سینے پر مارے اور کہا کہ خدا کی قتم! اگروہ نہ ہوتی! حضرت عمر نے فرمایا کہ بید بیج کہتا ہے کہ اگر جہنم نہ بوتی۔ پھر
صفرت عمر نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ حضرت ابومویٰ کا خیال ہے کہ ان سے اس کا بدائیس

ا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اوگوں کے درمیان برابری کرنامیر ہے نزدیک مال ننیمت کے حصول ہے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کو خط لکھا جس میں سلام کے بعد فرمایا کہ فلاں بن فلاں نے مجھے پی خبر دی ہے اور میں لَكِن اسَ آدَى نَے كَهَا كَدِيْلِ نِے آپُومِعافُ كُرديا۔ ( ٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ وَضَعُوا بِهَا وَضَائِعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوَّهِمْ ، قَالَ : فَغَدَرَ بِهِمْ دِهْقَانُ تُسْتَرَ ،

فَتَحُوا تُسْتَرَ وَضَعُوا بِهَا وَضَائِعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوَّهِمْ ، قَالَ : فَعَدَرَ بِهِمْ دِهُقَانُ تُسْتَرَ ، فَأَخْمَى لَهُمْ تَنُّورًا وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ ، أَوِ التَّنُّورِ ، قَالَ : فَمِنْهُمْ مِنْ أَكَلَ فَتُرِكَ ، قَالَ فَعَرَضَ عَلَى نَهَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الضَّبِّيِّ ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نَهْيَبِ بْنِ الْحَارِثِ الضَّبِّيِّ ، فَالَى فَوَضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَحَاصَرُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهْقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَحْ لِنُهَيْبِ لِعَمْهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهَيْبٍ ، قَالَ يَعْمُ وَالْمَدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهْقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَحْ لِنُهَيْبِ لِعَمْهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهُيْبٍ ، قَالَ يَعْمُ وَاللَّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ. يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ لَهُ ذِمَّةُ ، فَالَ سِمَاكُ : بَلَغِنِى أَنَّ عُمَرَ بَلَعَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ "يَوْحَمُهُ اللّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ. اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ. عَلَا ابْنَ أَخِي إِنَّ لَهُ ذِمَّةً ، فَالَ سِمَاكُ : بَلَغِيى أَنَّ عُمَرَ بَلَعَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ "يَوْحَمُهُ اللّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ. الشَهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَنْ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمَالِقِ لَلْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُلْمِى فَيَعْولُوا إِلْكَ مَا الْهُ اللّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

یا ابن آخی إِنَّ لَهُ ذِمَّةً ، فَالَ سِمَاكُ : بَلَغَنِی آنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ :یَرْحُمُهُ اللّهُ ، وَمَا عَلَیْهِ لَوْ کَانَ اَکَلَ.
(۳۲۵۱۹) حضرت اک بن سلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے تستر کوفتح کیااور دشمن سے قال کے لئے آگے بڑھ گئے تو وہار
کے ایک مالدار آ دمی نے مسلمان مجاہدین سے غداری کی اور انہیں گرفتار کرلیا۔ پھراس نے ایک تنور جلایا اور ان کے ساتھ خزیر ،
گوشت اور شراب رکھی اور ان سے کہا کہ یا تو یہ کھالو یا تنور میں ڈال دیئے جاؤگے۔ چنانچہ جس نے شراب پی لی اور خزیر کا گوشت کھالیا اسے چھوڑ ویا گیا۔ حضرت نہیب بن حارث کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیل لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ اور اس پر انہیر تنور میں ڈال دیا گیا اور تستر والوں سے صلح ہوئی تو اس مالدار آ دمی سے جب جنگی مہمات سے واپس آئے اور شہر کا محاصرہ کیا اور تستر والوں سے صلح ہوئی تو اس مالدار آ دمی سے جب کی تھوں ہے۔ انہوں ۔ نہوں ۔

ظا بیہ ہے پورویا ہیا۔ سرک بیب بن کارٹ سے بات ہیں پیریں بیاں یہ ہور کا جاہرہ کا جاہرہ کا جاہرہ کا جاہرہ کا جاہر تنور میں ڈال دیا گیا مسلمان جب جنگی مہمات ہے واپس آئے اور شہر کا محاصرہ کیا اور تستر والوں سے سلح ہوئی تواس مالدارآ دمی ہوا ہد دیا کہ اب یہ لوگ مسلمانوں کے عہد میں آچکے ہیں اس لئے اب ہم انہیں پھینیں کہہ سکتے۔ جب اس سارے واقعہ کی اطلاع حضرت عمر کو ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی نہیب پررحم فر مائے اگر وہ مجبوری میں جان بچانے کے لئے وہ چیزیں کھ لیتے تو کوئی گناہ نہ ہوتا۔ (۔ ۲۵۵۲) حَدَّ قَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّ قَنَا الْعَلاَءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّ قَنَا عَاصِمُ بُنُ کُلُیْبِ الْجَوْمِیُ ، قَالَ

حَدَّنِي أَبِي ، قَالَ : حَاصَرُنَا تَوجَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : مُجَاشِعُ بُنُ مَسُعُودٍ ، قَالَ : فَانَطَلَقُتُ إِلَى قَتِيلٍ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ فَتَحْنَاهَا ، قَالَ : وَعَلَيْ اللَّمَاءُ ، قَالَ : فَعَسَلْتُهُ بَيْنَ أَحْجَارٍ وَدَلَكُتُهُ حَتَى أَنْقَيْتُهُ فَأَحَذُتُ قِمِيصَ بَعْضِ أُولَئِكَ الْقَتْلَى ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَعَسَلْتُهُ بَيْنَ أَحْجَارٍ وَدَلَكُتُهُ حَتَى أَنْقَيْتُهُ وَلَئِكُ أَنْ مَنْ عَلَى الْقَرْيَةَ ، فَأَخَذْتُ إِبْرَةً وَخُيُوطًا ، فَخِطْتُ قَمِيصِى فَقَامَ مُجَاشِعٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ : تَغُلَّوا شَيْنًا مَنْ غَلَّ شَيْنًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ، وَلَوْ كَانَ مِخْيطًا.

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلده ۱) کی در اسرابا کی در از در این در ای

قَالَ : فَانْطَلَقُتُ إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْتُهُ ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى قَمِيصِى ، فَجَعَلْتُ أَفَتَقُهُ ، حَنَّى وَاللهِ يَا بُنَىَّ جَعَلْتُ أَخْرِقُ قَمِيصِى وَالإِبْرَةِ وَالْحيوطِ الَّذِى كُنْتُ جَعَلْتُ أَخْرِقُ قَمِيصِى تَوَقَيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْتُ بِالْقَمِيصِ وَالإِبْرَةِ وَالْحيوطِ الَّذِى كُنْتُ أَخَدُتُهُ مِنَ الْمُقَاسِمِ ، فَٱلْقَيْتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى رَأَيْتَهُمْ يَغْلُونَ الأوسَاقِ فَإِذَا قُلْتُ : أَيَ

میں ہے اس کی میں اٹاری، اسے دھویا اور صاف کرتے ہان ہے جی میں دا ک ہوا۔ بی میں سے میں ہے ایک سوی اور دھا گائیا اور اپنی قیص کوئ لیا۔ اس کے بعد حضرت مجاشع نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کدائے لوگو! سی قتم کی خیانت نہ کرو، جس نے خیانت کی اسے قیامت کے دن خیانت کا حساب چکا ناہوگا خواہ وہ ایک سوئی بی کیوں نہ ہو۔

ے حیات ن اسے عیاست ہے دن حیات ہوں ساب چہ ما ہوہ کو اور وہ ایک طون ہی ہوں نہ ہو۔ پھر میں نے اس قیص کوا تارااوراپی قیص کے اس حصہ کو دوبار ہ پھاڑ دیا جواس دھا گے سے سیا تھا۔ پھر میں نے وہ سو کی اور دھا گاو ہیں رکھ دیئے جہاں سے اٹھائے تھے۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں وہ زمانید یکھا جب لوگ وس کے وس میں خیانت کرتے

تے، اگران سے کہاجائے کہ یہ کیا کررہے ہوتو کہتے ہیں کفیمت میں ہمارا حصداس سے زیادہ ہے۔ ( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمْرَ فَتَحَ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبُصُرَةِ سَأَلُهُمْ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ ، قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمُ

بِهِ؟ قَالُوا: فَتَكُنَاهُ ، قَالَ: أَفَلَا أَذْ حَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقُتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا فَتَلْتُمُوهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَذُ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِى، أَوْ حِينَ بَلَغَنِى. (٣٤٥١) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن کے والدفر ماتے بیں کہ جب حضرت عمر بڑی ٹو کوتسترکی فتح کی خبر لی تو آپ نے پوچھا کہ کیا

را الله ۱۱ کا کوئی عجیب بات پیش آئی؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان مرتد ہو کرمشر کین ہے جاملاء ہم نے اس پکڑلیا۔حضرت عمر نے وہاں کوئی عجیب بات پیش آئی؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان مرتد ہو کرمشر کین سے جاملاء ہم نے اس پکڑلیا۔حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے پھراس کا کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے قبل کردیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قبد میں کھتے ،اسے روزانہ ایک روثی دیتے اوراسلام میں واپس آنے کا کہتے۔ اگروہ تو بہ کرلیت تو ٹھیک وگرنہ تم اسے قبل کردیئے۔ پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ اے اللہ! تو گواہ ربنا میں نے اس کا تھم بھی نہیں دیاور میں اس برراضی بھی نہیں ہوں۔

( ٣٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبَ بُنِ أَبِى صُفْرَةَ ، قَالَ : حَاصَرْنَا مَدِينَةَ بِالْأَهُوَازِ فَافَتَنَحْنَاهَا وَقَدْ كَانَ ذكر صُلْحٍ فَأَصَبْنَا نِسَاءً ۚ فَرَقَعْنَا عَلَيْهِنَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا :خُذُوا أَوْلَادَهُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِمْ نِسَانَهُمْ ، وَقَدُ كَانَ صَالَحَ بَعْضَهُمْ. (۳۳۵۲۳) حضرت مہلب بن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہواز کامحاصرہ کیااور پھراسے فتح کرلیا۔ وہاں صلح کا ذکر جلااور ہم نے کچھ عورتوں کوقیدی بنا کران سے جماع کیا تھا۔ پھریہ خبر حضرت عمر دہاؤہ تک پنجی تو آپ نے فر مایا کہا پنی اولا د حاصل کرلواوران کی عورتیں انہیں واپس کردو۔

( ٣٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ :ضُوبَ عَلَيْنَا بَعْثُ إِلَى إِصْطَخْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسَ لِلْقَاعِدِ.

(٣٣٥٢٣) حضرت محمد بن حاطب فرماتے ہیں كہ ممیں اصطحر كى طرف بھيجا كيا اور فارس كو قاعد كے لئے بنايا كيا۔

( ٣٤٥٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ كَيْسَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ شُويسًا الْعَدَوِىَّ يَقُولُ :غَزَوْتُ مَيْسَانَ فَسَبَيْتُ جَارِيَةً ، فَنَكَحْتُهَا حَتَّى جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ :رُدُّوا مَا فِى أَيْدِيكُمْ مِنْ سَبْي مِيسَانَ فَرَدَدْتُ فَلَا أَدْرِى عَلَى أَى خَالِ رُدَّدَتْ ، حَامِلٌ ، أَوْ غَيْرُ حَامِلِ ؟ حَتَّى يَكُونَ أَعْمَرَ لِقُرَاهُمْ ، وَأَوْفَرُ لِخَرَاجِهِمْ.

(ابو عبيد ٢٧٨)

(۳۳۵۲۳) حضرت شویس عدوی کہتے ہیں کہ میں نے میسان کی جنگ میں حصدلیا، میں نے ایک باندی کوقیدی بنایا اوراس سے نکاح کیا۔ پھر ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس میں لکھاتھا کہ میسان کے قید یوں کووا پس کر دو، میں نے اس باندی کووا پس کرویا اور میں نہیں جانتا کہ وہ حاملے تھی یانہیں تھی۔ یہ ان کی بستی کے لئے زیادہ آبادی اور زیادہ خراج کی وصولی کا سبب تھا۔

## (٩) مَا حَفِظْتُ فِي الْيَرْمُوكِ

## جنگ رموک کی کچھ باتیں

( ٣٤٥٢٥) حَدَّنَنَا خُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْاَشْعَرِى ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ : أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةً وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعِيَاضٌ ، وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِى حَدَّتَ عَنْهُ سِمَاكُ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةً ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةً ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَانِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُونِي وَالْتَهُمْ وَالْتَهُمْ وَالْتَهُمْ وَالْتَهُمْ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ هُو أَعَزَ نَصُرًا وَأَحْضَرَ جُنْدًا ، فَاسْتَنْصَرُوهُ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ نُصِرَ يَوْمَ بَدُرٍ فِى أَفَلَ مِنْ عِذَتِكُمْ ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِى هَذَا فَقَاتَلُوهُمْ ، وَلا تُرَاجِعُونِى ، قَالَ : فَقَاتَلْنَاهُمْ ، وَقَالَنَاهُمْ فِى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، قَالَ : وَأَصَبْنَا أَمُوالاً ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ الْعُلَى كُلُّ رَأُس عَشَرَةً

وَى وَرَوْنِ قَالَ :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً :مَنْ يُرَاهِنِنِي ؟ قَالَ :فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ :فَسَبَقَهُ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ معنف ابن اني شيبه مترجم (جلدو) كي معنف ابن اني شيبه مترجم (جلدو) كي معنف ابن اني شيبه مترجم (جلدو) كي معنف ابن اني معنف ابن اني معنف ابن اني معنف ابن اني معنف المعنف المع

عقِیصَتَیْ أَبِی عُبَیْدَةَ مَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَی فَرَسِ عَربِیِّ . عقِیصَتَیْ أَبِی عُبَیْدَةَ مَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَی فَرَسِ عَربِیِّ . (۳۲۵۲۵) حضرت عیاض اشعری کہتے ہیں کہ میں جنگ ریموگ میں شریک تھا، اس میں ہمارے پانچ امیر تھے: حضرت ابونمبیدہ

(۳۲۵۲۵) حضرت عیاس استعری کہتے ہیں کہ میں جنگ برموک میں شریک تھا، اس میں ہمارے پانچ امیر تھے: حضرت ابونبیدہ بن جراح، حضرت میا سے اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ بن جراح، حضرت بند بن البی سفیان، حضرت ابن حسنہ، حضرت خالد بن ولیداور حضرت عیاض۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب لڑائی ہوتو حضرت ابو عبیدہ کی اطاعت کولازم بکڑنا۔ پھراس لڑائی میں ہم شدید خطرات میں گھر گئے تو ہم نے حضرت عمر سے مدد طاب کی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہمارا خط مجھے ملاہے جس میں تم نے مجھ سے مدد ما تکی ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے مدد ما تکنے

طلب کی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدو ما تُل ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے مدو ما تگنے کو کہنا ہوں جس کی مدوزیادہ غالب ہے اور جس کالشکر زیادہ مفبوط ہے اور حضور مُؤَنِّ فَغَیْرَ نے غزوہ بدر میں تم سے کم تعداد کے ساتھ دشمن کو شکست دی تھی ، جب میرا میہ خط تمہار ہے پاس چنج جائے تو میری طرف رجوع نہ کرنا۔ اس خط کے ملنے کے بعد ہم نے خوب لڑائی کی اور بہت سامال حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپس میں مال کی لڑائی کی اور بہت سامال حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپس میں مال کی

تقسیم کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عیاض نے مشورہ دیا کہ برایک کودس دیئے جائیں۔ پھر حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا کہ مجھ سے کون دوڑ لگائے گا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ

بھر حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا کہ بچھ سے لون دوڑ لگائے گا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کے ساتھ دوڑ لگا تا ہوں۔ پھروہ نوجوان آ گے نکل گیا۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہ اپنے عربی گھوڑے پراس نوجوان کے پیھیے بتھاوران کے بالوں کی مینڈ ھیاں اڑر ہی تھیں۔

( ٣٤٥٢١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيُرْمُوكِ ، وَامْرَأَةٌ تُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَنِّى هَذِهِ فَلُوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الَّذِى ارِيدُ مَا نَفِسْتُ عَلَيْهَا إِنِى وَاللّهِ لَنَنْ اسْتَطَعْتُ لَا يَمْضِى يَوْمٌ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرُنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِى تِلْكَ الْمَعْرَكِةِ

(۳۳۵۲۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جنگ برموک میں میں نے ایک آ دمی کودیکھا جواپی جان فدا کرنے کو تیارتھااوراس کی بیوی اے داسطے دے کرروک رہی تھی۔ وہ کہدر ہاتھا کہاہے مجھ سے دورکرو، میں اس کے لئے ہرگزنہیں رک سکتا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے اس کودیکھا کہ وہ اس معرکہ میں شہید ہوگیا تھا۔

يَلُ لَـ بَعْدَى اللهِ مُكَالَ اللهُ أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ؛ اللهُ لَمْ يُسْمَعُ صَوْتٌ أَشَدَّ مِنْ صَوْتِهِ ، وَهُوَ تَحْتَ رَايَةِ الْنِهِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَهُوَ يَقُولُ : هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ اللّهِ اللّهُ مَّ نَزَّلُ نَصْرَك ، يَغْنِى أَبَا سُفْيَانَ.

٣٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلا- ۱) كي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلا- ۱) كي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلا- ۱)

اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَتَفَاخَرَا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ الشَّامِيُّ :نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا.

(۳۳۵۲۸) حضرت مَذیفہ ہے منقول ہے کہ ایک کو فی اور ایک شامی مخف کا باہم تفاخر ہوا ، کو فی نے کہا کہ ہم قاوسیہ والے اور فلاں فلا لڑ ائی والے ہیں ، شامی نے کہا کہ ہم بر موک والے اور فلاں فلا ل لڑ ائی والے ہیں۔

( ٣٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُويَد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : شَهِدْنَا الْيَوْمُوكَ ، فَاسْتَقْبَلْنَا عُمَرَ ، وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ فَأَمَرَ فَرُمِيْنَا بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ : فَقُلْنَا : مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ : فَنَزَعَنَاهُ ، وَقُلْنَا كرِهَ زِيِّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْنَا رَحَّبَ بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمُونِي فِي زِيِّ أَهْلِ الشَّرْكِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لِمَرْ

كرِهَ زِيِّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقَبَّلْنَا رَحْبٌ قَبْلَكُمُ الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرَ.

(۳۲۵۲۹) حضرت سوید بن غفلہ فر ماتے ہیں کہ ہم برموک کی لڑائی ہے واپس آئے تو حضرت عمر ہمارےا ستقبال کے لئے آئے۔ اس وقت ہمارے جسم برریشم کا لیاس تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں بھر مارے جائیں۔ ہم نے کہا کہ انہیں ہمارے

اس وقت ہمارے جسم پرریشم کا لباس تھا۔حضرت عمر نے لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں پھر مارے جا نمیں۔ہم نے کہا کہ انہیں ہمار۔ بارے میں نہ جانے کیا خبر ملی ہے؟ پھر ہم نے ریشم کے کپڑے اتار دیتے اور کہا کہ انہیں ہمارا بیحلیہ ناپیند آیا ہے۔پھر جب ہم گئے تو انہوں نے ہماراا ستقبال کیا اور فرمایا کہ پہلے تم مشرکین کے جلیے میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کے لئے بھی ریشم کو پہندنہیں کیا ہے۔

( .٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، فَأَصَابَ النَّاسُ أَعْنَابًا وَأَطْعِمَةً ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَرَوْا بِهَا بُأَسًّا.

(۳۳۵۳۰) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ریموک کی لڑائی میں شریک تھا، وہاں لوگوں کو بھجوریں اور غلے ملے، وہ انہوں ۔ کیا سریان میں سمجے جہ دنہیں سمجی

کھائے اوراس میں کچھ حرج نہیں سمجھا۔ سیدیو تو بھی ہیں تا در میں دیکہ در در بریت کا دیار میٹر ہوگا ہو در ایس کے تاریخ

( ٣٤٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِي جَهْلٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ ، لَا أَتُرُكُ مَقَامًا قُمْتَهُ لَأَصُدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا قُمْتُ مِثْدَ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَلَا أَتْرُكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُولِ نَزَلَ فَتَرَجَّلَ ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا ، فَقُتِلَ فَوُجِدَ بِهِ بِضُعٌ وَسَنْعُونَ ، مِنْ بَيْنِ طُعْنَةٍ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةٍ.

کوں فعو جس ، فعامل کیا کہ سیویدا ، معین کو بیلنا بید بیست و سبوں ، میں بیل مصلی ، و صوبیو ، ورسید ، (۳۴۵ m) حضرت ابوا سحاق فرماتے ہیں کہ جب عکرمہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا اور حضور میر الفیجیج کی خدمت میں حاضر ہو۔

( ۱۳۵۶ ) مطرت ابواسحان فرما کے ہیں کہ جب سرمہ بن ابو ہن کے اسملام ہوں نیااور صور عراقط ہے ، حدمت کی حاسر ہو ۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے جوطریقہ کا تھا اتنا ہی مال میں اللہ کے راہتے میں راہتے میں اختیار کروں گا اور جتنا مال میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے خرچ کیا تھا اتنا ہی مال میں اللہ کے راہتے میں خرچ کروں گا۔ جنگ ریموک میں حضرت عمر مہ دوائٹو سواری ہے اتر کر پیدل لڑے اور زبر دست لڑائی کی ، بھروہ شہید ہو گئے اور ان

کرچ کروں 6۔ جنگ برسوں یک حکرت سرمہ ہوئی و سواری سے اگر کر پید کے جسم پر نیزوں، نکواروں اور تیروں کے ستر سے زیادہ نشانات تھے۔

## (١٠) فِي تُوجِيهِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ

## حضرت عمر وٰلاٰتُوۡ، کے ز مانے میں شام کی طرف کشکر کی روا نگی

( ٣٤٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةً الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهُدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهُدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ اللّهَ ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَ اللّه ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَ اللّه ، قَالَ : هُوانَّ اللّه ، فَقَالَ : هُ إِنَّهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ وَتَكَاثُو فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ إلى آخِرِ الآية ، قَالَ : هُوانَّ اللّه بُو عُبَيْدَةً إلَّهُ وَوزِينَةٌ وَتَفَاحُو بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولُادِ ﴾ إلى آخِرِ الآية ، قَالَ : هُوانَهُ عَلَى الْجُورُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُولُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولُودِ ﴾ إلى آخِرِ الآية ، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمُدِينَةِ إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً وَلَا يَعُرُّ مُ مُورِيعَةً إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً يَعَرَّضُ بِكُمْ ، وَيَحُثَّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ.

قَالَ زَيْدٌ :قَالَ أَبِى : فَإِنِّى لَقَائِمٌ فِى السُّوقِ ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبيَّضِينَ ، قَدْ هَبَطُوا مِنَ التَّنِيَّةِ ، فِيهِمْ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ يُبَشِّرُونَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ حَتَّى دَخَلْتَ عَلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللّهِ وَالْفَتْح ، فَقَالَ عُمَرُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، رُبَّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(۳۳۵۳۲) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ شام آئے تو وہ اور ان کے ساتھی تھیر لئے گئے اور انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف خط تکھا جس میں سلام کے بعد تحریر کیا کہ القد نے ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ کوئی ایک پریشانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔ آپ نے قرآن مجید کی بیآیت بھی ان کی طرف لکھ بھیجی ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْکَ اللّٰہِ لَعَلّٰکُہُمْ تَفْلُحُو ذَ ﴾ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو مبیدہ نے انہیں جواب

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ رادی کتبی بین کماس کے بعد حضرت ابومبیدہ نے انہیں جواب میں تحریر کی ﴿ إِنَّمَا الْحَیَاةَ اللَّهُ لَیَا لَکُوا وَ اللَّهُ لَعَلَّکُمْ وَنَکَانُو فِی الْاَمُوالِ وَالْاَوْ لَادِ ﴾ پر حضرت امر زائِنُ فِی اللَّمُوالِ وَالْاَوْ لَادِ ﴾ پر حضرت امر زائِنُ فَی اللَّمُوالِ وَالْاَوْ لَادِ ﴾ پر حضرت امر زائِنُ فَی اللَّمُوالِ وَالْاَوْ لَادِ ﴾ برای کے حضرت ابومبیدہ کا خطاو گوں کو منایا اور ان سے فرمایا کہ اے مدینہ والو! حضرت ابومبیدہ تہمیں جہاد کی ترغیب دے دہ ہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میرے والدنے فرمایا کہ میں بازار میں کھڑاتھا کہ کچھاوگ وادی سے اثرتے ہوئے آئے ، ان

رے میں دوسرت مذیفہ بھی تھے اور وہ فتح کی خوشخبری دے رہے تھے۔ میں بھی خوشی میں باہرآیا اور حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المونین اللہ کی مدداور فتح کی خوشخبری ہو۔ حضرت عمر نے اللہ اکبرکہا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کاش خالد بن ولید ہوتے۔

( ٣٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَيْسِ الْبَجَلِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا عَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ ، قَامَ خَالِدٌ ، فَخُطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ابن الي شيرمترجم ( جلدوا ) في المسترابا المعوث والسرابا

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَثِنْيَةً وَعَسَلاً عَزَلَنِي وَآثَرَ بِهَا غَيْرِى ، قَالَ :فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ :اصْبِرْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَإِنَّهَا الْفِتْنَةُ ، قَالَ :فَقَالَ خَالِلًا :

أَمَا وَابْنُ الْحَطَّابِ حَيٌّ فَلَا وَلَكِنُ إِذًا كَانَ النَّاسُ بِذِي بَلَى وَبذِي بَلَى وَحَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الأَرْضَ يَلْتَمِسُ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي أَرْضِهِ ، فَالاَ يَجِدُهُ.

(۳۳۵۳۳) حضرت عزرہ بن قیس بجلی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کومعز ول کر دیا اور شام میں حضرت

ابوعبیدہ کو حاکم مقرر کردیا تو حضرت خالدنے خطبہ دیا،اس میں اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک امیر المومنین نے مجھے شام پر عامل مقرر کیا، پھر جب مکھن اور شہدرہ گیا تو مجھے معزول کر کے مجھ پر کسی دوسرے کوتر جیجے وے دی۔ اس پر ایک آ دمی نے

کھڑے ہوکرکہا کداے امیرصبر میجئے، بیا یک فتنہ ہے۔حضرت خالد نے فرمایا کہ جب تک حضرت عمر حیات ہیں تب تک تو کوئی فتینہ نہیں، بھر جب لوگ بغیرامیر کے ہوجائیں گے۔ یہاں تک کہا یک آ دمی ایک سرز مین میں آئے گااوراس میں وہ چیز تلاش کرے گا جواس کی سرزمین میں نہیں ہے لیکن وہ اسے نہیں پائے گا۔

( ٣٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ :

لْأَنْزِعَنَّ خَالِدًا ، وَلَأَنْزِعَنَّ الْمُثَنَّى حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ دِينَهُ لَيْسَ إِيَّاهُمَا.

(۳۳۵۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت خالد بن ولید کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں خالد اورڅنی کومعز ول کردول گا تا کهان دونول کومعلوم ہو جائے کهاللّدا پنے دین کی مدد کرتا ہےان دونوں کی نہیں کرتا۔

( ٣٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَنَاخَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَٱلْقَيْتُ فَرُوتِي بَيْنَ شُعْبَتَىَ الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكُبٌ عَلَى الْفَرُوَةِ فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرٌ لَهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرَ :تَطْمَحُ

أَعْيِنْهُمْ إِلَى مَوَاكِبَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، يُويِدُ مَوَاكِبَ الْعَجَمِ. (۳۳۵۳۵)حفزت عمر کے خادم حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر کے ساتھ شام آئے تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا

اور حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں نے کجاوے میں پوشین بچھادی، جب وہ واپس آئے تو پوشین پرسوار ہوئے۔ پھر ہم اہل شام کو ملے وہ مجھ سے حضرت عمر کا پوچھتے تھے تو میں ان کی طرف اشار ہ کرتا تھا۔ان کی صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فرماتے تھے کہ ان کی آٹکھیں ان سواریوں کی طرف زیادہ ماکل ہوتی ہیں جودرستی سے خالی ہیں ۔ یعنی عجمیوں کی سواریوں کی طرف۔

( ٣٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :لَمَّا قَلِهُم عُمَرٌ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ بِرْذَوْنًا ، يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَرَاكُمْ هَاهُنَا إِنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کچھ ۱۹۹ کچھ ۲۹۹ کھی کتاب السعوث والسرابا کچھ

(٣٢٥٣١) حضرت قيس فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر شام آئے تولوگوں نے ان كااستقبال كيا، و واپنے اونٹ پر سوار تھے،لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین! اگرآپ اعلی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اچھا ہوتا ، کیونکہ آپ سے یہاں کے بڑے اور سرکر دہ اوگ ملیں

مے ۔حضرت عمر نے فرمایا کے معاملات یہاں نہیں بلکہ وہاں طے ہوتے ہیں اور آپ نے آسان کی طرف اشارہ فرمایا۔ ( ٣٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَحَوْلُهُ أَمَرَاءُ الْأَجْنَادِ جُلُوسًا ، فَقَالَ :يَا عُمَرٌ ، فَقَالَ :هَا أَنَا ذَا عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ بِلاَلٌ : إِنَّك بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ ، وَانْظُرْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْك وَمِنْ خَلْفِكَ إِنَّ هَوُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَك ، وَاللهِ إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ :صَدَقْتَ ، وَاللهِ لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي

هَذَا ، حَتَّى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُذَّىٰ طَعَامِ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلّ وَالزّيْتِ فَقَالُوا :ذَاكَ إِلَيْنَا ،

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْدُ أُوسَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ ، وَأَكْثَرَ الْخَيْرَ ، قَالَ : فَيَعْمَ. (٣٢٥٣٧) حضرت قيس فرماتے ہيں كەحضرت عمر شام ميں تھے كەحضرت بلال زاينوان كے پاس آئے،اس وقت حضرت عمر كے آس پاس ششروں کے قائدین بیٹھے تھے۔حضرت بلال نے آواز دی اے عمر! حضرت عمر نے فر مایا کہ عمریباں ہے۔حضرت باال نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان ہیں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ، آپ اپنے آگے ، پیچھے ، دا کیں اور بائیں دیکھئے، جولوگ آپ کے اردگر دبیٹھے ہیں بیصرف پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔حضرت عمرنے فر مایا کہ آپ نے

چ کہا۔ میں اپنی اس نشست سے اس وقت تک نبیں اٹھوں گا جب تک ہرمسلمان کو اس بات کا یا بند نہ کر دوں کہ وہ دوید غلہ اور سرکہ اورزیتون استعال کرے ۔لوگوں نے کہا کہا ہے امیر المونین! کیا ہمارے لئے بیہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو وسیع اورخیر کوزیادہ

کردیاہے۔حضرتعمرنے فرمایاہاں۔

( ٣٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَّاقِينَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ صَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأْحِبَّ أَنْ تَجِىءَ فَيَرَى أَهُلُ أَرْضِى كَرَامَتِى عَلَيْك ، وَمَنْزِلَتِى عِنْدَكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدُحُلُ هَذِهِ الْكَنَائِسَ ، أَوْ هَذِهِ الْبِيَعَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَّرُ.

(٣٣٥٣٨)حفرت عمر كے غلام حفرت اسلم فرماتے ہيں كہ جب حضرت عمرشام آئے توان كے پاس دہاں كے دہا قين ميں ہے ایک آ دمی آیا،اس نے کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں تا کہ میرے علاقے کے اوگوں کو آپ کے نزدیک میرے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوجائے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایسے عبادت خانوں میں داخل نہیں ہوتے

جن میں تصاویر ہیں۔ ( ٣٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ

الشَّامَ أَتَنَّهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ ، وَهُوَ آخَذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمُاءَ ، فَقَالُوا لَهُ :يَا أَمِيرَ

هي مسنف ابن اني شيبه مترجم ( جلده ١) كي مسنف ابن اني شيبه مترجم ( جلده ١) كي مسنف ابن اني شيبه مترجم

الْمُؤْمِنِينَ تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبِطَارِقَةِ الشَّامِ ، وَأَنْتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإسْلَامِ فَكُنْ نَلْتَمِسُ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

(۳۳۵۳۹) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرشام آئے تو آپ کے پاس بہت سے لشکر آئے، حضرت عمر

کے جسم پر از اربموزے اور ممامہ تھا، آپ نے اپنے اونٹ کو پکڑ رکھا تھا اوراے پانی پلا رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر

الموننین! آپ کے پاس بہت ہےاوگ اور شام کے حکمران آرہے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ ہم وہ

لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطافر مائی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت حلاش نہیں کریں گے۔

( ٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثِني عُرْوَةُ بْنُ رُوّيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُسَرَ، قَالَ: جِنْتُ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَوَجَدُته قَائِلاً فِي خِبَائِهِ، فَانْتَظَرْته فِي فَيءِ الْخِبَاءِ، فَسَمِعَتْهُ حِينَ

تَضَوَّرَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُجُوعِي مِنْ غَزْوَةِ سَرْغَ ، يَعْنِي حِينَ رَجَعَ مِنْ أَجْلِ الْوَبَاءِ. ( ۳۴۵ ۴۰۰ ) حضرت عبدالله بن عمر جرافئو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلافؤ شام آئے تو میں نے انہیں ویکھا کہ وہ اپنے خیمے میں

دن کے وقت آرام فرمار ہے تھے، میں نے خیمے کے سائے میں ان کا انظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تومیں نے ان کی آواز نی وہ کہد

رہے تھے کدا اللہ! سرغ کے غزوہ سے میری واپسی کومعاف فرماریعنی جب وہ وہا می وجہ سے وہاں سے واپس آئے تھے۔ ( ٣٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَسِير بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَمَّا أَنَى عُمَرُ الشَّامَ ، أَتِى بِبِرْذَوْنِ ، فَرَكِبَ

عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَبَّحَكَ اللَّهُ ، وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك.

(۳۴۵۲) حفرت اسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وہ اٹو شام آئے تو آپ کے پاس سواری کے لئے ایک عجمی نسل کا گھوڑا

لا یا گیا،آپاس پرسوار ہوئے تو وہ کا پننے لگا،آپاس سے بنچے اتر گئے اور فرمایا کہ اللہ تیرابراکرے اور اس کا بھی براکرے جس نے

( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ ـ

لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ حَطَبُّ النَّاسَ ، فَقَالَ : لاَ أَعْرِفَنَّ رَجُلاً طَوَّلَ لِفَرَسِهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَأَتَه بِغُلَامٍ يُحْمَلُ ، قَدْ ضَرَبَتْهُ رِجُلُ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ :مَا سَمِعْت مَقَالَتِي بِالْأَمْسِ ، قَالَ :بَلَى ، يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَمَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ مِنَ الطَّرِيقِ خَلْوَةً ، قَالَ :مَا أَرَاك تَعْتَذِرُ بِعُذْرِ ، مَنْ رَجُلان يَخْتسبَان عَلَى هَذَا ، فَيُخْرِجَانِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيُوَسِّعَانِهِ ضَرْبًا ؟ وَالْقَوْمُ سُكُوتٌ ، لَا يُجِيبُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَرَى فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ كَرَاهَةً ،

أَنْ تَفْضَحَ صَاحِبَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لأَهْلِ الْغُلَامِ :انْطَلِقُوا بِهِ فَعَالِجُوهُ فَوَاللهِ لَنَنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا ، قَالَ :فَبَرِءَ الْغُلَامُ وَعَافَاهُ اللَّهُ. (٣٣٥٣٢) حفرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر والفی شام آئے تو آپ نے اوگوں کو خطبہ دیا جس ہیں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنے گھوڑے کی لگام کوڈ ھیلانہ کرے۔ پھرا گلے دن آپ کے پاس ایک غلام لایا گیا جس کواس کے گھوڑے نے لات ماری تھی ۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ کیا کل تم نے میری بات نہیں سی تھی ؟ اس نے کہا ہے امیر الموشین! میں نے آپ کی بات سی تھی ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرتم نے الی حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے راستہ خالی دیکھا تو جانو رکی ری دی دوآ دی اے مجد سے باہر لے جاکرات سزادیں گے۔ کی رسی ڈھیلی کردی۔ پھر حضرت عمر نے پھرائی بات دہرائی تو حضرت ابوعبیدہ نے عرض کیا کہ اے امیر المونین! اوگوں کو

یہ بات پندنہیں ہے کہ ان کا ساتھی یوں رسوا ہو۔ پھر حضرت عمر نے غلام کے دشتہ داروں سے کہا کہ اسے لیے جا وَاوراس وَ علاجَ کراؤ۔اگرآئندہ کسی نے بیچرکت کی تو میں اسے سزادوں گا۔ پھروہ لڑکا درست ہو گیا اوراللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطافر مائی۔

( ٣٤٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ ابْنِ عَوْنِ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ مِنَ الشَّامِ حِينَ سَمِعَ أَنَّ الْوَبَاءَ بِهَا فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أُخْبَرَ أَنَّ الصَّائِفَةَ لَا تُخْرِجُ الْعَامَ فَرَجَعَ.

(۳۴۵ ۴۳) حضرت محمد ہے کی نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر نے سنا کہ شام میں وہاء ہے تو وہاں سے واپس آ گئے ۔اس پر انہوں نے اس ہارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اور فر مایا کہ وہ اس لئے واپس آئے تھے کیونکہ ان سے کہا گیا کہ گری میں جنگ والے اس سال نہیں تکلیں گے،اس پر وہ واپس آ گئے۔

( ٣٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّحِبِيّ ، وَمُحَمَّدٍ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُويْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةً كِتَابًا فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةً : سَلَامٌ عَلَيْكُ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَهُ يُهِمْ أَمُرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفٌ الْعَقْل بَعِيدُ الْقُوَّةَ لَا يَطَلِهُ عُبَيْدَةً : سَلَامٌ عَلَيْك ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَهُ يُهِمْ أَمُرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفٌ الْعَقْل بَعِيدُ الْقُوَّةَ لَا يَطَلِهُ

قَالَ : كُتَبُ عَمْرِ إِلَى أَبِي عَبْدَةً كِتَابًا فَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِن غَبِدِ اللهِ عَمْرَ الْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى آبِي عُبُدُدَةً : سَلَامٌ عَلَيْكُ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقِمُ أَمْرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفُ الْعَقْلِ بَعِيدُ الْقُوْةَ لَا يَطَلِعُ النَّاسُ مِنْهُ عَلَيْك ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا يَخْنِقُ فِي الْحَقِّ عَلَى جَرِّتِهِ وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا يَخْنِقُ فِي الْمُحَقِّ عَلَى جَرِّتِهِ وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. (٣٣٥٣ ) مَنْ رَبِّ عَرُوه بن رويم فرمات بي محضرت الوهبيده بن جراح كونط لكما، جُومَضرت الوهبيده في بابيد

میں لوگوں کو پڑھ کرسنایا ،اس میں تحریرتھا:اللہ کے بندے عمرامیرالمومنین کی طرف سے ابومبیدہ کے نام ہتم پرسلامتی ہو،لو ًوں میں اللہ کے تھم کو وہی شخص نا فذ کرسکتا ہے جس کی مقتل روثن ہواور تو ت خوب ہو،لوگ اس کے رازوں پر واقف نہ ہو سکیس اور و دخل کے نفاذ میں گھبرا تا نہ ہواوراللہ کے معالم عیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواندکرے ہتم پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّبَ عَنْ مُفْعَدَتِهِ ، قَمِيصٌ سُنْبُلَانِيٌّ غَلِيظٌ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذْرَعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَغَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطُ لَهُ مُفْعَدَتِهِ ، فَقَالَ : هَذَا لَيُنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ . قَلَالَ : هَذَا لَيُنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ . قَلَالَ قَمِيصِى ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُ مَا لِلْعَرَقِ.

هن ابن الب شبه سرجم (جلد ۱۰) في مصنف ابن البي شبه سرجم (جلد ۱۰) في مصنف ابن البي شبه سرجم (جلد ۱۰) في مصنف ابن البي شبه البي مصنف البي في مصنف ابن البي مصنف البي في مصنف الب

(۳۳۵۳۵) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو ان کی قیص پیچھے کی جانب سے بھٹی ہوئی تھی، وہ ایک موٹی سنبلانی قمیص آپ نے وہ قمیص درزی کے پاس بھبجی وہ اس نے دھوکر رفو کی اور ان کے لئے ایک قبطری قمیص دی اور ان کی طرف دونوں قمیص کولایا۔اور قبطری قمیص آپ کی خدمت میں پیش کی۔حضرت عمر نے اسے جھوا اور فرمایا کہ بیزم ہے۔ پھر آپ طرف دونوں قمیص کولایا۔اور قبطری قمیص آپ کی خدمت میں پیش کی۔حضرت عمر نے اسے جھوا اور فرمایا کہ بیزم ہے۔ پھر آپ

نے وہ قیص اس کی طرف کچینک دی اور اس سے کہا میری قیص مجھے دے دووہ پینے کوزیادہ جذب کرنے والی ہے۔ ( ۲۶۵۶۷ ) حَدَّثَنَا اَنْهُ نُمَیْهُ ، عَنْ لَوْنِ ، عَنْ ذِیَاد نُهُ اللّٰهِ صَدْدُةً ، عَنْ أَمِد مَدْ لَكَ، قَالَ : لَكَمَا قَادِهُ عُهُمَ الشَّاهَ

( ٣٤٥٤٦ ) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَتَى مِحْرَابَ دَاوُدَ ، فَصَلَّى فِيهِ ، فَقَرَأْ سُورَةَ ص ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵ ۳۲) حضرت ایومریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو حضرت داود عَلاِیْلاً کی جائے نماز میں نماز اداکی اور سور ہ ص کی تلاوت کی ، جب آیت محدہ سر سنجے تو محدہ کیا۔

ص کی تلاوت کی ، جب آیت مجدہ پر پہنچے تو مجدہ کیا۔ . ۲۶۵۶۷ ) حَدَّثَنَا شَدِ مِكْنَ ، عَنْ أَنِهِ الْهُورُنُ مِنَّا الْهُرُورِ مِنْ الْهُرَانِ مَا الْهُرَانِ مَ

، ٣٤٥٤٧) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَّةَ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ الْحَازِرِ فَالْتَقَيْنَا وَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ فَأَدْبَرُوا فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَالَ:فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، يَغْنِى ابْنَ الْاَشْتَوِ: إِنِّى قَتَلْتُ الْبَارِحَةَ رَجُلًا ، وَإِنِّى وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا ابْنُ مَرْجَانَةَ شَرَّقَتْ رِجْلاَهُ وَعَرَّبَ

رَّأْسُهُ ، أَوْ شَرَقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتُ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَأَنْطَلَقْتُ فَنَظَّرْت ، فَإِذَا هُوَ وَاللّهِ ، يَغْنِي عَبَيْدِ اللّهِ بْنَ زِيادٍ. (٣٣٥٨٤) حفرت الوجورية جرمي كتب بين كه مين ان لوگول مين عنقاجويوم خازركوشام كي طرف كئے تھے۔ جب بهارادشن

ے سامنے ہوا تو شنڈی ہوا چی اوروہ سب ٹھنڈ ہے گھبرا گئے ،ہم نے شام سے لے کرمبح تک ان سے قال کیا۔ابراہیم بن اشتر نے بتایا کہ میں نے گزشتہ زات ایک آ دمی کوتل کیااور مجھےاس سے اچھی خوشبوآئی۔میرے خیال میں وہ ابن مرجانہ تقاروہ دو کلاوں میں تقسیم ہوااس کے یا دَل مشرق کی طرف اور سرمغرب کی طرف ما سرمشرق کی طرف اور یا دُل مغرب کی طرف ہوگئے تھے۔ یہی میں

( ٣٤٥٤٨ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ وَائِلِ ، أَوْ وَائِلِ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُرْبِلَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ فَقَالَ :مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ :أَبْشِرْ بِالنَّارِ ، فَقَالَ :بَلْ رَبٌ غَفُورٌ ، وَشَفِيعٌ

فَجَاءَ رَجَلَ ، فَقَالَ : افِيحَمْ حَسَينَ ؟ فَقَالَ : مَنْ انْتَ ؟ فَقَالَ : ابشِر بِالنَّارِ ، فَقَالَ : بل رَبِّ عَفُورَ ، وَشَفِيعِ مُطَاعٌ ، فَالَ : فَلَا مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : البُنُ حُوَيْزَةً ، قَالَ : اللَّهُمَّ حُزَّهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَلَذَهَبَ ، فَنَفَرَ بِهِ فَوَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَتَقَطَّعَ ، فَمَا بَقِمَى مِنْهُ غَيْرُ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ.

۔ معنوں اور ہوں سے سات اس برت کی رہے ہوں کے بعد بہب دور ہے کو درجے ہور ہے ہوار ہوا وہ ان ہو۔ مدھاد ھند بھا گئے لگا ،گھوڑے نے اسے ایسا گھسیٹا کہ گھوڑ ہے کی زین میں اس کے پاؤں کے سوا پچھے ہاتی ندر ہا۔

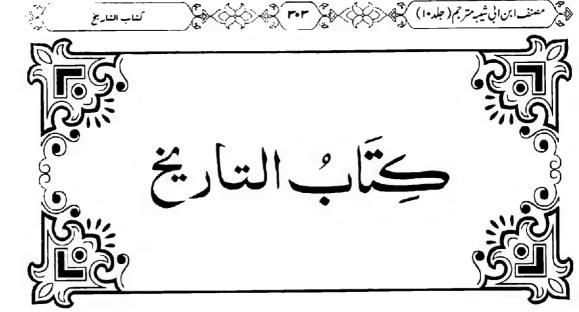

( ٣٤٥٤٩ ) حَذَّثُنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. (ابن سعد ١٩١)

(۳۳۵۳۹) حضرت سعید بن المسیب بیشیز سے مردی ہے کہ حضوراقد س بَرِقَطَعَ اَلَیْ سِی سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ مکہ محرمہ میں دس سال رہے اور مدینہ منورہ میں دس سال رہے جب آپ بَرَقِطَعَ اِلَیْ کَا وَفَاتِ ہُو کَی وَوَاتِ ہُو کَی وَوَاتِ ہُو کَی وَالِیْ مِی عَمر مبارک میں اسلام ہے۔ تر یسٹھ سال تھی۔

ا ١٥٥٠ ) حدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَحُطُّبُ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ نَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ

( ۳۲۵۵ ) حضرت جریر تزایط فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت معاویہ مزایط خطبہ دے رہے تھے کہ حضور اکرم <u>تزایف کی</u> کی عمر سارک وفات کے وقت تریسٹے سال حضرات شیخین نظامین کی تریسٹے سال تھی اور میں بھی تریسٹے سال کا ہو چکا ہوں۔

٥٤٥١) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَّكَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْراً ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ. (بخارى ٣٨٥- ترمذى ٣١٢١)

ِ ٣٣٥٥) حضرت ابن عباس بني پيشاارشاوفر ماتے ہيں كه آنخضرت مَوْضَعَةً پر وحی جپاليس سال کی عمر ميں نازل ہو ئی پھر آپ تير د

سال مدیند منوره میں رہے اور دس سال مکه مرمه میں اور وفات کے وفت آپ کی عمر تریسے سال تھی۔

( ٣٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُوفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ. (مسلم ١٨٢٤ ترمذي ٣١٥٠)

(٣٣٥٥٢) حضرت ابن عباس بن الشريعة من ارشا وفر مات جي كه وفات كے وقت آنخضرت مَثَرُ النَّهُ فَعَ فِي عمر مبارك پينسٹھ سال تھى ۔

( ٣٤٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِتَ وَهُو ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَّةً ، وَأَقَامَا بِمَكَّةَ خَمْسٌ عَشْرَةً سَنَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًاً ،

فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتْينَ.

(۳۲۵۵۳) حضرت ابن عباس مین پینا سے مروی ہے کہ آنخضرت میز ﷺ کی حیالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی آپ بپندرہ سال

مكديين رہاوردس سال مديند منوره ميں رہاوروفات كوفت آپ كى عمر پنيسٹوسال تھى۔

( ٣٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، فَمَكَتْ بِمَكَّةَ عَشَرٍ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرِ سِنِينَ.

(۳۴۵۵۴) حضرت حسن میشینهٔ فرماتے ہیں کہ آپ پر جالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ دیں سال مکہ میں اور دیں سال

( ٣٤٥٥٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ :أَسْلَمَ الزَّبَيْرُ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةً عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفْ

عَنْ غَزُوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضُعِ وَسِتْينَ.

(٣٢٥٥٥) حضرت بشام بن عروه وفي ارشاد فرمات بيل كدحضرت زبير وفي في سوله سال كى عمر مين اسلام لائ اورحضور

اقدى مَا السَّعَةُ كَ ساتھ كى بھى غزوه ميں چھھے ندر ہے اور جب شہيد ہوئة ان كى عمر ساٹھ سال سے اور بھى ۔

( ٣٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بُنُ ذُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعَلَى أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً ، وَعُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَسَبْعِينَ.

(ابن ابی عاصم ۲۲۱

(۳۳۵۵۲) حضرت ابواسحاق مزاینو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِیَّرِاُنْتِیَافِیَا حضرات شیخین اور حضرت علی جویٹو کی عمر مبارک و فات کے وفت تریسٹھ سال تھی اور حضرت عثان کی عمرستر سے کچھذا کدتھی۔

( ٣٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : وَمَا الْمُحْكَمَ ؟ قَالَ : الْمُفَصَّلَ. وزاد غَيْرٌ هُشْيَمٍ : وَقُبِضَ وَأَنَّا ابْنُ عَشْرٍ. هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدوا) کي د استاريخ کي ۱۰۰۵ کي ۱۳۰۵ کي د ۱۳۰۵ کي د استاريخ کي د استاريخ کي د ۱۳۰۵ کي د استاريخ کي د استاري

(٣٨٥٥) حضرت ابن عباس جن دين فرمات بيس كديس في رسول اكرم منطِ فَيَقَ فَيْ كَدور ميس تفصيلات كوجمع فرمايا ، راوى كت بيس

کہ میں نے عرض کیا کہ انحکم سے کیا مراد ہے؟ فر مایا تفصیلات اور آنخضرت مُؤَفِّقَ فِنْ کی وفات کے وقت میں دس سال کا تھا۔ ١ ٣٤٥٥٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ :قلِهَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا

ابْنُ عَشْرِ ، وَتُوفِّي وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. (بخارى ١٦٠٣ مسلم ١٦٠٣) (٣٣٥٥٨) حضرت انس جن فو ارشاد فرمات بي كدرسول اكرم مُؤَفِّقَ في جب مدينة منوره تشريف لائ تو ميس دس سال كالتها، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں میں سال کا تھا۔

٣٤٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ ، قَالَ : وُلِدْتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. (طبراني ١٠٦٠)

(٣٨٥٩) حضرت مسلمه بن مخلد ولي فرمات بيس كه جب آب مُؤلف في مدينة تشريف لائ تواس وقت ميري ولادت بوني اور جب آپ کی د فات ہوئی تو میری عمر دس سال تھی۔

٣٤٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سِمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ جَدَّه سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ وُلِدَ يَوْمَ خُنَيْنٍ، قَالَ : فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبُرَكَةِ.

(۳۴۵ ۲۰) حضرت سنان بن سلمه الحد لي والد الله عند وايت كرتے ميں كدان كے دادا حضرت سنان بن سلمه جنگ حنين کے دن پیدا ہوئے رسول اکرم مِنْائِفَتْ ﴿ نے ان کومنگوایا اور ان کے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور ان کے سر پر ہاتھ بھیرا اور ان

٣٤٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَلِيَّى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ تُوُفَّى وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ

کے لیے برکت کی وعافر مائی۔

(۳۲۵ ۲۱) حضرت سالم جلیخو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر براٹیز کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر پجین برس تھی۔

٣٤٥٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيّ. قَالَ : أُصِيبَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّة.

۱۳۵۶۲) حضرت معدان بن الب طلحه وفاتنو فر ماتے ہیں که حضرت عمر بزائن کو بدھ کے روز زخمی کیا گیا ذی المجه کامبینه ختم ہونے میں حاردن باتی تھے۔

٣٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ:أُخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

(٣٣٥ ١٣) حضرت بشام زاين فرمات بين حضرت ابو بمرصديق جهائزه جس دن مسلمان هوئے ان كى ملكيت ميں جاليس بزار راہم شھے۔

كتاب الناريخ هي مصنف ابن الي شيدمتر فم ( جلده ۱) کچھ 📢 🕬 🏂 🕪 ﴿ ٣٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً. (۳۳۵۶۳) حضرت عائشه منی مذمنی فرماتی تبین که آنخضرت مِلْفِضَائِ کی شادی جب ان کے ساتھ ہوئی تو ان کی عمر جیوسال تھی اور جسہ

آنخضرت مَيْلِفَظِيَعْ كَاوفات مِونَى تُوآب عَمرالهاره سال هي -

( ٣٤٥٦٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ :كُنْتُ فِـ بَطُنِ الْمَرْأَةِ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٣٣٥٦٥) حضرت عمره بن حريث والنوفر مات بين كه جنگ بدر كون مين مال كے پيٹ مين تقار

( ٣٤٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتُصْغَرَنِى ، وَعُرِضُتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا اهُ

خَمْسَ عَشْرَةً فَأَجَازَنِي ..

(٣٣٥ ٢١) حضرت ابن عمر جي پين ارشاد فرماتے ہيں كه غزوہ احد كے دن مجھے رسول اكرم مَلِفَظَيَّةَ كے سامنے پیش كيا گيا ميں ا وقت چودہ سال کا تھا، آپ مِرْ الْفَصَاحِ نے مجھے چھوٹا مجھ کرواپس کردیا،اور غزوہ خندق کے دن مجھے آپ مُرْ الْفَصَاحَ فَرَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

اس وقت میری عمر پندرہ برس تھی آ ب نے مجھے جہاد کی اجازت عنایت فرمادی۔ ( ٣٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَسُلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ؟-

أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَإِحْدَى عَشْرَةَ الْمُرَأَةً.

( ٣٤٥ ٦٧ ) حفرت ملال بن بياف جي فن فرمات بي كه حضرت عمر مَ النَّيْنَ فَيْ عاليس مردول اور كمياره مورتول كے بعداسلام لائے.

( ٣٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، قَالَ :فَذُكِرَ ذَلكَ لإِبْرَاهِيم فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَقَااَ

(٣٨٥١٨) حَصْرت زيد بن ارقم فرمات بي كدرسول اكرم مُؤَلِّفَ فَقَبْر سب سے يسلح حضرت على وَنْ فَر اسلام لائ راوى فرمات

كدحفرت ابراجيم كے سامناس كاذكر بواتو آپ نے اس كا انكاركيا اور فر مايا ابو بكر يہلے اسلام لانے والے ہيں۔ ( ٣٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْاشْجَعِتَى ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُرٍ كَ

أَوَّلُ الْقُوُّمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لَا. (٣٣٥ ٢٩) حفرت سالم بنا ينو فرمات ميں كه ميں نے حضرت ابن الحنفيد سے عرض كيا لوگوں ميں حضرت ابو بكر بہلے اسلام لا۔

والے ہیں؟ فرمایا کنہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلَالٌ ، وَخَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارِ ، فَآمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلَالٌ ، وَجَبَّابٌ ، وَصَهَرُوهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَأَلْبِسُوا أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَقَوْمُهُ فِيهَا ، ثُمَّ حَمَلُوهُ بِجَوَانِيهِ ، إِلَّا بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَاءَ أَبُو بَهُو إِنِيهِ ، إِلَّا بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَاءَ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَعَلَ يَشُدُّمُ سُمَيَّةً وَيَرُفُثُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِي قُيلِهَا ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ السَّنُسُهِدَ فِي الإِسْلَامِ ، إِلَّا بِلَالا ، فَجَعَلَ يَشُدُ فِي اللهِ حَتَّى مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِيْبَانَهُمْ ، فَاشَتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَنْ مُلُوا عَبَعَلُ اللهِ عَتَى مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِيْبَانَهُمْ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَخْشَتَى مَكَةَ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدٌ أَخَدٌ أَحَدٌ اللهِ عَنَى مَكُة ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدٌ أَحَدُ اللهِ عَلَى مَكَةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدٌ أَحَدٌ

( ٣٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :أَعْطُوْهُمْ مَا سَأَلُوا ، إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلَزِّقُونَ ظَهْرَهُ بالرَّضْفِ حَتَّى ذَهَبَ مَاءَ مَتْنَيهِ.

کر مکہ کی گلیوں میں گھماتے اور حضرت بلال جہانئو احدا حدفر ماتے جاتے۔

بِالرَّضْفِ حَتَّى ذَهَبَ مَاءَ مَتْنَيهِ. (۳۴۵۷) حضرت شعبی بایشیز فرماتے ہیں کہ جوانہوں نے مانگان کودیا سوائے حضرت ضیب جھٹٹر کے وہ ان کی پشت کوگرم پھر کے

ساتھ لگاتے اور آپ کواذیت دیتے یہاں تک کہ آپ رہ اُٹھ کے خصیوں کا پائی ختم ہوگیا۔ ( ۲٤٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ فَیْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : کَانَ حَبَّابٌ مِنَ

٩٤٥٧) حدثنا ابن عيينه ، عن مسعر ، عن فيس بن مسيم ، عن طارِقِ بن سِهاب ، قال . قال حباب مِن الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَنْ يُعَذَّبُ فِي اللهِ.

(٣٣٥٧٢) حفزت طارق بن شهاب بيشيذ فرمات ميں كه حضرت خباب جائن مبها جرين ميں سے تقےاوران كواللہ كى راوميس ببت

( ٣٤٥٧٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْدُوسًا يَقُولُ ، أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتُ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسُ الْإِسْلَامِ.

(۳۴۵۷۳) حفرت کردوس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت چھٹے نمبر پراسلام لانے والوں میں سے تھے آپ کیلئے

اسلام كاجمثا حصهتمار

( ٣٤٥٧٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدْنَا يَوْمَ أَحُدٍ.

(٣٢٥٧ ) حضرت براء تُلَيِّنُوْ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مجھے اور حضرت ابن عمر بڑی دینن کوحضور اقدس مَلِيَّنْ فَيْجَا کے سامنے پیش

کیا گیا آپ نے ہمیں چھوٹاسمجھا ، پھر ہم دونوں غز وہ احدییں شریک ہوئے۔

( ٣٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ :رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَذَيْت إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ، وَلَمْ أَلْقَهُ. (ابن سعد ٩٤)

(٣٣٥٤٥) حضرت عاصم وينفو فرمات بيل كدحفرت مبيح في ابوعثان سددريافت كياكها ب في حضور مِلْفَظَيَّة كى زيارت كى

تقى؟ انہوں نے فرمایا: میں حضور اقدس مُؤْفِظُةً کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور تین دفعدان کوز کو ہ بھی ادا کی لیکن ان سے ملاقات نه ہوسکی۔

( ٣٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٥٤١) حضرت مويد بن غفله ولأنو فرمات بي كه مارے پاس رسول اكرم مَيْزُ فَضَيْحَ كاصدقه وصول كرنے والا آيا۔

( ٣٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَنَا عُنِدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَزَوْت فِي حِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، أَوْ ثُلاثًا وَأَرْبَعِينَ ، مَا بَيْنَ غَزُوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ. (احمد ١١٣ طبراني ٨٢٠٥)

(٣٨٥٤٥) حفرت طارق بن شهاب بن فرمات مين كه مين في رسول اكرم مُؤَفِّقَةَ كَي زيارت كي اور حفرات شيخين نفاه من ك

دورمین تینتیس اور تینتالیس غزوات اور سرایا مین شریک ہوا۔

( ٣٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلده ا) کي مستف ابن ابي شيبرمترجم (جلده ا)

(۳۵۷۸) حضرت علی واشو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلا مخص ہوں جس نے رسول اکرم مَلِلَ اللَّهُ کے ساتھ سب سے پہلے نماز اداکی۔ ( ٣٤٥٧٩ ) أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ

لِعَلِيٌّ :أَكُوِهْتَ إِمَارَتِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ أَبُو بَكُرِ : إِنِّي كُنْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَبْلَك. (٣٨٥٤٩) حضرت عامر جان فرمات بي كه حضرت الوبكر صديق وفات في خضرت على من فو سے فرمايا: كيا آپ كوميرى خلافت نا

پندہے؟ حضرت علی وڈاٹنو نے فر مایا کنہیں ،حضرت ابو بکر وٹاٹنو نے فر مایا: اس معاملہ میں میں آپ سے پہلے ہوں۔

( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ . (۳۳۵۸۰) حضرت عمرو بن مر و و التي فر ماتے بيں كه ميں نے حضرت ابن الى اونى و التي سے سنا جو كه بيعت رضوان والوں ميں ہے

( ٣٤٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(٣٣٥٨١) حضرت عبدالله دلي تخو فرمات بين كه مين نے خودكو جيھ مين سے چھٹاد يكھا، زمين پر بهار علاوہ كوئي اورمسلمان نەتخا\_ ( ٣٤٥٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرٍ

الْفَهُمِيُّ ، يَقُولُ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : فَدَخَلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ :

(٣٣٥٨٢) حضرت ابوثور الصمى ولأفو فرمات بي كه حضرت عبدالرحمٰن ابن عدليس فتأثؤ جوبيعت رضوان ميس شريك تته بهار ب یاس تشریف لائے ،اورمنبر پرتشریف فرما ہوئے اوراللہ کی حمدوثنا کی ، پھر حضرت عثمان زی ٹنو کا ذکر فرمایا: حضرت ابوثور جائزہ فرماتے

ہیں کہ پھر ہم لوگ حفرت عثمان منگٹو کے پاس حاضر ہوئے تو وہ اس وقت محصور تھے حضرت عثمان مناثنو نے فرمایا میں جو تھے نمبر پر اسلام لانے والا ہوں۔ ( ٣٤٥٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ عَلَى عُنْفَقِيهِ ، قِيلَ لأبِي جُحَيْفَةَ : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :أَبُرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا. (٣٢٥٨٣) حضرت ابو جحيفه فرماتے ہيں كه جب ميں نے رسول الله مُؤْفِقَةَ بِجَ كود يكھا تو آپ كے ہونت اور طوڑي كے درميان بال

ہفید تھے۔حضرت ابو جیف سے بو چھا گیا کہ اس وفت آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیروں کے پھل بنا تا تھا۔ ( ٣٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :تَمَارَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَرَجُلٌ مِنْ

(۳۲۵۸۳) حضرت ابواسحاق ولا في صمروى بى كەحضرت عبدالله بن عقبه ولا في اورايك بهدانی شخص كاليک بات براختلاف بوگيا كه بهدانی نے كہا كه حضرت ابو بكر ولا في حضور اقدس مَلِظَفَةَ إلى عبر سے تھے، حضرت عبدالله ولا في نے فرمایا كه نبیس بلكه رسول اكرم مَلِّظَفَةَ إبو بكر سے بوے تھے حضوراقدس مِلِظَفَةَ كى وفات تريستھ سال كى عمر میں بوئى۔اور حضرت ابو بكر ولا في كى وفات تريستھ

ا کرم میرانتی بھا ابو ہر سے بڑے سے مصورالد کی بیرانتی ہے اوات ریسے ساں کا مرین ہوں۔ اور سرت ہو ہر رہ ہو کا وقات ریسے سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عامر بن سعد البحلی بڑا ٹونے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، مجھ سے حضرت جریر بن عبداللہ بڑا ٹونے نے بیان کیا کہ وہ حضرت معاویہ وٹائٹو کے پاس تھے، حضرت معاویہ وٹائٹو نے فر مایا: حضور اقدس مَرافِقَائِم کی کوفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وٹائٹو تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وٹائٹو تریسٹے سال کی عمر میں شہید ہوئے اور میری عمر آج ستاون سال ہے۔

( ٣٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : سَمِعُتُ جَعُفَرًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَسُلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، وَقُتِلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ.

(۳۲۵۸۵) حضرت جعفر وہافیز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دبینو سات سال کی عمر میں اسلام لائے رسول اکرم مِنْافِظَةِ کَی وفات کے وقت ان کی عمر ستا کیس سال تھی اور حضرت علی دبینٹو ستاون سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

· رَ إِرَكِيَّ ﴾ وَوَفَ كُنُو مِنْ أَنُو مُ كُونُ مُ كُونُ مُ كُونُ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ ( ٣٤٥٨٦ ) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ

النَّاسِ كَانَ أَوَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانِ بُنِ ثَابِتٍ :

وَ خُمُسِينٌ. (مسلم ١٨٢٧)

إِذَا تَذَكَّرُت شَجُوًّا مِنْ أَحِى ثِقَةٍ فَاذُكُرْ أَخَاك أَبَا بَكُرٍ بِمَا فَعَلَا خَيْرَ الْبَرِّيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَا إِلاّ النَّبِيُّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلاً وَالنَّانِيَ النَّاسِ مِنْهُمُ صَدَّقَ الرَّسُلاَ وَالنَّانِيَ النَّاسِ مِنْهُمُ صَدَّقَ الرَّسُلاَ

(حاکم ۹۳ ابن عساکر ۳۹)

(٣٣٥٨٦) حفرت عامر والنو فرمات ميں كدميں في حضرت ابن عباس الله والنت كيا كرسب سے بہلے كون مسلمان ہوا تھا؟ حضرت ابن عباس الله والنت كيا كرميں سے - (ترجمه) جب تم كس

اعتاد بھائی کا ذکر کرنا جا ہوتو حضرت ابو بکر اور ان کے کارناموں کا ذکر کرو۔وہ رسول اللہ مُنِلِّ ﷺ کے بعد تمام مخلوق میں بہتر ، مثق ، لے لکرنے والے وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔مقام ومرتبہ کے اعتبار سے دوسرے اور رسولوں کی تقیدیق میں پہلے ہیں۔

٣٤٥٨٧) حَلَّاثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصِب.

و مصطب . ۳۲۵۸۷) حضرت عبدالله بن حکیم نظر فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اکرم مِنْزِفَقَافِیَمَ کا مکتوب گرامی پڑھا گیا میں اس وقت جوان تھا، اس میں تحریر تھا کہ: مردار کی کھال اور گوشت سے نفع مت اٹھاؤ۔

٣٤٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا

مَالَ لِي ، فَأَعُطَانِي قَلُوصًا. (٣٢٥٨٨) حضرت عون بن الى جيف والله عددايت كرتے بيل كدرمول اكرم مَزَفَظَةَ في جمارے پاس زكوة وصول

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، ثُولِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ. ثُولُقَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ.

۳۳۵۸۹) حضرت ابن عباس بنکه پینزارشا دفر ماتے ہیں کہ آنخضرت مَنِوَفِقَعَ فَهُ بِرِ چالیس سال کی عمر میں دحی نازل ہو گی ، آپ مِنوَفِقَعَ فَهُ نیرہ سال مکہ مکر مدیس رہے دس سال مدینہ میں رہے ،اور تر یسٹھ سال کی عمر میں آپ کاوصال ہوا۔

يره مال مد مرمه كارب دل مال مدينه كارب ، اور ريسه مال في مرك بالوصال ، وار . ٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ غَزُوانَ ، فَقَالَ : لَقَدُ

رَّ أَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلَّم ٢٢٥٨- ابن ماجه ٣١٥٦) ٣٣٥٩٠) حضرت خالد بن عمير ولا عن فرمات بي كه حضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ارشاد فرمايا اور فرمايا مجھے رسول

۱۳۵۷) سرت حامد بن میرم می اور مرمانے بین که سرت ملب بن حروان کے میں حصبہ ارساد سرمایا اور سرمایا جسے رسوں کرم مِنَّافِنْکُنْجَ کے ساتھ ساتواں اسلام قبول کرنے والا دیکھا گیا۔

٣٤٥٩١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِغْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ ، يَقُولُ :بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةً إِ

عَشْرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُولِّنَي عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً. (مسلم ١٨٢٥ ـ احمد ٢٣٠)

(٣٤٥٩١) حضرت انس جي ان ما لك ارشا وفر مات بين كه حضور مَطَوْتَ عَمَا ليس سال كي عمر مين نبوت عطاكي عن ، آب وس سال مديس رب، اوروس سال مدينديس رب، اورسامح سال كى عمر ميس آپ كاا تقال جوار

( ٣٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ وَقَدْ أَتَى عَلَهُ عِشْرُونَ وَمِنَةُ سَنَةٍ ، وَإِنَّ لِحُيَيْةِ لَيَضْطَرِبَانِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرِو الشّيبَانِيُّ ، وَقَدْ أَنَى عَلَيْهِ تِسْدَ عَشْرَةً وَمِئَةً سَنَةٍ.

(۳۳۵۹۲) حضرت ا ساعیل بن خالد ج<sub>انگٹر</sub> فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زربن حبیش نزائث<sub>یر</sub> کودیکھااس وقت ان کی عمرا یک سو بیں سال بھی ،اوران کی داڑھی بڑھا ہے کی وجہ ہے گر رہی تھی ،اور میں نے ابوعمر والشیبانی کو دیکھااس وقت ان کی عمرا یک سوستر ·

سالتھی۔

( ٣٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ فِي الْمَسْجِدِ ، تَخْتَلِجُ لَحْيَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ عِشُرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(٣٣٥٩٣)حضرت اساعيل دائية فرمات بي كه مين نے حضرت زربن حبيش دين كو مجدمين ديكھاان كى داڑھى بردھا ہے كى وج ے تحر تھرار ہی تھی ، فر مایا کہ میری عمرایک سوبیس سال ہے۔

( ٣٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ :يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ هُرَّابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَوْمَ بْزَاخَةَ ، فَوَقَعْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، فَكَادَتْ تَنْدَقُّ عُنُقِى ، فَلَوْ مِتَّ يَوْمَنِذٍ كَانَتِ النَّارُ.

(٣٣٥٩٣) حضرت الممش ڈاٹنو فرماتے ہیں كەحضرت شقیق بن سلمه دائنو نے مجھ سے فرمایا اے سلیمان! اگر تو مجھے د كھے ليتا جنگ بزانعہ کے دن میں حضرت خالد بن ولید ہے بھا گئے والوں میں شامل تھا، میں ایک کنویں میں گریڑا،قریب تھا کہ میں مرجا تااگر میر

مرتاتومين جبنم مين ہوتا۔ ( ٣٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَئِدُ ابْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۳۵۹۵)حضرت أعمش جائنو فرماتے ہیں کەحضرت شقیق جائنونے فرمایا اس دن میں گیارہ سال کا تھا۔

( ٣٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصّْلُ بْنُ دُكِّيْنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا.

(٣٣٥٩١) حضرت ابوالعاليد والتي فرمات بن كميس فحضرت عمر واللهم عافنا واعف عنافرمات بوئسار

( ٣٤٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَّا طُهْرٌ.

( ٣٢٥٩٧) حضرت جعفر رواين والدس روايت كرت بين كه حضرت حسن اور حضرت حسين مني ديمن كي درميان فاصله نه ا

( ٣٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْمَلِينَةِ جَابِرُ بْزُ

عَبْدِ اللهِ ، وَ آخِوُهُمْ مَوْتًا بِالْبَصْرَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ ، وَ آخِوُهُمْ مَوْتًا بِالْكُوفَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. (٣٨٩٨) حضرت قاده چائيز فرماتے ہيں كه مدينه ميں سب سے آخر ميں حضرت جابر بن عبدالله كا انقال بوا، بصره ميں حضرت انس بن ما لك چائيز اوركوفه ميں حضرت عبدالله بن الى اوفى چائيز كا۔

( ٣٤٥٩٩ ) حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلاَل ، عَنْ فَنَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ تُوفَى وَهُوَ ابْنُ حَمْسِ وَسِتَينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عُمْرَ أَنَّ الْبَابِكُرِ تُوفَى وَهُوَ ابْنُ حِمْسِ وَسِتَينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عُمْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ ، أَوْ ثَمَانِ وَتُمَانِينَ. وَأَنَّ عُمْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ ، أَوْ ثَمَانِ وَتُمَانِينَ. (٣٣٥٩٩) حضرت قاده بْنَاقِد فرمات مِي كرحضرت ابو بَركا پيشهرسال كي عمر مين انتقال بهوا، حضرت عمر استهرسال كي عمر مين شبيد

(۳۴۵۹۹) حضرت قیادہ بڑاتھ و ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا چیسٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا، حضرت عمرا نسٹھ سال کی عمر میں تسبید ہوئے ، حضرت عثمان سنریا اس سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ طُهُورٍ ، قَالَ : لَمَّا نَعِى عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِى اللَّرُدَاءِ ، قَالَ : مَا حَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. (٣٣١٠٠) حفرت حريث بن ظهير والنو فرمات بين كه حضرت عبدالله والله والدوراء والنورداء والنورداء والله عن انقال كي خبرد كي كل

(۳۴۷۰۰) حضرت حریث بن طبیر دلی تو مماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دنی تنو کو جب حضرت ابوالدرداء دلی تنو کے انتقال کی خبر دی تی تو فرمایا:ان کے بعدان جیسانہیں آسکتا۔ سریت برب و بردھ برد مجار سرد سریت کی ہے وہ جس دو برت سرب بروردوں ڈسریت

ر ۲٤٦٨) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : تُوفِّى ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيّةِ. (٣٤٦٠) حفرت ابوتمزه وفي فرمات مين كه حفرت ابن عباس فنه دين كل وفات كے بعد حفرت ابن الحفيه وفي فوان كو لى بے۔

( ٣٤٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : أَبُو كُلُنُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْيَوْمُ مَاتَ رَبَّانِيٌّ الْعِلْمِ.

(٣٢٦٠٢) حفرت ابن الحفيه وَلَيْمُ نَ حَفرت ابن عباس بَيْدُ مِن كَ جِنَازَ لَ كَ وقت الرشاد فرمايا: آج علم كاما براور عالم فوت

( ٣٤٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ :جَلَسْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ظِلِّ الْقَصْرِ ، فِي جِنَازَةِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :لَقَدُ دُفِنَ الْيُوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

(٣٢٠٠٣) حضرت ممار ول فرات بین كه بم لوگ حضرت زید بن ثابت ول فرک جنازے كے موقع پر حضرت ابن عباس و ولان است ول فراید کا بست براعلم (عالم) ول كرديا گيا۔ كساتھ ايك ممارت (كل) كسابي ميں بيشے ہوئے تھے، آپ ول فرایا: آج كے دن بہت براعلم (عالم) وفن كرديا گيا۔ ( ٣٤٦.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَرَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۳۳۱۰۳) حضرت یزید جھٹنے فرماتے ہیں کے حضرت ابوعبدالرحمٰن کا جنازہ حضرت ابو جمیفہ جھٹنے کے پاس سے لے کے گزر ۔ ج آپ نے فرمایا:انہوں نے سکون پایااوران سےلوگوں نے سکون حاصل کیا۔ ( ٣٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّعْبِيَّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُحُلَّفُ خَلْفَهُ مِثْلُهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْتًا أَفْقَهُ مِنْهُ حَيَّا.

فر مایا ،اللّٰدان پررحم فرمائے ،ان کےمثل دوبارہ نہیں آ سکتا ، بیٹک وہ مرتے وقت زندہ حالت سے زیادہ فقیہ تھے۔

( ٣٤٦.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّغْبِيِّ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لِبَمَكَّانِ.

(٣٣٦٠١) حضرَت عاصم وَ الله فرمات بيس كه ميس في حسن كوحضرت فعني والله كي وفات كي اطلاع دي تو فرمايا: الله ان پررهم

فرمائے ،خدا کی شم اسلام میں ان کابر امقام ومرتبہ تھا۔

( ٣٤٦.٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْر ، فَأَطْلَقَ حُبْوَتَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ.

(۳۳۲۰۷) حضرت نافع جن فو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پی پیشنا بازار میں تھے ان کو حجر کی وفات کی اطلاع دی گئی تو اپنی چا در

اتارى اور كمرْ ب موكة اوران برآ ه وزارى (رونے) كاغلب موكيا۔ ( ٢٤٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْي النَّعْمَانِ بْنِ

مُقَرِّن ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْرِكِي. (٣٣٧ع) حضرة الوعثان فريال تربي كالمسرحضرة الإماع حندة من كرياس الدركة علد مرمقر به كاردنا مهم ما الإعرب

· ﴿ (٣٨٦،٣٨) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر بین دین کے پاس آیا ان کونعمان بن مقرن کی وفات کی اطلاع دی،

آپ نے اپنے سریر ہاتھ رکھااور رونا شروع کردیا۔

( ٣٤٦.٩ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أَخْبَرُنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :هَلَكَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : وَهَلَكَ مِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ مِثَلِقَ وَأَرْبَعِينَ .

(۲۰۹ س) حضرت اعمش داینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دہائی کا اڑتالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا حضرت اعمش دہائیو

فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رہائفہ کا چھپالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِى :مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَذْكُرُ يَوْمَ نَعْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّعْمَانَ عَلَى الْمِنْبَر.

(۱۱۰ ۳۳۲) حضرت ایاس بن معاویه وافغ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب وافغ کے پاس بیضا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا مزینہ سے ہوں، فرمایا میں آپ کودہ منظر یا دولاتا ہوں جب حضرت عمر دونغ کو کومنبر پرحضرت نعمان

. . کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ أَمَرُت عَانِشَةَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهَا ، فَتَسْتَغْفِرُ لَهُ.

٣٣٦١١) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو حضرت عا نَشْہ تُؤنافِئونَا نے حکم فر مایا کہ ان کا جناز ہ ان کے

اس سے لے کر جایا جائے حضرت عائشہ مین مٹنانے ان کیلئے وعائے مغفرت فرمائی۔ ٣٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قرَأْتُ الْقُرْآنَ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشُوِينَ سَنَةً.

۱۳۳۶۱۲) حصرت ابوالعالیہ نے فر مایا: میں نے تمہار ہے نبی مَؤَفِقَعَ فِج کی وفات کے بعد ہیں سال میں قر آن پڑھا ہے۔

٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَقَدْ بَلَغْتُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَنَا أَخُوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى النِّسَاءُ.

(۳۴۶۱۳) حضرت سعید بن المسیب دناشهٔ فرماتے ہیں کہ میری عمرای سال کی ہوئی تو میں ڈرتا تھا جس چیز ہے عورتیں مجھ 💴 زرتی خمیں۔

٤ ٣٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ :قَالَ أَبُو عُنْمَانَ:أَتَتُ عَلَى َّنَحُوْ مِنْ ثَلَائِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ. ۳۳۶۱۳) حضرت ابوعثان نے فر مایا: میری عمرا یک سوّمیں سال جتنی ہوگئی ہے۔

٣٤٦١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ النَّهْدِيُّ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ حَجَرًا ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي :يَا أَهْلَ الرَّحَالِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ هَلَكَ فَالْتَمِسُوا رَبًّا ،

قَالَ :فَخَرَجْنَا عَلَى كُلِّ صَعْبِ وَذَلُولِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ نَطْلُبُ إِذَا نَحْنُ بِمُنَادٍ يُنَادِى : إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا رَبُّكُمْ ، أَوْ شَبَهَهُ ، قَالَ : فَجَنْنَا ، فَإِذَا حَجَرٌ ، فَنَحَرْنَا عَلَيْهِ الْحُمُرَ.

(۳۲۷۱۵) حضرت ابوعثمان النهدي فرماتے ہيں كه جم لوگ زمانه جابليت ميں پھروں كى پوجا كرتے تھے، ہم نے ايك منادي كى ا وازسی کداے قافلہ والو! تمہارا رب ہلاک ہوگیا، اپنے رب کولازم پکڑو، ہم لوگ سواری پرسوار ہوکر نکلے، ہم اس طرح تلاش کر ۔ ہے تھے ک اچا تک منادی کی آ واز آئی ہم نے تمہارے رب کو پالیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ آئے تو وہ ایک چھرتھا تو ہم

نے اس برگدھے وقربان کیا۔

٣٤٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ.

(٣٣٦١٢) حفرت شميل بن عوف والثير نے زمانه جابليت كا دور پايا تھا

٣٤٦١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِي : مَتَى عَهْدُك بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :مَا لِي بِهَا عَهُدٌ بَعْدَ صِفْينَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَمَتَى احْتَلَمْتَ ؟ قَالَ :بَعْدَ صِفْينَ بِعَامٍ.

(١٨٧١ ) حفرت ابورجاء فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت حسن بھرى بيٹيدے يو چھا: آپ مديند ميں كتے عرصة تك رہے؟ انہوں نے فر مایا: جنگ صفین کے بعد سے میرار ابطہ مدینہ سے ٹوٹ گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا: آپ بالغ کب ہوئے؟ آپ بایشینہ

نے فر مایا جنگ صفین سے ایک سال بعد۔

( ٣٤٦١٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْن

عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَانَ عُمْرُ آدَمَ ٱلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ عُمْرُ دَاوُد سِتْينَ سَنَةً ، فَقَالَ آدَم :أَى رَبُّ ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَكْمَلَ لآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَأَكْمَلَ لِدَاوُدَ مِنَةَ سَنَةٍ .

(احمد ۲۵۱ ـ ابن سعد ۲۸)

(٣٢١٨) حضرت ابن عباس بني دين سے مروى ہے كه حضور اقدى مَرْفَضَيْحَةَ نے ارشاد فرمایا: حضرت آدم كى عمر ايك ہزار سال تھى، حضرت دا وُد غلالیِّلاً کی عمر سائھ سال تھی، حضرت آ دم نے فر مایا اے اللہ میری عمر میں سے جالیس سال داوُ د کوعطا کر دے، حضرت

آ دم عَلِينِتَا) كى عمر تكمل ايك بزارسال كردى كى اور حضرت دا ؤد عَلِينِتا) كى عمر سوسال تكمل كردى كى \_

( ٣٤٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :بُعِثَ نُوحٌ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَبِتَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ ، وَعَاشَ بَعد

الطُّوفَانِ سِتِّينَ سَنَةً ، حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ وَفَشُواً. (حاكم ٥٣٥)

(٣٣ ٦١٩) حضرت ابن عباس بنئ پینن فرماتے ہیں کہ حضرت نوح عَلاِیْلاً جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ،اورنوسو پیاس سال

ا بنی قوم کودعوت دی ،ادرطوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہلوگ بہت زیادہ ہو گئے اور پھیل گئے بورے عالم میں۔ ( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ

اخُتَتَنَ بِالْقَذُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةِ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.

( ٣٢٠ ١٢٠ ) حضرت ابو ہريرة روائنو ارشاد فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم علايقلاك فضے قدوم ميں ايك سوميں سال كى عمر ميں ہوئے

اوراس کے بعدای برس زندہ ہے۔

( ٣٤٦٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَلْقِىَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ

عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَالسِّجْنِ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ لَهُ شَمْلُهُ ، فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٣٦٢١) حضرت حسن فرماتے ہیں که حضرت بوسف علایمًا کوسترہ سال کی عمر میں کنویں میں بھینکا گیا، حضرت بوسف غلامی، باوشاہت اورجیل میں ای برس رہے پھران کے لیے باوشاہت وحشت کوجمع کردیا گیا ،اس کے بعد تیکس سال زندہ رہے۔

( ٣٤٦٢٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، قَالَ :قِيلَ لِلْعَبَّاسِ :أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

كشاب التاريخ كشاب

(٣٣٦٢٢) حفرت عباس ٹاٹٹو ہے دریافت کیا گیا کہ آپ مِنْلِفَظِیْم بڑے تھے یا آپ ٹاٹٹو ؟ حفزت عباس ٹاٹٹو نے فرمایاوہ مجھ

( ٣٤٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لَأَبِي وَائِلٍ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوْ رَبِيعُ بْنُ خُنْيُمٍ ؟ قَالَ :

(٣٣٦٢٣) حضرت واكل دوي عند ريافت كيا كما بيرو بيرو بين ياريج بن هيم؟ تو فرمايا مين ان سي عمر مين برا بهون اوروه

( ٣٤٦٢٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اسْتَكْمَلَ أَبُو بَكْرٍ

(٣٣٦٢٣) حفرت سعيد بن المسيب والني فرمات بيس كه حفرت ابو بكر والني ني خلافت كورسول اكرم مَنْوَفَقَافِي كاعمر مبارك بر

( ٣٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ :هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟

(٣٣٧٢٥) حضرت عمرور في فرمات بين كه مين في حضرت ابوعبيده وفي في دريافت كياكة پ كوحضرت عبدالله ين بهوني

٣٤٦٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقِ.

﴿ ٣٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ

(٣٢٦٢٧) حضرت حكم فرماتے ہیں كەسب سے پہلے حضرت سليمان بن ربيعه كوفيد ميں قاضى بن كرتشريف لائے ، جاليس دن تك

٣٤٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايْشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

`۳۴۶۱۶) حضرت عا مُشه نزه منهٔ خافر ماتی ہیں کہ چھرسال کی عمر میں میرارسول اکرم مِنْزِفَظَةُ کے ساتھ نکاح ہوا ،اورنو سال کی عمر میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِنِّ سِنِينَ ، وَبَنِّي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (بخاري ٣٨٩٣ـ مسلم ١٥٣٩)

(٣٨٢٢١) حفرت حسن والفر فرماتي بين كدمين في حضرت عثمان والفرد كود يكهاان يرجك سے باني ليايا جار باتھا۔

هَاهُنَا سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَأْتِيه خَصْمٌ.

بِحِلَافَتِهِ سِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ.

ه معنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلدوا ) کی معنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلدوا ) کی معنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلدوا ) وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي ، وَأَنَا وُلِدُتُ قَبْلَهُ.

ے بڑے تھے لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

مجھ سے عقل میں بڑے ہیں۔

مكمل كيااورتريسته برس كي عمر ميں انتقال ہوا۔

قَالَ : لَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْنًا.

كوئى بات يادىج فرمايا كي يسياد

متصد إن كے ياس كوئى جھُرُ الے كرنبيں آيا۔

مصتی ہوئی۔

أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنَا ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْي عَقْلًا.

( ٣٤٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ أَقْرُنَ ، كُلُّهَا عَلَى الإسْلَامِ.

(٣٣٦٢٩) حضرت عكرمه جائن فرمات بي كه حضرت آ دم عَلاينًا اور حضرت نوح عَلاينًا الم كه درميان دس زمان كرر مساسلا

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْهُذَلِيَّ يسَأَلُ جَعْفَرًا :كُمْ كَانَ لِعَلِيٍّ حِينَ هَلَكَ .

قَالَ :قِيُّلَ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَان وَخَمْسِينَ ، وَمَاتَ لَهَا الْحَسَنُ ، وَقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْنُ.

( ٣٣ ١٣٠) حضرت جعفر والثي مع دريافت كيا كيا كه حضرت على والتؤه كي عمر شهادت كونت كتني تقي ؟ فرمايا المحاون سال كي عمر مير شہید ہوئے ،اتی ہی عمر میں حضرت حسن وہائے فوت ہوئے اور حضرت حسین وہائے شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَان

قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (٣٨٦٣١) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں كەحضرت عثان رائغ يوم التشريق كے درمياني ايام مين شهيد بوك-

( ٣٤٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً ، عَـــ

مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : تُوُفِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا ، وَقَالَ

إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ. (٣٣٦٣٢) حضرت محمود بن لبيد فرمات بين كه حضورا كرم مَلِفظَة كيصاحبز ادے حضرت ابراہيم اٹھارہ ماہ كى عمر ميں فوت ہوئے

آپ نے ارشاد فرمایا: اس کیلئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔

﴿ ٣٤٦٣٣ ِ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ فِي الشُّرْطَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، لَيَالِي مُصْعَبٍ.

( ۳۴۶۳۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں میں اور اسود بن بزید عمر و بن بزید کے ساتھ پولیس میں تتھے۔حضرت مصعب کے

( ٣٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ

حَلَبَ وَصَرَّ. (ابوداؤد ١٠٤٧ احمد ١٩)

(٣٣١٣٣) حضرت معاويه بن قره وين والدي والدي روايت كرتے جي كه: مين نبي كريم مِلْفَظِير كي خدمت مين اس حال مين آ كه آپ مِنْ فَضَعَ ﴿ نَهِ مِهِ وَدُهُ وَتُن فَرُ ما يا اور جا نور كالهن با نده ديا ـ

( ٣٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَمُرُّ إِلَى الْمَرَأَةِ لَهُ مِرْ

يَنِي أَسَدٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(۳۳۷۳۵) حضرت صنش بن حارث جن الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ کودیکھا جب بنی اسد کی اپنی اہلیہ کے پاس ہے گزرے اس وقت ان کی عمرا یک سوستا کیس برس تھی۔

ے حررے ال وقت ان مامرا بیت توسما - ب برس ق ۔ ( ٣٤٦٣٦ ) و ذَكُرُوا أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرى تُوفِى وَهُو ابْن ثَلاث وستين ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ ، فِي إِمْرَةِ

۱۶۲) رقه طووه ای به طویسی م مستوی طویسی و شو بین عارف و مسین - و طاف مست دریم و دربیس - رسی ، عربه مُعَاوِيَةً رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۴۶۳۶) حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹو تر یسٹھ سال کی عمر میں سن چوالیس ہجری میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں :

( ٣٤٦٢٨ ) وَمَاتَ الْعَبَّاسُ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ.

( ۳۳۷۲۳۷ ) حضرت عباس مذاخونه حضرت عثمان مذاخور کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔

ر ٣٤٦٣٨) وَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي آخِرِ إِمْرَةِ عُنْمَانَ.

(۳۳۷۳۸) حضرت ابن مسعود جائش کا انتقال حضرت عثمان کے دورخلافت کے آخر میں ہوا۔

( ٣٤٦٣٩ ) وَمَاتَ حُذَيْفَةً حِينَ جَاءَ قَتْلُ عُثْمَانَ.

(۳۴۷۳۹)حضرت حذیفه دی فو فات اس وقت موکی جب حضرت عثمان شهید کئے گئے۔

( ٢٤٦٤٠ ) وَمَاتَ جَابِرُ بْنُ زُيْدٍ ،

(۳۴۶۴۰) اور حضرت جابر بن زید

( ٣٤٦٤١) وَأَنْسُ بُنُ مَالِكٍ فِي جُمُعَةِ ، سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۶۴۱) اورحضرت انس زناتو بن ما لک کاانتقال تر انوے ججری میں جمعہ کے دن ہوا۔

( ٣٤٦٤٢ ) وَمَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۳ ۱۴۲) حضرت ابن عمر مِنَ يَدُمْنِ كا انقال تَهتر ججرى ميں ہوا۔

( ٣٤٦٤٣ ) وَمَاتَتُ عَانِشَةُ ،

( ۳۴۶۴۳ )اور حضرت عا نَشْه مُنْ عَدْمُوْمَا۔

( ٣٤٦٤٤ ) وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ، سَنَةَ لَمَان وَحَمْسِينَ.

ر ۱۹۳۷ ۳۳ )اور حضرت حسن بن علی مزانونه کاانتقال افعاد ن جری میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٤٥ ) وَمَاتَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ.

(۳۳۶۴۵) حفزت عمرو بن حريث والثور كانتقال بچاس ججرى ميں ہوا۔

ان الى شيد متر جم ( جلده ا ) كون معنف ابن الى شيد متر جم ( جلده ا ) كون معنف ابن الى شيد متر جم ( جلده ا ) كون المنظم ال

( ٣٤٦٤٦ ) وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتَينَ ، فِى يَوْمِ عَاشُورًاءَ ، قَتَلَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسِ النَّخَعِيُّ الْوَهْبِيلِيُّ، لَكَنَهُ اللَّهُ ، وَجَاءَ بِرَأْسِهِ خَوِلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ الْأَصْبُحِيُّ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ.

(٣٣٦٨) حضرت حسين بنائط بن على دى محرم كواكستيره جحرى مين شهيد موئے سنان بن انس ملعون نے ان كوشهيد كيا اورخولي بن يزيد

اللحى آب كاسرمبارك سيدالله بن زيادك ياس كرآيا-

( ٣٤٦٤٧ ) وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

( ۳۳۶۴۷) حفرت ابن زبیر بناینهٔ تهتر هجری میں شهید ہوئے۔

( ٣٤٦٤٨ ) وَمَاتَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانِينَ.

( ۳۴٬۱۴۸ ) حفرت ابن الحنفيه منافخه كااشي ججري ميں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٤٩ ) وَتُوفِّى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَسِتِّينً.

(۳۴۲۴۹) حضرت ابن عماس بني پينه کاانقال اُرسٹھ جمري ميں ہوا۔

( . ٣٤٦٥ ) وَ هَاتَ شُرَيْحُ فِي سَنَةِ ثَلَاثُ وَسَبْعِينَ.

(۳۴۷۵۰) حفرت شریح کا انقال تبتر ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥١ ) وَمَاتَ عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةِ ثِنتينِ وَيَسُعِينَ. (۳۴۲۵۱) حضرت ملی داننو برخسین کاانقال بانو ہے ہجری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ أَبُو جَعْفُرِ فِي سَنَةِ أَرْبُعُ عَشْرَةً وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۵۲) حضرت ابوجعفر حيي كانتقال ايك سوچوده اجرى ميں ہوا۔

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(٣٣١٥٣) حفرت معيد بن زيد دين كانقال ترانو ي جمري مي موار

( ٣٤٦٥٤ ) وَمَاتَ مُوسَى بُنُ طُلْحَةَ فِي سَنَةِ سِتَّ وَمِنَةٍ.

(٣٣١٥٣) حضرت موى بن طلحه ريانو كانقال ايك موجيه جمري مين موار

( ٣٤٦٥٥ ) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةً ،

( ۱۵۵ ۳۴ )حضرت ابو برده ۱

( ٣٤٦٥٦ ) وَالشَّعْبِيُّ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَمِنَةٍ.

(٣٢٦٥٦) اور حفرت معمى والني كا أنتقال ايك سوحيار جرى ميس موار

ا ٣١٦٥٧) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةَ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَثَمَانِينَ سَنة.

هي مصنف ابن ابي شير مترجم ( جلدوا ) کي است ابن ابي شير مترجم ( جلدوا ) كشاب الناريخ كشاب (٣٣٦٥٤) حضرت ابو برده وخافي كانقال التي سال سے يجھزا أندعمر ميں ہوا۔

( ٢٤٦٥٨ ) وَقُيْلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَيَسْعِينَ.

(۳۴۷۵۸) حفرت معید بن جبیر دارشی بچانوے جمری میں شہید ہوئے۔ ( ٣٤٦٥٩ ) وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَنَةِ سِتِّ وَتِسْعِينَ.

(٣٣٧٥٩) حضرت ابراجيم زانونه كالچھيا نوے جمري ميں انقال ہوا۔ ( ٣٤٦٠ ) وَكَاتَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز كانتقال ايك سوايك ججري ميس بوا\_

( ٣٤٦٦١ ) وَمَاتَ الْحَسَنُ ، (٣٢٦٦) اور حضرت حسن مناتثور

( ٣٤٦٦٢ ) وَابْنُ سِيرِينَ فِى سَنَةِ عَشْرٍ وَمِثَةٍ. (۳۴۲۶۲) اور حفزت این سیرین کا انقال ایک سودی ججری میں۔

( ٣٤٦٦٣ ) وَمَاتَ سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (٣٣٦٦٣)حضرت سالم بن الى المجعد رفي تخذ كالنقال حضرت سليمان بن عبد الملك كيدور مين هوا\_

( ٣٤٦٦٤ ) وَمَاتَ مُجَاهِدٌ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ. ( ٣٣٦٦٣ ) حضرت مجامد منطقطه كانتقال ايك سود و بجرى ميں ہوا۔

٣٤٦٦٥ ) وَمَاتَ الضَّحَّاكُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٦٥)حضرت ضحاك نتاتن كانتقال ايك سويانچ ججرى ميں ہوا۔ ٣٤٦٦٦ ) وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ سَنَةَ ثَمَان وَمِنْةٍ. (٣٣٦٦١) حضرت محمد بن كعب القرظَى كاانتقال ايك سوآ خُهِ بَجرى مِين ہوا۔

ا ٣٤٦٦٧) وَمَاتَ طَلْحَةُ الْيَامِيُّ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ. ( ٣٣ ١٦٤ ) حضرت طلحه اليا مي منطقة كاانتقال ايك سوباره جمري مين بهوا \_

٣٤٦٦٨) وَمَا - زُبُدُ فِي سَنَةِ بَنْتَيْنِ رَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ. (۳۴۲۲۸) حضرت زبير رفائنو كالنقال ايك سوبائيس جمرى مين موا\_

٣٤٦٦٩) وَمَاتَ سَلَمَةُ فِي سَنَةٍ إِخْدَى وَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ. (٣٣٦٢٩) حضرت سلمه ويأو كالثقال ايك سواكيس ججرى ميس موا\_

( ٣٤٦٧ ) وَمَاتَ مَنْصُورٌ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِنْةٍ.

(۳۴۷۷۰) حفرت منصور دانو كانقال ايكسوبتيس جرى مي موا-

( ٢٤٦٧١ ) وَمَاتَ فَتَادَةُ ،

(۳۴۶۷۱)حضرت قماد و دلائفز

( ٣٤٦٧٢ ) وَنَافِعٌ ، فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٢) اورحفرت نافع جنافيز كانتقال أيك سوستر ه جمري ميس موار

( ٣٤٦٧٢ ) وَمَاتَ الْحَكُّمُ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةً وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٣) حفرت حكم كانتقال ايك سويندره ججرى ميس موا

( ٣٤٦٧٤ ) وَمَاتَ أَبُو قَيْسٍ ،

(٣٢٧٨) حضرت ابوقيس دمانية

( ٣٤٦٧٥ ) وَ وَاصِلُ ،

(۳۴۶۷۵) حضرت داصل دانغو

( ٣٤٦٧٦ ) وَحَمَّادٌ ، فِي سَنَةٍ عِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۲۷۲) اور حضرت حماد كا انقال ايك سوبيس ججري ميس موا\_

( ٣٤٦٧٧ ) وَمَاتَ أَبُو صَخْرَةَ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٢٧٤٤) ابوصر وخياش كانتقال ايك سوافهاره بجري مين موا\_

( ٣٤٦٧٨ ) وَمَاتَ حَبِيبٌ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٨) حفرت حبيب بليفيذ كاانتقال أيك سوانيس جحري مين موايه

( ٣٤٦٧٩ ) وَمَاتَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(١٤٩٩) حضرت عمرو بن مره والنفة كانقال ايك سوستر ه جحرى ميس موا\_

( ٣٤٦٨ ) وَتُوْفِّي عَطَاءٌ فِي سَنَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً وَمِئَةٍ.

(٣٣٨٨٠) حضرت عطاء حياثي كانتقال ايك سويندره ججري ميں ہوا۔

( ٣٤٦٨١) وَمَاتَ مُغِيرَةُ فِي سَنَةِ سِتُّ وَتُلَاثِينَ وَمِئَةٍ.

(۳۴۲۸۱) حفزت مغیره مزافظ کا نقال ایک سوچھتیں جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٢ ) وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،

(۳۴۲۸۲) حفرت عبدالملك بن ابوسليمان حياشيه

( ٣٤٦٨٣ ) وَهِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً ، فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۶۸۳)اور مشام بن عروه وزاین کاانقال ایک سوپینتالیس جحری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٤ ) وَمَاتَ أَبُو إِسْحَاقَ ،

(۳۲۷۸۴) حفرت ابواسحاق داليز ( ٣٤٦٨٥ ) وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فِي سَنَةٍ ثَمَانَ وَعِشْرِينَ وَمِثَةٍ.

(۳۳۲۸۵)اورحفرت جابراجعنی کاانتقال ایک سواٹھاکیں بجری میں ہوا۔ ( ٣٤٦٨٦ ) وَمَاتَ مِسْعَرٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۸۷) حضرت مسعر ایک سویجیین ججری میں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٨٧ ) وَمَاتَ عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَمِنْةٍ.

(٣٣٧٨٧) حفرت على بن صالح تفاشر ايك سوچون جمري ميں فوت ہوئے۔

( ٣٤٦٨٨ ) وَمَاتَ النَّوْرِيُّ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِنْةٍ.

(٣٢٦٨٨) حفرت أورى كانقال ايك سواكستره جرى مين موار ( ٣٤٦٨٩ ) وَمَاتَ شُعْبَةُ فِي سَنَّةِ سِتِّينَ وَمِنْةٍ.

(٣٣١٨٩) حضرت شعبه كانتقال ايك سوسائه جمري مين موا\_

(۱)بأب

( ٣٤٦٩ ) وَوَلِى أَبُو بَكُمٍ الصَّدِّيقُ سَنتَيْنِ وَنِصْفاً ، وَتُوفِّى مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةٍ ثِنتُي

(۳۲۹۹۰) حفزت ابو بمرصد میں بڑائی اڑھائی سال خلیفہ رہے اور حضور مَبِرِّ فَقَیْقَ اللہ کی جمرت کے بار ہویں سال ان کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩١ ) وَوَالِيَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَشْرَ سِنِينَ وَنِصْفاً ، وَقُئِلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ذِي الْحِجَّةِ .

(٣٣ ٦٩١) حضرت عمر فاروق والثينة وس سال حيد ماه خليفه رب اور ماه ذي الحيتيكس ججري كوشهبيد هوئ\_

( ٣٤٦٩٢ ) وَ وَلِي عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ثِنْتُي عَشُرَةَ سَنَةٍ ، وَقُتِلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

( ۳۴۲۹۲ ) حضرت عثان دائو باره برس خليفدر ب،اور پنيتيس ججري كوماه ذي الحبيمين شهيد موئ\_

( ٣٤٦٩٣ ) وَوَلِمَى عَلِثٌى خَمْسَ سِنِينَ ، وَقُبِلَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ.

(٣٣٦٩٣) حضرت على وين في يائج برس خليفدر ب، اور جاليس جرى كوشهيد موئ أكيس رمضان المبارك جمعه كاون تفار

( ٣٤٦٩٤ ) وَوَلِي مُعَاوِيَةُ عِشْرِينَ إِلَّا شَيْنًا ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْمُهَاجِرِ.

(٣٣٢٩٣) حفرت معاويه جهائه بيس سال سے کچھ کم عرصه خليفه رہے اور ساٹھ ججری ميں آپ کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩٥ ) وَوَلِي يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيةَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(۳۳۶۹۵) يزيد بن معاوية تين سال جيد ماه حاكم ريابه

( ٣٤٦٩٦ ) وَكَانَتْ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبْيُرِ تِسْعَ سِنِينَ.

(۳۴۲۹۶)حضرت ابن زبير حياثثه کي آ زمائش نوبرس ري \_

( ٣٤٦٩٧ ) وَوَلِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ نَحُوًّا مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ عَشْرَةٍ.

( ۳۴۲۹۷ ) مروان بن حکم نویادس ماه حاکم ر ما\_

( ٣٤٦٩٨ ) وَوَلِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۳۶۹۸)عبدالملك بن مروان چوده برس خليفه ر ما ـ

( ٢٤٦٩٩ ) وَوَلِى الْوَلِيدُ يَسْعَ سِنِينَ.

(۳۴۲۹۹)وليدنو برس غليفه ريا\_

( ٣٤٧٠٠ ) وَوَلِيَ سُلَيْمَانُ ،

(۰۰ ۲۳۷۷) سليمان خليفدر با-

( ٣٤٧٠١ ) وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَتَيْنِ وَيَضْفاً.

(۱۰ ۳۴۷ )اور حضرت عمر بن عبدالعزيز دونو ل دوسال اور جير ماه خليفه رہے۔

( ٣٤٧٠٢ ) وَوَلِيَ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا أَشْهُرًا.

(٣٣٤٠٢) مشام بن عبد الملك أيك ماه كم بيس سأل خليف رمار

( ٣٤٧.٣ ) وَوَلِمَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ نَحُوًّا مِنْ سَنَتَيْنِ.

( ۱۳۷۷-۳۳ )وليد بن يزيد دوسال خليفه ريا ـ

( ٣٤٧٠٠ ) وَوَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سِنَّةَ أَشْهُرٍ .

(٣٧٤٠٣) يزيد بن وليد بن عبد الملك جيد ماه خليف ريا\_

( ٣٤٧٠٥ ) وَوَلِي إِبْرَاهِيمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(۵۰ ۳۴۷) ابراجيم بن وليد حاليس را تيس خليفه ربا

( ٣٤٧٠٦ ) وَوَلِيَ مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَرُوانَ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهُوَ الَّذِي أُنِحِذَتِ الْمِخلَافَةُ مِنْهُ.

(۲ • ۳۳۷ ) مروان بن محمد بن مروان پاپنج سال خلیفدر با، پھراس سے خلافت چیمین لی گئی۔

# (٢) الْوُلاَةُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ

### بنوباشم کے حکمرانوں کاذکر

( ٣٤٧٠٧ ) وَوَلِي أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(۷- ۳۴۷)ابوعباس عبدالله بن محمد حيار سال چهه ماه خليفه ر ہے۔

( ٣٤٧٠٨ ) وَوَلِي أَبُو جَعْفُو ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثِنتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۸۰۷ سال خليفه را بدين محمد باكيس سال خليفه را-

( ٣٤٧.٩ ) وَوَلِيَ الْمُهْدِيُّ عَشْرَ سِنِينَ.

۴۱۷،۹ ) و وړیی المهږی عشر سِنِین

(۳۴۷-۹)مهدی دس برس خلیفه ریاب

( ٢٤٧١ ) وَوَلِيَ مُوسَى بْنُ الْمَهْدِيِّ سَنَةً وَشَهْراً.

(۱۱۵۰ موی بن مهدی ایک سال ایک ماه خلیفدر بار

( ٣٤٧١ ) وَوَلِيَ هَارُونُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۱۱ ۲۳۷۲) بارون تيس برس خليفه ربا ـ

( ٣٤٧١٢ ) وَوَلِي الْمُأْمُونُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا شَهْرًا.

(۳۲۷۱۲) مامون ایک ماه کم بائیس برس خلیفدر با۔

#### (٣)باب

#### باب

( ٣٤٧١٣ ) وَذَكَرَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قَالَ سَأَلْتُ إِسْرَائِيلَ : أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ كُمْ مَاتَ ؟ قَالَ : مَاتَ ابْنُ سِتْ وَتِسْعِينَ. (٣٤١٣) حضرت ابوادريس فرماتے بيں كه ميں نے حضرت اسرائيل سے دريافت كيا كه ابواسحاق كتنے برس كى عمر ميں فوت

ہوئے؟ فرمایا چھیانوے برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧١٤ ) وَكَانَ الشَّعْبِيُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِسَنتَيْنِ.

(۳۴۷۱۴) حفرت تعنی ان ہے دوسال بڑے تھے۔

( ٣٤٧١٥ ) وَقُتِلَ طَلْحَةُ

(۳۴۷۱۵)حضرت طلحه والنخو

( ٣٤٧١٦ ) وَالزُّبُورُ فِي رَجَبِ سَنَّةُ سِتُّ وَثَلَاثِينَ.

(۳۴۷۱۲) اور حفرت زبیر دانتو چھتیں ہجری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٧١٧ ) وَمَاتَ مَسْرُوقٌ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٢٤١٤) حفرت مروق تريسته جحري مين فوت موئي

( ٣٤٧١٨ ) وَمَاتَ الْأَسُودُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ.

(۳۴۷۱۸) حضرت اسود چھتر بجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٩ ) وَمَاتَ عَبِيْدَةً فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسِتْينَ.

(۳۴۷۱۹) حضرت عبیدہ دیاؤہ چونسٹھ ججری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٠ ) وَمَاتَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَسِتَينَ.

(٣٢٤٢٠) علقمه بن قيس تفاشؤ باسته جمرى مين فوت موئي

( ٣٤٧٢١ ) وَمَاتَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۲۷۲۱)عمروبن میمون دانند پهنچهر تجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتَ أَبُوعَوْنِ النَّقَفِيُّ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنْةٍ.

(٣٨٤٢٢) ابوعون التقفي حواقط ايك سواكياون جمري مين فوت موئے ـ

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتَ مَالِكُ بُنُ مِغُوّلِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ ، أَوَّلُهَا.

(۳۴۷۲۳) ما لک بن مغول کا بھی اسی ہجری میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧٦٤ ) وَمَاتَ إِسُوَائِيلُ فِي سَنَةِ سِتَينَ وَمِئَةٍ.

(۳۳۷۲۳)اسرائیل ایک سوساٹھ جمری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٥ ) وَهَاتَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيع

(۳۴۷۲۵) قیس بن ربیع اور

( ٣٤٧٦٦ ) وَجَعُفَرُ الْأَحْمَرُ ، فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِئَةٍ. (٣٣٧٢٢) جعفرالاحمرا يك سوسر سطي بجرى مين فوت موسے ـ

( ٢٤٧٢٧ ) وَمَاتَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي سَنَةِ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٢٥) شريك بن عبدالله ايك سوستر جرى مين فوت موك

( ٣٤٧٢٨ ) وَمَاتَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۲۸) مجاہد بن جبرایک سود د ہجری میں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٧٢٩ ) وَمَاتَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(۳۴۷۲۹)ربعی بن حراش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

(٤) باب الكني

كنتول كابيان

( ٣٤٧٣ ) - بَلَغَنَا : أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ.

(٣٣٧ ٣٠٠) حضرت ابو بمرصد يق ديافي كانام عبدالله بن عثان تها-

( ٣٤٧٢١ ) وَاسْمَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ.

(۳۴۷ m) ابوعبيدة بن الجراح كانام عامر بن عبدالله بن جراح تها\_ ( ٣٤٧٣٢ ) وَالسَّمَ أَبِي ذَرٌّ الْغِفَارِيِّ :جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ.

( ٣٨٧ ٣٢ ) ابوذ رغفاري دِيَاتُنُو كانام جندب بن جناده تفا\_

( ٣٤٧٣٣ ) وَاسْمَ أَبِي الدُّرْدَاءِ :عُوَيْمِرٌ. ( ۳۴۷ ۳۴۷) ابوالدر داء کا نام عویمر تھا۔

( ٣٤٧٣٤ ) وَالسُّمَ أَبِي قَتَادَةَ :الْحَارِثُ بُنُ رِبْعِتَي.

( ۳۴۷ ۳۴۷ ) ابوقاده واینو کانام حارث بن ربعی تھا۔

( ٣٤٧٣٥ ) وَاسْمَ أَبِي مَحْذُورَةَ :سَمُرَةُ بُنُ مِغْيَرٍ. (۳۴۷۳۵) ابومحذ وره زناتو کانام سمره بن معیر تھا۔

( ٣٤٧٣٦ ) وَاسْمَ أَبِي الْيَسَرِ : كَعْبُ بْنُ عَمْرِو.

(٣٧٤٣٦) ابواليسر كانام كعب بن عمر وتفا\_

( ٣٤٧٣٧ ) وَاسْمَ أَبِي أُسَيْدَ : مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَبِيعَةً.

(۳۲۷۳۷) ابواسيد كانام مالك بن ربيد بن سعد بن ربيد تها-

( ٣٤٧٣٨ ) وَاسْمَ أَبِي بُرْزَةَ :نَصْلَةُ بُنُ عُبِيدٍ.

( ۳۴۷۳۸ )ابو برز ه کا نام نصله بن عبید تھا۔

( ٢٤٧٢٩ ) وَاسْمَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ.

(۳۳۷۳۹) ابوسعیدالحذری خاشنهٔ کانا مسعد بن ما لک تھا۔

( ٣٤٧٤ ) وَاسْمَ أَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ النَّيْهَانِ : مَالِكُ بْنُ النَّيْهَانِ.

( ٢٠٠ ٣٠٢ ) ابوالهيثمُ بن التيمان كانام ما لكُ بن التيمان تعال

( ٣٤٧٤١ ) وَالسَّمَ أَبِي أَيُّوبَ :خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ.

(١٧ ١٣/٢) ابوالوب كانام خالد بن زيد تفا

( ٣٤٧٤٢ ) وَالسَّمَ أَبِي مَسْعُودٍ :عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو.

( ٣٣ ٣٣ ) ابومسعود كانام عقبه بن عمر وتقا\_

( ٣٤٧٤٣ ) وَأَبُّو الْمَلِيح : عَامِرُ بْنُ أَسَامَةَ.

(۳۴۷ ۳۳۷) ابوانیلی کا نام عامر بن اسامه تفامه

( ٣٤٧٤٤ ) وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ.

( ۱۲۲۲ مرک اشعری کا نام عبدالله بن قیس تفار

( ٣٤٧٤٥ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ :الصَّدَّقُ بُنُ عَجُلَانَ.

(۳۵ /۳۳ ) ابوامامه الباهلي كانام الصدي بن عجلان تھا۔

( ٣٤٧٤٦ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ :أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةً.

(٣٦ ٣٣٧) ابوامامه انصاري دانند كانام اسعد بن زراره قفا\_

( ٣٤٧٤٧ ) وَالسُّمَ أَبِي دُجَانَةَ :سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ.

(۳/۷/۲۷) ابود جانه کانام ساک بن خرشه تقا\_

( ٣٤٧٤٨ ) وَاسْمَ أَبِي بَكْرَةَ : نَفَيعُ بْنُ الْحَارِثِ.

(۳۸۷ ۲۸۸) ابو بکر د کانا منفیع بن حارث تھا۔

( ٣٤٧٤٩ ) وَاسْمَ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَبْدُ شَمْسٍ.

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم ( جلدوا ) کي استان ابي شيبرمتر جم ( جلدوا )

(۳۹/۳۹) ابو برره کانام عبرتمس تعا۔ ( ٣٤٧٥ ) وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ :زَيْدُ بْنُ سَهْلِ.

(۵۰) ابوطلحه انصاري كانام زيد بن محل تھا۔ ( ٣٤٧٥١ ) وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ :هَانِءُ بْنُ نِيَارٍ .

(۳۴۷۵۱) ابو برده این نیار کا نام هانی بن نیار تھا۔ ( ٣٤٧٥٢ ) وَأَبُو أَحَيْحَةَ :سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ.

(۳۴۷۵۲) ابواهیجه کانام سعید س انزاص تھا۔ ( ٢٤٧٥٢ ) عَبْدُ الْمُطَّلِبُ اسْمَةَ : شَيْبَةً. (٣٢٤٥٣)عبدالمطلب، كانام شيبه تفا

( ٣٤٧٥١ ) وَهَاشِمُ اسْمُهُ :عُمْرُو. (۳۴۷۵۳) باشم كانام عمروتها ـ

( ٢٤٧٥٥ ) وَعَبْدُ مَنَافٍ الْكَبِيرُ : الْمُغِيرَةُ. (٣٨٧٥٥) عبدمناف الكبيركانام مغيره تها\_ ( ٣٤٧٥٦ ) وَاسْمَ أَبِي لَهَبِ :عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٣٤٥٦) ابولهب كانام عبد العزى بن عبد المطلب تها\_ ( ٣٤٧٥٧ ) أَبُو جُحَيْفَةَ : وَهُبُّ السُّوَائِيُّ. ( ۵۷ ۳۴۷) ابو جحیفه کانام وهب السوالی تھا۔

> ( ٣٤٧٥٨ ) أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ الْبَمَانِ حُسَيْلُ بُنُ جَابِرٍ. ( ٣٧٤٥٨ ) ابوحد يفه بن اليمان كانام حيل بن جابر تفا-( ٣٤٧٥٩ ) وَاسْمَ أَبِي وَائِلِ : شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةً.

( ٣٤٧٦ ) وَأَبُو الْأَحْرَ صِ . عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْجُسَمِينُ.

( ۰ • ۳۴۷ ) ابوالاحوص كانام عوف بن ما لك ابتشمي تھا۔ ( ٣٤٧٦ ) وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ.

(۲۱ ۳۴۷) ابوعبدالرحمٰن السلمي كانام عبدالله بن حبيب تها ـ

(٣٥٤٥٩) ابودائل كانام شقيق بن سلمة ها\_

( ٣٤٧٦٢ ) أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ : سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوز.

( ۲۲ ۳۴۷ ) ابوالبختر ی کا نام سعید بن فیروز تھا۔

( ٣٤٧٦٣ ) وَاسْمَ أَبِى رَزِينٍ :مَسْعُودٌ.

( ٣٤ ١٣٤) ابورزين كانام مسعودتها\_

( ٣٤٧٦٤ ) وَأَبُو ظَبْيَانِ :حُصَينُ بْنُ جُنْدُبٍ.

( ۱۷۲ ۲۳۷ ) ابوظبیان کانام حمین بن جندب تھا۔

( ٣٤٧٦٥ ) وَأَبُو الزُّعْرَاءِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانٍ عِ.

(٦٥ ٢٣٤) ابوالزعراء كانام عبدالله بن حاني تعار

( ٣٤٧٦٦ ) وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْجُشَمِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَمْرِو.

(۲۲ ۲۲۷) ابوالزعراء اجشمي كانام عمرو بن عمر وتھا۔

( ٣٤٧٦٧ ) أَبُو سُفْيَانَ : طَلُحَةُ بُنُ نَافِع. (٧٤ ٣٢٢) ابوسفيان كانام طلحه بن نافع تقاً .

( ٣٤٧٦٨ ) وَأَبُو صَالِحِ صَاحِبُ الْأَعْمَشِ : ذَكُوانُ.

( ۲۸ ۲۳۳ ) ابوصالح صاحب الأعمش كانام ذكوان تفايه

( ٣٤٧٦٩ ) وَأَبُو صَالِح مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ صَاحِبُ الْكُلِّبِيِّ : بَاذَانُ.

(٣٧٤ ٢٩) ابوصالح صاحب الكلمي كانام بإذان تمار

( ٣٤٧٠ ) أَبُو صَالِح الْحَنَفِيُّ : مَاهَانُ.

( • ۷۲/۲۰ )ابوصالح الحفى كانام ماهان تھا۔

( ٣٤٧٧١ ) أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ :سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(٣٨٧٤) البوعمر والشيباني كانام سعد بن اياس تها .

( ٣٤٧٧٢ ) أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُلِّ.

(٣٨٧٤٢) ابوعثان النحدي كانام عبدالله بن مل تهار

( ٢٤٧٧٣ ) أَبُو قِلْابَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

( ٣٧٧٤٣ ) ابوقلا به كانام عبدالله بن زيد تفايه

( ٣٤٧٧٤ ) أبو الوَدَّاك :جَبْرُ بُنُ نَوْف.

رحم معنف ابن الي شيد متر مجم (جلدوا) كري استعالي المعنف ابن الي شيد متر مجم (جلدوا) كتباب الشاريخ

(۳۷۷۷ ) ابوالوداك كانام جربن نوف تها ـ

٢٤٧٥ ) أَبُو كَاهِلِ : قَيْسُ بْنُ عَائِدٍ ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٣٧٤٥) ابوكاهل كانام قيس بن عائد تفااورانبول في رسول اكرم مَالْفَيْفَاقِيمَ كَاز بارت بهي كي تقي \_

٣٤٧٧٦) أَبُو السَّفَرِ: سَعِيدٌ بْنُ يُحْمِدَ.

(٣٤٤٦) ابوالسفر كانام سعيد بن يحمد تھا۔ ٣٤٧٧٧ ) أَبُو الْأَسُوَدِ الدُّؤَلِيُّ : ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ.

(٣٧٧٥) ابوالاسودالدولي كانام ظالم بن عمرو بن سفيان تصا

٣٤٧٨) أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيُّ : عَقِيلُ بْنُ مُقَرِّن.

(۳۷۷۷۸)ابو حکیم المزنی کا نام عقبل بن مقرن تھا۔ ٣٤٧٧ ) أَبُو سَرِيْحَةَ :حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ.

(٣٨٧٤) ابوسر يحدكانام حذيفه بن اسيد الغفاري تعار , ٣٤٧٨ ) أَبُو عَمْرَةَ : مَعْقِلٌ.

(۳۴۷۸۰) ابوعمره كانام معقل تھا۔

٣٤٧٨) أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَلِيٌّ بْنُ دَاوُد. (٣٨١٨) ابوالتوكل كانام على بن دا وُ دفعا\_

, ٣٤٧٨٢ ) أَبُو الْكَنُودِ الْأَزْدِئُ :عَبْدُ اللهِ بْنُ عُوَيْمِرٍ . (٣٨٤٨٣) ابوالكنو دالاز دى كانام عبدالله بن عويمر قعا\_

٣٤٧٨٣ ) أَبُو عَطِيَّةَ الْهُمْدَانِيُّ : مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ. (٣٣٧٨٣) ابوعطيه الهمد اني كانام ما لك بن عامر تعار ٣٤٧٨٤) أَبُو بُرُدَةَ الْأَشْعَرِيُّ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۴۷۸۴) ابو برده الاشعرى كا نام عامر بن عبدالله قعا\_

٣٤٧٨٥ ) أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ :هُرْمُزُ.

(۳۴۷۸۵) ابوخالد کا نام برمزتها۔

٣٤٧٨٦) أَبُو مَعْمَرِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.

(٣٨٤٨٦) ابومعمر كانام عبدالله بن مخمر وتفايه

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا)

كشاب الشاربخ

( ٣٤٧٨٧ ) أَبُو صُفْرَةَ : سَارِقُ بُنُ ظَالِمٍ.

(۳۴۷۸۷) ابوصفره کانام سارق بن ظالم تھا۔

( ٣٤٧٨٨ ) أَبُو الطُّفَيْلِ :عَامِرٌ بُنُ وَاثِلَةَ.

( ۳۴۷۸۸ ) ابوطفیل کا نام عامر بن واثله تھا۔

( ٣٤٧٨٩ ) أَبُو الْقُعْقَاعِ الْجَرْمِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ.

(٣٨٤٨٩) ابوالقعقاع الجرمي كاتام عبدالله بن خالدتها-

( ٣٤٧٩. ) أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِتَّى : رُفَيْع.

(۹۰ ۳۴۷) ابوالعاليه الرياحي كانام رفيع تھا۔

( ٣٤٧٩١ ) وَأَبُو الْعَالِيَةِ :زِيَادُ بْنُ فَيْرُوز .

(٩١ ٢٣٣) ابوالعاليه كانام زياد بن فيروز تقا\_

( ٣٤٧٩٢ ) وَأَبُو الضَّحَى :مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ.

( ۳٬۷۵۹۳ ) ابواضحی کانام مسلم بن مبیح تھا۔

( ٣٤٧٩٣ ) أَبُو عِيسَى : يَحْيَى بُنُ رَافِعِ. (۳۴۷ ۹۳۳) ابوليسي كانام يحي بن رافع تقاً ـ

( ٣٤٧٩٤ ) أَبُو الْحَلَالُ الْعَتَكِيُّ :رَبِيعَةُ بْنُ زُرَارَةً.

(٣٣٤٩٣) ابوالحلال تعملى كانام ربيد بن زراره تها-

( ٣٤٧٩٥ ) أَبُو الْجَلْدِ : جَيْلانُ بْنُ فَرْوَة.

(۳۴۷۹۵) ابوالجلد كانام جيلان بن فروه تھا۔

( ٣٤٧٩٦ ) أَبُو جَمْرَةَ : نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ.

(۳۴۷۹۲) ابوجمره کا نام نصر بن عمران تھا۔

( ٣٤٧٩٧ ) أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ :عَمَّارَ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ.

(٩٤ ٣٣٤) ابوتمز والاسدى كانام عمار بن الي عطاء فعا\_

( ٣٤٧٩٨ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الْأَعُورُ : سَبْمُونْ.

(۳۸۷ ۹۸) ابوحمزه کا نام میمون تھا۔

( ٣٤٧٩٩ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ : ثَابِتٌ.

۳۴۷۹)ابوتمز والثمالي كانام ثابت تھا۔

.٣٤٨ ) وَأَبُو النَّيَّاحِ الضَّبَعِيُّ : يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ. • ۰ ۳۴۸ ) ابوالتیاح آضبعی کا نام بزید بن حمید تھا۔

. ٢٤٨ ) أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ. • ٣٨٨ ) ابوعمران الجوني كانام عبد الملك بن حبيب تفا-

. ٣٤٨ ) أَبُو تَمِيمِةَ الْهُجَيْمِيُّ : طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

۳۴۸۰۱)ابوتمیرـ آنجیمی کانام طریف بن مجالد تھا۔ ٣٤٨٠) أَبُو لَبِيدٍ زِلِمَازَةُ بُنُ زَبَّارٍ.

> ۳۴۸۰۳) ابولبید کا نام لماز ه بن زبارتها ـ . ٢٤٨ ) أَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ : هَرِهُ.

> ۳۰۸ ، ۳۲۸ ) ابوالعجفاء کانام برم تفا۔

.٣٤٨ ) أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ :حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ. ۵۰ ۳۲۸) ابوالزاهرید کا نام حدیر دین کریب تھا۔

٣٤٨٠) أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ٠ ٣٧٨) ابومسلم الخولاني كانام عبدالله بن عبدالله تفا-

.٣٤٨ ) أَبُو حَازِمِ الْمَدِينِيُّ : سَلَمَةُ بُنُ دِينَارٍ. . • ۳۴۸ ) ابوحازم المدين كانام سلمه بن دينارتها ـ ، ٣٤٨ ) أَبُو الزُّنَّادُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ.

۰۸ ۳۴۸) ابوالر تا د کا نام عبدالله بن ذکوان تھا۔ ٢٤٨٠ ) أَبُو جَعْفَرِ الْقَارِء : يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ.

۰ ۰ ۳۸۸ ) ابوجعفر القاري كا نام يزيد بن القعقاع قعا\_ ٣٤٨) أَبُو الْحُوَيْرِثِ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةً.

١٨٣٨) ابوالحوريث كانام عبدالرحمٰن بن معادية ها ـ ٣٤٨١ ) أَبُو الْخَلِيلِ :صَالِحٌ بْنُ مَرْيَمٍ.

الهرسم ) ابوالخليل كانام صالح بن ابومريم تقا\_

( ٣٤٨١٢ ) أَبُو نَعَامَةَ الْعَدُوتُ : عَمْرُو.

(۳۸۸۲) ابونعامة كانام عمروتها\_

( ٣٤٨١٣ ) أَبُو السَّلِيلِ :ضُرَّيبُ بْنُ نَفَيْرٍ.

(٣٨١٣) ابواسليل كانام ضريب بن نفير تفا-

( ٣٤٨١٤ ) أَبُو مُرَايَةً الْعِجْلِيِّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو.

(۳۲۸۱۴) ابومراریا تعجلی کا نام عبدالله بن عمر وتھا۔

( ٣٤٨١٥ ) أَبُو السُّوارِ العَدَويُّ :حَسَّانُ بْنُ حُرَيْثٍ.

(۳۴۸۱۵) ابوالسوار العدوي كانام حسان بن حريث تھا۔

( ٣٤٨١٦ ) وَيُقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بُنُ نُذَيْرٍ.

(٣٨١٦) ابوقماده العدوى كانام تميم بن نذير تها\_

( ٣٤٨١٧ ) أَبُو عَاصِمِ الْعَطَفَانِيُّ : عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

(٣٨١٤) ابوعاصم الغطفاني كانا معلى بن عبيدالله تها\_

( ٣٤٨١٨ ) وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ :عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :عِمْرَانُ بْنُ مِلْحَانَ.

( ۳۲۸۱۸ ) ابور جاءالعطار دی کانا معمران بن عبدالله اور بعض حضرات فرماتے ہیں کے عمران بن ملحان تام تھا۔

( ٣٤٨١٩ ) أَبُو نَضْرَةَ : مُنْذَرُ بُنُ مَالِكٍ.

(۳۲۸۱۹) ابونظر ه کا نام منذر بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢. ) أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِي : بَكُرٌ.

(۳۲۸۲۰) ابوالصديق الناجي كانام بمرتفا\_

( ٣٤٨٢١ ) أَبُو هُنَيْدَةَ : حُرِيْتُ بِنُ مَالِكٍ.

(۳۴۸۲۱) ابوهنید ه کانام حریث بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ : يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ.

(۳۲۸۲۲) ابوابوب الاز دي كانام يحيٰ بن ما لك تفا\_

( ٣٤٨٢٣ ) أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَ جُ : مُسْلِمٌ.

(۳۴۸۲۳) ابوحسان الاعرج كانا مسلم تها ـ

( ٣٤٨٢٤ ) أَبُو مِجْلَزِ : لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ.

(۳۴۸۲۴) ابومجلز كانام لاحق بن حميد تعا\_

٢٤٨٢٥ ) أَبُو الزُّبَيرِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

(۳۴۸۲۵) ابوزبير كانام محد بن مسلم تعا-

٣٤٨٢٦) والزُّهْرِي :مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ. (۳۸۲۱) زېري کانام محد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب تعار ( ٣٤٨٢٧ ) أَبُو مَعْشَرٍ : زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ.

۱۳۸۳۷) ابومعشر کا نام زیاد بن کلیب تھا۔ ٣١٨٢٨) وَأَبُو عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ :سَلَمَةُ بُنُ تَمَّامٍ.

(٣٢٨ ٢٨) ابوعبدالله الشقري كانام سلمه بن تمام تعا-٣٤٨٢٩) أَبُو الْجَحَّافِ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ. (۳۴۸۲۹) ابوالجحاف كانام داؤد بن ابي عوف تها\_

٢٤٨٣٠ ) وَأَبُو حُصَيْنِ : عُثْمَانُ بُنُ عَاصِمٍ. ( ٣٨٨٠ ) ابوحيين كا نام عثمان بن عاصم تعار

( ٣٤٨٣١ ) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ. (۳۸۸۳) ابواسحاق كانام عمرو بن عبدالله تها\_

ا ٢٤٨٢٢) وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ :سُلَيْمَانُ بُنُ فَيُرُوزٍ. (٣٨٨٢) ابواسحاق الشيباني كانام سليمان بن فيروز تها . ' ٣٤٨٣٣ ) أَبُو حِبَرةَ :شِيْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

> (٣٨٨٣٣) ابوحمره كانام شيحه بن عبدالله تقار ﴿ ٢٤٨٢٤ ﴾ أَبُو الْوَازِعِ الرَّاسِبِيُّ : جَابِرُ بْنُ عَمْرِو.

( ۳۲۸۳۳) ابوالوازع الراسي كانام جابر بن عمر وقعاً ـ ( ٣٤٨٣٥ ) أَبُو الْعَلَاءِ بُنِ الشُّخْيرِ :يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشُّخْيرِ.

(۳۲۸۳۵)ابوالعلاء بن الشخير كانام يزيد بن عبدالله بن الشخير تعا ( ٣٤٨٣٦ ) أَبُو فَرُوَةَ الْهَمْدَانِيُّ :عُرُوَةُ بْنُ الْحَارِثِ.

(۳۸۸۳۱)ابوفروهالبمدانی کانام عروه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٣٧ ) أَبُو فَرُورَةَ الْجَهَنِي : مُسْلِمُ بنُ سَالِم. (۳۴۸۳۷)ابوفروه الجبنی کا نام مسلم بن سالم تھا۔

( ٣٤٨٢٨ ) أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُ : حِطَّانُ بْنُ خُفَافٍ.

( ۳۴۸۳۸) ابوالجویره الجرمی کانام حلان بن خفاف تھا۔

( ٣٤٨٣٩ ) أَبُو رَيْحَانَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ .

(۳۴۸۳۹) ابوریجانه کانام عبدالله بن مطرتها ـ

( ٣٤٨٤٠ ) أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ : سَلْمَانُ.

(۳۲۸ ۴۰۰) ابوحازم الانتجى كانام سلمان تھا۔

( ٣٤٨٤١ ) أَبُو رَذِينِ الْعُقَيْلِيُّ : لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ.

(۳۴۸۴۱) ابورزین العقیلی کا نام لقیط بن عام رتھا۔

( ٣٤٨٤٢ ) أَبُو الْغَرِيفِ :عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ.

( ٣٢٨ ٣٢ ) ابوالغريف كانام عبيد الله بن خليفه تها-

( ٣٤٨٤٣ ) أَبُو رَوْقِ : عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ.

( ۳۲۸ ۳۳ ) ابوروق کا تام عطیه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٤٤ ) أَبُو الْيَقْظَانِ :عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ.

( ٣٨٨ ٣٨٨ ) ابواليقظان كانام عثمان بن عمير تها .

( ٣٤٨٤٥ ) أَبُو عَمْرِو الشَّعْبِيُّ :عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ.

(٣٨٨٥) ابوتمر والتعنى كانام عامر بن شراهيل تعا-

( ٣٤٨٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْإِشْجَعِيُّ :سَعْدُ بُنُ طَارِقِ.

(۳۸۸ ۲۱) ابو ما لك الاتجعى كا نام سعد بن طارق تھا۔

( ٣٤٨٤٧ ) أَبُو حَيَّانَ التَّهِمِيُّ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

(٣٨٨٤) ابوحيان التيمي كانام يحيل بن سعيد تفا

ا ٣٤٨٤٨ ) أَبُو قَيْسِ الْأَوْدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَرُوَانَ. ( ۳۳۸ ۴۸ ) ابوقیس الا و دی کا نام عبدالرحمٰن بن ثر وان تھا۔

( ٣٤٨٤٩ ) أَبُو مَيْسَرَةً :عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ.

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ :كَيْسَانُ.

۳۴۸ )ابوجعفرالفَراء کانام کیسان تھا۔

٣٤) الْأُوْزَاعِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَيُكَنِّى أَبَا عَمْرٍو. ۳۴۸)الا وزاعی کا نام عبدالرحمٰن بن عمر واورکنیت ابوعمر وهی \_

٣٤/) الإِفْرِيقِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَان بُنُ زِيَادٍ. . ۱۳۸۸)الافریقی کا نام عبدالرحمٰن بن زیادتھا۔

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزَّهْرِيُّ.

، ۳۴۸) ابوجعفر کانام محمد بن علی بن حسین ہے جن سے امام زہری روایت کرتے ہیں۔

٣٤/ أَبُو جَمِيلَةَ : سُنَيْنُ السُّلَمِيُّ. ٥ ١٣٨٨) ابوجيله كانام سنين اسلمي تفايه

٣٤ ) أَبُو بِشْرٍ : جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ. ، ۱۳۸۸) ابوبشر کا نام جعفر بن ایاس تھا۔ ٣٤/) أَبُو عَوْنِ الثَّقَفِقُ : مُحَمَّدُ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ.

۳۴۸) ابوعون القفي كا نام محمد بن عبيدالله تها\_ ٣٤٨) أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيِّ : مُحَمَّدُ بنُ أَبِي أَيُوبِ. ۳۴۸۵ )ابو عاصم التقفی کا نام محمد بن ابوا یوب تھا۔

٣٤،) أَبُو الْعَنْبُسِ :سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ.

٣٨٨) ابوالعنبس كانام سعيد بن كثيرتها . ٣٤ ) أَبُو سِنَانِ : ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً.

۳۴۸) ابوسنان کا نام ضرار بن مره تھا۔

٢٤) أَبُو سِيْدان الْغَطَفَانِيُّ : عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ. ٣٨٨) ابوسيدان ..... كانام عبيد بن طفيل تها-

٢٤) أَبُو كِبْرَانَ الْجَرْمِيُّ : الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةً. mm) ابو کبران الجرمی کا نام الحسن بن عقبه تھا۔

۳۴۸)ابومیسره کانام عمرو بن شرصیل تھا۔

كتباب الشاريخ

( ٣٤٨٦٢ ) أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ :عِيسَى بْنُ مَاهَانَ.

(۳۲۸ ۶۲۳) ابوجعفر الرازي كانام يسيى بن ماهان تھا۔

( ٣٤٨٦٣ ) أَبُو يَعْلَى النَّوْرِيُّ :مُنْذِرٌ .

( ۳۲۸ ۲۳ ) ابو يعلى الثوري كا نام منذ رتها\_

( ٢٤٨٦٤ ) أَبُو نُوحٍ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ فِطُوُّ :الْقَاسِمُ الْأَنْصَارِيُّ.

( ۳۲۸ ۹۳۳ ) ابونوح جن سے فطرروایت کرتے ہیں ان کا نام القاسم الانصاری تھا۔

( ٣٤٨٦٥ ) أَبُو الْمُغِيرَةِ ، الَّذِي رُوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عُبَيْدٌ.

(۳۲۸۷۵) ابومغیره جن سے ابواسحاق روایت کرتے ہیں ان کا نام عبید تھا۔

( ٣٤٨٦٦ ) السُّدِّيُّ : إِسْمَاعِيلُ.

(٣٣٨٦١) السدى كانام اساعيل بـ

( ٣٤٨٦٧ ) أَبُو الْمِقْدَامِ : ثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامُ.

(٣٨٦٤) ابوالمقدام كانام ثابت بن المقدام تعا\_

( ٣٤٨٦٨ ) الْجَرِيرِيُّ :سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۴۸ ۱۸) الجريري كانام سعيد بن اياس تفار

( ٣٤٨٦٩ ) وَأَبُو مَسْلَمَةَ :سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ.

(۳۴۸ ۲۹) ابومسلمه کا نام سعید بن بزید تھا۔

( ٣٤٨٧ ) أَبُو الْمِنْهَالِ : سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ.

(۳۴۸۷۰)ابوالمنهال كانام سيار بن سلامه تفا\_

( ٣٤٨٧١ ) أَبُو نَصْرِ :حُمَيْدُ بُنُ هِلَالِ.

(۳۴۸۷۱) ابونصر کا نام حمید بن ملال تھا۔

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْعَلَاءِ : هِلَالُ بُنُ خَبَّابٍ.

(٣٨٧٢) ابوالعلاء كانام ملال بن خباب تها ـ

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْمُخَارِقِ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ :مَغْرَاءُ.

(۳۲۸۷۳) ابوالخارق كانام مغراءتها\_

( ٣٤٨٧٤ ) أَبُو إِيَاسٍ :مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةً .

( ۳۸۷۳) ابوایاس کانام معاویه بن قره تھا۔

( ٣٤٨٧٥ ) أَبُو خِفَافٍ صَاحِبُ أَبِي إِسْحَاقَ :نَاجِيَةُ الْعَدَوِيُّ.

(۳۴۸۷۵) ابوخفاف كانام ناجيه العدوي قفا ( ٣٤٨٧٦ ) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.

(٣٢٨٤٦) ابن الي مليك كانام عبد الله ابن الي مليك تفا\_

( ٣٤٨٧٧ ) أَبُو أُسَامَةُ اسْمُهُ : زَيْدُ. (۳۸۷۷) ابواسامه کانام زیدتھا۔

( ٣٤٨٧٨ ) ابْنُ بُحَيْنَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٨٨٨) ابن بعينه كانام عبدالله تقار ( ٢٤٨٧٩ ) أَبُو الشُّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيُّ :سُلَيْمُ بْنُ أَسُوكَ. (٣٨٨٩) ابوالشعثاء كانام سليم بن اسود قصا\_

( ٣٤٨٨٠ ) أَبُو الْحَسَنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، هُوَ :هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ. ( ۳۸۸۰ ) ابوالحن جن سے عمر و بن مرہ روایت کرتے ان کانام ہلال بن بیاف ہے۔

( ٣٤٨٨ ) أَبُو يَعْفُورِ الْعَبْدِئُ :وَقَدَانُ الْأَكْبَرُ.

(٣٨٨١) ابويعفو رالعبدي كانام وقد ان الا كبرتها\_ ( ٣٤٨٨٢ ) أَبُو يَغْفُورِ الْعَامِرِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ. ( ۳۴۸۸۲ ) ابویعفو رالعامری کا نام عبدالرحمٰن بن عبیدتھا۔

( ٣٤٨٨٣ ) أَبُو ثَابِتٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو يَعْفُورٍ : أَيْمَنُ.

( ۳۴۸۸۳ ) ابو ثابت جن سے ابویعفو رروایت کرتے ہیں ان کا نام ایمن تھا۔

( ٣٤٨٨٤ ) أَبُو الشَّغْثَاءِ :جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. ( ۳۲۸۸ س) ابوالشعثاء كانام جابر بن زيد تھا۔

( ٣٤٨٨٥ ) أَبُو حَازِمٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ :نَبْتل. (۳۲۸۸۵) ابوحازم جن ہے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام بھل تھا۔

( ٣٤٨٨٦ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٢٨٨٦) بعض حضرات فرماتے ہیں كەابوسلمە بن عبدالرحمٰن كانام عبدالله بن عبدالرحمٰن تھا۔

كتاب الناربخ 🗳

( ٣٤٨٨٧ ) أَبُو الْمُهَلِّبِ ، صَاحِبُ عَوْفٍ : عُمَر بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيّةَ . (۳۴۸۸۷) ابوالمهلب کا نام عمر بن معاویه تها بعض حضرات فرماتے ہیں کدان کا نام عبدالرحمٰن بن معاویہ ہے۔

( ٣٤٨٨٨ ) أَبُو مُحَارِبٍ :مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو.

(۳۴۸۸۸) ابومارب كانام سلم بن عمروب-

( ٣٤٨٨٩ ) أَبُو الْخَلِيلِ : صَالِحُ. (۳۴۸۸۹) ابوالخليل كانام صالح تفا\_

( ٣٤٨٩ ) أَبُو الْعَالِيَةِ الْكُوفِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْهُمْدَانِيُّ.

( ۹۰ ۳۲۸ ) ابوالعاليكونى جن سے ابواسحاق روايت كرتے بين ان كانا معبدالله بن سلمالبمد انى تھا۔ ( ٣٤٨٩١ ) أَبُوالْأَشْهَبِ :جَعْفُرُ بَنُ حِيَّانَ.

(۳۴۸ ۹۱) ابوالا محصب كانام جعفر بن حيان تھا۔

( ٣٤٨٩٢ ) أَبُو هِلَالِ الرَّاسِبِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ. (٣٨٩٢) ابو بلال كانام محد بن سليم تھا۔

( ٣٤٨٩٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ : يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ. ( ۳۴۸ ۹۳ ) ابومعتمر کا نام بزید بن طهمان تھا۔

( ٣٤٨٩٤ ) وَالْمَسْعُودِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً.

( ۳۲۸ ۹۳ ) المسعو دي كانام عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتبة تعا-( ٣٤٨٩٥ ) وَأَبُو الْعُمَيْسِ :عُتَبَةً بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۴۸۹۵)ابوالعميس كانام عتب بن عبدالله تقا-

( ٣٤٨٩٦ ) اسم أبي سَهُل : عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ. (٣٨٩٦) ابوبهل كانام عوف بن ابي جميله تها-

( ٣٤٨٩٧ ) أَبُو جَعْفَرِ الْبِحَطْمِيُّ :عُمَيْرُ بُنُ يَزِيدً. ( ۳۲۸ ۹۷ ) ؛ بوجعفر الحظمي كانام عمير بن يزيد تعا-

( ٣٤٨٩٨ ) أَبُو تَمِيمِ الْجَيَشَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ.

(٣٢٨٩٨) ابوتميم الحبيثاني كانام عبدالله بن ما لك تفار ( ٢٤٨٩٩ ) أَبُو وَهُبِ الْجَيْشَانِيُّ ، اسْمُهُ : ذَيْلُمُّ.

(٣٢٨ ٩٩) الووهب الحيشاني كانام ديلم تفا\_

( ٣٤٩.٠ ) أَبُو حَرِيزٍ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنِ.

(۳۳۹۰۰) ابوحريز كانام عبدالله بن حسين تقار

( ٣٤٩.١ ) أَبُو فَاجِتَةَ ، مَوْلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ :سَعِيدُ بْنُ عِلاَقَةَ.

(۳۲۹۰۱) ابوفاخته کا نام سعید بن علاقه تها۔

( ٣٤٩.٢ ) أَبُو رَجَاءٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةً ، وَابْنُ عُلَيَّةَ : مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ.

(٣٣٩٠٢) ابور جاء جن سے شعبہ اور ابن علیہ روایت کرتے ہیں ان کا نام محد بن سیف تھا۔

( ٣٤٩.٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ صَاحِبُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ : حَنَشْ.

(۳۲۹۰۳)ابومعتمر کانام حنش تھا۔

( ٣٤٩.٤ ) وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةً.

(٣٨٩٠٣) ابوتمزه جن سے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام سعد بن عبیدہ تھا۔

( ٣٤٩.٥ ) الْبَهِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ السُّدِّيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ :عبْدُ اللهِ.

(۳۳۹۰۵) اہمی جن سے السدی اور اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔

( ٣٤٩.٦ ) أَبُن أَبِي نَجِيح ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٣٩٠٦) ابن الي فيح كانام عبد الله تها\_

( ٣٤٩.٧ ) وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَبُو مُسْلِمٍ ، السَّمَّةُ :الْأَغَرُّ.

( ٥- ٣٨٩ ) ابوسلم جن سے عطابن ثابت روايت كرتے ہيں ان كا نام الاغر تھا۔

( ٣٤٩.٨ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُرَّادُ ، اسْمُهُ :سَالِمُ.

(۳۴۹۰۸) ابوعبدالله البراد كانام سالم تفار

( ٣٤٩.٩ ) أَبُو مُوسَى الَّذِي رَوَى عَنْهُ رَاشِدُ بْنُ سَفْدٍ ، اسْمَهُ : يُحَنَّسُ.

(۳۳۹۰۹) ابومویٰ جن سے راشد بن سعدروایت کرتے ہیں ان کا نام تحسنس تھا۔

( ٣٤٩١٠ ) الْأَعْمَشُ : سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ.

(۳۴۹۱۰) الاعمش كانام سليمان بن مهران تھا۔

( ٣٤٩١١ ) أَبُو كَيْدِرٍ الَّذِى رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، اسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ السَّحَيْمِيُّ.

(۳۳۹۱۱) ابوکشر جوابو ہریرہ ہے روایت کرتے ہیں ان کانام پزید بن عبدالرحمٰن بن اذیندالیمی تھا۔

كتباب الشاريخ

(22.71.72.00.00

( ٣٤٩١٢ ) أَبُو زُمَيْلٍ :سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ.

(۳۲۹۱۲) ابوزمیل کانام ساک کھی تھا۔

( ٣٤٩١٣ ) أَبُو النَّجَاشِيِّ ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، اسْمُهُ : عَطَاءٌ .

(٣٩٩١٣) ابوالنجاشي كانام عطاءتها\_

( ٣٤٩١٤ ) أَبُو كُذَيْنَةَ : يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ.

(۳۲۹۱۳) ابوكدينه كانام يحيٰ بن المصلب تھا۔

( ٣٤٩١٥ ) اسم أبي تِحْيَى :حُكِيْم بْنُ سَعْدٍ.

(۳۲۹۱۵)انی تحیی کانام حکیم بن سعد تھا۔

( ٣٤٩١٦ ) أَبُو يَزِيدَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ : وَقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ.

(٣٣٩١٦) ابويزيدجن سے سفيان روايت كرتے ميں ان كانام وقاء بن اياس تھا۔

( ٣٤٩١٧ ) أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ : يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٨٩١٧) ابوخالدالدالاني كانام يزيد بن عبدالرحمٰن تھا۔

( ٣٤٩١٨ ) أَبُو الْفُرَاتِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :شَدَّادُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ.

(۳۲۹۱۸) ابوالفرات جن سے ابوحیان روایت کرتے ہیں ان کا نام شداد بن الی العالیہ تھا۔

( ٣٤٩١٩ ) أَبُو طَلُقِ : عَدِيٌّ بْنُ حَنْظَلَةَ.

(۳۲۹۱۹) ابوطلق کا نام عدی بن حظله تھا۔

( ٣٤٩٢ ) أَبُو سَلْمَانَ صَاحِبُ مِسْعَوِ ، اسْمُهُ : يَزِيدُ.

(۳۴۹۲۰) ابوسلمان كانام يزيدتها\_

( ٣٤٩٢١ ) الهِزْهَازِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ ، اسْمُهُ : هَانِيءٌ .

(٣٩٩١) العز حاز كانام هاني تفار

( ٣٤٩٢٢ ) وَاسْمُ أَبِي عُمَرَ ، صَاحِبِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : دِينَارٌ ، مَوْلَى بِشُو بْنِ غَالِبٍ.

(٣٣٩٢٢) ابوعمر جوكدابن الحفيد كےصاحب تصان كانام دينار تھا۔

( ٣٤٩٢٣ ) اسْمُ أَبِي سِنَانِ الْأَسَدِيِّ : وَهُبِ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٣٩٢٣) ابوسنان الاسدى كانام وهب بن عبدالله تفا\_

( ٣٤٩٢٤ ) أَبُو عَيَّاشِ الزَّرَقِيِّ ، اسمهُ :زَيْدٌ.

ه معنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلده ۱) كي معنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلده ۱)

(۳۳۹۲۳)ابوعیاش الزرقی کانام زید تھا۔

( ٣٤٩٢٥ ) أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، اسْمُهَا :أُمَّ جُنْدُبِ.

(۳۲۹۲۵)ام سلیمان بن عمر و بن الاحوص کا نام ام جندب تھا۔

( ٢٤٩٢٦ ) أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمُسِيُّ : الْمُخَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. (٣٣٩٢٦) ابوسعيد الأحمى كانام المخارق بن عبد الله تها\_

( ٣٤٩٢٧ ) أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ :عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنِ. (۳۳۹۲۷) ابوهارون العبدي کا نام مماره بن جوين تھا۔ ( ٣٤٩٢٨ ) أَبُو الْعَبِيدِينُ : مُعَاوِيَةً بْنِ سَبْرَةً بْنِ خُصَيْنٍ.

( ۱۳۲۹۳۸ ) ابوالعبيدين كانام معاويه بن سره بن حصين تها\_ ( ٣٤٩٢٩ ) وَاسْمُ أَبِي عِيَاضِ :عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيُّ.

(٣٣٩٢٩) ابوعياض كانام عمرو بن الاسود العنسي تقا\_ ( ٣٤٩٣٠ ) وَاسْمُ أَبِي إِدْرِيسَ الْمَرْهَبِيِّ سَوَّارٌ.

> ( ۳۲۹۳۰) ابوادریس الرهبی کا تام سوارتها به ( ٣٤٩٣١ ) أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بْنُ نَذِيرٍ. (۳۴۹۳۱)ابوقادهالعدوي كانام تميم بن نذ برتها ـ

( ٣٤٩٣٢ ) أَبُو هُبِيرَةً :حُرَيْتُ بِنُ مَالِكٍ. (۳۴۹۳۲) ابوهبیر ه کانام حریث بن ما لک تھا۔

( ٣٤٩٣٣ ) أَبُو هُبَيْرَةَ :يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ. (٣٣٩٣٣) ابوهبيره كانام يحيى بن عبادالا نصاري تها\_

( ٣٤٩٣٤ ) أَبُو الْجَوْزَاءِ ، اسْمُهُ : أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيِّ. (٣٣٩٣٣) ابوالجوزاء كانام ادس بن عبدالله الربعي تقا\_

( ٣٤٩٣٥ ) أَبُو الدَّهْمَاءِ :قِرْفَةُ بِنُ بُهَيْسٍ.

(۳۴۹۳۵)ابوالدهاء كانام قرفه بن بهيس تها\_ ( ٢٤٩٣٦ ) أَبُو هَمَّامِ : الْوَلِيدُ بْنُ قَيْسِ السَّكُونِيُّ.

(٣٣٩٣٦) ابوجهام كانام وليدبن قيس السكوني تها\_

- ( ٣٤٩٣٧) أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، يَقُولُونَ : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً.
  - ( ٣٣٩٣٧ ) ابوابرا بيم الانصاري كانام عبدالله بن الي قماره قعار
  - ( ٣٤٩٣٨ ) السُّمُ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيُّ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ.
    - ( ۳۳۹۳۸ )ابوهارون الغنوى كانام ابراتيم بن العلاءتها \_
    - ( ٣٤٩٢٩ ) السُمُ أَبِي مَوْقَلِدٍ الْغَنَوِيُّ : كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنٍ.
      - (٣٣٩٣٩) ابومرثد الغنوي كانام كناز بن حمين تها-
        - ( ٣٤٩٤ ) أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ : عَائِذُ اللهِ.
      - (٣٣٩٨٠) ابوادريس الخولاني كانام عائذ الله تقا-
      - ( ٣٤٩٤١ ) اسمُ أَبِي غَلَابٍ :يُونُسُ بِنُ جَبَيْرٍ.
        - (۳۴۹۴) ابوغلاب كانام يوس بن جبير تفا-
  - ( ٣٤٩٤٢ ) اسْمُ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءُ : كُلْنُومُ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ.
    - (٣٣٩٣٢) ابوالعاليه البراء كانام كلثوم تقا-
  - ( ٣٤٩٤٢ ) وَالسَّمُ أَبِي الْجَهْمِ : صُبَيْعٌ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا.
- (٣٣٩٣٣) ابواجهم كانا صبيح تفاجن سے بمارے اصحاب روايت كرتے ہيں۔
- ( ٣٤٩٤٤ ) أَبُو قُدَامَةَ الَّذِي رُوَى عَنْهُ سِمَاكٌ ، اسْمُهُ :النُّعْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ.
- (۳۳۹۳۳)ابوقدامهجن سے اکروایت کرتے ہیںان کانا منعمان بن حمید تھا۔
  - ( ٣٤٩٤٥) أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ ، اسْمُهُ :إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.
    - ر ۳۳۹۴۵) ابواسرائیل العیسی کانام اساعیل بن اسحاق تھا۔ (۳۳۹۴۵) ابواسرائیل العیسی کانام اساعیل بن اسحاق تھا۔
      - (۴۱٬۹۱۲۵)(بوانزاشان ۱۵ م. اهم یک نام ای کان
        - ( ٣٤٩٤٦ ) أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، اسْمُهُ :عَمْرُو.
          - (۳۳۹۴۲) ابو ما لک کا نام عمر و تھا۔
          - ( ٣٤٩٤٧ ) ابْنُ حَوَالَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.
            - ( ٣٣٩٨٤ ) ابن الحواله كانام عبدالله تفا\_
      - ( ٣٤٩٤٨ ) أُمُّ الرَّائِح بِنْتُ صُلَيْع ، اسْمُهَا : الرَّبَابُ.
        - (٣٣٩٨٨) امرائح بنت صليح كانام رباب تعا-
      - ( ٣٤٩٤٩ ) أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، اسْمَهُ :عَمْرُو بنُ أَخْطَبَ.

(۳۴۹۳۹) ابوزیدالانصاری کا نام عمروبن اخطب تھا۔

( ٣٤٩٥ ) السم أبي عُمَرَ البَهْرَ إِنِيّ : يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ. ( ٣٤٩٥ ) العم أبي عُمَرَ الْبَهْرَ إِنِيّ : يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ.

(۳۳۹۵۰) ابوعمرالبھر انی کانام کیٹی بن عبیدتھا۔ دوہ ہے جبس پر ردیہ دوم موج

( ٣٤٩٥١ ) اسْمُ أَبِى بَلْجِ الْفَزَادِيِّ : يَحْيَى بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ. (٣٣٩٥١ ) ابوبلج كانام ميچ) بن ابوسليم تفا-

( ٣٤٩٥٢ ) السُمُّ أَبِي الْجُلَاسِ : عُقْبَةُ بُنُ سَيَّادٍ.

(۳۳۹۵۲) ابوالجلاس كانام عقبه بن سيارتها-

( ٣٤٩٥٣ ) اسْمُ أَبِي هَمَّامٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ : عَبْدُ اللهِ بُنُ يَسَادٍ. (٣٣٩٥٣) ابوبهام جن سے يعلى بن عطاء روايت كرتے بيں ان كانام عبدالله بن يمار تھا۔

( ٣٤٩٥٤) اسْمُ أَبِي قَرَعَةَ ، الَّذِي رُوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ :سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرِ البَاهُلِيُّ.

(۳۲۹۵۴) ابوقز عد کا نام جن ہے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں سویدین جمیر الباهلی تھا۔

( ٣٤٩٥٥ ) السّم أبنِ مُنبّهِ : وَهُبّ .

(۳۳۹۵۵)این منبه کانام دهب تھا۔ د و فوج جبر سے مربر میں د ور نیس

( ٣٤٩٥٦) السُمُ أُمُّ الْفَصْلِ : لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَادِثِ. (٣٣٩٥٢) امْضل كانام لبابه بنت الحارث تھا۔

( ٣٤٩٥٧ ) اسم أبي نعامة الْحَنَفِي : قَيْسُ بنُ عَبَايَةً.

(۳۲۹۵۷)ابونعامه الحقی کانام قیس بن عربیه تھا۔

( ٣٤٩٥٨ ) أَبُو نَعَامَةَ الشَّقَرِيُّ : عَبْدُ رَبِّهِ.

(٣٣٩٥٨) ابونعامه الشقر ى كانام عبدر به تفا-( ٣٤٩٥٩ ) أبُو عَقِيلِ : بَشْيِرُ بْنُ عُقْبَةً.

(۳۳۹۵۹)ابوعقیل کا نام بشیر بن عقبه تھا۔

( ، ٣٤٩٦ ) أَبُو طِوَالَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ .

(٣٢٩٦٠) ابوطواله كانام عبدالله بن عبدالرحمٰن بن معمر تها-

( ٣٤٩٦١) أَبُو مَوْدُودٍ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

(۳۴۹۲۱) ابومودود کا نام عبدالعزیز بن الب سلیمان تھا۔

( ٣٤٩٦٢ ) اسْمُ أَبِي فِرَاسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يَزِيدُ بْنُ رَبَاحٍ.

(٣٣٩٦٢) ابوفراس كانام يزيد بن رباح تعاـ

( ٣٤٩٦٣ ) أَبُو الزِّنْبَاعِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :صَدَقَةُ بُنُ صَالِح.

(٣٣٩٦٣) ابوالزنباع كانام صدقه بن صالح تحا\_

( ٣٤٩٦٤ ) اسْمُ أَبِي مُعَاوِيَةَ :مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ.

(۳۳۹۶۳) ابومعاویه کانام محدین خازم تھا۔

( ٣٤٩٦٥ ) السُّمُ أَبِي الْأَحْوَصِ :سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمٍ.

(٣٣٩٦٥) ابوالاحوص كانام سلام بن سليم قفا\_

( ٣٤٩٦٦ ) اسْمُ أَبِي الْمُهَزِّمِ : يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ.

(٣٣٩٦٦) ابواكفر مكانام يزيد بن سفيان تفار

( ٣٤٩٦٧ ) اسْمُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ.

(٣٣٩٦٤) ابوعبدالله الجدلي كانام عبد بن عبد تفا\_

( ٣٤٩٦٨ ) مَاتَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ فِي سَنَةٍ مِنَةٍ ، وَاسْمُهُ : هُرْمُزُ.

(۳۳۹۸۸) ابوخالد كانتقال سوججرى ميس جواان كانام برمزتها\_

( ٣٤٩٦٩ ) وَيَذْكُرُونَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وُلِدْتُ فِي سَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۲۹۲۹) حفرت سعید بن المسیب حفرت عمر کی خلافت کے دوسال کے بعد بیدا ہوئے۔

( ٣٤٩٧٠ ) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ ، صَاحِبُ قَتَادَةَ : يَحْيَى بْنُ مَالِكِ.

(۳۳۹۷۰) ابوابوب الاز دي كانام كيچيٰ بن ما لك تقابه

( ٣٤٩٧١ ) وَاسْمُ أُمَّ هَانِ وِبِنْتِ أَبِي طَالِبٍ :هِنْدُ.

(٣٣٩٤١) ام هاني بنت أبوطالب كانام مندتها ـ

( ٣٤٩٧٢ ) وَأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، اسْمُهَا :ضُبَاعَةُ.

(۳۴۹۷۲) ام حکیم بنت زبیرکانام ضباعدتها۔

( ٣٤٩٧٣ ) وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ.

( ۳۲۹۷۳ ) ابوتمیدالساعدی کانام عبدالزحمٰن بن سعد بن المقدام تھا۔

( ٣٤٩٧٤ ) أُمُّ خَالِدِ بنْتُ خَالِدٍ ، اسْمُهَا : أَمَةٌ بنْتُ خَالِدٍ .

ا ۳۳۹۷)ام خالد بنت خالد کا نام امه بنت خالد ہے۔

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ :أَنَّ اسْمَ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسٍ :نَافِذٌ. ٣٣٩٧) ابومعبد كانام تافذ ذكر كياجا تا ہے۔

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ :مِصْدَعٌ ، مَوْلَى مُعَاذِ ابْنِ عَفْرًاءً.

٣٣٩٧) ابويكيٰ الاعرج كانام مصدع ہے۔ ٣٤٩٧) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ : نُسَيْبَةٌ.

. ۳۲۹۷) ام عطيدالانصاريكا نام نسيد تھا۔

٣٤٩٧) أَبُو عَمَّارِ الْهَمْدَانِيُّ :عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ. ، ۳۲۹۷) ابونماراتھمد انی کا نام عریب بن حمید تھا۔

٣٤٩٧) أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبِ ، السَّمَّةُ : مُعَاوِيَّةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ.

۳۳۹۷) ابونوفل بن ابوعقرب کا نام معاویه بن مسلم بن ابوعقرب تھا۔ ٣٤٩٠) أَبُو صِرْمَةَ :مَالِكُ بْنُ قَيْسِ الْقَارِيءُ.

۳۴۹۸) ابوصرمه کانام ما لک بن قیس القاری تھا۔ ٣٤٩٠) أَبُو السَّوَداء :عَمْرُو بْنُ عِمْرَانَ.

۳۳۹۸ )ابوالسوداء کانا معمروبن عمران تھا۔ ٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ السَّمَ أَبِي قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَازِمٍ : عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ. ۳۳۹۸۱ )ابوقیس بن ابوحازم کا نام عوف بن حارث تھا۔

٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ اسْمَ ابْنِ مِرْبَعِ :زَيْدُ بْنُ مِرْبَعٍ. ٣٣٩٨٣)ابن مربع كانام زيد بن مربع تھا۔

٢٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي تَعْلَبَهَ الْخُشَنِيِّ : لَاشِرُ بْنُ خُمَيْد.

٣٣٩٨٢) ابونغلبه الخشني كانام لاشربن مميد تها.

٣٤٩٨) وَاسْمُ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُوْبٍ.

٣٤٩٨) الْهَيْتُمُ بْنُ الْأَسُودِ يُكُّنَّى :أَبَا الْعُرْيانِ.

٣٣٩٨) كهيثم بن الاسود كى كنيت ابوعريان تقى \_

٣٣٩٨٥) ابوسلم الخولاني كأنام عبدالله بن توب تها\_

( ٣٤٩٨٧ ) وَطَاوُوسٌ يُكَّنَّى :أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٣٩٨٧) طاؤس كى كنيت ابوعبدالرحمٰن تقى \_

( ٣٤٩٨٨ ) عَقِيلُ بُنُ أَبِي طَالِب يُكَنَّى :أَبَا يَزِيدَ.

(٣٢٩٨٨)عقيل بن الي طالب كي كنيت ابويزيد تقي -

( ٣٤٩٨٩ ) سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ :أَبُو عَبُدِ اللهِ.

(٣٣٩٨٩) سلمان فارى كانام ابوعبد الله تقار

( ۲٤۹۰ ) صهیب :أبو یُحیی.

(۳۲۹۹۰)صبيب كانام ابويجي تقار

( ٣٤٩٩١ ) عطاءُ بن أَبِي مَيْمُونَةَ يُكُّنَّى : بِأَبِي مُعَاذٍ.

(۳۳۹۹۱)عطاء بن الي ميمونه كي كنيت الومعاذ تقي \_

( ٣٤٩٩٢ ) نَعْيَم بْنُ زِيَادٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَامِرٌ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي يَحْيَى.

(٣٣٩٩٢) نعيم بن زيادجن عامرروايت كرت بين ان كى كنيت ابو يحي تحى -

( ٣٤٩٩٣ ) مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُوهَبٍ يُكَّنَّى : بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ۳۴۹۹۳ ) مویٰ بن بزیدین موهب کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

( ٣٤٩٩٤ ) مُوسَى بْنُ طَلّْحَةَ : أَبُو عِيسَى.

( ۳۴۹۹۴ ) مویٰ بن طلحه کی کنیت ابومیسی تھی۔

( ٣٤٩٥ ) مُسْلِمُ بُنُ صَبَيْحٍ كُنيته :أبو الضَّحَى.

(٣٢٩٩٥) مسلم بن مبيح كى كنيت الواضحي تقى \_

( ٣٤٩٩٦ ) السم أبي عَطِيَّةَ ، صَاحِبِ عَلَى بْنِ الْأَقْمَرِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي جُنْدُبِ.

(٣٣٩٩٦) ابوعطيه كانام عمروبن الي جندب تقاب

( ٣٤٩٩٧ ) يَزِيدُ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي الْبَزَرِيُّ.

(۳۳۹۹۷) یزیدجن عران روایت کرتے ہیں ان کی کنیت ابوالمز ری ہے۔

( ٣٤٩٩٨ ) زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ : أَبُو عَانِشَةَ.

(۳۲۹۹۸) زید بن صوحان کی کنیت ابوعا کشته ی

( ٣٤٩٩٩ ) كُنيةُ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ : أَبُو الْمُعْتَمِرِ.

عَمْرُو بُنُ عَبْسَةَ : أَبُو نَجِيحٍ.

)عمروبن عبسه کی کنیت ابوجیح تھی۔

وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ،

1) عقبه بن عبدالغافر

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبِ.

٣) اورعبدالله بن غالب

ذُكِرَ :أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ قُتِلَ في سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ فِي الْجَمَاجِمِ ،

) اپوالجوزاء تیرای ہجری میں مقام جماحم میں شہید ہوئے۔

وَذُكِرَ ؛ أَنَّ مُطَرُّفاً أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةً

وَكَانَ أَخُوهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرَ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ

r)اوران کے بھائی ابوالعلاء حسن سے دس سال بڑے تھے۔

) وَمَاتَ أَبُو نَضْرَةً ، وَأَبُو مِجْلَزِ ، وَبَكُرٌ قَبْلَ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ.

۲) ابونضر ہ، ابومجلز اور بکر حضرت حسن سے بچھ عرصة قبل فوت ہوئے۔

) وَذُكِرَ : أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ بِعَشْرِ سِنِينَ.

r)مطرف طاعون میں فوت ہوئے ، ( تباہی محیانے والے طاعون میں فوت ہوئے )۔

( ہ ) حِکَایَات

حكامات

) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللهِ ،

۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب میری حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو حویا میں ان کے ذریعہ سمندر کو جاری کر

۳)مطرف حفرت حسن ہے بیں سال بڑے تھے۔

) وَمَاتَ مُطَرِّفٌ بَعْدَ طَاعُونِ الْجَارِفِ.

۲) حفرت حسن محمد سے دس سال بڑے تھے۔

كَأَنَّمَا أَفَجُو بِهِ بَحْرًا.

( ٣٥٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا ` سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ بِالرَّى ، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ.

(۳۵۰۱۰) حضرت عبدالملک بن میسر و فرماتے ہیں کہ حضرت منحاک کی حضرت ابن عباس بڑی ڈینز سے ملاقات نہیں ہوئی ، حضرت س

بن جبیر جائٹوز کی ان سے مقام ری میں ملا قات ہوئی اوران سے تفسیر عیمی \_

( ٢٥.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ دُوْنَتُ لَيْلًا.

(۳۵۰۱۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کورات کے وقت دفن کیا گیا۔

( ٢٥٠١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّا قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِي أَرْضِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ رَأْسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، يَكُونُ عِنْدَهَا صُلْمٌ

قَالَ : فَكَانَتُ جَمَاعَةُ مُعَاوِيَةً عِنْدَ رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ.

(٣٥٠١٢) حفرت عبدالله بن مغفل فرمات ميل كه حفرت عبدالله بن سلام ايك زمين عي كزر عاور فرمايا: يه جاليس ججرى كي ١ ہاں میں صلح ہوئی ہے رادی فرماتے ہیں کہ حضرت معادیہ بن ٹوئٹو کی جماعت جالیس بھری کے شروع میں تھی۔

( ٢٥.١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ: رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: لَا

(٣٥٠١٣) حفرت مشاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک ہے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت ابن عباس شاہدین

ملاقات کی ہے؟ فرمایا کہیں۔

( ٢٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَر وَعَلِنٌ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُوْآنَ.

( ۳۵۰۱۴ ) حضرت شعمی فر مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ،حضرت عمر بنی پینماور حضرت علی بزائنو کا انتقال ہو گیالیکن وہ قر آن جمع

( ٢٥٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدً

فَكُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَابَ عَلَى يَعْقُوبَ الْحُزْنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَمَّا تُوُفِّي عُتْبَةً ب مَسْعُودٍ وَجَدَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا كُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ إِذْ قضَى اللَّهُ مَا قَضَى ، مَا أُحِبُّ أَذ

دُعُوتُهُ فَأَجَابِنِي. ( ۲۵۰۱۵ ) حضرت یونس سے مروی ہے کہ حضرت سعید بن ابوالحن کا جب انتقال ہوا، حضرت حسن جلائے بہت بخت ممکین اور پریشہ

ہوئے ،ان سے اس کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے حضرت بعقوب کی پریشانی اورغم کو

حضرت 'ہِ-نے کی جدائی پرلاحق ہوئی تھی اس کی عیب بیان فر مایا ہو ،حضرت حسن نے فر مایا: جب حضرت عتبہ بن مسعود ڈاپٹنے کا انتقاا

ہے مصنف ابن ابی شیبہ سرتم (جلدہ ا) کی ہے ہے۔ ہوا، تو حضرت ابن مسعود رہائے بہت ممکنین ہوئے ، جب ان ہے اس بارے میں بات کی گئی تو فرمایا: خدا کی شم القد تعالیٰ نے جب جملہ فرمادیا جو فیصلہ فرمایا تو میں اس بات کونیس بیند کرتا کہ میں اس کے بارے میں دعا کروں اور میری دعا قبول کی جائے۔

۲۵.۱۶) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثُنَا إِنسَرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِنسَحَاقَ ، قَالَ : حُدَّثُتُ ؛ أَنَّ قَيْسَ بُنَ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ خَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَيَنَ. (۳۵۰۱۲) حضرت ابواحاق فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے دوسال حضورا کرم مُؤْفِظَةٍ کی خدمت فرمائی۔ معدد سن حَدَّثَ الله مُوْدُ وَ الله مِدَّالَ مَنْ أَنْهُ مَا مَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا أَنْهُ مَا مُنْ اللهِ عَالَمُ مِنْ أَنْهُ اللهِ عَلَا مَا مُؤْفِظُةً مِنْ أَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا مُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

٧٥٠١٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّنَهُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو طَافَ بِعَبْدِ
اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فِي خِوْقَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِكَ فِي الإِسْلَامِ. (ابن ابی عاصم ۱۲۱)
(١٥٠٥) حفرت ابواسحاق سے مروی ہے كہ حضرت ابو بكر فِيْ فَوْ حضرت عبدالله بن زبیر فِیْ فَوْ كوكیرے میں لیبٹ كرحضور مَرْفَقَ فَا اللهِ عَلَى اللهِ بَاللهِ بَيْ كَانَ مَا وَكُو بِهِ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۳۵۰۱۸) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوداؤد جونا بینا تھے حضرت قادۃ کے پاس گئے، جب وہ ان کے پاس سے نگلے تو لوگوں نے حضرت قادہ سے فرمایا: پیتاہی پھیلا دینے لوگوں نے حضرت قادہ نے فرمایا: پیتاہی پھیلا دینے والے طاعون سے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس بارے میں پھینیں جانتا خدا کی قسم حضرت حسن اور حضرت سعید بن سیتب نے بالمشافہ کی بدری صحافی سے روایت نہیں کی سوائے حضرت سعید کے جو حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں۔ بالمشافہ کی بدری صحافی میں شعب کے تحقیر و نین مُریّق ، قَالَ : قَلْتُ لَابِی عُبَیْدَةَ : أَكَانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النّبِی صَلّی مَا لَيْسِی صَلّی مَا لَيْسِی صَلّی مَا اللهِ مَعَ النّبِی صَلّی مَا لَدُیْسِ مَا مَا لَدُیْسِ مَا اللهِ مَعَ النّبِی صَلّی مَا اللهِ مَعَ اللّی مَا اللّی مَا اللهِ مَعَ اللّی مَا اللّی مَا اللهِ مَا اللّی مَا اللهِ مَا اللّی مَا اللهِ مَا اللّی مَا اللّی مُرّدًا مَا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مَا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِنْ اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مَا اللّی مِا اللّی مِا اللّی مِنْ اللّی مِن

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ : لَا . (٣٥٠١٩) حفرت عمرو بن مره فرماتے بیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے پوچھا: کیالیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ حضور اقدس مَرَافِیَۃِ کے ساتھ تھے؟ فرمایانہیں۔ ٢٥.٢٠) حَدَّثَنَا یَعْلَی بُنُ عُہَیْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : ذُکِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ

67) محدث یعلی بن عبید ، عن او عمس ، عن إبراهیم ، فان ؛ دید دلت یعلقمه ، ففان ، ویودت ان صَاحِبُنَا كَانَ مَعَهُ. (مسلم ٣٣٣) • ٣٥) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں که حضرت علقمہ سے اس كا ذكر كيا گيا تو فرمايا: ميرا خيال ہے كہ بمارے ساتھی حضور مَيْزِ فَضَافِ

(۳۵۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: میرا خیال ہے کہ بمارے ساتھی حضور شُرِنْتُ ﷺ کے ساتھ تھے۔

كَمَاتُه تَحَد. ( ٢٥،٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمُ أَدُرَكَ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ وَمِنَّةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمُ أَدُرَكَ ابْنُ سِيرِينَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ.

(۳۵۰۲۱) حضرت فضل سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ حضرت حسن بیٹیلیٹ نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی؟ فرمایا

ا یک سوتمیں صحابہ سے ، میں نے بوچھا کہ حضرت ابن سیرین نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ فرمایا تمیں ہے۔

( ٢٥.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبْزَى ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۰۲۲) حضرت عبدالرحلٰ بن ابزی والثو فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فراہٹو کے ساتھ حضرت زینب مزده نیازہ پڑھا از واج مطہرات میں سے بیر پہلی خاتون تھیں جن کا حضور مَراً فَقَعَةً کی وفات کے بعدانقال ہوا تھا۔

( ٣٥.٢٣) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ ، أَوْ قُرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِشْعِ.

(٣٥٠٢٣) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَیْکَا آجی ججرت مدینہ ہے دوسال قبل حضرت خدیجہ نزی دینا

کا نقال ہوا، پھرحفنرت عا کشہ مٹکامٹیونئا ہے آپ کا نکاح ہوااس وقت وہ چھ برس کی تھیں اور نو برس کی عمر تک رخصت ہوئی۔

( ٣٥٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ :وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ إِمْرَةِ عُتْمَانَ ، قَالَ شَرِيكٌ :وَدَفَنَاهُ أَيَّامَ الْخَوَارِجِ.

(۳۵۰۲۴) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے دوسرے سال میں میں پیدا ہوا، حضرت شریک نے فرمایا: ان کوخوارج کے دنوں میں دفن کیا گیا۔

( ٢٥٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِى ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيحَهَا ، فَأَرِّخُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُوَرِّخُ لِمُهَاجِرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُورِّخُ لِمُهَاجِرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرُقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، فَأَرَّتُ خَ

(۳۵۰۲۵) حفرت فعی سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی نے حضرت عمر رفی ٹی کو لکھا کہ ہمارے پاس آپ کے مکتوب گرامی آئے ہیں ہمیں ان کی تاریخ کاعلم نہیں ہوتالبذا آپ ہمارے لیے تاریخ کاتعین کریں، حضرت عمر وفی ٹیڈ نے سے ابدکرام وفی کیٹن سے مضورہ فرمایا، بعض سے ابنے دائے دی کہ حضور میز انتیکی کے مشور کی جائے ، اور دیگر بعض سے ابری دائے تھی کہ حضور وفی نے کہ وفات سے تاریخ مقرر کی جائے ، حضرت عمر وفی ٹی کی محضور میز انتیکی ہوت سے تاریخ مقرر کروں گا کیوں کہ حضور میز نوای کے بیس انہوں نے ہجرت سے تاریخ مقرر فرمائی۔

### (٦)بَابٌ

باب

( ٢٦-٢٦ ) أَبُوبَكُرِ الصَّدِّيقُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٥٠٢٧)ابو بمرصّد بق رفاغوْ كانام عبدالله تفا\_

( ٢٥٠٢٧ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبُيْرِ : أَبُو بَكُو. (۲۵۰۶۷) عبدالله بن زبير کې کنيت ابو بکر همي\_

( ٢٥٠٢٨ ) عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَبُو حَفْص. (۲۵۰۲۸)حضرت عمر داننو کی کنیت ابوحفص تھی۔

( ٢٥.٢٩ ) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ :أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُكَّنَّى :بِأَبِي عَمْرِو. (٣٥٠٢٩) حضرت عثان خلافه كي كنيت ابوعبدالله اورحضرت ابوعمر وتقي \_

> ( ٣٥.٣٠ ) حُذَيْفَةُ : أَبُو عَبْد الله. (۳۵۰۳۰)حفرت حذیفه کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

> > ( ٣٥٠٣١ ) الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ. (۳۵۰۳)ز بیر بن عوام کی کنیت ابوعبدالله هی \_

( ٣٥-٣٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو عَمْرُو. (٣٥٠٣٢) جرير بن عبدالله كي كنيت ابوعبدالله تقي ،اوربعض حضرات فرمات بين كه ابوعمر و والنوع تقي .

( ٢٥.٣٣ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْعُودٍ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٥٠٣٣ ) حضرت ابن مسعود حياتية كي كنيت ابوعبدالرحمٰن تقي\_ ( ٢٥٠٣٤ ) ابنُ عُمَرُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٥٠٣٨ ) ابن عمر بني يينن كي كنيت ابوعبد الرحمٰ تقي \_

( ٢٥.٣٥ ) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : أَبُو الْحَسَنِ.

(٣٥٠٣٥) حضرت على خلائو كى كنيت ابوالحس تقى \_ ( ٢٥٠٣٦ ) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ :أَبُو إِسْحَاقَ.

(۳۵۰۳۱) سعد بن الى و قاص كى كنيت ابواسحاق تقى \_

- ( ٣٥٠٣٧ ) عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو الْفَصْلِ.
- (٣٥٠٣٤)عباس بن عبدالمطلب كي كنيت ابوالفضل تقي \_
  - ( ٣٥.٣٨ ) عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ : أَبُو الْعَبَّاسِ.
- (۳۵۰۳۸)عبدالله بن عباس تن دينون كى كنيت ابوعباس تقى \_
  - ( ٢٥.٣٩ ) أُبَى بُنُ كُعْب :أَبُو الْمُنْذِرِ.
  - (٣٥٠٣٩) الى بن كعب كى كنيت ابوالمنذ رتقى ـ
  - ( ٢٥٠٤٠ ) عِمرانُ بن الْحَصَينِ : أَبُو نَجَيدٍ.
  - (۳۵۰۴۰)عمران بن حسين کي کنيټ ابونجيد تقي \_
    - ( ٣٥.٤١ ) خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ :أَبُو أَيُّوبَ.
  - (۳۵۰۴۱) حضرت خالد بن زید کی کنیت ابوایو بیتی \_
    - ( ٣٥.٤٢ ) عُقْبَةً بن عُمْرو :أَبُو مُسعُودٍ.
    - (٣٥٠٣٢) عقبه بن عامر كى كنيت ابومسعور تقى \_
      - ( ٣٥.٤٣ ) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :أَبُو حَمْزَةً.
    - (۳۵۰۴۳)انس بن ما لک کی کنیت ابوهمز و تقی به
      - ( ٣٥.٤٤ ) الْحَسَنُ بِنُ عَلِقٌ : أَبُو مُحَمَّدٍ.
      - ( ۳۵۰۴۴)حسن بن علی کی کنیت ابومج تھی۔
    - ( ٢٥.٤٥ ) الأشعَتْ بْنُ قَيْس : أَبُو مُحَمَّدٍ.
    - (۳۵۰۴۵) اشعث بن قيس كي كنيت ابومحرتهي \_
    - ( ٢٥.٤٦ ) الْحُسَينُ بن عَلِي : أَبُو عَبْدِ اللهِ.
    - (۳۵۰۴۱) حسين بن على كي كنيت ابوعبدالله تقي \_
    - ( ٣٥.٤٧ ) الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ : أَبُو عَمْرُو.
    - (۳۵۰۴۷) مقداد بن الاسود کی کنیت ابوعمر وهی ـ
  - ( ٢٥.٤٨ ) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو عُمَارَةً.
  - (۲۵۰۴۸) حمزه بن عبدالمطلب كى كنيت ابوعماره تقى \_
    - ( ٣٥.٤٩ ) مُعَاوِيَةُ :أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ.

ه مصنف ابن الی شیبه متر مم ( جلد ۱۰) کی پیشین مین مستقد این الی شیبه متر مم ( جلد ۱۰) كتاب التاريخ

(۳۵۰۴۹)معاویه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

.٣٥.٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ. ( ۳۵۰۵۰ ) عبدالرحمٰن بنءوف کی کنیت ابومحرتقی ۔

٢٥٠٥١) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَبُو سُلَيْمَانَ.

، ۳۵۰۵۱) حضرت خالد بن ولید کی کنیت ابوسلیمان تقی <u>.</u> ٢٥٠٥٢ ) عَمَّارُ : أَبُو الْيَقْظَانِ.

(۳۵۰۵۲) ممار کی کنیت ابوالیقظان تقی \_ ٢٥.٥٣) طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۵۳) طلحه بن عبيدالله کې کنيټ ابومم تقي \_ عُرِيرَةُ بِنُ شُعِبَةً : أَبُو عَبِدِ اللهِ.

(۳۵۰۵۴)مغیره بن شعبه کی کنیت ابوعبدالله یقی \_ ٢٥.٥٥ ) سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، (۳۵۰۵۵)سعد بن ما لک

٣٥.٥٦) وَعُمْرُو بِنُ حُرِيْثٍ : أَبُو سَعِيدٍ. (٣٥٠٥١) اور عمر وبن حريث كي كنيت الوسعيد تقي \_ ٢٥٠٥٧) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

۱۳۵۰۵۷)عمروبن العاص کی کنیت ابوعبدالله تقی \_ . ٢٥٠٥٨) مَرُوانُ بُنُ الْحَكَم : أَبُو عَبُدِ الْمَلِكِ.

( ۳۵۰۵۸ ) مروان بن حکم کی کنیت ابوعبد الملک تھی۔ وروم هو همريّر. ٢٥٠٥٩) شريخ :أبو أميّة.

> . ٢٥٠٦٠) سُويَد بْنُ غَفَلَةَ : أَبُو أُمَيَّةَ. (۳۵۰۲۰) سوید بن غفله کی کنیت ابوامیقی ـ

(۳۵۰۵۹) شریح کی کنیت ابوامی تھی۔

٢٥٠٦١) الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ :أَبُو عَمْرِو.

(۳۵۰۲۱)الاسود بن يزيد كې كنيټ ابوغمر وكهي\_

( ٢٥.٦٢ ) عَلْقَمَةُ : أَبُو شِبْل.

( ۳۵۰۶۲ ) علقمه کی کنت ابوشیل تھی۔

( ٣٥.٦٣ ) مُسُوو فَيْ : أَبُو عَائِشَةَ.

( ۳۵۰۶۳ )مسروق کی کنیت ابوعا نشتھی۔

( ٢٥٠٦٤ ) ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو الْقَاسِمِ.

( ٣٥٠٦٣ ) ابن الحنفيه كي كنيت ابوالقاسم تقي \_

( ٢٥،٦٥ ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۱۵) سعد بن مستب کی کنیت ابومحرتقی \_

( ٢٥٠٦٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل : أَبُو الْوَلِيدِ.

(۳۵۰۲۷) عبدالله بن معقل کی کنیت ابوالولید تھی۔

( ٣٥.٦٧ ) سَعِيدُ بُنُ جُبَير :أَبُو عَبدِ اللهِ.

( ٣٥٠٦٤ ) سعيد بن جبير كي كنيت ابوعبدالله تقي به

( ٢٥.٦٨ ) مُجَاهِدٌ : أَبُو الْحَجَّاجِ.

(۳۵۰۶۸) مامد کی کنت ابوالحجاج تھی۔

( ٢٥،٦٩ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(٣٥٠٦٩) عطاء بن اني رباح كى كنيت ابومحرتني \_

( ٣٥.٧٠ ) إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ :أَبُو وَاثِلَةَ.

(۲۵۰۷۰) ایاس بن معاویه کی کنیت ابودا ثله تھی۔

( ٣٥٠٧١ ) ابْنُ سِيرِينَ : أَبُو بَكْرِ .

(۲۵۰۷۱) ابن سيرين کي کنيټ الو بکرتهي \_

( ٢٥.٧٢ ) الْحَسَنُ : أَبُو سَعِيدٍ.

( ۳۵۰۷۲ )حسن کی کنت ابومعد تھی۔

( ٢٥.٧٣ ) الشُّعْبِيُّ :أَبُو عَمْرو .

(۳۵۰۷۳)شعبی کی کنیت ابوتمرونقی ۔

( ٣٥.٧٤ ) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ :أَبُو عِمْرَانَ.

(٣٥٠٤٣) ابراجيم تخعي كي كنيت ابوعمران تقي \_

( ٢٥.٧٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : أَبُو عِيسَى.

(۳۵۰۷۵)عبدالرحمٰن بن الى ليلى كى كنيت ابونيسائقى ـ

( ٢٥.٧٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : أَبُو مَعْبَدٍ.

(٣٥٠٤٦)عبدالله بن عليم كي كنيت ابومعبر تقي \_

( ٣٥.٧٧) الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(٣٥٠٤٧) تكم بن عتيبه كى كنيت ابوعبد الله تقى . ( ٣٥٠٧٨) حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَبُو إِسْمَاعِيلَ.

(۱۵۰۷۸) حماد بن ابی سلیمان کی کنیت ابوا ساعیل تھی۔ (۳۵۰۷۸) حماد بن ابی سلیمان کی کنیت ابوا ساعیل تھی۔

( ٣٥.٧٩ ) الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةً : أَبُو سَعِيدٍ.

(۳۵۰۷۹) معلب بن الي صفره كي كنيت ابوسعيد تهي \_

( ٣٥٠٨٠ ) وَاقِعُ بُنُ سَحْبَانَ :أَبُو عَقِيلِ.

(۲۵۰۸۰) واقع بن حبان کی کنیت ابوعثل تھی۔

( ٣٥.٨١ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ :أَبُو مُعَاذٍ.

(۳۵۰۸۱)عطاء بن الې ميمونه کې کنيت ابومعازهي ـ

. ( ٣٥٠٨٢ ) سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ :أَبُو عَمْرو .

(۳۵۰۸۲) سعد بن معاذ کی کنیت ابوتمروتھی۔

( ٢٥،٨٣ ) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ :أَبُو إِبْرَاهِيمَ.

(۳۵۰۸۳)عمروبن شعيب کی کنيټ ابوابراميم هی۔

( ٢٥.٨٤ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۸۴)عبدالله بن عمروکی کنیت ابوځمد تقی په

( ٢٥.٨٥ ) عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، يُكْنَى : بِأَبِي الْوَلِيدِ.

(۳۵۰۸۵)عبدالله بن حارث کی کنیت ابوالولیر تھی۔





## (١) ما ذُكِرَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أُعِدَّ لأَهْلِهَا·

جنت کی صفات اور جنتیوں کیلئے جن چیزوں کا وعدہ ہےان کا بیان

( ٢٥.٨٦) عَنِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَرْضُ الْجَنَّةِ مِنُ وَرِق ، وَتُوَابُهَا مِسُكٌ ، وَأُصُولُ شَجَرِهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَأَفْنَانُهَا لَوُلُوَّ وَزَبَرْجَدٌّ وَيَاقُوتٌ ، وَالْوَرَقُ وَالنَّمَرُ تَحْتُ ذَلِكَ ، فَمَنْ أَكَلَ قَائِمًا لَمْ يُؤْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ جَالِسًا لَمْ يُؤُذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مُضْطَجِعًا لَمْ يُؤْذِهِ : ﴿وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾.

(طبری ۲۹)

(۸۷۰ ۳۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ،اس کی مٹک مٹک کی ،اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ،اس کی شاخیں موتی ،زبر جداوریا قوت کی ہیں ،اس کے پیۃ اور پھل اس کے پنچے ہیں ، جو کھڑے ہو کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں ، جو بیٹھ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں اور جو لیٹ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہ دے گا، پھر ﴿وَ ذُلْلَتْ فُطُوفُهَا تَذُلِيلاً﴾ تلاوت فرمائی۔

( ٣٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنَّة :كَيْفَ هِى ؟ قَالَ :مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ يَحْيَى لَا يَمُوتُ ، وَيَنْعُمُ لَا يَبْأَسُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلَا يُبْلَى شَبَابُهُ ، قِيلَ :يَارَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِنَاؤُهَا ؟ قَالَ :لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، مِلَاطُهَا مِسْكُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ.

(مسلم ۲۱۸۱\_ احمد ۳۲۹)

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستحد المستحد المستحد المستحد والنار المستحد المستحد والنار المستحد ال

(۸۷- ۳۵) حضرت ابن عمر منک وین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّ اَنْتَظَیْجَۃ ہے جنت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ کیسی ہے؟ آ پِيَرَافِيَعَ أَنْ ارشاد فرمايا كه جوقض جنت ميں داخل ہوگا، وہ بميشه زندہ رہے گا اس كوموت نه آئے گی ، اس كو جوفعتيں مليس گی وہ ختم نہ ہوں گی نہ کپڑے خراب ہوں گے نہ جوانی ختم (بوسیدہ) ہوگی ، آپ مُؤَفِّفَ ﷺ سے بوجھا گیا اس کی تعمیر کیسی ہوگی؟

آپ مِنْ النَّكَةَ أِنْ ارشاد فرمایا: اس كی اینشی سونے اور جا ندی كی ہیں اس كا گارامشك كا ہے، اس كی شاخیس موتی اور جواہرات اورات ( ٢٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُوَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ.

(مسلم ۲۲۲۳ احمد ۳)

(٨٨٠ ٣٥) ابن صياد نے رسول اکرم مَیْرَاتِشَیَّا ہے جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیْرِاتِشِیَّا اَجْ نَا اور خالص مثک کی ہے۔

( ٣٥.٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَلِـهِ مَنْ حَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَائَةِ أَشْيَاءَ ؛ غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَلِـهِ ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ ، وَجِبَالَهَا الْمِسُكَ ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيلِهِ ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى.

(٣٥٠٨٩) حفرت حكيم بن جاير ولا تؤو فرمات بي كمالله تعالى في صرف تين چيزول كواپ باتھ سے جھوا ہے جنت كے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اس کی مٹی ورس اور زعفران کی اوراس کے پہاڑ مشک کے بنائے حضرت آ دم کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ حضرت مویٰ عَالِیَال کیلئے تو را ۃ ہاتھ ہے کسی۔

( ٢٥.٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةُ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ. (ابو نعيم ٣٠٦)

(۳۵۰۹۰) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑے جاری ہوتی ہیں۔ ( ٢٥.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

تَجْرِى فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ ، وَتُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثَمَرَةٌ عَادَتْ أَخْرَى ، وَالْعَنْقُردُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا. (۳۵۰۹۱) حبِرت مسروق من النور فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں بغیر کنویں (گڑھے) کے جاری ہیں،اوراس کے پھل نو کریوں کی طرح ہیں جب بھی کوئی پھل تو ڑا جائے اس کی جگہ دوسرا پھل آجا تا ہےاس کے انگور کا خوشہ بارہ زراع کا ہے۔

( ٢٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ، قَالَ : الْعَنْقُودُ أَبْعَدُ مِنْ صَنْعَاءَ. (ابن حبان ٢١٦ع ـ طبراني ٣١٢)

' (۳۵۰۹۲) حضرت عبدالله بن عمر وارشا وفر ماتے ہیں کہ انگورصنعاء ہے زیادہ دور نکلے ہوئے ہیں۔

( ٣٥.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَعَفُ الْجَنَّةِ مِنْهُ كِسُوتُهُمْ وَمُقَطَّعَاتُهُمْ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :وَتُمرُهَا لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ. (حاكم ٣٥٥)

(۳۵۰۹۳) حضرت ابن عباس ہیٰ پین ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی تھجوراس ہے ان کے کیٹر ہے اور چھوٹا لباس ہوگا، فرمایا جنت کے پھل کی تنصلی نہ ہوگی۔

( ٣٥.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُزَيلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سِلْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾ ، قَالَ: صَبْرٌ الْجَنَّةِ، يَغْنِي وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنْدُسِ وَالإِسْتَبْرَقِ.

(۳۵۰۹۴) حفزت عبدالله دی تی سدرة امنتهی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا درمیان ہے اس پر باریک اورموٹی ریشم کا است

( ٣٥.٩٥) حَلَثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ مَرْتَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْيَزَنِیْ ، عَنْ تُبَيْعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبِ ، قَالَ : تُؤْلَفُ الْجَنَّةُ ، ثُمَّ تُؤخُرَفُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَّيْهَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ يَهُودِيْ ، أَوْ نَصْرَانِیْ إِلَّا رَجُلَانِ ؛ رَجُلٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتَعَمِّدًا.

(۳۵۰۹۵) حفرت بیج ابن امراۃ کعب سے مروی ہے کہ جنت کو قریب کیا جائے گا پھراس کو سجایا جائے گا،اللّٰہ کی تمام کنلوق خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہویا عیسائی جنت کو دیکھیں گے،سوائے دوبدنھیبوں کے ایک وہ مخص جو کسی مسلمان کو جان ہو جھ کرفتل کر دے،

> دوسرادہ خص جوکسی معاہد کو ( جس سے معاہدہ ہے ) جان یو جھ کرفل کرد ہے۔ د دہ ہ ۔ یہ بیٹر یسے میں مائڈ ڈیم دیا ہے گئے انہاں کے میں میں دیا

( ٣٥٠٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا وَسُوفَهَا اللَّوْلُوُ وَالذَّهِبُ ، وَأَعْلاهَا التَّمَرُ . (ترمذى ٢٥٢٥ـ ابو يعلى ١١٦٧)

(۳۵۰۹۲) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ پھلوں اور تھجور کے درختوں کی جڑیں اوران کے بازار موتی اور سونے کے ہوں گے،اور اس کےاویر پھل ہوں گے۔

( ٣٥.٩٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا وَسُوقُهَا اللَّهُ لُؤُ

(۳۵۰۹۷) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ درخت ، تھجور، ان کی جڑیں اور ہازار موتی کے ہوں گے۔

( ٣٥.٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَّدُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدُرَةِ إِذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيكَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلُتُ ، فَذَكُرْتُ الْيَاقُوتَ. (احمد ١٣٨)

هم معنف ابن الى شير مترجم ( جلد ۱۰ ) في معنف ابن الى شير مترجم ( جلد ۱۰ ) في معنف البينة والنار في المتعلق من المنتهل منه البينة والنار في المتعلق من المنتهل منه البينة والنار في المتعلق منه المتعلق

پُس بَحِصَ اِقُوت اِدے۔ ( ٢٥.٩٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَىؓ ؛ فِى قَوْلِهِ : (طُوبَى) ، قَالَ : هِىَ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَارٌ إِلَّا يُظِلَّهُمْ غُصُنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا ، فِيهَا مِنْ أَلْوَان النَّمَوِ ، وَيَقَعُ

عَلَيْهَا طَيْرٌ أَمْنَالُ الْبُخْتِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَيَجِىءُ حَتَّى يَقَعَ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ : فَيَأْكُلُ مِنْ أَحْدِ جَانِبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخِرِ شِوَاءً ، ثُمَّ يَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَيَطِيرٌ . (ابو نعيم ١٨ ـ طبرى ١٣٧)

(۳۵۰۹۹) حضرت مغیث ابن می، الله کے ارشاد' طوبیٰ'' کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک درخت ہے جنت کا کوئی گھر ایسانہیں ہے مگراس کی شہنیوں نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اس پر اونٹ کے مثل پرندے ہیں جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کو بکارے گا ، وہ پرندہ خود بخو داس کے دستر خوان پر آ جائے گا ، پھر وہ کھائے گا اس کی ایک جانب گوشت پکا ہوا اور دو سری جانب بھنا ہوگا ، پھر وہ دو بارہ لوٹ جائے گا اور وہ پرندہ اس طرح اڑنا شروع کے دو سری گا ۔ رکا ۔

( ٣٥١٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّسُولَ يَجِىءُ إِلَى الشَّجَرَةِ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِى يَأْمُوكِ تَفَتِّقِى لِهَذَا مَا شَاءَ ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لَيَجِىء إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الْحُلَّةَ ، فَيَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُ الْحُلَلَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ.

سی جانبو مسیستر علیہ اسلوں مساریت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس آئے گا،اور عرض کرے گا کہ ۔ (۳۵۱۰) ابن سابط سے مروی ہے کہ ایک رسول جنت کے درختوں میں سے ایک شخص کو لے کرآئے گا وہ درخت اس برعمہ ہ

میرےرب! کاعکم ہے کہ تواس پر برسائے جوبہ چاہے پھروہ رسول جنتیوں میں سے ایک شخص کولے کرآئے گاوہ درخت اس پرعمدہ پوشاکیں برسائے گاوہ جنتی کہ گا کہ میں نے اس سے عمدہ پوشاکیں پہلے نہیں دیکھیں۔ ( ۲۵۱۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبِتي شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبً

جَذَعَةً ، أَوْ حِقَّةً فَأَطَافَ بِهَا ، مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَّكِبَ مِنْهُ حَتَّى بِنُدْرِكَهُ الْهَرَمُ. (٣٥١٠١) حضرت البوصالح فرمات مين كهطو في جنت كاايك درخت ها أكروني سواراونث پرسوار موكراس كرو جكر لگانا جا جةووه

تے منہ میں آ جائے گا۔ حالانکہ وہ درخ میں ہوگا۔

( ٣٥١.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ سَجْسَجٌ لَا قَرَّ فِيهَا ، وَلَا حَرَّ.

(۳۵۱۰۳) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کاموتم معتدل ہے، نہر دی ہے نہ گری۔

( ٢٥١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّفْمَان بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُو إ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِي الْحَنَّةِ سُوقًا مَا فِيهَا بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ ، إلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ

فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا ، وَإِنَّ فِيهَا لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ ، يَرْفَعَنْ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَرَ الْحَلَات. مِثْلَهَا ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُوُسُ

فَطُوبَي لِمَنْ كَانَ لَنَا ، وَكُنَّا لَهُ. (ترمذي ٢٥٥٠)

(۳۵۱۰۴) حضرت علی سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَنْزَفِقَةَ نِے ارشادفر مایا: جنت میں ایک بازار ہےاس میں نیچ وشراء نہ ہوگی اس میں مردوں اورعورتوں کی صورتیں ہوں گی جب کسی جنتی کوکوئی صورت اچھی معلوم ہوگی تو وہ اسی طرح ہوجائے گا۔ جنت میں اجتار

ہوگا حوروں کیلئے وہ بلندآ واز سے بولیں گی ،لوگوں نے ان کی طرح پہلے کسی کونید یکھا ہوگا وہ کہیں گی کہ: ہم ہمیشہ کیلئے ہیں ہم ختم ہوں گی ہم ہمیشہ خوش رہیں گی ناراض نہوں گی ،ہم ہمیشہ خواشگوار رہیں گی تنگ حال نہ ہوں گی پس خوشخبری ہےان کیلئے جن کہ ا

ہم ہیںاور جو ہمارے لیے ہیں۔

( ٣٥١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَقَا

أَعُرَابِينٌ ، فَقَالَ :لِمَنْ هِيَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِيَ لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ

وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(۳۵۱۰۵) حفرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْ الفَتِيَحَةُ نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کا اندر کا حصہ باہر ہے نظرآتا ہا ہر کا حصداندر ہے ایک اعرابی بین کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِزَفِينَ ﷺ اوہ کمرہ کس کیلئے ہے؟ آپ

نے ارشاد فرمایا وہ کمرہ اس کیلئے ہے جوعمدہ کلام کرے ( بیج بولے ) بھوکوں کو کھلانا کھلائے ،سلام کوعام کرےاوررات میں جس وقتنہ

لوگ آرام کررہے ہوں وہ نمازیرہ ھے۔

( ٢٥١.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ ـُـ

سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ :فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا أُذُ سَمِعَتْ ، وَلَا عَلَى قُلْبِ بَشُو خَطَرَ. وَفِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلْهَا مِنَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهُ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ ولَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، أَقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَمَنْ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ الآيَة. (مسلم ٢١٥٥ـ ١حمد ٣٣٣)

اور جنت میں ایک درخت ہے ایک (تیز) سوارسوسال تک اس کے سابیمیں دوڑتار ہے تو بھی اس کوختم نہیں کرسکتا، اگر چاہوتو یہ آیت پڑھالو ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودٍ ﴾ اور جنت میں ایک کوڑے کی بقدر کی جگہ بھی دنیا وما فیھا ہے بہتر ہے، اگر چاہویہ آیت بڑھالو،

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ ٱَذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ﴾ ( ٢٥١٠٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعُدَّدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (ترمذى ٣٢٩ـ احمد ٣٣٨)

( ۲۵۱۰۷ ) حضرت ابو ہر رہ ہے ماقبل کامضمون اس سندے بھی مروی ہے۔

( ٣٥١٠٨ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَقُولُونَ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنَ الْمِسْكِ ، أَوْ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَبُعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا ، فَتَدُخِلُهُمْ مَنَازِلَهُمْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : لَقَدَ ازْدَدْتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا ، وَيَقُولُونَ لأَهْلِيهِمْ مِثْلَ عَلَيْهِمْ مِثْلَ وَلِكَ. (بيهقى ٣٤٥)

(۳۵۱۰۸) حضرت انس سے مردی ہے کہ جنتی کہیں گے کہ ہمیں بازار لے چلو، پھروہ مشک کے پہاڑوں پر آئیں گے، یا مشک کے شا شیلوں پر آئیں گے،اللہ تعالیٰ ان پرایک ہوا بھیجے گا، پھروہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے گھروا لے ان سے کہیں گے

ہمارے بعد تمہارے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے اوروہ جنتی بھی اپنے گھر والوں ہے اس طرح کہیں گے۔

( ٢٥١.٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَبَّاحِ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْجَزَّارِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ أَمْثَالُ الْبَخَاتِيِّ.

(۳۵۱۰۹)حفرت کیجیٰ بن جزار ہے مردی ہے کہ حضوراقد س بڑائشے کا ارشادفر مایا جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہیں۔ پر تئیس پر دیر وردو وہر میں میرد دیردن میں دیروں کو بیات کیا ہے تاہی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

( ٢٥١٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ

وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ :إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ.

(۳۵۱۱۰) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا: جنت میں بختی اونٹوں کی

( ٣٥١١١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرُو ، قَالَ : الْجَنَّةُ مَطْوِيَّةً مُعَلَّقَةٌ بِقُرُونِ الشَّمْسِ ، تُنْشَرُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ ، يَتَعَارَفُونَ ،

يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَر الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۱ ) حضرت عبداللہ بن عمر وارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کپٹی ہوئی سورج کے زمانوں کے ساتھ متعلق ہے،سال میں ایک مرتبہ تھیلتی ہےمومنوں کی ارواح زراز ہ چڑیا کی طرح پرندوں میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جنت کے تھلوں سے رزق

( ٣٥١١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ:سُنِلَ مُجَاهِدٌ ، فَقِيْلَ لَهُ:هَلْ فِي الْجَنَّةِ سَمَا عُ

قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرًا لَهَا سَمَاعٌ لَمْ يَسْتَمِعِ السَّامِعُونَ إِلَى مِثْلِهِ.

(٣٥١١٢) حضرت مجاہد سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں ساع (گانا وغیرہ) ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جوانج مخصوص آواز میں گاتا ہے سننے والول نے اس کی طرح ندسنا ہوگا۔

( ٢٥١١٣ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَلْيٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَسَوْتَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، قَالَ : أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُؤُلُو أَبْيَضَ ، تُرَابُهُ الْمِسْكُ ، وَفِيهِنَّ مَ

(٣٥١١٣) حفرت ابن عباس ميدين قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ وَبَكُ فَتَوْضَى ﴾ كي تفير مي فرمات ميس كر سفیدموتی کے ہزارگل ہیں۔

( ٣٥١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ

لَهُ ٱلْفُ قَصْرِ ، فِيهِ سَبْعُونُ ٱلْفَ خَادِمِ ، لَيْسَ مِنْهُنَّ خَادِمْ إِلَّا فِي يَلِهَا صَحْفَةٌ سِوَى مَا فِي يَلِهِ صَاحِبِتَهَا ، ` يَفْتَحُ بَابَهُ بِشَيْءٍ يُرِيدُهُ ، لَوْ ضَافَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الذُّنْيَا لَأُوسَعَهُمْ.

(۳۵۱۱۸) حفرت سعید بن جبیر بیشید ارشا وفر ماتے ہیں کدسب سے اونی جنتی کا مرتبہ بھی اتنا ہوگا کداس کے بزار کل ہوں ۔

جن میں ستر ہزار خدام ہوں گے ہرخادم کے ہاتھ میں رکا بی ہوگی اس رکا بی کے علاوہ جواس کے ساتھیوں کے یاس ہے،اس در داز ہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کھولے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا اگر وہ سارے دنیا دالوں کی مہمان نوازی بھی کرنا جا ہے تو ان کیلئے اتن کشادگی ہوگی۔

﴿ مَعْنَدَ ابْنَ الْبِشْبِمْرِجُمْ ( طِلَاوا ) فَيْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

الْجَنَّةِ تِسْعُونَ مِيلًا ، وَطُوَّلُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَمُقْعَدُهَا جَرِيبٌ ، وَإِنَّ شَهْوَتَهُ لِتَجْرِى فِي جَسَدِهَا سَنْعِنَ عَامًا ، تَحِدُ اللَّذَةَ. (احمد ۵۳۷)

سَبُعِینَ عَامًا ، تَجِدُ اللَّذَةَ. (احمد ۵۳۷) (۳۵۱۱۵) حفرت ابن جبیرارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مردوں کی لمبائی نوے میل ہوگی اور جنتی خواتین کی تمیں میل ہوگی اور ان کی مقعد چارتفیز کے برابر ہوگی ان کی شہوت ان کے جسم میں ستر سال تک جاری ہوگی جس کی لذت وہ محسوں کریں گے۔

( ٣٥١٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِنَةً عَامٍ ، وَاقَرَوُوا إِنَّ شِنْتُمْ : ﴿ وَظِلِّ مَمُدُودٍ ﴾ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى لِسَانٍ مُوسَى ، وَالْفُرْقَانَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، ثُمَّ أَدَارَ بِأَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، مَا بَلَغَهَا مَحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، ثُمَّ أَدَارَ بِأَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، مَا بَلَغَهَا

ہم اس خدا کی جس نے حضرت موکی پر تو رات نازل فر مائی اور حضور شِرِقَشِیَجَ کی زبان پر قرآن نازل فر مایا حضرت ابو ہر یرہ و تُورِقونے فتم اس خدا کی جس نے حضرت موکی پر تو رات نازل فر مائی اور حضور شِرِقَشِیَجَ کی زبان پر قرآن نازل فر مایا حضرت ابو ہر یرہ و تُورِق کے کہا ہے اگر کوئی سوار اونٹ پر سوار ہواور پھر اس درخت کی جڑوں تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر گر پڑے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے بویا ہے اور اس میں اپنی روح پھوٹی ہے اس درخت کے کنارے جنت کی فصیل کے پیچھے ہیں اور جنت کی تمام نہریں اس درخت کی جڑوں سے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥١١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ دُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ دُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُ غَيْرُهُمْ . (بخارى ٣٢٣٣ـ مسلم ٣٣)

(۳۵۱۱۷) تعفرت ابوموی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَا اَنْتَا اَنْتَا اَلَیْ اِسْدِ مِیں موتی کا ایک خیمہ ہے جوسائھ میل لمباہے اس کے ہرایک زاویہ پرمومن کیلئے اس کی گھروالی ہے جن کواس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔

( ٣٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَدَا مِعْصَمُهَا ، لَذَهَبَ بِضَوْءِ الشَّمْسِ.

(٣٥١١٨) حضرت كعب نے فرمایا: ایك جنت كی حورا پی میندهی كی چبك دنیامیں ظاہر كردے تو سورج كی روشنی ختم ( ماند پر جائے )

( ٢٥١١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ كَفَّهَا ، لأَضَائَتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (بخارى ١٥٦٨- ترمذي ١٦٥١)

(۳۵۱۱۹) حضرت ضحاک ہے مروی ہے کہا گر جنت کی حورا پئی تھیلی ظاہر کر دی تو آسان وزمین کا درمیانی حصہ روشن ہوجائے۔

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُوجَدُ رِيحُ الْمَوْأَةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۳۵۱۲۰) حفرت مجامدار شادفر ماتے ہیں کہ جنت کی حور کی خوشبو بچاس برس کی مسافت برجھی محسوس ہوگی۔ (آئے گی)۔

( ٣٥١٢١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : إِنَّ الْحُورَ الْعِينِ فِي الْجَنَّةِ لَيْتَغَنَّيْنَ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَيْرَاتُ الْحِسَانُ حُيِسْنَا لَأَزْوَاجِ كِرَامٍ. (طبراني ١٣٩٣)

(۳۵۱۲۱) حضرت انس دولیون نے ارشاد فر مایا: جنت کی حوریں گائیں گی وہ کہیں گی ہم نیک سیرت اور خوبصورت ہیں ہمارے لیے ہمارےمعزز خاوند کافی ہیں۔

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ تَلْبَسُ سَبُعِينَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرِ ، فَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا ، وَحُسْنُ سَاقِهَا ، وَمُخُّ

سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، أَلَا وَإِنَّمَا الْيَاقُوتُ حَجَرٌ، فَإِنْ أَخَذَتْ سِلُكًا وَجَعَلَتْهُ فِي ذَلِكَ الْحَجَرِ ، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ ، رَأَيْتَ السَّلْكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ .

(ترمذی ۲۵۳۳)

(۳۵۱۲۲) حضرت ابن مسعود جوہ اُن ارشاد فر ماتے ہیں کہ جنت کی حور ریشم کے ستر کیڑے بہنے گی ،اس میں سے بھی اس کی پنڈلی کی سفیدی نظر آئے گی ، اور اس کی بنڈلی کا گود ابھی اس میں کمل نظر آئے گا، بیاس وجہ سے ہے کہ اللہ یاک نے فرمایا: ﴿ كَانَهُنَّ الْيَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ يا قوت توايك پتھر ہے،اگرآ پايك دھا گاليں ادراس كواس پتھر بررتھيں، پھراس كوچنيں تو آپ اس دھا کے کواس پھر کے بیچھے ہے دیکھیں گے۔

( ٣٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، أَوْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، شَكَّ هَمَّامٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :َفِى الْجَنَّةِ مِنْ عَنَاقِ الْخَيْلِ وَكِرَامِ النَّجَائِبِ يَرْكَبُهَا أَهْلُهَا ، وَقَالَ : الْحِنَّاءُ سَيْدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ.

(٣٥١٢٣) حضرت عبدالله بن عمر و مؤلفة منانے ارشاد فرمایا: جنت میں عمدہ حوڑے اور بہترین اونٹ ہیں جن برجنتی سواری کریں گے،ادر فرمایا حناء جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے۔

على مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلدوا) كي المستحد من المستحد المست ٣٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ الْخَيْلَ ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْحِلْك

اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلا تَشَاءُ أَنْ تَوْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتٍ يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شِنْتَ ، إِلا فَعَلْتَ ، قَالَ الْرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ

نَفْسُك وَلَذَّتُ عَيْنُك. (بيهقى ٣٩٥ ـ احمد ٣٥٢)

(٣٥١٢٨) حضرت ابن بريده اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه ايك شخص نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَرْافِيْنَا يَجَمِي كھوڑے بہت پیند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آنخضرت مِلْفَقِيَّ آغے ارشاد فرمایا: اے عبدالله! اگر الله تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمادیا تو پھرآ پ جس گھوڑے پرسوار ہونا جا ہیں گے سوار ہو جا کیں گے اور وہ گھوڑ ایا قوت کا ہوگا جوآ پ کو لے کراڑے گا اور جس جنت میں جاہو گے وہ آپ کو لے جائے گا اس مخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفَضَةَ ﷺ! کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟

ٱتخضرت مَنْزَ فَيْنَا فَعَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا خواہش ہواورجس میں آپ کی آنکھوں کی لذت ہو۔ ( ٢٥١٢٥ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِي ، قَالَ : قِيلَ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ،

يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَاللهِ عَلَى النَّجَائِبِ ، عَلَيْهَا الْمَيَاثِرِ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٠) (٣٥١٢٥) حفرت ابوامام سے دریافت کیا گیا کہ جنتی لوگ سر کریں گے؟ حضرت ابوامامہ نے فرمایا: ہاں خدا کی قتم تیز اونٹوں پر

جن برریتی زین ہوگی۔ ( ٢٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُوْتَى بِالْكَأْسِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَيَشْرَبُهَا ، ثُمَّ يَلْتَفِثُ إِلَى زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ : قَدَ

ازْدَدْتِ فِي عَينِي سَبْعِينَ ضِعْفًا حُسْنًا. (٣٥١٢٦) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدایک جنتی اپنی اہلیہ کے پاس ہیضا ہوگا اس کے پاس پیالہ لایا جائے گا وہ اس میں سے

مشروب پیچ گا پھرانی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوگا بھروہ کیے گا آپ کاحسن میری نظر میں ستر گنازیادہ بڑھ گیا ہے۔ ( ٣٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلَّمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِنَةِ رَجُلٍ فِى الْأَكُلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ ، وَالشُّهُوَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاجَةُ أَحَدِكُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ.

(احمد ۲۸۲۵ دارمی ۲۸۲۵)

ه مستندابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي ١٩٦٨ ه ١٣٦٨ هم كتناب صفة العبنة والنار

(٣٥١٢٥) حضرت زيد بن ارقم سے مروى بے كه حضور اقدس مِنْ اللهُ في في ارشاد فرمايا: أيك جنتي فحض كو كھانے يينے اور جماع اور شہوت کیلئے سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی ایک یہودی شخص نے کہا جوشخص کھائے گا ہیے گا اس کو قضائے حاجت کی تو ضرورت پیش آئے گی؟ آنخضرت مُؤلِفَ اُشادفر مایا بتم میں سے ہرایک کی حاجت اس طرح پوری ہوگی کداس کو پسین آئے

اس بيدكى وجد ساس كاپيد فالى موجائ كار

( ٢٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَمِ قَلْبِ بَشَر ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، اقَرَؤُو. إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ الآيَةَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُرَوُهَا :قُرَّاتِ أَعْيُنِ.

(مسلم ۲۱۷۵ ابن ماجه ۳۳۲۸)

(٣٥١٢٨) حضرت ابو ہريرہ وفائف سے مروى ہے كه حضور اقدس مُطِفِقَةَ نے ارشاد فرمايا الله تعالى نے فرمايا: بيس نے اپنے نيك بندول کیلئے وہ نعتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آ کھے نے دیکھانہیں ، کسی کان نے سانہیں ، کسی کے ول پر خیال بھی نہیں گزرا حصرت

ابو ہریرہ ڈٹائنڈ نے فرمایا کے حضورا قدس مُنِوْفِيْنِ فِجْرِ نے مزید فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تنہیں اس پر اطلاع دے چکا ہے اگر جا ہوتو قر آن میں رُ هاو ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ حضرت ابو بريه والذوال كوقُرَّاتِ أَعْيُنِ رِرْ صَة تحد

( ٢٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ زُمْوَةٍ يَدُحُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٍّ

نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ، ثُمَّ هُمُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ ، لَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُون ، وَلَا يَبْزُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ :يَعْنِي الْعُوْدَ ، وَرَشُحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى

خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمُ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا. (مسلم ٢١٤٩ - احمد ٢٥٣)

(٣٥١٢٩) حفرت ابو بريره ولي الله عمروي ب كه حضورا قدس مُؤْفِظَة نے ارشاد فرمایا: ميري امت كاپېلاگروه جو جنت مين داخل ہو

گا وہ چودھویں کے جیا ند کی طرح ہوں گے پھران کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسان کے بہت زیادہ روثن ستاروں کی طرح ہوں گے، پھران کے بعد کچھ رہے ہوں گے، نہ وہ قضائے حاجت کریں گےاور نہ پیثاب کریں گے نہ ناک صاف کریں گےاور نہ وہ

تھوکیں گےان کی تنگھی سونے کی ہوگی اوران کی دھونی عود ہندی کی ہوگی ان کا پینے مشک کا ،ان کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق بيے ہول گے، حفرت آدم (ان كے والد) كى طرح سائھ زراع قد ہوگا۔

( ٣٥١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَبُزُقُونَ ، وَلا يَتَمَخَّطُون ، طَعَامُهُمْ

جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كُرَشْحِ الْمِسْكِ. (مسلم ٢١٨١ - احمد ٣١٦)

(۳۵۱۳۰) حضرت جابر ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤْفِظَة نے ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں کھائیں گے پییں گے، نہ قضائے عاجت کریں گے نہ بیشاب کریں گے، نہ تھوکیس گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کے کھانا کا ہضم ہونا ایک ڈکار ہوگی ان کا پینہ

( ٣٥١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، لَرَجُلٌّ لَهُ دَارٌ مِنْ لُؤُلُؤةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا.

(تر مذی ۲۵۲۲ احمد ۷۱)

(۳۵۱۳) حضرت ابن عمیر سے مروی ہے کہ حضور اقد س شِرِ اُنتِیَجَةِ نے ارشاد فر مایا: ایک ادنیٰ جنتی کا جنت میں رتبہ یہ ہوگا کہ اس کیلئے ایک موتی کا گھر ہوگا جس کی کھڑ کیاں اور درواز ہے ہوں گے۔

( ٣٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعُبِ ، قَالَ : إِنَّ أَذُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيُوْتَى بِغَدَائِهِ فِى سَبْعِينَ ٱلْفِ صَحْفَةٍ ، فِى كُلُّ صَحْفَةٍ لَوُنَّ لَيْسَ كَالآخَوِ ، فَيَجِدُ لِلآخَرِ لَذَّةَ أَوَّلِهِ ، لَيْسَ فه رَذَاً..

(۳۵۱۳۲) حضرت کعب فرماتے ہیں کدادنی جنتی کا مرتبہ قیامت کے دن اتناہوگا کداس کے پاس صبح کے وقت ستر ہزار بلیٹیں لائی جائیں گی ہر بلیٹ کارنگ دوسرے مے مختلف ہوگا، وہ دوسرے میں بھی پہلے والی لذت یائے گا،اس میں رذالت نہ ہوگی۔

( ٣٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، صَلَّى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ،

وَيُلَقَّنُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. (احمد ٣٥٠ـ دار مي ٢٨٢٩)

(۳۵۱۳۳) حفرت ابو ہریرہ نزائیز سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْوَفِیْجَ نے ارشاد فر مایا: ادنیٰ مرتبدوالے جنتی کارتبدیہ ہوگا کہوہ جس چیز کی اللہ سے تمنا کرے گا اس کوکہا جائے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس کے مثل اور بھی ہو، اس کو مزید تلقین کی جائے گی اس کی کہ تمہارے لیے میہ بھی ہے اور اس کے مثل اور بھی ہے حضرت ابوسعید الخدری جائیڈ نے ارشاد فرمایا کہ حضور مَنِوَفِیْکَافِیَ نے فرمایا: یہ بھی

مہارے سے بیدن ہے اور آئ کے ساور میں ہے حکرت ابوستعید الحدری رقط نے ارشاد فرمایا کہ حصور مرابط بھیج نے فرمایا: یہ بی تیرے لیے ہے اور اس کے مثل دس گنا اور بھی۔

( ٣٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنِ ابْنِ ابْجَر ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ يَنْظُرُ فِى مُلْكِهِ أَلْفَى عَامٍ ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَذْنَاهُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (ترمذى ٢٥٥٣ـ احمد ١٣٣) (۳۵۱۳۴) حضرت عمر دفائظ ارشا دفر ماتے ہیں کہ اونی جنتی کا جنت میں بید رتبہ ہوگا اپنی ملکیت کودیکھیے گا دو ہزار سال تک اس کی انتہاء کودیکھے گا جیسے اس کے قریب کود کیے رہا ہو، اور افضل جنتی کار تبدیبہ ہوگا کہ وہ روز اند دومر تبداللہ کا دیدار کرے گا۔

( ٣٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُمَيْرِ الْأَلْهَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : إِنَّ الصَّحَابَةَ (.....).

(۳۵۱۳۵) حضرت کثیر بن مره الحضر می ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِر ، عَنْ سُفْيَانَ بْن عُمَيْر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَجِيء فَتُشْرِفُ عَلَيْهِ النّسَاءُ ، فَيَقُلْنَ : يَا فُلَانُ بُّنُ فُلَانِ ، مَا أَنْتَ بِمَنْ حَرَجْتَ مِنْ عِنْدَه بِأُولَى بِكَ مِنَّا ، فَيَقُولُ :وَمَنْ أَنْتُنَّ ؟ فَيَقُلُنَ :نَحْنُ مِنَ اللَّابِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ أَعْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

(٣٥١٣٦) حضرت عبدالله بن عمر جني هنئ في ارشا وفر مايا: ايك جنتي كولايا جائے گا تو اس كوحوري ديكھيں كى اوركہيں كى اے فلاں بن فلاں! وہ یو چھے گاتم کون ہو؟ وہ حوریں کہیں گی ہم ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے متعلق الله نے فرمایا ہے:﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

( ٣٥١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدُ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ ، وَلَا مُرْسَلٌ ، قَالَ :وَنَحْنُ نَقْرَؤُهَا :﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أُغُينِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۵۱۳۷) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ تو را ۃ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسی نعتیں تیار کرر کھی ہیں جن کے پہلوکٹر تعبادت کی وجہ سے! سرول سے جدار ہے ہیں جن کوکسی آ تکھنے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی دل پران کا خيال تكنبيل كزرا، جن كى كسى فرشته يارسول كو بھى خبرنبيل اور جم را مع بين ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أَخُوفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

( ٣٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ حَتَّى إِذَا انْتَهَوُا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِخْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أَمِرُوا بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرى عَلَيْهِمْ بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّتُ شُعُورُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، كَأَنَّمَا دُهِنُوا بِالدِّهَانِ، قَالَ:ثُمَّ يَعْمِدُونَ إِلَى الْأَخْرَى، فَيَشُرَّبُونَ مِنْهَا، فَتَذْهَبُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذَّى أَوْ قَذَّى.

قَالَ : وَيَسْبِقُ غِلْمَانَ مِنْ غِلْمَانِهِ إِلَى أَزُوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ : هَذَا فُلَانْ ، بِاسْمِهِ فِي الدُّنِيَا ، قَدْ أَتَاكُنَّ ، قَالَ : فَيَقُلْنَ : أَنْتُمُ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيَسْتَخِفَّهُنَّ الْفَرَحُ ، حَتَّى يَخُرُجُنَ إِلَى أَسْكُفَّةِ الْبَابِ.

قَالَ : وَيَدُخُلُ الْجَنَةَ ، فَإِذَا نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَزَرَابِيُّ مَنْتُوثَةٌ ، فَيَتَّكِءُ عَلَى أَرِيكَةٍ مِنْ أَصْفَرَ ، وَأَخُمَّر ، أَرَائِكِهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ إِلَى تَأْسِيسِ بُنْيَانِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدُ أُسْسَ عَلَى جَنْدَلِ اللَّوْلُةِ ، بَيْنَ أَصْفَرَ ، وَأَخُمَّر ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لأَلَهٌ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبَ وَأَخْصَرَ ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لأَلَهٌ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبَ وَأَخُصَر ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لأَلَهٌ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبَ بِالْبُرُقِ ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿ وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى هَذَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْبَدِى لَوْلا أَنْ هَذَانَا اللَّهُ ﴾. (ابونعيم ٢٨١) بالْبُرُق ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿ وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى هَذَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَا لِنَهُ عَلَوْلا أَنْ هَذَانَا اللَّهُ ﴾. (ابونعيم ٢٨١) عنرت عَوْلَ مَنْ يَنْ فَرَ آن كُريم آيت ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَقُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَوًا ﴾ كَمَعلَق فرمات عِي كه يهال عَلَى الْجَبَةِ وَلُولُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْمُؤْتِ عَرَانَ وَلَ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعَلِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْفَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَعْدَانَا لللّهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ فَرَا اللّهُ الْمَالِقُولُولُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَى الْمُولُ الْمِنْ عَلَى الْمُولِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُولِقُ الْمُلْقُولُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۵۱۳۸) حضرت علی مخافرہ قرآن کریم آیت ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ اتّقُوا رَبّهِ الّٰی الْجَنَّةِ وُمُوا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب جنتی جنت کے دروازوں میں ہے ایک دروازے پر پنجیں گے تواس کے دروازے کے پاس ایک درخت پاکیں گے اس کی جڑوں سے دو چشنے جاری ہوں گے وہ جنتی انہی میں سے ایک پر آئیں گی گے جیسا کہ ان کو تھم دیا گیا ہواور بھر وہ اس سے طہارت حاصل کریں گے ، پھران پرنظر قالنعیم کا پانی جلایا جائے گا پھراس کے بعدان کے بدن میں تبدیلی نیآئے گی پھراس کے بعد ان کے دوراس میں سے پیس گے ، اس کے پینے کی جد پراگندہ نہ ہوں گے گویا کہ ان پرتیل یارو فن ملا ہو پھر وہ دور سرے چشنے پر آئی کی گاوراس میں سے پیس گے ، اس کے پینے کی وجہ سے ان کے پید کی مرتم کی بیاری اور تکلیف دور ہوجائے گی۔

۲۔ فرشتوں کی ان ہے ملاقات ہوگی فرختے ان ہے کہیں گے ﴿ سَلاَ مْ عَلَیْکُمْ طِبْنَمْ ، فَادْخُلُو هَا خَالِدِینَ ﴾ راوی فرماتے ہیں: خوشخری ہے تمہارے لیے اللہ تعالی نے تمہارے لیے کرامت تیار کررکی ہے، پھران کے غلاموں میں ہے پچھ غلام ان کی حوروں کے پاس آئیس گے اوران ہے کہیں گے یہ فلاں ہے (ان کے دنیا کے نام کے ساتھ پکاریں گے ) تمہارے پاس آئیس گے وہ حوریں بوچیس گی آمرورواز رکی دہلیز سے گے، وہ حوریں بوچیس گی تم نے ان کودیکھا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں، پس وہ حوریں خوثی کو ہلکا سمجھیں گی اور درواز رکی دہلیز سے نکل جائیس گی۔

س- وہ جتنی جنت میں داخل ہوگا تیے لئے ہوں گے پیالے رکھے ہوں گے، کیڑے بھرے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک تکسید پرٹیک لگائے گا، پھروہ ان کی بنیادوں کی طرف دیکھے گا، ان کی بنیادیں زردسرخ اور سبزرنگ کے بڑے موتیوں سے رکھی گئیں ہیں، پھروہ چھت کی طرف دیکھے گا، اگر اللہ تعالی نے اس کو قدرت ندی ہوتی تو اس جبک کی مجہ سے اس کی بینائی زائل ہو جاتی پھر آپ نے بیآ یت پڑھی ﴿وَ فَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾.

· پ ك يا يك پان مراع و معن عن أبي مالِكِ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :والَّذِي أَنْزَلَ ( ٢٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَزْدَادُونَ جَمَالاً وَحُسْنًا ،كَمَا يَزْدَادُونَ فِي الدُّنْيَا فَبَاحَةً وَهرَمًا.

(۳۵۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ مٹانٹو ارشاد فرماتے ہیں کوشم اس ذات کی جس نے محمد میز شفی آج پر قرآن نازل فرمایا جنتیوں کے حسن وجمال میں اضافہ ہوتار ہے گاجیسے دنیا میں بدصورتی اور ہڑھا ہے میں اضافہ ہوتا ہے۔

( ٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًا ، مُرُدًا ، بيضًا ، جِعَادًا ، مُكَخَلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي عَرُضِ سَبْعِ أَذْرُعِ.

(ترمذي ٢٥٣٩ احمد ٣٣٣)

(۳۵۱۴۰) حضرت ابو ہریرہ وہی ہے کہ حضورا قدس مِی اُلی اُلی اُلی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جوان ہوں گے کہ کان کے جم پر بال نہ ہوں گے ،مرکے بال گھنگر یا لے ہوں گے اور آئھوں میں سرمدلگا ہوا ہوگا ، بینتیس سال کے جوان ہوں گے ان کے قد کی سٰبائی ساٹھ گز اور چوڑ ائی سات گز ہوگی۔

( ٣٥١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :يَقُولُ غِلْمَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ :مِنْ أَيْنَ نَقُطِفُ لَكَ ؟ مِنْ أَيْنَ نَسْقِيك ؟.

(۳۵۱۳) حفزت عبدالله جن فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے خدام لڑ کے کہیں گے کہاں سے تمہارے لیے پھل تو ژکر لا کیں اور کہاں ہے آپ کو جام پلا کیں؟

( ٣٥١٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّ مُوسَى ، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قَالَ : يَا رَب ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْك ؟ أَوْلِيَاوُك فِي الْأَرْضِ خَانِفُونَ يُفْتَلُونَ ، وَيُطْلَبُونَ وَيُقَطَّعُون ، وَأَعْدَاوُك يَأْكُلُونَ مَا شَاوُرا ، وَيَشُرَبُونَ مَا شَاوُوا ، وَنَحْوَ هَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِعَبْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُوابٍ مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِلَى الْجَنِ ، وَإِلَى مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُوابٍ مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيٍّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْجُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْخَدَمِ كَانَّهُمْ لُولُونَ مَكُنُونٌ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ أَوْلِيَائِي مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ فَصُعِقَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا فَعَ الدُّنِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ ، فَيَخُرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ فَصُعِقَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا نَفَعَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لَا شَيْعَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ وَعَلَى مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِي اللَّهُ الْوَاقِ ، فَقَالَ : مَا

(۲۵۱۳۲) حضرت عبدالله رفاقو بن ابوالهديل سے مروى ہے كه حضرت موى علائلا في الله تعالى سے دريافت كيا اے الله! بيه معامله آپ كى طرف سے كيسا عجيب ہوتا ہے؟ آپ كے دوست (نيك لوگ) دنيا ميں خوفز دور ہتے ہيں ان كونل كيا جا تا ہے، ان كو كيرا جا تا ہے چھران كے مكرے كيے جاتے ہيں اور آپ كے دشمن جو چاہتے ہيں كھاتے ہيں اور جو چاہتے ہيں پہتے ہيں الله تعالى في ار شاد فرمایا: میرے بندے کو جنت کی سیر کرواؤ، حضرت موئی علایقا کے وہاں و تعتیں دیکھیں جواس سے پہلے نددیکھی تھیں، رکھے ہوئے بیالے، سید ھے رکھے ہوئے تکیے اور بھرے ہوئے کپڑے، اور حورعین اور مختلف بھل اور خدام جیسے کہ وہ چھے ہوئے موتی ہوں ان سب کی سیر کروائی گئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب میرے دوستوں کا ٹھکا نا میہ ہوتو دنیا میں جو بھی تکالیف آئییں پنچوان کو تقصان ہے؟ بھرار شاد فرمایا: میرے بندے کو جہنم کی سیر کرواؤ، چنانچے حضرت موٹی علایقیا کو جہنم لے جایا گیا، اس میں ایک جماعت

دیکھی،ان کودیکھ کرحفرت موٹی علایقلا ہے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو پچھافاقہ ہواتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میرے دشمنوں کا ٹھکا نہ یہ ہوتو پھر دنیا میں ان کو جو بھی نعمتیں ملیں ان کو فائدہ ہے؟ حضرت موٹی علایقلانے ارشاوفر مایا پچھ بھی نہیں۔

( ٣٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:حَدَّثِنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَاضِيَّ الرَّکِّ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ شِمْر بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلِكًا ، مِنْ يَوْمٍ خُلِقَ يَصُوعُ خُلِيَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوْ أَنَّ قَلْبًا مِنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أُخْرِجَ لَذَهَبَ بِضَوْءِ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، فَلَا تَسْأَلُوا بَعْدَهَا عَنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(احمد ١٢٩)

(۳۵۱۳۳) حفزت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، جس دن سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ جنتیوں کیلئے زیور تیار کر رہا ہے اور قیامت تک تیار کرتا رہے گا ،اگر ان زیورات میں سے ایک کٹکن بھی دنیا پر ظاہر کردیا جائے تو سورج کی روشنی

ماند پر جائے، پس اس کے بعد جنت کے زیورات کے متعلق سوال نہ کرتا۔ ( ٢٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَلُج ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: فِي الْجَنَّةِ جِمَاعٌ مَا شَاؤُوا،

وَلاَ وَلَدٌ ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَيَنْظُرُ النَّظْرَةَ ، فَتَنْشَأْ لَهُ الشَّهْوَةُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ النَّظْرَةَ فَتَنْشَأْ لَهُ شَهْوَةٌ أُخْرَى. ( مهره ۱۳۵۷ - ۲۰ ساره توفی ترجه فی منتج متناه ضی استهمه ترکیب مالان می گیدیا) سام که نیاز بلاگاته ای که

(۳۵۱۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جنتی جتنا مرضی جا ہے ہمبستری کرےاولا دنہ ہوگی ،وہ ایک لیمجے کیلئے پلٹے گا تو اس کیلئے دو اروشہورت سداہو جائے گئے کھرا کہ لیمجے کسلئے تو قف کے بعدای کسلئے دوباروشہوت سداہوجائے گئی۔

دوباره شہوت پیدا ہوجائے گی بھراکی کمیح کیلئے تو تف کے بعداس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی۔ ( ۲۵۱٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِی الْجَنَّةِ وَلَدٌ ؟

: ٣٥١٤٥) حَدْثُنَا مُعَاوِيهُ بن هِشَاهٍ ، قال :حَدَثُنا سَفَيَانَ ، عَن مُنْصُورٍ ، قال :سَئِلُ ابن عَباسٍ :افِي النَجْنَةِ وَلَدُ ؛ قَالَ :اِنْ شَاوُّوا. (ترمذي ٢٥٢٣ـ احمد ٩)

(۳۵۱۴۵) حضرت ابن عباس چند من سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں اولا وہوگی؟ حضرت ابن عباس چن بین نے ارشاوفر مایا:اگر وہ چا ہیں تو ہوجائے گی۔

( ٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، رَجُلُّ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُزَخْزِحَهُ عَنِ النَّارِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ ؟ قَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَدْنُنِى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُوَخُوَّحَ عَنِ النَّارِ؟ قَالَ : وَمَنْ مِثْلُك، فَأَدْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ.

فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ :أُذْنِي مِنْهَا لأَسْتَظِلَّ بِظِلْهَا ، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَقُلُ ؟ فَقَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَآذُنِي مِنْهَا ، فَرَاى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أُذُنِي مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمُ تَقُلُ ؟ حَتَّى قَالَ : يَا رَبِّ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَآذُنِي.

فَقَالَ :يَا ابنَ ادْمَ ، المَ تَقَلَ ؟ حَتَى قَالَ :يَا رُبِّ ، وَمَنْ مِثْلُكَ ، فَادْنِنِى. فَقِيلَ :أُعْدُ ، قَالَ أَبُو بَكُو ِ : الْعَدُوُ : الشَّدُّ ، فَلَكَ مَا بَلَغَتْهُ قَدَمَاكَ وَرَأَتُهُ عَيْنَاكَ ، قَالَ : فَيَعْدُو حَتَّى إِذَا بَلَكَ ، يَغْنِى أَغْيَا ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا لِى ، وَهَذَا لِى ؟ فَيُقَالَ : لَكَ مِثْلُهُ وَأَضْعَافُهُ ، فَيَقُولُ : قَدُ رَضِيَ عَنِّى رَبِّى ، فَلُوْ أَذِنَ لِى فِي كِسُوةٍ أَهْلِ الدُّنْيَا وَطَعَامِهِمْ لأَوْسَعْتُهُمْ. (طبراني ١٣٣)

(۳۵۱۳۷) حفرت عوف بن ما لک سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَرَافِظَ آنے ارشاوفر مایا میں اس آخری شخص کو پھی جا نتا ہوں جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جواللہ سے سوال کرے گا کہ اس کو جنہ ہے نکال دیا جائے گا اور جہنی لوگ جہنم میں داخل ہو جا کیں بیان کے درمیان ہوگا وہ عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ! آپ کی طرح کون ہو اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تچھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تجھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا آپ کی طرح کون ہے اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے نے سوال نہیں کیا تھا کہ تجھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا آپ کی طرح کون ہے اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے۔

بی سوال نہیں کیا تھا کہ تجھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا آپ کی طرح کون ہے اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے۔

بی سوال نہیں کیا تھا کہ تجھ کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا تو عرض کرے گا، مجھے اس درخت کے قریب کردے۔

بی سوال میں درخت کے دروازے کے پاس درخت دیکھے گا تو عرض کرے گا، مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا کھوں ہے کہ کے گا تو عرض کرے گا، مجھے اس درخت کے قریب کردے۔

سامیہ حاصل کرسکوں اور امن کا بھیل کھاسکوں اللہ فریا کمیں گے ابن آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ پھرسوال نہ کروں گا؟ وہ عرض کر ہے گا اے اللہ! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے مجھے اس کے قریب کرد ہے، پھروہ اس ہے بھی اعلیٰ دیکھے گاتو عرض کر ہے گا اسلہ جی اللہ جی اس کے قریب کرد ہے اللہ جی اللہ جی اس کے قریب کرد ہے اللہ تھا کہ دوبارہ سوال نہ کروں گا؟ وہ عرض کر ہے گا اللہ جی اس کے قریب کرد ہے، اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف دوڑ جتنی جنت پر تیرے قدم پر میں اور آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے بچھے اس کے قریب کرد ہے، اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف دوڑ جتنی جنت پر تیرے قدم پر میں اور

اپ کا حرب و جن ہو ساہے عصاب کے حریب سرد ہے، ان و ہما جائے کا جست کی حرف دور ہی جست پر ہیرے قدم بڑیں اور تیری آئکھیں جتنی جنت کودیکھے وہ تیرے لیے ہے وہ دوڑے گا یہاں تک کہ تھک کر چکنا چور ہو جائے گا تو عرض کرے گا اے اللہ! کیا بیا اور وہ میرے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کے مثل اور اس سے دوگنا بھی تیرے لیے ہے، وہ عرض کرے گا میر ارب مجھ راضی ہوگیا ،اگر مجھے دنیا والوں کے لباس اور ان کی خور اک کی اجازت دی جائے تو میں اس پر قادر ہوسکتا ہوں۔

( ٣٥١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، رَجُلٌ صَرَفَ اللّهُ وَجُهَهُ عَنِ النّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، وَمُثَّلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلَّ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدِّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِى ظِلِّهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَعِزَّتِكَ ، فَقَدَّمَهُ اللّهُ إِلَيْهَا ، وَمُثَلِّ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمَرةٍ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدَّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرةِ لَا كُونَ فِى ظِلّهَا وَآكُلُ مِنْ ثُمَرِهَا ، فَقَالَ : لاَ ، وَعِزَّتِكَ ، فَقَالَ اللّهُ عَشْرَةً الْخُرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمَرٍ وَمَاءٍ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، قَدَّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، أَكُونُ فِى ظِلْهَا ، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَأَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قَالَ : فَيَبُرُزُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، قَدُمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَكُونُ تَحْتَ نِجَافِ الْجَنَّةِ وَأَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، أَدْحِلْنِي الْجَنَّة ، فَيُدْحِلُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، فَيَوَى أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، أَدْحِلْنِي الْجَنَّة ، فَيُدْحِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ، فَإِذَا لَجَنَّة ، فَإِلَا اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَة أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَة أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَة أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْإَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَة أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَة أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا الْعَلِي الْحَيْنِ ، فَتَقُولُانِ لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّذِي اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْطِى أَحَدُ لَا مَا أَعْطِى أَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّذِي اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْطِى أَحْدُ لَا مُعْلِي أَمْ أَعْطِى أَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ

(۳۵۱۲) حضرت ابوسعیدالخدری دوائی ہے مروی ہے کہ حضوراقد سی فیضی ہے ۔ ارشاد فر مایا: اونی جنتی کارتبہ جنت میں بیہ وگا کہ اللہ ایک حض کا چہرہ جہنم ہے جنت کی طرف بھیردیں گے، اس کیلئے ایک سابیدار درخت فلا ہر کیا جائے گا وہ محض عرض کرے گا ہے میں اس کا سابیحا سل کرسکوں اللہ تعالی فر مائے گا اگر تجھے اس کے قریب کر دوں تو کیاتو اس کے علاوہ مجھے ہے چھے ہوال کرے گا وہ موض کرے گا نہیں تیری عزت کی شم نہیں کروں گا اللہ تعالی اس محض کور دخت کے قریب فرمادے گا بھی اس کا سابیحا سابیدا دار اور پھل دار ہوگا وہ محض عرض کرے گا اس تھے اس درخت کے قریب فرمادے گا بھراس کو ایک اس ایک اس ایک اس تھے بیے عطا کر دوں تو اس کے علاوہ جھے ہے دوبارہ کچھے ہوال کرے گا وہ عرض کرے گا تیری عزت کی شم نہیں اللہ تعالی اس کو اس درخت کے قریب فرمادے گا اگر میں تھے بیے عطا کر دول تو اس کو اس کو اس کو اس کو اس درخت کے قریب فرمادے گا اس درخت کے قریب فرمادے گا اس کو اس درخت کے قریب فرمادے گا اس کو اس درخت کے قریب فرمادے گا اس کو اس کا سابیحا صل کر سکوں اور اس کا کھیل کھا سکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمادے گا اگر درخت کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کا سابیحا صل کر سکوں اور اس کا کھیل کھا سکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمادے گا آگر درخت کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کا سابیحا صل کر سکوں اور اس کا کھیل کھا سکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمادے گا آگر درخت کے قریب فرمادے گا دہ شخص عرض کرے گا تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالی اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالی اس کو اس درخت کے قریب فرمادے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ اس مخص کیلئے جنت کے دروازے کو ظاہر فرمائے گا تو وہ مخص عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) ي المسلمة على المسلمة العبدة والنار المسلمة العبدة والنار المسلمة العبدة والنار

دروازے کے قریب فرمادے تاکہ میں اس کی چوکھٹ کے بیٹے بیٹھ کراس کے رہنے والوں کو دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ اس کوقریب فرما دے گا پھروہ خفص جنتی لوگوں کواور جنت کی نعمتوں کودیکھے گا تو وہمخص عرض کرے گا امتد جی مجھے جنت میں داخل فریادے۔

الله تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا بیمیرے لیے ہے اور یہ بھی میرے لیے ہاں تدتعالی فرمائیں عے تو خواہش کروہ خواہش کرے گا، اللہ پاک اس کو یاددلائیں عے کہ یہ بیسوال کر، یہاں تک کہ جب اس کی تمام خواہشات مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیجھی تیرے لیے ہادراس کی مثل دس گنا اور بھی پھروہ اپنے گھر میں

داخل ہوگا تواس کے پاس اس کی دو ہو یا ال جوحور مین میں سے ہول گی آ کیں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے آپ کو ہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے منتخب کیاوہ جنتی کے گا جس طرح مجھے عطا کیا گیا ہے اس جیسا کی کوعطانہیں کیا گیا ہے۔

( ٣٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ :

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفُدًّا﴾ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَذْرُونَ عَلَى أَى شَيْءٍ يُخْشَرُونَ ؟ أَمَا وَاللهِ

مَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ لَمْ تَرَ الْخَلَانِقُ مِثْلَهَا ، عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، وَأَزِمَّتُهَا

الزَّبَرْجَدُ ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِمْ حَتَّى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ. (طبرى ١١) (٣٥١٥٨) حضرت على ولي و قرآن كريم كي آيت ﴿ يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدًّا ﴾ كم تعلق فرماتي بي كدكياتم

نوگ جانتے ہوئس چیز بران کوجمع کیا جائے گا؟ خدا کی قتم ان کوقد موں کے بل ( چل کر )نہیں جمع کیا جائے گا بلکہ وہ ایسےاونٹوں پر آئيس كے جن كے مثل لوگوں نے پہلے ديكھانه ہوگاان پرسونے كے كجادے ہوں كے ،ان كى لگاميں زبرجدكى ہوں گى وہ متنين ان پر بیٹھیں ہوں گے بھروہ جانوران کو لے کرچلیں گے یہاں تک کہوہ جنت کے درواز وں کو کھٹکھٹا کیں گے۔

( ٢٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًّا ﴾ ، عَلَى الإِبِلِ. (طبري ١٢٧)

(٣٥١٣٩) حضرت ابو ہر رہ دی فواس آیت کے متعلق ارشا وفر ماتے ہیں کہ اونٹوں پر جمع کئے جا کیں گے۔

( ٢٥١٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْهَا زَخْفًا ، فَيُقَالَ لَهُ :انْطَلِقُ فَادْخُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهُبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدَ اتَّخَذُوا الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا

رَبِ ، قَدُ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : أَتَذُكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالَ : لَكَ ذَلِكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ : أَتَسْخَرُ بِي

وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ قَالَ :فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ.

(بخاری ۱۵۵۱ مسلم ۱۵۳)

حاصل کر لیے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ عرض کرے گا تی اس سے کہا جائے گا تو تمنا اور خواہش کر وہ خواہش کر وہ خواہش کر کے اس سے کہا جائے گا جو تو نے خواہش کی ہے یہ بھی تیرے لیے ہاور دنیا ہے دس گا نزیادہ بھی تیرے لیے ہا وہ خض عرض کرے گا اے اللہ! آپ بادشاہ ہو کر مجھ سے مزاق کررہے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کرکے

آ تخضرت مِ الْنَصْحُ ا تَامَكُرا عَ كُما ٓ بِكَ وارْهِي مبارك مِين في وَيَعَين -( ٣٥١٥١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَذْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَوِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالنَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبِ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : اوَّلَ زَمْرَةٍ تَدْخَلَ الجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ القَّمْرِ لَيَلَةُ البَّدْرِ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَى لُونِ أَحْسَنِ كُوْكَبِ دُرِّتِى فِي السَّمَاءِ إِضَانَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَانِ ، يَمْلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَنْعُونَ خُلَّةً ، يَبْدُو مُخُ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَائِهَا. (ترمذى ٢٥٢٢)

(۳۵۱۵۱) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ حضورالدس مِنائِق اُن ارشاد فر مایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودہویں کے چاند جیسے ہوں گے اور دوسرا گروہ موتی کی طرح حمیکتے ہوئے تاروں کی طرح ہوں گے ان میں سے برایک کی دوبیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے ستر جوڑ ہے ہوئے علی کے اندرکا گوداان ستر جوڑ وں میں بھی نظر آرباہوگا۔

( ٣٥١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِي ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبُ ، مَا لَا دُنَى أَهُلِ الْجَنَّة مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : رَجُلْ يَبْقَى فِي الدِّمْنَةِ حَيْثُ يُحْبَسُ النَّاسُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : قُمْ فَادُحُلَ الْجُنَّة ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ أَرْبَعَة مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنِيَا ، مِمَّنُ كُنْت الْجَنَّة ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ أَرْبُعَة مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنِيَا ، مِمَّنُ كُنْت تَتَمَنَّى مِثْلَ مُلْكِهِمْ وَسُلُطَانِهِمْ ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبُعَةً ، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِيكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبُعَةً مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنِيَا ، مِمَّنُ كُنْت تَتَمَنَّى مِثْلَ مُلْكِهِمْ وَسُلُطَانِهِمْ ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلَانَ : فَيَعُدُ أَرْبُعَةً ، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِيكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبُعَةً ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِيكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبُعَةً ، قُالَ : لَكَ هَذَا وَعَشْرَةً أَضُعَافِهِ ، قَالَ : فَقَالَ مُوسَدِ : يَا رَب ، فَمَا لَاهُمَا صَفُوتَ لَكَ ؟ قَالَ : فَقِالَ : فَقَالَ مُوسَدِ اللَّهُ مَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَا الْهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مُلْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمَا لَهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ : فَيَتَمَنَّى ، قَالَ : ثُمَّ يُقَالَ لَهُ : إِشْتَهِ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَشْتَهِى ، قَالَ . فَيُقَالَ : لَكَ هَذَا وَعَشْرَةٌ أَضَّعَافِهِ ، قَالَ : فَقَالَ مُوسَى : يَا رَبِ ، فَمَا لأَهْلِ صَفْرَتِكَ ؟ قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا الَّذِى أَرَدُتُ ، قَالَ : حَلَقْتُ كَرَامَتَهُمْ قَالَ ، خَلَقْتُ كَرَامَتَهُمْ وَعَمِلْتُهَا بِيَدِى ، وَخَتَمْتُ عَلَى خَزَائِنِهَا مَا لاَ عَيْنَ رَأَتُ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ثُمَّ تَلا : هَفَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . (مسلم 21- ترمذى ٣١٩٨)

(٣٥١٥٢) حضرت مغيره بن شعبه رفي في عمروى بكر حضرت موى غلايتك في فرمايا الداد في جنتى كارتبدكيا بوگا؟ فرمايا آيك شخص جانوروں كے بازه ميں باقى رب گا( كوڑے فانے ميں )اس طور پر كدلوگوں نے اس كومجوس كيا بوگا ،اس كوتكم بوگا جنت ميں داخل ہو جاؤوه عرض كرے گا كہاں سے داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو مجھ سے سبقت كرلى ہے؟ اس كوكها جائے گا دنيا كے چار پر مصنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۱۰) کی کی است کی کی است مسلمان المباد شاہوں کو گئے گئے است کہ المباد کی است کی است کے ابتدر تمنا اور خواہش کروہ کہا جائے۔ بادشاہوں کی بادشاہت اور سلطنت کے بقدر تمنا اور خواہش کروہ کہا فلاں باوشاہ پس وہ چار بادشاہوں کو گئے گا پھراس کو کہا جائے۔

گااپنے دل میں جو جو چاہنے کر وہ تمنا کرے گا پھراس کو کہا جائے گا جو چاہوخواہش کرلے، وہ خواہش کرے گا پھراس کو ک جائے گا پیسب بھی تیرے لیے ہےاور دس گنا اور بھی حضرت موٹی غلائِلا نے فرمایا اے اللہ! آپ کے خلص دوستوں کیلئے کیانعتیر میں علام میں کا گا ہے جہ میں میں نہیں کی اس میں نہیں کی میں کا دیاں میں میں تاہم ہے۔

جائے کا بیسب کی بیرے سیے ہے اور دک کنا اور بی حضرت موی غالیہ کا اے فرمایا اے اللہ! آپ کے لکھی دوستوں کیلئے کیا معتبر بیں؟ ان سے کہا گیا ، یہ ہے جومیں نے ارادہ کیا ہے میں نے ان کے اکرام کیلئے بنایا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنا کران پرمبر لگا دی۔ جن نعمتوں کوکسی آ کھنے نے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی بشر کے دل پران کا خیال تک نہیں گزرا پھر یہ آیت تلاوت فرما کی ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسْ مَاۤ اُخْفِی لَهُمْ مِّنْ فُورٌةِ آغَدُنِ جَزَآءً ہِمَا کَانُواْ ایکھملُون﴾

( ٣٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ؛ أَنَّ عَبُد اللهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ :إِنَّ لَاهُلِ عِلْيِّينَ كُوَّى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشْرَفَ أَحَدُهُمْ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ :فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَدْ أَشْرَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ.

(۳۵۱۵۳) حفرت عبدالله بن عمره سے مروی ہے کھلیین والوں کیلئے کھڑ کیاں ہوں گی جہاں سے وہ دیکھیں گے جب انہیں او ، سے کوئی جنتی دیکھے گا تو اس کی وجہ سے جنت روشن ہوجائے گی جنتی لوگ کہیں گے علیین میں سے کسی نے ویکھا ہے۔ ( ۲۵۱۵۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَقَابُ فَوْسِ

العلم المسلم بن عليه على يوسل معن التُنها وما فيها. (عبدالرزاق ٢٠٨٨) أَحَدِكُمْ ، أَوْسَوْطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنهَا وَمَا فِيهَا. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٨)

(٣٥١٥٣) حضورا قدس يَرْفَضَ أَنْ الرَّاوْرِ ما يا بَمْ مِن كَن كَمَان ياكورْكَ مقدار جنت مِن جَدُونيا و مافيها ع بهتر بـ (٣٥١٥٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُ و نَ ﴾ ( ٢٥١٥٥) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُ و نَ ﴾ قَالَ : الْحَبْرُ السَّمَاعُ فِي الْجَنَّةِ .

قال العجبر السلماع وہی الجوہ (۳۵۱۵۵) حفرت کی بن ابی کثیر قر آن کریم کی آیت ﴿ فِی دَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ الحمر سے مراد جنت میں سائے سے گاناسنا ہے۔

( ٣٥١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعَة بْنُ كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَمَلَاتِ الْأَرْضَ مِنْ رِبِحِ الْمِسُك ، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، هَإْ تَذْرُونَ مَا النَّصِيفُ ؟ هُوَ الْخِمَارُ. (بخارى ٢٤٩٢ ـ ترمذى ١٦٥١)

(۳۵۱۵۱) حضورا قدس مَالِفَقَعَةِ کَ ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد مَلِفَقِیَّةَ کی جان ہے اگر جنتی حوروں میں سے کوئی حورز مین والوں پر جھا تک لے تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے ، جنتی عورت کا نصیف دنیا و مافیھا ہے بہتر ہے کیا تمہیں معلوم ہے نصیف سے کیا مراد ہے؟ وہ اوڑھنی ہے۔ منف ابن الب شير مر بم (جلدو) في منف ابن الب شير مر بم (جلدو) في منف ابن الب شير مر بم (جلدوا) في منف الله عن عَظِيّة ، عَنْ عَظِيّة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَشِبْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ خَوْرٌ مِنَ الدُّمِيَّا وَمَا فِيهَا. (ابن ماجه ٣٣٢٩) ٣٥١٥٧) حضورا قدس مَوْنَفَوَجَ فِي ارشادهِ ماها: جنت مين ايک بالشت حگه دنياه بانسجار سربهتر سرب

(٣٥١٥٧) حضورا قدس مُؤْفِظَةَ فِي ارشاد فرمايا: جنت مين ايك بالشت جگه دنياد ما فيها سے بهتر ہے۔ ٢٥١٥٨ ) حَدَّنَهَا يَهُ حَيِي بُنُ عِيسَى ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُورُد ، عَن اذْ عُمَّهَ ، قَالَ : إِنَّ أَ

٢٥١٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُويُو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَذْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، رَجُلٌ لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ قَصْرِين مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، يُرَى أَفْصَاهَا كَمَا يُرَى أَذْنَاهَا ، فِي كُلِّ قَصْرٍ مِنَ

الْحُورِ الْعِينِ وَالرَّيَّا حِينِ وَالْوِلْدَانِ مَا يَدْعُو بِشَىء إِلَّا أَتِيَ بِهِ. (طبری ٢٩) (٣٥١٥٨) حفرت ابن عمر رُدَاه يُناس مروى بكرايك ادنى جنتى كارتبه بيهوگاكدايك خف كه بزاركل مول كاور بردومحلول ك

۳۵۱۵۸) حضرت ابن عمر بنی پینون سے مردی ہے کہ ایک ادنی جستی کارتبہ بیہوگا کہ ایک محص کے بزار محل ہوں گے اور ہردومحلوں کے رمیان ایک سال کا فاصلہ موگا وہ دیکھے اس کی انتہاء کوجیسے ان کے قریب کودیکھے گا ہر کمل میں حورعین ،خوشبو دار پودے اور غلان ہوں

عَجَوَبُكُ وه طلب كرين ئَے وه ان كو پيش كرديا جائے گا۔ ٢٥١٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ مُغِيثُ بْنُ سُمَى : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ ، وَقُصُورًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ يَاقُوتٍ ، وَقُصُورًا مِنْ زَبَرْجَدٍ ،

ِ ۳۵۱۵۹) حفزت مغیث سے مردی ہے کہ جنت میں پچھل سونے کے، پچھ چا ندی کے، کچھ یا قوت کے، پچھز برجد کے بیں،اس کے بھاڑ مشک کراورمٹی ویں اور زعفہ لان کی سر

كى پېارْمَنْك كِ اورمُنْ ورس اورزعفران كى ہے۔ ٢٥١٦ ) حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :إِنَّ قَائِلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، لَيَقُولُ :

انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَیَأْتُونَ جِبَالاً مِنْ مِسْكِ ، فَیَجْلِسُونَ فَیَتَحَدَّثُونَ. (عبدالرزاق ۲۰۸۸) ۱۳۵۱۷ کفرت انس ڈاٹو فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں ایک کہے گا ہمیں بازار لے چلو، پھروہ مثک کے پہاڑوں پرآئیں گے اور ہاں بیٹھ کر باہم گفتگو کریں گے۔

٣٥١٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّهُ يُفْسَمُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ شَهْوَةُ مِنَة ، وَأَكْلُهُمْ وَنَهْمَتُهُمْ ، فَإِذَا أَكُلَ سُقِى شَرَابًا طَهُورًا ، يَخُرُجُ مِنْ جِلْدِهِ رَشُحًا كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، ثُمَّ تَعُودُ شَهْوَتُهُ. (ابن جرير ٢٩)

۳۵۱۱) حفرت ابراہیم سے مردی ہے کہ ایک جنتی شخص کوسو بندوں کی شہوت عطا کی جائے گی ان کا کھانا اور ان کی ضرورت اور ٹواہش، جب وہ کھائے گا تو اس کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے مشک کی طرح پسینہ ن<u>کلے</u> گااور اس کی شہوت اورخواہش دوبارہ از سرنولوٹ آئے گی۔

ں ہوت،وروا کودوارہ،رحرووے ہے ہے۔ ٢٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌّ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ:يُجْمَعُونَ ، فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَلِـهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ قَالَ:فَيَبُرُزُونَ ، فَيُقَالَ:مَا عِنْدَكُمْ فَيَقُولُونَ :يَا رَبِ ، ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ :وَأَرَاهُ ، قَالَ :وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسَّلُطَانُ غَيْرَنَا قَالَ :فَيُقَالَ :صَدَفَتُمُ ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَنٍ ، وَتَبْقَى شِذَةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمْوَا وَالسُّلُطَانِ ، قَالَ :قُلْتُ :فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :تُوضَعُ لَّهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُورِ ، وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمَ الْغَمَاهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَقْصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ. (ابن حبان ٢٣١٩)

(۳۵۱۷۲) حضرت عبداللہ بنعمرو دیا ٹیز سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب کوجمع کیا جائے گا پھر پکارا جائے گا اس امت کے فقراءاورمسا کین کہاں ہیں؟ پھران کولا یا جائے گا اوران سے پو چھاجائے گاتمہارے یاس کیا ہے کیا لے کر**آ**ئے ہو؟ و <sub>ا</sub>عرض کر گاے ہمارے دب! آپ نے ہمیں مختلف مصیبتوں میں آ زمایا ہم ثابت قدم رہے آپ کومعلوم ہراوی فرماتے ہیں کہ میں ا کود کیچار ہا ہوں ، آپ نے اموال اور بادشاہت کوہم ہے پھیرے رکھاان کو کہا جائے گاتم نے سچ کہا ،ان کوتما م لوگوں ہے بل جنہ میں داخل کر دیا جائے گا اور حساب و کتاب کی شدت مالداروں اور با دشاہوں پر باتی رہے گی ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض ّ

اس دن مومنین کبال ہوں گے؟ فر مایان کیلئے نور کی کری رکھی جائے گی ،ان پر بادلوں کا سابیہ ہوگا ،اوروہ دن ان پردن کی گھڑی \_ بھی کم وقت میں گز رجائے گا۔ ( ٣٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَهُ :مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ :أَخْبَرَنِي جِبُرِيلُ آنِفًا :أَنَّ أَوَّ مًا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، زِيَادَةَ كَبِدِ خُوتٍ. (بخارى ٣٣٢٩)

(٣٥١٦٣) حفرت انس بنائي ہے مردي ہے كەحفرت عبدالله بن سلام رہ فور مدينه ميں حضور اقدس مِرَّا فَقَعَامَ أَ كَي خدمت ميں حاف

ہوئے اور دریافت فرمایا کہ جنتی لوگ پہلی چیز کیا کھائیں گے؟حضور اقدس مَطِيْقَيْجَ نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل عَلایتِلا نے مجم بتایایا ہے کہ جنتی لوگوں کی سب سے پہلے خوراک مچھلی کے جگر کا برد ھا ہوا حصہ ہوگا۔

( ٢٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب ، قَالَ : رُئِي فِي الْجَنَّةِ كَهَيْئَةِ الْبُرْقِ فَقِيلَ :مَا هَذَا ؟ قِيلَ :رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ عِلْيُينَ تَحَوَّلَ مِنْ غَرْفَةٍ إِلَى غَرُفَةٍ.

(٣٥١٦٣) حضرت محمد بن كعب فرمات بين كه جنت مين براق كي طرح كي سواري ديكھي جائے گي پوچھا جائے گا يہ كيا ہے؟ جائے گاعلیین میں سے ایک شخص ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جار ہاہے۔

( ٣٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ قَالَ :الْغَرْفَةُ الْجَنَّةُ.

(٣٥١٦٥) حضرت نحاك بْنَانُو قرآن كريم كي آيت ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُوْفَةَ ﴾ كَتَفْير مِين فرمات بين كـغرف بـــم

الْحَطَّابِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ ، فَقَالَ : وَهَلْ تَدُرُونَ مَا جَنَّاتُ عُدْنَ ؟ قَالَ : فَصُرٌ فِى الْجَنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابِ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ الْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، هَنِينًا لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِدِّينٌ هَنِينًا لَأَبِى بَكُرٍ ، وَشَهِيدٌ وَانَّى لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِدِّينٌ هَنِينًا لَأَبِى بَكُرٍ ، وَشَهِيدٌ وَانَّى

٢٥١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ أَبِى الضُّحَى ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿جَنَّاتُ عَدُنٍ﴾ ، قَالَ :بُطْنَانُ الْجَنَّةِ.

۳۵۱۷۷) حضرت عُبدالله دون فخو فرماتے ہیں کہ جنات عدن سے مراد جنت کا درمیان ہے۔

كداس شهادت كوميرى طرف لے آئے۔

٢٥١٦٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدْعٌ ، وَلا وَصُلٌ ، فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَبِي ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ ، أَوْ مُحَكَّمٌ فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا كُعُبُ، وَمَا الْمُحَكِّمُ فِي نَفْسِهِ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُهُ الْعَدُو الْ مَثَكِّمُ مُونَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُفُرَ ، أَوْ يَلُومَ الإِسْلَامَ فَيُحَكِّمُونَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُفُرَ ، أَوْ يَلُومَ الإِسْلَامَ فَيُعَادُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلَامَ فَيُخْتَارُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلَامَ .

۳۵۱۷۸) حفرت کعب سے مروی ہے کہ جنت میں ایک یا قوت ہے جس میں نہ سوراخ ہے اور نہ ہی جوڑ ہے جنت میں ستر ہزار لھر جیں اور ہر گھر میں ستر ہزار حوریں ہیں اس میں صرف ہی ، صدیق ، شہید ، عادل بادشاہ یا وہ خض داخل ہوگا جوا ہے نفس پر فیصلہ سر نے والا ہوگا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے کعب ؟ محکم فی نفسہ کون خص ہے؟ فرمایا وہ خض جس کورشمن پکڑ لیس بھراس کو ختیار دیں کہ وہ کفر اختیار کر لے یا بھراسلام کولازم پکڑ ہے تو اس کوشہید کردیا جائے اور وہ اسلام پر ٹابت قدم رہنے کولازم پکڑ ۔۔۔ محکم نی عَدْمِ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمِ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمِ وَ مَنْ عَدْمِ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدْمُ وَ مَنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدُو وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدُو وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عُدُو وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عُدُو وَ مُنْ عَدْمُ وَ مُنْ عُرْمُ وَمُ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ عَدُو وَ مُنْ عُدُمُ وَ مُنْ عُدُمُ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مُنْ مُولِوْمُ مُنْ

٣٥١) حَدَّتُنَا سَفِيانَ بَنَ عَيينَةَ ، عَنَ عَمْرُو ، عَنَ عَمْرُوا بَنِ اوسٍ ، عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو ، يبِلَغ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمُن ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلام) كي المسلم ا

الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (مسلم ١٣٥٨ـ احمد ٢٠٠٣)

(٣٥١٦٩) حضرت عبدالله بن عمروني وين وين عصورات عبدالله بن عمروي ب كد حضوراقدس مِلْنَظَيْعَ في أرشاد فرمايا: انصاف كرنے والي لوگ قيامت تے دن الرحمٰن کے دائن جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، رحمٰن کے دونوں ہاتھ دانے ہیں منصفین وہ لوگ ہیں جوایے فیصلور

ئن،اهل وعيال كے ساتھ اورجس چيز ميں ان كوولايت دى جائے اس ميں انصاف كريں۔

( ٣٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْنَ يَدَءَ الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنيَا. (احمد ٢٠٣)

( ۲۵۱۷ ) حضور اقدس مَيْرُ فَضَيْعَ فِي إرشاد فرمايا انصاف كرنے والے قيامت كے دن اپنے انصاف كى وجہ سے رحمٰن كے سامنے موتیول کے منبروں پر ہوں گئے۔

( ٣٥١٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى الَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ،

أَوْ كُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى. (۳۵۱۷)حضورا قدس شِلِّنْظَيَّةً نے ارشاد فر مایا: جنت کے درواز وں کے کواڑ کا درمیانی فاصلہ اتناہوگا جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے

يا مكه اوربھريٰ كے درميان ہے، يہ بات آنخضرت مَلِّفْتِيَةَ فِيتم كھاكرارشادفر مائي۔

( ٣٥١٧٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ (ح) وَعَنْ أَبِي نَعَامَةً ، سَمِعَهُ مِزْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمَسِيرَةَ

أُرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيُأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمُ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيظ. (مسلم ٢٢٥٩ ـ احمد ١١) ( ٣٥١٧٢ ) حضرت خالد بن ممير فرماتے ہيں كەحضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ديا اور فرمايا: جنت كے درواز وں كے كواڑ كے

درمیان جالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اور ضرور بضر ور جنت کے دروازوں پرایک دن آئے گا ہر درواز ہ مجرا ہوا ہوگا۔

( ٣٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :مَا بَيْنَ مِصْرَاعَى الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ

خَرِيفًا لِلرَّاكِبِ الْمُجِدِّ، وَلَيُأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظُ الزِّحَامِ

( ۳۵۱/۲۳ ) حفرت کعب ہے مروی ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان کا فاصلہ جالیس خریف ہے سرگرم اور تیز سوار کیلئے اوران پر

ایک دن ایسا آئے گاد داز دحام کی دجہ سے بھرجا کیں گے۔

( ٣٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهِزِّمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَارُ الْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ مِنْ لُوْلُؤَةٍ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْنًا ، فِى وَسَطِهَا شَجَرَةٌ تُنْبُتُ الْحُلَلُ ، فَيَأْتِيهَا فَيَأْخُذُ بِإِصْبِعِهِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخطر المستحر مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) سَبْعِينَ حُلَّةً مُنْطَقَةً بِاللَّوْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ.

سا ٢٥١٤) حضرت ابو مريرة والتوفي في ارشاد فرمايا: جنت مين مومن كا محمر موتيون كا موكا، اس مين حياليس كمر يهول كان ك بمیان ایک درخت ہے جس پر کیڑے تکتے ہیں وہ جنتی اس درخت کے پاس آئے گا اور اپنی انگلی پرستر جوڑے پکڑے گا،جن کی پٹ

وتیوں اور مرجان کے ساتھ ہوگی۔ ٣٥١٧٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يُنْتَهَى بِهِمْ إِلَى نَهْرِ ، يُقَالَ لَهُ : الْحَيَاةُ ، حَافَاتُهُ قَصَبُ ذَهَبِ ، قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : مُكَلَّلُ بِاللُّؤُلُو ۚ ، فَيَغْتَسِلُونَ مِنْهُ اغْتِسَالَةً ، فَتَبْدُو فِي نُحُورِهِمْ شَامَةٌ بَيْضَاءُ ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيغْتَسِلُونَ ، فَكُلَّمَا

أَغْتَسَلُوا ازْدَادَتُ بَيَاضًا ، فَيُقَالَ لَهُمْ : تَمَنُّوا مَا شِنْتُمْ ، فَيَتَمَنُّونَ مَا شَاؤُوا ، فَيُقَالَ : لَكُمْ مَا تَمَنَّيْتُمْ وَسَبْعُونَ

ضِعْفًا ، فَهُمْ مَسَاكِينُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبرى ١٩١) الا ا ا الا الما الله بن حارث والنه فرمات ميں كما صحاب الاعراف كونبر حيات برلايا جائے گا ،ان كے كنار ب سونے كے سول کے ہول گے۔موتیوں کا تاج پنے ہوئے ،وہ اس نہر میں نہائمیں گے جس کی وجہ سے ان کی گردن سفید ہوجائے گی اور پھروہ وبارہ لوٹیس گئے اور نہائیں گے، جب بھی نہائیں گے ان کی سفیدی میں اضافہ ہوگا، ان سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کرو، وہ جو

إ بیں گے تمنا کریں گے،ان سے کہا جائے گاتمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تم نے تمنا کی اور ستر گنا اور بھی ہے، یہ لوگ مساکین ٣٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف﴾ ، قَالَ : قُصِرَ

طَرَفُهُنَّ عَلَى أَزُواجِهِنَّ ، فَلَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ. . ١٥١٧) حفرت مجابد قرآن كريم كى آيت ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف ﴾ كمتعلق فرمات بيل كه ان كى آئمين ان ك وندول پر گی ہوں گی و ہان کےعلاو ہ کسی کودیکھنے کااراد ہ نہ کریں گی۔ ٣٥١٧ ﴾ حَلَنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، قَالَ : أَلُوانُهُنَّ كَالْيَاقُوتِ

وَاللَّوْلُو فِي صَفَائِهِ. المعرد المعرب المعربي المعربي

نگ یا توت کی ما ننداور کھار میں موتیوں کی مانند ہوں گے۔

٣٥١٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ جُرْمُوزِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ :﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ قَالَ : كَأَنَّهُنَّ اللَّوْلُوُ فِي الْخَيْطِ.

. ٣٥١٧) حفرت عبدالله بن حارث ولأنو قرآن كريم كي أيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كه

مُنُويا كيوه الزي ميںموتيوں كي طرح ہیں۔

( ٣٥١٧٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمًا أَبَا عُبَيْدِاللهِ، عَنْ مُجَاهدٍ؛ ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، قَالَ :يُرَى مُخَّ سَوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ ، كَمَا يُرَى الْخَيْطُ فِي الْيَاقُوتَةِ.

(٣٥١٧٩) حضرت مجامد ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْبَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كَتَغير مين فرمات مين كدان كى پندليوں كى سفيدى كيروں كاندر

ے نظرآئ کی جیے موتوں کے اندر سے لڑی نظرآتی ہے۔

( ٢٥١٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ﴾ ، قال :

(٣٥١٨٠) حضرت عرمه دينو فرمات بي كد قرآن كريم كى آيت ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُ نَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ عمراد ب

( ٣٥١٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَطَأَهُنَّ.

(٣٥١٨١) حضرت سعيد بن جبير ولائو فرماتے جي كدوطي كرنا مراد ہے۔

( ٣٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَالِدٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ ، قَالَ :خَضْرَاوَانِ مِنَ الرَّيِّ.

(۲۵۱۸۲) حضرت ابن زبیر دونیز قرآن کریم کی آیت ﴿ مُدْهَامْتَانِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے بیں کہ گبرے سبز رنگ دیکھنے میں

( ٣٥١٨٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : خَضْرَوَانِ.

(٣٥١٨٣) حفرت ابوصالح فرمات بي كرمبزرنگ كے بول ك\_

( ٢٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾: خَضْرَ اوَانِ.

( ٣٥١٨ ٣ ) حضرت ابن عباس بني دينما ہے بھی يہي تفسير منقول ہے۔

( ٣٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿مُدْهَامَّتَانِ ﴿ ، قَالَ : خَضُرَاوَانِ مِنْ رَيِّهِمَا.

(٣٥١٨٥) حضرت مجابد ، بهي اسى طرح منقول ،

( ٣٥١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّتِي.

(۲۵۱۸۱) حفزت شحاک زیاننو فر ماتے ہیں سیاہ ہوں گے۔

( ٢٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : خَضْرَاوَانِ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في المعنف والنار المعنف المعنف والنار المعنف المعنف والنار المعنف المعنف والنار

گر سے مطید فرماتے ہیں کہ سز ہول گے۔ (۳۵۱۸۷) حضرت عطید فرماتے ہیں کہ سز ہول گے۔

( ٣٥١٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَضُرَ اوَانِ مِنَ الرَّتِّ. ( ٣٥١٨٨) حفرت عطاء سے بھی حضرت ابوصالح کی مثل منقول ہے۔

( ٣٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿نَصَّاحَتَانِ﴾ بِكُلِّ خَيْرٍ. (٣٥١٨٩ ) حَرْتَ عِابِهِ فِي ثَوْ مَرَ آن كُريم كِي آيت نضا ختان كي تغيير مِين فرماتے بين كه فيركے بول كے۔

( ٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْسَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ﴿نَصَّاحَتَانِ﴾، بِالْمَاءِ وَالْفَاكِهَةِ. (٣٥١٩٠) حضرت سعيد بن جبير ﴿ لَيْ فُرِماتِ جِين كروه چشم يا فَى اور پهلوں كے جوں گے۔

( ٣٥١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فِيهِنَّ عَنْوَاللهِ ؛ ﴿فِيهِنَّ حَمْواتٌ حِسَانٌ ﴾ ، قَالَ :فِي كُلِّ خَيْمَةٍ خُيْرٌ.

خَیْرًاتٌ حِسَانٌ ﴾ ، قَالَ :فِی کُلَ حَیْمَةٍ خَیْرٌ . (۳۵۱۹۱) حضرت عبدالله قرآن کریم کی آیت ﴿فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ ہر خیر کے مکان میں

۳۵۱۹۱) حضرت عبدالله قر آن کریم کی آیت ﴿ فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ کی تعییر میں فرماتے ہیں کہ ہر خیر کے مکان میں ول گے۔ وولا موجہ و میں و دوروں میروں میں ایس میرو کے سیار سے دیات میروں کا ساور کا سے دیات کے ایک میروں کا ایک

( ٢٥١٩٢) حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِح؛ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ قَالَ: عَذَارَى الْجَنَّةِ. (٣٥١٩٢) حضرت ابوصالح قرآن كريم كي آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كه جنت كي دوثيزائين مراد بين -( ٢٥١٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْدِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَيْمَةُ لُوْلُوْةً

مُجَوَّفَةٌ ، فَرُسَخٌ فِی فَرُسَحِ ، لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرًاعٍ مِنْ ذَهَبٍ. (٣٥١٩٣) حضرت ابن عباس پئة پنن فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ ہوگا اور اندر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کے فرسخ میں ہو،

اس كے جار ہزار سونے كواڑ ہوں گے۔ ( ٢٥١٩٤) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ : عَذَارَى الْحَيَّة

الْجَنَّةِ. (٣٥١٩٣) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ حُودٌ مَقْصُودَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كى تفير ميں فرماتے ہيں كہ جنت كى

( ٣٥٠٩٥ ) حَلَّتُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛أَنَّهُ قَالَ فِي : ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ﴾ ، قَالَ :دُرُّ مَجُوفٌ ، أَوْ مُجَّوَّفٌ. (طبرى ٢2)

(٣٥١٩٥) حضرت الوكبلز سے مروى بے كه رسول اكرم مَرَافِظَةً نے ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كم تعلق فرمايا اندر سے

( ٣٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ.

(۳۵۱۹۲) حضرت عبداللہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٩٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةً ، فَرْسَخْ فِي فَرْسَخٍ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرَاعٍ.

(ابن جرير ٢٧)

(۳۵۱۹۷) حضرت ابن عباس بنی میزمن ارشاد فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ ہوگا اور اندر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کہ فرحخ میں ہو،اس کے چار ہزارسونے کے کواڑ ہوں گے۔

( ٣٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ عِكْرِمَةً؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ.

(٣٥١٩٨) حفزت عكرمه يمروى بكه ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كِمتعلق فرمات بين كهاندر يه خالى موتى کی طرح۔

( ٢٥١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ، يَقُولُ: الْعَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّ فَةٌ إِ

( ٣٥٢.٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ،

(٣٥٢٠٠) حضرت ابوالعاليه فالتنو ﴿ حُودٌ مَقْصُورَ اتَّ فِي الْحِيَامِ ﴾ كَتفير مين فرمات بين كه خيمول مين رہنے والي

( ٢٥٢٠١ ) حَلَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ ، قَالَ :فِي الْحِجَالِ.

(۳۵۲۰۱) حفزت محدین کعب سے مروی ہے کہ پازیب میں ہوں گی۔

( ٣٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ: دُرٌّ مُجَوَّتُ.

(٣٥٢٠٢) حضرت ضحاك بيني ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْمِحِيَامِ ﴾ كَتفسير مين فرمات بين كما ندر سے خالى موتى كى طرح ہوگا۔ ( ٣٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ.

(۳۵۲۰۳) حفرت مجاہدے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٌّ

حِسَانِ ﴾ ، قَالَ : الرَّفُرَفُ رِيَاضُ الْجَنَّةِ ، وَالْعَبْقَرِيُّ عَتَاقُ الزَّرَامِيِّ.

(٣٥٢٠٣) حفرت معيد بن جير ويشي قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى دَفُو فِ خُصْرٍ وَعَنْقَرِ فَى حِسَانِ ﴾ كي تفيريس فرماتے بين كدالرفرف سے مرادرياض الجنة (جنت كے باغات) اور عبقرى سے مراد بنفس مندوں برتكيدلگائے ہوئے۔

( ٢٥٢.٥) حَلَّاثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِو ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : الرَّفُوفُ الْمَحَابِسُ ، وَالْعَبْقَرِيُّ الزَّرَابِيُّ . (٣٥٢٠٥) حفرت ضحاك فرماتے بي كه الرفرف مصمراد فيج بچهانے والاكپر ااور عبقرى سے مراد مند ہے۔

( ٣٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَكٍ خُضْه كه ، قَالَ : فَضُه لُ الْمَحَاسِ وَالْنُسُطِ وَالْفُرُ شِ

خُضُو ﴾ ، قَالَ : فَضُولُ الْمَحَابِسِ وَالْبُسُطِ وَالْفُرُشِ. (٣٥٢٠) حَضُو ﴾ كَاتْسِر مِين فرمات بين كدزائد

(٣٥٢٠١) حضرت ابن عباس تفايين قرآن كريم كى آيت ﴿ مُتَكِينِينَ عَلَى رَفُونٍ خُصُوبٍ ﴾ كَانفير مِس فرمات مي كدزائد حادري اورمندي بول كى -( ٢٥٢٠٧) حَلَثْنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَعَبْقُرِ فَي حِسَانِ ﴾ قَالَ: الذّيبَاجُ.

(٣٥٢٠٧) حفرت كابد فرمات بي عبرى حمان ميم أوركيم بر . ( ٢٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْرَ فِ خُضْرٍ ﴾ ، قَالَ : الْبُسُطُ ، كَانَ

ر المُهُلُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هِيَ الْبُسُطُ. اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هِيَ الْبُسُطُ. (٣٥٢٠٨) حضرت حن قرآن كريم كي آيت ﴿مُتَكِنِينَ عَلَى رَفُونٍ خُضْرٍ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه مندمراد بزمانه

جالميت مي*س كُنِتَ تَصْمَندين -*( ٢٥٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدِّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

(٣٥٢٠٩) حضرت عَرَمه فرمات بين كمالاستبرق ب مراد ب موثاريثم . ( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدِّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

(۳۵۲۱+) حضرت ضحاك مِيشْطِيا ہے بھى يہى مروى ہے۔

ر ٢٥٢١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْجَنَّةُ مِنَةُ دَرَجَةٍ ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ

إِلَى الْأَرْضِ ، وَالْفِرْدُوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ. (احمد ٣١٦ـ ترمذی ٢٥٣٠) (٣٥٢١) حفرت عباده بن صامت ولأن سے مروی ہے كه آنخضرت مِنْ الشَّكَامَ نے ارشاد فرمایا: جنت كے سودرجات ہيں ہردو

در جات کے درمیان اتنافاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، جنت کاسب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر عرش ہے اور اس سے جارنہریں بہتی ہیں جبتم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ( ٣٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فِي قَفَا بَعْضٍ.

(٣٥٢١٢) حفرت مجامد دِلْ فَوْ قرآن كريم كى آيت ﴿ عَلَى سُورٍ مُتَفَايِلِينَ ﴾ كَاتفير ميں فرماتے ہيں كہ جنتی بعض بعض كى پشت كو ندو كيميں گے۔

( ٣٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ ، قَالَ : لَا تُصَدَّعُ رُوْوسُهُمْ ، وَلَا تُنْزِفُ عُقُولُهُمْ .

(٣٥٢١٣) حفرت سعيد بن جبير مِيشِيدُ قرآن كريم كى آيت ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہيں كەنە سروں ميں درد ہوگا اور نه بى ان كى عقليں زائل ہول گى \_

( ٣٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نَمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ ، قَالَ : خَمْرٌ بَيْضَاءُ ، ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ ، قَالَ :لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا يَعْتَرِيها.

سور بیستان رو میسان مون می رود میرودی من معین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سفید شراب ہوگی اور ﴿لاَ اِسْ اِنْ مَعِینِ عَلَیْ مِنْ مَعِینِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سفید شراب ہوگی اور ﴿لاَ

يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ كَاتْفيريس فرمات بي كماس سيان كيريس دردند موگااورندى نشر ير صحاك

( ٣٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿مَوْضُونَةٍ﴾ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :الْمُرْمَلَة ، وَقَالَ الآخَر :الْمَرْمُولَةُ بِالذَّهَبِ.

ے ہوں۔ ( ٢٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْأَشْرَمِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى : قَالَ :

تَجِىءُ الطَّيْرُ فَتَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ أَحَدِ جَنْبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخَوِ شِواءً. (٣٥٢١٢) حضرت مغيث سے مروى ہے كہ جنت ميں پرندوآئ كااوردرخت پريا بسترخوان پر بيٹے گا پس وہ جنتی اس كے ايك پہلو

ے شور بے والا گوشت کھائے گا اور دوسرے پہلو ہے بھٹا ہوا۔ ( ٣٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ؛ (وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ) ، قَالَ : لَوْ خَرَّ مِنْ

(۱۷۱۱۷) مان وربیع مسل بلطوی بی طربیو مسلومی می این است از این است از این است این است این به موسومی مسلومی این ا اُعْلَاهَا فِرَاشٌ ، لَهَوَى إِلَى قَرَادِهَا كُذَا وَكُذَا خَرِيفًا. (۳۵۲۱۷) حضرت ابوامامة قرآن كريم كى آيت (وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ) كى تغيير ميں فرماتے ہيں كه اگراس كے اوپر سے ايك بچھونا

( ٢٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ ، قَالَ : يَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) كي المستخص المعالي المستخص المعالي المستخص كناب صفة العبنة والنار كي المستخص

(٣٥٢١٨) حضرت براء ﴿ فُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ كَ تعلق فرماتي بين كجنتي آدمي اني جُد كھڑے كھڑے پھل تناول كرے گا۔

( ٢٥٢١٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿ ذَانِيَّةٌ ﴾ ، قَالَ :أَدْنِيَتْ مِنْهُمْ.

(٣٥٢١٩) حضرت براء ﴿ وَانِيَهُ ﴾ كِمتعلق فرمات مين كه يكل ان كے قريب كرد يَے جائيں گے۔ ( ٣٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ، قَالَ :ذُلَّكَ

لَهُمْ ، يُأْخُذُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاؤُوا.

(۳۵۲۲۰) حضرت براء ﴿ وَذُلَّكَ فُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ كمتعلق فرماتے ہیں كہ وہ اس كے پھل جہاں سے جاہیں گے تو ڑ .

( ٢٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعَبْقَرِتُ الدِّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

(۳۵۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدالعبقر ی سے مرادموٹاریتم ہے۔

( ٣٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنِ ، قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (بزار ٢٥٠٧)

(٣٥٢٢٢) حضرت عبدالله بن حارث زلي فرماتے ہيں كه جب الله رب العزت نے جنت عدن كو پيدا فرمايا تو اس سے فرمايا میرے ساتھ کلام کر جنت ہولی مومنین کامیاب ہو گئے۔

( ٣٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى الْأَرَانِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ ، قَالَ : السُّرُرُ عَلَيْهَا الْحِجَالُ.

(٣٥٢٢٣) حضرت عامد فرماتے میں كدقر آن كريم كى آيت ﴿ عَلَى الْأَرَافِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ مراد ب كدمسريوں پر بول كے

جن پر پازیب ہوں گے۔ ( ٢٥٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ يُسْقَوُنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ :هِ يَ الْحَمْرُ. (٣٥٢٢٣) حفرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ كَمْتَعَلَّى فرماتے ہيں كه اس سے مراد

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الرَّحِيقُ الْخَمْرُ. (۳۵۲۲۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدالرحیق سے مرادشراب ہے۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ : مَمُزُوجٍ ، ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ قَالَ : عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ يَشُرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ۱) کي په ۱۳۹۰ کي کتاب صغة العبنة والنار کي کتاب صغة العبنة والنار کي ک

صِرْفًا ، وَتُمزِجُ لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ.

(٣٥٢٢٦) حضرت عبدالله مختوم كالمطلب بيان كرتے ہيں كهاس ميں آميزش ہوگی ختامه مسك كے متعلق فرماتے ہيں اس كاذا نقه اور خوشبومراد ہے ، سنیم کا مطلب ہے کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس میں سے صرف مقربین پانی پئیں گے اور اس میں اصحاب الیمین

كيلية أميزش كي جائے كي۔

( ٢٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَتُمْزَجُ لِسَائِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢١٧) تعزرت ما لك بن حارث والنو ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ كمتعلق فرماتي بيرك

تمام جنت والول كيلئے اس ميں آميزش كى جائے گى۔ ( ٢٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ، قَالَ : خَفَايَا أَخْفَاهَا اللَّهُ

لْأَهْلِ الْجَنَّةِ. (٣٥٢٢٨) حفرت حسن قرآن كريم كي آيت ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ كمتعلق فرماتے بيں كه اس كوالله نے جنتيوں كے ليے

( ٢٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى رَوْقٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ خِتَامُهُ مِسْكٌ ﴾ ، قَالاً : آخِرُ طَعْمِهِ.

(۳۵۲۲۹)حفرت نبحاک قرآن کریم کی آیت ختامه مسک کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا آخری کھانا ہے ہوگا۔

( ٣٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ فُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ الْمِجْلِكَي ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أُنْبِنْتُ أَنَّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، قَوْمًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، تَغْشَى أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ دُونَهم ، لَيْسُوا بِٱنْبِيّاءَ ، وَلا شُهَدَاءَ ، قَوْمٌ تَحَابُوا فِي جَلالِ اللهِ حِينَ عُصِي اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٢٦٨١)

(۳۵۲۳۰) حضرت این سابط فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے دمن کے داہنی جانب جب کمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں نور کے منبروں پرایک قوم ہوگی جن کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اوران پرسنر کپڑے ہوں گے، دیکھنے والوں کی آئکھیں ان کے دیکھنے

ے شب کور ہوں گی وہ نہتو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہداءوہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کیلئے آپیں میں محبت کی جب که زمین

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَّرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ ؛ أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ زِيَادٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) في مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا)

وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْبِطُهُمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، يَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ : مَنْ هَوُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَوُلَاءِ كَانُوا تَحَابَوا فِى اللهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ تَعَاطُوهَا ، وَلَا أَرْحَامٍ كَانَتُ بَيْنَهُمْ. (نسانى ١٣٣٣)

کات بیس میں اسلامی ہوں ہے۔ اسلامی ہوں ہے کہ نبی کریم میر الفیکی تھے ارشاد فرمایا: اللہ سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے کہ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء دریا فت کریں گے قیامت کے دن اللہ کے قرب کی وجہ سے نور کے منبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء دریا فت کریں گے بیکون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: بیدہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے تھے نہ کہ

سمى مالى وجه سے جوآپى ميں ايك دوسرے كوديا مواور نه بى ان كے درميان كوئى رشته دارى تى -( ٢٥٢٣٢ ) حَلَّتُنَا عَلَى بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنْسِ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوثَرُّ

ے وعد ہ فر مایا ہے ،اس پر خیر کثیر ہے ، بیدہ وحوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتن کی تعداد ستاروں کے

ب*قدر ہے۔* ( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُوْتُرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ ، حَاقَتَاهُ مِنْ ذَهَبُ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ.

(۳۵۲۳۳) حطرت ابن عمر جن بین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کور جنت کی ایک نبر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں وہ یا توت اور موتیوں پر جاری ہے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبود ارہ اور اس کا پانی شہد سے زیادہ بیٹھا اور اس کا

پالی اولے سے زیادہ سفید ہے۔ ' ( ۲۵۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: الْكُوثَرُ : نَهُرٌ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ،

شَاطِنَاهُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَبَارِيَقِ وَالآنِيَةِ عَدَدَ النَّجُومِ. (بخاری ۴۹۱۵- نسانی ۱۱۷۰۵) (۳۵۲۳۳) حضرت عائشہ ٹنائنٹا فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کے کنارے میں ایک نبر ہے اس کے کناروں پرموتی ہیں اور اس میں

ر معدد ہے) سر حوں کہ دوستار دن کے برابر ہے۔ برتن ہیں اس کے برتنوں کی تعداد ستار دن کے برابر ہے۔

( ٣٥٢٥ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَا :سَمِّعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَا :سَمِّعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ ، يَقُولُ : حَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ

ه مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلده ۱) کی مستف ابن ابی شیر مترجم (جلده ۱) کی است می است و النار

مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ. (ترمذي ٢٣٩- احمد ٢٣٩)

(۳۵۲۳۵) حضرت عبادہ بن صامت جل فی سے مروی ہے کدرسول اکرم مَثِلَ فَ ارشاد فر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے: میری محبت ان پر لازم ہیں جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور پر لازم ہیں جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور

میری محبت لازم ہے ان کیلئے جومیرے لیے آپس میں ملا قات کرتے ہیں اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے ساب تلاف کرمنے دن رسوں گرجس دان اس نرع ش کرسوا کہ فیان میاں ، مدگا

تلے نور کے منبروں پر ہوں گے جس دن اس *کے عرش کے سوا* کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ۔

( ٣٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرًاءَ ، فِي رَأْسِ الْعَمُودِ سَبْعُونَ

أَنْفَ غُرْفَةٍ ، مُشْرِفُونَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُهُمْ مَلًا حُسُّنُهُ بُيُوتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَمَا تَـمُلَّا

الشَّمْسُ بِضَوْنِهَا بُيُوتَ أَهْلِ الدُّنيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ : أُخُرُجُوا بِنَا إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ، قَالَ : فَيَخُرُجُونَ فَيُنْظُرُونَ فِي وَجُوهِهُمْ مِثْلَ الْقَصَ لَلْلَةَ الْكُذِرِ ، عَلَيْهُمْ ثِنَاكُ خُضٌ ، مَكْتُوكُ في حَاهِهُمْ :

فَيَخُرُجُونَ فَيَنْظُرُونَ فِى وُجُوهِهِمْ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، مَكْتُوبٌ فِى جِبَاهِهِمْ : هَوُّ لَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِى اللهِ. (مسند ٣١٦)

هؤ لاءِ المتحابُونَ فِي اللهِ. (مسند ٢١٦) (٣٥٢٣٢) حضرت ابن مسعود حيليَّوْ ہے مروى ہے كدرسول اكرم مِيَلِنظَةَ فَيْ ارشاد فرمایا: الله كيلئے محبت كرنے والے قيامت كے

المراب المراب المرابي المرابي المراب المراب

دن سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہول گے ستون کے او پرستر بنرار کمرے ہوں گے جنتیوں پر جھانگیں گے جب ان میں ہے کوئی جھا نکنے گا تواس کے حسن سے جنتیوں کے گھر جر جا کیں گے جیسے سورج کی روشنی دنیا والوں کے گھر وں کو بھر دبی ہے بھرا کیے جنتی کے جا اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چیروں کو دیکھیں گے جیسے کہ گا اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چیروں کو دیکھیں گے جیسے

ہے۔ میں سات کا جاند ہوان پرسنر رنگ کا لباس ہوگا ، ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا ، بیدوہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت کر تر تھے۔

( ٢٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّي ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ

أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :قُلْتُ :َيَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا ، فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ عَمَّان إِلَى أَيْلَةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

(٣٥٢٣٧) حضرت ابوذر شائق ارشاد فرمات میں كەمیں نے رسول اكرم میر افت كياا اللہ كے نبی میر الفظائے ؟ حوض كوثر

کے برتن کیا ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اور اس کے ستارے سے اندھیری رات میں ، جواس میں سے پیے گااس کو دوبارہ بیاس نہ لگے گی اس کی چوڑ ائی ممان ه مستنداین الی شیرمترجم ( جلد ۱۰) کی کستان الی شیرمترجم ( جلد ۱۰) کی کستان کستان الی شیرمترجم ( جلد ۱۰) کی کستان ک

سابليتك باسكاپانى دودھ سےزيادہ سفيد باورشهد سےزيادہ مينها ب ( ٣٥٢٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ ؟

فَقَالَ: مَا بَيْنَ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّان ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَسُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ

مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقٌ ، وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (۳۵۲۳۸) حفرت توبان سے مروی ب كه نبى كريم مَ أَنفَقَ فَ سي حوض كوثركى چورائى كم متعلق دريافت كيا كيا؟ آب في ارشاد

فرمایا:اس کی چوڑائی یباں سے لے کرعمان تک ہاس کا درمیانی فاصلدا یک مہینہ یااس جتنا ہے آب سے اس کے پانی کے متعلق

در یافت کیا گیا! آپ مِنْ اَفْضَاهُ اِن ارشادفر مایا: وه دود ه سے زیاده سفیداور شهد سے زیاده میشھا ہے۔ ( ٣٥٢٣٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ

النَّجُومِ ، وَإِنَّى لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٥٢٣٩) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِرَافِقَةَ نے ارشاد فر مایا: بیشک جنت میں میرے لیے ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبے لے کریت المقدی تک ہے، دودھ کی طرح سفید ہاس کے برتن ستاروں کی بقدر ہیں اور بیٹک قیامت کے دن میرے متبعین دیگرانبیاء سے زیادہ ہوں گے۔

( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرِ يَجْرِى ، حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّؤُلُوِّ ، قَالَ :فَضَرَبْتُ بِيَدِىَ الطّينِ فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا الْكُونُورُ الَّذِي أَعْطَاك اللَّهُ.

(۳۵۲۴۰) حضرت انس و واف سے مروی ہے کدرسول اکرم مَوْفَقَعَة نے ارشاد فرمایا: جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں ایک بہتی ہوئی نہریر آیا جس کے کنارے موتول کے تھے، میں نے اپنا ہاتھ مٹی پر مارا تو وہ تیز خوشبو والی مشک تھی، میں نے حضرت جرائيل علايطاك يوجها يكياب؟ حضرت جرائيل علايتلاك فرمايا يدوض كوثر ب جواللدآب كوعطا فرمائ كا-

( ٣٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَنْهَارُ الْحَدَّةِ

تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ. (۳۵۲۸) حفرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے بہاڑے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُتُ أَنَّ اللَّهَ

لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا :تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :تَكَلَّمِي ، فَقَالَتُ طُوبَي لِمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ.

( ۳۵۲۴۲ ) حضرت سعدالطائی سے مروی ہے کہالٹد تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فر مایا تو اس سے فر مایا: میرے لیے مزین ہوجا، وہ مزین ہوگئی پھراس کوفر مایا میرے لیے مزین ہو جاوہ مزین ہوگی پھراس سے فر مایا میرے سے کلام کر جنت نے کہا: خوشخبری ہےاس

مخص کیلئے جس سے آب راضی ہو گئے۔

( ٣٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ :اللَّهُمَّ ، الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَعْبُدُك ، وَيُطِيعُك ،

وَيُجْتَنِبُ سَخَطَكَ ، تَزُوِى عَنْهُ الدُّنيَا ، وَتَغْرِضُ لَهُ الْبَلاَءَ ، وَالْعَبْدُ يَعْبُدُ غَيْرَك ، وَيَعْمَلُ بِمُعَاصِيك ، فَتَغْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا ، وَتَزْوِى عَنْهُ الْبَلاَءَ ، قَالَ :فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنَّ الْعِبَادَ وَالْبَلَادَ لِي ، كُلٌّ يُسَبُّحُ بِحَمْدِى ،

فَأَمَّا عَبْدِى الْمُؤْمِنُ ، فَتَكُونُ لَهُ سَيُّنَاتٌ ، فَإِنَّمَا أَعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ ، وَأَزْوِى عَنْهُ الدُّنْيَا ، فَتَكُونُ كَفَّارَه

لِسَيِّنَاتِهِ ، وَأُجْزِيَهُ إِذَا لَقِيَنِي ، وَأَمَّا عَبْدِى الْكَافِرُ فَتَكُونُ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، فَأَزْوى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، وَأَعْرِضُ لَ<sup>مْ</sup>

الدُّنيا ، فَتَكُونُ جَزَاءً لِحَسَنَاتِهِ ، وَأَجْزِيهِ بِسَيْنَاتِهِ حِينَ يَلْقَانِي.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عباس بن پین سے مروی ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ! تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تیری عبادت کرتا ہے تیری اطاعت کرتا ہے اور آپ کی تاراضگی سے پچتا ہے، آپ ونیا کواس سے دور کر کے

مصائب اس کے قریب فرمادیتے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے غیر کی بوجا کرتا ہے اور تیرے نافر مانی والے اعمال کرتا ہے آ پ و نیااس کے

قریب اورمصائب کواس سے دورکر دیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کے سب بندے اور شہرمیرے ہیں سب میری شبیع

. کرتے ہیں ہبرحال مومن بندہ ،اس کے پچھ گناہ بھی ہوتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کرکے دنیا کواس سے دورکر دیتا ہوں وہ اس کی خطا وَاں کا کفارہ ہوجاتا ہےاور جب وہ میرے پاس آئے گامیں اس کو بدلیدوں گا اور میرا کافربندہ اس کی کچھنئییاں بھی ہوتی

ہیں میں بلاؤں کواس سے دوراور دنیا کوقریب کر دیتا ہوں وہ اس کی نیکیوں کا کقارہ ہوجاتے ہیں اور میں اس کے گنا ہوں کی سز ااس کو

تب دول گاجب وہ میرے پاس آئے گا۔

( ٣٥٢٤٢ ) حَدَّثْنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْس، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ ،

طُولُهَا ثَلَاثُونَ مِيلاً ، لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْظًا.

( ٣٥٢٣٣ ) حضرت ابو بكر بن عبدالله اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كه نبي كريم مَثِلِ اَنْتَكُافِمَ نے ارشاد فرمايا: جنت ميں مومن كيلئے ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی تمیں میل ہوگی ،مومن کیلئے اس میں اس کے گھر والے ہوں گے،ان میں سے بعض بعض کو نہ

ه معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدوا) کی دوستان ابی شیرمترجم (جلدوا) کی دوستان ابی شیرمترجم (جلدوا) کی دوستان کرد. دوستان کی دوستان کند. دوستان کی دوست

٣٥٢٤٥) حَذَثْنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعْ : ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ. (بخارى ٢٨٥٨ـ مسلم ١٢٣)

الى ربھِم إلا رِداء الرجبرِ ياءِ على وجھِهِ. (بخارى ۴۸۷۸۔ مسلم ۱۲۳) (۳۵۲۵۵) حضرت ابو بكر بن عبداللہ ہے مروى ہے كہ نبى كريم مِلِّفْتِيَةَ نے ارشاد فرمايا: جنت الفردوس چار ہیں دوسونے كی ہیں اس كے زيور،اس كے برتن اور جو پچھ بھی اس میں ہوہ سونے كا ہے اور دو چا ندى كے ہیں اس كے زيور،اس كے برتن اور جو پچھ بھی ہے وہ چاندى كا ہے اور نہیں ہوگالوگوں كے درميان اوران كے اپنے رب كود كيھنے كے درميان مگر كبريائى كی جا دراس كے چبرہ پر ہوگی۔ ۲۵۶۱ کی حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ أَبِی فَضَالَةَ ، عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِی أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ جَنَّاتُ

الْفِوْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : سُرَّةُ الْجَنَّةِ ، قَالَ : وَسَطُّ الْجَنَّةِ. ً (٣٥٢٣٢) حضرت ابوامامة تر آن كريم كى آيت ﴿جَنَّاتُ الْفِوْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كه جنت كے درميان بيں مهمان نوازى ہوگى \_

رَ ٢٥٢٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفُودَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : جَنَّاتُ الْأَعْمَابِ. (٣٥٢٢٧) حفرت كعب قرآن كريم كي آيت ﴿ جَنَّاتُ الْفُودُوْسِ نُزُلًا ﴾ كمتعلق فرمات بين جنت الاعناب مراد ب

(ائگوروںکے باغات) : ۲۵۲٤۸ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عِنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى

٣٥٢٤٨ ) حَلَّاتُنا حَسَيَنَ بَنَ عَلِمًى ، عَنَ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَدُخَلَ أَهُلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فِى مِثْلِ طُولِهِ ، سِتُّونَ ذِرَاعًا ، جُرْدٌ ، مُرَّدٌ ، مُكَحَّلُونَ ، أَبْنَاءُ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ ، نِسَاؤُهُم أَبْكار ، وَرِجَالُهُمْ مُرُدٌ.

(۳۵۲۴۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں حضرت آ دم عَلائِنگام کی صورت میں داخل ہوں گے، ساٹھ گز لمباقد ہوگا ،جسم پر بال نہ ہوں گے اور سرمہ لگا ہوگا ان کی عمرین تینتیں برس ہوں گی ان کی ہویاں با کرہ ہوں گی اوران کے خاوندوں کے جسموں پر بال نہ ہوں گے۔ معمومیں کے گئز کر میں دور دور فرونے کا تھیں تر نہ براہ کا کہ میں میں کہ ان کر ان کر اور ان کے وہر کر ہوں کے سے سومی

٣٥٢٤٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِیٌّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَخُلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا ذَهَبٌ، وَكَرَبُهَا زُمُرُّدٌ وَيَاقُوتٌ ، وَسَعَفُهَا حُلَلٌ ، تُحْرِجُ الرَّطَبَ أَمُثَالَ الْقِلَالِ ، أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْيَضَ مِنَ اللَّهَنِ. (٣٥٢٣٩) حضرت صن مے مردی ہے کہ جنت کے مجورے درختوں کے شخصونے کے اوراس کی جز زمرداوریا قوت اوراس کے ہے زیورہوں گے، تھجوران درختوں سے گنبد کے برابر تھجور حاصل ہوگی جوشہد سے زیادہ پٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ ( . ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً بْنُ سَوَّادِ ، فَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذِیَادٍ ، فَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ ، یُحَدِّثُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ ، جِيءَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يُدُخِلَهُمَ الْجَنَّةَ.

(بخارى ٣٥٥٠ ـ ابو داؤد ٣٢٠٠)

(۳۵۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ دی تھے سے مروی ہے کہ آنخضرت مَانِ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب فرمائے گا جن کر نجے ہوں کہ خور کے اس تعربی کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

ربيرون ين بركر لا يا جائيل عَنْهَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هَلَالِ : ذُكِرَ لَنَا ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَصُّوِّرَ صُورَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَٱلْبِسَ لِبَاسَهُمْ ، وَحُلَّى حُلَيَتَهُمُّ ، وَرَأَى أَزْوَاجَهُ وَخَدَهُ ۖ

ادْجِلُ الجُنَّةُ مِنْ الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ : فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَ سُوَ ' وَمَسَاكِنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ : فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَ سُوَ ' فَرْحَتِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًا.

(۳۵۲۵۱) حضرت حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ چنتی شخص جب جنت میں داخل ہوگا اس کو جنتیوں کی صورت دی جائے گی ،اوراا · کالباس اس کو پہنایا جائے گا ،اور جنتیوں والا زیور پہنایا جائے گا وہ اپنی بیویوں کو، خدمت گاروں کواورر ہائش گاہ کو جنت میں ویجھ گا،اس پرخوشی کا خمار سوار ہو جائے گا اگر اس کیلئے مرناممکن ہو، تو وہ اس خوشی کی وجہ سے مرجا تا ،اس کو کہا جائے گا، کیا تو نے اپن خوش

کی انتہاد کھے لی، یہ خوشی ہمیشہ تیرے لیےرہے گی۔ ریس بیس برین و بیان سیاس میں میں وو

( ٢٥٢٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ لأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُّعَةٍ ، فِيهَا كُثُبانُ الْمِسُكُ ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّ رِيحٌ ، قَالَ حَمَّادٌ : أَخْسِبُهُ ، قَالَ : شَمَالٌ ، فَتَمُلاَ وُجُوهَهُمْ وَثِيابَهُم وَبُيُوتَهُمْ مِسْكًا ، فَيَزُدَادُونَ حُسْنَ وَجَمَالًا ، قَالَ :فَيَأْتُونَ أَهْلِيهُمْ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :لَقَدُ ازْدَدتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، وَيَقُلنَ لَهُم : وَأَنْتُمْ فَ

ازْدُدتُمْ بَعْدَنَا خُسْنًا وَجَمَالًا. (مسلم ١١٧٨ دارمي ٢٨٣٢)

(۳۵۲۵۲) حضرت انس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مُنِطِّنَ کُیٹی نے ارشاد فر مایا: جنت میں جنتیوں کا ایک بازار ہوگا وہ جمعہ کے دنہ میں کا میں کا میں سے سر مال میں سے اس کا میں کو سرت میں جاتا ہے۔

وہاں آئیں گے، وہاں پرمشک کے ٹیلے ہوں گے جب وہ اس کی طرف آئیں گے تو ہوا چلے گی، حضرت حماد فرماتے ہیں کہ میر خیال ہے وہ شال ہوگی ،ان کے چبر سے ان کے کپڑے اور گھر مشک سے بھر جائیں گے،ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے بھروہ اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے،اور گھر والوں سے کہیں گے کہ ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگیا ہے،اا

کے گھر والےان ہے کہیں گے کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی ہمارے بعدا ضافہ ہوا ہے۔ یہ ن

( ٣٥٢٥٣ ) حَلَّائَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ

مصنف ابن الي شير متر جم (جلده) في المستخد من المستخد من المستخد من المستخد والناري

(٢) مَا ذُكِرَ فِيمَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَهِلِ النَّارِ، وَشِدَّتِهِ

# جہنمیوں کیلئے اللہ نے جوعذاب تیار کیا ہے اس کی شدت کابیان

( ٢٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ الْأَسَدِئُ ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِى قَوْلِهِ:﴿وَجِىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ قَالَ : جِىءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ ٱلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ ٱلْفِ مَلَكٍ يَجُورُونَهَا. (مسلم ٢١٨٣ـ ترمذي ٢٥٧٣)

(٣٥٢٥٣) حفرت ابن مسعود جلائي قرآن كريم كي آيت ﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِيدُ بِجَهَامَ ﴾ كمتعلق ارشادفر ماتے بيں كہ جنم كوستر ہزار لگاموں بيں لايا جائے گاہر لگام كوستر ہزار فرشتے تھينچ رہے : ول گے۔

( ٢٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: تَزْفِرُ جَهَنَّمُ يَوْمَ

جاتی ہیں۔

الْقِيَامَةِ زَفْرَةً، فَلاَ يَبُقَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيْ مُرْسَلٌ إِلاَّ وَقَعَ عَلَى رُكَبَتَنَهُ، يَقُول: يَا رُبُّ، نَفْسِى نَفْسِى. (٣٥٢٥٥) حفرت كعب سے مروى ہے كہ قيامت كے دن جنم ايك لمباسانس لے گي تو ہر مقرب فرشته اور نبي گھڻوں كے بل جھک من سناس نفس نفس

رَهِ كَايَارَبَ كَى كَ. ( ٣٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ ، بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بُنِ سُمِّى ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ زَفْرَتَيْنِ ، مَا يَبْقَى شَىْءٌ إِلَّا سَمِعَهُمَا ، إِلَّا النَّقَلُنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا الْعَذَابُ وَالْحِسَابُ.

یوم رفورین ، ما یبقی سیء إلا سمِعهما ، إلا التقلینِ اللدینِ عیبِهما العداب و الوحسب. (۳۵۲۵ ) حفرت مغیث سے مردی ہے کہ جہنم ہردن دومرتبہ سانس لیتی ہے، جن دانس کے سواہر مخلوق اس کو ستی ہے (جن پر حساب دعذاب ہے دہنیں سنتے )۔

( ٣٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَيْبِانِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: النَّارُ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً، لَا يُضِيءُ جَمْرُهَا، وَلَا يَطْفَأُ لَهَبُهَا ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كُلَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

(۳۵۲۵۷) حفرت سلمان ہے مروی ہے کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے اس کی چنگاری روثن نہیں ہے اوراس کا شعلہ بھھ انہیں ہے، پھر

آ پِ اِنْ اَنْهُ نُـ قُرْ آ لَ كُلُّ مِي آيت اللوت قرماني: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٌّ ، أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الُحَرِيقِ ﴾.

( ٢٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَفُحَتُهُمَ النَّارُ لَفُحَةً ، فَمَا أَبْقَتُ لَحْمًا عَلَى عَظْمِ إِلَّا أَلْقَتْهُ. (طبراني ٩٣١١)

( ٣٥٢٥٨ ) حفرت ابن البي الهزيل سے مروى ب كجبنم كى آگ ان كے چبروں كوجھلساد كى ،كسى بھى بدى بركوئى كوشت باتى نه بچے گا وہ گوشت گر جائے گا۔

( ٢٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ،

قَالَ:إِنَّ أَهْلَ النَّارِ نَادَوْا :﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك﴾ ، فَخَلَّى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ :﴿إِنَّكُمْ مَاكِئُونَ﴾ قَالَ:فَقَالُوا:﴿أَخُرِجُنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، قَالَ:فَخَلَى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمَ:

﴿ اخْسَوُ وَا فِيهَا ، وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْبِس الْقُوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ ، إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ.

(حاکم ۳۹۵)

(٣٥٢٥٩) حضرت عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کہ جہنی لوگ بکاریں کے ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ جاليس سال تك

ان كوجواب ندويا جائے گا پھران كوجواب ديا جائے گا كه ﴿إِنْكُمْ مَاكِنُونَ ﴾ پھرجبنى كميس كے ﴿أَخْرِ جْنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظالِمُونَ ﴾ پھران كودنيا كى عمر كى بقدر جواب ندديا جائے گا اور پھران كوكہا جائے گا ﴿ الْحَسَوُ و ا فِيهَا ، وَ لاَ تُكَلَّمُون ﴾ پھراس کے بعدان کے منہ سے سوائے چیخ و پکار کے کوئی اور کلمہ نہ نکلے گا۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّي ، قَالَ : إِذَا جِيءَ

بِالرَّجُلِ إِلَى النَّارِ ، قِيلَ :انْتَظِرْ حَتَّى نُتُحِفَك ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكَأْسٍ مِنْ سُمَّ الْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِد ، إِذَا أَدْنَاهَا

مِنْ فِيهِ نَثَرَتِ اللَّحْمَ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْعَظْمَ عَلَى حِدَةٍ. (ابو نعيم ١٨)

(٣٥٢١٠) حفرت مغيث ہے مروى ہے كہ جب جبنى كوجبنم كى طرف لايا جائے گا تو اس كوكہا جائے گا تفہرو، تا كہ ہم مختجے تفدريں

پھراس کے پاس سانپ کے زہر کا ایک بیالہ لا یا جائے گاجب وہ اس کومنہ کے قریب کرے گا تو اس کا گوشت ایک طرف اور مڈیاں ایک طرف بگھر جائیں گی۔

( ٣٥٢١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ؛ ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ ، قَالَ : تُلَوَّحُ جِلْدَهُ ، حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ. (٣٥٢١) حضرت ابورزين والنو قرآن كريم كي آيت ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ كمتعلق ارشاد فرمات بي كمان كارتك تبديل مو

جائے گا یہاں تک کرات سے زیادہ سیاہ ہوجائے گا۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المسالة والنار المسالة والمسالة والمسالة والنار المسالة والنار المسالة والنار المسالة والمسالة وا ٢٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ

مِنَ النَّارِ ﴾ ، قَالَ :فِي تَوَابِيتَ مُبْهَمَةٍ عَلَيْهِمُ. (٣٥٢٦٢) حضرت عبدالله قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ كمتعلق ارشادفر مات بي کہ:منافقین تا ہوتوں میں جکڑے جا کیں گے۔

٣٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : أَبُوَابُ النَّارِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، يُبْدَأُ بِالْأَسْفَلِ فَيُمْلًا ، فَهُو أَسْفَلُ السافِلِينَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، حُتَّى تُمُلَّ النَّارَ. (٣٥٢٧٣) حضرت على دوافز ارشاد فرمات بي كرجهنم كررواز ايك دوسر كاوپر بين سب سے پہلے سب سے نجلے سے ابتداکی جائے گی اس کو بھرا جائے گا، وہ اسفل السافلین ہے پھراس کے بعدوالے کو پھراس کے بعدوالے کو یہاں تک کہ جہنم کو مجردیا

( ٣٥٢٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :أَتَذْرُونَ كَيْفَ

أَبْوَابُ النَّارِ؟ قَالُوا:نَعَمُ ، نَحْوَ هَذِهِ الْأَبْوَابِ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنَّهَا هَكَذَا ، فَوَصْفَ أَطْبَاقًا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ. (طبری ۱۳) (٣٥٢٦٣) حضرت على شائن نے ارشاد فر مايا كياتم لوگ جانتے ہوجہنم كے درواز بے كيسے ہيں؟ لوگوں نے كہا جي بال ان دروازوں

کی طرح ہیں حضرت علی جھٹائٹر نے فر ما یا کنہیں بلکہ وہ یوں ہیں اس کے بعض طبقات کوبعض کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ( ٣٥٢٦٥ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ:حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِوَ، قَالَ:حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبِ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلَسْنَا إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُحَدَّثُ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ

الْقَوْمِ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : وَيُحُك يَا كَعْبُ ، خُولْفَنَا ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ النَّارَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، حَتَّى إِذَا أُدُنِيَتُ وَقُرِّبَتُ ، زَفَرَتُ زَفْرَةً مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَبِقّ ، وَلاَ صِدّيقِ ، وَلاَ شَهِيدٍ ، إِلَّا وَجَنَا لِرُكْبَنَيْهِ سَاقِطًا، حَتَّى يَقُولَ كُلُّ نِبِيٍّ، وَكُلُّ صِدِّيقٍ، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلَّفُك الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِى، وَلَوْ كَانَ لَكَ يَابُنَ الْحَطَّابِ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا، لَظَنَنْت أَنْ لَا تَنْجُوَ، قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنَّ الأَمْرَ لَشَدِيدٌ.

(۳۵۲۷۵) حضرت کیچیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت کعب بن احبار پیٹیا کے پاس

مسجد میں بیٹھے تتھے وہ حدیث بیان کررہے تتھے،حضرت عمر رہاٹئو تشریف لائے اورلوگوں کے کنارے پرتشریف فرما ہو گئے بھران کو پکارا اور کہاا ہے کعب تیراناس ہو، آج آپ نے ہمیں خوف زدہ کر دیا حضرت کعب نے فرمایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آگ قریب ہو جائے گی اس کیلئے چیخ و پکار ہوگی یہاں تک کہ جب وہ قریب ہو جائے گی تو وہ ایک

مرتبہ سانس لے گی اس کی ہیبت کی وجہ ہے تمام انہیاء صدیقین اور شہداء گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے،اور پھر ہر تبی صدیق اور

هي مستندا بن ابي شيرمتر جم ( جلده ا ) 😅 💎 💎 💎 کتباب صفة العبنة والنار

شبيد كې گا:ا حالله آج يس آب صرف اپنائى سوال كرتا موں اورا سے ابن خطاب! اگر تيرے ليے نبيوں كاعمل بھى مو پھر بمح

تحجے خوف ہوگا کہ تیری نجات نہ ہوگی حضرت عمر والثور نے ارشادفر مایا: خدا کی متم معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔

( ٢٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ ، حَتَّى يَغْدِلَ عِنْدَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ ، قَالَ

فَيَسْتَغِيثُونَ فَيْغَاثُونَ بِالضَّرِيعِ ، لَا يُسْمِنُ ، وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيْغَاثُونَ بِطَعَامِ ذِى غُصَّةٍ ﴿

فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْعَصَصَ بِالشَّرَابِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ مِنْ حَمِيمٍ فِي كَلَالِيبَ مِرْ

حَدِيدٍ ، فَإِذَا أَدُنُوهُ إِلَى وُجُوهِهِمْ شَوَى وُجُوهَهُمْ ، فَإِذَا أَدْخَلُوهُ بُطُونَهُمْ فَطَّعَ مَا فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ

فَيُنَادُونَ : ﴿أَدْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ ، قَالَ : فَيُجَابُونَ : ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ

بِالْبَيْنَاتِ ، قَالُوا بَلَى ، قَالُوا فَادْعُوَّا ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُوني :نَادُوْا مَالِكًا ، فَيْنَادُونَ : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَفُصِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ ، قَالَ : فَأَجَابَهُمْ : ﴿ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ قَالَ : فَيَقُولُونَ : أَدْعُوا رَبَّكُمْ،

فَلَا شَيْءَ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : ﴿رَبَّنَا أَخُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ، قَالَ

فَيُجِيبُهُمْ : ﴿ اِنْحِسَوُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ :فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَيَأْخُذُونَ فِي الْوَيْلِ ،

وَالشَّهِيقِ ، وَالنَّبُورِ . (ترمذي ٢٥٨٧ ـ دارقطني ١٠٨١)

(٣٥٢٦٦) حفرت ابوالدرداء ہے مروی ہے کہ جہنیوں کو بھوک ستائے گی، پھر وہ مدد طلب کریں گے، ان کی ضریع ہے مدد کی

جائے گی جوان کا پیٹنبیں بھرے گی اور نہ ہی ان کوصحت مند کرے گی وہ پھر مدوطلب کریں محے تو ان کی طعام ذی غصہ ہے مدد کی جائے گی (جو گلے میں اٹک جاتی ہے) پھروہ یاد کریں گے کہ گلے میں اٹک جانے والی چیز کو پینے والی چیز سے دور کرتے تھے، پھروہ

طلب کریں گے پھران کولو ہے کے برتنوں میں گرم کھولتا یانی پیش کیا جائے گا، جب وہ اس کو قریب کریں محیو وہ ان کے چبروں کو

جلادے گا،اور جباس کو پیس کے توان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو کاٹ ڈالے گا، پھروہ پکاریں کے ﴿اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخْفُفْ

عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ان كوجواب وياجائكًا كه ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ ، قَالُوا أَبَلَى ، قَالُوا فَادْعُوا ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالَ ﴾ پيروه كهيل ك ما لك كوآ واز دوتو وه كهيل ك ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْصِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ ما لك

ان کوجواب دے گا ﴿ إِنْکُمْ مَا كِنُونَ ﴾ پھروہ کہیں گے اپنے رب کو پکارو، بیٹک تمہارے رب سے زیادہ کوئی چیز رحم کرنے والی تم پرتبیں ہے، پھروہ کہیں کے ﴿رَبُّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ ان کوجواب دیا جائے گا کہ ﴿إِخْسَوُوا فِيهَا وَلَا

تُكُلُّمُونِ ﴾ پھروہ ہلاكت و بربادى اور چيخ د پكاركولا زم پكڑيں گے۔ ( ٣٥٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

وَسَلَّمَ : يُلْقَى الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْفَدَ الدُّمُوعُ ، قَالَ :ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَصِيرَ

۳۵۲۶۷) حفرت انس جھٹے سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَرِّفْتُنَا نَجَ نَا ارشاد فر مایا: جہنیوں پر رونا، دھونا ڈال دیا جائے گا، وہ اتنا نیں گئے کہ ان کے آنسوخٹک ہوجا کیں گئے بھروہ خون کے آنسورو کیں گے ان کے چبروں پر گڑھے ( کنویں کی مانند ) پڑجا نیس

الماكران آ نسوة ل پركشتيول كوچلايا جاتا توالبندوه چل پر تمس ـ ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : عَنْ سَلَامٍ بُنِ مِسْكِينِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَنْكُونَ فِى النَّارِ ، حَتَّى لَوْ أُجُرِيَتِ الشُّفُنُ فِى دُمُوعِهِمْ لَجَرَّتْ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُنْكُونَ الدَّمَ بَعْدَ

َ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ فِيهِ مِنْ الْمُنْ فِيهِ يُبْكَى لَهُ. (حاكم ٢٠٥) الدَّمُوعِ ، وَلِمِثْلِ مَا هُمْ فِيهِ يُبْكَى لَهُ. (حاكم ٢٠٥) المعاملة كردة من الروسيان من من حجيم الله جنم علم من على الربي من أراد من ترزير على شتر من من سور

۳۵۲۶۸) حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں روئیں گے یہاں تک کے اگران کے آنسوؤں میں کشتیوں کو جلایا تا تو وہمی چل پڑتیں ، پھر آنسوؤں کے بعدخون کے آنسوروئیں گےاوراس کے شل ان کورلا یا جائے گا۔ ۲۶۶۶ء کے تنظ اگر و آنسامک قریر نظر نے کہ شدی ہے ڈیکس کے اور اس کے انٹروٹریان کورکا یا جائے گا۔

٣٥٢٦٠) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مِّنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ ، وَإِنَّهُ لَأَهُونَهُمْ عَذَابًا. (مسلم ١٩٦١ ـ احمد ٢٥٣)

یعلی الیور جل ، ما بوی ان احدا اللہ عداہا منه ، و إنه لاهو نهم عداہا. (مسلم ۱۹۱- احمد ۱۳۷۳) ۳۵۲۷ عظرت نعمان بن بشیرے مروی ہے کہ رسول اکرم مِؤْفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: جہنم میں سب سے بلکاعذاب اس کو ہوگا سکوآگ کے جوتے پہنا نمیں جا کمیں گے اوراس کی وجہ سے اس کا دماغ اسلے گاجیسے بانڈی اہلتی ہے و ڈخف نہیں دیکھے گا کہ س کو سے زیادہ بخت عذاب ہور ہاہو، ہیشک وہ سب ہے کم اور طبکے عذاب والا ہوگا۔

٣٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا ، لَوَجُلَّ عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَّاعُهُ كَأَنَّهُ مِرْجَلٌ ، مَسَامِعُهُ جَمْرٌ ، وَأَضْرَاسُهُ جَمْرٌ ، وَأَشْفَارُهُ لَهَبُ النَّارِ ، وَتَخْرُجُ أَحْشَاءُ جَنْبَيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَسَائِرُهُمْ كَالْحَبُ الْقَلِيلِ فِى الْمَاءِ الْكَثِيرِ ، فَهُوَ يَقُورُ. (ابو نعيم ٢٢٣)

ہ ۳۵۲۷) حضرت مبیداللہ بن عمیر دین ٹنے ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَؤْنٹ کے نے ارشاد فرمایا: جہنم میں سب ہے کم عذاب اس شخص بوگا کہ جس کوآگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جس کی وجہ ہے اس کا دیاغ البلے گا اس کے کان انگارے کے بیوں گے اس کی رعیس انگارے کی بیون گی اس کے بیونٹ آگ کے بیون گے اس کی ایڑیاں پاؤں کی طرف نے نکل جائیں گی۔

٣٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ. (مسلم ١٩٥ـ ابو عوانة ٣٨٣) معند ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) في المسلمة والنار في المسلمة العبنة والنار في المسلمة العبنة والنار في المسلمة العبنة والنار

(۳۵۲۷) حضرت ابوسعید الخدری والله سے مروی ہے کدرسول اکرم مِلْفَقَعَةَ إن ارشاد فرمایا: جہنیوں میں سب سے ملکاعذاب اس تحض کوہوگا جس کوآ گ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی حرارت کی دجہ سے اس کا د ماغ البلے گا۔

( ٣٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْزِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌّ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ. (مسلم ١٣٧ احمد ٢٩٠)

(٣٥٢٧) حضرت ابن عباس بي وين عمروى ب كدرسول اكرم مَرَّ التَّفَيْجَ في ارشاد فرمايا: سب س بلكاعذاب ابوطالب كوموگاار کوآ گ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔

( ٣٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُوِ ، يَقُولُ : أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى سَقَطَ أَحَدُ عِطْفَى رِدَائِهِ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ مَكَانِي هَذَا لَأَسْمَعَ أَهْلَ السُّوقِ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

(طیالسی ۹۲٪ احمد ۲۲۸

(۳۵۲۷ ) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَثِرَ شَقِطَةُ کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بتم لوگوں کوآگ ت ڈراتا ہوں یہاں تک کرآپ کی جا درمبارک آپ کے ایک کندھے سے گر کئی پھر فرمایا: تم لوگوں کوآگ سے ڈراتا ہوں، یہاں تا کہ اگر میری اس جگہ برہوتا تو میں بازار والوں کوسنوا دیتا، یا نہیں سے جس کواللہ جا ہتا۔

( ٣٥٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتْ :رَبِّ أَكُلَّ بَعْضِى بَعْضًا ، فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ :نَفْسً فِي الصَّيْفِ ، وَنَفْسًا فِي الشِّنَاءِ ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرُدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ فِي الصَّيْف مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا. (بخارى ٣٢٠٠ مسلم ١٨٥)

(٣٥٢٧) حفرت ابو بريره خافي سے مروى ہے كدرسول اكرم مَؤْفِقَةً نے ارشاد فرمايا: جنبم نے اللہ تعالیٰ سے شكايت كی اور كباا الله! میرے بعض حصہ نے بعض کھالیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے دوسانس متعین فرما دیے، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں پس سردی میں جوتم شدت ہاتے ہووہ اس کی سردی کی وجہ سے ہوتی ہے اور گرمیوں میں جوتم گری میں شدت پاتے ہو-

( ٣٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ زِدْنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ ، قَالَ : زِيدُوا عَقَارِبَ ، أَذْنَابُهَا كَالنَّخُلِ الطُّوالِ. (ابويعلى ٢٦٥٩)

(٣٥٣٧٥) حضرت عبدالله قرآن كريم كى آيت ﴿ زِ ذُنَّاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ كَتَغيير مين فرمات مين كه: زياده كر٠

مسنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ۱۰) كي المستان الى شيبر متر جم ( جلد ۱۰) كي المستان الى المستان الى المستان الى المستان المستا

٣٥٢٧٦) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ فِي جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيقِ زَجِّ رُمُح أَحَدِكُمْ فِي الْأَرْضِ ، تُطْبَقُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْمَالِهِمْ.

جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيقِ زَجِّ رُمْح أَحَدِ كُمْ فِي الأَرْضِ ، تُطُبَقُ عَلَى قَوْم بِأَعْمَالِهِمْ. ٢٥٢٤٦ حضرت كعب مروى ب كم بيتك جنم من كى تنور بين ان كى تنگى الى ب جيسة من سے كى ايك كے نيزے كا نجلا

۲۵۲۷ عمرت نعب سے سروں ہے کہ بیشک ہم یک کی خورین ان کی ۱۰۔ کی ہے ہیں سے کا لیک سے پیر سے ہ عد ہولوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اس میں ڈالا جائے گا۔

٣٥٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ عَوْن بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْمُتَكَبِّرُونَ، وَأَصْحَابُ الْأَمُوالِ، وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ:

أَنْتِ رَحْمَتِی أَدْحِلُكِ مَنْ شِنْتُ ، وَقَالَ لِلنَّادِ : أَنْتِ عَذَابِی أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ شِنْتُ ، وَكِلاَ كُمَا سَأَمُلاً. ٢٥٢٧ ) حضرت ابو ہریرہ دل فی سے مردی ہے کہ رسول اکرم مِؤْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ: جنت وجہنم کا آپس میں خاصمہ ہوا، جہنم نے کہا مجھ میں متکبرین مالدار اور عزت وارلوگ ہیں جنت نے کہا مجھ میں صرف ضعفاء اور مساکین واخل ہوں مے اللہ تعالی نے

ے بہت ہے فرمایا: تو میری رحمت کی جگہ ہے جس کو جا ہوں گا تھے میں داخل کروں گے اور جہنم سے فرمایا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے۔ حس کو جا ہوں گا تیرے ذریعہ عذاب دوں گا اورتم دونوں کو بھر دوں گا۔

قَ يُونِي اللهِ عَلِيْ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسَلَّمَ، قَالَ : يَخُرُجُ عُنُقَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ ، فَيَقُولُ : إِنِّى أُمِرُتُ بِفَلَاثَةٍ : أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَيِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَوْفًا آخَرَ ، فَيَنْطُوِى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ. مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَوْفًا آخَرَ ، فَيَنْطُوِى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ. (ابو يعلى ١٩١١ ـ احمد ٣٠)

۳۵۲۷۸) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن لکے گی جس کی زبان ہوگی اور وہ بولے گی کہ مجھے تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جواللہ کے ساتھ غیر کوشریک ظہرائے ، اور ہر سرکش منظہر (کواپنے اندر داخل کروں) اور ایک اور کا ذکر کیا بھروہ ان پرلیٹ جائے گی اور ان کوجہنم کی مصائب اور ختیوں میں

چِيَك رَكَّى -٢٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ جِبَابًا ، فِيهَا حَيَّاتٌ أَمْثَالَ أَعْنَاقِ الْآنُ مِيهِ مَهَ مَا مَدَّالُ مَا أَذُا مِنْ أَنْ مُؤْلُ مِنْ أَمُّا كُورَا أَوْلِ الْمَالِ الْمَالُ أَعْنَاق

الْبُحُتِ ﴿ وَعَقَارِبَ كَالْبِعَالِ الدُّلُمِ ، قَالَ : فَيَهُرُّ الْهَل جَهَنَّمُ إِلَى تِلْكَ الْجِبَابِ : قَالَ : فَتَأْخُذ تِلْكَ الْحَيَّاتُ وَالْحَقَارِبُ بِضِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ : فَمَا يُنَجِّيهِم إِلاَ هَرَبٌ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٩٠) وَالْعَقَارِبُ بِضِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ : فَمَا يُنَجِيهِم إِلاَ هَرَبٌ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٩٠) عضرت مِا برساني بين اورسياه فجرول كى طرح (٣٥٢٤٩) حضرت مجابد بين مروى بي كرجهم بين بحق الرساني الله المناور الله المُعالِم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المنظانان الي شيرمتر تم (جلوه ا) كي المنظم ا

بچھو ہیں جبنمی بھاگ کران گڑھوں کی طرف جا کیں گئو وہ سانپ اور پچھوان کوان کے منہ سے پکڑ لیں گے۔ پس ان کواس سے نجات نہ میں گی سوائے آ گ کی طرف بھا گ کر جانے ہے۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُلْقَى الْجَرَبُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ :فَيَحْتَكُونَ

حَتَّى تَبْدُوَ الْعِظَامُ ، قَالَ :فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا بِمَ أَصَابَنَا هَذَا ؟ قَالَ :فَيُقَالُ :بأذَاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۵۲۸ ) حضرت مجاہدے مروی ہے کہ جہنیوں کو خارش لگ جائے گی وہ خارش کریں گے یہاں تک کدان کی بڈیاں ظاہر ہو جا نیں گی و دعرض کریں گے کہاہے ہمارے رب! ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ان کو کہا جائے گا کہ مومنوں کو تکلیف دینے کی

( ٢٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ

قَطْرَةً مِنْ زَقَومٍ جَهَنَّمَ أَنْزِلَتْ عَلَى أَهُلِ الْأَرْضِ ، لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ. (بيهقى ٥٣٠٥- احمد ٢٠٠١) (۳۵۲۸۱) حضرت ابن عباس جی پیشنزا سے مروی ہے کہ اگر زقو م کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کا ربمن سہن برباد ہو

( ٣٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ دَلُوًا مِنْ صَدِيدٍ جَهَنَّمَ دُلِّي مِنَ السَّمَاءِ ، فَوَجَدَ أَهْلُ الْأَرْضِ رِيحَهُ لَأَفْسَدَ عَلَيْهِمَ الدُّنيَّا. (٣٥٢٨٢) حضرت حسن مروى بكراكرجبنم كے پجولہوكا ايك ول آسان سے كراديا جائے اورز مين والے اس كى بد بوپاليس تو

ان كيليّ دنيامين ربنامشكل موجائے \_ (دنيافاسد موجائے \_)

( ٣٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ تَعَوَّذُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.

(۳۵۲۸۳) حضرت مجامد عروی م که بیشک تمباری بیآ گجنم کی آگ سے بناہ مانتی ہے۔

( ٣٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ خَلِفَاتٍ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَّمَ أَهْوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا ، لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا.

(ابويعلي ١٠١٣) (۳۵۲۸۴) حفرت انس سے مروی ہے کدرسول اکرم مَثِرُ اَنْتَحَةَ نے ارشاد فرمایا: اگر حاملہ اونٹنی کے برابر پھرجہنم کے گڑھے میں پھینکا

جائے تو ستر سال تک وہ اس کے آخر تک ( گڑھے تک ) نہیں ہینچے گا۔

( ٣٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا دَوِيًّا ، فَقَالَ : يَا جِبُرِيلُ ، مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : حَجَرٌ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ

سَبْعِينَ خَرِيفًا ، الآنَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ فِي قَعْرِهَا. (ابن ابي الدنيا ١٧)

(۳۵۲۸۵) حفرت انس مروی ب که رسول اکرم مَوْفَعِیَ أِنْ ایک دن آ داز می تو دریافت فر مایا اے جبرائیل! یکیسی آ داز بی حضرت جبرئیل نے ارشاد فر مایا: ستر سال پہلے ایک پھر جبنم کے گڑھے میں پھینکا گیا تھا اب دہ اس کی گبرائی تک پہنچا ہے۔ (۳۵۲۸۱) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي نَضُرةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ اللّهِ مِنَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي نَضُرةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ اللّهِ مِنَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي فَضَرةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَبِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

الْحُدْرِى، يَقُولُ : إِنَّا يَوْمًّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَاهُ كَنِيبًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ هَدَّةً لَمْ أَسْمَعُ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى ، مَا لِي أَرَاكَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ هَدَّةً لَمْ أَسْمَعُ مِثْلَهَا ، فَالْتَوْ مَ النَّادِ مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفًا ، فَالْيَوْمَ السَّعَقَرَ قَرَارُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفْسِ بَيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ

ذَلِكَ الْيُوْمِ حَتَّى وَارَاهُ التَّرَابُ.

یباں تک کرآپ دنیائے تشریف لے گئے۔

(۲۵۲۸) حضرت ابوسعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اکرم بیٹن پیچھ انتھا ہے چھے حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اکرم بیٹن پیچھ اور اللہ سیار کے ارشاد اے اللہ کے رسول بیٹن پیچھ ایس بیا ہے آپ پر قربان، میں آپ کو ایسا کیوں دکھ درہا ہوں ؟ حضور اقدس بیٹن بیٹے نے ارشاد فرمایا: میں نے ایک آ واز سی اس جیسی آ واز پہلے نہ تی ہی ۔ میں نے حضرت جرئیل سے دریافت کیا ہے؟ حضرت اجر میں علیا لیا اس نے فرمایا: ستر سال پہلے جہنم کی گرائی میں ایک چھر بھینا گی تھا آج وہ اس کی گرائی میں پہنچا ہے، حضرت اج سعید خدری جائے ہوئے نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد میٹون بھیلے کے کوفات دی، میں نے اس دان کے بعد آپ نیون بھیلے کو مہنتے ہوئے نہ دیکھا

( ٣٥٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ ، حُتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ.

(٣٥٢٨٥) حفرت حارث مروى ب كرسول اكرم سَرِّ فَيْ فَيْ فَا ارشاد فرما يا: ميرى امت كى بهت ماوگ آگى جهنم ميں جلائ با كي اور ميرى امت كى بهت ماوگ آگى جهنم ميں جلائ با كي گار ميرى امت ميں ايساوگ جي بول كي بن كا شفاعت قبيله مفرے زياده اوگ جنت ميں جا نيس كے۔ ( ٢٥٢٨٨ ) حَدَّفْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا عَنْ الْمَانِي مَا أَنَهُ يُحْرَقُ أَحَدُهُمْ فِي الْبَوْمِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ (ابن ابي الدنيا ١١٤)

(٣٥٢٨٨) حفرت حسن قرآن كريم كى آيت ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ كمتعلق فرمات بيس ايك جبنمي كودن مين ستر بزار مرتبآ گ مين جلايا جائے گا۔

( ٣٥٢٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُشَينَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَصِيرَ شِفَاهُهُمْ إِلَى سُرَرَهُم ، مَقْبُوحُونَ ، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ . (٣٥٢٨٩) حضرت ابو ہریرہ و دانٹو ہے مروی ہے کہ اہل جہنم کوآ بگ میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ ان کے ہونٹ ان کی ناف تک پڑن

جائے گا۔وہ آگ میں لوٹ بوٹ ہوں گے۔ ( .٢٥٢٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ ، حَتَّى يَصِيرَ أَحَدُهُمْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِرْ

ضِوْسَ أَحَدِهِمْ لَمِثْلُ أُحُدٍ. (مسلم ٢١٨٩ ـ احمد ٢١)

(٣٥٢٩٠) حضرت ابن عمر من الله بين عمر وي ب كدر سول اكرم مَرْ الفَصْحَةَ في ارشاد فرما يا الل جهنم كوجب جهنم مين أوالا جائے گاتو ان جسم بے تحاشا برا ہوجائے گا اور ان کی داڑھ احد بہاڑ کے برابر ہوگی۔

( ٢٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَافِرِ فِي النَّا لَمِثُلُ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹) حفرت عبداللہ سے مروی ہے کہ بے شک جہنم میں کافری ڈاڑ ھاحد بہاڑ کے برام ہوگ ۔

( ٣٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : إِنَّا ضِرْسَ الْكَاا فِي النَّارِ مِثْلُ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹۲) حفرت عبدالله عروى ب كديشك جنم من ايك كافرى دارها حديمارك برارموكى

( ٣٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَآبِي هُرَيْرَةَ : تَدُرِى كُمْ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : غِلْظُ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَارِ وَأُرْبَعُونَ فِرَاعًا. (ترمذي ٢٥٧٧ حاكم ٥٩٥)

(۳۵۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ دہانی سے سروی ہے کہ حضرت ابن مسعود دہانیو نے مجھ سے فرمایا: کیاشہیں معلوم ہے کہ کا فرکی کھال کتنج موثی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ وی فی نے فرمایا کنیس حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا: کا فری کھال کی موٹائی بیالیس گز ہوگ ۔

( ٣٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:غِلَظُ جِلْدِ الْكَافِرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. (٣٥٢٩٣) حضرت ابوالعالية فرمات بين كه كافرى كھال كى مونائى جاليس كر ہوگى۔

( ٣٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقُولُ :أَكُثِرُوا ذِئَ

النَّارِ ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ. (۳۵۲۹۵) حضرت عمر جانٹو اکثر جہنم کا ذکر فرماتے کہ اس کی گرمی بہت خت ہے اس کی گہرائی بہت دور ہے اور اس کا گرزلو۔

( ٣٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ فِى النَّا

لَجِبَابًا فِيهَا حَيَّاتٌ كَأَمْنَالِ الْبَخَاتِيِّ ، وَعَقَارِبُ كَأَمْنَالِ الْبِغَالِ الدَّلْمِ ، فَيَفِرُّ أَهْلُ النَّارِ مِنَ النَّارِ إِلَى تِلْكَ

الْجِبَابِ ، فَتَسْتَقْبِلُهُمَ الْحَيَّاتُ وُالْعَقَارِبُ ، فَتَأْخُذُ شِفَاهِهُمْ وَأَغْيَنَهُمْ ، قَالَ : فَمَا يَسْتَغِيثُونَ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ أَهُوَنَهُمْ عَذَابًا لَمَنْ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، وَأَشْفَارُهُ وَأَضْرَاسُهُ نَارٌ ، وَسَائِرُهُمْ يَمُوجُونَ فِيهَا كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ. (۳۵۲۹۲) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ گڑھے ہیں جس میں بختی اونٹ کی طرح سانپ اور سیاہ خچروں کی طرح بچھو

ہیں،جہنمی آگ ہے بھاگ کران گڑھوں کی طرف جائیں گے وہاں سانپ اور بچھوان کا استقبال کریں مجے، وہ ان کے منداور آ تھوں سے ان کو بکڑیں گے، کین ان کی مدد نہ ہوگی سوائے اس کے کہ دوبارہ آگ میں جائیں اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس مخف کو ہوگا جس کو آگ کے جوتے پہنا کیں جا کیں گے جس کی وجہ سے اس کا د ماغ البلے گا اس کے ہونٹ اور داڑھیں آگ کی

ہوں گی و مسار ہے جہنمی اس میں ایسے بہیں گے جیسے کہ زیادہ یانی میں تھوڑے سے دانے۔ ( ٣٥٢٩٧ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمُّكَ أَبُّو طَالِبٍ ، يَحُوطُكَ ، وَيَفْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَفِي ضَحْضًا حِ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ.

(بخاری ۲۰۰۸ احمد ۲۰۰۱)

(٣٥٢٩٧) حفرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول اكرم مُلِفَظَةُ الصدر يافت كيا كدآ ب كے ججانے آب كى حفاظت كى باور آ ب كيلية كفار برغصه كياب كيان كوبهي عذاب موكا؟ آتخضرت مَلِفَقِيعَ أَن ارشاد فرمايا: ووفخول تك آك ميس مين اكر ميس سفارش

ند کرتا تو وہ سب سے نیلے درجہ میں ہوتے۔ ( ٣٥٢٩٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ سِنَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَاك حَدَّثَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًّا ، يُقَالَ لَهُ : هَبْهَبُ ، حَتْمٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ ، فَإِيَّاكَ يَا بِلَالُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَسْكُنَّهُ. (دارمی ۲۸۱۹ ـ ابو یعلی ۲۲۱۳) (٣٥٢٩٨) محد بن واسع فرماتے ہیں كه ميں حضرت بلال بن الى برده كے پاس كيا اوران سے كہاا سے بلال! تيرے والدنے مجھ سے رسول اكرم مَلِفَظَةَ فَي حديث بيان كي تقى كمآب مِلْفَظَة في خرمايا كرجنهم مين ايك دادى بجس كانام مبهب بالله برلازم بك

سرکش متکبرکواس میں داخل فرمائے ہیں اے بلال اس بات سے پچ کہ تو بھی انہیں رہنے والوں میں سے ہوجائے۔ ( ٣٥٢٩٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِي جَوْفِ طَيْرٍ سُودٍ ، تَغَدُّو وَتَرُّوحُ عَلَى النَّادِ ، فَلَالِكَ عَرْضُهَا. (طَبرى ٣٣)

﴿ مَعْنَفَ ابْنِ الْبِيْدِمْ جَمِ ( جَلَدُوا ) ﴿ ﴿ ﴿ مَعْنَفَ ابْنِ الْبِيدِمُ جَمِ ( جَلَدُوا ) ﴿ وَالْعَارِ الْعَالِينَ الْمُعْنَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْنَا وَالْعَارِ اللَّهِ الْمُعْنَا وَالْعَارِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْنَا وَالْعَارِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْنَا وَالْعَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(٣٥٢٩٩) حضرت بزيل سے مروی ہے كه آل فرعون كى روحيں سياه پرندوں كے پيٹ ميں ہيں وہ صبح وشام آگ پر آتے ہيں ہے

بیال بربیش ہونا ہے۔

( ٣٥٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَ ٱنَّاسًا مَعَهُمْ سِيَاطٌ طِوَالٌ ، لَا يَرْحَمُونَ النَّاسَ ، يُقَالَ لَهُمْ :ضَعُوا سِيَاطُكُمْ وَادْخُلُوا النَّارَ. (ابو يعلى ١٣٧٩)

(۳۵۳۰۰) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پینچی ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس لمبے لمبے کوڑے ہیں اور ہ لوگوں پر دِمنبیں کرتے ان کو کہا جائے گا اپنے کوڑے بھینک دواور جنبم میں داخل ہو جاؤ۔

( ٢٥٣٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمْرَ قَالَ لِكُعْبِ :يَا كُعْبُ ، خَوَّفْنَا ، قَالَ

نَعَمْ ، يَجْمَعُ اللَّهُ الْحَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُلُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيَسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيُجَاءُ بِجَهَنَّمَ ، فَلَ

يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُ زَفَرَاتٍ ، فَأَوَّلُ زَفْرَةٍ : لَا تَبْقَى دَمْعَةٌ فِي عَيْنِ إِلَّا سَالَتْ حَتَّى يَنْسَكِبَ اللَّهُ ، وَأَمَّا التَّانِيَةُ : فَ

يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَنَا لِرُكْتَنِهِ يُنَادِي :رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي ، حَتَّى خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ : فَلَوْ كَانَ لَكَ يَ

عُمَرُ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا لأَشْفَقْتَ ، حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَى الْفَرِيقَيْنِ تَكُونُ.

(٣٥٣٠١) حضرت عمر زناتُو نے حضرت کعب سے فر مایا اے کعب آپ نے ہمیں خوف ز دہ کر دیا حضرت کعب نے فر مایا جی ہاں ،الآ تعالیٰ تمام مخلوق ایک زمین پرجمع فر مائے گااس دن جہنم تمین سانسیں لے گی پہلی سانس کے بعد کسی آ نکھ میں آ نسو باقی نہ بچے گا یہار

تک کہ خون بہنے لگے گا دوسری مرتبہ میں تمام انسان گھنٹوں کے ہل جھک کرعرض کریں محے یار بنفسی تغسی یباں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم غلیلینا بھی اور تیسری مرتبہ میں اے عمر!اگر تیرے پاس ستر انبیا ء کاعمل بھی ہوتو پھربھی تجھے خوف ہو گا یہاں تک کہ ہ

عبان لے کہ تو کس فریق میں ہے۔

( ٢٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُونِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ ، قَالَ : مَطَارِقُ.

(٣٥٣٠٢) حضرت نتحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ كِمتعلق ارشاد فرماتے ہيں كه مقامع ہے مرا

( ٢٥٣٠٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى سِنَان ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : الزَّبَانِيَ

رُؤُوسُهُمْ فِي السَّمَاءِ ، وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (طبري ٢٥٧)

( ٣٥٣٠٣ ) حضرت عبدالله بن حارث فرمات ميں كه الزبانية جو ہيں ان كے سرآ سان ميں اور يا ؤں زمين ميں ہوں گے ۔

( ٢٥٢.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ

أُوقِدَتِ النَّارُ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ٱبْيَضَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَتْ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَتْ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاسُوَدَّتْ فَهِيَ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. (ترمذي ٢٥٩١ ـ ابن ماجه ٣٣٢٠)

(۳۵۳۰۴) حضرت ابو ہریرہ رہ ہی ہی ہے کہ جہنم کی آگ کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئی پھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگئی پھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئی پس وہ آگ سیاہ رات کی طرح ہے۔

( ٣٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿وَجِيءَ يَوْمَنِذِ بِجَهَنَّمَ﴾ ، قَالَ :جيءَ بهَا تُقَادُ بِسَيْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ.

﴿ وَجِى ءَ يَوْمَنِدِ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، قَالَ : جِى ءَ بِهَا تُقَادُ بِسَيْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. (٣٥٣٠٥) حفرت عبدالله قرآن كريم كي آيت (وَجِيءَ يَوْمَنِذِ بِجَهَنَّمَ) كَمَتَّعَلَقُ فرمات بين كَرْجَهُم كواس حال بين لا ياجات

گاكهاس كوستر بزارلگاميس دى بول گى اور برلگام كے ساتھ ستر بزار فرشتے ہوں گے۔ ( ٣٥٣.٦ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَا ﴾ ؛ قَالَ: أَلْوَانٌ مِنَ الْعَذَابِ.

( ۲۵۳۰۱) محدثنا إسماعيل بن عليه، عن ابني رجاءٍ، عن العصن؛ هو العر مِن تسحيدِ ارواج به عال الوال مِن العدابِ. ( ۳۵۳۰۱) حضرت من قرآن کريم کي آيت ﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَذْ وَاجْ ﴾ كم تعلق فرماتے ہيں كه مختلف قتم ك مذاب سال محمد

( ٣٥٣.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ : إِيْلِيسُ ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِهِ ، وَيَسْحَبُهَا اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ : إِيْلِيسُ ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِهِ ، وَيُسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا اللّهِ مَا مَنْ مَا لَهُ مُنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا اللّهِ مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا

الْیُومَ نُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا نُبُورًا کَشِیرًا﴾. (احمد ۱۵۲ طبری ۱۸) (۳۵۳۰۷) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَرَفَظَةِ نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جس کوآگ کالباس بہنایا جائے گاوہ

المين ہے،اس كے ماتھ پرركھا جائے گااوراس كو پيچھے سے كھسيٹا جائے گااوراس كى اولاد بھى اس كے بيچھے ہوگى و ديكارے گاا۔ ہلاكت اس كى ذريت يكارے كى اے ان كى ہلاكت! ان كوكہا جائے گاكہ ﴿لاَ تَدْعُوا الْيُوْمَ مُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا أَبُورًا

كَثِيرًا ﴾ ايك نيس كَلْ الماكُول كو پكارو-( ٢٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ قَالَ : لَحْمُ السَّاقِينَ.

(٣٥٣٠٨) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ نَوَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ كمتعلق فرمات بي كدان كى پندليوں كا كوشت مراد ب-

( ٢٥٣.٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ ، قَالَ :الشَّوَى الْأَطُرَاكُ.

(۳۵۳۰۹) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ ﴿ نَوْ آعَةً لِلشَّوى ﴾ مراداعضاء ہیں۔

( ٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا نَرَدَّى﴾ قَالَ : فِي النَّارِ. ها مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مسنف العبنة والند

(۳۵۳۱) حفرت ابوصالح قر آن کریم کی آیت ﴿وَمَا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَدَّی﴾ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آگ میں ڈال دیاجائے گا۔

( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيْل ، عَنْ غُنيْمٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ كَعْتُ : هَا ۚ تَكْدُونَ مَا قَدْلُهُ : هُوَانُ مِنْكُمُ اللَّهِ وَاد دُهَاهِ ؟ فَقَالُه ا : مَا كُنَا نَبُي أَن هُرُه دُهَا اللَّ

قَالَ: قَالَ كَعْبٌ : هَلْ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ ؟ فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا وَارِدُهَا﴾ ؟ فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا وَلَكِنَّهُ يَجَاءُ بِجَهَنَّمَ فَتُمَدَّ لِلنَّاسِ كَانَّهَا مَتْنُ إِهَالَةٍ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَيْهَا أَقْدَامُ دُخُولُهَا ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يُجَاءُ بِجَهَنَّمَ فَتُمَدَّ لِلنَّاسِ كَانَّهَا مَتْنُ إِهَالَةٍ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَيْهَا أَقْدَامُ

الْحَلَاثِقِ ، بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ ، نَادَاهَا مُنَادٍ :خُذِى أَصْحَابَك ، وَذَرِى أَصْحَابِى ، فَتَخْسِفُ بِكُلِّ وَلِيَّ لَهَا ، لَهِىَ أَعْرَفُ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَرِيَّةٌ ثِيَابُهُمْ ، قَالَ :وَإِنَّ الْخَازِنَ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ

لهى اعرف مِن الوالِدِ بِولَدِهِ ، وينجو المؤمِنون برِيه تِيابهم ، قال : وإِن الْخَازِن مِن خَزْنَةِ جَهُمْ مَا بين مَنْكِبُنِهِ مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، مَعَهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، لَهُ شُعْبَتَانِ ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنَّةِ ٱلْفِي ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (طبر ي ١٠٩)

(٣٥٣١) حفرت كعب نے لوگوں سے ارشاد فرمايا كه كياتمهيں معلوم ہاس قول خداوندى كاكيا مطلب ہے ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاّ

وَادِ دُهَا﴾ ؛ لوگوں نے عُرض کیا کہ ہمارے خیال میں اس سے مراد جہنم کمیں داخل ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں اس سے مرادیہ ہے کہ جہنم کولایا جائے گا اور اسے لمبا کردیا جائے گا۔ جب اس پرسب نیک اور برے لوگ کھڑے ہوجا کیں گے تو ایک بیکارنے والا اعلان کرے گاکہ

اپنے لوگوں کو لے لے اور میرے لوگوں کو چھوڑ دے۔ جہنم جہنمیوں کو دبوج لے جہنم انہیں اتنا جانتی ہوگی جتناماں باپ بھی اولا دکونہیں بچپانتے۔مومن اس سے نجات پالیس گے۔ جہنم کے داروغہ کا جسم اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سال کی

بیپ مسافت ہے،اس کے پاس لوہ کے ستون ہیں۔وہ جس کوایک مرتبہ مارتا ہے وہ سات لا کھسال جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پر تیب سے قور سے دریاں دریاں کے بیان کے سات کا مصافحہ کا میں استعمال کے بیان کے سات کا کھسال جہنم میں گرتا چلا

( ٣٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ﴾ قَالَ :ٱفْرَعَهُمُ فَلَمْ يَفُوتُوهُ.

(٣٥٣١٢) حفرت ابن معقل قرآن كريم كى آيت ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ كم تعلق ارشاد فرماتے بيں كدان كو درايا جائے گاپس ده اس سے نہ ج سكيں گے۔

. . ( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ

( ٣٥٩١٣ ) حَدَثنا سَفَيانَ بن عيينه ، عَن عَمْرُو ، عَن عَبيدِ بنِ عَمْيُر ، قال : يَوْتَى بِالرَجْلِ العَظِيمِ الطَّوِيلِ يُوم الْقِيَامَةِ ، فَيُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ ، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، ثُمَّ تَلَا :﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا﴾.

موں سوسیوں میں میں ہولیوں کو معنو بیون رصف موں بلکے بھو صوبہ مام مار ، طوعار میں مہم بوج ، ویل موروں ہے. (۳۵۳۱۳) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑااور لمبا آ دمی لایا جائے گااس کومیزان میں تولا جائے گا

ر ۱۱ ملا ۱) سرت مبید بن بر ۱۷ مین سی سی سی سی سی سی اور ۱۱ مین اور ۱۱ مین این مین این مین واقع این و ۱۱ مین و ا تو الله کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی کہ ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ مَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزُنَّا ﴾ .

( ٢٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ الغُصْنِ ، قَالَ :قَالَ

الْحَسَنُ : إِنَّ الْأَغْلَالَ لَمُ تُجْعَلُ فِي أَغْنَاقِ أَهْلِ النَّارِ لَأَنَّهُمْ أَغْجَزُوا الرَّبَّ ، وَلَكِنْ إِذَا طُفِيءَ بِهِم اللَّهَبُ أَرْسَبَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ :ثُمَّ أَجْفَلَ الْحَسَنُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

(٣٥٣١٣) حفرت حسن سے مروى ہے كہ جہنيوں كى كردنوں ميں طوق ند ہوں سے كيوں كدانبوں نے رب كوعاجز پاياليكن جب

ر ۱۱۰۰ میں اور سے مرتب سے مردن ہے کہ دیا ہے۔ چنگاری بجھے گی تو ان کر آگ میں داخل کردیا جائے گا پھر حضرت حسن زمین پر گر پڑے اوران برغثی طاری ہوگئی۔

( ٢٥٣١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِى الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ: أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَإِذَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و ، وَكَعْبُ الأَخْبَارِ يَتَحَدَّثُونَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جُمِعَ النَّاسُ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيُسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيَقُولُ اللَّهُ : ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصُلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾

الْيُوْمَ لَا يَنْجُو مِنِى جَبَّارٌ عَنِيدٌ ، وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ. قَالَ : فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و : إِنَّا نَجِدُ فِى الْكِتَابِ : أَنَّهُ يَخْرُجُ يَوْمَنِذٍ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ ، فَيَنْطَلِقُ مُعْنِقًا ، حَتَى إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمُن الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمُن الْاَ إِلَهُ اللّهِ إِلَهُا آخَرَ ، وَلَا تُخْفِيهِمْ مِنِّى خَافِيَةٌ : اللّذِى جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَكُلَّ جَبَّارٍ وَمِنَ النَّارِ قَبْلَ الْحِسَابِ بِأَرْبَعِينَ . قَالَ حُصَيْنٌ : عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِى النَّارِ قَبْلَ الْحِسَابِ بِأَرْبَعِينَ . قَالَ حُصَيْنٌ : إِمَّا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

قُالَ : وَيُهُرَعُ قَوْمٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَقُولُ لَهُمَ الْمَلَائِكَةُ : فِقُوا لِلْحِسَابِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَاللهِ مَا كَانَتُ لَنَا أَمُوالْ ، وَمَا كُنَّا بِعُمَّالِ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ : صَدَقَ عِبَادِى ، أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِعَهْدِهِ ، اُذْخُلُوا الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَبُلَ الْجَنَّةَ فَبُلَ الْجَنَّةَ فَبُلُ الْجَنَّةَ فَبُلُ الْجَنَّةَ فَبُلُ الْجَنَّةَ فَبُلُ الْجَعَلَ ، إِمَا قَالَ : عَامًا ، وَإِمَّا يَوْمًا.

(۳۵۳۱۵) حضرت ابوعبداللہ البحد لی فرماً تے ہیں کہ جب میں بیت المقدی آیا تو دہاں پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن عمروی پین اور جھیے الاحبار جائی کو آپی میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پچھے اوگوں کو جمع کیا ہے اگر تمہیں اور پچھے اوگوں کو جمع کیا ہے اگر تمہیں کی سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرق نے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہتم سے ایک گردن فیلی اور کہا گی کہ اے لوگو اجمعے تین قسم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہتم سے ایک گردن فیلی گی اور کہا گی کہ اے لوگو اجمعے تین قسم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں انہیں خوب جانتی ہوں۔ انہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ۔ جھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شر یک تضہرانے والے کی طرف بھیجا گیا ہے بھروہ گردن ان لوگوں کو ایک سے گی اور حساب ہمروع ہونے سے چا گیا ہے اور ہم باغی شیطان کی طرف بھیجا گیا ہے بھروہ گردن ان لوگوں کو ایک سے کی اور حساب شروع ہونے سے چالیس مال پہلے انہیں آگ میں بھینک دیا جائے گا۔ بھرایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جاری شروع ہونے سے چالیس دن یا چالیس سال پہلے انہیں آگ میں بھینک دیا جائے گا۔ بھرایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جاری

ہوگی۔ فرشتے ان سے کہیں مح حساب کے لیے تھہرو۔ وہ کہیں مح کہ ہم ندتو مال دار تھے اور نہ حکمران تھے۔ ہمارا حساب کیسا؟ اللہ

تعالیٰ فرمائے گامیرے بندوں نے بچ کہا۔ میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ جنت میں داخل ہو جا ذکھر وہ حساب شروع ہوئے سے چالیس دن پہلے یا چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جا کمیں تھے۔

( ٣٥٣١٦ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَٱنْهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ ، قَالَ : مَنْسِيتُونَ فِي النَّادِ.

(٣٥٣١٦) حفرت ضحاكَ قرآن كريم كى آيت ﴿ لَا جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَٱنَّهُمْ مُفُرَطُونَ ﴾ كي تفيرين قرمات بيس كه آگ مين داخل كيا حائے گا۔

( ٢٥٣١٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَوْضِيِّ ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا﴾ قَالَ :ظِمَاءً.

( ٢٥٣١٨) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُويْبِر، عَنِ الضَّحَاكِ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ قال: عِطاشًا. (٣٥٣١٨) حفرت ضحاك ناليُّ بجي ورداكي تغير بياس سرت بين \_

( ٣٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا شَيْبَانُ ، قَالَ :قَالَ قَتَادَةُ :سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنْدُبِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَوْقُورَتِهِ.

(مسلم ۲۱۸۵ احمد ۱۰)

اور بعض کو گردن تک آگ کیزے گی۔ ۱ در بعض کو گردن تک آگ کیزے گی۔

( ٢٥٢٠ ) حَلَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ الرَّاسِيِيِّ ، عَنُ بِشْرِ بُنِ عَاصِمٍ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةً لِي فِيهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَهْدَ بِشْرِ بُنِ عَاصِمٍ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةً لِي فِيهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمٌ الْفِيَامَةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِللّهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمٌ الْفِيَامَةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلّهِ النَّهُ مِنْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعِلِي الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الل

قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَلْمَانَ ، وَأَبِى ذَرَّ ، فَقَالَ لَأَبِى ذَرٌّ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : فَعَلْهُ مُ فَلَمْ يُخْبِرُهُ بِشَىءٍ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَلَمْ يُخْبِرُهُ بِشَىءٍ ،

هُ مُسنف انن البشيرمترجم (جلده) ﴿ هُلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَدَّهُ إِلَى الأَرْضِ. فَقَالَ أَبُو ذُرٌّ : مَنْ سَلَتَ اللّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَدَّهُ إِلَى الأَرْضِ.

قفال عمر : من بالحدها بِما فِيها ؟ فقال ابو در : من سلت الله انفه وغينيه ، واضرع حده إلى الارض.
(۳۵۳۲) حفرت محمدرا بى فرماتے ہیں كه حضرت عمر تلائق نے حضرت بشر بن عاصم كو گورنرى سونى تو حضرت بشر نے لكھا كہ مجھے اس كى كوئى ضرورت نہيں۔ ميں نے رسول الله مِلْقَظَيْنَةَ كوفرماتے ہوئے سنا ہے كہ حكمرانوں كوقیامت كے دن لایا جائے گا اور جہنم كے بل پر كھڑا كيا جائے گا۔ اللہ كے فرماں بردار حكمران كواللہ تعالى نجات عطاكرے گا اور نافرمان كوجہنم كى وادى ميں جلنے كے ليے

کے بل پر گھڑا کیا جائے گا۔اللہ کے فرماں بردار حکمران کواللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا اور نا فرمان کوجہنم کی وادی میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا۔حضرت عمر ڈٹاٹنؤ نے اس بارے میں حضرت سلمان ڈٹاٹنؤ اور حضرت ابوذ ر دٹاٹنؤ سے پوچھا تو حضرت سلمان نے لاعلمی کا ظہار فرمایا اور حضرت ابوذ رنے کہا کہ ہاں میں اس صدیث کو جانتا ہوں۔اور جہنم کی ایک وادی اور بھی ہے۔حضرت عمر ڈٹاٹنؤ نے بوچھا کہ اس میں کس کوڈالا جائے گا۔حضرت ابوذ رنے فرماما کہ جس کے ناک اور آئٹکھوں کواللہ نے خاک آلود کیا اور اس کے

عن من بہ بہور ماہ بی در سرت بور سرت بہت ہے ہوئے ہیں۔ من صدیعت وجو سا اور آئے کھوں کو اللہ نے خاک آلود کیا اور اس کے رخت مردی ہوئے۔
منسار کوز مین برمل دیا۔

( ٣٥٣١) حَلَّمُنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ الرَّسُلُ ، فَيُدُخِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُدُخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ ، وَيَبْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ ، وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّكُمْ قَلْدُ رَأَيْتُمْ أَنَّمَا أَذْخَلْتُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعِنِي ، وَأَذْخَلُتُ النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّى آمُرُكُمْ أَنْ تَذْخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَذْخُلُهَا كَانَتْ هَلْكُتُهُ.

النّار ، فَيَخُوُجُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ ذَخَلَهَا كَانَتْ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَذُخُلُهَا كَانَتْ هِلْكَتُهُ. (٣٥٣٢) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں ان کا حساب فرمائمیں گے ، بھر اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اور جنہوں نے نافر مانی کی ہوگ ان کوجہنم میں داخل فرمائے گا پھر بچے باقی رہ جائمیں گے اور وہ لوگ جوفتر قالوتی کے زمانے میں فوت ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ جو مجنوں تھے اللہ تعالی فرمائمیں گے بیٹک تم نے دکھے لیا جس نے میری نافر مانی کی اس کوجہنم میں داخل کردیا پس میں تمہیں تھی دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جا و

کے بیشک تم نے دیکھ کیا جس نے میری نافر مانی کی اس کو جہم میں داخل کردیا پس میں مہیں تھم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ پھران کیلئے اس میں سے ایک گردن نمودار ہوگی پس جواس میں داخل ہوگا اس کیلئے نجات ہوگی اور جور کے گا اور داخل نہ ہوگا اس کیلئے ہلاکت ہوگی۔ ہدا کت ہوگی۔

٢٥٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبِ ، قَالُوا لَهُ : أَرْسِلُ إِلَى ابْنِ أَخِيك هَذَا ، فَيَأْتِيك بِعَنْقُودٍ مِنْ جَنَّتِهِ ، لَعَلَّهُ يَشُفِيك بِهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّسُولُ ، وَأَبُو بَكُرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. (ابن ابي حاتم ٨٥٣٨)

(۳۵۳۲۲) حفزت ابوصالح سے مردی ہے کہ جب ابوطالب بیار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیج کے پاس کسی توجیجو تا کہ وہ تمہارے پاس جنت سے انگور کا کوئی خوشہ لائے شاید کہ اس سے آپ کوشفا مل جائے آنخضرت مِنْزِنْ نَنْ ہِ باس آئے واس وقت حضرت ابو بکر صدیق بڑٹی ڈ آنخضرت مِنْزِنْفَقَا ہِ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر بڑٹی نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے مشر کین پراس کو ( جنت کی نعمتوں کو ) حرام کردیا ہے۔

بَيْنَ مَنْكِبَى كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ مَسِيرَةً كَذَا وَكَذَا.

( ٣٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى الْعَوَّامِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ ﴾) ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ الْفَ مَلَكٍ ، أَوْ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلُ يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : ثَقُولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ الْفَ مَلَكُ ، قَالَ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِينَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِينَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، قَالَ : صَدَقْتَ، بِيَدِ كُلِّ مَلْكٍ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهَا شُعْبَتَانِ ، فَيَضْرِبُ الضَّرْبَةَ ، فَيَهُوى بِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ ، مَا

(۳۵۳۲) بنو آسم کا ایک تخص سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوعوام کے پاس تھے انہوں نے بیآ یت تلاوت فرمائی الشخط عَلَیْهَا مِنسَعَةَ عَشَرَ ﴾ اور فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انیس ہزار فرشتے ہیں یا صرف انیس؟ راوی کہتے ہیں کہ ہیں نے کہا انیس انہوں نے دریافت فرماتے ہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ ہیں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ الله فرماتے ہیں ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِنسَةَ اللّٰهِ فِينَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ انہوں نے فرمایا کہ تو نے تھیک کہا ہر فرشتہ کے ہاتھ ہیں ایک ہتھوڑا ہے جولو ہے کا ہا وراس کے دوکو نے ہیں وہ اس سے ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس سے سر ہزار فرشتے گرتے ہیں ہر فرشتے کے دوکندھوں کے درمیان اتنی اتنی صافت ہوتی ہے۔

( ٢٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلالِ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَهُ نَعْلٌ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ ، وَيَصِيحُ قَلْبُهُ ، وَيَقُولُ :مَا يُعَذّبُ أَحَدٌ بِأَشَدَ مِمَّا عُذّبَ بِهِ.

(۳۵۳۲۳) حضرت جمیدے مروی ہے کہ سب سے ہلکاعذاب جس کو ہوگااس کوآگ کے جوتے پہنائے جا نمیں گے جس سے اس کا د ماغ البلے گااوراس کا دل چیخے گااور کھٹنے کے قریب ہوگااوروہ کہے گا کہ کسی کوا تناسخت عذاب نہیں دیا گیا جتنے بخت عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ : وَادٍ فِي جَهَنَّمَ.

(٣٥٣٢٥) حفرت معيد بن جبير بينية قرآن كريم كى آيت ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كَاتْفير مِن فرمات بيل كداس تجنم كى وادى مرادب\_

( ٣٥٣٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ قَالَ : كَمَا يُشَيَّطُ الرَّأْسُ عِنْدَ الرَّآسِ. (ابن جرير ١٨)

(٣٥٣٢١) حفرت عبداللد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ كي تغير من فرمات بي كدجي مرى فروخت كرني

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) في مستقد ابن الي شيرمترجم (جلدوا) في مستقد العبنة والنار في المستقد العبنة والنار والے کے پاس سری کوآگ پر گرم کیا جاتا ہے۔

( ٣٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَيْرِهِ تِسْعَةٌ وَيِسْعُونَ تِنْيَنَّا ، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنْيَنَّا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءً. (احمد ٣٨ـ ابويعلى ١٣٣٣)

(۳۵۳۲۷) حضرت ابوسعیدالخدری والی سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِزَفِقَةَ بنے ارشاد فرمایا: کافر کے قبر میں اس پر ننانویں اثر

و ھے مسلط کردیے جائیں گے جواس کو قیامت تک کا منے رہیں گے اگران میں ہے ایک اڑ دھا بھی زمین پر بھونک ماردے تو زمین میں سبزاا گناختم ہوجائے۔

( ٢٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ قَالَ : . عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَارِقُ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.

(٣٥٣١٨) حضرت حسن قرأ ن كريم كي آيت ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَوَاهًا ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه جان لو برقرض خواه ايخ قرض دارے جدا ہونے والا ہے سوائے جہنم کے قرض دار کے۔

( ٣٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ، ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٥٣٢٩) حفرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿ فَصُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ عمراد بجنت اور

﴿ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ عمراوع جنم ( ٣٥٣٠ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : بَعَث مُوسَى ، وَهَارُونُ

ابْنَى هَارُونَ بِقُرْبَانِ يُقَرِّبَانِهِ ، فَقَالَا :أَكَلَتْهُ النَّارُ ، وَكُذبًا ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا نَارًا فَأَكَنَتْهُمَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا :هَكَذَا أَفْعَلُ بِأَوْلِيَانِي ، فَكَيْفَ بِأَعْدَانِي ؟.

(۳۵۳۳۰) حضرت سعید بن جبیر ویشید سے مروی ہے کہ حضرت موکی عَلاِیسًا اور حضرت ہارون عَلاِیسًا اللہ نے حضرت ہارون کے دو بیٹوں کو قربانی کیلئے بھیجا انہوں نے آ کر جھوٹ بولا کہ اس کو آ گ کھا گئی ہے اللہ تعالی نے ان دونوں پر آ گ نازل فرمائی جس نے ان وونوں کوجلا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علایتا اور ہارون علایتا کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا کرتا ہوں. توایے دشمنوں کے ساتھ کیسامعاملہ کروں گا؟!

( ٢٥٣٣ ) حَلَثَنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَجْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ هَرِمَ بْنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(۳۵۳۳) حفزت ہرم بن حیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس آگ کے مثل نہیں دیکھا کہ جس سے بھا گنے والا سویا ہوا ہے اور میں نے جنت کے مثل نہیں دیکھا کہ اس کا طالب سویا ہوا ہے۔

( ٢٥٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِى سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِى سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ نَاحٍ ، وَمُخْدَبِسٌ مَنْكُوسٌ فِيهِ.

فَإِذًا فَرَعَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، تَفْقَد الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنيَا ، كَانُوا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ ، وَيَغُزُونَ غَزُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَصُومُونَ صِيامَهُمْ ، وَيَخُرُونَ حَجَّهُمْ ، وَيَغُزُونَ غَزُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ ،كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيامَنَا ، وَيَغُزُونَ غَزُونَا ، مِنْ عِبَادِكَ ،كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيامَنَا ، وَيَغُزُونَ غَزُونَا ، فِي عِلْمُ مَنْ أَخَذَتُهُمْ النَّارِ ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا فَأَخْرِجُوهُ مِنْهَا ، فَيَجِدُونَ قَدْ أَخَذَتُهُمَ النَّارُ لَا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا فَأَخْرِجُوهُ مِنْهَا ، فَيَجِدُونَ قَدْ أَخَذَتُهُمْ النَّارُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، فَصِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ، ومِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَزَرتَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى ثَدْيَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَذَرتَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَذَرتَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى تُلْدَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُلْمَامُ مِنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْرَاهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْونَ فَالَاهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَلْمَيْهِ مَا عَلَامُ عَلَى فَذَو مُونَهُمْ مِنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَلَيْهِ مَا عَالَحُونَ فَيْونَ مَلْ أَعْدَدُهُ إِلَى مُنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَدَتُهُ إِلَى مُنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَذِوتُهُمْ فَى مَاءِ الْحَيَاةِ .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ ؟ قَالَ : غُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الزَّرِيعَةُ فِي غُنَاءِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَشَفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصًا ، قَالَ : ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا ، فُمَّ يَشَفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيهَا غَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٠ـ احمد ١١)

(٣٥٣٣٢) حفرت ابوسعید خدری بڑی تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں تھے۔ ارشاد فر مایا کہ بل صراط کو جہنم کے اوپر کھا جائے گا۔

اس میں سعدان نائی ہوئی جیسے کا نئے ہوں گے۔ پھر لوگ اسے عبور کر ناشروع کریں گے۔ بعض لوگ تو سلامتی کے ساتھ نجات پالیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جا کیں گے اور اس میں پھینک دیے جف ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جا کیں گے اور اس میں پھینک دیے جا کیں گے ور نیا میں نماز دیے جا کیں گے ۔ جب اللہ تعالی بندوں کے جواس میں قدر کے جواس میں قدر کے جو دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ زکو قدیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے۔ رکو قدیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے۔ رکو قدیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے۔ والے جہنم کی طرف جاؤ ہمیں ان میں کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہم جہنم کی طرف جاؤ ہمیں ان میں کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہم جہنم کی طرف جاؤ ہمیں اوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جہنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑر کھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جہنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑر کھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جہنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑر کھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جہنم کی طرف جائیں گو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑر کھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے حونظر آئے اسے نکال لوگ کو کو کو کون کوان کے اعمال کے بقدر پکڑر کھی ہوگیا۔

ان ابی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی سینے اس کی سینے کے اس کی سینے کا است والنار کی جمال کے جن کے قد مول تک آگر مول تک آگر مول تک آگر مول تک آگر میں ایٹ ابوال کے سینول تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا۔ پھر آئیس آ ب حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے کے سینول تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا۔ پھر آئیس آ ب حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے

رسول! آب حیات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جس سے اہل جنت عنسل کرتے ہوں گے۔ پھروہ یوں اگ آئیں گے جیسے پانی میں کھیتی اگتی ہے۔ پھرا نبیاءان لوگوں کی شفاعت کریں گے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الدالا اللہ کہا ہوگا۔ پھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت مزیداہل جہنم پرفر مائیس گے اور ہرائش مخص کو جہنم سے نکال لیس گے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

مَرْيِدَائِلَ \* مَرِيْرُمَا مِنَ كَانَ الْحَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الْعَصَرِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَغَفَّهُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ صُهْبَانَ ، قَالَ : يَحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ صُهْبَانَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، الْقِيَامَةِ ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَنَا الصَّرَاطِ تَقَادُعُ الْفِرَاشِ فِى النَّارِ ، قَالَ : فَيَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَيَشَعْدُونَ وَيُخْوِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْوِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخُوجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْوِجُونَ مَنْ كَانَ فِى قَلِّهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ . (احمد ٣٣- بزار ١٣١٥)

فیشفعون و ینخوِ جون من کان فِی فلبِهِ ما یزِن درہ مِن ایمان. (احمد ۴۳۰ بزار ۴۷۵۱) (۳۵۳۳۳) حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَنِّفَ ﷺ نے ارشاد فرماً یا کہ لوگوں کو قیامت کے دن بل صراط پر لایا جائے گا۔ لوگ اس پر سے یوں آگ میں گریں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا اپنی رحمت فرہ کے گا۔ پھر

فرشتوں، نبیوں اور شہداء سے کہا جائے گا کہ سفارش کرو۔ وہ سفارش کریں گے اور جہنیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں گے پھر نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں گے پھر نکالیس گے۔ پھر ہراس شخص کونکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ( ۲۵۳۲۶ ) حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْسَانِيِّ ، عَنْ عِکْرِ مَدَّ ، قَالَ : الصَّرَاطُ عَلَى

جِسْرِ جَهَنَّمَ یَرِدُونَ عَلَیْهِ. (۳۵۳۳۳)عکرمه فرماتے ہیں کے صراط جہنم کا ایک پل ہے جس پر سے لوگ گزریں گے۔

سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَتَقُولُ الْمَلَانِكَةُ : رَبَّنَا مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا ؟ فَيَقُولُ : أُجِيزَ عَلَيْهِ مَنْ شِنْتُ. (٣٥٣٣٥) حضرت سلمان دِنْ فَيْ فرمات بِن كه صراط كوركها جائے گااوراس كى دھاراسترے كى دھارجيسى بوگى فرشتے كہيں گے ك

( ٣٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يُجَاءُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْجِدَالِ. ابن الي شير مترجم (جلدوا) كي المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة المسلمة والنار المسلمة والمسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والنار المسلمة والمسلمة والمسل

(٣٥٣٣٦) حضرت عبدالله والله في فرمات بي كه لوگول كوتيامت كه دن ميزان كي طرف لايا جائے گااوروہ بخت جھگزا كريں گے۔

( ٢٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي تَمِيمُ بْنُ غَيْلَان بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي

الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ جِيءَ بِجَهَنَّمَ ، قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ ، وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ

حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ؟ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ نُورٌ اسْتَقَامَ بِكَ الصِّرَاطُ ، فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْتَ وَهُدَيْتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

مَعَك نُورٌ تَشَبُّكَ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيتَ وَهَوَيْتَ. (٣٥٣٣٧) حضرت ابودرداء جائز فرمات جي كتهبيل اس دن كي فكر كيون نبيل جب جبنم كولايا جائے گا اور و و دونوں افقوں كو كھير لے

گا۔اس دن کہا جائے گا کہتم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک جہنم کا چکرندلگالو۔اگر تمہارے پاس نور ہوگا تواس کے

ذریعے صراط پر قائم رہو گے اور نجات یا ؤ کے ۔اگرنورنہ ہواتو جہنم کے کونڈے تمہیں بکڑلیں محے اور تم ہلاک ہو جاؤگے۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : الصَّرَاطُ

دَخْضٌ مَزَلَة كَحَدُّ السَّيْفِ يَتُكَفَّأُ ، وَالْمَلَانِكَةُ مَعَهُمَ الْكَلَالِيبُ ، وَالْأَنْبِيَاءُ قِيَامٌ يَقُولُونَ حَوْلَهُ :رَبَّنَا سَلَّمُ

سَلَّمْ ، فَبَيْنَ مَخْدُوشِ ، وَمُكَّرْدَسِ فِي النَّادِ ، وَنَاجِ مُسَلَّم. (بخاري ٨٠١ مسلم ١٦٣)

(۳۵۳۳۸) حفرت عبید بن تمیر فرماتے بین کہ بل صراط کی دھامگوار کی طُرح ہے۔اس کے پاس فرشتے ہوں سے جن کے ہاتھ میں

کونڈے ہوں گے۔ انبیاء کھڑے ہوں گے اوراے ہمارے رب سلامتی عطافر ماسلامتی عطافر ماکہدرہے ہوں گے۔ بعض لوگ زخی ہوں گے بعض جہنم میں گریں گے اور بعض نحات بالیں گے۔







# (١) مَا ذُكِرَ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

## الله كى رحمت كى وسعت كابيان

( ٢٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ :إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى.

(ترمذی ۳۵۳۳ احمد ۳۳۳)

(۳۵۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ جی نے سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤْسِطِيَّةً نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا

تواپنے ہاتھ سے اپنے لیکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔

( ٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنِ الْهَيْثُم بن حَنَشٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ لَا تُذْنِبُونَ ، لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقِ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

( ٣٥٣٨٠) حضورا قدس مَلِفَتَهَ عَلَيْ ارشاه فرمايا اگرتم لوگ گناه نه كرو كے تو الله تعالى دوسرى مخلوق لے آئے گا جو گناه كرے گی الله

( ٣٥٣١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويُد ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يُمْس للهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقْ يَغْصُون فِيْمَا مَضَى ، لَخَلَقَ خَلقاً يَغْصُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳۲) حضرت حذیفہ مڑائنڈ فرماتے ہیں کہا گراللہ عزوجل کیلئے ایس مخلوق نہ ہوجو گناہ کریے تو اللہ تعالیٰ نی مخلوق پیدا فرمادے گاجو گناہ کرے گی چرقیامت کے دن ان کومعاف کردیا جائے گا۔ ( ٢٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ لَهُ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَغْفِورُ لَهُمْ.

(مسلم ۲۱۰۵ ترمذی ۳۵۳۹)

(۳۵۳۴) حضرت ابوایوب سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثَلِقَ فَقَیْ نے ارشاد فر مایا: اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ایک الی قوم لے آئے گاجو گناہ کرے گی پھراللہ ان کومعاف فر مائے گا۔

( ٣٥٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُدِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَأَى عَبْدًا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، نَمَّ وَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَدُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَدَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَالَ اللَّهُ وَأَنْ أَذُ لُو اعْدُدى ، لَا يُمُلُك عَادى

رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنْزِنُوا عَبْدِى ، لاَ يُهْلَك عِبَادِى.
(۲۵۳۳) حضرت سلمان ہم وی ہے کہ جب حضرت ابراہیم عَلائِنلا کوزمین وآسان کے پوشیدہ (عجائبات) راز دکھلائے گئے ، تو آپ نے دیکھا کسے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا بھرایک تیسرے کودیکھا اس کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

( ٣٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ خَيْثَمَة ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِبُعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْمُؤْمِنُونَ مُسْتَغْنُونَ عَنِ الشَّفَاعَةِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُذْنِبِينَ.

(٣٥٣٨) حضرت حذيفه زائو مروى ب كهمومنين تو شفاعت مستعنى بين شفاعت تو گناه كارون كيلئے ب\_

( ٣٥٣٤٥ ) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدَا اللهِ بُسَطَانِ لِمُسِىءِ اللَّيْلِ أَنْ يَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِىءِ النَّهَارِ أَنْ

يَتُوبَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. (مسلم ٢١١٣ نسائى ١١١٨٠)

(۳۵۳۵) حضرت ابومویٰ ہے مرویٰ ہے کدرسول اکرم مِثَافِیَکُیْجَ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھ ہیں رات کے گناہ گارکیلئے کہ دو دن میں تو بہ کرے اور دن کے گناہ گارکیلئے کہ وہ رات میں تو بہ کرے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بیباں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے۔

( ٣٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتُرُهُ بِيَدِهِ ، فَيَقُولُ :تَعْرِفُ مَا هَاهُنَا ؟ فَيَقُولُ :نَعَمْ يَا رَبِ ، فَيَقُولُ :أُشْهِدُك أَنَّى قَدْ غَفَرْتُ لَك.

(٣٥٣٨٦) حضرت واكل مے مروى ہے كماللہ قيامت كے دن اپنے بندے كے گنا ہوں پر بردہ فرمائے گا پھراس كوا پي رحمت اور ستارى كے بردہ ميں چھپا كراس سے بوجھے گا تو جانتا ہے بيكيا ہے؟ وہ عرض كرے گا جى ہاں اے اللہ اللہ تعالی فرما كيں گے تو گواہ

ہوجا کہ میں نے تخبے معاف کردیا۔

معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده 1 ) في معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده 1 ) في معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده 1 )

( ٣٥٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : حَلَقَ اللَّهُ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً اللَّهُ مِنَ الْخَلَانِقِ ، كُلُّ رَحْمَةٍ أَعْظُمُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَاهُمْ ، وَلِهَا يَشُورُ بُ الظَّيْرُ وَالْوَحْشُ الْمَاءَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَبَضَهَا اللَّهُ مِنَ الْخَلَانِقِ ، فَجَعَلَهَا وَالتَّسْعَ وَالتَّسْعِينَ لِلْمُتَّقِينَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكُنَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾.

(مسلم ۲۰ احمد ۲۳۹)

(۳۵۳۷) حضرت سلمان سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے سور حمیں پیدا فرمائیں بھران میں سے ایک رحمت کو کلوق کے درمیان تقسیم فرمادیا، ہررحت زیادہ کالین ہے جو بچھ آسان وزمین میں ہاس سے اس رحمت میں سے یہ کہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت اور رحم کرنا اور اس کی وجہ سے پرندے اور درندے پانی چیتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی مخلوق سے اس رحمت کو اٹھالے گا اور اس رحمت کو اور دوسری ننا نویں رحمتوں کو متقین کیلئے بنائے گا اس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ اور کے حکیتے و سِعت سے گل شکی ہے،

فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ ( ٢٥٢٤٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً ، فَبِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً ، فَإِذَا كَانَ تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَأَخَّرَ تِسُعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكُمَ لَهِ الرَّحْمَةِ مِنْةَ رَحْمَةٍ . (ابن ماجه ٣٢٩٣ـ احمد ٥٥)

(۳۵۳۸) حضورا قدس سِرِ اُلْتَفَقِعَ نِے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا فرمایا اس دن سور حتیں پیدا فرمایک ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھ دی ای وجہ سے والدہ اپنی اولا دپر رحم کرتی ہے اور بعض جانور بعض پر رحم کرتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ مکمل فرمادے گا اس رحمت کے ساتھ سور حمتوں کو۔

( ٣٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَلْكُمْ يَعْمَا لُولِلُمَعَاصِ ، فَاذَّكَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ اللَّهُ مَّغُفُ الله ، فَغُفَ لَهُ

كَانَ قَبْلَكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَادَّكُّرَ يَوْمًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ غُفُرَ انْك ، فَغُفِرَ لَهُ. (٣٥٣٨٩) حفزت مغيث سے مروى ہے كہ پہلى امتوں ميں ايك شخص تھا جو گناہ كرتا تھا چرايك دن اس نے يادكيا اور كہاا سے الله!

( ۱۳۵۳/۹) حظرت معیث سے مروی ہے کہ پھی امتوں میں ایک علی تھا جو کناہ کرتا تھا چھرا یک دن اس نے یا دکیا اور کہااے اللہ! مجھے معاف فرماد ہے تو معاف فرمانے والا ہے بس اس کومعاف فرمادیا۔

( ٣٥٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : الْكِفْلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَأَعْجَبْتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا حَمْسِين دِينَارًا ، فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرِّجُلِ ارْتَعَدَتُ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ ؟ قَالَتُ : هَذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتَهُ فَطُّ ، قَالَ : أَنْتِ تَجْزَعِينَ مِنْ هَذْهِ الْحَطِينَةِ ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذْ كَذَا وَكَذَا؟ وَاللهِ لَا أَعْصِى اللّهَ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مِنْ هَذْهِ الْحَطِينَةِ ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذْ كَذَا وَكَذَا؟ وَاللهِ لَا أَعْصِى اللّهَ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلدوا) کي ۱۳۳۳ کي ۱۳۳۳ کي کشاب ذکر رصبه الله نعالي که

بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَنْ يُصَلِّى عَلَى فُلَانٍ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِلْكِفُلِ.

(ترمذی ۲۳۹۱ ابن حبان ۳۸۷)

(۳۵۳۵۰) حضرت ابن عمر مین دینش سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گنہگار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کو ایک خاتون الحجی گئی تو اس نے اس کو پچپاس دیناردیئے جب وہ اس سے غلط کام کاارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کا پنے گی الکفل نے پوچھا تھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ بیدہ عمل ہے جومیں نے پہلے بھی نہیں کیا کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کوکرنے سے عاجز ہے جب کہ میں اتنی مدت ہے بیکر ر ہا ہوں! خدا کی تتم میں آج کے بعد مجھی گناہ نہ کروں گا پھرای رات اس کا انتقال ہو گیا جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے سنگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابن عمر مؤید من فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالی نے کفل کی

( ٣٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّيَ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَكَتِهِ نَحُوًّا مِنْ سِتِّينَ سَنَةً ، قَالَ : فَمُطرَ النَّاسُ ، فَاطَّلَعَ مِنْ صَوْمَكَتِهِ ، فَرَأَى الْغُدُرَ وَالْخُضْرَةَ ، فَقَالَ: لَوْ نَوَلْتُ فَمَشَيْتُ وَنَظَرْتُ ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ لَقِيَتُهُ الْمُرَأَةٌ فَكَلَّمَهَا ، فَلَمْ تَوَلُ تُكَلِّمُهُ حَتَّى وَافَعَهَا، قَالَ :فَوَضَعَ كِيسًا كَانَ عَلَيْهِ ، فِيهِ رَغِيفٌ ، وَنَزَلَ الْمَاءُ يَغْتَسِلُ ، فَحَضَرَ أَجَلُهُ ، فَمَرَّ سَانِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَى الرَّغِيفِ فَأَخَذَهُ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَوُزنَ عَمَلُهُ لِسِتَيْنِ سَنَةً ، فَرَجَحَتْ خَطِينَتُهُ بِعَمَلِهِ ، ثُمَّ وُصعَ الرَّغِيفُ فَرَجَحَ ، فَغُفِو لَهُ. (ابن حبان ٣٤٨)

(۳۵۳۵۱) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جو ساٹھ سال سے اپنے گر جا گھر میں عبادت کرر ہاتھا ایک دن زور دار بارش ہوئی اس نے اپنے گر جا گھر سے جھا نکا تو اس نے پانی تالا ب اور سبزہ اور تر کاری وغیرہ دیکھیں اس نے کہااگر میں نیچے اتر ا تو میں چلول گااور دیکھوں گا پھراس نے اس طرح کیااس دوران اس کی ملاقات ایک غاتون ہے ہوگئی اس نے اس کے ساتھ گفتگو تمروع کر دی وہ غاتون اس کے ساتھ مسلسل گفتگو کررہی تھی یہاں تک کہ وہ غلط کام کر بیٹھا پھراس نے اپناتھیلار کھا جس میں روثی تھی ، بارش آئی جس سے اس نے عسل کیا پھراس کامقررہ وقت آن پہنچاہ ہاں سے ایک سائل گزراجس کواس کی روٹی کی سخت ضرورت پڑی تو اس نے وہاں سے رونی اٹھالی،اور بیخض فوت ہو گیااس کے ساٹھ سال کے اعمال کا وزن کیا گیا تو اس کے گنا ہوں والا بکڑا جھک گیا بھروہ رونی اس میں رکھی گئی تو وہ وزنی ہو گیا تو اس کی مغفرت فریادی گئی۔

( ٣٥٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتْينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ سُقِط فِي يَدِهِ ، فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا ، فَأَوَى إِلَيْهِ ، فَمَكَتْ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأْتِيَ بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَى نِصْفَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ

السَّنِّينَ سَنَةً فِي كِفَةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّيْنَةُ فِي كِفَةٍ ، فَرَجَحَتِ السَّيْنَةُ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ فَرَجَحَ بِالسَّيْنَةِ.

دی اور آ دھی بائیں شخص کودے دی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی اس کا ساٹھ سالوں کاعمل ایک تر از ومیں رکھا گیا اور اس کے گنا ہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا تو گنا ہوں والا پکڑا جھک گیا پھروہ روٹی رکھی گئی تو وہ پلڑا گنا ہوں

والے پلاے سے بھاری ہوگیا۔ ( ٣٥٢٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : لَمَّا حَصَرَ أَبَا مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : سَبُعِينَ سَنَةً ، لَا يَنْزِلُ إِلَّا فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَشَبَّة ، أَوْ شَبَّ الشَّيْطَانُ فِي عَيْنِهِ الْمُرَأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبُعَةَ أَيَّامٍ وَسَبُعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَمَا خَطَا خُطُونَةً صَلَى وَسَجَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى دُكّانِ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَدْرَكَهُ الإِعْيَاءَ ، فَرَمَى خَطَا خُطُونَةً صَلَى وَسَجَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى دُكّانِ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَدْرَكَهُ الإِعْيَاءَ ، فَرَمَى

بِنَفُسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ. وَكَانَ ثَمَّ رَاهِبٌ يَبُعَثُ إِلَيْهِمْ كُلَّ لَيْلَةٍ بِأَرْغِفَةٍ ، فَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، وَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِى خَرَجَ تَائِبًا ، فَظَنَّ أَنَّهُ مِسْكِينٌ فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا ، فَقَالَ الْمَتُرُوكُ لِصَاحِبِ الرَّغِيفِ : مَا لَكَ لَمْ تُعْطِنِى رَغِيفِى ؟ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ غِنِّى ، قَالَ : تُوَانِى أُمْسِكُهُ عَنْك ؟ سَلُ : هَلْ أَعْطَيْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنِّى أَمْسِكُ عَنْكِ ، وَاللهِ لَا أَعْطِيك شَيْنًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ :

لِصَاحِبِ الرَّعِيفِ ؛ مَا لَكَ لَمْ لَعَطِيْنِي رَعِيفِي ؛ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ عِنْيَ ، قَالَ ؛ لَوَالِيَّ أَعُطَيْتُ أَحَدًّا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنِّى أَمْسِكُ عَنْك ، وَاللهِ لَا أَعُطِيك شَيْنًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَعَمَدَ النَّائِبُ إِلَى الرَّغِيفِ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تُرِكَ ، فَأَصْبَحَ النَّائِبُ مَيْنًا ، قَالَ : فَوُزِنَ الرَّغِيفُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا يَنِيَّ أُذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ. الرَّغِيفُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا يَنِيَّ أُذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ.

(۳۵۳۵) حضرت ابو بردہ دلائے سے مروی ہے کہ جب حضرت ابومویٰ کاوفات کا وفت قریب آیا تو فرمایا اے میرے بیٹو! رونی والے شخص کو یاد کروا کیٹ شخص تھا جوا پنے گر ہے میں ستر سال سے عبادت کرتا رہا بھروہ ایک دن اتر اتو شیطان اس کی آ تکھوں میں عورت کے مشابہ بن کرآیا وہ اس کے ساتھ سات دن اور سات راتیں بدکاری کرتا رہا پھراس پراس کی خلطی ظاہر بوئی تو وہ تو بہرنے کیلئے نکل پڑا جب بھی قدم اٹھا تا تو نماز پڑھتا اور مجدہ کرتا اور رات کوا کی دکان میں ٹھکانہ پکڑا جس میں بارہ سکین تھے وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اس نے اپنے آپ کود و شخصوں کے درمیان ڈال دیا۔ ه معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۱۰)

وہاں ایک راہب تھا جو ہرروز ان کی طرف ایک روٹی بھیجنا تھا اور بڑخف کو ایک روٹی دیتا تھا بھروہ روٹی والا آیا اوراس نے ہرخض کوایک روٹی دی اوراس مخف کے پاس سے بھی گزراجوتو بہ کرنے کیئے گرجا سے نکلا تھا اس نے خیال کیا کہ وہ بھی مسکین

ے ہر س وہیں رون رس موروں س سے بی سے س رون ووجہ رسے یہ حرج سے علامان اسے حیاں ہا دوق سے سے سے سے میری روثی مجھے نہ دی جس کو جھوڑ دیا گیا تھاروٹی والے سے کہا کیا ہوا کہتم نے میری روثی مجھے نہ دی جاس نے کہا کہ میں نے تھے سے روک دی جاس نے کہا کہ میں نے تھے سے روک

د ان اس کے جہا کہ چیچوی میں ہے ہیں ہے ی ودورویوں دی ہیں بولوں ہے بہا کہ بین اس کے بہا کہ یں سے بھا ہے۔ وقت الی لیا ہے خدا کی تئم آج رات تجھے کچھے نہ دول گا ،تو بہ کرنے والے شخص نے روٹی کی طرف ارادہ کیا جواس کودی گئی تھی وہ اس نے اس کو دے دی جس کوچھوڑ دیا گیا تھا ،صبح کووہ تو بہ کرنے والا شخص مردہ پایا گیا ،اس کے ستر سالوں کی نیکیوں کوان سات راتوں کے گناہ کے

ساتھ تولا گیا تو وہ نہوزن ہوئیں، پھراس روٹی کوان سات راتوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو روٹی والا بلڑا جھکے گیا۔حضرت ابو موئ دی ٹونے نے ارشادفر مایااس روٹی والے کو یاد کرو۔ سریج بھر موسر میں سروز کے سرید کی دیں۔ میروز کی سرید کا میں میروڈ کے میں میروڈ کے جھرم کی سرید کی میروڈ

( ٢٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْكَنُودِ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى قَاصَّ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّارَ ، فَقَالَ : يَا مُذَكِّرُ ، لَا تُقَنَّطُ النَّاسَ : ﴿يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾.

(۳۵۳۵) حضرت عبدالله ایک واعظ کے پاس سے گزرے جوجہنم کو یاد کرر ہاتھا حضرت عبدالله نے فرمایا اے یاد کرنے والے لوگوں کو ناامیدمت کراللہ کاارشاد ہے ﴿ یَا عِبَادِی الَّذِینَ أَسُرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحْمَةِ اللهِ ﴾.

( ٢٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لَمَّا رَأَتِ

٢٥٣٥٥ ) حَدْثُنَا وَكِيْعَ ، عَنْ سَفِيانَ ، عَنْ مُوسَى بِنِ عَقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، غَنِ ابْنِ غَمَّرَ ، عَنْ كَفْبِ ، قال : لَمَّا رَأَتِ الْمَلَائِكَةُ يَنِى آدَمَ ، وَمَا يُلْذِنُونَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ يُلْذِنُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ فَعَلَّتُمْ كَمَا يَفْعَلُونَ ، اَنْ دَارُ مِنْ وَمِنْ مِثْلُهُمْ فَعَلَّتُمْ وَمَا يُلْذِنُونَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ يُلْزِنُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ فَعَلَّتُمْ كَمَا يَفْعَلُونَ ،

فَاخْتَارُوا مِنْكُمْ مَلَكَيْنِ، قَالَ : فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، فَقَالَ لَهُمَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ رَسُولًا ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمَا أَحَدٌ ، لَا تُشْرِكَا بِي شَيْنًا ، وَلَا تَسْرِفَا ، وَلَا تَزْنِيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ كَفْبُ: فَمَا اسْتَكُمَلَا ذَلِكَ الْيُوْمَ حَتَّى وَقَعَا فِيمَا حُرَّمَ عَلَيْهِمَا. (احمد ١٣٣٠ـ ابن حبان ١١٨٦)

(۳۵۳۵۵) حضرت کعب سے مروی ہے کہ جب ملا کلہ نے انسانوں کے گنا ہوں کو دیکھا تو عرض کیا اے اللہ! وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگرتم ان کی طرح ہوتے تو وہی کرتے جو وہ کررہے ہیں پس تم اپنے درمیان میں سے دوفرشتوں کو متخب کرلو، انہوں نے ہاروت اور ماروت، کو متخب کرلیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا: تم میرے اور لوگوں کے درمیان پیغامبر ہو، میرے اور تمہارے درمیان کوئی نمیں ہے میرے ساتھ کی کوشریک مت کرنا، چوری مت کرنا، زنامت کرنا حضرت عبداللہ نے فرمایا:

حفرت کعب نے ارشادفر مایا پس انہوں نے اس عہد کو پورانہیں کیا یہاں تک کہ جوان پر حرام کیا گیا تھا اس میں پڑ گئے۔ ( ۲۵۳۵٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَیْلِ ، عَنْ أَبِی سِنانِ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سُفْیَانَ الْیَشْکُرِی ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

٣٥١) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سِنَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْيَشُكُوِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَلَمَّ بِذَنْبٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَلَهَى عَنْهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّنهمْ ، فَحَانَتْ إِلَيْهِ هم مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا) كون الله نعالى ٢٢٥ كان كناب ذكر رصة الله نعالى ك

نَظُرَةٌ مِنْ عَبُدِ اللهِ ، فَإِذَا عَيْنُ الرَّجُلِ تُهْرَاقُ ، فَقَالَ :هَذَا أَوَانُ هَمُّكَ مَا جِنْتَ تَسْأَلُتِي عَنْهُ ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ سَبْعَةَ أَبُوَابٍ كُلَّهُمَا تُفْتَحُ وَتُغَلِّقُ غَيْرُ بَابِ التَّوْبَةِ ، مُوَكَّلٌ بِهِ مَلَكٌ ، فَاعْمَلُ وَلَا تَيْأَسُ.

(۳۵۳۵۱) حفرت ابن مسعود کے پاس ایک شخص اپنے گنا ہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا حضرت ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نہ فر مائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کران سے تفتگو فر مانے لگے حضرت عبداللہ جہنئو کی نظر

اس پریزی تووہ رور ہاتھا۔حضرت عبداللہ ڈیاٹو نے اس ہےفر مایا کہ جس مقصد کے لیےتو آیا تھااب اس کاوفت آ گیا ہے۔ جنت کے سات دروازے ہیں جن میں ہرایک درواز ہ بند ہوتا اور کھلتا ہے،سوائے توبہ کے دروازے کے ۔اس پرایک فرشتہ مقرر ہے۔تو محمل کرتارہ اور مایوس نہ ہو۔

( ٢٥٣٥٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِي بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلَّ ابْنِ آكَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذي ٢٣٩٩- احمد ١٩٨)

(۳۵۳۵۷) حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤفِظَةُ نے ارشاد فرمایا سب انسان گنهگار ہیں اور بہترین گنهگار تو بـ ًر نے والے ہیں۔

( ٢٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَعَنَ إَبْلِيسَ ، سَأَلَهُ النَّظُرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ :وَعِزَّتِكَ ، لاَ أَخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ :وَعِزَّتِي لَا أَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرَّوْحُ.

(۳۵۳۵۸) حضرت ابوقلا بہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو مردو دفر مایا اس نے اللہ سے مہلت ما تھی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کومہلت عطافر مادی ، شیطان نے کہاا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم جب تک بنی آ دم کے جسم میں روح ہے میں ان کوجہنم کی طرف نکالتارہوں گا اللہ تعالی نے فر مایا مجھے میری عزت وجلال کی قتم میں توبے نے زریعدان کے گناہوں پر پردہ ذالتارہوں گا جب تک ان کےجسموں میں روح ہے۔

( ٣٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ :كَانَ فِى زَبُورِ دَاوُد مَكْتُوبًا :إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا إِلَيْهِمْ ، تُوبُوا إِلَى ، أَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ.

(۳۵۳۵۹) حضرت ما لک سے مروی ہے کہ زبور میں لکھا تھا کہ: میں اللہ ہوں، میرے سواکوئی معبودتییں، تمام با دشاہوں کا بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا ول میرے قبضہ میں ہے ہیں جوقوم نیک کام کرتی ہے میں ان پرمبر بان بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور جوقوم میری نا فر مانی کرتی ہے میں بادشاہوں کوان برآ زمائش بنا دیتا ہوں اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت رکھو، ان کی طرف رجوع مت كروميرى طرف رجوع اورتوبه كرومين ان كوتم يرمهر بان كردول گا-

( ٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ فِي قَوْمٍ كُفَّارٍ ، وَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِي

كُفْرِي هَذَا ، لَآتِيَنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَأَكُونَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَانْطَلَقَ ، فَأَدْرَكُهُ الْمَوْتُ ، فَاحْتَجَّ فِيهِ الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ ، يَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِذْ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُمَا بَعْضَ جُنُودِهِ ،

فَقَالَ لَهُمَا :قِيسُوا مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، فَأَيَّتُهُمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَكَانَ مِنْهُمْ.

(۳۵۳۱۰) حضرت عبدالله ہے مروی ہے کہتم ہے پہلی امت میں ایک شخص کفار کی قوم میں تھا ،اوران میں کچھ نیک لوگ بھی تھے اس مخض نے کہا میں ضروراس نیک بستی میں آوں گاتا کہ میں بھی نیکوں کاروں میں سے ہوجاؤں وہ اس بستی میں جانے کیلئے چلاتو اس کوموت آگئی ،اس کے متعلق فرشتدا در شیطان کا جھگڑا ہو گیا ایک کہنے لگا میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور دوسرا کینے لگا کہ میں زیادہ

مستحق ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے بعض لشکر کے ذریعیہ فیصلہ فر مایا اس نے ان سے کہا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو

جس بستی کے قریب ہوگا ای میں سے شار ہوگا انہوں نے اس کا درمیانی فاصلہ نا پاتو اس کو نیکو کاروں کی بستی کے قریب پایا پس وہ انہی َ ( ٣٥٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُخْبِرِكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَتْهُ أَذُنَّاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عُرِضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ ؟

فَدُلُّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلُتُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفُسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعُدَ قَتُلِ تِسْعَةٍ

وَيَسْعِينَ نَفْسًا ؟ قَالَ : فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ ، فَأَكْمَلَ بِهِ مِنَة.

ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعُلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ ؟ فَذُلَّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِنْةَ نَفْس ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ أُخْرُجُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إَلَى

الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَاعْبُدُ رَبَّك فِيهَا ، قَالَ :فَخَرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَعُرِضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكُةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطَّ ، قَالَ : فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا.

قَالَ هَمَّامٌ ۚ فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ : فَبَعَتَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ قَتَادَةً.

فَقَالَ ۚ أَنْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَٱلْحِقُوهُ بِهَا.

۔ وہ من ما ہم ما مدت یہ کو اور کسی نیوکاروں کی ہتی میں چلاجا، فلا البتی میں چلاجا اورا ہے درب کی عبادت کروباں جا کروہ شخص اس سے نکل جا جس میں تو ہاورکسی نیوکاروں کی ہتی میں چلاجا، فلا البتی میں چلاجا جا اورا ہے درب کی عبادت کروباں جا کروہ شخص اس ستی میں جانے کیلئے نکلا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عندا ب کے فرشتوں کا مخاصمہ وگیا، ابلیس نے کہا کہ میں ان کا زیادہ حقدار بوں کیوں کہ اس نے کہی ایک لمحہ بھی میری نافر مانی نہیں کی، رحمت کے فرشتوں نے کہا: رونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا: رونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا: رونوں بستیوں کو کہا: رونوں بستیوں کو کہا: رونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا: رونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا: رونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہ کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہ کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہ کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہ دونوں بستیوں کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ

کہا بیوبہ کے ارادہ سے لفا ھا،اللہ کے ایک سرستہ اور بیجاوہ اپنا بسر ۱۱ س کے پان سے سے ۱۰ سرستہ سے بہا کہ دونوں سیوں و کیلہ لوگؤی بستی اس کے زیادہ قریب ہے جو قریب ہواس کے ساتھ اس کو ملا دو، جب اس مخض کواپنی موت کاعلم ہوا تو اس نے اپنے آپ کو گھسینا اس نیکو کاروں کی بستی کی طرف،اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکو کاروں کی بستی کے قریب کردیا ادراس نے بروں کی بستی کودور کر یا پس اس کو نیک لوگوں کی بستی کے ساتھ ملادیا گیا۔

٣٥٣٦٢) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : حَلَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِز ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ عَبُدِ اللهِ مُنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ : أَى عَبْدِى ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعْمَ ، أَى رَبِّ ، فَتَى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ ، وَرَأَى فِى نَفْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَى عَبْدِى ، قَلْ سَتَرُتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنِيَ ، وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْيُومَ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكِتَابِ حَسَاتِهِ ، وَأَمَّ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ﴾ . وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْيُومَ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكِتَابِ حَسَاتِهِ ، وَأَمَّ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ . وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْكُومَ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكِتَابِ حَسَاتِهِ ، وَأَمَّ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ . وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْكُفَّ رُوالْمُنَافِقُونَ ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ : ﴿ هَؤُلًا عِ اللّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ .

(بخاری ۲۳۳۱\_ مسلم ۲۱۲۰)

٣٥٣٦٢) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نئا یطن کا ہاتھ بگڑا ہوا تھا ان کے پاس ایک خص آیا اور دریافت
کیا کہ آپ رہ کھٹو نے رسول اکرم مِیَرِفَظِیَّ ہے النجو کی کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر بڑی پین نے فرمایا کہ میں نے رسول
کرم مِیرَفِظِیَّ ہے سنا ہے کہ: اللّٰد تعالی قیامت کے دن مومن کو قریب کریں گے یہاں تک کہ اس پر اپنا دست رحمت رکھ دیں گاس کو
گول سے چھیا دیں گے بھراللّٰد تعالی فرما کیں گے اے بندے! تو فلال فلال گنا ہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا تی ہاں میرے

رب پھراللہ تعالی وہی فرمائیں گےاور بندہ اقرار کرے گایہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقرار کرے گااوراس کو یقین ہوجائے گاک اب وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالی فرمائیں گے میں نے تجھ پر و نیامیں ساری چاورڈ ال رکھی اور آج ان کومعاف کر چکاہوں پھراس حنات کا اعمال نامہ دیا جائے گا بہر حال کفار اور منافقین ہیں گواہ اس کے تعلق کہیں گے کہ ﴿ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ ۗ اَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

( ٣٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :يُخْبِرَهُ بِالْعَفُوِ قَبْلَ الذَّنْبِ : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكِ إِ أَذِنْتَ لَهُمُ﴾.

(۳۵۳۱۳) حضرت عون فرماتے ہیں اس کوخبر دی جائے گی کہ گناہ سے پہلے ہی مغفرت کردی گئی ہے۔

ر ١٠٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةٍ يَزُورُ أَخَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخُرَّى ، قَالَ: فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا ، فَجَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ أَخَّا لِي أَزُورُهُ فِي اللهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ : هَلُ لَهُ عَلَيْكِ مِ

عَلَى طَرِيقِهِ ، فَقَالَ :أَيَنَ تَرِيدُ ؟ فَقَالَ :أَرِيدُ أَخَالِي أَزُورُهُ فِي اللّهِ فِي هَذِهِ القَرَيّةِ ، فَقَالَ :هُل لَهُ عَلَيْك مِ نِعْمَةٍ تَرُبَّهَا؟ قَالَ:لَا، وَلَكِنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللّهِ ، قَالَ:فَإِنِّي رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْك ، إِنَّهُ قَدْ أَحَبَّك فِيمَا أَحْبَبَتُهُ فِيهِ. (بخارى ٣٥٠ـ مسلم ٨٠

(۳۵۳۱۴) حضرت ابو ہریرہ والی اور سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیوَ النی ایک استاد فرمایا: ایک مخص اپنی بستی ہے دوسری بستی میر

اپنے بھائی کی زیارت کی نیت سے نکلا اللہ نے اس کیلئے ایک فرشتہ راستہ میں بٹھا دیا، فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارا ، ہے؟ اس مخص نے کہا کہ میراایک بھائی ہےاللہ کیلئے اس سے طنے کیلئے اس بستی میں جار ہا ہوں فرشتہ نے کہا کہ کیااس کے پاس تیر ؟ کوئی نعمت ہے جس کی وہ حفاظت کرر ہا ہو؟ اس مخص نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کیلئے عجبت ہے ،فرشتہ نے کہد سن میں اللہ کا فرشتہ اور قاصد ہوں تیرے پاس آیا ہوں میٹک اللہ پاک آپ سے محبت فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جوتم اب بھائی سے اس کیلئے کرتے ہو۔

بِهَاں ہے اُں چیئے کرتے ہو۔ ( ٢٥٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُعْرَضُ عَلَـٰ ذُنُوبُهُ، فَیَمُرُّ بِالذَّنْبِ ، فَیَقُولُ :قَدْ کُنْت مِنْك مُشْلِفَقًا ، فَیَغْفِرُ اللّهُ لَهُ.

(۳۵۳۱۵) حضرتُ مروہ بَن عامرے مردی ہے کہ ایک شخص پراس کے گنا ہوں کو پیش کیا جائے گا وہ اپنے گنا ہوں کے بوجھ کے ساتھ گز رے گا تو اس کواللہ تعالیٰ فرما ئیس گئے کہ میں تجھ پر بہت مہر بان تھا پھراللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔ سیست کے بیش مردم مالد دم میرد سے بی کے سیستی ہے ہوئے ہے۔ میں دیستہ میں دیست کے بیشتر میں دیست سے بیت

( ٣٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غَن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ إِنَّ لِلْمُقْنِطِينَ حَبْسًا يَطَأُ النَّاسُ أَعْنَاقَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۲ ﷺ) حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں گہ قیامت کے دن ناامیدلوگوں کوروک لیا جائے گا،لوگ ان کی گردنوں کوروند \_

ہوئے گزریں گئے۔





ما ذكِر فِي زهدِ الأنبِياءِ عليهم السلام وكلامهم.

### (١) كَلاَمُ عِيسَى عليه السلام

### حضرت عيسلى عَالِينِّلَام كى باتني

حَدَّثَنا أبو بَكُر بن أبي شَيْبة :عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العَبْسي الْكُوفِي رحمه الله.

٢٥٣٦١) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُفَعُ غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبُسُ الشَّعْرَ وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

۳۵۳۱۷) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ بن مریم علاِیّنا اس کے کھانے سے رات کے لئے اور رات کے کھانے سے سے صبح کے لئے نہیں بچایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ہر دن کارزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بالول سے بنایا ہوالباس

ہنتے ، درختوں پر لگے ہوئے پھل وغیرہ کھالیتے اور جہاں رات ہو جاتی و ہیں سولیتے ۔ میں میں میں میں دورہ

٢٥٣٦/ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، فَالَ :فَالَ :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :كُلُوا مِنَ بَقُلِ الْبَرِّيَّةِ ، وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَانْجُوَا مِنَ الدُّنْيَا سَالِمِينَ.

۳۵۳۱۸) حضرت شمر بن عطیہ کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علائظ آنے فر مایا: جنگلی سبزی کھاؤ، سادہ پانی ہیو، اور سلامتی کے ماتھ دنیا سے رہائی پاجاؤ۔

٢٥٣٦٠ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ

لَاصْحَابِهِ :اتَّحَذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخَذُوا الْبَيُوتَ مَنَاذِلَ ، وَانْجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِر

بَقُلِ الْبُرْيَةِ ، قَالَ : زَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ.

(٣٥٣ ١٩) حضرت ابوصالح كہتے ہيں بنيسى بن مريم علاينلاك اپنے اصحاب مے مايا بمسجدوں كوا بنا گھر بنالواور گھروں كوآر گاہ ،اورسلامتی کے ساتھ دنیا ہے نجات یا جا وَاور جنگلی تر کاری کھا ؤ۔ابوصالح کہتے ہیں:اعمش نے یہ روایت' سادہ پانی پیو'' اضائے کے ساتھ ذکر کی ہے۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُل حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْ مَرْيَمَ: مَا تَأْكُلُ؟ قَالَ: خُبْزَ الشَّعِيرِ، قَالُوا: وَمَا تَلْبَسُ؟ قَالَ الصُّوفَ ، قَالُوا: وَمَا تَفْتَرِشُ؟ قَالَ: الأَرْضَ، قَالُو

كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ : لَنْ تَنَالُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، أَوَ قَالَ : عَلَى شَهُوَةٍ.

( ۳۵۳۷ ) حضرت علاء بن مسيتب کوکسي آ دمي نے رپروايت سنائي -اس نے کہا: حضرت عيسي عَلالنِلا کے افسار نے ان سے عرض کي آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو کی روٹی۔انہوں نے عرض کیا: آپ پینتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اون ۔انہوں نے عرض

كيا آپ بچھاتے كيا ہيں؟ آپ نے فرمايا: زمين -انہول نے كہا: ان سب كواختيار كرنا تو بہت مشكل ہے۔ آپ نے فرمايا: تم اس

وقت تک آسانول میں عزت نبیں پا کتے جب تک تم ان چیز وں کولذت پرتر جیج نہ دو۔ یا پھر فر مایا بشہوتوں پر (ترجیح نہ دو)۔

( ٣٥٣٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَه لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللهِ ، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ، ` تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمُ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَان :مُبْتَلِّي

وَمُعَافِّى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۵۳۷) حضرت محمد بن یعقوب کہتے ہیں عیسی بن مریم (غلالِمًا) نے فرمایا: خدا کے ذکر کے سوااورکوئی کلام کثرت ہے مت

کرو، ورنےتمہارے دل بخت ہوجا ئیں گے۔اور بخت دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔لوگوں کے گنا ہول

کو یول مت دیکھا کروجیسے کہتم ہی رب ہو۔ بلکہ اپنے گنا ہوں کو یوں دیکھا کر دجیسے تم کوئی غلام ہو۔ کیونکہ لوگوں کی دو ہی حالتیں تیں۔ایک وہ جوکسی آ زمائش میں مبتلا میں اور دوسرے وہ جوعافیت میں میں۔ چنانچے مبتلا لوگوں پر رحم کیا کرواور عافیت پر القد تعالیٰ شکرکیا کرو۔

( ٣٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : مَرَّتُ بِعِيسَى الْمَرَأَةُ ، فَقَالَتْ : طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِنَدْي أَرْضَعَك ، فَقَالَ : عِيسَى : بَلُ طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

( ٣٥٣٧٢) حضرت فيتمه كتب بين حضرت عيس (علايلا) كي ياس ايكورت كزري تواس في كبا: خوش بختي بواس طن ك جس ف تحجه اسينا ندرركها، اوران حجها تيول كے لئے جنہوں نے تحجہ دود ھا پلایا۔ توعیسی علایتنا کے جواب میں فرمایا: بلكہ خوش بغتی ہوائ تخص کے لئے جس نے قرآن پڑھااوراس میں موجودا دکامات کی پیروی کی۔ ( ۲۵۲۷۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ : قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ : اتَّقُوا اللَّهُ وَاعْمَلُوا لِلَّهِ ، وَلَا تَوْمَلُوا لُهُ عُنِ الْمُؤْمِنِ كُنْ ، وَاذَهُمُ وَ اللَّهُ وَالْمَانُ ال

اللَّهَ وَاغْمَلُوا لِلَّهِ ، وَلَا تَغْمَلُوا لِبُطُونِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى هَّذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ زَعَمْتُمْ ، أَنَّ بُطُونَكُمْ أَغْظَمُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ فَهَذِهِ الْبَقَرُ وَالْحَمِيرُ لَا تَحْرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، وَإِيَّاكُمْ وَفَضْلُ الدُّنِيَا فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ رَجْسٌ.

وَإِيَّاكُمْ وَفَصْلُ الدُّنِكَ فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ رِجْسُ. وَإِيَّاكُمْ وَفَصْلُ الدُّنِكَ فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ رِجْسُ. (۳۵۳۷) حضرت سالم كهتے بيں بيسیٰ بن مریم عَليشِلا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرو، اور اپنے پیٹوں کے لئے عمل مت کرو۔ ان پرندوں کودیکھو، یکھیتی بازی نہیں کرتے عمر اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ اگر تمہیں یہ شبہور کہ تمہیں تو کھیتی بازی کرنی پڑے گی)، تو ان کا بے جمینوں اور گدھوں کودیکھو یہ بھی بیٹ تو ان پرندوں ہے بڑے بیں (اس لئے تمہیں تو کھیتی بازی کرنی پڑے گی)، تو ان گائے جمینوں اور گدھوں کودیکھو یہ بھی

زراعت نبيس كرت مُرانشرتعالى انبيس رزق ديتا ہے۔ دنيا كوبرى چيزمت تمجھو، بينگ بيالله تعالى كنز ديك ايك گندگى ہے۔ ٢ ٢٥٣٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُوبَى لَهُ يُحْفَظُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَرَأَ خَيْنَمَةُ : ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾.

یو لیہ المقومِنِ ، طوبی که یلحفظون مِن بعادِہِ ، و فوا خیشمة : ﴿وَ کَانَ ابو هَمَا صَالِحًا ﴾ . (۳۵۳۷ ) حضرت خیشمہ کہتے ہیں:عیسی بن مریم عَالِیَا اُ نے فر مایا: خوش بختی ہے مومن کی اولاد کے لئے ،خوش بختی ہے ان کے لئے، کہ اس (مومن کے انقال کر جانے ) کے بعد بھی (اس کی وجہ سے ) ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ کہ کر خیشمہ نے یہ آیت

پُهِى:﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ اوران دونول كاباب نيك آوى تفا (اس لئے ان كنزانے كى تفاظت كى گئى)۔ ٢٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيُّونَ : يَا عِيسَى ، مَا الإِخْلَاصُ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ،

وَالْمُنَاصِحُ لِلَّهِ الَّذِى يَبُدَأُ بِحَقِّ اللهِ قَبْلَ حَقِّ النَّاسِ ، يُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ ، وَإِذَا عُرِضَ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمُّمَا لِللَّذُنِيَا ، وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ ، بَدَأَ بِأَمْرِ الآخِرَةِ قَبْلَ أَمْرِ الدُّنِيَا. (٣٥٣٧) حفرت ابوثمامہ کہتے ہیں:(عینُ عَالِیَّلَامِ کے)انصار نے عرض کیا:اے یسی (عَالِیَلَامِ)اللہ تعالی کے لئے کی چیز کو فالص

کردینے کا کیامطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دمی کا اس حالت میں عمل کرنا کدوہ یہ بات پندنہ کرتا ہو کہ اس کے اس عمل پرلوگوں میں سے کوئی اس کی تعریف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوجانے والاشخص وہ ہے جولوگوں کے حقوق کی اوائیگی میں تکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کاحق اوا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کولوگوں کے حق پرتر جیج دے۔ اور جب اس کے پیشِ نظر دوکام آ جا کمیں ، ان نمی سے ایک دنیا (کے فائدے) کے لئے ہواور دوسرا آخرت (کے فائدے) کے لئے ہوتو وہ آخرت (کے فائدے) کے کام کو نیا (کے فائدے) کے کام سے پہلے سرانجام دے۔

٣٥٣٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ : لَوِ اتَّخَذْت حِمَارًا تَرْكَبُهُ لِحَاجَتِكَ ، قَالَ : أَنَا أَكُرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لِي شَيْئًا يَشْعَلُنِي بِهِ.

( ۲ سے ۱۷ مخرت ثابت بنانی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت عیسی بن مریم غلایاً اسے عرض کیا: کیا یہ بہتر تہیں ہوگا کہ آپ ایک گدھالے لیں اوراپی حاجات بوری کرنے کے لئے اس پر سفر کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں اس

بات ہے کہ وہ مجھے کوئی ایسی چیزعطا فر ہاہے جو مجھے اس سے غافل کر دے۔

( ٣٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَبْلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ

أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ:أُخْبِرُتَ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي مَا أَرْجُو، وَلَا أَسْتَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكُرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْحَيْرُ بِيلِهِ غَيْرِى ، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِمَا كَسَبْتُ ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ

مِنِّي ، فَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتِي فِي دِينِي ، وَلَا تَجْعَلَ الدُّنُيا أَكْبَرَ هَمِّي ، وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي.

(٣٥٣٧٤) حضرت اساعيل بن ابي خالد كيت بين: ابل مساجد كروارول سے يبلے مجھ ايك مخف نے بيات سائى -اس نے

كها: مجھے خبر ملى ہے كہ حضرت عيسى علايتًا المر مايا كرتے تھے:اے الله! ميرايه حال ہے كہ ميں اپنے لئے جو چيز حيا ہتا ہوں اے حاصل

کرنے پر قادرنہیں ہوں ،اور نہ ہی جو چیز مجھے بری گتی ہےاہے خود ہے دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں ۔ تمام مال ومتاع میرے غیروں کے پاس چلا گیا ہے، اور جو بچھ میں نے کمایا ہے وہ بھی میرے پاس بطور امانت ہے۔خلاصہ یہ کہ کوئی فقیر مجھ سے زیادہ

حاجت مندنہیں ہے۔بس تو مجھے میرے دین کے معاطع میں مت آ زما،اور دنیا کومیرامقصدِ اصلی مت بنا،اور مجھ پرکوئی ایساشخص

مسلط مت فرما جو مجھ پررخم ندکرے۔

( ٢٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلِ

مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ غَيْبًا : تَصَدَّقُ بِمَالِكَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَامُ :لشدة مَا يَدُخُلُ

الْعَنِيُّ الْجَنِيَّةِ.

(٢٥٣٥٨) حفرت خيشمه كهتم بين : حفرت عيسى علايتًا إن اي ساتهيون مين سائي امير آدي سے فرمايا: ابنا مال صدقه كرد \_\_اس آدى نے اس بات كو نالىندكيا۔ تو حضرت عيلى عَلايتًا م نے فرمايا بَعْنى لوگوں كا جنت ميں داخله بہت مشكل \_ ہوگا۔

( ٣٥٣٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَرْيَمُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : كُنْت إذًا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثَنِي وَحَدَّثَتُهُ ، فَإِذَا شَعَلَنِي

عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَّا أَسْمَعُ.

(٣٥٣٧٩) حضرت مجاهد كتب بين: حضرت مريم عليالا في فرمايا: جب عيسى اور مين تنها موت توجم باتين كرت \_اور جب كوئي

انسان میری توجہ اُن کی طرف ہے ہٹادیتا تو وہ میرے پیٹ میں شہیج فرمانے لگتے اور میں اسے من رہی ہو تی تھی۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصِّبْيَانِ. (٣٥٣٨٠) حفرت ابن عباس تفدين فرمات بين: حضرت عيسى علايِّلًا كاجوكلام آيات مِين فركور باس كي سواانهول في كوئي اور

( • ٣٥٣٨ ) حضرت ابن عباس نئ دهن فرماتے ہیں: حضرت میسی غلامِتا کا جوکلام آیات میں ندلور ہے اس کے سواانہوں نے ولی اور کلامنہیں کیا جتی کہ وہ ( بولنے والے ) بچوں کی عمر کے ہوگئے۔

( ٢٥٢٨١ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : مَالَ عُمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ : مَالِ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ مُوسَى نَهَاكُمْ عَنِ الزِّنَا ، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وَأَنْهَاكُمْ أَنْ تُحَدُّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ كَالْقَادِحِ فِي الْجِذْعِ إِنْ لَا يَكُونُ يَكْسِرُهُ فَإِنَّهُ يَنْخُرُهُ وَيُضْعِفُهُ ، أَوْ كَالدُّحَانِ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ كَالْقَادِحِ فِي الْجِذْعِ إِنْ لَا يَكُونُ يَكْسِرُهُ فَإِنَّهُ يَنْخُرُهُ وَيُضْعِفُهُ ، أَوْ كَالدُّحَانِ

فِی الْبَیْتِ إِنْ لَا یَکُونُ یُحْدِفَهُ ، فَإِنَّهُ یُغَیِّرُ لَوْنَهُ وَیُنْتِنَهُ. (۳۵۳۸) حضرت سالم کہتے ہیں:حضرت عیسی بن مریم علایٹلائے نے فرمایا: بیٹک موکی نے تنہیں زنا ہے روکا تھااور میں بھی تہہیں اس ہے روکتا ہوں۔ اور میں تمہیں اس سے بھی روکتا ہوں کم تم آیس میں برائی کی اتنے کر و کمونکی برائی کی اتنے کر کے زمال اللہ ہے۔

ے روکتا ہوں۔ اور میں تمہیں اس سے بھی روکتا ہوں کہتم آبس میں برائی کی باتیں کرو۔ کیونکہ برائی کی باتیں کرنے والا ایسا ہے جیسے قبہتیر میں نیزے مارنے والا ، جواس کوتو زتا تو نہیں ہے لیکن کمزوراور بوسیدہ کردیتا ہے۔ یا پھروہ کمرے میں بھر جانے والے

دھوئیں کی طرح ہے جواسے جلاتا تو نہیں ہے لیکن اے بدرنگ اور بد بودار بنادیتا ہے۔ ( ۲۵۲۸۲) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ حَلْفِ بْنِ حَوْشَب ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

لِلْحَوَارِيِّينَ : يَا مِلْحَ الْأَرْضِ ، لَا تُفَيِيدُوه ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ لَم يُصْلِحُهُ إِلَّا الْمِلْحُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ خَصْلَتَيْنِ :الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ ، وَالتَّصَبُّحُ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ.

محصلتینِ :الضبحك مِن غیرِ عجبٍ ، والتصبّح مِن غیرِ سَهْرٍ . (۳۵۲۸۲) حضرت خلف بن حوشب كمتِ بِي :حضرت عیسی بن مریم علاِئِلا نے اپنے انصارے فرمایا:اے زمین كے بہتر بن لوگو! اس (زمین) كوفا سدمت كرو \_ كيونكه جب بھى كوئى چيز فاسد ہوجاتى ہے تواس كى اصلاح بہتر بن چيز كے ذريعے كى جاتى ہے۔اور

جان لو كەتمهارے اندردو (نازیبا) خصلتیں ہیں: (ایک تو) بے وجہ بنسنا، اور (دوسری) شب بیداری نہ كرنے كے باوجود صبح كے وقت سوئے رہنا۔ وقت سوئے رہنا۔ ۲۵۲۸۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهِبِ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أُسْتَاذ ، قَالَ : قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

لَکُمْ فِی الْعَالَمِ مِنْ مَنْزِلِ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَا عَابِرُو سَبِيلٍ. (٣٥٣٨٣) حضرت ميمون بن أُستاذ كهتم بين: حضرت عيسى بن مريم عَلِيتِّلا نے فر مايا: اے گروہ انصار: مسجدوں كواپنا گھر بنالو، اور گھروں كومض مہمان خانوں كى طرح (استعمال كرو) ـ اس دنيا ميں تمہارے لئے كوئى ٹھكاند (مستقل) نہيں ہے بتم تو بس را جمير ہو۔

، ٢٥٣٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْنَعُ الطَّعَامَ لأَصْحَابِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِالْقُرَّاءِ. ( ٣٥٣٨٣) حفرت فيثمه كہتے ہيں:حفرت عيسى بن مريم عَلاِينًا آب ساتھيوں كے لئے كھانا تيار فرماتے، پھر ( كھانے كے دوران اہتمام كى غرض سے ) ان كى نگہبانى فرماتے، (ان كے كھانا كھالينے كے ) بعد ميں فرماتے: عبادت كر ارلوگوں سے اس طرح كا

سلوك كيا كرو\_

( ٣٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا ذُكِرَتُ عِنْدَهُ السَّاعَةُ صَاحَ ، وقَالَ : مَا يَنْبَغِى لِإِبْنِ مَرْيَمَ أَنُ تُذُكّرَ عِنْدَهُ السَّاعَةُ إِلَّا صَاحَ ، أَوَ قَالَ: سَكَتَ

(۳۵۳۸۵) حضرت معمی سے مروی ہے: حضرت عیسی بن مریم عَلِیْتَلا کے پاس جب قیامت کاذکر کیاجا تاتو آپ (باضیار) چیخ اُٹھتے۔اور فرماتے: ابنِ مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کاذکر کیاجائے تووہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے) چیخ اضے۔ یا انہوں نے بیفر مایا: ابنِ مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کاذکر کیا جائے تووہ

(اس گفڑی کی شدت کے خیال ہے) خاموش ہوکررہ جائے۔

ر کھتا۔ آ ب نے فرمایا: مال جع مت کر۔ انہوں نے کہا: یہ کرلوں گا۔

( ٣٥٢٨٦ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّنَنَا حَالِلْا ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ضِنرَارُ بُنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَان ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَا تَعْضُبُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيع ، قَالَ : لاَ لَكُ : أَوْصِنِى ، قَالَ : لاَ تَغْضُبُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيع ، قَالَ : لاَ لَهُ تَقْتَن مَالًا ، قَالَ : عَسَى.

ی مصرت عبدالله بن الی العدیل کہتے ہیں: جب یکی علایتا م کوحفرت عیسی علایتا م کی زیارت کاموقع ملاتو انہوں نے ان سے عرض کیا: مجھے نصیحت فرماد بیجئے۔ آپ نے (نصیحا) فرمایا: عصد مت کیا کر۔ انہوں نے کہا: میں عصد نہ کرنے پر قدرت نہیں

(٢) ما ذكر عن داود صلى الله عليه و سلم

## حضرت دا وُ دِمَلِّاللَّهُ يَحَاتِّ كَا تَذَكَّرِه

( ٣٥٢٨٧) حَدَّثَنَا مروان بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَمِّى ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ دَاوُد النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبَّى ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلَّت خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَأَقْرَبُ خَلُقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَك خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَك ، أَوْ

(۳۵۳۸۷) حضرت عباس العمی کہتے ہیں: مجھ تک یہ بات پینی ہے کہ حضرت داؤد غلایڈلا) دعامیں یوں فرمایا کرتے تھے: پاک ہے تو اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تو اپنے عرش پر (اپنی شان کے مناسب ) جلوہ نما ہے، آسان وزمین میں بسنے والوں پر تونے اپنارعب المنظم مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلدوا ) و المنظم المناب المنظم ( جلدوا ) و المنظم المناب المنظم المناب المنظم المناب المنظم المنطق المناب المنظم المناب المن

طاری کررکھاہے ،مخلوق میں جو تجھ ہےسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے۔جو تجھ سے نیڈ رتا ہو س کاعلم بے کارہے! یا (پھر فر مایا) جو تیری اطاعت نہ کرتا ہووہ بے عقل ہے۔

٢٥٣٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(٣٥٣٨٨) حفرت ابوعبدالله جدلي كهتيجين :حفرت داؤد غلالِنَال نے تاحیات اپناسرآ سان کی طرف ندأ ثقایا۔

٢٥٣٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْخَطِينَةَ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ خَطِينَتُهُ ، أَنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَ أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَأَتَاهُ الْخَصْمَان فَتَسَوَّرا الْمِحْرَاب ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ : اخْرُجَا عَنِّي ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَيَّ ، قَالَ :فقَالَا :إنَّمَا نُكَلِّمُك بِكَلاَمُ يَسِيرِ ، إنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي ، فَقَالَ دَاوُد :واللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُ أَنْ يُكْسَرَ مِنْهُ مِنْ لَدُنْ هَذَا إِلَى هَذَا، يَغْنِي مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدُرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الزَّجُلُ : فَهَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ ، فَعَرَفَ دَاوُد، أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْنَى بِلَوْلِكَ ، وَعَرَفَ ذَنْبُهُ فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ، وَكَانَتْ خَطِينَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَنْ لَا يَغْفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبُقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَظَّى رَأْسَهُ ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا :

قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي خَطِينَتِهِ بشَيْءٍ ، فَنُودِيَ :أَجَائِعٌ فَتُطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ

فَتُكُسّى ، أَوْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ، قَالَ :فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا ثَمَّ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ يَذْكُرْ ذَنْبَهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ لَهُ رَبُّهُ: كُنْ أَمَامِي ، فَيَقُولُ :أَىْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، فَيَقُولُ اللَّهُ: كُنْ مِنْ خَلْفِي،

فَيَقُولُ: أَىْ رَبُّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ :خُذْ بِقَدَمِي ، فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

٢٥٣٨٩) حضرت مجابد كہتے ہيں: جب داؤد علائيلا سے لغزش ہوئی ،اوران كى لغزش كا بھى بدعالم تھا كہ جونبى آپ كواس كااحساس بواء آپ نے اسے ناپندفر مایا اور ترک کردیا ،اور دوبار مبھی اس کے قریب بھی نہ گئے ،تو اُن کے یاس دو جھکڑنے والے (اپنا جھکڑا لے کر) آئے ، اور دیوار پھلانگ کرعبادت گاہ میں جا تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور فرمایا: چلے جاؤمیرے پاس سے ، کس لئے یوں اندر چلے آئے ؟ راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا: ہم آپ سے چھوٹی ہی بات کریں گے،

يميرا بھائي ہے،اس کے پاس ننانوے بھيڑيں ہيں اور ميرے پاس (صرف) ايك بھيڑ ہے اور يہ چاہتا ہے كہ وہ (ايك بھيڑ) بھى مجھ سے ہتھیا لے۔اس پر داؤد غلایٹا آنے فرمایا: بخدایہاس لائق ہے کہ اسے یہاں سے یہاں تک۔ یعنی ناک سے بینے تک- چیر دیا

جائے۔راوی کہتے ہیں:اس آ دی نے کہا: یہ ہیں داؤدجنہوں نے ( اتنی آسانی سے فیصلہ ) کربھی دیا۔ دا وَد عَلالِنَلام سمجھ محنے کہ انہیں تنبیہ کی گئی ہے،اورا بنی خطا کوبھی ببچان گئے۔ چنانچہ آپ چالیس دن اور چالیس راتیں

تجدے میں پڑے رہے،اورو ولغزش آپ کے دستِ مبارک پر یول تحریقی کہ آپ اسے دیکھتے رہتے ،تا کہ غافل نہ ہوجا کمیں۔( آ ہ

وزاری کابیسلسلہ چلنارہا) یہاں تک کرآپ کے اردگر دا تنابلند سبزہ اگ آیا جس نے آپ کے سرکوبھی ڈھانپ لیا۔ چالیس دن کے بعد آپ پکارا مے: پیشانی زخم زدہ ہوگئی، آئیسیں خشک ہوکررہ گئیں، کیکن داؤد کے تضیے کی شنوائی نہیں ہوئی۔ اس پرنداسنائی دی: کیا

بعدا پ پاراسے بیسان رم ردہ ہوں ، اسٹ ہو سررہ یں ، سن داورے یے میں ہوں میں ، دوں ہیں ہوں۔ ان پر ہد ساں رہ ، یہ بھوکا ہے کہ تجھے کھانا کھلا یا جائے ، کیا بے لہاس ہے کہ تجھے لباس پہنا یا جائے ، کیا مظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے رادی کہتے ہیں: جب آپ نے دیکھا کہ (اس ندامیں) آپ کی خطا کا ذکر بھی نہیں کیا گیا تو آپ ایس شدت سے روئے کہ آس پاس اگا ہوا سبزہ بھی

خٹک ہوگیا۔(جب داؤد علاِئلا) کی بیرحالت ہوگئ) تواس وقت آپ کی لغزش معاف فرماد کی گئی۔بس جب قیامت کاون آئے گا تو ان کے رب ذوالجلال ان سے فرما کمیں گے: میرے سامنے کھڑے ہوجائے۔ تو آپ عرض کریں گے: اے میرے پروردگار میرا گناہ (اس سے مانع ہے) میرا گناہ۔اللہ جل شانہ فرما کمیں گے: میرے پیچھے کھڑے ہوجائے۔ تو آپ (پھر) عرض کریں گے: اے میرے پالنہاد میراگناہ (مجھے حیاد لاتا ہے) میراگناہ۔اس پر اللہ سجانہ دقعالی فرما کمیں گے: میرے قدموں میں آجائے۔ تو

( ٢٥٣٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى دَاوُد أَحَدُهُمَا آخِذْ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ.

(۳۵۳۹۰) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں: حضرت داؤد غلایہ آگا کے پاس دو حریف اس حالت میں آئے تھے کہ ایک نے دوسرے کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔

( ٢٥٣٩١ ) حَدَّثُنَا خَلَفٌ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ فِتْنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٥٣٩١) حضرت سعيد بن جبير كتبة بين : حضرت داؤد عَالِينًا لا كي آز مائشُ دا تا كي كي ذريع كي تي تقيي

آب غليلِنَا الدمول مين آجائيل عي-

( ٣٥٢٩٢ ) حَلَّنْنَا عَفَّان ، قَالَ : حَلَّنْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ دَاوُد ، قَالَ : يَا جَبْرَيْيلُ ، أَيُّ اللَّذِا لَهُمَا أَنْ عَلَا مَا لَذَ مِنْ مُنْ أَنِّ أَمُّالُ أَنَّ الْمَدْمِ مَنْكُ مِنْ مَا تَا مَ

اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَا أَدُرِى غَيْرَ أَنِّي أَعْلَمُ ، أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَوِ.

(۳۵۳۹۲) حضرت سعید جربری سے مروی ہے کہ داؤد علائظ کے فر مایا:اسے جبرائیل! رات کا کون سا حصہ سے بہتر ہے۔ جبرئیل نے جواب دیا: یہتو میں نہیں جانتا،البتہ مجھے میں معلوم ہے کہتے ہے پہلے کا وقت ایسا ہے کہ (اللہ تعالی کی رحمت کے جوش

ے)عرش بھی مجموم اٹھتا ہے۔ ( ۲۵۲۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرْت أَنَّ فَاتِحَةَ الزَّبُورِ الَّذِي ، يُقَالَ لَهُ :

( ٣٥٢٩٣ ) حُدَّثْنَا آبُو اسَامَة ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَالِدٍ الرَّبَعِيّ ، قال : اخبِرَت آنَّ فاتِحَة الزَّبَورِ الذِي ، يَقَالَ لَهُ زَبُورُ دَاوُد :رَأْسُ الْمِحْكُمَةِ خَشْيَةُ الرَّبِّ.

(۳۵۳۹۳) حفرت خالد ربعی کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ اس زبور کی ابتدا جے زبور داؤد کہتے ہیں اس جملہ سے ہوتی ہے: ''دانائی کی بنیا دربِ ذوالجلال کا ڈر ہے۔

روون وربي روب براي روب الله عن الْفَزَارِيّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ ( ٣٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ هُ مُعنف بَن الْبُشِيرِ مَرْمُ (جلده الله الله عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلُ لِلظَّلَمَةِ لَا تَذُكُرُ ونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَى أَنْ أَذْكُرَ مَنْ عَبَّاسٍ ، فَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلُ لِلظَّلَمَةِ لَا تَذُكُرُ ونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَى أَنْ أَذْكُرَ مَنْ

ذَكُرَيْنِي ، وَأَنَّ ذِكْوِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلَعَنَهُمْ. (٣٥٣٩٣) حضرت ابنِ عباس فين ينز فرمات مين: الله جل شانه نے حضرت داؤد علائِلا پر دحی نازل فرمائی: ظالموں ہے کہد ہے:

ذَكريهى بَهَ كَدِين الْعِنت كرول -( ٢٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى ذَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَحِبَّنِى وَأَحِبَ أَحِبَّانِى ، وَحَبِّينِى إِلَى عِبَادِى ، قَالَ : يَا رَبِ ، أُحِبُّك وَأُحِبُّ أَحِبَّانَك فَكَيْفَ

علیه السّلام ان احِینی و احِب احِبّائی ، و حَبینی إلی عِبّادی ، قال :یا رَبِ ، احِبّك و احِبّ احِبّائك فكیفَ أُخْدِبُك إلی عِبّادِی ، قال :یا رَبِ ، احِبّاك و احِبّائك فكیف أُخْدِبُك إلی عِبّادِك ؟ قال : اذْ كُرُونِی لَهُمْ فَإِنّهُمْ لَنْ يَذْ كُرُوا مِنّی إِلاّ خَدْرًا.
(۳۵۳۹۵) حضرت عبدالله بن حارث كتب بين : الله جل شانه نے حضرت داؤد علائماً بروی نازل قرمانی كه جھے سے محبت كرواور محمد مير سے بندول كامحبوب بنادور داؤد علائماً نے عرض كيا: اسے مير سے ربندول كامحبوب بنادور داؤد علائماً نے عرض كيا: اسے مير سے ربندول كامحبوب بنادور داؤد علائماً الله عرض كيا: اسے مير سے رب بيس آپ

ے معبت کرتا ہوں اور آپ کے جا ہے والوں سے بھی معبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کامحبوب کیسے بناؤں؟ الله تعالی نے فرمایا: ان کے سامنے میراذ کر بیجئے، کیونکہ وہ یقینا میراذ کر بھلائی کی باتوں سے بی کریں گے (تو خود بخو وان کے دل میں میری معبت پیدا ہوجائے گی)۔

( ٢٥٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوالِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ انسَّلاَمُ : كَانَ أَيُّوبُ أَخْلَمَ النَّاسِ وَأَصْبَرَ النَّاسِ وَأَكْظُمَهُ لِغَيْظ. (٣٥٣٩٢) حضرت ابن ايزى كتب بين: الله تعالى كے نبی حضرت داؤد عَالِيْلاً نے فرمايا: ايوب (عالِيْلاً) لوگوں بين سب سے زيادہ

( ٣٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضْنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۵۳۹۷) حضرت حسن کہتے ہیں:حضرت داؤد نبی عَلاِئِنا) فرمایا کرتے تھے:اےاللہ!نہ تو مجھےابیا مرض لاحق کیجئے جو مجھے بالکل بےکارکردے،اورنہ بی ایسی صحت عطا کیجئے جو مجھے(حق ہے ) غافل کردے، بلکہ اعتدال دالی کیفیت عطافر مائے۔

( ٣٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِز ، قَالَ :كَانَ لِدَاوُدَ نَبِى اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ يَتَأَوَّهُ فِيهِ فَيَقُولُ : أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ،

بین اللهِ علیهِ السلام یوم یتاره فییه فیفول : اوه مِن عدابِ اللهِ ، اوه مِن عدابِ اللهِ اوه مِن عدابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، و لاَ أَوَّه ، قَالَ : فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجْلِسِ فَعَلَبُهُ الْبُكَاءُ حَتَّى قَامَ. (٣٥٣٩٨) حضرت صفوان بن محرز كهتم بين: الله تعالى ك ني واؤد علائلًا المجهى بهت ورومند بوجات تو فرما ياكرت: بيس عذابِ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) کي که ۱۳۸۸ کي که ۱۳۸۸ کي که اب الزهد

الٰہی ( کے خیال ) یے ممکنین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰہی ( کے خیال ) ہے ممکنین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰہی ( کے خیال ) ہے عملین ہوا جا تا ہوں ، میں عذابِ اللی (کے خیال) سے ممکین ہوا جا تا ہوں ،اس کے سوا مجھے اور کوئی غم نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: ایک دن کسی مجلس میں آپ غلایٹلا کوعذاب! لہی کا خیال آگیا تو آپ پراس طرح آ دوزاری کا غلبہ ہوا کہ آپ کو دہاں ہےا ٹھنا پڑا۔

( ٣٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ دَاوُد نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَكَرَ

عِقَابَ اللهِ تَخَلَّعَتُ أَوْصَالُهُ لَا يَشُدُّهَا إِلَّا الْأَسِرِ ، فَإِذَا ذَكَرَ رَحْمَةَ اللهِ تَرَاجَعَتُ.

(٣٥٣٩٩) حضرت ثابت كہتے ہيں:اللہ تعالیٰ كے نبی داؤد علائيلا) كو جب اللہ تعالی كی پکڑ كاخيال آ جا تا تو آپ كا جوڑ جوڑ اپنی جگہ ے اس طرح کھسک جاتا کہاہے با قاعدہ (فنِ جراحت کے زریعے )واپس بٹھا ناپڑتا۔

( ٣٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : لَوْ عُدِلَ بُكَاءُ أَهُلِ الْأَرْضِ بِبُكَاءِ دَاوُد مَا عَدَلَهُ.

(۴۵٬۴۰۰) حضرت بریده کہتے ہیں:اگرروئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی آه وزاری کامقابلہ اسکیلے حضرت واؤد غلاِئلام کی آه و

زاری سے کیا جائے ،تو (ان لوگوں کی آہ وزاری حضرت داؤد غلیتِلا کی آہ وزاری کے )برابر نہ ہوگی۔

( ٢٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، قَالَ :كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُد إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ

الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمِ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ جَعَلْتَ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا اللِّهِمْ ، تُوبُوا إِلَى أَعَطَفُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ.

(۲۵٬۰۱) حضرت ما لک بن مغول کہتے ہیں: حضرت داؤد عَالِينًا (پرنازل) کی (گئی کتاب) زبور میں تھا: بے شک میں ہی سب کا

معبود ہوں،میرے سواکوئی معبور نبیس ہے۔ (میں ) باوشا ہوں کا باوشاہ ہوں۔ باوشا ہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں۔ بس جوقوم بھی (میری) طاعت گزاری پر (مداومت کرتی) ہوگی، میں بادشاہوں کوان پررتم کرنے والا بنا دوں گا۔اور جوقوم بھی (میری)

نافر مانی بر ( ذھٹائی کرتی ) ہوگی ، میں بادشاہوں کوان سے انتقام لینے والا بنادوں گا۔ ( تو ) بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مت لگے رہو، نہ ہی (اپنی حاجق میں )ان کی طرف رجوع کرو، بلکہ میری طرف لوٹ آؤ، میں بادشاہوں کے دلوں کو بھی تمہارے لئے زم

( ٣٥١.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُطْبَةُ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي الْقَوْمِ كَمَثَلِ الَّذِي يَتَغَنَّى عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ.

( ۳۵٬۴۰۳ ) حضرت عبدالزخمن اینِ ابزی فرمات بین: نبی داؤد غلاینلا نے فرمایا: لوگوں کی مجلس میں بے وقو ف شخص کا تقریر کرنا ایسا ب جیسے کوئی شخص میت کے سر ہانے کھڑا ہوکر گیت گانے گئے۔ ( ٣٥٤.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عن الحسن ، عَنِ الأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِ ، إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِ ، إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَاجْعَلْنِي يَا رَبِ لَهُمْ رَابِعًا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَلُونَك مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۳۵۴۰۳) حفرت احنف بن قیس نبی اکرم علائلا سے روایت کرتے ہیں ، آپ مُؤَفِّیَ فِی فرمایا: بیشک داؤد علائلا نے فرمایا: اے میرے رب! بیشک بنی اسرائیل آپ سے ابراہیم اور اسحق اور لیقوب عین لنا (تین نبیوں) کے وسلہ سے سوال کرتے ہیں ، تو آپ مجھے بھی ان کے ساتھ چوتھا بنا و بیجئے۔ آپ مُؤفِّی فی فرمایا: اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف (یہ) وہی نازل فرمائی: اے داؤد! ابراہیم کومیری (توحید بیان کرنے کی) وجہ سے آگ میں ڈالاگیا تو انہوں نے (اس پر) صبر کیا، اور آپ اس امتحان سے نبیں

گزرے۔ آخل • کومیری (رضاکی) خاطرنذ رانہ جان پیش کرنا پڑا، تو انہوں نے (بھی اس پر) صبر کیا، اور آپ پرید آز مائش نہیں آئی۔ اور بیقوب ان کے تو محبوب کومیں نے ان سے جدا کئے رکھا، یبال تک کہ (روروکر) ان کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، تو انہوں نے (بھی اس پر) صبر کیا، اور آپ سے بیا ہتلا (بھی) دور رہی۔

( ٢٥٤.٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :كَانَ إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ السَّقْبَلَ الْقِبْلَةُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَلَّصْنِى مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ نَزَلَتِ الليلة مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ الْكَوْرُ الصَّائِمُ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثَلَاثًا ، وَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى سَهُمًا فِى كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : دَعُوةً دَاوُد فَلَيْنُوا بِهَا أَلْسِنَتَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ.

(۳۵۴۰۳) حفرت کعب کہتے ہیں: جب افطار کاوقت آتا تو ایک روز ہ دار تبلہ روہ ہوکر کہتا: اے اللہ! مجھے ہراس مصیبت سے خلاصی عطافر ماد یجئے جوآج کی رات میں آسان سے زمین پر نازل ہونے والی ہے۔ (وہ ایسا) تین مرتبه (کہتا)۔ اور جب سورج کی روشی سے خطافر ماد یجئے جوآج کی رات میں آسان سے نازل ہونے والی ہے۔ (وہ ایسا بھی) تین مرتبه (کہتا)

راوی کہتے ہیں: اس مخف سے (ان کلمات کے بارے میں) بوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: یہ داؤد غلابنالا کی دعا ہے، اس سے اپنی زبانوں کوآسودگی بخشو، اوراپنے دلوں پراسے چہال کرلو۔

( ٣٥٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُد :نِعُمَ الْعَوْنُ الْبَسَارُ عَلَى الدِّينِ ، أَوِ الْغِنَى.

مصنف ابنِ البیشیبہ کی جلد ۱۷ ، کے ص ۵۷ کی حدیث ۳۲۵۵۵ بھی یہی ہے۔ وہاں اس کتاب کے محقق عوامہ نے ،اس حدیث مبارکہ کے حاشیہ دلائل سے تابت کیا ہے کہ نذرانہ جان چش کر نروا لرحفرہ ، اسلیل غلافالا تھرزی حضرہ ، ایکٹی غلافالار نیز از جدر یہ کا مرک سر

میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نذرانہ جان پیش کرنے والے حضرت اسلمیل غلائلا بتھے نہ کہ حضرت ایخی غلائلا)، نیز اس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ تفصیلات و ہاں دیکھتے۔

(۳۵۴۰۵) حضرت ابنِ ابزی کہتے ہیں:حضرت داؤد غلاینا کم نے فرمایا: بہترین امداد دین پر (چلنے میں )سہولت (ہو جانا) ہے۔ یا

( پھرآ پ عَلاِيَدًا نے فر مايا): (بہترين ايداد ) مالداري ہے۔

( ٢٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ دَاوُد:يَا رَبِ،

طَالَ عُمْرِى وَكَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَ رُكْنِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُد، طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

(۲ ۳۵۴۰) حضرت مجاہد کہتے ہیں: حضرت داؤد علایاً کا نے فر مایا:اے میرے پروردگار! میری حیات طویل ہوگئی ہے،اور میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں،اورمیری قوّت ماند پڑگئی ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی:اے داؤد! خوش بخت ہے و چخص جس کی عمرطویل ہوجائے اوراس کے اعمال اچھے ہوں۔

# (٣) كلام سليمان بن داود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## حضرت سليمان بن داؤد صِّلِّالْفَظَيَّةِ كَى مِا تيس

( ٣٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد :كُلَّ الْعَيْشِ جَرَّبْنَاهُ لَيْنَهُ وَشَدِيدُهُ فَوَ جَدْنَاهُ يَكُفِي مِنْهُ أَدْنَاهُ.

(۳۵۴۰۷) حفزت خیثمه کہتے ہیں:حفزت سلیمان بن داؤد البیائی نے فرمایا: ہم نے ہرطرح کی زندگی آز مادیکھی ہے، راحت و آرام والی بھی ،مصائب وآلام والی بھی ،اورہم نے یہی محسوس کیا کہ (ہم جس حالت میں بھی ہیں )اس سے بتلی حالت میں بھی گزر

( ٣٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ: أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد ، وَكَانَ

لَهُ صَدِيقًا ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ : مَا لَك تُأْتِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيعًا وَتَذَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبِهِمْ لَا تَقْبِضُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ :مَا أَعْلَمُ بِمَا أَقْبِضُ مِنْهَا ، إنَّمَا أَكُونُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتُلْقَى إلَيَّ صِكَاكْ فِيهَا أَسْمَاءُ.

(۳۵٬۰۸ عفرت خیشمه کہتے ہیں:حضرت سلیمان بن داؤد طبیلا کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا،اور آپ عَلاِسُلا کااس ہے دوتی

کاتعلق تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا: تم عجیب ہو! ایک گھر میں آتے ہواور تمام اہلِ خانہ کی ارواح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے بہلو

( میں موجود گھر ) کے اہلِ خاند کو ( زندہ سلامت ) چھوڑ دیتے ہو،ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے (یہ کیا ماجرا ہے )؟

موت کے فرشتہ نے (جواب میں ) عرض کیا: مجھے کچھ پہنٹہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں تو عرش کے نیچے (دست بستہ ) ہوتا ہوں ،تو ایک پر چی میری جانب گرادی جاتی ہے ،اس میں (ان لوگوں کے ) نام درج ہوتے ہیں (جن کی مجھے روح قبض

کرناہوتی ہے)۔

( ٢٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ

يَنْظُو إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ يُدِيمُ النَّظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ الرَّجُلُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ ، قَالَ :رَأَيْتِه يَنْظُرُ إِلَىّٰ كَأَنَّهُ يُوِيدُنِي ، قَالَ :فَمَا تُوِيدُ ، قَالَ :أْرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِي عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِيَنِي بِالْهِنْدِ ، قَالَ : فَدَعَا بِالرِّيحِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَٱلْقَتْهُ فِي الْهِنْدِ ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : إنَّك كُنْت تُدِيمُ

النَّظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِي قَالَ : كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ ، أَمِوْت أَنْ الْفِيضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ.

(۳۵۴۰۹) حضرت ضیمہ کہتے ہیں:موت کا فرشتہ حضرت سلیمان غلالیّلا کے پاس حاضر ہوااور آپ غلاینا ہے ہم نشینوں میں سے ا یک کی جانب بھٹلی باندھ کرد کھنے لگا۔ جب وہ (وہاں ہے) چلا گیا تو اس آ دمی نے عرض کیا: بیکون تھا؟ آپ عَلاِئلا انے فرمایا: بیہ موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا: مجھے تو وہ یوں میری جانب گھورتا دکھائی دیا کہ بس مجھے ہی لیے جانے کا ارادہ ہو۔ آپ علایٹلا نے دریافت فرمایا: توتم کیا جاہتے ہو؟اس نے عرض کیا: میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے دوشِ ہوا پر ملکِ مندوستان پہنچادیں۔راوی کہتے

میں: آپ عَلالِمُلام نے ہوا کو حکم کیا تو ہوا نے اس شخص کواٹھا کر ملک ہندوستان میں لے جا ڈالا۔ پھرموت کا فرشتہ ( دوبارہ ) حضرت سلیمان علاینلا کے پاس حاضر ہوا تو آپ غلاینلا نے دریافت فرمایا جتم (کیوں) میرے ہمنشینوں میں سے ایک آ دمی کو گھورے جا

رے تھے موت کے فرشتے نے کہا: مجھے اُس پر تعجب ہور ہاتھا، ( کیونکہ ) مجھے تو تھم ہواتھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہےاوروہ آپ کے پاس (بیٹھا)تھا۔ ( ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عَلَيْهِ

السَّلَامُ لِإِيْنِهِ : يَا بُنَى ، كَمَا يَدُخُلُ الْوَيِّدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ كَذَٰلِكَ تَدُخُلُ الْخَطِينَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى. (۳۵۲۱۰) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں:حضرت سلیمان بن داؤد ﷺ نے اپنے بیٹے سے (معاملات میں احتیاط کرنے کی نفیحت کرتے ہوئے ) فرمایا:اے میرے بیارے میٹے! جیسے کیل (بڑے غیرمحسوس انداز میں ) دو پھروں میں کھس جاتا ہے،ایے

بی خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان بھی (معاملات کی) خرابی (بڑے فیرمحسوس انداز میں) داخل ہوجاتی ہے۔ ( ٣٥٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الإِفْرِيقِتَى ، عَنْ سَلَامَانَ بُنِ عَامِرِ الشَّعْبَانِتَى ، قَالَ :أَرَأَيْتُمْ سُلَيْمَانَ ، وَمَا أُوتِيَ فِي مُلْكِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَخَشُّعًا لِلَّهِ.

(۳۵۴۱۱) حضرت سلامان بن عامرشیبانی کہتے ہیں:حضرت سلیمان علایقا اوران کی سلطنت ( کی شان وشوکت ) کود کیھئے!اوران کی (ایمانی) حالت یکھی کہ انہوں نے تاحیات اللہ تعالیٰ کے ڈرسے آسان کی جانب سرنہ اٹھایا تھا۔

( ٣٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلَّمُ إِعْظَامًا لَهُ ، قَالَ : فَلَقَدْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَمَا أَطَاقَ أَحَدٌ يُكُلِّمُهُ.

( ٣٥ ١٦٢ ) حضرت ابنِ عباس جي دينمانے فر مايا: نبي حضرت سليمان بن داؤد ملينا الم كے رعب و دبد بدكى بنا پر ( مسى سے ) ان كے

ساتھ بات تک نہ کی جاتی تھی۔راوی کہتے ہیں جتی کہ (ایک شام)ان سے (بے خبری میں) نماز عصر بھی جاتی رہی ،گمر کسی کی ہمت

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا)

نہ ہوئی کہ ان سے کلام (کرکے انہیں مطلع) کرسکتا۔

( ٢٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ آبِى اللَّائِبِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ آبِى اللَّارِدِيدًا حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِى عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَجُدًا شَدِيدًا حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِى عَنْ آبِي اللَّرْدَ وَاللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُمَّا اللَّهِ ، فَجَاء فَبَوْزُ ذَاتَ يَوْمٍ مَلَكَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْخُصُومِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى بَلَوْتُ بَلُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

كتاب الزهد

فَنَظُرْت يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا الطَّرِيقُ عَلَيْهِ فَأَحَذُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلآخَوِ :لِمَ بَذَرْت عَلَى الطَّرِيقِ أَمَّا عَلِمْت أَنَّ مَأْخَذَ النَّاسِ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ · يَا سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ تَحْزَنُ عَلَى ايْنِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ مَيْتٌ ، وَأَنَّ سَبِيلَ النَّاسِ إِلَى الآخِوَةِ.

(۳۵۴۳) حفرت ابودرداء تا توقی فرماتے ہیں: حفرت سلیمان عَلاِیَلا کے ایک بیٹے فوت ہو گئے تو آپ عَلاِیَلا نے اس پرشدیدرنج و غرف محدوں کیا ۔ چنا نچہ ایک دن جب آپ (مجلس قضا میں ) تشریف غرمحوں کیا گیا۔ چنا نچہ ایک دن جب آپ (مجلس قضا میں ) تشریف لائے تو دوفر شنے (انبانوں کی شکل میں ) آپ کی خدمت میں ایک جھٹڑ ہے کے تصفیہ کے لئے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک لائے تو دوفر شنے (انبانوں کی شکل میں ) آپ کی خدمت میں ایک جھٹڑ ہے کے تصفیہ کے لئے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا: میں نے تابع ہو گئا ہے تابل ہو گیا تو یہ (دوسر اضحف) وہاں سے گزرااوراس کو برباد کر گیا۔ آپ عَلالِیَلا ان ورسر سے سے دریافت فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا: یہ بچ کہتا ہے۔ میں داستے پرجار ہا تھا کہ اس کے کھیت پرجا بہنچا، میں بن چا بہنچا ، دوسر سے دریافت فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا: یہ بچ کہتا ہے۔ میں داستے پرجار ہا تھا کہ اس کے کھیت پرجا بہنچا ، دوسر سے دریافت فرمایا: تم کیا گئی تھوں اس نے کھیت اگار کھا تھا )، چنا نچے میں اس (کے کھیت) میں بی چل پڑا (تو وہ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر داستہ و بی تھا (جس پراس نے کھیت اگار کھا تھا )، چنا نچے میں اس (کے کھیت) میں بی چل پڑا (تو وہ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر داستہ و بی تھا (جس پراس نے کھیت اگار کھا تھا )، چنا نچے میں اس (کے کھیت) میں بی چل پڑا (تو وہ

خراب ہوگیا)۔(بیسنا) تو سلیمان علیلِظا نے پہلے محف سے دریافت فرمایا: تم نے راستے میں کیوں بیج بودیا تھا؟ کیا تہہیں نہیں معلوم تھا کہ لوگوں نے تو راستے پر سے ہی گزرنا ہوتا ہے؟ اس پراس شخص نے جواب دیا: اے سلیمان (علیلِظا)! (اگرابیا ہے) تو تم کیوں اپنے بیٹے پر (اتنازیادہ) عمکین ہوتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہوکہ ایک دن تم بھی مرنے والے ہو،اور بیر (بھی جانتے ہو) کہ تمام لوگ آخرت کی جانب ہی رواں دواں ہیں۔

( ٣٥٤١٤) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوُد خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى ، فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى قَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِى تَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنَّا حَلْقٌ مِنْ حَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنِي ، عَنْ رِزُقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِينَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكُنَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ : ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعُوةٍ غَيْرِكُمْ.

(۳۵۳۱۳) حفرت ابوصدیق ناجی سے مروی ہے کہ حفرت سلیمان بن داؤد پینیم لوگوں کو لے کر (الله تعالیٰ سے) بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزرایک ایسی چیونٹی پر ہوا جوانی ٹائٹیس آسان کی طرف اُٹھائے چیت لیٹی کہدری تھی: اے اللہ! میں جمی تیری مخلو قات میں سے (ایک ادنی می) مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے، یا پھر مجھے موت دیدے۔سلیمان عَلاِئِلا نے لوگوں سے فورا کہا: لوٹ چلو ہمہیں کسی اور کی دعانے ہی سیراب کروادیا ہے۔ بر بیٹر موریت و روم نیسی کی اس بیٹر ہوئے دستان کے اس کا میں ماری کا بیٹر کا میں میں میں کا در کا میں میں میں م

( ٣٥٤١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :ذُكِرَ عَنْ بَغْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ َ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُكَلِّفَنَى طَلَبَ مَا لَمْ تُقَدِّرُهُ لِى ، وَمَا قَدَّرُت لِى مِنْ رِزْقِ فَانتنى بِهِ فِى يُسْرٍ مِنْك وَعَافِيَةٍ ، وَأَصْلِحُنِى بِمَا أَصْلَحْت بِهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصْلَحُ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

ر ۳۵۳۱۵) حضرت ا عاعمل بن البی خالد کہتے ہیں: کسی نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: اے اللہ! مجھے اس چیز کی علاش کی تکلیف مت و بیجئے جو آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں، اور جو رزق آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے

بسہولت دعافیت مجھتک پہنچاد بیجئے۔اورجس طرح ہے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی میری بھی ای طرح ہے اصلاح فرمائ دیجئے۔کیونکہ (میں جانتا ہوں کہ) صالحین کی اصلاح بھی آپ ہی نے فرمائی ہے۔

( ٣٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَشْلُكَ الَّذِينَ هُمُ أَهْلُكُ الَّذِينَ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ ، قَالَ : هُمَ الْبَرِينَةُ أَيْدِيهِمْ ، الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ ، الَّذِينَ يَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَى يَتَحَابُونَ بِجَلَالِي ، اللّذِينَ يَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَى يَتَحَابُونَ بِجَلَالِي ، اللّذِينَ يَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَالّذِينَ يَكُلِفُونَ بِحُبّى كَمَا يَكُلَفُ الصَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَأُوونَ إِلَى ذِكْرِى كَمَا تَأْوِى الطَّيْرُ الْمَحَارِهِ وَالْمَالِي اللّهُ مَا أَوْ قَالَ يَحْرِبَ. إِلَى وَكُوهَا ، وَالَّذِينَ يَلُولُونَ إِنَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحَمْلُ اللّهُ ا وَالّذِينَ يَغُضُونَ لِمَحَارِهِى إِذَا اللّهَ عِلْكُ كُمَا يَغُضَبُ النَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللل

(٣٥٣١) حضرت زيد بن اسلم سے مروى ہے: اللہ تعالى كے نبيوں ( الين الله اللہ سے كسى نبى نے فرمايا: تير ہے كون سے برگزيد و بند ہے السے برگزيد ہ ہيں جو (روز قيامت) تير عرش كے سائے تلے ہوں گے۔اللہ تعالى نے فرمايا: يدو الوگ ہوں گے جن ك ہاتھ (ظلم وستم) سے برى ہيں ، جن كے دل پاكيزہ ہيں ، جوميرى بزرگى كى وجہ سے آپس ہيں محبت كرتے ہيں ، يدو ولوگ بول گ جب ان كاذكر كيا جاتا ہے تو ان (كے مير سے ساتھ انتہائى تعلق) كى وجہ سے ميراذكر بھى كيا جاتا ہے، اور جب ميراذكر كيا جاتا ہے ، اور جب ميراذكر كيا جاتا ہے تو

جب ان کاذکرکیا جاتا ہے تو ان (کے میرے ساتھ انتہائی تعلق) کی وجہ ہے میراذکر بھی کیا جاتا ہے، اور جب میراذکر کیا جاتا ہے ق میری (ان پر انتہائی شفقت ومبر یانی کی) وجہ ہے اُن کاذکر بھی کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو باو جو د (سر دی کی) آنکیف کے اپناوضو تکمل طور پر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جومیری محبت کے یوں دیوانے ہیں جیسیا بچہ (اپنے شناسا) لوگوں کا دیوا نہ :وتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو (تپشِ معاصی سے ڈرکر) میرے ذکر (کی ٹھنڈی چھاؤں) میں یوں پناہ لیتے ہیں جیسے پرندہ اپ

' گھونسلے میں پناہ لیتا ہے،اور بیوہ لوگ ہوں گے جومیری حرام کردہ چیز وں کوحلال سمجھے جانے (یاان کاار تکاب کئے جانے ) پر بیاں غضبناک ہوتے ہیں جیسے چیتا (شکار سے )محروم کئے جانے پر (غضبناک ہوتا ہے ) ، یا پھر فرمایا: (جیسے چیتا) لڑائی کے وقت (غضبناک ہوتا ہے )۔

( ٣٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ، أن دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ:النَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنَ الإِخْوَانَ وَالْأَصْحَابَ وَالْجِيرَانَ وَالْجُلَسَاءَ مَنْ إِنْ نَسِيت ذَكَّرُونِي، وَإِنْ ذَكُرْت أَعَانُونِي، وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالإِخْوَانِ وَالْجِيرَانِ وَالْجُلْسَاءِ مَنْ إِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرُونِي، وَإِنْ ذَكُرُت لَمْ يُعِينُونِي.

(۳۵۷۱) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ داؤر نبی مُرِافِقَ کُنَا نے فرمایا: اے اللہ تعالیٰ! آپ بجھے ایسے بھائی، دوست، پروی اور ہم نشین عطا فرما دیجئے کہ اگر مجھے سے (تقاصیہ بشری کے تحت معمولی سی) غفلت (بھی) سرز دہوجائے تو وہ مجھے اس پر متنبہ کر دیں، اور شنب کے عالم میں (نیکی کے کامول میں) میری معاونت کریں۔اور مجھے ایسے بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور ہم نشینوں سے اپنی پناہ

کے عالم میں ( نیلی کے کامول میں ) میری معاونت کریں۔اور مجھےایسے بھائیوں، دوستوں، پڑو میں لے لیجئے جونیاتو غفلت پر تنبیہ کریں،اور نہ ہی تنبہ کے وقت اعانت کریں۔

( ٣٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضُّنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

(٣٥٣١٨) حفرت حسن كهتے ہيں:حضرت داؤد نبي مُؤَفِّقَةَ فرمايا كرتے تھے:اےاللہ! نه تو مجھےابیا مرض لاحق سیجے جو مجھے بالكل

بے کارکردے ،اور نہ ہی الی صحت عطا سیجئے جو مجھے (حق سے ) غافل کردے ، بلکہ اعتدال والی کیفیت عطافر مایئے۔ سیار سیار میں و سیار سیار سیار سیار میں ہوتا ہے ۔

( ٣٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كُلَّمَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ أَخَذُت وَأَنْتَ أَعْطَيْت مَهْمَا تُبْقِى نَفْسِى أَخْمَدُك عَلَى حُسُنِ بَلَائِك.

العاب العبيب العالم العلم العاب العبار والعاب العليب مهما مبيني تعيي الحمد وعلى حسن بالربك. (٣٥٨١٩) حفرت من كتي بين بيثك الوب علائيلا كوجب كوئى آزمائش بيش آتى تو آپ علائيلا فرمات: آپ بى (اپن بعتين

روک لیتے ہیں یاوالیں) لے لیتے ہیں،اورآپ،ی (نعتیں)عطافرماتے ہیں،آپ جب تک میری سانسوں کی ڈور باند ھےرکھیں ''گریٹر رآپ کرعد ہ(انداز)امتحان رآپ کاشکرگز ان مدل گا

كَ مِينَ آبِ كَ عَده (اندازِ) امتحان بِرآبِ كاشكر رَّز ارر مول كار ( ٣٥٤٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَّاً الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ :عَلَى نِسَانِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنُ تَأْتِى سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ مِنُ آلِ دَاوُد قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُنَّ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ﴾.

(۳۵۳۲) حفرت ٹابت بنانی کہتے ہیں: ہم تک یہ بات پینچی ہے کہ نبی حفرت داؤد عَلاِئِلا نے اپنے گھروں میں ابنی ہویوں اور بچوں کے بلی حفرت داؤد عَلاِئِلا نے اپنے گھروں میں ابنی ہویوں اور بچوں کے لئے بطور مصلی جگہہیں مقرد کرر کھی تھیں۔ دن کی کوئی گھڑی ہوتی یا رات کا کوئی پہر، ہروقت آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی شخص (ان مصلوں پر) نماز میں مشغول رہتا۔ چنانچہ یہ آیت (آپ عَلاِئِلا کے) ان تمام (اہلِ وعیال) کے بارے میں عام ہے (جواس کا دِخیر میں شریک رہتے تھے: اے آل داؤد (اپنے رب کا) شکر بجالاؤ، اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ (صحیح معنوں میں) شکر گزار ہیں۔

( ٢٥٤٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إلَهِي ، لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْنَا نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ. معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱)

(۳۵۳۲) حضرت حسن سے مروی ہے کہ نبی حضرت داؤد مُطَّنَظَةً نے فر مایا: میر ہے معبود برحق! اگر میر سے ہر ہر بال کی دودو زبانیں ہوتیں اوردن رات آپ کی تنبیح میں مشغول ہوتیں ، تو بھی آپ کی کسی ادنی سی نعمت کا (شکر یجالانے کا) حق ادانہ کریا تیں۔ (۲۵۶۲۲) حَلَّنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَلَّنَا جَعْفُو بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَلَّنَا الْجَعْدُ أَبُو عُنْمَانَ ، قَالَ : بَلَعَنَا أَنَّ دَاوُد ،

قَالَ : إِلَهِى ، مَا جَزَاءُ مِنْ فَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَتِكَ ؟ قَالَ : جَزَاؤُهُ أَنْ أَوْمُنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. (٣٥٣٢٢) حضرت الوعثان كهتے ہيں: ہم تك يہ بات پنجی ہے كہ حضرت داؤد عَلاِئِلاً نے فرمایا: مير معبودِ برحق!اس محض كے لئے كيا انعام ہے جس كى آئھيں آپ كے ڈرے آنسو بہا دين؟ الله سجانہ دتعالی نے فرمایا: اس كا انعام يہ ہے كہ ميں اسے بہت

بری گھبراہٹ ( نیعنی قیامت ) کے دن امن میں رکھوں گا۔ ۔

# (٤) كلام موسى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نى حضرت موى مُلِّنْ الْنَقِيَّةَ كَى باتيں

( ٣٥٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :مَالِكُ بْنُ مِغُولَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ حَنْظُلَةَ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى : أَنَّ قَوْمَكُ زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمُ وَأَخْرَبُوا قُلُوبَهُمُ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّى نَظَرْت إلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمُ ، فَعَادَتُهُمُ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّى نَظَرْت إلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمُ ، فَعَادَتُهُمُ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّى نَظَرْت إلَيْهِمُ فَلَعَنْتُهُمُ ،

فَلَا أَسْنَجِيبُ دُعَانَهُمْ ، وَلَا أَعْطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ.

(٣٥٣٢٣) حفرت خظلہ رہی فی جوکہ نی مَرِ اُلْفَظِیَا آئے کا تب ہیں ان کے پچازاد بھائی نے بیان فر مایا کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موی عَلاِیگا کی کا طرف وحی فرمائی: بیٹک آپ کی قوم نے مساجد کو (تو) سجاسنوار رکھا ہے، گراپنے دلوں کا حال خراب کررکھا ہے۔ اور (کثرت اکل کی وجہ) سے یوں پھول بچے ہیں جیسے خزیروں کو ذیح کرنے کے لیے موٹا کیا جاتا ہے۔ میں ان (کی اس بری

حالت ) كود كي كران برلعنت كرتا مول، ني قي من ان كى دعا قبول كرتا مول اور ندان كى مطلوب چيز انبيس عطا كرتا مول \_ ( ٢٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ دَاوُد

و ١٥٥١) حداث سعيد ان حوب ، عن حصاء بن سمعه ، عن عداء بن السايب ، عن طبية بن عمير ، ان داود مَا تُرِيدُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَّ حَتَّى نَبَتَ مَا حَوْلَهُ خَضْرَاءُ مِنْ دُمُوعِهِ ، فَأَوْ حَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ مَا تُرِيدُ ، تُرِيدُ أَنْ أَزِيدَكَ فِي مَالِكِ وَوَلَدِكَ وَعُمْرِكَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا ترد عَلَىَّ فَغُفِرَ لَهُ.

(۳۵۳۲۳) حفرت عبید بن عمیرے مروی ہے کہ حفرت داؤد مُلِّنْ ﷺ نے (گریدوزاری کے ساتھ) اتناطویل مجدوفر مایا کہ ان کے آنسوؤں (کی نمی سے) ان کے اردگر دسبزہ اگ آیا۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کی طرف وحی فر مائی: اے داؤد (عَلالِنَّلَا) تم کیا چاہتے ہو؟ کیاتم چاہتے ہوکہ میں تمہارے مال واولا داور عمر میں اضافہ کردوں۔ تو حضرت داؤد عَلالِنَّلا) نے (عجز وانکسار کے ساتھ

سیا جا ہے ، وہ سیام جا ہے ، وقد یا مہارے مال واول واور مرین اضافہ مررووں ہو سرے والد اور دنیا کو جا ہے والا ہول شکوہ کرتے ہوئے ) عرض کیا: اے میرے پروردگار! کیا (آپ کے نزویک میں دنیا ہے محبت کرنے والا اور دنیا کو جا ہے والا ہول ﴿ مَعنَا اَنِ اَلِي شِيهِ مَرْ جِم ( جلده ا ) ﴿ ﴿ كُلُّ مَعْنَا اَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

کے میری طویل آ ہوزاری کے نتیجہ میں ) آپ نے مجھے بیجواب دیا؟ بس اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی۔

( ٣٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَا رَبِّ أُخْبِرُنِي بِأَكْرَم خَلْقِكَ عَلَيْك ؟ قَالَ : الَّذِي يُسُرِعُ إِلَى هَوَاىَ إِسْرَاعَ النِّسْرِ إِلَى هَوَاهُ ، وَالَّذِي يَكُلَفُ بِعِبَادِي الصَّالِحِينَ كَمَا يَكُلُفُ الصَّبِيُّ بِالنَّاسِ ، وَالَّذِي يَغُضَبُ إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمِي غَضَبَ النَّهِرِ لِنَفْسِهِ،

فَإِنَّ النَّمِرَ إِذَا غَضَبَ لَمْ يُبَّالِ أَكَثُرَ النَّاسُ أَمْ قَلُّوا.

(٣٥٣٢٥) حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد ماجد ہے روایت کیا ہے کہ حضرت موی علایتاً اس نے اللہ تبارک وتعالی ہے عرض کیا:اے میرے رب مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی مخلوق میں ہے کون آپ کے نزد یک سب سے زیادہ قابل عزت ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فر مایا: (میرے نز دیک) وہ مخص (سب سے زیادہ قابلِ احترام ہے) جومیرے احکامات (کو پوراکرنے کے لئے ، ذوق وشوق ے ان ) کی طرف یوں پیش قدی کرے جیسے گدھا پی خوراک کی طرف (بڑی رغبت اور ذوق وشوق ہے ) لیکتا ہے۔اور وہمخض ( بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے)جومیرے نیک بندوں پر یوں فریفتہ ہوجیے چھوٹا بچہلوگوں کا دلدادہ ہوتا

ب- اور و ایخف بھی ( بھی میرے زو کے سب سے زیادہ قابل عزت ہے ) جومیرے احکامات کی خلاف ورزی کئے جانے پر یوں نضب ناک ہوجیا چیتا اینے وفاع کے لئے غضبناک ہوتا ہے۔اور چیتا جب غضبناک ہوتا ہے تو اس بات کی پروانبیں کرتا کہ

مدمقابل زياد وتعداد ميں بيں ياتم \_

( ٣٥٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ :أَى رَبِ ، ذَكُرْت إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتهمْ ذَاكَ ، قَالَ :إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَغْدِلُ بِي شَيْنًا إِلَّا اخْتَارَنِي ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُوَدُ ، وَإِنَّ يَغْفُوبَ لَمَ ابْتَلِهِ بِبَلَاءٍ إِلَّا ازْدَادَ بِي حُسْنَ ظُنَّ.

(٣٥٣٢٦) حضرت عبدالقد بن عبيد كوالد ماجد كبت بين : حضرت موى علايشًا في (الله تبارك وتعالى كي خدمت ميس ) عرض كيا:

اب میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیقوب عین المالاً کا ذکر (اپنے محبوب بندوں میں) فر مایا ہے، یہ (مقام ومرتبہ) آپ نے انہیں (ان کے ) کس (عمل کی برکت کی ) دجہ سے عطافر مایا؟ اللہ تبارک وتعالیٰ نے (جواب میں )ارشاد فرمایا: بیشک ابراہیم (علایلًام) نے جب بھی ( کسی معبودِ باطل یا نا جائز کام کومیرے یا میرے تکم کے مقالبے میں آتے دیکھااورمجبوراانہوں نے اس سے )میراموازنہ کیا تو (اس معبودِ باطل اورغیر شرعی کام کوچھوڑ کرمیرے حکم کواور) مجھے ہی اختیار کیا۔ اوراسحاق (علینلام) نے میری رضا کی خاطرا پی جان کا نذ رانہ 🗨 پیش کردیا تھا ،اور جان کےعلاوہ دیگراشیاء ( کومیری رضا کی خاطر

صدقہ وخیرات کی مدیمی خرچ کرنے کے سلسلے) میں تو ان کی فیاضی (اس سے بھی) بہت زیادہ تھی۔اور یعقوب (غلاِئلا) کے مجھ پر ئجروسەكا بەعالم تھاكدان ) كومىں نے جب بھى آ زمايا، ميرے ساتھدان كاھىن ظن بى بڑھا (بدگمانى پيدانبيس ہوئى )\_

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) و المستحد ( ٣٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : أَي رَّبِ ، أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ

إِلَيْك ، قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِي ذِكْرًا ، قَالَ : اى رب أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى ؟ قَالَ : الرَّاضِي بِمَا أَعْطَيْته ، قَالَ : اى رب أَيُّ رَبِّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ.

(٣٥٨٢٧) حفرت ابن عباس جن وين فرمات مين حفرت موى غلايلًا في (الله رب العزت كي بارگاه ميس عرض كيا): ال مير س پروردگا! آپ کے بندول میں سے کون آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: سب سے زیادہ میرا ذکر كرنے والا \_انہوں نے پھرعرض كيا:ا \_ مير ب پالنهار! آپ كے بندوں ميں سےكون سب سے زياد وامير ہے؟ الله جل شاند

نے فر مایا: میری عطا (کردہ نعمتوں) پر راضی ہوجانے والا۔ آپ نے پھرعرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندوں میں ہے کون سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: جولوگوں کے لئے ویبا بی (درست اور برحق) فیصلہ کرے جیسا

(درست وبرحق) فيصله وه اينے لئے كرتا ہے۔ ( ٣٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :

قَالَ مُوسَى : أَيْ رَبِّ أَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأَنَاجِيك أَمْ بَعِيدٌ فَأَنَادِيك ؟ قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي ، قَالَ، يَا رَبِ، فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نُعَظَّمُك، أَوْ نُجِلُّك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ، قَالَ: الْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ ، قَالَ : يَا مُوسَى ، اذْكُرْنِي عَلَى كُلُّ حَالٍ.

(٣٥٣٢٨) حفزت كعب كہتے ہيں: حفزت موكى عَلاِتْلا نے (بارگا والٰہی میں) عرض كيا: اے ميرے رب! (مجھے بتادیجئے ،) كيا آپ (مجھے اتنا) قریب ہیں کہ (میں جب آپ کی جناب میں کچھ عرض کرنا جا ہوں تو ) آپ سے سرگوشی میں بات کروں ، یا آپ (مجھے سے اتنا) دور ہیں کہ میں (عرضِ عاجات کے وقت) آپ کو ( ذرا بلند آ واز میں ) یکار کے کلام کیا کروں؟ الله سجانه وتعالی نے فرمایا: اے مولیٰ! میں اپنے ہر یاد کرنے والے کے قریب (ہی) ہوتا ہوں۔حضرت مولیٰ عَالِیَا کا منے چرعرض کیا:اے میرے بروردگار! ہم بھی الی حالت میں بھی ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایابِ شان نہیں سمجھتے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: وہ کون می حالت ہے (جس میں تم میرا ذکر کرنا میرے شایان شان نہیں سمجھتے )؟ انہوں نے (جواب میں ) عرض کیا: ناپا کی ( کی حالت میں )اور قضاء حاجت (کے وقت )۔اللہ جل جلالہ نے فرمایا:اے موی ہرحال میں میراذ کر کیا کرو (البتہ قضاء حاجت

وردیگرایسے مواقع پر جہال زبان ہے ذکر کرنا مناسب نہ ہودل ہی دل میں ذکر کرلیا جائے )۔ ٣٥٤٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ : يَا رَبِ ، مَا الشُّكُرُ الَّذِي يَنْبَغِي لَك ، قَالَ : لا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِئَ

، قَالَ : يَا رَبِ ، إِنِّي أَكُونُ عَلَى حَالٍ أُجِلُّك أَنْ أَذْكُرَك مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْغَائِطِ وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ وَعَلَى غَيْرٍ وُصُّوعٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : كَيْفُ أَقُولٌ ، قَالَ : قُلْ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاجْنُينِي الْأَذَى سُبْحَانَك هي مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا)

وَبحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقِنِي الْأَذَى.

(٣٥٣٢٩) حضرت عبدالله بن سلام بن فخر مات بين :حضرت موى عَلاِئِلا في الله جل شانه سے عرض كيا: اے ميرے يرورد گار!وو

کون ساشکر(اداکرنے کاطریقہ) ہے جو (قدرے) آپ کے شایانِ شان ہے۔اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (وہ طریقہ یہ ہے کہ ) آپ کی زبان ہمیشد میرے ذکر ہے تر رہے۔حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب میں بھی ایس حالت میں ہوتا

ہوں جس میں آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایابِ شان نہیں مجھتا، جیسے حالت جنابت، قضاء حاجت، عسل کا وقت اور بے وضوبونے کی حالت میں (تو کیاا یسے حالتوں میں بھی میں آپ کاذکر کیا کروں )۔اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں ● (ایسی حالت میں بھی

ول بن میں الله تعالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے )۔حضرت موی علائِلا نے عرض کیا: (ایسے مواقع میں ول ہی ول میں حمد وثنا کے کلمات میں ہے) کیے (کلمات) کہا کروں؟ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (یوں) کہو: یاک ہیں آپ (اے اللہ تعالی) اور تعریف آپ (جی) کے لئے ہے۔آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو آپ ہی مجھے گندگی ہے دورر کھئے۔ یاک ہیں آپ (اے التد تعالی) اور

تعریف آپ (بی ) کے لئے ہے۔ آپ کے سواکوئی معبود هیقی نہیں ہوتو آپ ہی مجھے گندگی سے بچاہئے۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَب ، قَالَ : دَخَلَ جَبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوَ قَالَ : الْمَلَكُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي السِّجْنِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّيْبُ الرّيح ، الطَّاهرُ الثيَّابِ ، أُخْبِرُنِي عَنْ يَعْقُوبَ ، أَوْ مَا فَعَلَ يَعْقُوبُ ؟ قَالَ: ذَهَبَ بَصَرُهُ ، قَالَ: هَا بَلَغَ مِنْ حُزْنِهِ ؟ قَالَ:

حُزْنُ سَبْعِينَ تَكُلَى ، قَالَ : مَا أَجُرُهُ ؟ قَالَ : أَجْرُ مِنْةِ شَهِيدٍ.

( ٣٥٨٣٠) حضرت خلف بن حوشب كبتر مين: جرائيل عَلاينًا ﴾ ياوه كبتر مين: كوئي فرشته - حضرت يوسف عَلاينًا ﴿ كَيْ عَلِيرَا عَلَا يَعْلَا مِلْ عَدِهَا نه میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علایسًلا نے فر مایا: اے خوش مہک ویا کیز و فرشتے ! مجھے یعقوب علایشلا کے بارے میں بتلا ہے۔ یا

انہوں نے فرمایا: یعقوب علایتًا کا کیاعمل تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: ان کی بینائی چلی گئی تھی ۔حضرت بوسف علایتًا کا نے چردریافت فرمایا: انہیں کس قدر عُم ہوا تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: سر ایس ماؤں کے غم کے بقدر جن کے بیچ گم ہو گئے ہوں۔حضرت یوسف علینا اس نے چردریافت فرمایا:ان کے لئے (اس پر) کیااجرہے؟ فرشتے نے جواب دیا: (ان کے لئے اس پر) سوشہیدوں

( ٣٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَكَانَ قَدُ قَرَأَ الْكُتُبُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى فِيمَا أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّ أَحَبُّ عِبَادِى ۗ

🛭 اس مقام پر محقق عوامہ نے بعض دوسر نے خول کے حوالے ہے'' کیون نہیں' (بلا) کی جگہ'' ہر گزنہیں'' (کلا) کا کلم نقل کیا ہے۔اس صورت میں حضرت موی علینالا کے اگلے جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ جن مواقع میں آپ کا ذکر جائز ہان مواقع میں کن کلمات کے ساتھ ذکر کروں۔اور دعا کے كلمات مين 'مندگ' (الا ذي) كي جگه (تكليف) كاكلمه آحائے گا۔ والله تعالى اعلم

المَّى الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ ، وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغُفِرِينَ اللَّهِ اللَّرْضِ بِالنَّصِيحَةِ ، وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغُفِرِينَ

إلى الدِين يمسون فِي الدَّرْضِ بِالسَصِيعَةِ ، والمِدِين يمسون على الله المِن المُجْمَعِ ، والمستَسِرين بِالْأَسْحَارِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدُت أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ كَفَفْت عَذَابِي ، وَإِنَّ أَبْغَضَ عِبَادِى إِلَى الَّذِى يَفْتَدِى بِسَيِّنَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَفْتَدِى بِحَسَنَتِهِ.

(۳۵۴۳) حضرت یزید بن میسره (جو که کتاب الله کاعلم رکھتے تھے ) فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے حضرت موق علایٹلا پر جووتی فرمایا اس میں یہ بھی تھا: بیشک میرے بندوں میں ہے وہ لوگ مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں جود نیامیں خیرخواہی کرنے والے ہیں،اوروہ لوگ جو گئی نمازوں کے لئے چل کر جاتے ہیں،اور سحر کے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے۔ جب میراارادہ ہوتا ہے کہ میں اہل زمین کوعذاب دول تو میں ان لوگوں کی وجہ سے ان پر سے عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔اورلوگوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ مجھے نا پسند ہیں جومومن کی برائی کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کی نیکی کوئیں دیکھتے۔

#### (٥) كلام لقمان عليه السلام

### حضرت لقمان علايتلام كاكلام

( ٣٥٤٣٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبُدًّا أَسْوَهَ ، عَظِيمَ الشَّفَتَيْنِ ، مُشَقَّقَ الْقَدَمَيْنِ.

عظِيمَ الشفتينِ ، مشققَ القدَمينِ. (٣٥٣٣٢) حفرت مجاهد فرمات مين: حضرت لقمان عَالِيَّلاً سياه رمَّكت والعي غلام تھے، ان كے ہونٹ موٹے تھے اور ياؤں ميں

كِيْن (رَبِاكُرَ فَى ) عَى -( ٣٥٤٣٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لُقْمَانُ لايْنِهِ

: يَا بُنَى ، لَا يُعْجِبُك رَجُلٌ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ فَاتِلاً لَا يَمُوتُ. (٣٥٣٣) حفرت عبيد بن عمير كهتم بين: حضرت لقمان ويشي نے اپنے بيٹے سے فرمایا: اے ميرے بيٹے! كوئى خون سے جرا ہوا

( ٢٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، أَنَّ لُقُمَانَ كَانَ يَقُولُ لِإِيْنِهِ : يَا بُنَىَّ اتَّقِ اللَّهَ ، لَا تَرى النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى وَقَلْبُكَ فَاجِرٌ.

(۳۵۳۳) حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں: حضرت لقمان پرتیجا: اپنے بیٹے سے فرمایا کرتے تھے:اے میرے بیٹے تو اللہ تعالی سے ڈر( تا کہ )لوگ مجھے اس حالت میں نہ دیکھیں کہ تو (بظاہر تو اللہ تعالیٰ سے ) ڈرتا ہواور تیرادل گنا ہوں سے بحرا ہوا ہو۔

( ٣٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :حدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ ثَابِتٍ الرَّبَعِيُّ ، قَالَ جَعُفَرٌ :وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُبَ ، إِنَّ لُقُمَانَ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَارًا ، وَإِنَّ سَيِّدَهُ ، قَالَ لَهُ :اذْبَحْ لِي شَاةً ، قَالَ :فَقَالَ: ائْتِنِي بِأَطْبِبَهَا مُضْغَنِّينِ ، فَأَتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، قَالَ :فَقَالَ :مَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْ هَذَيْنِ ؟ قَالَ :لاَ، فَسَكَّتَ عَنْهُ مَا سَكَّتَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْبَحْ لِي شَاةً ، فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، قَالَ : أَلْقِ أَخْبَتُهَا مُضْغَيِّن ، فَٱلْقَى اللَّسَانَ

وَالْقَلْبَ ، فَقَالَ لَهُ :قُلُتُ لَك انْتِنِي بِأَطْيَبِهَا ، فَأَتَيْتِنِي بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك :أَلْقِ أَخْبَثَهَا مُضْغَتَيْنِ ، فَأَلْقَيْتِ اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ ، فقَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْهُمَا إِذَا طَابَا ، وَلاَ أَخْبَكَ مِنْهُمَا إِذَا خَبُّا.

(٣٥٨٣٥) حضرت جعضر جو كه كتابوں كا مطالعه كرنے والے تھے فرماتے ہيں: بينتك لقمان ويشيد حبشه كے رہنے والے بردھئي غلام تھے: (ایک مرتبہ)ان کے آتانے ان ہے کہا: میرے لئے بکری ذبح کرو۔ جعفر کہتے ہیں: انہوں نے ان کے لئے بکری ذبح کر دی۔ان کے آتا نے کہا:اس کے دوبہترین اعضاء میرے لئے لے آؤ۔ تووہ اس کے پاس دل اور زبان لے آئے جعفر کہتے ہیں: ان کے آتانے کہا؛ کیااس کے اندراس سے بہتر کوئی چیز نہھی؟ حضرت لقمان بیٹھیئے نے فر مایا بہیں ۔ تو ان کا آتا خاموش ہو گیااور کچھ

عرصها بسے ہی گزر کہا۔

پھر (ایک دن) ان کے آتا نے کہا: میرے لئے بمری ذرج کرو ۔ تو انہوں نے بمری ذبح کر دی۔ ان کے آتا نے کہا: اس

کے دو بدترین اعضاء نکال دو۔ تو انہوں نے اس کا دل اور زبان تکال دی۔ ان کے آتا نے کہا: میں نےتم سے کہا دو بہترین اعضاء لے آؤتو تم دل اور زبان لے آئے پھر میں نے تم ہے کہا کہاس کے دوبدترین اعضاء لے آؤتو تم پھردل اور زبان لے آئے (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔حضرت لقمان پیٹیوئے نے فرمایا: جب دل اور زبان یا کیزہ ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز (جسم میں )نہیں ہے۔اور جب دل اورزبان برے ہوں تو ان سے بدتر کوئی چیز (جسم) میں نہیں ہے۔

( ٢٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : قيلَ لِلْقُمَانَ : مَا حِكْمَتُك ؟ قَالَ : لَا أَسْأَلُ عَمَّا كُفِيت ، وَلَا أَتَكَلَّفُ مَا لَا يَعْنيني.

(٣٥٣٣١) حضرت سيار كہتے ہيں: حضرت لقمان ويقيد عصرض كيا كيا: آپ كى حكمت (ودانائي كا حاصل) كيا ہے؟ انہوں نے

فرمایا: میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو۔اوراییا کا منہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔

( ٣٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ وَمُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لاِيْنِهِ :

يَا بُنَىَّ حَمَلُت الْجَنْدَلَ وَالْحَدِيدَ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوءٍ ، وَذُقْت الْمِرَارَ كُلَّهُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ التَّجَبُر .

(٣٥٣٣٧) حضرت حسن كتب بين: حضرت لقمان ويشيد ني اپن بيني سے فرمايا: اے ميرے بينے ايمن نے پھر اورلو ہاا تھايا ہے، گر برے پڑوی سے زیادہ وزنی ( بعنی تکلیف دہ ) چیز کوئی نہیں دیکھی۔اور میں نے ہرکڑوی چیز کا ذا نقد دیکھا ہے، گرتکبر سے زیادہ کژوی چیز کوئی نہیں دیکھی ۔

( ٢٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى

جِمَاعًا مِنَ الْعَمَلِ فَقِيلَ لَهُ :انْظُرُ مَا تُرِيدُ أن يُصَاحِبك بِهِ النَّاسُ فَصَاحِب النَّاسَ بِهِ.

(۳۵۳۳۸) حضرت حسن کہتے ہیں:حضرت موی غلاِنِلا نے الی بات کے بارے میں سوال کیا جوتمام اعمال کی جامع ہو ( کہ اس کے منہوم میں تمام بھلا کیاں شامل ہو جا کیں )۔ تو انہیں جواب ملا:غور کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کا کیسامعاملہ پیندفر ماتے ہیں، پھرلوگوں کے ساتھ بھی ویبا ہی معاملہ کیجئے۔

( ٢٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ حَاجِبَا يَغْقُوبَ قَدُ وَقَعَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، فَكَانَ يَرُفَعُهُمَا بِخِرْقَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ :مَا بَلَغَ بِكَ هَذَا ، قَالَ :طُولُ الزَّمَانِ وَكَثْرَةُ الْأَحْزَانِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :يَا يَغْقُوبُ شَكُوْتَنِي ، قَالَ :يَا رَبِّ خَطِيئَةٌ أَخْطَأْتُهَا فَاغْفِرُهَا.

(۳۵۴۳۹) حفرت حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں: حضرت یعقوب علاقیا کے ابروآپ کی آنکھوں پر جھک گئے ہتے۔ آپ کپڑے کی ایک دھی سے انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے عرض کیا گیا: آپ کی بید حالت کیے ہوئی؟ انہوں نے فر مایا: کمی عمر اور غموں کی کثرت (کی وجہ سے)۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فر مائی: اے یعقوب علاقیا ہی آپ نے میری شکایت کی ہے۔ حضرت یعقوب علاقیا ہے عرض کیا: اے میرے پرودگار! بیہ بہت بری خطا ہے جو مجھ سے سرزد ہوگئی۔ بس آپ میری مغفرت فرماہ و جبحے۔

(٣٥٤٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسْت يَوْمًا إِلَى أَبِي الْدِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طُعَامًا ؟ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِى مَعَايشِهِمْ.

(۳۵۴۴۰) حضرت ابن شھاب کہتے ہیں: ایک دن میں ابوا در لیس خولانی کے پاس بیٹھا تھااوروہ گفتگو کررہے تھے۔ چنانچے فرمانے لگے: کیا میں تہمیں بینہ نہاؤں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ غذا استعمال کرنے والی بستی کون ت تھی؟ اس پر انہوں نے لوگوں کواپئی جانب متوجہ پایا تو فرمایا: کچیٰ بن زکر یا پیٹا ہم سب سے بہتر غذا استعمال فرماتے تھے، ان کا طرزعمل بیتھا کہ وہ جانوروں کی معیت میں کھائی لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات ناپند فرماتے تھے لوگوں کی (ناجائز) کمائیوں میں شریک ہوں۔

( ٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) وَهُوَ أَكْرَمُ خَلُقِهِ عَلَيْهِ ، وَلَقَدُّ كَانَ افْتَقَرَ إِلَى شِقَّ تَمُرَةٍ ، وَلَقَدُ أَصَابَهُ الْجُوعُ حَتَّى لَزِقَ بَطْنُهُ بِظَهْرِهِ

(۳۵۲۲) حضرت ابن عباس تریخو فرماتے ہیں جھیق حضرت موی علایدًا ان فرمایا: ''اے میرے رب بیشک میں اس انجھی چیز کا محتاج ہوں جوآپ میری طرف اتاریں' حالانک آپ اللہ تعالیٰ کے مزد کیک ان کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز تھے۔اور لیقینی بات ہے کہ آپ کے پاس تھجور کا ایک جھوٹا سائکڑا بھی نہ تھا۔اور بھوک کی وجہ سے آپ علایٹلا) کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ آپ کا پیٹ کمر یہ سے حالگا تھا۔۔

( ٣٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيَّ وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَدْعُو : اللَّهُمَّ احْفَظْرِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ. (ابن المبارك ١٥١٥)

(۳۵۳۷۲) حضرت عبدالله بن اوس فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کے ایک نبی یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے الله پاک آپ میری یوں حفاظت فرمائے جیے آپ بیچ کی حفاظت فرماتے ہیں۔

## (٦) ما ذكر عن نبيّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّهِدِ

## ز ھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم علایق اللا کے فرمودات

( ٣٥٤١٣ ) حلَّنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنِيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَسْت أُدِيدُكِ، قَالَتُ: إِنْ لَمْ تُوِدُنِي فَسَيُرِيدُنِي غَيْرُك.

(۳۵۴۳۳) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں: نبی اکرم مُؤَلِّفَ کَیْ خدمت میں دنیا (کی غیرضروری مادی نعتیں) پیش ہو کیں تو آپ علیقِ اللّا نے فرمایا: بقینا مجھے تہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اس نے کہا: اگر آپ کومیری خواہش نہیں ہے تو عنقریب آپ کے سوادیگر لوگ میری خوہش کریں گے۔

( ٢٥٤٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنيَا كَمَثَلِ رَاكِبِ ، قَالَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ فِى يَوْمٍ صَانِفٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. (احمد ٣٣١ـ ابويعلى ٥٢٠٧)

(۳۵۳۳۳) حفرت عبداللہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیقی لڑا نے فرمایا: میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار سخت گرم دن میں کسی درخت کے نیچے رکے ، پھرا سے چھوڑ کر (اپنی اصل منزل کی جانب) چل دے۔

( ٣٥٤٤٥) حَذَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيلِدى ، أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِى ، فَقَالَ لِى : يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ ، كُنْ غَرِيبًا ، أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَك فِى أَهْلِ الْقُبُورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إذَا أَصُبَحْت فَلاَ تُحَدِّثُ نَفْسَك بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَصُبَحْت فَلاَ تُحَدِّثُ نَفْسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّك لاَ أَمْسَيْت فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّك لاَ تَدُرِى مَا اسْمُك غَدًا. (احمد ۱۳ ـ ابن المبارك ۱۳)

(٣٥٣٥) حضرت مجاهد سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن عمر ول في كتبتے ہيں جضورا كرم علاقي والم اس ميرا باتھ - يا مجھے- پكر ااور

مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر کسی پردیسی یا راہ روکی ما نندزندگی گز ار،اورخودکواہل قبور میں شار کر۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: (بدروایت بیان کرنے کے بعد) حضرت عبداللہ بن عمر رہی تی نے فرمایا: جب صبح ہوجائے تو تم آئندہ شام کے بارے میں مت سوچواور جب شام ہوجائے تو تم آئندہ صبح کے بارے میں مت سوچو۔اورا پی موت (کے آنے) سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھالو،اوراپی بیماری (کے آنے) سے پہلے اپنی صحت سے نفع اُٹھالو، کیونکہ یقینا تم نہیں جانے کہ کل تمہاراکیا نام ہوگا (زندہ یا مردہ)۔

( ٣٥٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : مَوَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :خُصٌّ لَنَا وَهى نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٩٥٣- ترمذى ٢٣٣٥)

(۳۵۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں: رسول الله علاق آلا کا ہمارے پاس سے گزرہوا تو ہم اپنے جھونیر کو درست کرر ہے سے۔ آپ علاق آلا آئے۔ آپ علاق آلا آئے۔ آپ علاق آلا آئے۔ آپ علاق آلا آئے۔ آپ علاق آلا آئے اس کی تیاری کے لئے اپنے اعمال کی فرمایا: امر (قیامت یا موت) تو اس (کے سیح ہونے) ہے بھی پہلے آجانے والا ہے (لہذا اس کی تیاری کے لئے اپنے اعمال کی اصلاح اور درستی کی بھی فکر کرنی جا ہے )۔

( ٣٥٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِى فِهْرٍ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنَيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . وَهُو يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنَيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ. (مسلم ٢١٩٣ـ ترمذى ٢٣٢٣)

(۳۵۳۷) حفزت مستورد جو کہ بن فہر سے تعلق رکھتے ہیں بیس نے رسول اللہ علاقی آلوگا کوفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ کی فتم آخرت (کے مقابلے) میں (ونیا کی مثال) ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو دریا میں ڈیوکر نکال لے، پھر دیکھے کہ (اس دریا کے پانی میں سے اس کی انگلی کے ساتھ لگ کر) کتنا نکا ہے (بس جو بیٹیت دریا کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے ہوئے بانی کے ہوئے بانی کے دی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے ۔

( ٣٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا. (احمد ٢٢٨)

( ٣٥٣٨) حضرت مستورد ہے ایک اورروایت بھی ای طرح کی منقول ہے کین اس میں'' نکال لے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٢٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ : كَانَ وُسَاد رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَّكِءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُ لِيفٌ. (مسلم ١٦٥٠ ـ ابوداؤد ٣١٣٣)

(٣٥٣٨٩) حضرت عائشہ من مندع فافر ماتی ہیں: جس تکیہ پررسول الله علاقیاً الله الله تعلق کا یا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں تھجور کی

( ٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو عن يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : عَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابًا ، فَقَالُوا : أَبْشِرُ أَبَا عَبْدِ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام الْحَوْضَ ، فَقَالَ : كَيْفَ بِهَذَا وَهَذِا أَسْفَلُ الْبَيْتِ وَأَعْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَقَدْرِ زَادِ الرَّاكِبِ. (طبرانى ٣١٥- ابو نعيم ٣١٠)

(۳۵٬۵۰) حضرت یجی بن جعدہ کہتے ہیں: رسول اللہ علاقی اللہ اللہ علاقی ہند صحابہ کرام حضرت خباب ہو بھی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان سے کہا: اے ابوعبداللہ خوشخری لیجئے کہ آپ (روز قیامت) حضور علاقی اللہ کے پاس حوض کوثر پرتشریف لے جا کمی گے۔ (بیان کر) حضرت خباب ہو بھی نے فرمایا: یہ کیسے ہوسکتا ہے، جب کہ میرے گھر کی بیشان وشوکت ہے، صالانکہ رسول اللہ علاقی آلہٰ بھا نے ہمیں (آگاہ کرتے ہوئے) فرمایا تھا: تمہارے لئے دنیا میں سے اتنا حصہ کانی ہے جتنا ایک مسافر کا تو شہوتا ہے۔

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةٌ عَلَى خَالِهِ أَبِى هَاشِمِ بْنِ عُتَبَةً يَعُودُهُ فَكَى ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ : مَا يُبْكِيك يَا خَالِى ، أُوجَّعٌ يُشْنِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنيَا ، فَقَالَ : فَكُلُّ لَا ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَهَا تُدْرِكُكُمُ أَمُوالٌ يُؤْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا يَكُفِيك مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأْرَانِي قَدْ جَمَعْت. (ترمذي ٢٣٢٤ ـ احمد ٣٣٣)

(۳۵۲۵۱) حضرت شقیق کہتے ہیں: حضرت معاویہ ڈولٹو اپنی ماموں ابوہاشم بن عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان کے ماموں رونے لئے۔ حضرت معاویہ ڈولٹو نے دریافت فر مایا: اے میرے ماموں آپ کیوں رور ہے ہیں، کیا (مرض کی) تکلیف نے آپ کورنجیدہ کررکھا ہے یا دنیا ہے (طبعی) لگاؤ نے۔ انہوں نے جواب دیا: ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ (مجھے تو اس بات نے رنجیدہ کررکھا ہے کہ نبی اکرم علایہ تاہیں اور سے میں وصیت کرتے ہوئے فر مایا تھا: اے ابوہاشم اِتمہیں بھی یقینا وہ مال ودولت میسر آئے گاجود یگر (فاتح) اقوام کومیسر آتا ہے، مگر تبہارے لئے تو صرف ایک خادم اور راہ خدا میں (جہاد کے لئے) ایک سواری ہی کافی ہو

گ ليكن مين د كه ابول كه مين (اس كهين زياده) مال جمع كرچكا مول . ( ٣٥٤٥٢ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَّى الْجُعْفِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرةَ بُنِ سَهْم ، قَالَ : وَرَادَ فِيهِ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ : يَا لَيْتَهُ كَانَ دَخَلَ مُعَاوِيَةً عَلَى خَالِهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، قَالَ : وَزَادَ فِيهِ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ : يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعُواً حَوْلَنَا. (ابن ماجه ٣٥٠٣ ـ احمد ٢٩٠)

(۳۵۴۵۲) حفرت سمرہ بن سبم کہتے ہیں: حضرت معاویہ رہی ہو اپنے اموں کے ہاں تشریف لے گئے ،اس کے بعد رادی نے گزشتہ واقعہ تقل فر مایا اور کہا کہ سفیان توری ہو تقل فر مایا ہے: گزشتہ واقعہ تقل فر مایا اور کہا کہ سفیان توری ہوتا۔ بھی فقر ہوتا۔

ه المعنف ابن ابی شیدمتر جم (جلده ۱) کی هم معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلده ۱) کی هم معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلده ۱)

( ٣٥٤٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : ذَحَلَ سَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ عَلَى سَلُمَانَ يَعُودُهُ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ : مَا يُبْكِيك أَبَا عَبْدِ اللهِ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لَا أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَسَلَّمَ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لَا أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَا حِرْضًا عَلَى الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِيَكُنُ بُلُغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَالْ يَوْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِيكُنُ بُلُغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَالِهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِيكُنُ بُلُغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَاللهِ عَلَى اللهِ مَا عَهُدُ إِلَيْنَا عَهُدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَوْلِينَا عَلْهُ لَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَةٌ وَاجَفُنَةٌ وَمَعْهَرَةٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا أَبُا عَهُدُ إِلَيْنَا عَهُدُ اللّهِ عَلْمَ اللهِ عَلْلُهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا عُهَدُ إِلَيْنَا عَهُدًا اللّهُ عَدْدَ هَمُمْت ، وَعِنْدَ يَهِ فَقَالَ اللهُ عَنْدَ هَمُ لَا إِلَا لَا عَكُمْت ، وَعِنْدَ يَهِ كَ إِذَا أَفْسَمْتَ . (ابن سعد ٩٠)

ے ) یا در کھو، (اول) اس وقت جبتمہیں کوئی غم لاحق ہو، (دوسرا) اس وقت جبتم کوئی فیصلہ کرنے لگو،اور (تیسرا) اس وقت

جبتم (شركاء كے درميان كوئي اليي )تقيم كرنے لگو (جس ميں شرعابرابرى لا زم ہو )-

( ٢٥٤٥٤) حَدَّنَا ابْنُ نُمَيْر ، قَالَ : حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ النَّصْرِيُّ ، عَنْ نَهْشَل ، عَنِ الضَّخَاكِ بْنِ مُزَاحِم ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَنَ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ وَلَكَنَّهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ بَدَلُوهُ لَاهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَدَلُوهُ لَاهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَدَلُوهُ لَاهُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَعَلَ اللهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَعَلَ اللهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ فِي أَيْ اللهُ فِي أَي جَعَلَ الْهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ لِيَالِ اللّهُ فِي أَي جَعَلَ اللهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ لِيَا لِللهُ فِي أَي اللهُ فِي أَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ لِي اللهُ فِي أَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ اللهُ فِي أَي اللهُ فِي أَي اللهُ عَلَيْهِ وَقَعَ . (مسند ٢٣٥٥) وان بى الأول على اللهُ عَلَيْهِ وَقَعَ . (مسند ٢٥٠٥) حضرت الود كَتِ بِين : عبد الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَقَعَ . (مسند ٢٥٠٥)

کے ذریعہ ان سے ان کی دنیا ( کا مال ودولت اور فوائد ) حاصل کریں۔ تو وہ اہل دنیا میں رسوا ہو ( کررہ ) گئے۔ میں نے تمہارے نبی علیقی آبا کو (یہ ) فرماتے سا ہے: جس نے اپنی تمام فکروں میں سے ایک (دین کی فکر ) کواختیار کرلیا، اللہ تعالی اس کی آخرت کے معاملہ میں اس کے لئے کافی ہو جائیں گے۔اور جس شخص کو (دنیاوی) فکروں اور دنیا کے حالات نے (الجھا

ک اسرت معلقا ملہ بین ان سے سے 6 میں ہوجا یں ہے۔اور اس کی کو دیاوی) سرون اور دیا ہے حالات کے را جھا کر ) متفرق (خواہشات اور آرز وؤں میں مبتلا ) کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ کواس بات کی کوئی پروانہ ہوگی کہ وہ (مصائب وگمرا ہی کی ) کے سدید میں ا

ممن وادی میں جاپڑے۔ مرکس داری میں جاپڑے۔

( ٣٥٤٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذُكْرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذُكُرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ عَلَى اللّهِ ، وَهَلْ لِلْذَلِكَ مِنْ آيَةٍ يُعْرَفُ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمُ ، الإِنَابَةُ إِنْ يَعْمُ ، الإِنَابَةُ إِلَى ذَارِ الْعَرُفِ عَنْ دَارِ الْعُرُورِ ، وَالاسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَلْلَ الْمُورِدِ ، وَالْآسُتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَلْلَ الْمُورِدِ ، وَالآسَتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَلْلَ الْمُورِدِ ، وَالآسِورِ لَا اللّهِ اللّهِ ، وَهُلْ لِلْمَوْتِ قَلْلَ الْمُورِدِ ، وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعَالَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّه

إِلَى ذَارِ الْخُلُود ، وَالتَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (ابن اَلمبارك ٣١٥) (٣٥٣٥) حضرت ابوجعفرے روایت ب كدرسول الله مَرِّشَقِیْقِ نے ارشاد فرمایا كه جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو دل كھل

جاتا ہے اور اس میں انشراح پیدا ہوجاتا ہے۔ پھر آپ نے بیر آیت تلاوت فرمانی ﴿فَمَنْ بُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُوحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ لوگول نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پیچانا جائے؟ آپ نے فرمایا

اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع ، دھو کے کے گھر سے بیزاری اورموت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔''

( ٣٥٤٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مِسُورٍ ، قَالَ : تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَذَا الشَّرُحُ ، قَالَ : نُورٌ يُفْذَفُ بِهِ فِى الْقَلْبِ فَيَنْفَسِحُ لَهُ الْقَلْبُ ، قَالَ : فقيل : فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ يُغْرَفُ بِهَا، قَالَ: نَعَمُ ، قِيلَ: وَمَا هِيَ ، قَالَ: الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُود، وَالتَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالإِسْتِعْدَادُ

ر من المعدد کا براند ہی اور رہ سے ہیں مہ سور رکھے ہے تیا بیک عبارات ملاوت عربان و اللہ ان بھیدید یکشو نے صدر کا لیا ہسلام کا لوگوں نے کہااے اللہ کے رسول! پیشرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نور ہے جب یہ دل میں آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ آپ سے بوجھا گیا کہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا

اس کی علامت آخرت کی طرف توجہ دھو کے کے گھرسے بیزاری اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ ( ۲۵٤۵۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ ! قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ يَا أَبَا ذَرٌّ أَرْفَعَ رَجُلِ تَرَاهٌ فِي الْمَسْجِدِ، قَالُ : فَنَظَرْت فَإِذَا رَجُلُ عَلَيْهِ حُلَّهُ ، فَقُلْتُ: هَذَا، هَذَا ، قَالَ: فَقَالَ: انْظُرُ أَوْضَعَ رَجُلِ تَرَاهُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَنَظَرْت فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخُلَاقٌ ، فَقُلْتُ: هَذَا،

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ا) کی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصن

فَقَالَ : هَذَا حَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا. (احمد ١٥٧) (٣٥٣٥ ) حضرت ابوذر وَلَ عُنْ فرمات مِين كرسول الله مَزْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَالِمُ الللللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلَّا عَا عَلّا عَلّا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا

( ۳۵۲۵) حضرت آبوذر خلاط میں کہ رسول القد مطابق جے بھے ہے ایک مرتبہ قرمایا کہ دیلیے ہمیں سب بے زیادہ عالی شان مخص کون نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور کیا تو مسجد میں ایک آ دمی ایسا تھا جس کے بدن پرعمدہ لباس تھا۔ میں نے کہا یہ ہے۔ پھر آ پ نے فرمایا کہ مبحد میں سب سے زیادہ کم ترخمض کون سا ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی ہے جس کے جم پسر دلیاں مرمل نے غرض کیا کہ سب تر میں آب نے فرا کیا گئر سلاحیوں کے جس کے بیاری نامور بھی تھی تھی اور ایک تاری

بوسیدہ کباس ہے میں نے عرض کیا کہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی تجرجائے تو یہ دوسراان سب سے بہتر ہے۔

( ٣٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمثُلُهِ (احمد ١٥٤- اد: حيان ٢٨١)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ١٥٧- ابن حبان ١٨٨) ٢٩٥٣) لکه اور داوي سريونني منقول سر

(٣٥٣٥٨) ايك اورراوى سے يونى منقول ہے۔ ( ٣٥٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ فَرُّوخَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الدُّنيَا، فَقَالَ: مَنْ لَمُ يَنْسَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنيَا ، وَآثَرَ مَا يَنْفَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى. (بيهقى ١٠٥١٥)

زِينَةِ الدُّنْيَا ، وَ آثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُذَّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْنَى. (بيهقى ١٠٥١٥) (٣٥٣٥٩) حفرت ضحاك بن مزاحم سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْفِقَةَ عَمَّى کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ ایس نکی اسمال الله مِنْفَقَةَ فَانِینَ اللہ مِن الگی میں میں میں میں ایک میں ہے ؟ آپ مِنْفِقَةَ فَانِیْ اللہ ف

اس نے کہایا رسول الله مَثِرِ اَنْ عَلَیْ کے معاملہ میں لوگوں میں سب سے بردا زاہدکون ہے؟ آپ مَثِرُ اَنْ اَنْ اَنْ اَرْ اَدَا وَمُ مایا: ''جوخف قبروں اور بوسیدہ ہونے کو نہ بھولے۔اور دنیا کی زینت میں سے افضل کو چھوڑ دے،اور باقی رہنے والی کوفنا ہونے والی پرتر جیح دے اورکل کے دن کواپنے ایام (حیوة) میں سے تارنہ کرے اور اپنے کوم دول میں تارکرے۔

اورا کے دن لواپنے ایام (حیوۃ) میں سے تمار نہ لرے اور اپنے کوم رول میں تمار کرے۔ ( . ٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرُفَانَ ، عَنْ زِیادِ بْنِ جَرَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونِ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ :اغْتَنِمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ :حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكُ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَشَبَابَك قَبْلُ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقَمِك. (ابو نعيم ١٣٨ـ ابن المبارك ٢) ٣٥٣) حضرت عمرو بن ميمون سے روايت ہے كہ جناب نى كريم فِزَائِيَةَ فِي الك آ دى سے فرمايا: ''تم بانچ چزوں كو بانچ

(۳۵۳۱۰) حُضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُؤَنِّفَ ﴿ نَهِ اَیک آدمی سے فرمایا: ''تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے بہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے بہلے، اپنی تو نگری کو اپنی فقر سے جیزوں سے بہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے بہلے، اپنی تو نگری کو اپنی فقر سے

پہلے،اپی جوانی کواپنے بڑھاپے سے پہلےاوراپی صحت کواپی بیاری سے پہلے۔(غنیمت جانو) ( ۲۶۶۸ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الله نِهُرُ نُمْهُ ، عَنْ أَمِانِ مِنْ السُّحَاقَ، عَنِ الطَّبَّاحِ يُن مُحَمَّد الأَحْمَ

( ٣٥٤٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبَان بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدِ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَسْتَحْيِى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ

الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ ، وَمَا حَوَى ، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ ، وَمَا وَعَى ، وَلَيْذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلْى ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذى ٢٣٥٨ـ احمد ٣٨٧)

(٣٥٣٦) حضرت عبدالله بن مسعود جليني بروايت إه و كهتم مين كه جناب رسول اللد مَلِينَ فَيَعَمَّ في ارشاد فرمايا: "تم لوك الله تعالیٰ سے الی حیا کر دجیسا کہ حیا کاحق ہے۔ ابن مسعود جان کہتے ہیں ہم نے عرض کیا نیار سول اللہ اہم تو حیا کرتے ہیں۔ آپ مِؤْفَظَةَ مَ

نے ارشاوفر مایا: ' بید حیانہیں بلکہ جو تحض اللہ تعالیٰ ہے اس طرح حیا کرے جیسا کہ حیا کاحق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سراوراس میں موجوداعضا وکی حفاظت کرے ،اوراس کو چاہیے کہ بیٹ اوراس میں موجوداعضاء کی حفاظت کرے ،اوراس کو چاہیے کہ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کرےاور جو تخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ پس جو تخص پہ کام کر لے تو پستحقیق

اس نے اللہ تعالی ہے حیا کرنے میں حق ادا کرویا۔

( ٣٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ، يُقَالَ لَهَا الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ،

سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ ، يَعْنِي الذُّنْيَا.

( ۳۵ ۳۵۲ ) حضرت انس جھانی ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةَ کے پاس ایک اوْمُمْی تھی جس کوعضباء کہا جاتا تھا۔

اس اذمنی ہے آ گے نہیں گزرا جاسکنا تھا۔ پس ایک اعرابی ایک جوان اونٹ پر بیٹھ کرآیا اوراس اونٹنی ہے آ گے نگل گیا۔ تو بیہ بات مسلمانوں کو بہت شاق گزری۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله مِنْوَفِقَعَ اعضباء پر سبقت کردی گئی ہے۔ جناب نبی کریم بِنَوْفَقِعَ فَي

نے ارشاد فرمایا: ' بیشک یہ بات اللہ تعالی پر واجب ہے کہ اس دنیا سے جو چیز بھی بلندی حاصل کرے تو اللہ تعالی اس کو نیجا ( بھی) کریں۔

( ٣٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ ، لَقَدْ رَأَيْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَا يَجُّدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاَ بِهِ بَطْنَهُ.

(مسلم ۲۵۔ احمد ۲۳)

(٣٥٣١٣) حضرت ساك،حضرت نعمان بن بشير وفافؤ كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كدميں نے ان كويہ كہتے سا:

كياتم اين حابت والے كھانے اورمشروبات ميں نہيں ہو؟ جبكہ ميں نے تمہارے نبي كريم مَثَّ النَّفَظَةَ كواس حالت ميں ويكھا ہے كهان کے پاس گھٹیااورخشک تھجوریں بھی اتنی مقدار میں موجودنہیں تھیں کہ جس کے ذریعہ ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے۔

( ٣٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ دَخَلْتُ

عَلَى عَانِشَةَ فَأَخْرَجَتْ لِي إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ الَّذِي يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا

المُلَبَّدَةَ فَأَقْسَمَتْ لِي : لَقُبِضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ٥٨١٨\_ مسلم ١٦٣٩)

۳۵۳۲۱) حضرت ابو بردہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت پیا کثیر بڑی مذکت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ۔ موٹا از ار نکال کر دکھایا۔ بیاز اران کیڑوں سے بنا ہوا تھا جو یمن میں بنائے جاتے ہیں۔ اُن چا دروں میں ہےا کہ چا در زکالی ںکوتم پیوندگی چا در کہتے ہو۔ پھر مجھے تم کھا کر کہا۔ جناب رسول اللہ مَشِرِ ﷺ کی روح مبارک انہی دوکیڑوں میں قبض ہوئی۔

﴾ وتم پيوندگل چادركتے ہو۔ پھر بحصے تم كھاكركها۔ جناب رسول الله يُؤْفِيَئَةَ كى روح مبارك انجى دوكپڑوں ميں قبض ہوئی۔ ٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمٍ ، أَوْ فَهُمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيَّ بِهَدِيَّةٍ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَجْعَلُهَا فِيهِ، وَقَالَ : ضَعْهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَيَشُرَبُ كَمَا يَشُرَبُ الْعَبْدُ ، وَلَوْ كَانَتِ

اللَّهُ نُهَا تَوْنُ عِنْدُ اللهِ جَنَاحَ بَعُوصَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ. (ابن ابی الدنیا ۳۱۵) ۱۳۵۳) قبیله بنوسالم .... یافهم ... کے ایک آ دمی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِنْ ﷺ کے پاس ایک بدیدلایا گیا۔ پس پ نے (اردگرد) دیکھا تو آپ کوکوئی ایسی چیز نہیں ملی جس میں آپ اس کور کھتے تو آپ مِنْ اِنْﷺ نے فرمایا: ''تم اس کوزمین پر

ت ) رکھ دو۔ سویہ بھی ایک بندہ ہے جواور بندوں کی طرح کھا تا ہے۔اوراس طرح بیتا ہے جس طرح اور بندے پیتے ہیں۔اوراگر اِ کاوزن الله تعالیٰ کے ہاں مجھرکے پر کے بقدر بھی ہوتا تو کوئی کا فردنیا ہے ایک گھوٹٹ پانی بھی نہ پی سکتا۔ ۲۵۱۶ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَل

: أَى رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ وَاعْدُدُ نَفْسَك مِنَ الْمَوْتَى ، وَاذْكُرَ اللَّهَ عِنْدَ كُلَّ عَجَدٍ وَشَجَوٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيْنَةَ فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً : السِّرُّ بِالسِّرُّ وَالْعَلَائِيةُ بِالْعَلَائِيةِ. (هناد ١٠٩٣) حَجَدٍ وَشَجَوٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيْنَةَ فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً : السِّرُ بِالسِّرُ وَالْعَلاَئِيةُ بِالْعَلاَئِيةِ. (هناد ١٠٩٣) حضرت الإسلم بيان كرتے بي كه حضرت معاذبن جبل الله الله عض كيا۔ اسالله كرولو فِي الله كوم دول عَلَى وَسِيت فرماديں - آ بِ مُؤْفِقَةً فِي فرمايا: " تم الله كي عبادت يول كروكه كويا وه ته بين ديكيور بائه بادرتم البي نفس كوم دول باثار كرو - اور الله كاذكر بردرخت اور بَقر ك پاس كرو، اور جبتم كوئى گناه كربي هوتواس كے بيجھے بى كوئى تيكى تراول بوشيده ك

ی شار کرو۔ اور اللہ کا ذکر بر درخت اور چھر کے پاس کرو، اور جب م لولی کناہ کر بھولو اس کے چھیے ہی نولی یعی مرلو۔ پوتیدہ نے ۔ پر پوتیدہ اور اعلانیہ کے بدلہ اعلانیہ۔ ۲۵۶۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍ و قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَغْنِى الْمَوْتَ. ١٣٥٨- حضرت ابوسلمه بيان كرتے بيں كہتے بيں كہ جناب رسول الله يَشِّفَظَةَ فرمايا كرتے تھے: "متم لذتوں كوتو زنے والى چيز

الا العالی سرت او مدیون ترمے ہیں ہے ہیں صبب رس العدر دھے تر مایا ترمے ہے۔ میں مدوں دورے دن پیر العین موت سنکا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ سند میں مدمور میں سرمرد میں میں مدمور میں میں مدمور میں میں میں میں میں میں میں دور میں درمی دیا ہے۔

٣٥٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَعْنِى ابن الي شيه متر جم ( جلدوا ) في مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلدوا )

الْمُوْتُ. (احمد ٢٩٢ ـ حاكم ٣٢١)

(٣٥٨٦٨) حضرت ابو هريره ولانتيز ب روايت ب وه كهت بين كه جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ فِي ارشاد فرمايا: ' متم لذتو ل كوتو ژ ـ

والى چز سى لينى موت سسكاكش ت يي ذكركيا كرو

( ٣٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : ذُكِرَ رَ٪ُ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُحْسِنَ عَلَيْهِ النَّنَاءُ ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ ذِكْ لِلْمَوْتِ فَلَمْ يُذْكُرُ ذَلِكَ منه ، فَقَالَ : مَا هُوَ كَمَا تَذْكُرُونَ. (ابو نعيم ٢٩٩)

(٣٥٣١٩) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِرَافِظَةَ اِنْ کے سامنے ایک آ دمی کاذ کر ہوااوراس کی ا

تعریف کی گئ تو آپ مِلِاَفِقَعَ ﷺ نے یو چھا:''اس کا موت کو یا دکرنے کارو یہ کیسا ہے؟'' توبیہ بات ان کےحوالہ ہے ذکر نہیں کی گئی۔ا' يرآ پ مُؤْفِظَةُ أِنْ فرمايا: ' وهُخْص اليانهيں ہے جيساتم نے ذکر کيا ہے۔

( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا وَمُرَغَّا فِي الآخِرَةِ.

( ٣٥٣٥) حضرت رئع سے روایت ہو و كہتے ہيں كد جناب رسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: دنيا سے برمنبتي ولانے

آ خرت کا شوق دلانے کے لیے موت بی کافی ہے۔

( ٢٥٤٧١ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ شَاءَ ،

لَجَعَلَكُمْ أَغْنِياءَ كُلَّكُمْ ، لَا فقير فيكم ، ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ فُقَرَاءَ كُلَّكُمْ لَا غَنِيَّ فِيكُمْ وَلَكِنِ ابْ بَعْضُكُمْ بِبُعْضٍ. (بيهقى ١٠٠٧)

(ا٢٥٨٥) حفرت حَن ، جناب نبي كريم مُؤْفِظَةً ب روايت كرتے ہيں كه آپ مِؤْفظَةً في ارشاد فرمايا: "أكر الله تعالى حاجها تو

سب لوگوں کوغنی بنادیتا کہتم میں کوئی فقیر نہ ہوتا۔اورا گراللہ تعالی جا ہتا تو تم سب لوگوں کوفقیر بنادیتا کہتم میں کوئی غنی نہ ہوتا لیکین ا تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض کے ذریعہ آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔

( ٣٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:كُنَّا مَعَ الزَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ ، قَا فَاسْتَذَرُت فَاسْتَقْبَلْتُهُ ، قَالَ :فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ، ثُمَّ قَالَ: إخْوَانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَأَعِدُو

(ابن ماجه ۱۹۵۵ احمد ۳۰ (۳۵٬۷۷۲) حضرت براء زلی نیز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم مَلِفَظَیَّا کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ پس ج

آ پ مِنْ شَعَقَعَ قَبر کے پاس پہنچاتو آ پ مِنْ شَقَعَ قَبر پر دوزانو بیٹھ گئے۔.....رادی کہتے ہیں .....میں بھی مز گیااور میں نے آ پ 🔭

یا طرف رخ کرلیا۔ راوی کہتے ہیں بھرآ ب مِزَلِفَقِیَّمَ رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہوگئی۔ بھرآ ب مِزَلِفَقِیَّمَ نے ارشاد فرمایا: میرے بھائیو!اس کے مثل ممل کرنے والوں کوممل کرنا جاہیے۔ پس تم تیاری کرو۔

٢٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبِرُت، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُعَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبُعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا، إِلَّا قَدُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرَّوحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِى رُوْعِى، أَنَّهُ لِيسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا، فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلُكُمَ اسْتِبُطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطُلُّبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلُكُمْ اسْتِبُطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطُلُّبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا

عِنْدُ الله إِلاَّ بِطَاعَتِهِ. (ابن ماجه ۲۱۳۳)
عِنْدُ الله إِلاَّ بِطَاعَتِهِ. (ابن ماجه ۲۱۳۳)
۳۵۳۷۲) حفرت عبدالملک بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حفرت ابن مسعود نے فر مایا جناب رسول الله
تَعَیْقُ کا ارشاد ہے: ''اے لوگو! کوئی الیمی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور جہنم سے تمہیں دور کرے مگریہ کہ میں نے
بعی ایس کی کا عکم در میں دار میں اور کوئی الیمی جینیں میں جہمیں جہنم سے قریب کرے اور جہنم سے تمہیں دور کرے مگریہ کیس نے

آگھ کاارشاد ہے:''اے لولو! لولی ایک چیز ہیں ہے جو مہیں جنت ہے فریب کرے اور بہم سے مہیں دور نرے مریہ کہ ہیں ہے ہیں اُس چیز کا عکم دے دیا ہے۔اور کو کی ایسی چیز نہیں ہے جو مہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگریہ کہ میں نے ہیں اُس چیز ہے منع کر دیا ہے۔اور روح الامین نے میرے دل میں بیربات ڈالی ہے کہ کوئی جان الی نہیں ہے جوابنارز ق پورا سے نہا ہے۔ سلامیہ نے کا کا کا مصل کر گئے تھی انٹر ہے تو ہواں طلب رزق میں اجواطراق اخترار کر و راور رزق کا سبت روہ کر آتا

رنے سے پہلے موت کا شکار ہوجائے۔ پستم اللہ سے ڈرواور طلب رزق میں اچھاطریقہ اختیار کرو۔اوررزق کاست روہو کرآنا ہیں اس بات پرآ مادہ نہ کرے کہتم اس کو اللہ کی نافر مانیوں سے تلاش کرو۔ کیونکہ جو پچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو اللہ کی اعت کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

٣٥٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ذَكَرَ أَصْحَابَ الْأَخْدُودِ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ.

أَصُحَابَ الْأَخَدُودِ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ. ٣٥٨٤١) حضرت صن سروايت موه كتب بي كدجب اصحاب الا خدود كاذكر موتا توجناب ني كريم مَوَّفَظَةَ خت ابتاء س

اكانا ١) عفرت ن عروايت م وه عنه أيل درب الحاب العدود ودور راو الوجاب بى را مروض عن المناء على بالعام الكتابية الكابناه ما تكت العام الكابناه ما تكت عقد من المناع عن المناع عن

بُنِ سَعُدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتُ لَأَبِيهَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْك لَوْ لَبِسْت أَلَيْنَ مِنْ نَوْبِكَ هَذَا ، قَدُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الْارْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزُقَ ؟ قَالَ : هَذَ خَتَح اللَّهُ عَلَيْك الْارْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزُق ؟ قَالَ : سَأَخَاصِمُك إِلَى نَفْسِكَ ، أَمَا تَعْلَمِينَ مَا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِلَةِ الْعَيْشِ ، وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْنًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبُكَاهَا ، قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَك إِنَّهُ وَاللهِ صَلَّى عَيْرَ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِى غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ وَاللهِ عَلْمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ عَلْمَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ عَلْمَ عَلِيقِهِمَا سُلِكَ بِى غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللَّهُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا سُلِكَ بِى غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّى وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَنُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمَ وَاللّهِ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

﴿ مَعَنْ ابْنَ الْبُشِيهِ مَرْجُمُ ( جَلَا اللهِ الدَّلِي ﴿ ١٣٦٧ ﴾ ﴿ مَعَنْ ابْنَ الْبُرْسِيمِ مِمْ ( جَلَا الرَّالِي

لْأَشَارِ كَنَّهُمَ فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ ، لَعَلِّي أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّحِيّ ، يَعْنِي بِصَاحِبَيْهِ النَّبِيُّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو رَضَى اللَّهُ عَنْهُ. (عبد بن حميد ٢٥ ـ ابن المبارك ٥٥٨)

(۳۵۳۷۵)حضرت مصعب بن سعد ،حضرت هفصه بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت هفصه بنی ا

نے اپنے والدے کہااے امیر المومنین! اگر آپ اپنے ان کیڑوں ہے زم کیڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے ہے اچھا کھا تا کھا

تو آ پ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پرزمین کی فتو حات کو کھول دیا ہے اور آپ پررز ق کو وسعت دے

ہے؟ حضرت عمر جانٹونے نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بنا تا ہوں۔ کیاتم اس بات کونہیں جانتی کہ جنا.

رسول الله مَؤْفِظَةَ كوزندگى كى كتنى تخق كا سامنا كرنا پڙا تھا؟ حضرت عمر جانتُونے خضرت هضه منگاتينها كو جناب نبي كريم مُؤْفِظَةَ إ

پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے۔ یہاں تک که آپ نے حضرت حفصہ کورلا دیا۔حضرت عمر میں اپنے نے فر مایا بتحظ

میں نے تمہیں کہاتھا کہ میرے جودوسائھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں پس اگر میں ان کے رایتے کے علاوہ راستہ پر چلوں ,

میری وجہ سے ان کے راستہ کے علاوہ راستہ چلا جائے گا۔ پس میں .....خدا کی قتم .....البتة ضرور بالضروران کی سخت زندگی کی طر ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں ۔حضرت عمر حیاثی کی اپنے دوساتھیا

ے مراد، جناب تی کریم مِنْ اَنْتَفَاحُ اور حضرت ابو بكر وانتو تھے۔

( ٣٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِ

الْمَعَافِرِتُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَدِيَّةَ الصَّدَفِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : سَمِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكُثُرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا. (احمد ١٥٥ـ ابن المبارك ٢٥١)

(٣٥١٤) حضرت عبدالله بن عمرو والتأثؤ كہتے ہيں كہ ميں نے جناب نبي كريم مَ الْفَضَعَ أَم كَهَتِ سَا: ميري امت كے منافقين ميں \_

ا کثر امت کے قراء ہوں گے۔

( ٣٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَفَعَهُ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يُذكرُ اللَّهُ لِرُؤْيَتِهِمْ. (طبراني ١٢٣٢٥ ابن المبارك ٢١٧)

(٣٥٣٧٤) حضرت سعيد بن جبير مِينين سے ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيّاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ كي تغير ميں يه بار

مرفوعاروایت ہے کہان کود کھ کرخدا کی یادآتی ہو\_

( ٢٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

الزُّبَيْرِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَهُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا. (ابن ماجه ٣٢٣٣ ـ احمد ٥٠)

(٣٥٣٧٨) حضرت مَا نَشْه مِنْ مَيْعَ فَعْ بِصِ روايت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول الله مَزَّافِظَةَ فِي ارشاد فرمایا: ' اے عائشہ شخاه نوا

ه معنف ابن الی شیر متر جم ( جلده ۱) کی در است معنف ابن الی شیر متر جم ( جلده ۱) کی در است کا در است کی در است ا حسی نام جمع از این الی می در است کا در است کا در است کا در است کا در است الی می در است کا در است کا در است کا

چھوٹے چھوٹے اعمال .....گنا ہوں سے بھی اپ آپ کو بچاؤ۔ کیونکدان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ( ۲۵۱۷۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ زَادَ جَرِیرٌ : عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُویْد ، عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ

عَازِب، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ. (٣٥٨٧٩) حضرت براء بن عازب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَؤَسَفَخَ فَ ارشاد فر مایا: "ایمان کَ لاُ ول

(۳۵٬۲۷۹) حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سَلِّوَ ﷺ نے ارشاد فر مایا:'' ایمان کے کڑوں میں ہے مضبوط ترین کڑ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔

سل المن الله على الله عن حميد ، عن حميد ، عن مُورَقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قراً رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَل

(۳۵۴۸۰) حضرت مؤرق عجل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِنظَظَمْ نے ﴿ أَلْهَا كُمُ النَّكَاثُرُ حَتَّى ذُرْتُهُ الْمَقَابِرَ ﴾ كى تلاوت كى -راوى كہتے ہیں پھرآپ مِلِنظَظَمْ نے فرمایا: تمہارے لیے تمہارے مال میں سے صرف وہی كچھ مال ب

جُوَمَ نَے كھاليا اور خُمَ كِرديا ـ ياتم نے پهن ليا اور پرانا كرديا ياتم نے صدقہ كرديا اور (آگے) چھوڑ ديا ـ ( ٢٥٤٨١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ : ذِكْرٌ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالْمُواسَاةُ فِى الْمَالِ.

(ابن المبارك ٢٥٣٨) حضرت الدِجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّٰہ مَیْلَ اَنْکِیْکِیْمْ نے ارشادفر مایا: اعمال میں ہے شدیداعمال تین

بي -الله تعالى كابرحال مين ذكر كرنا ـ اورايي نش سے انصاف كرنا اور مال مين مؤاسات كرنا ـ ( ٢٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْمُحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ

عَمَّلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرُّضَى عَنْهُ. (هناد ۱۱۲۳) (۳۵۴۸۲) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْأَفَقِيَّةً نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالیٰ کی بندے کاعمل

(۳۵۴۸۲) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَرِ فَضَيَّا بِنَا الله تعالیٰ سی بندے کا ممل قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ اس سے راضی ہوجا کیں۔ -

( ٣٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ قَالَ : بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبُعْثِ. (٣٥٣٨ ) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نی کریم مَرَّائِتَ اِنْ النَّالِيْنِ مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك

ر عند الله عند من المارة من المستحد عند المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنها المنها والمنت و وَمِنْ نُوحٍ ﴾ كَاتلاوت كرتے تو فرماتے تھے: ميرے ذريعہ سے خير كا آغاز كيا كيا اور بعثت ميں ميں ان ميں ہے آخرى بول۔ ( ٣٥٤٨٤ ) حَدَّفَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْلَفُو ا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَا مِقْدَارٌ أَجَلِهِ.

(۳۵۸۸۴) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثِلِفِظَافِم نے ارشاد فرمایا: تم اعمال میں آئی مشقت برداشت كروجتنى طاقت تم ميں بوءاس ليے كمتم ميں سے كوئى بدبات نہيں جانا كداس كى اجل كا وقت كيا ہے۔

( ٣٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَخُلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.

(٣٥٨٨) حفرت ممحول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ مجھے بيربات كېنجى ہے كہ جناب رسول الله مُؤْفِقَةَ بِجَ ارشاد فرمايا: كوئى بند ہ

الیانہیں ہے جو چالیں صبح خالص کردے مرید کہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر ہوجاتے ہیں۔

( ٣٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ

لَبِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُورُ حَتَّى زُرْتُهُ

الْمَقَابِرَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ثُمُ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَنِلْ عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالُوا :أَى رَسُولَ اللهِ عَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ ، إنَّمَا هُمَا الْأَسُوَدَانِ:الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ.

(احمد ۲۲۹\_ هناد ۲۲۸)

(٣٥٨٨) حضرت محمود بن لبيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب جناب نبي كريم مِرَّاتُفَقَعَ بريب مورة ﴿ أَلْهَا كُمُ مُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ – تا- ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مَالِنَظَيَّةَ! ہم ہے کون

ی نعتول کے بارے میں سوال ہوگا؟ بیصرف دو ہی .... نعتیں ..... ہیں۔ پانی اور تھجور۔ جبکہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں اور دشمن حاضر ہے۔ تو پھر کون کی نعستوں کے بارے میں ہم ہے سوال کیا جائے گا؟ جناب نبی کریم مِیْلِیْفِیْکَیْ نے ارشا دفر مایا: یہ حالات عنقریب آجائیں گے۔

( ٢٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَخْسَنَ الْعَبْدُ فَٱلْزَقَ اللَّهُ بِهِ الْبَلَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُصَافِيُّهُ. (بيهقى ٩٤٩٠ هناد ٢٠١)

(۳۵۴۸۷) حضرت مسلم قرشی ، حضرت سعید بن مینب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے سا کہ جناب

رسول الله مُؤَقِّفَظَةً نه ارشاد فرمايا: جب بنده احِها بن جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے ساتھ آز مائٹوں کولگا دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عاہتے ہیں کہوہ اس کوخوب صاف کردیں۔

( ٣٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَلْفَقُرُ أَزْيَن لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عِذَارٍ حَسَنٍ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ. (ابن المبارك ٥٦٨)

(٣٥٣٨٨) حضرت سعد بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْزَفِظَةَ فَمْ اِیا: البته فقر مومن کواس سے بر ھرزینت دیتاہے جتنا کہ گھوڑے کی رخسار پرخوبصورت اگام۔

( ٢٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَأْخُذُهُ الْعِبَادَةُ حَتَّى يَخُرُجَ عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ الشَّنُّ الْبَالِي ، وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱلْيُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك ، قَالَ :أَفَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا. (بخارى ٣٨٣٠ مسلم ٢١٤٢)

(۳۵۴۸۹) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِیْزِنْفِیج کو (اللّٰہ کی) عبادت اس طرح ہے مصروف کرتی كه جب آپ مَنْ النَّيْظَةُ الوَّول ك ياس تشريف لات تو تُويا آپ مَنْ النَّهُ أَنْ ببت برانه مشكيره كي طرح موت ، آپ مَنْ النَّهُ المام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ چنانچے عرض کیا گیا یارسول الله موضع الله بات نہیں که الله تعالیٰ نے آپ کومعاف

كرديا ٢٤ آپ مَرْفَضَةَ أَنْ غَرْمايا: توكيا مِن شكر كرنے والا بنده نه بنول ـ ( ٣٥٤٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُدْحِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُجَنُّبُ النَّارَ مَنْ يَخْشَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ يَرْحَمُ.

(٣٥٣٩٠) حضرت زيد بن اسلم سے روايت ہوه كہتے ہيں كه جناب رسول الله يَشِيَّعَ أَنْ ارشاوفر مايا: الله تعالى جنت ميں صرف اس کوداخل کریں گے جو جنت کی امیدر کھتا ہواور اللہ تعالی جہنم سے صرف اس کو بچائیں گے جواس سے خوف کھا تا ہواور اللہ تعالی

صرف ای بردهم کریں گے جورهم کرتا ہو۔ ( ٣٥٤٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :وَرُبَّمَا قَالَ :قَالَ أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي

ذَرٌّ ، قَالَ : أَوْصَانِي حَلِيلِي بِسَبْع : حُبِّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنِّي ، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِى ، وَأَنْ أَصِلَ رَّحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ وأن لَا تَأْخُدُنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، وَأَن لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا. (مسلم ١٦٠٩ـ ابن ماجه ٣١٨٠) (۳۵۳۹) حضرت ابوذر مزافز سے روایت ہے وہ کہتے میں کہ میرے دوست نے مجھے سات باتوں کی وصیت کی۔مساکین سے

محبت کرنے اور مجھان کے قریب ہونے کی وصیت کی۔اور بدبات کہ میں اپنے سے پنچے والے کود کیھوں اور اپنے سے او پر والے کو نەدىكھوںاورىيەكەمىں رشتەداروں سےصلەرحى كروںاگر چەدەمىرے ساتھ جفاكرىں اورىيەكەمىں لاحول ولاقو ۋالا باللەكىژىت سے

پڑھوں اور یہ کہ میں کڑوا بچ بھی کہدووں اور یہ کہ اللہ کے معاملہ میں مجھے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ ہواور یہ کہ میں لوگوں ہے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔

( ٣٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

النَّعِيمِ، تُسْأَلُونَ عنها يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٣٥٣٩٢) حضرت ابونضره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه سُِرِ اُفْظِیَجَ اور آپ کے سحابہ میں سے پچھلوگوں نے ان

چھنے جو کی رونی گوشت کے ساتھ کھائی اور نہر کا پانی بیا۔ آپ مِنْ الشَّیْنَ نے ارشاد فر مایا: یہ کھانا بھی نعمتوں میں ہے ہے۔ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔

( ٣٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَلِيٌّ بُنِ دِفَاعَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِى مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً جرزاً مُجُدِبًا ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَنَزَلُوا ، قَالَ :ثُمَّ أَمَرَهُمُ أَنْ يَجْمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالْصَّغِيرِ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ وَالشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا عَظِيمًا ، فَقَالَ

يُجِىء بِالصَغِيرِ إِلَى الصَغِيرِ والحَبِيرِ إِلَى الخَبِيرِ وَالشَّىءِ إِلَى الشَّىءِ حَتَى جَمَعُوا رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذِهِ مِثْلُ أَعْمَالِكُمْ يَا يَنِى آدَمَ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

ر سون معود صلى المله صلير وسلم المعرورين المعدد من من من الم يقى المحير والنسو . (٣٥٣٩٣) حضرت صن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِنْزَفْتِيَةِ اپنے ايك سفر ميں تقے ليس آپ مِنْزَفْتَةِ نِيْ

ر میں میں ہے۔ اور میں میں میں ہے۔ اور آپ نیان میں ہوئی ہے۔ اور آپ نیان میں ہے۔ بیٹ سریاں ہے۔ ہوں ہی ہیں ہوتے ہے پڑاؤ ڈالا ایک ایس جگہ پر جوقط زرہ اور ہے آ ب وگیاہ تھی۔ اور آپ نیان نیکٹیٹر نے سے ابد ٹذکائٹیٹر کو بھی اتر نے ک اتر گئے۔ راوی کہتے ہیں بھر آپ نیان نیکٹیٹر نے ان کوجمع ہونے کا حکم فرمایا۔ راوی کہتے ہیں بس آ دمی نے چھوٹے کوچھوٹے کی طرف

سُرِّ اللَّهِ اللهِ عَالَى مَا اللهِ عَلَى آوم! مِيشراور خير مِين تمهارے اعمال کی مثال ہے۔ ( ۲۵٬۹۵۷ ) حَدِّنَا أَنَّهُ حَالِهِ وَعَلَيْ مَا مِينَ وَهُو مُن أَنَّ مِينَا اللهِ عَنْ مِن مَنْ أَنَّافِهِ م

( ٣٥٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشُحُ آذَانَهُمُ.

(بخاری ۳۱\_ مسلم ۲۱۹۲)

رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے۔ آپ نِشِوَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے کا نوں تک پیسنہ پہنچ جائے گا۔

﴾ ٢٥٤٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ أَبِى :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَان كُلِّ قَائِلِ ، فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُولُ. (ابو نعيم ١٢٠)

(۳۵۳۹۵) حضرت عمَّر بن ذر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والدنے کہا جناب رسول اللہ مَثَرِّفَتِیَا فَا رشاو ہے: ہر ہو لئے

والے کی زبان کے پاس اللہ تعالیٰ ہے۔ پس بندہ کود کھنا جائے کدو مکیا کہتا ہے۔

( ٣٥٤٩٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّالِثي ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِنًا جَانِعًا إِلاَّ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْقِى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأُ إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَارِيًّا إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضُرِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٢٣٣٩ـ احمد ١٣)

(۳۵۴۹) حضرت سعد طائی ہے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنی کہ جناب رسول اللہ مَوْتَفَعَیْم نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو بیاس کی کسی مومن کو کھا نائمیں کھلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت کے بھلوں میں سے کھلائے گا اور کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو بیاس کی وجہ سے پانی نہیں بلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو خالص شراب بلا کیں گے اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جونٹگا ہو کیڑ انہیں بہنا تا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت کا سبزلباس بہنا کیں گے۔

( ٢٥٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيلِ ، قَالَ : مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسَّمًا مُنْذُ نَوْلَتُ : ﴿ أَفَيِهِ مُ هَذًا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿ . (وكبع ٢٦) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَوْلَتُ : ﴿ أَفَيِهِ مَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿ . (وكبع ٢٦) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْوَلَكُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّ

ويكما كيا-( ٢٥:٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الْفَرَّاعُ وَالصَّحَّةُ. (بخارى ١٣١٢- ترمذى ٢٣٠٥)

المله عليو و سلم ريست و مسبون ميلوس ميلورين مسول المسترين مسول الله مُؤْفِظَةُ في ارشاوفر مايا: دونعتين الري مين جن (٣٥٨٩٨) حضرت ابن عباس بني ثني سے روايت ہے وہ كہتے ميں كہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةُ في ارشاوفر مايا: دونعتين الري مين جن كے بارے ميں بہت سے لوگ وصو كے ميں مبتلا ميں صحت اور فراغت ۔

( ٢٥٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ.

(٣٥٣٩٩) حضرت جابر بن عبدالله ب روايت ہے وہ كتب بين كه جناب رسول الله مُنِرِ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا بتم الله تعالى علم نافع كاسوال كرواورالله تعالى سے اس علم سے پناہ ما نگو جو نفع نه دے۔

( ..ه٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِسِّيسِينَ وَرُّهُبَانًا.

(۳۵۵۰۰) حضرت ابوعبدالرطن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَیْلِفِیْفِیْجَ نے ارشادفر مایا: میں تمہیں پہتھم نہیں ویتا سے تو علمہ دیرے المرام محض کان برن کان دیائے میں کہ جناب رسول اللہ مَیْلِفِیْفِیْجَ نے ارشادفر مایا: میں تمہیں

كَيْمَ عَلَم دوست عالم (مُحْسَل ) اور تارك دنيا درويش بن جاؤ -( ٢٥٥٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرُضَى عَنْهُ.

(۳۵۵۰۱) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَّرِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عِلْمَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَّ

( ٢٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْن نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعِلْمُ

عِلْمَانِ :عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ.

(۳۵۵۰۲) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا علم ، دوطرح کے علم ہیں : ایک علم دل میں ہوتا ہے، یہی علم نافع ہے۔اورا یک علم زبان پر ہوتا ہے، سویہ خداکی اپنے بندوں پر حجت ہے۔

( ٣٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمِ الطَّخَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّي رَفَعَهُ ، قَالَ : يَا عَجَبًّا كُلَّ الْعَجَبِ لِمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ ، يَا عَجَبًّا كُلَّ الْعَجَبِ الْمُخْتَالِ الْفَخْرِ، مَانَدًا خُلِقَ مِنْ أُمُّافَةَ مِنْ أُمُّا أَمْ مُنْ مِنْ أَمُّ الْعَجَبِ

لِلْمُحْتَالِ الْفَخُورِ وَإِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ جِيفَةً وَهُو بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِهِ. (٣٥٥٠٣) حضرت ابوجعفر مدائن سے روايت ہے وہ اس كومرفوعاً بيان كرتے ہيں كه آپ مِؤْفِظَةِ نے ارشاد فرمايا: "بات تعجب!

بوراتعجب ہےاس آ دمی پر جو دارالخلو د..... جنت ..... کی تصدیق کرتا ہے لیکن محنت وہ دارالغرور ..... و نیا .... کے لیے کرتا ہے۔ ہائے تعجب! بوراتعجب ہےاں شخص پر جوفخر و تکبر کرتا ہے جبکہ و محض نطفہ کی بیدادار ہے پھروہ مردار ہوجائے گا۔اوراس دوران بھی وہ نہیں جانتا کہاس کے ساتھ کہا کیا جائے گا۔

( ٣٥٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلِ فَاجْتَنَحَ بِهِ ، فَقَالَ :لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.

(۳۵۵۰۴) حضرت عُبدالله بن حارث سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مِتَرَفِقَتَعَ ﴿ نے جَج کیا سواری پرتو آپ مِتَرفَقَقَ ﴿ نے اس پر دونوں ہاتھوں پراوندھا ہوکر تکیہ کی طرح سہارا کیا اور ارشاوفر مایا: میں حاضر ہوں یقینازندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

مُعْدِقُ ﴾ وَقَلَ اللَّهُ وَالْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: حَيْرٌ مَا أَعْطِى الْمُؤْمِنُ حُلُقٌ حَسَنٌ ، وَشَرُّ مَا أَعْطِى الرَّجْلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ. (٣٥٥٠٥) قبيله جبيد كايك آدى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِرْفَظَةَ فِي ارشاد فرمايا: مومن كوعط ہونے

والی چیزوں میں سے بہترین چیزاچھاا خلاق ہے۔اورآ دی کو ملنے والی چیزوں میں سے بدترین چیزخوبصورت شکل میں برادل ہے۔ میں میں سے بہترین چیزاچھا اخلاق ہے۔اورآ دی کو ملنے والی چیزوں میں سے بدترین چیزخوبصورت شکل میں برادل ہے۔

( ٣٥٥٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ، أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، إِقَامَةٌ فَلَا ظَعَنْ ، وَخُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. (۳۵۵۰۱) حضرت تعلی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذیمن کی طرف تشریف لائے انہوں نے اوگول کوخطبہ دیا پس الله کی تعریف کی اور ثنا بیان کی اور آپ نے فرمایا: میں تمہاری طرف الله کے رسول نیؤٹٹٹٹ کا قاصد ہوں یہ کہتم الله کی عبادت

بی مدن ریب ن بروہ بیان مرورہ پی سے رہ یہ عن مهار کوقائم کرواور تم زکو قاکوادا کرو۔اس لیے کہوہ اللہ اکیلا بی ہاور جنت وجنم مختم سے ساتھ کسی بھی چیز کوشر یک نہ کرواور تم نماز کوقائم کرواور تم زکو قاکوادا کرو۔اس لیے کہوہ اللہ اکیلا بی ہاور جنت وجنم مختم نے کی جگہ جی پس لی اور بین میں ہے۔

( ٣٥٥.٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنَ الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : النَّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ. (ترمذي ٢٦٢٩ـ احمد ٣٩٨)

العرباء ، قال : النزاع مِن القبايلِ. (مر مدى ٢٩٢٩ - احمد ٣٩٨) (٢٥٥٥ - ٣٥٥) حضرت عبدالله بروايت ہے وہ كتے ہيں كه جناب رسول الله سَرَّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: '' بے شك اسلام نے نربت كى حالت مِين ظهوروآ غاز كيا تھااور عنقريب بيا ہے ظهوروآ غازكى حالت كى طرف عود كرے گا۔ پس غرباء كو خوشخرى ہو۔عرض كيا گيا

غرباء كون مول كَ؟ آپ مِنْ فَضَائِهِ فَهُ ما يا بحنّف قباكل سے نكالے موئ لوگ۔ ( ٢٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْدُّنَ مَنَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (مسلم ١٣٠- ابن ماجه ٣٩٨٦)

(۳۵۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ خلاقو سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّقَطَةِ نے ارشاد فرمایا ہے شک وین کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا ہے اور عنقریب یہلی حالت میں عود کر جائے گا۔ پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔

( 700.9 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَوِ ابْنَ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنَ الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : قَوْمٌ يُصْلِحُونَ حِينَ يُفْسِدُ النَّاسَ.

یفیسد النّاس. (۳۵۵۰۹) حضرت ابراہیم بن مغیرہ ، یا ابن الی مغیرہ ، یا بین الی مغیرہ ، است روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفَقَعَ أَ نے ارشاد فرمایا: ''خوشخبری بوغرباء کے لیے'' یو چھا گیا غرباء کون ہیں؟ آپ مِوْفِقَعَ أَ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے فساد کے وقت

اصلاح كرتے بيں۔ ( ٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (٣٥٥١٠) حضرت مجابد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِزَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: بیتَک اسلام کا آ غازغربت کی

ر مهدات کی محرت باہد سے روزیت ہے وہ ہے ہی کہ جناب رحول اللہ روضیے سے ارساو ہر مایا جیسک اسلام 10 مار مرجت کی م حالت میں ہوا تھا اور بیغنقریب اپنے آغاز والی حالت کی طرف عود کرے گا۔ پس غرباء کے لیے خوش خبری ہے۔ ( ٢٥٥١١) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِى ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيُقَالُ لَهُ :هَذَا مَقْعَدُك حَتَّى يَبْعَثَك اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۵۱۵ مسلم ۲۱۹۹)

(۳۵۵۱) حضرت ابن عمر شی خوبناب نبی کریم میزان کی است کرتے ہیں کہ آپ میزان کی استاد فر مایا: جب تم میں سے وئی مرجاتا ہے تو اس براس کا ٹھکا نہ صبح وشام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر میر خص اہل جنت میں سے ہے تو جنت سے ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر دہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم سے ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکا نہ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت

کے دن مخجھے اللہ تعالیٰ اٹھائے ۔

( ٢٥٥١٢ ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ۚ : مَا فَعَلْتِ الذَّهَبِ ، فَقُلْتُ :عِنْدِى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : الْتِنِى بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، وَهِي مَا بَيْنَ الْحَمْسَةِ إِلَى التَّسْعَةِ فَجَعَلَهَا فِي كُفِّهِ ، فَقَالَ بِهَا ، ثُمَّ فَالَ : مَا ظُنُّ وَمِنْ مَا وَهِ وَهِ وَهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْحَمْسَةِ إِلَى التَّسْعَةِ فَجَعَلَهَا فِي كُفِّهِ ، فَقَالَ بِهَا ، ثُمَّ فَالَ : مَا ظُنُّ

مُحَمَّدٍ بِهَا أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ، أَنْفِقِيهَا يَا عَائِشَةُ. (احمد ٨٦- ابن حبان ١٥٥)

(٣٥٥١٢) حفرت عائشہ جي النوطن ہے روايت ہے وہ کہتی جيں کہ جناب رسول الله مَرَّافِظَةَ نے اپنے اُس مرض ميں جس ميں آپ مِرَّفظَةَ فَ فِي وَفَاتِ پائى، بيار شاوفر مايا: ''سونے كاكيا بوا؟'' ميں نے كہا: يا رسول اللهُ مَرِّفظَةَ او ومير بي پاس ہے۔ آپ مِرَّوْفَظَةَ نِي فر مايا: ''تم اس كومير بي پاس لے آؤ۔ پس ميں اس كولے كر آپ مِرْفِظَةَ كَى خدمت ميں حاضر ہوئى اور بيا پائے ہے تو

ے درمیان تھا۔ چنا نچہ آپ مِنْ اِنْفَعَامِ نے اس کوا ٹی ہشیلی میں رکھااوراس کو پلٹا پھر آپ مِنْ اِنْفَعَ نے فرمایا:''اگریہ سونامحمد مِنْ اِنْفِیج کے پاس ہوتااوروہ اللہ سے جاملتا توان کے بارے محمد مِنْزِنْفِقَامِ کا خیال کیا ہوتا؟اے عائشہ!تم ان کوخرج کردو۔

ي ١٠٤٥/١٥روه/للد تصح بالمناثوان مع بالرحية عن يوجي عليان حيا بونا! الصفاطة؛ م ان ومرج مردور. ( ٣٥٥١٣ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَى ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ،

قَالَتُ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجُهِ ، فَظَنَّتُ أَنَّ ذَاكَ مِنْ تَغَيَّرٍ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَاك سَاهِمَ الْوَجْهِ ، أَمِنْ عِلَةٍ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِ السَّبْعَةُ الذَّنَانِيرُ الَّتِى أَتِينَا بِهَا أَمْسِ نَسِيتُهَا

يًا رُسُولَ اللهِ ، ارَّاكَ سَاهِمُ الوَّجُهِ ، امِنْ عِلْهُ ؟ قال : لا ، وَلَكِنِ السَّبُعَة فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ فَبِتُّ وَلَمْ أَقْسِمْهَا. (احمد ٢٩٣ـ ابن حبان ٥١٦٠)

( ٣٥٥١٣ ) حضرت ام سلمه خي هذه مناس روايت ہے وہ كہتى ہيں كه جناب رسول الله مَثَرِّفَتُ هِم ميرے ياس تشريف لائے جبكه

ر ۱۳۵۱ کا سنرے ہم منہ رکافیتما سے روایت ہے وہ بن بن کہ جناب رسوں اللہ بیر کھیے میرے پال سرایک لاتے مبلہ آپ نیر کھنے گئے کا چبرہ مبارک متغیر تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ (شاید ) سی تبدیلی کی وجہ سے ہے تو میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰد مَنْوَنْتُظَافِیْاً! میں آپ نِوْنِفِظَافِیْا کا متغیر چبرہ دیکھ رہی ہوں۔ کیا یہ کئی جاری کی وجہ سے ہے؟ آپ نِوَنِفَظَافِیْ نے فر مایا:''نہیں ایسکن اس

ک وجہ وہ سات دنا نیر ہیں جوکل ہمارے پاس لائے گئے تھے۔ میں ان کو بستر کے کنارے میں (رکھ کر) بھول گیا تھا۔ پس میں نے

ان کوتقسیم کے بغیررات گزاردی ہے۔ ( ٣٥٥١٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَر بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْن الْمَكَّى ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ

اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ سَرِيعًا ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَعَرَفَ الَّذِي فِي وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : ذَكُرْت تِبْرًا

فِي الْبَيْتِ عِنْدُنَا فَخِفْت أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْت بِقَسْمِهِ. (بخارى 201 احمد ٨) ( ٣٥٥١٣ ) حضرت عقبه بن حارث ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُطِّلْظِيَّةَ ﴿ ایک مرتبه ) عصر کی نماز ہے جدی فارغ ہوکر مڑے تو اوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے چھرآپ مِؤْفِظَةُ الوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ

مِينِّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل آ گیا تھا۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہال ندرہ جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو با نٹنے کا حکم دے دیا۔ ( ٣٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ : وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا ، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهتَمَّةً ، فَقَالَ :مَا لَك ، قَالَتُ :جَاءَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْخُلُ عَلَيَّ ، فَأَتَاهُ

عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أنَّك جنْتَهَا فَلَمُ تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ :وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، أَوْ مَا أَنَا وَالرَّقْمُ ، قَالَ :فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :قُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ :قَل لَهَا :فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى يَنِي فُلَان. (بخاری ۲۷۱۳ ابوداؤد ۳۱۳۷)

(٣٥٥٥) حضرت ابن عمر ڈناٹن سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مَالِّ اللّٰهِ مُعْرِت فاطمہ بڑی اللّٰهُ عَلَى اَللّٰ اللّٰهِ مَالِينَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَالِينَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَالِينَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَالِينَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ مِنْ فِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال تو بہت كم اليا مواہے كه آپ نيز في في عرت فاطمه كے مال يهلے نه آتے۔ چنانچ دھزت على (جب گھر) تشريف لائ تو انہوں نے حصرت فاطمه وفکر منداور مغموم و یکھاتو پوچھاتمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جناب رسول الله سِرُفظ فی میری طرف تشریف لائے کیکن میرے پاس اندرتشریف نہیں لائے۔اس پر حصرت علی دیاتھ آپ میز کھنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا

رسول الله مِنْ فَضَعَ إِ حضرت فاطمه برآب مِنْ فَضَعَ كَاليمل بهت بعاري كررا بكرآب ان كى طرف تشريف لائ اورآب ان ك پاس اندر داخل نہیں ہوئے؟ آپ مِیوَ ﷺ نے فرمایا: ''میں اور دنیا کیے؟'' یا فرمایا''میں اور نقش ونگار کیے؟'' راوی کہتے ہیں پس حضرت علی ٹراٹئو حضرت فاطمہ میں مدخ کے پاس چلے گئے اور انہیں جناب رسول اللہ سَرِّوْفِیجَافِ کی بات بتا دی۔ حضرت فاطمہ خوراللہ من

نے فرمایا: آپ رسول الله میزفت نیج نے کے بھی کہ آپ مجھے کیا تھکم دیتے میں؟ آپ میزفتے تُنفِظ نے فرمایا: تم فاطمہ جی ہذی ناسے کہواس کو

حاہے کہ وہ اس کو بنوفلاں کے پاس بھیج دے۔

( ٢٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَأَى سِتْرًا مَنْشُورًا فَرَجَعَ ، قَالَ :فَاتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :أَلَمْ أُخْبِرُك أَنَّك أَتَيْتَ ابْنَنَكَ فَلَمْ تَدُخُلْ ،

قَالَ :فَقَالَ :أَفَلَمْ أَرَهَا سَتَرَتْ بَيْتَهَا بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ :وَمَا كَانَ ذَلِكَ السُّتُرُ ، قَالَ :قِرَامٌ أَغْرَابِيٌّ ، ثَمَنُهُ أَرْبَعَةُ الذَّرَاهِمَ ، كَانَتْ تَنْشُرُهُ فِي مُؤَخَّرِ الْبَيْتِ.

(٣٥٥١٢) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَأَوْتِيْجَةً ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ میٰی ایڈنو کے گھر کی طرف

تشریف لائے تو آپ نے بھیلا ہوا ایک بردہ دیکھا۔ پس آپ مَرافِظ ایک بردہ دیکھا۔ پس آپ مِرافظ ایک جوانی

آ بِ مِنْ النَّيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا ہواتھا؟''حضرت حسن سے بوچھا گیایہ پردہ کون ساتھا؟ انہول نے فرمایا: ویہاتی پردہ تھاجس کی قیت جاردراہم کی تھی۔حضرت

فاطمه بزون نونواس كوگفر كے بچھلے حصہ میں بھیلا دیت تھیں۔

( ٣٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ مُرُوطِ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةً وَنَحُو ذَلِكَ.

(۲۵۵۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ النظام کے بیروں کی قیت چھ (ورہم) یااس

( ٣٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ.

(٣٥٥١٨) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: بہترین رزق وہ ہے جو کفایت

کر جائے اور بہترین ذکر ، ذکر خفی ہے۔

( ٢٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ قَعْقَاعٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ فُوتًا.

(٣٥٥١٩) حضرت ابو ہرریرہ وہ فیٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفَظَيْعَةً نے ارشاد قرمایا: اے الله! تو آل

محمد مَيْلِ النَّحَيُّةُ كرز ق كوتوت ..... بقد رضرورت ..... بناد \_\_

( ٣٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شمر ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

(مسلم ۲۳۷۰ بخاری ۲۳۲۰)

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدوا) کچھ کي ۱۳۷۳ کي کا ساز لند

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ لَتَرْغَبُوا فِي الدُّنيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : بِرَاذَانَ مًا بِرَاذَانُ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ ؟. (ترمذي ٢٣٢٨ـ احمد ٣٧٤)

(٣٥٥٠) حضرت عبدالله بروايت بوه كتبع بيل كه جناب رسول الله مُؤفِّفِيَّة في ارشاد فر مايا " زمينيس نه بناؤ، كهتم ونياميس

رغبت كرنے لكو حضرت عبدالقد كہتے ميں راذان ،كيا ہے راذان ،اور مدينه ،كيا ہے مدينه -( ٢٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَسْعَد بُنِ زُرَارَةَ ، أَنَّ ابْنَ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَان

أُرْسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (ترمذي ٢٣٧٦- احمد ٣٥١) (٣٥٥٢) حضرت كعب بن مالك كے بيني اليه والد كے واسط سے جناب نبي كريم مَرْفِيَ الله كے روايت كرتے ميں ك

آپ نیز انگری نے فرمایا: دو بھو کے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ اگیا وہ بکریوں میں اس قدر فسادنہیں کرتے جس قدرآ ومی کا مال وجاہ پر حریص ہونااس کے دین کوخراب کرتا ہے۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ .

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْهُرِ :إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، أَوْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَغَشِيهُ مُهُرٌ وَعَرَقٌ ، ثُمَّ قَالَ:أَيْنَ السَّائِلُ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا حَيْرًا ، فَقَالَ :إنَّ الْحَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ ، كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا ، أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الْحَضِرِ، تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَتَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ أَفَاضَتْ فَاجْتَرَّتْ، مَنْ أَخَذَ مَالاً بِحَقِّهِ

بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ. (بخاري ١٣٦٥ مسلم ٢٢٧)

(٣٥٥٢٢) حضرت ابوسعيد خدري بن النو سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِنْزِيْنَ اِنْ ارشاد فر مايا ﴿ جَبُدآ پِ منبريرِ تھے....'' مجھےتم پرسب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کواللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یا زندگی کی رنگینی میں نکالیس گے۔اس پرایک آ دی کھرا ہوااوراس نے کہا: یا رسول الله مِنْزِنْفِيْنَةَ! کیا خیر بھی شرلاتا ہے؟ پس آ پ مِنْزِنْفِیَةِ خاموش ہوگئے - یبال تک کہ ہمیں میدگمان ہوا کہ آپ مِزَافِظَةَ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔اور آپ مِزَافِظَةَ پر پسینداور کپکی ظاہر ہوگئ۔ پھر آپ مِنْزَمِيَّةً ب ارشاد فرمایا:''سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا بی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ مِنزِهَ ﷺ نے فرمایا:''یقینا خیر تو خیر ہی لاتی ہے کیکن یہ دنیاسرسبزاور میٹھی ہے۔ وہ پودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کوخوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈ التے ہیں یا مار نے ک قریب کرویتے ہیں ،سوائے سنرہ کھانے والے ان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھرجانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں ، جگالی کرتے میں،غذا کوزم و بھنم کرتے ہیں، یا خانہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ آجاتے ہیں۔

جو خص مال کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے اور جو مخص مال کواس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جو کھا تا ہے لیکن سر نہیں ہوتا۔

( ٢٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ عُبَدْدٍ سَنُوطا ، عَنْ خَوْلَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ، وَرُبَّ

مُتَخَوِّضِ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخاري ١١١٨- ترمذي ٢٣٧١)

(٣٥٥٢٣) حَصْرت خوله، جناب ني كريم مِيَرِ النَّيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ مِن روايت كرتي مين كه آپ مِيَرَ لِنَفْظَةَ فِي ارشاد فرمايا: "ب شك و نياسر سبز اور

میٹی ہے۔ پس جو شخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے،اور اللہ اور اس کے رسول کے

مال میں بہت سے غورو خوض کرنے والوں کے لیے بروز قیامت جہنم کی آگ ہے۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوَّةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأعْطانِي ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَذِى

يَأْكُلُ ، وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (بخارَى ١٣٣١ ـ مسلّم ١١٥)

(٣٥٥٢٨) حفرت حكيم بن حزام سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كديس نے جناب نبى كريم مَلِفَقِيَّةَ سے سوال كيا۔ آپ نے مجھے عطا

كيا- مين في جرآب سوال كيا-آب مِزْنَفَة في مجه جرعطا كيا- مين في جرآب مِزْنَفَقَة بسوال كيا-آب مِزْنَفَة في

مجھے پھرعطا کیا۔ پھرآ پے شِوْئِیَیْنَ فِی ارشا دفر مایا: یقینا یہ مال سرسبزاور میٹھا ہے۔ پس جوشخص اس کوطیب نفس کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔اور جو محض اس مال کواشراف نفس کی وجہ ہے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں

دی جاتی۔اوراک شخص کی مثال اس آ دمی کی طرح ہوتی ہے جو کھانا کھا تا ہے لیکن شکم سیرنہیں ہوتا۔اوراد پر والا ہاتھ، نچلے ہاتھ

( ٢٥٥٢٥ ) حَذَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَغْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ هَذَا الْمَالَ خُلُوْ خَضِرٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(٣٥٥٢a) حضرت معاويد بن الله صروايت بوه كتبة بين كه مين نے جناب رسول الله مَيْزَ فَقَيْعَ كُو كَتِ سنا: " ب شك يه مال

میٹھااورسر سبز ہے۔ پس جو تخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تواس کے لیےاس میں برکت دی جاتی ہے۔

( ٢٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ ۚ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلَّتَنَا الضَّبُعُ ، قَالَ : فَدَفَعَهُ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا فَنَادَى بِصَوْتِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُصَبُّ عَلَيْكُمَ الدُّنْيَا صَبًّا ، فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا تَلْبَسُ الذَّهَبَ ، فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : مَا الصَّبُعُ ، قَالَ :السَّنَةُ.

(احمد ۱۵۲ بزار ۳۹۸۳)

(٣٥٥٢٦) حضرت ابوذ رجل بن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میزائشے فی خطبہ ارشاد فر مارہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے کہایا رسول اللہ سَوَّفِیْ ﷺ! قبط سالی نے جمیں کھالیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس لوگوں نے اس کو بٹھا یا اور وہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر دوبارہ كھر ابوااوراس نے اپنى آواز سے ندالگائى بھراس كى طرف آپ ئۇنىڭ نے التفات فرمايا اورارش وفرمايا: مجھے تم پراس سے بھی زیادہ اس بات کاخوف ہے کہتم پر دنیا خوب بہادی جائے ، کاش کدمیری أمت سونا نہ ہینے۔

( ٣٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ : الْتَهَيْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ :هُمَ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَجِنْت فَجَلَسْت فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِذَك أَبِي وَأَمِّي ، مَنْ هُمْ ، قَالَ :هُمَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَصِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ. (مسلم ۲۸۹ بزار ۳۹۹۳)

(٣٥٥١٧) حفرت ابوذر والني ما وايت عوده كتب بين كدمين جناب ني كريم مَثَّرِ النَّيْنَ كَلَ عَدمت مين حاضر بوا-آب نيز تنطيع بیت اللہ کے سابید میں تشریف فرما تھے۔ بس جب آپ نیافتی فائے نے مجھے دیکھا توارشاد فرمایا: '' رب کعبہ کی نتم! بیلوگ بہت گھائے والے میں۔ پس میں آیا اور میں بیٹھ گیا۔ پس ابھی میں جھنے بھی نہ پایا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا۔اور میں نے عرض کیا۔میرے مال باپ

آب برقربان بول - يارسول الله مِنْ العَيْنَ عَلَيْهِ الدَون الوگ بين؟ آب مِنْ النَّحَةُ فِي فرمايا: "بيلوگ مال كاعتبار سے كثرت والے بير -ہاں مگر جواپنے مال کواس طرح اس طرح دے۔اپنے آئے،اپنے بیچھے،اپنے دائمیں اوراپنے بائمیں۔

( ٣٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَبَشُّرُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ أُغْنِيَانِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، خَمْسِمِنَةِ عَامٍ. (ابن ماجه ٣١٢٣)

(٣٥٥٨) حضرت ابن عمر مزاينو سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَفِوْضَيَا فَا رشاد فرمايا: "اے فقيروں كى جماعت! کیا میں تمہیں خوشخبری نەسناۇل؟'' بیئک مومن فقراء، مالدارمومنین سے نصف یوم یعنی یانچ سوسال قبل جنت میں داخل

( ٢٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ مَوْلَةَ عَنْ بُرَّيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ.

(احمد ۲۳۲۰ دارمی ۲۷۱۸)

(٣٥٥٢٩) حفرت بريده الملمي، جناب ني كريم مُؤْفِظَةُ إلى روايت كرتے بين كه آب مُؤْفِظَةُ في ارشاد فرمايا: "تم ميس كسي

ایک کودنیامیں سے ایک خادم ادر ایک سواری کافی ہے۔

( ٢٥٥٣ ) حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ :لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ

عَلَى أَهْلِهَا. (احمد ٣٢٩ـ ابويعلي ٢٥٨٧)

( ۳۵۵۳۰ ) حضرت ابن عباس جائن سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِزْفِقَةَ آیک مردار بکری کے پاس سے گزرے جس کواس کے گھر والوں نے پھینک دیا تھا۔ تو آپ مِئرِ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا زوال،اس سے بھی ہلکا ہے جس قدر کہ یہ بکری

اینے گھروالوں پر۔ ( ٣٥٥٣١ ) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبِّيعَةَ ،

قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَنْبُوذَةٍ ، فَقَالَ :أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيُّنَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :الدُّنيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِّهِ عَلَى أَهْلِهَا. (نسائي ١٦٢٩\_ احمد ٣٣٦)

(٣٥٥٣١) حفرت عبدالله بن ربيعه ب روايت ب وه كتبتي بين كه جناب نبي كريم مِلْفِيْفَةُ إليك سفر مين شفي كه احيا مك آپ مِلْفِيْفَةُ

ا کی چینگی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ مِرْ النظافیۃ نے فر مایا: '' کیاتم اس بکری کواس کے گھر والوں پر ہلکا دیکھر ہے ہو؟'' او کول نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ سَرِ اُسْتَحَیٰجَ نے فر مایا: یہ بکری اپنے گھر والوں کے ہاں جتنی ملکی ہے،اس ہے بھی زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وقعت (اور ملکی) ہے۔

( ٢٥٥٣٢ ) حَلَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَفَالَ :لِمَ تَرَوْنَ أَلْقَى هَذِهِ أَهْلُهَا فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلُ يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَدُ مَاتَتُ ، فَقَالَ : لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (بخارى ٩٦٢ مسلم ٢٣٧٣)

(٣٥٥٣٢) حضرت جابر من التي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَلِقَظَةَ كا كُزر ايك مردار بكرى بر سے ہوا۔

آ بِ مِنْ الشَّفِيَةِ فِي حِيمًا: "اس بكرى كواس ك كمروالول نے كيوں چينك ديا ہے؟ "صحابہ تْدَائَيْمُ نے عرض كيا: يارسول الله سَرِّفَةِ فَيْعَةِ!

کیا وہ لوگ اس ہے متفع ہوتے جبکہ میر چک ہے؟ اس پرآ پ مِلَائِظَةَ نے ارشاد فر مایا:'' جس قدر یہ بکری،اپنے گھر والوں پر مبلی

(بے قیمت) ہے، دنیااس ہے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلکی (اوربے قیمت) ہے۔

( ٣٥٥٣٢ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُحُلُ فُقَرَّاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِنْ عَامٍ.

(ترمذی ۲۳۵۳ احمد ۲۹۲)

(٣٥٥٣٣) حضرت ابو ہریرہ مخافظ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا: '' اہل ایمان فقراء، اغنیاء سے نصف یوم … یعنی یا نج سوسال … قبل جنت میں داخل ہول گے۔

" ( ٢٥٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ أنَسِ ، قَالَ سَمِعْت أنَسًا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

(مسلم ۱۸۳۲ ابن ماجه ۳۱۹۱)

(۳۵۵۳۴) حضرت مویٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹٹو کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللہ عَبِّوْتِیجَیْجَ نے ارشاد فر مایا:اگرتم وہ کچھ جان لوجو کچھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ روؤ۔

( ٢٥٥٢٥) حُدَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : الْأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ .

(بخاری ۲۵۲۷ مسلم ۲۱۹۳)

(٣٥٥٣٥) حضرت قاسم بروايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عائشہ مؤى مذہ نا ارشاد فرمايا ہيں نے پوچھايا رسول الله مِنْوَفِيَّةَ اور قيامت كروزلوگوں كوكس طرح اكشاكيا جائے گا؟ آپ مِنْفَقَةَ نے فرمايا: '' نظے جسم اور نظے پاؤں۔ ہيں نے عرض كيا: اور عورتيں؟ آپ مِنْفِقَةَ نے فرمايا: عورتيں بھى۔ (حضرت عائشہ مؤی مذہ فا كہتى ہيں) ميں نے كہايا رسول الله مِنْفِقَةَ إجميس (ايك دومرے سے) حيانہيں آئے گى؟ آپ مِنْفِقَةَ في ارشاد فرمايا: ''وہ معاملہ اس سے تحت ہوگا كہ بعض كي طرف و كھے۔

( ٣٥٥٣٦ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ :إِنَّكُمْ مُلاَقُوا اللهِ مُشَاةً خُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً. (بخارى ٢٥٣٣ـ مسلم ٢١٩٣)

(٣٥٥٣١) حضرت ابن عباس من النو سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم مِنْ النظافَة کو خطب دیتے ہوئے سنا کہ آپ مِنْ النظافَة ا

فرمارے تھے:''یقیناتم لوگ،اپنے پروردگارےاں حالت میں ملو گے کہ ننگے جسم، ننگے پاؤںاورغیرمختون ہو گے۔ مصد میں بروئیں سے وقع بیام سے قبل کا نیستی انسان کو موسود کے بیٹری سامانی کا اسام کو سے کا فرائی کا انسان کو س

( ٣٥٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بُنُ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَة بُنِ أَسِيد ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا ، وَلَا تَحُلِفُوا فَإِنَّ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقَ حَدَّثَنِي ، أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْوَاجِ : فَوْجُ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمُ ، قَالَ : قُلْنَا : أَمَّا هَذَانِ فَقَدُ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوُنَ ، قَالَ : يُلْقِى الْمَهَا اللّهُ الآفَةَ عَلَى وَجُوهِهِمُ ، قَالَ : قُلْنَا : أَمَّا هَذَانِ فَقَدُ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوُنَ ، قَالَ : يُلْقِى اللّهُ الآفَة عَلَى الظَّهُرِ حَتَّى لاَ يَبْقَى ظَهُرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى الْحَدِيقَة الْمُعْجِبَة بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ اللّهُ الآفَة عَلَى الظَّهُرِ حَتَّى لاَ يَبْقَى ظَهُرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى الْحَدِيقَة الْمُعْجِبَة بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَلِ فَمَا يَجِدُهَا . (احمد ١٦٠٣ بزار ٢٥٩١)

هِيْ مِسنف ابن الي شِيرِمرْ جِلا ١٠) کي پر کاري کي ۱۹۵۸ کي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلا ۱۰) کي پر کاري کي کاري

(٣٥٥٣٧) حضرت حذيفه بن أسيد سے روايت ہے وہ كہتے ميں كه حضرت ابوذ روز وزن نے فرمایا: اے لوگو! بات كبواور پھراس كے

خلاف ندکرو۔ کیونکہ بھے الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے کہ' یقینا لوگوں کو قیامت کے دن تین گروہوں میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ایک گروہ آسودہ حال کپڑوں میں ملبوس، سواری پرسوار ہوگا اورایک گروہ پیدل چلتا اور دوڑتا ہوگا اورایک گروہ کوفر شتے ان

ب کے منہ کے بل تھسیٹ کرلائیں گے۔راوی کہتے ہیں ہم نے کہا:ان دوگر وہوں کوتو ہم پہچانتے ہیں لیکن چلنے اور دوڑنے والے کون کے منہ کے بل تھسیٹ کرلائیں گے۔راوی کہتے ہیں ہم نے کہا:ان دوگر وہوں کوتو ہم پہچانتے ہیں لیکن چلنے اور دوڑنے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ مِنْرِ اَنْ اِنْ اِللّٰہ تعالیٰ سواریوں پرموت کی آفت کو نازل کر دےگا۔ یبال تک کدایک گھنے باغ والاخض

تعنق آخرت کےاحوال سے نبیں ہے ) پر میں میں میں اور دیر رہ

( ٣٥٥٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عواةً غُولًا ﴿كَمَا

بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ فَأَوَّلُ الْحَلَائِقِ يُلْقَى بِغُوْبِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، قَالَ أَوْلَ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إِنَّكُ لَا تَدْرِى مَا أَحُدَثُوا بَعْدَكَ،

إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (مسلم ٢١٩٣ ـ ترمذي ٣١١٧)

( ٣٥٥٣٨) حضرت ابن عباس چين سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول اللہ مُؤفِظَةً ہمارے درمیان وعظ کہنے کھڑے ہوئے تو آپ نیزنظی بھے نے ارشاد فرمایا:'' یقینا تم لوگ اللہ کی طرف نظیم سر، ننگے ہاؤں اور غیرمختون حالت میں جمع کے جاؤگ۔

ہوئ تو آپ نیز ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''یقینا تم لوگ اللہ کی طرف نظے سر، نظے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جاؤگ۔ ﴿ حَمَّا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعُدًّا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَاعِلِینَ ﴾ مخلوق میں سے سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گر وہ اور اسم خلیل اللہ عالماً اللہ عدد سے آپ مائٹ تھا نہ فرون کو تم میں سے سب کیس اتھا میں اساس کے درور میں تا

گ۔وداہراہیم خلیل اللہ علیقِٹلا ہوں گے۔آپ مُٹِوَقِقِیجَ نے فرمایا: پھرتم میں سے بائیں ہاتھ والےلوگوں کو پکڑا جائے گاتو میں کہوں گ۔اب بروردگار! یہ میرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیاا بچاد کیا۔ یہ لوگ مسلسل اپی ایڑیوں پرواپس پلنتے رہے۔اس پر میں وہی بات کہوں گا جوعبدصالح سے حضرت میسلی علایتھا، سے نے کہی تھی۔

ر ٣٥٥٣٩) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ : يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَوَائِقٌ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى

بَعِيرٍ وَثَلَاثُةٌ عَلَى بَعِيرٍ . (بخاري ١٥٣٢ مسلم ٢١٩٥)

(۳۵۵۳۹) حضرت ابو ہریرہ نزی تھ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مِیْرِ اُنٹی آئے ارشاد فر مایا: لوگوں کو تمن طریقوں ہے جمع کیا جائے گا۔ رغبت کرنے والے ،خوف کرنے والے اورا یک اونٹ پر دو ،اورا یک اونٹ پر تین ۔

( ٣٥٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مستف این الی شیر مترجم (جلدوا) کی در مستف این الی شیر مترجم (جلدوا) کی در مستف این الی شیر مترجم (جلدوا) کی در مستف این الی در می مستف این الی در می مستف این الی در می مستف الی در می مستف الی مستف الی

وَسَلَّمَ : مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ قَالَ : لَيْسَ فَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إنَّمَا ذَاكَ الْعَرُضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ. (مسلم ٢٢٠٨- احمد ٢٥) لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إنَّمَا ذَاكَ الْعَرُضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قیامت کے دن ،اس کوعذاب دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا یہ ارشاد خداوندی نہیں ہے: ﴿ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا اَنْهُ آپ نِیلِ اَنْفَعِیْجَ نِے فرمایا: ''یہ حساب نہیں ہے بیتو صرف پیٹی ہے جس آ دمی ہے حساب میں من قشہ ہوا قیامت کے دن تو اس کوعذاب ہوگا۔ در مدروں سے آئی کی مُنظِ اُن ہے آئی ہے تو وہ موسائری کا کا جائے ہوگا۔

( ٣٥٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : يُوْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلاَءً فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا صِبْغَةً فَيَقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوْ شَيْنًا تَكْرَهُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْت بُوْسًا قَطُ ، أَوْ شَيْنًا تَكْرَهُهُ فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ ، مَا رَأَيْت شَيْنًا أَكْرَهُهُ فَطُ ، ثُمَّ يُوْتَى بِأَنْعِمِ النَّاسِ فِى الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِى النَّارِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا فِيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْت قَطُّ قُرَّةَ عَيْنِ فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَتِكَ مَا رَأَيْت خَيْرًا فَطُ.

#### (مسلم ۲۱۲۲ ابن ماجه ۳۳۲۱)

(۳۵۵۳) حضرت انس وافیو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مُؤَوَّفَ آئے ارشاد فر مایا: ''اہل جنت میں ہے ایک ایسے آوی کو لا یا جائے گا جود نیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ تو ارشاد ضداد ندی ہوگا۔ اس آدی کو جنت میں ایک غوط دو۔ چنا نچاس آدی کو جنت میں غوط دو یا بیانہ یہ ہوڑ دیکھی ہے؟ وہ کو جنت میں غوط دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالی فر ما کمیں گے اے آدم کے بیٹے؟ کیا تو نے بھی کوئی تکلیف یا ٹا پیند یہ ہے چزد کھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ نہیں ، آپ کی عزت کی قتم ایمی نے بھی کوئی نا پہند یہ ہے چزنہیں دیکھی ۔ پھراس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آدی کو لا یا جائے گا جود نیا میں سب سے زیادہ نعتوں میں رہا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوگا۔ اس کو جہنم میں ایک غوط دو۔ چنا نچاس کو جہنم میں غوط دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالی پوچیس گے: اے آدم کے بیٹے اتم نے بھی آئھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ آپ

كَ عَرْتَ كُلَّمُ اِبْيِس، مِن نَوْ بَشِي وَلَى خِرْبِيس وَ يَعْمَ .

( ٢٥٥٤٢ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُطُعِمُنَا قُلْتُ : عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُطُعِمُنَا قُلْتُ : نَعْمُ يَا رَسُّولَ اللهِ ، فَضُلَّ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَنْمُ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْهٍ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨)

(٣٥٥٣٢) حضرت انس من تنو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم مِنوَفِظَیْ کی خدمت کَیا کرتا تھا۔ ایک ون آ بِ مِنْوَفِظَیْ نے مجھے کہا:'' کَیَا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جوتم ہمیں کھلاؤ؟''میں نے عرض کیا تی بال۔ یارسول اللہ مِنوَفِظِیۃِ اِگَر شت کل کے کھانے میں سے بچاہوا موجود ہے۔ آپ مِنَوَفِظَۃِ نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ آئے والے کَا

ك لية ت كاكمانا بياكرركو؟"

( ٣٥٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُزٍ بُوٌّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. (بخارى ١٣٨٦- مسلم ٢٢٨١)

( ٣٥٥٣٣) حضرت عائشه خيار نفائض سروايت ہے وہ کہتی ہيں كه جناب رسول الله مَرْضَطَحَ في فيات تك بھی تمين دن مسلسل

پیٹ جرار گندم کے آئے کی روثی نہیں کھائی۔

( ٢٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قالَتْ عَالِشَةُ : إِنْ كُنَّا

لَنَمْذُنُ الشَّهْرَ ، أَوْ يَصْفَ الشَّهْرِ مَا يَذْخُلُ بَيْتَنَا نَازٌ لِمِصْبَاحِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ كُنتُمْ نَعِيشُونَ ، قَالَتُ : بِالْأَسُوَدَيْنِ : الْمَاءِ وَالتَّمْرِ ، وَكَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَانِحُ

فَرُبُّكُمَا بَعَثُوا إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَانِهَا.

( ٣٥٥ ٣٨٠ ) حضرت قاسم بروايت بوه كهتم بين كه حضرت عائشه في النفاف إرشاد فرمايا: بهم لوگ بورا بورامبينه يا آ دهامبينه اس حال میں تھہرے رہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آگ ..... چراغ کی ہو یاغیر چراغ کی .....واخل نہ ہوتی۔ میں نے (قاسم

ے ) کہا۔ پھرتم لوگ کس چیز کے ذریعہ زندگی گزارتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دو چیزوں کے ذریعہ۔ یعنی پانی اور تھجور۔ اور بچھ انصار ہمارے پڑوس میں تھے۔اللہ تعالی اُن کو جزائے خیر دے۔ان کے پاس اونٹنیاں تھیں تو بسا اوقات وہ ان اونٹنیوں کا دودھ

بماری طرف بھیج دیتے تھے۔ م

( ٢٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيْيَنَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ:تَعَرَّضَتِ الدُّنْيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّى لَسْت أُرِيدُك ، قَالَتُ :إنْ لَمْ تُرِدْنِي فَسَيْرِيدُنِي غَيْرُك.

(٣٥٥٨٥) حضرت عطاء بن بيار سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب نبي كريم مُؤَفِّفَةُ كے سامنے دنيا بيش ہوكی تو آپ مِؤْفِيَةَ فِي

نے ارشا دفر مایا:''میں مخصے نہیں چاہتا۔ دنیانے کہااگرآ پ مجھے نہیں چاہتے توعنقریب مجھےآ پ کے علاوہ لوگ چاہیں گ۔ ( ٣٥٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضُلُ

الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضُلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلَاكُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(٣٥٥٨) حضرت عمروبن قيس بروايت بوه كبتريس كه جناب رسول القد مَيَّافِينَ فَيْ فِي ارشاد فرمايا علم كي فضيلت،عبادت كي فضیلت سے بہتر ہادر تمبارے دین کا خلاصہ پر بیز گاری ہے۔

( ٣٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

أتَدُكُرُونَ أَهَالِيَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ :أمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا :عِنْدَ الْكِتَابِ ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ.

(ابوداؤد ۲۲۲۲- احمد ۱۰۱)

مستنداین انیشید مترجم (جلد۱۰) کی در استان شده مترجم (جلد۱۰) کی در استان شده مترجم (جلد۱۰) کی در استان کی در استان این استان کی در استان کرد در استان کی در استان کرد در استان کی در استان

٣٥٥٣٤) حضرت عاكشه جهامنظ ب روايت ب وه كهتي بين كديس نے عرض كيا يارسول الله مَنْ الله عَلَيْ إِلَيا آب قيامت كرون ا پے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نیز کھنے آنے فرمایا:'' تین مقامات پرتونہیں یا د کروں گا۔ نامہا عمال کے وقت ،میزان کے وقت

٣٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، فَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَأْمُرُنِي ، قَالَ :هَاهُنَا ، وَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ إِنَّكُمْ مَحْشُرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱ طبرانی ۹۲۹)

٣٥٥٣٨) حفرت بنهر بن حكيم اپنے والد ہے اور اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ يَعْيَقُ إِلَّا بِ مِحْكَمُهِ اللَّهِ عَبِي؟ تو آبِ مِنْفِظَة نه الله وست مبارك عد شام كي طرف اشاره فرمايا: ' يقيناتم اوگ سوار وریا پیادہ جمع کیے جاؤ گے اورتم اپنے مند کے بل جمع کیے جاؤ گے۔

٣٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ قَالَ : يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَرٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيك ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْكَانِي أَنَّا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إذ كَمُلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُمُلُ فَطَ شَيْءُ إِلاَّ نَقُصَ ، قَالَ : صَدَقْتَ . (طبری ۸۰)

٣٥٥٣٩) حفرت ہارون بن الی وکیع ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بیآیت ﴿الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ یں گئے 🗳 نازل ہوئی راوی کہتے ہیں ہیے ج اکبر کا دن تھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر میں فورو پڑے بے تو جناب رسول اللہ میز ہے 🚅 حضرت نر دوائن سے بوجھا: ''متہیں کس بات پر رونا آ رہاہے؟''حضرت عمر جوائن نے عرض کیا یا رسول اللہ مَنْوَفِیجَۃُ اِلْ ہے کہ ہم پہلے اپنے دین میں زیادتی میں (امیدوار) ہوتے تھے۔ پس جب بید ین کامل ہو گیا توبات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کامل

قَى إلى الله على المقص آف لكتاب-آب مَوْفَظَةُ فَي فَر مايا: "تم سي كبررب مو . ٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ قَطْرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَةٍ فِي سَبِيلِهِ ، أَوْ مِنْ قَطْرَةٍ دُمُوعٍ قَطَرَتْ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ قَائِمٍ فِي

جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ ، وَمَا مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ مُحْزِنَةٍ مُوجِعَةٍ رَدَّهَا صَاحِبُهَا بِحُسْنِ صَبْرٍ وَعَزَاءٍ ، أَوْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ عَلَيْهَا. (ابن المبارك ١٧٢ عبدالرزاق ٢٠٢٨٩) ۳۵۵۵۰ ) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میزائی آئے ارشاد فرمایا:''ان دوقطروں سے بڑھ کرکوئی

'رہالتہ تعالیٰ کومجوب نبیں ہے۔ایک خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدامیں گرےاورایک وہ قطرہ جواس آ دمی کی آ نکھے خوف خدا کی وجہ

ے نیک پڑے جو درمیان شب میں نیدا کے حضور کھڑا ہواوران دوگھونٹوں سے بڑھ کرکوئی گھونٹ اللہ کومحبوب نہیں ہے۔ایک اکلیف

دہ اور غمناک گھونٹ جس کوآ دمی اچھے مبراور برداشت کے ذریعہ قبول کرے اور دوسراغصہ کا گھونٹ جس کوآ دمی صبط کر لے۔

( ٣٥٥٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَأْخُذُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُ جُ عَلَى أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ شِنَّ بَالِ.

(٣٥٥١) حضرت حسن بروايت بوه كتب بي كرجم مُؤفِّفَ في يعبادت كاس قدرغلبه بوتا تها كرآب مُؤفِّفَ في أب

صحابہ تذاکتنا کے پاس تشریف لاتے تو آپ مَلِنْ فَقَعَ مثل پرانے مشکیزہ کے محسوں ہوتے۔

( ٣٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ،

وَمَنْلُ الْكَافِرِ مَنَلُ شَجَرَةِ الأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ.

(٣٥٥٥٢) حضرت ابو ہر رہ وہ اُٹھ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْ اَشْتَحَاتُم نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال جَسِتی کی طرح ہے۔ ہوااس کومسلسل ہلاتی رہتی ہے۔مومن کوبھی مسلسل آ ز مائشیں پہنچتی رہتی ہیں۔اور کا فرکی مثال ،صنوبر کے درخت کی

طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔

( ٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَمُ حَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَا :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابن كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الْمُؤْمِنِ

كَمَثَل الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ

الْمُجَذَّبَةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

(٣٥٥٣) حفرت كعب بروايت بوه كهتم بيل كه جناب رسول الله مِأْفِظَيْمَ في ارشاد فرمايا: مومن كي مثال ، كجي كيتي كي ح

ہے کہ ہوا ئیں اس کو حرکت دیتی ہیں بہھی اس کو ٹیڑھا کرتی ہیں اور بھی اس کوسیدھا کرتی ہیں یہاں تک کہوہ زرد ہو جاتی ہے اور کا فر

کی مثال ،اس صنوبر کی ہی ہے جو بین میں موجودا پنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔کوئی شے اس کو حرکت نہیں دے کتی یہاں تک که د ایک ہی مرتبہ جڑسے اکھر جاتا ہے۔

( ٣٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَعْضًا.

(٣٥٥٥) حضرت ابوموى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِرَافِي فَيْ نے ارشاد فرمايا: "مومن ،مومن كے ليے عمارت کی طرح ہے کہاس کا بعض بعض کومضبوط کرتا ہے۔

( ٣٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِرِ

كَمَثَلِ النَّحْلَةِ تُأْكُلُ طَيُّهُا وَتَضَعُ طَيُّهُا.

ر مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده 1 ) في مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلده 1 ) في مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلده 1 )

(٣٥٥٥) حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی کھی کی سی ہے جو کھاتی بھی طیب ہے اور

( ٣٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَذَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَّدِهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

(بخاری ۲۰۰۱ مسلم ۲۰۰۰)

(٣٥٥٥١) حضرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله يَمَوَّفَيَّةً نے ارشاد فرمايا: ''تمام ابل ايمان كي مثال ایک آ دمی کی سے۔اگر آ دمی کاسر شکایت کرتا ہے تو آ دمی کا سار ابدن بخار اور شب بیداری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ( ٢٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، قَالَ:سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ

الْجَسَد، يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لَأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ. (احمد ٣٠٠- طبراني ٣١٩٣) (٣٥٥٥- حفرت مبل بن سعد، جناب نبي كريم مِرافِيقَةَ سے بيان كرتے بين كدة ب مِرافَقَةَ في ارشاد فرمايا: "مومن (ويكر) اہل ایمان کے لیےجسم میں بمنز لدسر کے ہے۔مومن ،اہل ایمان کا دکھائی طرح محسوں کرتا ہے جس طرح سر کا دکھ در د بقیہ جسم محسوں

( ٣٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَلِمَ بَعْضُهُ تَدَاعَى لِلْلِكَ كُلُّهُ. (احمد ۲۷۳ طیالسی ۲۹۳)

(٣٥٥٨) حضرت نعمان بن بشر جناب ني كريم مَوْنَفَعَة سروايت كرت بين كرة ب مَوْنَفَعَة في المرايا : مومن كي مثال جمم كي طرح ہے کہ جب اس کا بعض حصد تکلیف میں ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرْفَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ وَلَا يَضَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

(مسلم ۲۰۰۱)

(٣٥٥٥٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَشِّقَةً نے ارشاد فرمایا کوئی آ دی اپنے آ پ کواو پرتبیں ا تھا تا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کردیتے ہیں اور کوئی آ دی اینے آپ کو نیچانہیں کرتا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کردیتا ہے۔ ( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْرَأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْزِلَ ، قَالَ :

إنَّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، قَالَ : فَقَرَأْت النَّسَاءَ حَتَّى إذَا بَكَغْت : ﴿فَكَيْفَ إذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رَأْسِي ، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.

(٣٥٥٦٠) حفرت عبدالله بروايت ہےوہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مين في مجھ سے كبا: ' تم مجھے قرآن ساؤ۔ حضرت عبدالله كبت بين مين في عرض كيايا رسول الله فيزائي إلى مين آب فيزاه كي يزه كرسناؤن؟ حالانكه آب پرتو قرآن نازل جوا

ے؟ آپ سُوَائِيَ ﷺ نے فرمایا:''میں جا ہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی ہے قر آن سنوں۔راوی کہتے ہیں پس میں نے سورؤ نساء پڑھنی شروع كى ـ يبال تك كه جب مين ﴿فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ يريبنجا مين

ف اپناسرا تھایا ۔ یا مجھے بہنو میں بیٹھے دی نے متوجہ کیا ۔ تو میں نے آپ فرز اللہ اور یکھا کہ آپ کے آنسو بہدرے تھے۔

( ٢٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحُسُنَ عَمَلُهُ.

(٣٥٤١١) حضرت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کدا یک دیباتی نے جناب نبی کریم مَرْاَتِفَعَ ہے یو چھالوگوں میں کون سب سے بهتر ب؟ آپ تِنْزَ عِينَة فِي أَخْرُوايا: "جس كي عمر لمي بوادر عمل احيابو\_

( ٢٥٥٦٢ ) حَدَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سلمة بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ.

(احمد ٣٣٣ ـ بزار ٣٢٨٠)

(٣٥٥٦٢) حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَيْزَ اللهُ عَالَ فَر مایا " نقيبنايہ بات آ دمی کی

خوش بختی کی ملامت ہے کہاس کی عمر کمبی ہوا دراللہ تعالیٰ اس کواپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیں۔

( ٣٥٥٦٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا (بزار ١٩٧١)

( ٣٥٥ ١٣) حضرت ابو ہریرہ نزائٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد میں شیخیے نے ارشاد فرمایا: تم میں ہے بہترین لوگ وہ بیں جن کی عمر س کمبی ہوں اوران کے اعمال اچھے ہوں۔

( ٣٥٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْيَى ، قَالَ :حدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَذَادٍ ، قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ مِنْ يَنِي عُذُرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا ، قَالَ :فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُهِينِي هَؤُلَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : طَلْحَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَكَانُوا عِنْدِي ، قَالَ : فَضُرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ ، قَالَ : فَخَوَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ ضُرِبَ بَعْثٌ فَخَرَجَ النَّانِي فِيهِ فَاسْتُشْهِدَ ، قَالَ :

وَبَقِى النَّالِثُ حَتَّى مَاتَ مَرِيضًا عَلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَى أُدْحِلْت الْجَنَّةَ فَرَأَيْتهِمْ أَعُرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَسِيمَاهُمْ ، قَالَ : فَإِذَا الَّذِى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ دَخَلَ أَوَّلَهُمْ ، وَإِذَا النَّانِي مِنَ الْمُسْتَشْهِدِينَ عَلَى أَثْرِهِ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ، قَالَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُت ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِى اللهِ الْمُعَلِيهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ. (نسانى ١٠٢٥- احمد ١٢٣)

( ٣٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ

سجان التداور الحمد لله يره ها بـ

عَمَلُهُ ، قَالَ : أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ. (ترمذی ۲۳۳۰ احمد ۴۸) (۳۵۵۷۵) حفرت عبدالرحمٰن بن الى بكره اپنے والدے روایت كرتے ہیں كدوه كہتے ہیں كہ جناب نبى كريم مِيزِنفِيْنَ كى خدمت

ر میں ایک آ دی آیا اور اس نے کہا: لوگوں میں سے کون سب سے افضل ہے؟ آپ مِنْزِفَقَةَ نے جواب میں فرمایا: ''جس کی عمر کمی ہو اور اس کاعمل اچھا ہو۔ سائل نے پوچھا: لوگوں میں سے سب سے براکون ہے؟ آپ مِنْزِفَقَةَ نِے فرمایا: ''جس کی عمر کمی ہواور اس

كَمُّل برے بُول۔ ( ٣٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسِعَةَ ، عَنْ

٣٥٥٠) حَدْثُنَا عُنْدُر ، عَنْ شَعْبُهُ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مُوهُ ، عَنْ عَمْرُو بَنِ مُيمُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَبِيعُهُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِى ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ بَعْدَهُ ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ، قَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُمَّ ٱلْحِقْهُ بِعُدَهُ ، فَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُمَّ ٱلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بِصَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ

بَعْدَ عَمَدِلِهِ شَكَّ فِي الصَّوْمُ وَ الْعَمَلُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (احمد ٢١٩- ابو داؤ د ٢٥١٦)

(٣٥٥ ١٢) حضرت عبيد بن خالد علمی بروايت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیَافِظَیَّے نے دوآ دمیوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی ۔ پھران میں سے ایک (راہ خدامیں) قبل ہوا اور دوسرا اس کے بعد مرا۔ پھرہم نے اس کا جناز ہر ھا۔ تو جناب رسول الله مِیَافِظیَّے نے بو چھا: ''تم نے کیا کہا ہے؟ ''صحابہ ٹوکُوئی نے کہا: ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اب اللہ! اس کواس کے ساتھی کے ساتھ ملاد ہے۔ آپ مِؤْفِقَا فَ فرمایا: ''تو پھرائس کے (پہلے کے) بعد اس کی نمازیں کہاں جا کیں گی؟ اور اس کے دوزوں کے بعد اس کے موز کے بارے میں شک ہے۔ اور اس کے مل کے بعد اس کا عمل کہاں جائے گا؟'' راوی کوروز سے کے بارے میں شک ہے۔ اس کے دوزوں کے درمیان جو مل ہے دوزوں کے درمیان کی طرح ہے۔
''ان دونوں کے درمیان جو مل ہے دوز مین دا سمان کے درمیان کی طرح ہے۔

( ٣٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ لَأَعُلَمَنَّ مَا بَقَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوَ اتَّخَذُت عَرِيشًا فَكَلَّمْت النَّاسَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آذَوْك ، قَالَ : لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَؤُونَ عَقِبِى وَيُنَازِعُونِى رِدَائِى وَيُصِيئِنِى غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِى مِنْهُمُ.

(بزار ۲۳۲۲ دارمی ۵۵)

(۳۵۵۱۷) حفرت عکرمہ ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس وٹاٹو نے فرمایا میں ضرور بالضرور بتاؤں گا کہ جناب رسول اللہ باللہ مِنْ فِی کے جناب رسول اللہ بالر آب شامیانہ بنالین بھرلوگوں ہے با تیں کریں۔
کیونکہ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ مِنْ فَضَعَ اُنْ فرمایا: '' میں مسلسل ان کے درمیان ہی رہوں گا۔ بیلوگ میری ایڑیاں روند تے رہیں گے۔اور مجھان کی گرونگی رہے گی یبال تک کہ اللہ تعالیٰ موند ہے ان کی گرونگی رہے گی یبال تک کہ اللہ تعالیٰ محصان ہے آرام دے دے۔

( ٣٥٥٦٨) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْن بُكْيُر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاسِى النَّاسَ بِنَفْسِهِ حَتَّى جَعَلَ يُرَقِّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ ، وَمَا جَمَعَ بَنُنَ عَشَاءٍ وَغَدَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِ لَاءً حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

(۳۵۵۱۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَوَّافِقِیَّا آمِ لوگوں کواپی ذات کے ذریعہ تسلی ویتے تھے۔ یبال تک کہ آپ مِوَّفِقَیْمَ اَپ ازار کو چمڑے کے ذریعہ بیوند لگاتے اور آپ مِوَّفِقَیَّا آبِے وفات تک بھی تین دن مسلس منج وشام کا کھانا کھانہیں فرمایا۔

( ٣٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا

دِينُنَا ، قَالَ : هَذَا دِينُكُمُ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكُفِيكَ.

(٣٥٥٦٩) حضرت بهز بن عليم، اپن والد، اپن دادا بروايت كرتے بين وه كهتے بين كه مين في عرض كيا۔ يا رسول الله مَرَّفَيَّةً اِيهِ بهارادين ہے؟ آپ بُوْلِيَّتُهُ فَيْ فَر مايا: ' يهم ارادين ہے۔ جس طرح بھی اس کوخوب صورت كروته بين كفايت كرے گا۔ ( ٣٥٥٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ حَنْطٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ ، قَبَّحَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا : قَبَّحَ اللَّهُ أَعْصَانَا لَهُ.

(حاکم ۳۱۳)

(۳۵۵۷) حضرت مطلب بن حطب ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَؤْفَظَ فَارشاد فرمایا: ''جوآ دمی یہ کیجاللہ تعالیٰ دنیا کو براکرے، تو دنیا کہتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس شخص کو براکرے جواللہ کا نافر مان ہے۔

( ٣٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نِسْطَاسٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِئُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :خَيْرُ النَّاسِ مَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ .

(ترمذی ۲۲۲۳ حاکم ۲۲۹)

(۳۵۵۷) حضرت سعیدالمقبر ی ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِشَلِقَتَقَعَ آنے ارشاد فرمایا:''لوگوں میں ہے بہترین آ دمی وہ ہے جس کے خیر کی اُمید کی جائے اور اس کے شرھے امن ہواور لوگوں میں سے بدترین آ دمی وہ ہے جس کے خیر کی امید نہ ہواور شرسے امیں نہ سر



# (٧) كلامه أبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه حضرت ابو ب*كر صد*يق بِثانِيْزُ كا كلام

( ٣٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ :أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ تُثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ ، وَأَنْ تَخْلِطُوا الرَّغُبَةَ بِالرَّهْبَةِ وَتَجْمَعُوا الإِلْحَافَ بِالْمُسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى زَكْرِيَّا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ﴾ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللَّهَ قَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمَ الْقَلِيلَ الْفَانِيَ بِالْكَنِيوِ اللهِ، أَنَّ اللّهَ قَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمَ الْقَلِيلَ الْفَانِيَ بِالْكَنِيوِ

قَعَالَ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يَسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ﴾ ثَمَّ الْقَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَنِيْرِ اللّهِ، أَنَّ اللّهَ فَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمُ الْقَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَنِيْرِ الْبَاقِي ، وَهَذَا كِتَابُ اللّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، الْبَاقِي ، وَهَذَا كِتَابُ اللّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابُهُ ، وَاسْتَجْورُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظَّلْمَةِ ، فَإِنَّمَا خَلَقِكُمْ لِلْعِبَادَةِ ، وَوَكَلَ بِكُمَ الْكِرَامُ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، وَاسْتَجْرُوا فِي الْكَورُامُ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، وَاسْتَجْرُوا فِي مُنْ الْمُوا عَبَادَ اللّهِ أَنْكُمْ تَغُدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلِ قَدْ غُيْبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْمُ أَنْ تَنْقَضِى اللّهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلّا بِاللّهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَلِ آجَالُكُمْ فَيْلُونَ اللّهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلّا بِاللّهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَلِ آجَالُكُمْ فَيْلُونَ الْمُعْلَى اللّهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلّا بِاللّهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَلِ آجَالُكُمْ فَيُرَدِّكُمْ فِيكُونَ الْمُعَلِّدُ مَا إِلَى أَسْوا أَنْفُسَهُمْ فَالْمُهُ الْمُعْلَى اللّهِ فَالْمُهُ الْمُعَلِّي اللّهِ مَا مُؤْلِقُولُولُ مِنْ اللّهِ فَلَالَهُ مُنْ اللّهُ مَا لِلْهُ فَلَالَكُمْ فَلَولُكُمْ اللّهُ فَلَولُولُهُ اللّهُ فَي مُؤْلِلْهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ فَالْمُوا أَعْمَالِكُمْ ، فَإِنْ أَنْوَاللّهُ مَا اللّهِ فَالْمُوا أَنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا اللّهِ فَالْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ الْ

تنقضی اجالکم فیرد کم إلی اسوا اعمالکم ، فإن اقواما جعلوا اجالهم لغیرهم و نسوا انفسهم فانها کم أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالَهُمْ فَالُوحَاءَ الْوَحَاءَ وَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ ، فَإِنَّ وَرَانَكُمْ طَالِبًا حَشِينًا مَرُّهُ سَرِيعٌ. (حاکم ۳۸۳) (۳۵۵۲) حضرت عبدانند بن علیم سے روایت ہوہ کتے ہیں کہ جمیں حضرت ابو بکر نواٹیو نے خطبہ ارشاوفر مایا تو کہا: اما بعد! بیشک میں تہبیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی وحیت کرتا ہوں۔ اور اس بات کی تہبیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی ثنا اس طرح کر وجیسے وہ ثنا کا

الل جاور بیکتم خوف کوشوق کے ساتھ ملائے رکھو۔اور ال بات لی بین وسیت برنا ہوں رہم اللہ بی نا اللہ سری برویتے وہ نا اللہ جاور بیکتم خوف کوشوق کے ساتھ ملائے رکھو۔اور بیکتم خوب چیٹ کر مائٹنے کوسوال کے ساتھ جمع کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکر یا اور ان کے گھر والوں کی تعریف کی ہے۔ فر مایا: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو ا يُسَادِ عُونَ فِی الْنَحْیْرَ ابْ وَیَدْعُونَنَا رَعْبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ ﴾ اللہ کے بندو! پھریہ بات جان لو۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو اپنے حق کے عوض ربین رکھا ہے اور اس برتم سے جو سے میں افراد تھا گئے ۔ کر کر تھے ہوں کہ میں افراد تھا کہ ان کر تھی۔ اور ایک تھا ہے اور اس برتم سے جو سے دور اس کو تھا ہے اور اس برتم سے جو سے دور اللہ تعالیہ اللہ تعدانی دیا ہے دور اللہ تعدانی کر تھی۔ اور کو تعدانی دیا ہے دور اللہ تعدانی کو تعدانی کو تعدان کی دیا ہے دور اللہ تعدان کو تعد

ر مو سے میں جو سے میں۔ اور اللہ تعالی نے تم سے فنا ہونے والی تھوڑی چیز کے بدلہ میں باقی رہنے والی کثیر چیز دے کرتم سے خریداری کی ہے۔ بیتم میں اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے عجا نبات ختم نہیں ہوتے اور اس کا نور بندنہیں ہوتا۔ پس تم اس کے کلام کی ضریداری کی ہے۔ بیتم میں اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے عجا نبات ختم نہیں ہوتے اور اس کا نور بندنہیں ہوتا۔ پس تم اس کے کلام کی تصدیق کرو۔ اور اللہ تعالی نے تمہیں تصدیق کرو۔ اور اللہ تعالی نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کرا ان کا تبین کوتم پر مقرر فرمایا ہے۔ وہ جانے میں جو بچھتم کرتے ہو۔ اور کرا ان کا تبین کوتم پر مقرر فرمایا ہے۔ وہ جانے میں جو بچھتم کرتے ہو۔ اللہ تا اللہ کے بندو! پھرید بات جان لوے تم لوگ ایک مہلت میں ضبح وشام گزار رہے ہوجس کا علم تم سے غائب ہے۔ اگر تم اس

بلت کی استطاعت رکھتے ہوکہ مہلتیں اس طرح سے ختم ہوں کہتم اللہ کے کام میں ہو۔ تو پس تم یہ کام کرو۔ اور یہ کام تم اللہ کی تو فیق بات کی استطاعت رکھتے ہوکہ مہلتیں اس طرح سے ختم ہوں کہتم اللہ کے کام میں ہو۔ تو پس تم یہ کام کرو۔ اور یہ کام تم اللہ کی تو فیق کے بغیر نہیں کر سکتے ہو۔ پس تم اپنی مہلت کے موجود لحول میں جلدی کرو۔ قبل اس کے کہ تمہاری عمریں پوری ہوجا کیں پھر تمہیں تمہارے بر سے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے۔ بیٹک پچھاو گول نے اپنے اوقات کو دوسروں کے لیے کردیا اور اپنی جانوں کو بھول تمہارے بیتھے ایک تیز گئے لیکن میں تمہیں ان جیسا بینے منع کرتا ہوں۔ پس جلدی کرو۔ النجاء النجاء کیونکہ تمہارے بیتھے ایک تیز طالب ہے جس کا گزرنا بہت تیز ہے۔

( ٣٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :رَأْى أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ طَيْرًا وَاقِعًا عَلَى شَجَرَةٍ ،

فَقَالَ : طُوبَى لَك يَا طَيْرُ وَاللَّهِ لَوَدِدْت أَنَّى كُنْت مِثْلَك ، تَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ وَتُأْكُلُ مِنَ النَّمَوِ ، ثُمَّ تَطِيرُ

وَكُيْسَ عَلَيْك حِسَابٌ ، وَلَا عَذَابٌ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْت أَنَّى كُنْت شَجَرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ مَرَّ عَلَىَّ جَمَلْ فَأَخَذَنِي فَأَدْخَلَنِي فَاهُ فَلاَكْنِي ، ثُمَّ ازْدَرَدَنِي ، ثُمَّ أَخُرَجَنِي بَغْرًا وَلَمْ أَكُنْ بَشُوًّا. (ابن المبارك ٢٣٠)

(٣٥٥٤٣) حفرت شحاك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت ابو بكرصديق وزاين نے ايك پرندے كو درخت پر بينھے ويلما ت فر مایا: اے پرندے! تھے مبارک ہو۔ خدا کی تتم! میں ببند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر بیٹھتا ہے، پھلوں کو کھا تہ

ہے، پھراڑ جاتا ہے۔ مختجے ندحساب ہے ندعذاب۔خداکی متم! میں پیند کرتا ہوں کہ میں راستہ کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا۔ میرے پاس ہے کوئی اونٹ گزرتا۔ مجھے بکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا پھروہ مجھے چباتا مجھے تو ڑتا پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دینالیکن

( ٣٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكُو ِ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :إنِّي مُوصِيك بِوَصِيَّةٍ إنْ حَفِظْتهَا :إنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ ، وَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي النَّهَارِ لَا يَقْبُلُهُ فِي اللَّيْلِ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلُهٌ حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ ، وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَّبَاعِهِمَ الْبَاطِلَ فِي الدُّنْيَا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقّ لِمِيزَان لَا يُوضَعُ فِيهِ اللَّ الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّمَا ثَقُلَتُ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْبَاعِهِمَ الْحَقَّ فِي الدُّنْيَا وَثِقَلِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلا ، أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بصَالِح مَا عَمِلُوا ، وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيُّنَاتِهِمُ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ : لَا أَبلغ هولاء ، وَذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا : فَيَقُولُ الْقَائِلُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُون الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا رَاهِبًا ، وَلَا يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت قَوْلِي هَذَا فَلَا يَكُنُ غَانِبٌ أَحَبَّ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَا بُدَّ لَك مِنْهُ ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعُت قَوْلِي هَذَا فَلَا يَكُنْ غَايِبٌ أَبْغَضَ إِلَيْكَ مِنْهُ وَلَنْ تُعْجِزُهُ.

(۳۵۵۷ مفرت زبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر طاشحہ کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر دلائو کی طرف آ دی بھیجا اور فرمایا: میں تہیں ایک وصیت کرتا ہوں اگرتم أے یادر کھوتو بے شک اللہ تعالی کا ایک حق رات کے وقت ہے جس کو اللہ تعالی دن میں قبول نہیں کرتے اور بے شک ایک حق اللہ تعالی کا دن کے وقت ہے جس کو اللہ تعالی رات کے وقت قبول نہیں کرتے ۔اور ریا کہ جب تک فرض ادا نہ ہوں بفل قبول نہیں ہوتے ۔اور جن لوگوں کے اعمال قیا مت کے دن ملکے ہوں

گےان کے اعمال صرف اس وجہ سے بلکے ہوں گے کہانہوں نے دنیا میں باطل کی پیروی کی اور باطل ان کو بلکامحسوس ہوا۔اورمیز ان کے لیے میہ بات حق ہے کہ اس میں باطل ہی رکھا جائے تو وہ ہلکا ہوجائے۔اور جن اوگوں کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہوا ہے۔ ان کے اعمال صرف اس وجہ ہے وزنی ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں حق کی بیروی کی اور حق ان پر بھاری محسوس ہوا۔اورا پسے میزان کے لیے جس میں بروز قیامت حق رکھاجائے یہی بات لائق ہے کہوہ بھاری ہوجائے۔

تم و کیھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کا ذکر کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکیا ہے۔ پس کہنے

والا کہتا ہے میں ان لوگوں کونبیں پہنچے سکتا۔اوراللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے برےاعمال کا ذکر کیا ہےاوران کےا چھےاعمال کوان پر رو فر مادیا ہے۔ پس کہنے والا کہتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت کواور عذاب کی آ<sup>ن</sup>یت کو ذکر فرمایا تا کہ صاحب ایمان خوف کھانے والا اور شوق رکھنے والا ہواور خدا پرحق کے سواکوئی تمنا نہ کرے اور اپنے ہاتھوں ہے بلاکت میں نہ پڑے۔ پس اگرتم نے میری بیہ بات یا در کھی تو پھرکوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی اور بیموت تو ضروری ہے۔

اورا گرتم نے میری یہ بات ضائع کی تو پھرکوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی اور تو موت کو عاجز نہیں کرسکتا۔

( ٣٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، عَنْ رَافِع بُزِ أَبِي رَافِع ، قَالَ :رَافَقُت أَبَا بَكُرِ وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ فَذَكَنَّى يُخِلُّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكِبَ ، وَنَلْبَسُهُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا نَزَلْنَا

وَهُوَ الْكِئْسَاءُ الَّذِي عَيَّرَتُهُ بِهِ هَوَازِّنُ ، فَقَالُوا :أَذَا الْخِلَالِ نُبَايِعُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۵۵) حضرت رافع بن ابی رافع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مرافقت کی اوران کے

یاس مقام فدک کی ایک جا درتھی جس کوآ پ سوار ہو کر سمیٹ لیتے تھے اور جب ہم اتر تے تو ہم اس کو پہن لیتے۔ بیو ہی جاور ہے جس كاطعنه ،حضرت ابوبكر جراثير كوفتبيله موازن نے ديا تھا۔اورانہوں نے كہا كيا ہم اس جادر والے كى جتاب نبى كريم مَلِّ اَعْتَاجَ عَمَ

بعدبیعت کرس؟''

( ٣٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ قَالَ أَبُو بَكُم

الصُّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُّمُك إِلَّا كَأْخِي السّرارِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ.

(حارث ع٥٥ حاكم ٢٢٢

(٣٥٥٧) حضرت محمد بن ابراتيم ب روايت بوه كت بي كهجب بيآيت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُو اتَّهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴾ نازل هوئى توحفرت ابوبكرصديق ﴿ اللَّهِ عَرض كيا ـ يارسول الله مَلِّسْفَيْنَةَ

میں مرتے دم تک آپ ہے محض سر گوشی کرنے والے آدی کی طرح ہی کلام کروں گا۔ ( ٣٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ، كَانَ أَبُو بَكُر يَخْطُبُ فَيَذْكُرُ بَدْءَ خَلْقِ الإِنْسَانَ فَيَقُولُ : خُلِقَ مِنْ مَجْرَى الْبُوْلِ مِنْ نَتِنٍ ، فَيَذْكُرُ حَتَّى يَتَقَذَّرَ أَحَدُنَا نَفْسَهُ.

(٣٥٨٧) حفرت انس مثاثثة سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوبكر مثاثثة جميں خطبہ دے رہے تھے۔ ليس انہوں ۔"

مان کی تخلیق کا آغاز ذکر کیا تو فرمایا: انسان کو پیشاب کی نالی کی بد ہو سے بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر زائش اس کا ذکر کرتے رہے۔ ان تک کہ ہم میں سے ہرایک اپنے کو گندا سمجھنے لگا۔

٣٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ أَبِى عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا.

تبککوا فتبا گؤا. '۳۵۵۷۸) حضرت عرفجه سلمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایو بکر جان نے فر مایا: روؤ کیں اگرتم رونہ سکوتو رونے کی پاریک

عُلى بناؤ۔ ٣٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : وَاللهِ لَئِنْ كَانَ أَبُو بَكُمْ ، وَعُمَّرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُبِنَا مِنْ مُنْ مُعْوِمِ مِنْ وَاللهِ لَئِنْ كَانَ أَبُو بَكُمْ ، وَعُمَّرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُبِنَا

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : وَاللهِ لَيْنُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَّرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَجِلَّ لَهُمَا شَىْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأْيُهُمَا ، وَالِهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأْى ، وَلَيْنُ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِى أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدْ هَلَكُنَا ، وَايْمُ اللهِ مَا الْوَهْمُ إِلاَّ مِنْ قِيَلِنَا.

المالي الدى اصبنا بعد هما لقد هلكنا ، وايم الله ما الوهم إلا مِن قِيلِنا. (٢٥٥٧) حفرت ابوموى سے روایت ہوہ کہتے ہیں كہ حضرت عمر وبن عاص نے ارشاد فر مایا: خداكی شم!اگر حضرت ابو بكر تراث ور مضرت عمر جن تؤنو نے اس مال كوچھوڑا ہے جبكه اس مال كا تجھة حصة وان كے ليے حلال تھاتو پھران دونوں كودهوكه بواب يان كى ائے ميں نقص تھا۔ (پھر فرمایا) خداكی شم! وہ دونوں دهوكه كھائے ہوئے نہيں تھے اور نہ ہى وہ تاتص الرائے تھے۔ اور اگر بيد

ونول حضرات ایسے تھے کدان پر ہمیں ان کے بعد ملنے والاحرام تھا تو پھریقینا ہم ہلاک ہو گئے اور خدا کی قتم! بیروہم ہمارے حق بی ہی ہے۔

۔ ٢٥٥٨) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَبُشِرُوا فَإِنِّى أَرُجُو أَنْ يُتِمَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى تَشْبَعُوا مِنَّ الزَّيْتِ وَالْحُبْزِ . ٢٥٥٨) حفرت مجابد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابو بکر وہاٹاؤ خطبد سے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا جمہیں

ثارت ہو كونك بحصا أُميد به كماللہ تعالی اس معاملہ كو پوراكر كا يہال تك كه تم زينون كے يَل اوررو فی سے براب ہوگ۔ ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ نَاسٌ مِنْ إِخْوَانِهِ يَعُودُونَهُ فِي مَرَّضِهِ فَقَالُوا له : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدُعُو لَكَ طَبِيبًا

ین ، طوریو یمو دورد ربی سر طور کا دی حمور مند یا حربید رسون معنی الله علیه وستم ، او الدعو الله طیب کا نظر الن ینظر النک ، قال : قَدْ نَظرَ إِلَیّ ، قالُوا : فَمَاذَا قَالَ لَك ، قَالَ :قَالَ : إِنِّى فَعَالٌ لِمَا أُدِيد. (۳۵۸۱) حضرت ابوالسفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رفایش کی بیاری کے دوران ان کے بھائیوں میں سے بچھ

ب ان کی عیادت کے لیے آئے اورانہوں نے حضرت ابو بکر جلائٹو سے کہا: اے رسول الله مِزَافِظَةَ کے خلیفہ! کیا ہم آپ کے لیے تھیم کونہ بلائیں جوآپ کو دیکھے۔حضرت ابو بکر چلائٹو نے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔لوگوں نے پوچھا پھراس نے آپ ے کیا کہاہے؟ حضرت ابو بکر چھٹونے فرمایا تحکیم نے کہا ہے میں نے جوارادہ کرلیا ہے اس کوضرور کروں گا۔

( ٣٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :أُتِى أَبُو بَكُرِ بِغُرَابِ وَافِرِ الْجَنَاحَيْنِ فَقَالَ : مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ ، وَلَا عَضُدَ مِنْ شَجَرٍ إِلَّا بِمَا ضَيَّعَتْ مِنَ التَّسْبِيحِ.

( ٣٥٥٨٢ ) حضرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابو بكر جن فؤك ياس بزے بزے يرول والا كوالا يا كيا تو حضرت

ابو بكر حنافود نے فرمایا: كوئى شكار، شكارنہيں ہوتا اوركوئى درخت كا نانبيں جاتا گريد كہ وہ تبييح كوضائع كرديتا ہے۔

## ( ٨ ) كلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

#### حضرت عمر بن خطاب شاننيُهُ كا كلام

( ٣٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِهُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ أَنَاخَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَٱلْقَيْتِ فَرْوَتِي بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكِبَ عَاَ الْفَرْوِ ، فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرُ لَهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرُ : تَطْمَ أَغْيِنْهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

( ۳۵۵۸ ۳ مفرت عمر مزاینو کے غلام اسلم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت عمر بڑاتیو کے ساتھ شام گئے ۔انہور

نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اورانی حاجت کے لیے چلے گئے ۔ میں نے سواری کے دونون حصوں کے درمیان چمڑے کاملبوس وال دیا.

پھر جب حضرت ممر جن تنو آئے تو آپ جن تنو اُسی چمڑے یہ ہی سوار ہو گئے ۔ پس ہم اہل شام سے ملے ۔انہوں نے حضرت عمر جن تنو

استقبال کیا۔ وہ و کیھنے <u>لگ</u>وتو میں ان کوحضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے بتلانے لگا۔ راوی کہتے ہیں حضرت نے فرمایا: ان ؟ آتھے ایسے لوگوں کے مراکب کی طرف للجاتی ہیں جن کا کوئی حصنہیں ہے۔حضرت عمر پڑھٹو کی مرادمجمی سواریاں تھیں۔

( ٢٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِير

فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْت بِرْذَوْنًا يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ أَلَّا أَرَاكُ هَاهُنَا ، إنَّمَا الأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ خَلُّوا سَبِيلَ جَمَلِي.

( ٣٥٥٨٣ ) حفزت قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر طافخہ شام تشريف لائے لوگوں نے ان كا استقبال كيا .

حضرت عمر خان این اونٹ پر تھے۔اوگوں نے کہا:اےا میرالمومنین!اگرآپ غیرعر بی گھوڑے پرسوار ہوجاتے کہ اوگوں کے سرد'

اوررئیس آپ سے ملاقات کریں گے راوی کہتے ہیں اس پرحضرت عمر مزاہوں نے فرمایا: میں تہبیں یباں دکھائی نہیں دوں گا۔معاملہ' وبال موتا ہےاورآ پ بناٹان نے اپنے ہاتھ ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا یتم لوگ میرے اونٹ کاراستہ جھوڑ دو ۔

( ٣٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عُمَّ

ع مصنف ابن انی شید متر جم ( بعده ۱ ) ع مصنف ابن انی شید متر جم ( بعده ۱ ) ع مصنف ابن انی شید متر جم ( بعده ۱ )

الشَّامَ أَتَنَهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذٌ بِرَأْسِ يَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الشَّامَ أَتَنَهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذُهِ الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرٌ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ

المؤمِين ، تلفاك الجنود وبطارِ فيه الشامِ وانت على هذه الحالِ ، قال : فقال عمر : إنا قوم اعزنا الله بالإسلامِ فَكُنْ نَكْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.
بالإسلامِ فَكُنْ نَكْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.
٣٥٥٨٥) حضرت طارق بنشباب سروايت بوه كتب بين كه جب حضرت عمر ولا فؤ شام تشريف لائة و آب زائد ك

أَن كُواللَّهُ تَعَالَىٰ نَے اسلام سے عزت دى ہے۔ پس ہم اس كے علاوه كى چيز سے ہر گزعزت كے متنا اتى نہيں ہوں كے۔ ٣٥٥٨٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَفِيقِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الدُّنْيَا حَصِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِى لاَ يَشْبَعُ. أَخَذَهَا بِحَقِّهَا كَانَ قَمِنًا أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِى لاَ يَشْبَعُ. ٣٥٥٨١ ) حضرت شقيق سے روايت ہے وہ كتے ہن كه حضرت عمر فرائِن في طرح مرفر ماما: جشك و ناميشي اور سرسز سے۔ پُس

, ۳۵۸۸) حضرت شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر زناتؤ نے خط میں تحریر فرمایا: میشک و نیامیٹھی اور سرسبز ہے۔ پئی ' آ دمی اس کواس کے حق کے ساتھ لے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اس میں برکت دمی جائے اور جو مخص اس کواس کے بغیر لیگا تو ان کی مثال اس کھا نے والے کی میں جو سرینہ ہوتا ہو

كِكَا تُوَاسَكِى مُثَالَ اسَكُمَانَے والےكَى مِ جَوْسِر نـ بُوتا ہو۔ ٢٥٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : لَمَنَا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ آلِ كِسْرَى فَإِذَا مِنَ الصَّّفُواءِ وَالْبَيْضَاءِ مَا يَكَادُ أَنْ يَحَارَ مِنْهُ الْبُصَرُ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَرُ عِنْدَ

ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْسَ : مَا يُبْكِيك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَثُرَ هَذَا عِنْدَ قَوْمٍ إِلاَّ أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ٢٥٥٨٤) حضرت ابرائيم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر خان ہے کیاس آل کسریٰ کے

نزانے لائے گئے تو اس میں اس قدر سونا، چاندی تھا کہ جس ہے آئکھیں چند صیانے لگیں۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر و پڑے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا: اے امیر المومنین! آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ یقینا آخ کا دن تو شی اور فرحت کا دن ہے۔ حضرت عمر جھٹونے نے فر مایا: یہ چیزیں جس قوم کے پاس بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ابتد تعالی ان کے درمیان اوت اور بغض ڈال دیتے ہیں۔

، ٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْت بَيْنَ كَتِفَى عُمَرَ أَرْبَعَ دِقَاعٍ فِى قَمِيصِهِ.

یے سے انسان ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ۳۵۵۸۸ ) حضرت انس بین ٹنے سے روایت ہے وہ کہتے میں کہ میں نے حضرت عمر جن تینے کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کی قبیص کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدوا) کی کی ۱۹۹۳ کی کی ۱۹۹۳ کی کی کی این کی کی کی این کی کی کی کی کی کی کی کی کی

میں جار پیوندد کھے۔

( ٣٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَ إِلَى أَبِى مُوسَى :أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتُ بِهِ رَعِيَّتُهُ وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ مَنْ شَقِيَتُ إِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُك ، فَيَكُونَ مِثْلُك عِنْدَ اللهِ مِثْلُ الْبَهِيمَةِ ، نَظَرَتُ إِلَى خَضِرَةٍ ؛ الأرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِي بِذَلِكَ السَّمْنِ ، وَإِنَّمَا حَنْفُهَا فِي سَمْنِهَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

(۳۵۵۸۹) حفزت سعید بن ابی بردہ ہے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ حفزے عمر جہانئو نے حفزت ابومویٰ کی طرف خطالکھا: اما بعد

پس بے شک خوش بخت ترین چروا ہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعیت خوشحال ہواور یقینا اللہ کے ہاں بد بخت تری

چروابا( ذ مددار ) وہ ہے جس ہے اس کی رعیت بدحال ہو۔خبر دار!تم اس بات ہے بچو کہتم (غلط جگد ) چرنے لگو پھرتمہارے ممال بھم

چے نے لگیس۔پس تمہاری مثال اللہ کے ہاں جانور کی ہو گی جوز مین کے سبز بے کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں چے نے لگتا ہے اور اس کامقصدموٹا یا ہوتا ہے جبکہاس کےموٹا یے میں ہی اس کی موت ہے۔والسلام علیک

( ٢٥٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَّةٌ إِلَى الإِمَامِ ٢

أُذَّى الإِمَامُ إِلَى اللهِ ، فَإِذًا رَتَعَ رَتَعُوا.

(۳۵۹۰) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ کاٹنو نے ارشاد فر مایا: رعایا، ۱، ام کی طرف وہی چیز اوا کرے گ جوچیزامامانٹد کی طرف اداکرے گاپس جبامام چے نے لگتا ہے تورعایا بھی چے تی ہے۔

( ٣٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :قَالَ

عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلُ عَدُوَّك ، وَاحْتَفِظْ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الْأَمِينَ فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنَ الْقَوْمِ : يُعَادِلُهُ شَيْءٌ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمُك مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ الِّيهِ سِرَّك وَاسْتَشِرُ فِى أَمْرِكَ الَّذِيرَ

(۳۵۵۹۱) حضرت محمد بن شہاب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وزائٹو نے ارشاد فرمایا:تم اپنے غیر متعلقہ کاموں میر تعرض ندکرو۔اوراپنے دغمن سے علیحدہ رہو۔اوراپنے دوستوں میں سے صرف امانتدارکو خاص کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانتدا

آ دی کے مقابل کوئی چیز نبیں ہے۔اور فاجرآ دی کی صحبت نہ پکڑو کہ وہ تمہیں بھی اپنے فجو رکی تعلیم دے گا۔اور تم اس کواپناراز نہ بناؤ اورتم اینے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کروجواللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوں۔

( ٣٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :أَتَيْبُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ فَأْخُرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَ

فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْك أَمَّا بَعْدُ ، فَإِ عَنِيدُنَاك وَأَنْرُ نَفْسِكَ لَك مُهِمٌّ ، وَأَصْبَحْت وقَدْ وُلَّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَرْ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدو) کی دوروس کی دوروس

يَديُك الشَّرِيفُ وَالُوضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدُلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَدِّرُك يَوُمًّا تَعَنُو فِيهِ الْوَجُوهُ ، وَتَجفُّ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ مَلَكُ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ ، فَإِنَّا نُحَدِّنُ أَنَّ أَمْرَ هَلِهِ الْحُجَجُ مَلَكُ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَلِهِ الْأَمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي وَالْخَلْقُ وَاخُوانُ الْعَلَائِيةِ أَعُدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذَ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَكِرُجِعُ فِي الْمَالِي أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَكِرَجِعُ فِي الْمَالِقِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَكِرَ جِعُ فِي الْمَالِقِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَكِرَ مِعْ الْمَالْزِلِ اللّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَوى الْمَالِقِ اللّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَوى الْمَالْزِلِ اللّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَوى الْمَالْزِلِ اللّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَوى الْمَالِقِ اللّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا اللّهِ سَوى الْمَالِي اللّهِ أَنْ يَنْزِلَ مِنْ فَلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَكَ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمَا كَتَبْتُمُ اللّهِ أَنْ يَنْفُرُونَ أَنْكُمَا عَهِذَتُمَانِي وَأَمْنُ اللّهِ اللّهِ أَنْ يَنْ عُرَانِ أَنْكُمَا عَهِذَتُمَانِي وَأَمْنُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الشَّودِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدِى الشَّرِيفُ لَا أَنْ مَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِدَةً اللّهُ مَا أَنْ مُنْ مَا أَنْ اللّهُ ا

نَّفُسِى لِى مُهِمٌ وَٱنِّى قَدْ أَصْبَخُت قَدْ وُلِيت أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسُودِهَا ، يَجُلِسُ بَيْنَ يَدِى الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلَّ حِصَّةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَتَبُتُمَا فَانْظُرُ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنّهُ لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَتَبُتُمَا تُحَدِّرَانِي مَا حُذِّرَتُ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيمًا كَانَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُنْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ الْخِيلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُنْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ

حُول وَلا قَوْة عِندَ ذَلِك لِعَمْرَ إِلا بِاللهِ ، وَكَتبَهُا تَحُدْرَانِي مَا حَدَرَت بِهِ الاَمْم فَبَلنا ، وقدِيما كَان الْحَيْلاَثُ اللَّيْلِ وَالنَّهْلِ بِآلَكُ النَّاسِ يَقَرَّبَان كُلَّ بَعِيدٍ وَيُنْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَان بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وكَتَبَّمَا تَذُكُرُانِ أَنَّكُمَا كُنْتُمَا تُحَدِّثَانِ ، أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُهَّةِ سَيَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وكَتَبَّمَا تَذُكُرَانِ أَنْكُمَا كُنْتُمَا تُحَدِّثَانِ ، أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُهَّةِ سَيَرُجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا : أَنْ يَكُونَ إِخُوانُ الْعَلانِيةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولِئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ فِي آخِرِ زَمَانِهَا : أَنْ يَكُونَ إِخُوانُ الْعَلانِيةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولِئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ فَي آخِرِ زَمَانِهَا وَلَيْكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ فَلِكَ وَإِنَّ فَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهُمَّةُ ، تَكُونُ رَغْبَةً بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَعْضِ مَى كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِى بِاللهِ أَنْ أَنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمُنْزِلِ الَذِى نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، وَاللَّهُ مِنْ بَعْضِ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِى بِاللهِ أَنْ أَنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمُنْولِ الَّذِى نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا . وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَالْمَانِ لَا يَعْهُ مِنْ مِولَ فَي مُنَالِقُ الْمِولِ فَي مُعَالِى السَّولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ فَي مُنَالِي الْمَانِ مِنْ إِلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ فَي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُو

نکال کردکھایا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح جھاٹھ اور معاذبین جبل ہواٹھ کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب جھاٹھ کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب جھاٹھ کے طرف سے خصر ہے۔ آپ پرسلامتی ہو۔ اما بعد! ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہاری ذات کا معاملہ بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت الی عالت میں ہیں کہ آپ کو اس امت کے سرخ اور سفید پر اختیار حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے شریف اور گھٹیا آ دمی بیشت ہے اور دوست، دشمن بیٹھتا ہے۔ اور ہر ایک کو انصاف میں اس کا حصہ ماتا ہے۔ اے عمر شائھ ایس آپ دیکھیں کہ اس وقت بیٹھتا ہے۔ اور ہر ایک کو انصاف میں اس کا حصہ ماتا ہے۔ اے عمر شائھ ایس آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کیے ہو؟ کیونکہ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن چہرے جھکے ہوں گے اور دل خشک ہو چکے ہوں گے اور اس دن

دلیلیں کا ن دی جائیں گی۔ایک بادشاہ ہوگا جولوگوں پراپنی جروت کی وجہ سے غالب ہوگا۔اور مخلوق اس کے لیے ذلیل ہوگی۔اپ رب کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے خوف کرتے ہوں گے۔اور ہمیں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کے آخر کا معاملہ اس طرح سے لوٹے گا کہ وہ علانیہ طور پر بھائی اور ضوت کے دشمن ہوں گے۔اور ہم اس بات سے اللہ کی پٹاہ کیڑتے ہیں کہ بمارا بیآپ کو خط اس جگہ کے علاوہ اتر ہے جس جگہ ہمارے دلوں سے اتر اہے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو صرف خیرخوا ہی

### ت كي تلها يروالسلام مليك

پھر حضرت تمریز کا تنو نے ان دونوں کوتح ریفر مایا عمر بن خطاب کی طرف سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہوڑ تو اور حضرت معاذ

بن ببن بنائز كن امرة ب دونول كوسلام بوراما بعداتم نے ميري طرف خط لكھا ہے اور مجھے بيد بات يا دولا كى ہے كہم مجھے نسيحت

ئرر ہے ہواورمیرے لیے میری ذات کامعاملہ بہت اہم ہےاور یہ کہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ مجھے اس امت کے سرخ وسیاہ پر اختیار حاصل ہے۔میرے سامنے شریف اور ذلیل آ دمی بیٹھتا ہے اور دوست ، دشمن بیٹھتا ہے۔ اور برایک کے لیے اس میں ہے

حسہ ہے۔ اور تم نے مجھے میہ ہوت بھی ککھی ہے کہ اے عمر اہتم خیال رکھو کہ اس وقت تم کیے رہتے ہو؟ ایسے وقت میں عمر کے پاس اللہ

کی طاقت اور قوت کے ملاوہ کسی شے کا سہارانہیں ہے۔اورتم نے میری طرف خطا کھے کر مجھے اس بات ہے ڈرایا جس ہے ہم ہے

بہلی امتوں کو ڈرایا گیا۔اورز مانہ قدیم ہے یہ دستور ہے کہ گروش کیل ونہار ہر دور کو قریب کر دیتی ہے اور ہر جدید کو بوسید ہ کر دیتی ہے۔اور برموعود کو حاضر کردیت ہے۔ یبال تک کہلوگ جنت یا جہنم میں اپنی منازل کولوٹ جاتے ہیں اورتم نے بیہ بات لکھ کربھی

مجھے یا د دبانی کروائی کے متہیں میہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کا معاملہ آخر زمانہ میں اس طرف لوٹے گا کہ بیر ظاہری طور پر بھائی ہوں گے اور خلوت کے دشمن ہول گے لیکن تم لوگ ایسے نہیں ہواور بیز مانہ بھی وہ نہیں ہے۔ بیدہ وزمانہ ہوگا جس میں خوف اور

شوق طاہر ہوگا۔ بعض اوگوں کا شوق بعض اوگوں کی طرف اپنی دنیا کی بہتری کے لیے ہوگا اور بعض اوگوں ہے بعض کا خوف ہوگا <sub>ہ</sub>تم نے مجھے بیز خط کبھ کر خدا کے نام پر وصیت کی کہ بیز خط اُسی جگہ اُترے جس جگہ تمہارے دلوں سے اُتراہے بیم لوگوں نے بیز خط لکھا ہے

اورتم نے ٹی ککھا ہے۔ پس تم مجھے خط ککھنا نہ چھوڑ نا کیونکہ میرے لیے تمہارے خط کے بغیر چارہ کارنبیں ہے۔ والسلام علیکما

( ٣٥٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي

أُعُودُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ. ( ٣٥٥٩٣ ) حضرت مربن خطاب طائن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔اےاللہ! میں آپ ہے اس بات کی پناہ

مانگتا ہوں کہ مجھے دمتو کہ لگ جائے یا میں غفلت میں پڑار ہوں یا آپ مجھے غافلین میں ڈال دیں۔

( ٢٥٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارٍ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :وَاللهِ مَا نَحَلْت لِعُمَرَ الدَّقِيقَ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا لَهُ عَاصِ

(۳۵۵۹۳) حضرت بیار بن نمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذاتات کے لیے بھی آٹانہیں چھانا مگریہ کہ میں نے ان کی (اس معاملہ میں ) نافر ہائی کی۔

( ٣٥٥٩٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِى اللَّيْثِ الْأَنْصَادِى ، فَالَ :قَالَ عُمَرُ :الْمِلِكُوا الْعَجِينَ فَهُوَ

أَحَدُ الطَّحْنَين.

( ٣٤٧٩ ) حضرت ابواللیث انصاری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر خاتفو نے ارشاد فرمایا: آ نے کوخوب اچھی طرح

'لوندھو کیونکہ ریھی ایک طرح کا پمینا ہے۔

٣٥٥٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَا ذُكِرَ عُمَرَ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَانَ بِأُوَّلِهِمُ إِسْلَامًا ، وَلَا بِأَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِي أَمْرِ

اللهِ ، وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ. ٣٥٥٩٢) حضرت يونس بروايت بوه كهتم بين كدحضرت حسن جب بهي حضرت عمر جناؤر كاذكركرت تو كهته خداكي فتم إيه عابر کرام میں سے اسلام لانے میں اول نہ تھے۔اور بقیہ صحابہ رہ کائین سے راہ خدامیں خرج کے معاملہ میں بھی انفل نہ تھے کیکن بھر

بھی رم اب فتائین میں سب پردنیا ہے بے رغبتی ،خدا کے ظم میں پخت مزئی کی وجہ سے خالب تھے۔اوراللہ کے معاملہ میں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے۔

(٢٥٥٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بْنْ دِينَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا اذَّهَنَ عُمَّرُ حَتَّى قُتِلَ إِلَّا بِسَمْنِ ، أَوْ إِهَالَةٍ ، أَوْ زَيْتٍ مُقَتَّتٍ.

'۳۵۵۹۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر مزاہنے نے شہید ہونے تک سوائے تھی ، نچئنا ہٹ اور تخلوط زیتون

تے تیل کے کسی تیل سے نہیں لگایا۔ ٢٥٥٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

يَمُرُّ بِالآيَةِ فِي وِرْدِهِ فَتَخْنُقُهُ الْعَبْرَةُ فَيَبْكِي حَتَّى يَسْقُطَ ، ثُمَّ يَلْزَمَ بَيْتَهُ حَتّى يُعَادَ ، يَحْسِبُونَهُ مَرِيضًا. `۳۵۵۹۸) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضزت عمر بن خطاب رٹی ٹنٹو اپنے ورد میں ایک آیت پر سے گزرتے تو

آپ ڑھا تو کہ بچکی بندھ جاتی۔ آپ اس قدرروتے کہ گر جاتے۔ یبال تک کہ آپ گھرے ہو کے رہ جاتے آپ کی عیادت کی

باتی ۔ لوگ آپ کومریض خیال کرنے لگتے۔ . ٢٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْشِي فِي طَرِيقِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

فَرَأَى جَارِيَةً مَهْزُولَةً تَطِيشُ مَرَّةً وَتَقُومُ أُخْرَى ، فَقَالَ :هَا بُؤْسَ لِهَذِهِ هَاهُ ، مَنْ يَعْرِفُ تَيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذِهِ وَاللَّهِ احْدَى بَنَاتِكَ ، قَالَ : بَنَاتِى ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :هَنْ هِيَ ، قَالَ : بِنُتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَيْلَك يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، أَهْلَكْتَهَا هَزُلًا ، قَالَ :مَا نَصْنَعُ ، مَنَعْتَنَا مَا عِنْدَكَ ، فَنَظَرَ إلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا عِنْدِى

عَزَّكَ أَنْ تَكْسِبَ لِبَنَاتِكَ كَمَا تَكْسِبُ الْأَقُوامُ لَا وَاللهِ مَا لَك عِنْدِي إِلَّا سَهُمُك مَعَ الْمُسْلِمِينَ. ۳۵۹۹ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر زوائٹو راستہ میں چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ن عمر جن النوري مجمى تحقوق حضرت عمر جن النورك بي كمزورى بيكى كود يكها جو بهي النهي اور بهي كرتى -حضرت عمر جن النوك فرمايا: باع ،اس كى

مرحالی۔ ہائے! اس کوکون جانتا ہے؟ حضرت عبداللہ بناٹھ نے عرض کیا۔ خدا کی تتم! یہ آ پ کی ہی ایک بچی ہے۔ حضرت عمر وزائنو نے

هم مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی پیشین می ۱۹۸۸ کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) كتاب الزهد

کہا۔ میری بچوں میں سے ۔حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں! حضرت عمر واٹنو نے بوچھا بیکون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا عبدال بن عمر والثوري كي بحي ہے۔حضرت عمر والثور نے كہا۔اےعبدالله بن عمراتم اس كوكمروري سے بلاك كرو مے عبدالله نے كہا ہم

كريں جو پچھآ ب كے ياس ہاس كوآ ب نے ہم سے روك ركھا ہے۔اس پرحفرت عمر جانثو نے حضرت عبداللہ جانٹو كوديكھا ا فر مایا: میرے پاس کیا ہے؟ تنہیں یہ بات شاق گزرتی ہے کہ جس طرح دیگرلوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیول

کے لیے کماؤ نہیں،خدا کی تم امیرے پاس تمہارے لیے دیگرمسلمانوں کے ساتھ (برابرکا) حصہ ہی ہے۔

( ٣٥٦.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَر بُن بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُل لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ :حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْل أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ، يَوْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. (ابو نعيم ٥٢)

(۳۵۲۰۰) حضرت عمر بن خطاب ٹراٹٹؤ کے بارے میں روایت ہے کہانہوں نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا:تم لوگ ا نغوں کا خود ہی حساب لوقبل اس کے کہان کا حساب لیا جائے اوراپنے نفوں کا وزن ہونے سے قبل ہی ان کا خود وزن کرلو۔ادرعرض ا كبرك ليه خوب صورت موجاؤ - جس دن تم پيش كيه جاؤ كيتم ميں سے كوئى چرمخفى ندر ہے گا۔

( ٢٥٦.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعُدٌ :أَ

وَاللهِ مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا ، وَلَا أَقْدَمِنَا هِجُرَةً وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنَا كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ.

(٣٥١٠١) حفزت ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا: خدا کی تنم اوہ ہم میں سے قدیم الاسلام نہیں تھے اور : ہی ہم میں قدیم البحرت تھے۔لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کی وجہ سے ہم پر فضیلت یا گئے۔وہ دنیا کے معاملہ میں ہم سب ۔۔ زیاده زاہد تھے۔حضرت سعد کی مراد،حضرت عمر بن خطاب بڑاٹنو تھے۔

( ٣٥٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \*

الْأَشَجِّ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي خُيَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَد لِلَّهِ رَفَعَ اللَّهُ حِكْمَتَهُ ، وَقَالَ :انْتَعِشُ نَعَشَكَ اللَّهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ كَبِيرٌ ، وَإِنَّ الْعَرْ إِذَا تَعَظَّمَ وَعَدًا طَوْرَهُ وهَصَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ اخْسَأْ خَسَأَكُ اللَّهُ ، فَهُوَ فِى نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِى أَنْفُسِ

النَّاسِ صَغِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَحْقَرُ عِنْدَهُ مِنْ خِنْزِير.

(۲۵۲۰۲) حضرت عبیدالله بن عدی سے روایت ہے وہ کہتے ہین کہ حضرت عمر دانو نے فرملیا: بے شک بندہ جب اللہ کے لیے تواضع كرتا بيتوالله تعالى اس كى شان بلندكر دية بين اور فرمات بين: الحد كعر ابوء الله تحقيم بلندكر \_ \_ پس بير وي ايخ آب مير

چھوٹا ہوتا ہےادرلوگوں کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔اور بیشک بندہ بڑائی اختیار کرتا ہےادرا پنی حد کوتجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوز مین

بنخ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ذلیل ہوجا۔ اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ پس بیآ دمی اپنے آپ میں برا ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاں چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیلوگوں کے ہاں خزیر سے بھی حقیر ہوجاتا ہے۔

( ٣٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا نَفَرَ عُمَرُ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ تُرَابِ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا تَوْبَهُ وَاسْتَلْقَى عَلَيْهَا.

(٣٥١٠٣) حضرت سعيد بن ميتب ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر النافؤ جب سفر كرتے تو مٹى كا ايك ڈ هير اكٹھا كر ليتے پھراس پراینا كپڑا بچھا لیتے اور اس پرلیٹ جاتے۔

( ٢٥٦.٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَقْبَلُت بِطَعَامٍ أَخْمِلُهُ مِنَ الْجَارِ عَلَى إبلٍ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ فَتَصَفَّحَهَا عُمَرُ فَأَعْجَبُهُ بِكُرٌّ فِيهَا ، قُلْتُ : خُذْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِى ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى غِفَارٍ.

(٣٥٦٠٣)'' قبيله غفار كاليك آدى، اپنے والد سے روایت كرتا ہے اس كے والد كہتے ہیں كہ میں مقام جار سے صدقہ كے اونٹول پر كھانالا دكرلا رہا تھا۔ حضرت عمر وَنْ ثُنُونے نے ان اونٹول كوغور سے ديكھا تو ان اونٹول ہیں ایك جوان اونٹ حضرت عمر وَنْ ثُنُو كو پسند آیا۔ میں نے عرض كیا: اے امیر الموشین! اس كو لے لیس ۔ تو حضرت عمر وَنَ تُنُونے نے اپناہا تھ میر سے كند ھے پر مارا اورفر مایا: میں بنوغفار ك آدى سے زیادہ اس كا حقد ارنہیں ہوں۔

( ٣٥٦.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ يَدَىُ عُمَرَ صَحْفَةٌ فِيهَا خُبُوْ مَفْتُوتٌ فِيهِ ، فَجَاءَ رَجُلْ كَالْبَدُوِيِّ ، قَالَ : فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَتُبَعُ بِاللَّقْمَةِ الدَّسَمَ فِى جُنوبِ الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّك مُقْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلَا رَأَيْت لَهُ آكِلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لَا أَذُوقُ سَمْنًا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ.

(٣٥٢٥) حفرت محربن کی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر والتی کی سامنے ایک بلیٹ تھی جس میں روثی ، تھی میں چورا کی ہوئی تھی کدایک دیباتی قتم کا آ دمی آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر والتی نے فرمایا: کھا ذرراوی کہتے ہیں: پس اُس نے بلیث کے کنارے میں موجود چکنا ہٹ کے ساتھ لقمہ لگانا شروع کیا اس پر حضرت عمر والتی نے بچوا لگتا ہے تم بجو کے ہو؟ اس نے کہا: خدا کی قتم ! میں نے تھی کو چکھا ہے اور نہ ہی میں نے اس کو کھانے والا و یکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر والتی نے فرمایا: خدا کی قتم ! اس وقت تک میں گئی نہیں چکھوں گا جب تک یکٹے النّاس مِنْ اُوّلِ مَا یَکٹیون

( ٣٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :جَالِسُوا التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُ شَيْءٍ أَفْئِدَةً.

(٣٥٦٠٦) حضرت عبدالله بن عتبه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تئے نے ارشاد فرمایا :تم لوگ ،تو بہ کرنے والے کی مجلس

میں بیٹھا کرو کیونکہ بیدل کوسب سے زیادہ زم کرنے والی چیز ہے۔

( ٢٥٦.٧ ) حَذَثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جبينى لِلَّهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أُجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامُ كَمَا يُلْتَقَطُ التَّشُرُ ، لَاحْبَبْت أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْت باللهِ.

(٣٥ ١٠٤) حضرت بحيل بن جعدہ سے روايت ہو ہ كہتے ہيں كه حضرت عمر خلط نے ارشاد فرمايا: اگر بير بات نہ ہوتی كه ميں راہ خدا ميں چلتا ہوں يااپني چيشانی کواللہ كے ليے مٹی ميں ركھتا ہوں يا ميں ايسے لوگوں ميں بيٹھتا ہوں جوعمدہ كلام كواس طرح چن ليتے ہيں

من با معنون یہ پی بیان کو معنون کے مان کا میں میں ہوتا ہے۔ جیسے مجمور کو چنا جاتا ہے تو چر مجھے خدا سے ملنازیادہ محبوب ہوتا ہے۔

( ٣٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :مَنْ أَرَاْدَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلُ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِى يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

(۳۵۲۰۸) ایک بوڑھے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جڑٹٹنے نے ارشادفر مایا: جوآ دمی حق کاارادہ کرتا ہے تو اس کو جا ہے کراپنے معاملہ کو فعا ہرر کھے۔

( ٢٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ.

(۳۵۹۰۹) حضرت ابوعثان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دخاتی نے ارشاد فرمایا: سردیاں،عبادت گزار کے لیے غنیمت ہیں۔

( ٣٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشُوسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيَّ ، قَالَ :قَالَ الْحَبَسَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى جُلَسَانِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَشِىِّ فَقَالُوا : مَا حَبَسَك ، فَقَالَ : غَسَلْت ثِيَابِى، فَلَمَّا جَفَّتُ خَرَجْت إِلَيْكُمْ.

( ٣٥ ١١٠ ) حفرت عطا ،خراسانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تھی بن خطاب نے اپنے ہم مجلسوں کورو کے رکھا پھر آپ ڈاٹور شام کوان کے پاس آئے۔لوگوں نے پوچھا: آپ کوکس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا تھاجب وہ خشکہ ہوئے وہیں تمہارے یاس آیا۔

( ٣٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : إِنَّكَ لَنْ تَنَالَ الآخِرَةَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا.

(۳۵ ۱۱۱) حفرت سفیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دہانٹی نے حضرت ابومو کی جھڑٹی کو خطاکھا بیٹنک تم آخرت کواس ہے بہتر کسی چیز ہے حاصل نہیں کر سکتے کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو۔

( ٣٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قدِمَ عَلَى عُمَرَ نَاسٌ مِنْ

الْعِرَاقِ فَرَأَى كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ تَعْذِيرًا ، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ؟ لَوْ شِئْت أَنْ يُدَهْمَقَ لِى كَمَا يُدَهْسَقُ لَكُمْ لَفَعَلْت ، وَلَكِنَّا نَسْتَبْقِى مِنْ دُنْيَانَا مَا نَجِدُهُ فِى آخِرَتِنَا ، أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ قَالَ : ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ هِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾.

(٣٥٦١٢) حفرت عبدالرحمان بن البي كيلى سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر جنافؤ کے پاس، عراق کے پچھاوگ آئے۔
حضرت عمر جنافؤ نے انہیں دیکھا کہ گویا وہ کھانا تھوڑا کھارہے ہیں۔حضرت عمر جنافؤ نے فرمایا: اے اہل عراق! بید کیا ہے؟ اگر میں
عیابتا کہ جس طرح تمہارے لیے کھانا عمدہ بنایا گیا،میرے لیے بھی بنایا جائے تو میں بنواسکتا ہوں۔لیکن ہم اپنی و نیامیں سے بچائے
ہیں جس کو ہم آخرت میں یا ئیں گے۔ کیا تم نے حق تعالی کا فرمان نہیں سنا: ﴿أَذْهَبْتُهُ طَيْبَاتِكُمُ فِی حَیَاتِكُمُ اللّٰذِیْبَ وَاسْتَمْتُونَهُ بِهَا﴾.

( ٣٥٦١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّب عَنْ مَفْعَدَتِهِ ، قَومِصٌ سُنْبَلَانِيٌّ عَلِيظٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذَرِعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصٌ شُنْطِرِى ، فَجَاءَ بِهِمَا جَمِيعًا فَٱلْقَى إِلَيْهِ الْقُبْطِرِى ، فَأَحَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا أَلْيَ اللهَ عُرَمَى بِهِ إلَيْهِ ، وَقَالَ : أَلْقِ إلَى قَمِيصِى ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعِرَقِ :

(٣٦٦١٣) حفرت بشام بن عروہ، اپنے والد بروایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر طائف شام تشریف ایا ہے۔ تو آپ جائف کا تھیں۔ وہ ایک موٹی اور سنبلانی قبیص تھی۔ چنانچہ آپ طاقوں نے وہ قبیص صاحب اذر خات یا ایلہ کی طرف بھیجی۔ راوی کہتے ہیں پس اُس نے اس قبیص کو دھویا اور اس میں پیوند لگادیا اور حضرت عمر ڈائٹو کے لیے قبطر ک تنہیں کئی۔ پھران دونوں قبیصوں کو بے کرآ دگی آپ جائٹو کے پاس آیا اور آپ طائٹو کوقبطری قبیس دی۔ حضرت عمر خاتو نے اس قبیص کو پکڑا اور اس کوچھوا بھر فرمایا: مجھے میری قبیص وے دو تعمیل کو بکڑا اور اس کوچھوا بھر فرمایا: بیوند کوزیادہ چوسنے والی ہے۔
کیونکہ دو ان دونوں قبیصوں میں سے پسینہ کوزیادہ چوسنے والی ہے۔

( ٣٥٦١٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : يَخْفَظُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، كَانَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَفْلَحِ نَذَرَ أَنْ لَا يَمَشَّ مُشْرِكًا ، وَلَا يَمَشَّهُ مُشْرِكَ ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ.

(٣٥١١٣) حفرت عاصم بن عمرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رہی تا فیز فرما پاکرتے تھے۔اللہ تعالی ایمان والے کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن افلح نے اس بات کی نذر مانی تھی کہ وہ کسی مشرک کوئیس چھو کیں گے اور کوئی مشرک ان کو نہ چھوئے۔ چنا نچی جس طرح بدا بنی زندگی میں اس سے بچتے رہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کوان کی وفات کے بعد بھی بچایا۔ ( ٢٥٦١٥) حَدَّثَنَا وَ کِمِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ قُرَیْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ ، قَالَ : گانَ عُمَرٌ بْنُ الْحَظَابِ يُؤْنَى بِخُنْرِهِ وَلَخْمِهِ وَلَيْنِهِ وَزَيْتِهِ وَبَقُلِهِ وَخَلِّهِ فَيَأْكُلُ ، ثُمَّ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ وَيَقُولُ هَكَذَا فَيَمْسَحُ يَدَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُولُ : هَذِهِ مَنَادِيلُ آلِ عُمَرَ.

(٣٥١٥) حفرت ربيع بن قزيع سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه ميں نے ابن عمر واتئ كو كہتے سا كه حضرت عمر بن خطاب واثن كے

پاس، دوئی، گوشت، دودھ، زینون، سبزی اور سر کہ لایا جاتا تھا۔ وہ کھانا تناول کرتے پھراپی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ پھریوں اشارہ کرتے۔ پھراپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ ہے ل لیتے اور فرماتے۔ آ لِعمر ڈیاٹنو کے رومال یمی ہیں۔

( ٣٥٦١٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَوُ : مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَنُفُجَةٍ أَزْنَب.

(٣٥ ١١٢) حضرت الوليح سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كذا خرت كے مقابلہ ميں دنيا كى حيثيت خركوش كى ايك چھلانگ كى ي بـ

( ٣٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَر ، قَالَ :حدَّثَنَا وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ تَعْتَرِضُ لِمَا

لَا يَغْنِيكَ وَاعْتَزِلُ عَدُوَّكَ وَاحْذَرُ صِدِّيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقُوَامِ ، ۖ وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِى اللَّهَ ، وَلَا يَصْخَبَ الْفَاجِرَ فَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُطْلِغُهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرُ فِى أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللّهَ.

( ٣٥ ١٦٧ ) حضرت وديدانصاري بيان كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ حضرت عمر دين نے ارشاً دفر مايا: جو بات تمہارے مقصد كى نه ہو اس سے تعرض نه كرو اورائ وثمن سے عليحد كى ركھو لوگوں ميں اپنے دوستوں ميں سے امين كے ماسواسے ڈرواورا مين شخص وہ ہوتا ہے جوخوف خدار كھتا ہو۔ فاجر آ دى سے صحبت نه ركھو پھراس كے فجو ركوسيكھ جاؤ كے ۔اوراس كواپنے راز پر مطلع نه كرواورا پنے معاملہ ميں ان لوگوں سے مشورہ كرو جو اللہ تعالى سے ڈرتے ہوں ۔

( ٢٥٦١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ. (٣٥٦١٨) حفرت اساعيل بن اميه ب روايت بوه كتب بين كه حفرت عمر ولي فرمات بين خلوت مين برب دوستوں به راحت بوتی ہے۔

( ٣٥٦١٩ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَدِمَ أَنَاسٌ مِنَ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَأَتَاهُمْ بِجَفْنَةٍ قَدْ صُنِعَتْ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمْ خُذُوا قَالَ : فَأَخَذُوا أَخُذًا صَعِيفًا قَالَ:فَقَالَ لَهُم:قَدْ أَرَى مَا تَقْرَمُونَ إِلَيْهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُونَ خُلُوا وَحَامِضًا وَحَارًا وَبَارِدًا وَقَذْفًا فِي الْبُطُونِ.

(۳۵۲۱۹) حضرت حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹھ کے پاس عراق سے پھولوگ آئے۔ان میں حضرت جریر بناع بال علی اس کے باس ایک بڑا برتن لے کرآیا جس میں روٹی اور زیتون بنایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں حضرت عمر جن ٹھ نے ان لوگوں سے کہا۔ لے لوراوی کہتے ہیں انہوں نے آ رام سے ہلکے سے لیا۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر جن ٹھ نے ان سے کہا۔ لے لوراوی کہتے ہیں انہوں نے آ رام سے ہلکے سے لیا۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر جن ٹھ نے ان سے کہا۔ تحقیق میں تمہاری گوشت کے لیے شدت خواہش کود کھے رہا ہو۔تم کیا جاتے ہو؟ کھٹا میٹھا، شھنڈ اگرم، بیوں

( ٢٥٦٢ ) جَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ الْجَانُ لِنَا كَانُ لِمَا أَنْ مَاكُنْ مَا اللهِ عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ

فَکَّانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْنِ خَلَطَهُ بِصَاحِبِهِ. (۳۵۶۲۰) حضرت عمر کے بارے میں روایت ہے کہ آئبیں ایک دعوت میں مدعوکیا گیا پس وہ لوگ جب کوئی مختلف شے لاتے تو اس

(۳۵۹۲۰) حضرت عمر کے بارے میں روایت ہے کہا ہیں ایک دفوت کی مدفولیا گیا چی وہ فوٹ جب وی سفت سے ہو سے وہ ر کواینے ساتھی کے ساتھ ملا لیتے ۔

( ٣٥٦٢١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ تَبِنَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ :لَيْتَنِى هَذِهِ النَّبِنَةُ ، لَيْتَنِى لَمْ أَكُ شَيْئًا ، لَيْتَ أُمَّى لَمْ تَلِدُنِى ، لَيْتَنِى كُنْت نَسْيًا مَنْسِيًّا.

(۳۵ ۱۲۱) حفرت عبدالله بن عامر بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھایا (اور فرمایا: ہائے کاش! میں بیت کا ہوتا۔ کاش! میں پھے نہ ہوتا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنانہ ہوتا۔ کاش! میں بھولا بسرا

يد رواها عايا راور ترمايا. بإعراق الرواء والماء من بين بوطاعه الماء عن المنطقة الماء عن المنطقة الماء المنظمة الوجا الوتاء

عے حربایا. میری مال حدوجے اس وروی بی در مارو و کر در میں اس میں است میں میں ہے۔ مال کی ہلاکت۔ سر عیب روسر دو جرب کا دائے ہیں سے دو میں ایک کے کار کا کے ایک کارک کے میں کا کہ کارک کی جاتم کا اُک کا اُک

( ٢٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ رَبِيعة ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :إِنَّ الْفُجُورَ هَكَذَا وَعَظَى رَأْسَهُ إِلَى حَاجِبِيهِ ، أَلَا إِنَّ الْبَرَّ هَكَذَا وَكَشَفَ رَأْسَهُ.

ب سو بن معبور معده تر مسی رسید کر این میراند میر دان در این نواند نواند اینام اور آپ دان نون نوند نے در این در میراند کا در آپ دان نون نون نوند نے در این در این میں کہ حضرت عمر دان نون نوند نے در این میں کہ حضرت عمر دان کو میں کہ حضرت عمر دان کو میں کہ در این کا کہ در این کا میں کہ در این کا کہ در این کے در این کا کہ در این کے در این کا کہ در این کے در این کا کہ در این کا کہ در این کا کہ در این کے در این کا کہ در این کار

ا پے سرکوا پی ابر دو کُل کی طُرف جھکالیا۔خبر دار! بیٹک نیکی اس طُرح ہےا درآ پ نے اپنے سرکو چھپالیا۔ میں میں میں میں میں سیاستہ میں دور دور دور میں اس کے بیاری کا بیٹر کی کا بیٹر کا میں اس کا بیٹر کا میں کا میں

( ٣٥٦٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قَالَ ثَابِتٌ :قَالَ أَنَسٌ :غَلَا السعر غَلَا الطَّعَامُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنْكُرَهُ بَطْنَهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا مَا تَرَى حَتَّى يُوسِّعَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۱۲۷ ۳۵) حضرت انس کہتے ہیں کہ قیمتیں بوھ کئیں، مدینہ منورہ میں حضرت عمر دانٹو کے زمانہ میں کھانا مہنگا ہوگیا۔حضرت عمر دلائٹو نے جو کھانا شروع کیا تو وہ ان کے پیٹ کوموافق نہ آیا۔حضرت عمر دلائٹو نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا ه مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱ ) کی کستاب الزلمد کی مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱ )

خدا كی شم! جب تك الله تعالی مسلمانوں پروسعت نه کردی تب تک یمی کھاؤگے۔

( ٣٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَأَى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً ، فَقَالَ :خُذْهَا ، قُلْتُ :وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ وَتَمْرَةٌ حَتَّى

تَجْتَمِعَ ، فَأَخَذْتِهَا فَمَرَّ بِمِرْبَدِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : أَلْقِهَا فِيهِ.

(٣٥٧٢٥) حضرت زيد بن اسلم ،اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں حضرت عمر بن خطاب جن نو كے ساتھ چل رہا تحا۔ انہوں نے ایک گری ہوئی تھجور دیکھی تو فر مایا اس کو پکڑ لو۔ میں نے عرض کیا۔ میں اس تھجور کو کیا کروں؟ حضرت عمر زونوز نے فرہ یہ: ایک ایک تھجور ہی جمع ہوتی ہے۔ پس میں نے وہ پکڑلی ٹھرآ پ پڑاٹنو تھمجوروں کے ڈھیر کے پاس ہے گز رہے تو فر مایا: اس همجورکو پیال کیننگ دو به

( ٣٥٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَلْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُه مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيِأْتُى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلَّ ، قَالَ : يَطْرَحُ النَّطْعَ عَلَى الشَّجَرَةِ يَسْتَظِلَّ بِهِ.

(٣٥٩٢٦) حفرت عبداللہ بن عام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حفزت عمر دلائٹو کے ساتھ باہر ڈکلاتو میں نے ان کو واپس آنے تک خیمہ لگاتے نہیں دیکھا۔ راوی کہتے میں۔ میں نے پوچھا؛ پھرووکس چیز سے سایہ حاصل کرتے تھے؟ استاد نے جواب دیا: چڑے کودرخت پرڈال دیتے تھاوراس ہے سامیہ حاصل کرتے تھے۔

( ٢٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ مِنْ وَلَدِ الصَّأْنِ ضَيَاعًا بِشَاطِءِ الْفُرَاتِ حَشِيت أَنْ يَسْأَلِنِي اللَّهُ عَنْهُ.

( ٣٥ ٦٢٧ ) حفزت حميد بن عبدالرحمٰن ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفزت عمر وہٰ اُتُّو نے ارشاد فرمايا كه اگر دريائے فرات ك کنارہ پرکوئی بھیڑ کا بچہ ہلاک ہوجائے تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں القد تعالیٰ مجھ ہے۔وال نہ کرے۔

( ٢٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يسير بْنِ عَمْرِو قَالَ :لَمَّا أَتَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الشَّامَ أَتِيَ بِبِرْ ذَوْنِ فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ وَضَرَبَ وَجُهَهُ ، وَقَالَ : قَبَّحَك اللَّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك هَذَا.

(٣٥ ٦٢٨) حضرت يسير بن عمر و سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر بن خطاب جاني شام تشريف لائے تو ايك جمي گھوڑا

لایا گیا چنا نچہ آپ روائز اس پرسوار ہوئے۔ پھر جب اس نے حرکت کر نا شروع کیا تو آپ اس سے بینچے اتر آئے اور اس کے چبرے کو مارااور فر مایا الله تعالیٰ تیرابرا کرے اور جس نے تجھے پیسکھایا ہے اس کا بھی براہو۔

( ٢٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِى دَارِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَدَنَوْت مِنْهُ ، فَقُلْتُ : مَا الَّذِى أَهَمَّكَ يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : هَكَذَا بِيَدِهِ وَأَشَارَ بِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الَّذِى يُهِيَّكُ وَاللهِ لَوْ رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمُنَاكَ ، قَالَ : آللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مِنِّى أَمْرًا تُنْكِرُونَهُ لَقَوَّمُتُمُوهُ ، فَقُلْتُ : آللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمُنَاكَ ، قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى جَعَلَ فِيكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَنِ الَّذِى إِذَا رَأَى مِنِى أَمْرًا يُنْكِرُهُ قَوَّمَنِى.

(٢٥١٢٩) حفزت حذیفہ سے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا جبکہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر تھے اور اپنے آپ سے باتیں کررہ بے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا: اے امیر الموضین! کس چیز نے آپ وَفَلر مند کر رکھا ہے؟ آپ جائنی نے اپنے ہاتھوں سے اشار و فر ماکر پچھ کہا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: آپ کوکس چیز نے وہم میں ڈالا ہے؟ خدا کی قتم! اگر ہم آپ ہے کس امر منکر کو دیکھیں گے تو ہم آپ کو سیدھا کردیں گے۔ حضرت عمر جڑا ٹوٹ نے کہا. بخدا! اللہ کے سواکوئی معبور نہیں

اگر ہم آپ ہے کسی امر منکر کو دیکھیں گے تو ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔حضرت عمر بڑنٹو نے کہا، بخدا! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ا اُرتم نے مجھ ہے کوئی امر منکر دیکھا تو تم مجھے سیدھا کردوگے؟ میں نے کہا: اس خدا کی تم ! جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ ہے کوئی امر منکر دیکھا تو البتہ ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔ رادی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر بڑا ٹیو بہت زیادہ خوش ہوگئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اندر محمد مُؤلِفِ کے صحابہ مُؤاکِشْ پیدا فرمائے جو مجھ سے ہمی کوئی

امر مَكْر دَيَهِ عِينَ عَنْ مُحَصَّيدها كرين كَ ـ ( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ بِحَشَفِهِ.

رایت عمر بن الحصابِ یا حل الصاع میں اسمو بعضیود. (۳۵۹۳۰) حضرت انس بن تن سے دوایت ہے وہ کہتے میں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو مجبور کے صاع میں سے گھٹیا کھجوری کھاتے دیکھا۔

( ٣٥٦٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آتِى عُمَرَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَيَقُولُ : يَا أَسْلَمَ حُتَّ عَنَى قِشْرَهُ فَأَحْشِفُهُ ، فَيَأْكُلُهُ.

الله ٣٥ ) حضرت زيد بن اسلم، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر مزی تؤ کے پاس تھجور کے صاع لا تا تو حضرت

عمر ظان فرمات: اے اسلم! اس مے تھلکے مجھ سے ہنا دو۔ پھر آپ طان گھٹیا تھجور کھالیتے۔ ( ۲۵۲۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ ، فَقَالَ

٣٥٦٣٢ ) حَدَّثُنا آبُو الاَحْوَصِ ، عَن سِماكٍ ، عَنِ النعمان بنِ بشِيرٍ ، قال :سئِل عَمْر عَنِ التوبيةِ النصوحِ ، فقال التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّءِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا.

( ٣٥ ١٣٢ ) حضرت نعمان بن بشير ب روايت بوه كهتم بي كه حضرت عمر ولا ينز بي توبة نصوح كه بارب مين سوال كيا كيا تو آپ نزاين نفر مايا: توبة نصوح: پيه به كه آ دمى برے كام ہے توبه كرے اور پيم بھى بھى اس كى طرف نه لوئے۔

( ٢٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سُوْلَ عُمَرٌ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَإِذَا

النُّفُومُ زُوِّجَتُ ﴾ قَالَ :يُفُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ ، وَيُفُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِى النَّارِ.

(٣٥٩٣٣) حفرت نعمان بن بنير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر دين الله تعالى كے قول ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوَّجَتْ ﴾ كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ رائٹ نے فرمايا: جنت ميں نيك آ دى كونيك آ دى كے ساتھ ملايا جائے گا اورجہنم

ذُوْ جَتُ﴾ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: جنت میں نیک آ دمی کو نیک آ دمی کے ساتھ ملایا جائے گا اور ہم میں برے آ دمی کے ساتھ برے آ دمی کو ملایا جائے گا۔ میں برے آ دمی کے ساتھ برے آ دمی کو ملایا جائے گا۔

( ٣٥٦٢٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، قَالَ : حَدَّثِنِى طُعْمَةُ بْنُ غَيْلاَنَ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ رَجُلِ ، يُقَالَ لَهُ : مِيكَائِيلُ شَيْخِ مِنْ أَهُلِ خُواسَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : قَدْ تَرَى مَقَامِى وَتَعْلَمُ حاجَتِى فَأَرْجِعْنِى مِنْ عَنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِى مُفْلِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِى ، قَدْ غَفَرْت لِى وَرَحِمَتْنِى ، فَإِذَا قَضَى عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِى مُفْلِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِى ، قَدْ غَفَرْت لِى وَرَحِمَتْنِى ، فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ الدُّنِيَا يَدُومُ ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ ، اللهم اجْعَلْنِى أَنْطِقُ فِيهَا بِعِلْمٍ وَأَصْمُت فِيهَا بِحُكْمٍ ، اللّهُمْ لَا تُكْثِرُ لِى مِنَ الدُّنِيَا فَأَلْفَى ، وَلَا تُقِلَّ لِى مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ

وَكَفَى خَيْرُ مِمَّا كُثُرَ وَٱلْهَى .

(۳۵ ۱۳۳) میکائیل نامی ایک آ دمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دانتی جب رات کو قیام کرتے تو فر ماتے یہ تحقیق تو یہ کہ کود کھے رہا ہے اور میری ضرورت کو جانتا ہے۔ لیسا سے اللہ! تو مجھے اپنے پاس سے کامیا ہے، اور دعا قبول کیا ہواوالیس فر ما۔

تحقیق تونے میری معفرت فر مادی اور مجھ پر رحمت کی اور جب حضرت عمر وانتی اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے ۔ اے اللہ! ہیں دنیا گی کسی چیز میں دوام نہیں دیکھا۔ اور میں دنیا کی کسی حالت کی استقامت نہیں دیکھ رہا۔ اے اللہ! تو دنیا میں مجھے علم کے ساتھ ہو لئے والا بنا دے۔ اے اللہ! تو میرے لیے دنیا کوزیادہ نہ کرنا کہ پھر میں مرکش ہوجاؤں اور میرے لیے دنیا کوزیادہ نہ کرنا کہ میں بھول جاؤں۔ بٹ شک اتنی کم دنیا جو کافی ہواس زیادہ سے بہتر ہے جو مرکش ہوجاؤں اور میرے لیے دنیا تنی کم بھی نہ کرنا کہ میں بھول جاؤں۔ بٹ شک اتنی کم دنیا جو کافی ہواس زیادہ سے بہتر ہے جو

( ٢٥٦٢٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَوَ حِينَ طُعِنَ ، فَقُلْتُ : أَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْلَمْت حِينَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدْت مَعَ رَسُولِ اللهِ حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقَبِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ النَّاسُ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقَبِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ عَنْكُ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقَبِلْتُ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ عَنْدُهُ لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَبْت بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَع.

الم ۲۵۱۳۵) حضرت ابن عباس والتو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر والتو پر مملہ ہوا میں ان کے پاس گیااور میں نے کہا: اے امیر الموشین! آپ کو جنت کی بثارت ہو۔ جب دیگر لوگوں نے کفر کیا تب آپ والتو نے اسلام قبول کیا۔ جب دیگر لوگ

مصنف ابن الباشيه مترجم ( جلده ۱) من الباشيه مترجم ( جلده ۱) ب رسول الله مَلِفَظَعَ أَ كورسوا كرر ب تص تب آب والله في عن آب مِلْفَظَة كساته جبادكيا- اور جناب رسول الله مَلْفَظَة كرسول الله مَلْفَظَة كرسول الله مَلْفَظَة مَك ساته جبادكيا- اور جناب رسول الله مَلْفَظَة مَنْ كَ

ت اس حال میں آئی کہ آپ تم سے راضی تھے۔اور آپ کی خلافت میں کوئی دوآ دمی اختلاف کرنے والے نہیں ہیں اور آپ شہید ر مرر ہے ہیں۔ حضرت عمر دلیا ٹونے نے فرمایا: مجھے میہ بات دوبارہ کہو۔ چنانچہ میں نے میہ بات ٰآپ کو دوبارہ کہی تو آپ ٹیاٹو نے مایا جسم اس ذات کی جس محسوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر میرے پاس زمین پرموجود چیزوں کے برابرسونا جاندی ہوتا تو میں اس نے ذریعہ قیامت کی ہولنا کی سے جان چھڑ الیتا۔

# (٩) كلام علِيٌّ بنِ أبِي طالِبٍ رضي الله عنه

#### حضرت على بن طالب رُكَاتُمُوُ كَا كَلام

٣٥٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ : طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتَّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِى الآحِرَةَ ، وَإِنَّ اتَّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ ، وَلا حِسَابَ ، وَغَدًّا حِسَابٌ ، وَلا عَمَلَ.

٣٥١٣٧) حفزت مهاجر عامري بهي حفزت على خافو سے اليي روايت كرتے ہيں۔

(ابن المبارك ٢٥٥)

٣٥١٣٧) بنوعامر كے ايك صاحب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت على والثونے في ارشاد فرمايا: مجھے تم پرصرف دو چيزوں كا

ن ہے۔ لمبی اُمید، اور خواہشات کی پیروی۔ کیونکدامید کالمباہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع ، جق بات سے

اوٹ بن جاتی ہے۔ یقینا دنیا پیٹے پھیر کرکوچ کرجاتی ہادرآ خرت آ رہی ہے۔اوران میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم ا خرت کے بیٹے بنو ۔ پس آج عمل ہے،حساب نہیں ہوادر کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔

٣٥٦٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِهٍ ، عَنْ زُبَيْهٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْعَامِرِيّ ، عَنْ عَلِيّ بِمِثْلِهِ.

٣٥٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :طُوبَى لِكُلِّ عَبْدٍ نُومة عَرَفَ النَّاسَ ، وَلَمْ

يَغُرِفُهُ النَّاسُ ، وَعَرَفَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضُوان ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى،، يُجْلِى عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَيُدَخِّلُهُمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالْمَذَايِعِ الْبُذُرِ ، وَلَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَائِينَ.

٣٥ ١٣٨) حفرت حسن بروايت بوه كهتم بين كه حفرت على ففر مايا: برغيرمعروف آدى كي ليے بشارت ب جولوگول كوتو ی نتا ہے لیکن لوگ اس کونہیں بہچانتے۔اوراللہ تعالیٰ اس کواپئی رضا کے ساتھ بہجانتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت کے جراغ ہیں۔ان ہے ہرا ندھیرا فتنددورکردیا جاتا ہےاوران کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ بیلوگ کے راز ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے

اورنہ جفا کرنے اور ریا کاری کرنے والے۔

( ٣٥٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :خَيْرُ النَّاسِ هَذَ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ يَلُحَقُ بِهِمَ التَّالِي ، وَيَرْجِعُ النَّهِمَ الْعَالِي.

(٣٥٩٣٩) حضرت زبيد ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت على خانونے نے ارشاد فرمایا: لوگوں ميں ہے بہترين بيدرميانے لوگ

میں۔ پیچھےوالےان سے اس جاتے میں اور آ کے والے ان کی طرف اوٹ آتے میں۔

( ٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إيَاسُ بُنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيُّ بْر أَبِي طَالِبِ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَى أَمْرَهَا رَجُلاً فَأَوْصَاهُ ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ ، لا مُبَدَّ لَك مِنْ لِقَانِهِ ، وَ' مُنتَهَى لَكَ دُونَهُ وَهُوَ يَمُلِكُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ، وَعَلَيْكَ بِالَّذِى يُقَرِّبُكَ إِلَى اللهِ ، فَإِنَّ فِيمَا عِنْدَ اللهِ خَاَ

بِمِنَ الدُّنيَا.

( ٣٥ ٦٨٠ )حضرت عطاء بن ابى رباح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب جب کوئی سریہ روانے فر ماتے تو اس پرکسی آ دمی کومتولی بناتے اوراس کووصیت کرتے ۔ فرماتے: میں تنہمیں اللہ ہے ڈیرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔ تنہمیں اللہ سے ضرور ما

ہےاوراس سے چھیے تمہارے لیے نتبی کوئی نہیں ہے۔ وہی دنیا، آخرت کا مالک ہےاورتم ضروروہ کام کرو جو تمہیں اللہ کے قریب

كرے كيونكه جو بچواللہ ك ياس بود دنيا كے مال كابھى خليفه ب

( ٣٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ زُبْدِ بْنِ وَهْبِ ، أَنَّ نَعْجَةَ عَابَ عَلِيًّا فِي لِبَاسِهِ ، فَقَالَ : يَقْتَدِى الْمُؤْمِنُ وَيَخْشُعُ الْقَلْبُ.

(۲۵۱ ۲۳۱) حضر ت زید بن وہب ہے روایت ہے کنعجہ نے حضرت علی میں ٹنڈ کے لباس کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ ڈنٹٹز ہے

فرمایا: مومن اقتداء کرتا ہے اور قلب خشوع کرتا ہے۔

( ٣٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الَّذِي كَانَ يَخْدِمُ أَا

كُلْنُومِ ابْنَةَ عَلِيٌّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَمْ كُلْنُومِ وَهِيَ تَمْتَشِطُ وَسِتْرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنِي ، فَجُلَسْت أَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَأْذَنَ لِّي ، فَجَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَدَخَلَا عَلَيْهَا وَهِيَ تَمْتشِطُ ، فَقَالَا : إِلَّا تُطْعِمُونَ أَبَا صَالِحِ شَيْنًا ، قَالَتْ بَلَى . قَالَ :فَأَخُرَجُوا قَصْعَةً فِيهَا مَرَقٌ بِحُبُوبِ ، فَقُلْتُ :أَتُطْعِمُونَنِي هَذَا وَأَنْتُمُ أَمَرَاءُ ، فَقَالَتْ أُمُّ كُلْتُوم · دَ

أَبَّا صَالِحٍ ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأَتْرَنِّجِ فَذَهَبَ حَسَنٌ ، أَوْ حُسَيْنَ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتُونُجَ

فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُسْمَ.

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حضرت ام کلثوم کے پاس حاضر ہواوہ تنکھی کرری تھیں۔ چنانچہ میں بیٹھ کران کا انتظا

ي معنف ابن آني شير مترجم ( جلاوه ) کچھ کھی اور ۱۰ کھی کھی کھی ہے۔ کا بالا ہد ر نے لگا یبال تک کدانہوں نے مجھے اجازت دی۔حضرت حسن اور حضرت حسین ٹیکھٹن تشریف لائے۔ جبکہ وہ تعلیمی کرر بی

ئیں ۔انبوں نے بوچھا کیاتم نے ابوصالح کوکھانانہیں کھلایا؟ حضرت ام کلثوم نے فرمایا: کیوںنہیں۔راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے ایک پیالہ نکالا جس میں شور بہ میں دانے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا:تم لوگ امراء ہواور مجھے یہ کھانا کھلاتے ہو؟ اس پر عنرت ام کلثوم نے فر مایا: اے ابوصالح!ا گرتم امیر المونین کود کیے لوتو پھرتم کیے ہو؟ مالٹے لائے گئے تو حضرت حسین

ن سے مالنا لینے سگرتو حضرت علی واقع نے ان کے ہاتھ سے مالنا چھین لیا پھرتقسیم کرنے کا کہاچنا نچہ و تقسیم کردیا گیا۔ ٣٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَأُمَّهِ ۚ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ : اكْفِى فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِدْمَةَ خَارِجًا : سِقَايَةَ الْمَاءِ

وَالْحَاجَةَ ، وَتَكُفِيك الْعَمَلَ فِي الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْخَبْزَ وَالطَّحْنَ. ٣٥٦٣٣) حضرت ابوالبشري سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت على من فو نے اپنى والدہ فاطمه بنت اسد سے كبار آپ فاطمه ت محمہ میرانشے ﷺ کو باہر کی خدمت پانی لا ناوغیرہ سے کافی ہوجا ئیں۔وہ آ پ کو گھر کے کام ہے آٹا گوندھنا،روٹی پکا نا اور چکی جلانا

٢٥٦٤٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : أَهُدِيَتُ فَاطِمَةُ لَيْلَةَ أُهُدِيَتُ إِلَىَّ ، وَمَا تَحْتَنَا ۚ إِلَّا جِلْدُ كَبُشٍ.

٣٥ ١٣٣) حفرت على مِنْ الله سے روایت ہو ہ كہتے ہیں جس رات حضرت فاطمہ مجھے مدید كی تنمیں اس رات ہمارے نیچ صرف

بنڈھے کی کھال تھی۔ ٣٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:كَلِمَات لَوْ رَحَلْتُمَ الْمَطِيَّ فِيهِنَّ لَأَنْضَيْتُمُوهُنَّ قَبُلَ أَنْ تُدُرِكُوا مِثْلَهُنَّ : لاَ يَرْجُ عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ ، وَلا يَحَفُ إِلَّا ذَنْبُهُ ، وَلا يَسْتَحْيى مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَلَا يَسْتَحْيِي عَالِمٌ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ الإِيمَانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ. ٣٥١٥٥) حضرت ابواسحاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جن ٹونے ارشاد فرمایا: چند باتیں ایس ہیں کہ اگرتم سوار یوں

کوچلاؤ تو تم ان باتوں کی مثل یانے ہے تبل سواریوں کو ہلاک وفنا کردوگ۔ بندہ اپنے پروردگار کے سواسی ہے امید ندر کئے۔ بندہ مرف اپنے گناہ سے ڈرے۔ جوآ دی ندجا تنامووہ جانے سے حیانہ کرے اور جب آ دی سے غیرمعلوم بات کا سوال ہوتو اس واللہ لم کہنے سے حیانہیں آنی جا ہیں۔اور یہ بات جان لو کہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جوجسم میں سر کا ہے۔ پس جب سر جیلا جاتا ہے

جمهم چلا جاتا ہےاور جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ ٣٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِىّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :أْتِى عَلِيٌّ بِطِسْتِ خِوَانِ

فَالُوذَجِ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ.

آب نے اس میں سے کھی نہیں کھایا۔

وَأَقِلُوا الضَّحِكَ لَا تَمُجُهُ الْقُلُوبُ.

فرمایا تھااور حفزت علی پر گھرے باہروالا کام۔

بھی گندم کھا تا ہے، سایہ میں بیٹھتا ہے اور فرات کا پانی پیتا ہے۔

خریدےگا؟اگرمیرے پاس ازارکے پیے ہوتے میں بیلوارنہ بیچا۔

الْيُمِينِ ﴾ قَالَ : هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

أَرْسَلَهُ بَلَغَ نِصْفَ سَاعِدِهِ ، وَإِذَا مَدَّهُ لَمْ يُجَاوِزُ ظُفُرَهُ.

( ۳۵ ۱۳۷ ) حضرت علی خاشی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں غصہ کو قابو کر واور انسی کو کم کرودل اس کو کوار انہیں کرتے \_

آ پ چھوڑتے تو آپ کی نصف کلائی تک پہنچی اور جب آپ اس کو کھنچے تو آپ کے ناخن کو تجاوز نہ کرتی۔

(۳۵ ۱۴۷) حضرت عدی بن ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دہائٹؤ کے پاس دسترخوان پر فالووہ کا طشت لا یا گی

( ٣٥٦٤٧ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اكْظِمُوا الْغَيْ

( ٣٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُلَيْلٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَلِي قَصِيصًا ، كُمُّهُ ؛

(۳۵ ۱۴۸) حضرت ابن ابوالمبذیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مناطق پر ایک قیص دیکھی جس کی ہستین جسہ

( ٣٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ ١١

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ.

(٣٥ ١٣٩) حفرت ضمر ه بن حبيب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَلِقَظَةَ نے اپنی بیٹی پرگھر کے كام كاج كافيصا

( ٣٥٦٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا أَصْبَيَا

بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِمًا ، وَإِنَّ أَذْنَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يَأْكُلُ الْبُرَّ وَيَجْلِسُ فِي الظُّلِّ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَّاتِ.

(٣٥٧٥٠) حضرت على خاتف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو بھی کوفہ میں ہے وہ ناز وقعم والا ہے۔اوران میں ہے کم تر درجہ کا آ دگر

( ٢٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ مُجَمِّع ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَوِيكٍ

قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌ ذَاتَ يَوْمٍ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ مِنِّي سَيْفِي هَذَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ.

(۳۵ ۱۵۱) حضرت یزید بن شریک کے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی تلوار لے کر نکلے اور فرمایا: کون مجھ نے میری پیکوا،

( ٢٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِقٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ

(٣٥٧٥٢) حفرت زاذان، حفرت على فياف سي الله أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ .... ك بارے ميں روايت كرتے ہيں كية

كتاب الزهد \_ \_ ;

( ٢٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، عَنِ الْحَسِّنِ بُنِ الْحَكِّمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، عَنْ أُمْ عُثْمَانَ أُمْ وَلَدِ لِعَلِيٌّ ، قَالَت : جننت عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرُنْفُلٌ مَكْبُوبٌ فِي الْرَّحْبَةِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لابْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلُ قِلَادَةً ، فَقَالَ : هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ ، أَدنى دِرْهَمَّا جَيِّدًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَاصْبِرِى حَتَّى يَأْتِينَا حَظُّنا مِنْهُ ، فَنَهَبُ لِإِبْنِيكَ مِنْهُ قِلاَدَةً.

(٣٥١٥٣) حضرت على حالين كى ام ولد، ام عثان سے روایت ہے وہ كہتى ہیں كه میں حضرت على وہالين كے پاس آئى اوران كے سامنے حن میں لونگ کا ڈھیرتھا۔ میں نے عرض کیا:اے امیر المومنین!اس لونگ میں سے ایک ہارمیری بیٹی کو ہدیہ کردیں۔حضرت بل داش نے یوں فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹھو نکا۔ ایک عمدہ درہم قریب کرو کیونکہ بیمسلمانوں کا مال ہے۔ بصورت دیگر صبر کر

یباں تک کہاس میں ہے ہمیں ہمارا حصال جائے بھر ہم اس میں سے تمہاری بیٹی کو ہدیہ کردیں گے۔

( ٢٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي جَمَعَ الإِيمَانَ وَالْقُوْآنَ مَثَلُ الْأَتُرُنجَةِ الطَّيْبَةِ الرِّيحِ الطَّيْبَةِ الطَّعْمِ ، وَمَثَلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعَ الإيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعَ الْقُوْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةِ الرَّيحِ وَخَبِيثَةِ الطُّعْمِ.

(۲۵۲۵۳) حضرت علی داور سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوشص قرآن اورایمان کوجمع کرتا ہے اس کی مثال مالئے کی طرح ہے جس کا ذاکفتہ بھی عمدہ اورخوشبو بھی عمدہ۔اور جوخص ایمان کواور قرآن کوجع نہیں کرتا اس کی مثال حظل کی طرح ہے۔ ذاکقہ بھی برا،

( ٣٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا لَهُو أُسَامِةً ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :قِيلَ لِعَلِيٌّ : مَا شَأَنُك يَا أَبَا حَسَنٍ جَاوَرُت الْمَقْبَرَةَ ، قَالَ : إِنِّي أَجِدُهُمْ جِيرَانَ صِدْقٍ ، يَكُفُّونَ السَّيْنَةَ وَيُذَكُّرُونَ

(٣٥١٥٥) حضرت على سے يو چھا گيا اے ابوالحن! كيا بات ہے كه آپ قبرستان والول كى مجاورت كرتے ہو؟ آپ رواشؤ نے

فر مایا: میں نے انہیں سیادوست یا یا ہے۔ مدیرائی سے روکتے اور آخرت یا دولاتے ہیں۔

( ٣٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَتَعْجِنُ ، وَإِنَّ قُصَّتَهَا لَتَكَادُ تَضُرِبُ الْجَفْنَةَ.

(٣٥٦٥٦) حفرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت فاطمہ ٹن مندُونا آٹا گوندھا کرتی تھیں اوران کی پیشانی کے بال آئے کے برتن میں لگتے تھے۔

#### (١٠) كلامر ابن مسعودٍ رضى الله عنه

#### حضرت عبدالله بن مسعود وللنفظ كاكلام

( ٣٥٦٥٧ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَهَبَ صَفُوُّ الدُّنْيَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا فَالْمَوْتُ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

( ۱۵۷ ۳۵ ) حضر سندا به قیفیه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: و نیا کی صفائی چلی گئی اوراس کی مدورت رد گئی پس موت برمسلمان کے لیے تحفہ ہے۔

( ٢٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :الدُّنْيَا كَالتَّغْبِ ذَهَبَ صَفُوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ.

(٣٥١٥٨) حضرت عبدالله بروايت بونيادامن كوه ك طرح بهاس كى صفائى چلى كى بهاوراس كى كدورت باقى ره تى بـ ـ (٣٥١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَعْمَلِهِ . مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَعْمَلِهِ .

(٣٥١٥٩) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دی کے علم کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ اللہ سے در سے اور آ دی کی جبالت کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ اپنے عمل پرخوش رہے۔

( ٣٥٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْس ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، يَا قَوْمِ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِيُّ لِلْبَاقِي.

(۳۵۱۱۰) حفزت عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو تخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا کا نقصان اٹھا تا ہے اور جو تخص دنیا کا اراد : کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھا تا ہے۔ا کے لوگو! تم ہاتی کے لیے فانی کا نقصان اٹھالو۔

( ٣٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي صُفْرَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُوَّاحِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْت أَنَّى طَيْرٌ فِي مَنْكِبِي رِيشٌ

(٣٥ ٢٦١) حضرت عبداللد فرمات میں المجھے یہ بات پسند ہے کہ میں پرندہ ہوتا میرے مونڈ ھے میں پر ہوتے۔

( ٢٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَيْتَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

( ٣٥ ١٦٢ ) حضرت عبدالمدفر مات بين: كاش كميس كوكي درخت بهوتا جس كوكاث لياجا تا\_

( ٣٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدْتُ أَنَّ رَوْثَةً انْفَلَقَتْ عَنِّى فَنُسِبْت إلَيْهَا فَسُمِّيت عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوْثَةَ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِى ذَنْبًا وَاحِدًا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَوَدِدْت أَنَّى عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِى ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. (٣٥٢٧٣) حضرت عبدالله فرماتے میں: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ گوبر مجھ سے پہٹ جاتا اور میں اس کی طرف منسوب

(٣٥٦٦٣) حفزت عبدالله فرماتے ہیں: میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ گو بر مجھ سے بھٹ جاتا اور میں اس کی طرف منسوب ہوجاتا۔ مجھے عبداللہ بن رو شد کانام دیا جاتا اور اللہ تعالی میر اایک گناہ معاف کر دیتے۔ راوی ابومعاویہ کہتے ہیں۔ آپ جائے نو نو نایا تھا: مجھے یہ بات پندہے کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر آ کے سابقہ حدیث کے مثل بیان کیا۔

رَ ٢٥٦٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ ، وَلَا يَنَالُهُ السُّرُقُ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كَنْزِهِ.

(ابو نعبه ۱۳۵) (ابو نعبه ۱۳۵) محرت عبدالله فرماتے بین تم میں سے جو مخص اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کا خزاند آسان میں ہو جہال اس کو

ر ١١١ ق () سَرَت عِدَاللَّهُ رَامِ عِنَى مِينَ عِنْ مِينَ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ عُودٍ . وَكَاوِلَ السَّكِمُ اللَّهِ مِنْ مَنْ عُمْرَ أَنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَمِي بُرُدُةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ . وَمُنْ أَمِنْ مَنْ عُودٍ . وَمُنْ مُنْ مُنْ عُودٍ . وَمُنْ مُنْ مُنْ عُودٍ . وَمُنْ مَنْ مُنْ عُودٍ . وَمُنْ مُنْ مُنْ عُمْرَ اللَّهُ مِنْ مُنْ عُمْرَ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُمْرَ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

صَيْحَةً فَاصْطَجَعَ مُسْتَفْيِلَ الْقِبْلَةِ. أَ (٣٥٢٧٥) حفرت ابوبرده مروايت موه كتبع بين كه حفرت عبدالله في ايك جيخ ني توآب قبلدرخ بهوكرليث محد ( ٣٥٢٦٥) حَدَّنَا حُسَنُ فُنُ عَلِقٌ عَنْ ذَائِلَةً ، عَنْ عَنْد الْمَلْكِ فُن عُمَنْ ، قَالَ : أَخْسَ نِي آلُ عَنْد الله ، أَنَّ عَنْد

( ٣٥٦٦٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى آلُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَوْصَى اللهِ أَوْصَى اللهِ وَلْيَسْعَك بَيْتُك ، وَامْلِكُ عَلَيْك لِسَانَك ، وَابْلِ عَلَى خَطِينَتِك . وَامْلِكُ عَلَيْك لِسَانَك ، وَابْكِ عَلَى خَطِينَتِك .

(٣٥٦٦٦) آ لِعبدالله نے بتایا که حضرت عبدالله نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کویہ وصیت کی تھی۔ فرمایا: میں تہمیں الله عور نے ک وصیت کرتا ہوں۔ اور تمہارے لیے تمہارا گھروسیج ہوتا جا ہے اورا پنی زبان کواپنے قابو میں رکھواورا پی غلطیوں پر دویا کرو۔ ( ٣٥٦٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ بَیّان ، عَنْ فَیْسِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدُت أَنَّى أَعْلَمُ ، أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِی ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِی ، وَأَنِّی لَا أَبْلِی أَیَّ لِی أَبْلِی أَیَّ لِی أَبْلِی أَیَّ لِی أَلْدِ آدَمَ وَلَدَنِی.

لِی ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِی ، وَأَنِّی لَا أَبَالِی أَیَّ وَلَّدِ آدَمَ وَلَدَنِّی. (۲۲۲۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ مجھے معلوم ہوجائے الله تعالیٰ نے مجھے معاف کردیا ہے تو مجھے

اس كى كوئى پروائيس كه يجھے بنوآ دم كى كساولاد نے جنم ديا ہے۔ ( ٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

إن من أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل. (٣٥٢٦٨) حضرت عبدالله فرمات بين: بينك جنت نا پنديده چيزول سے ذهكی موئی ہے اور بے شك جہنم خوا مشات سے ذهكی

ہوئی ہے۔ پس جو خُض پردہ ہے( پر ہے ) حجھا تک لیتا ہے تو وہ ماوراء میں چلاجا تا ہے۔

( ٢٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ ، وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ ، فَمَنَّ اطَّلَعَ الحِجَابِ وَاقِع مَا وَرَانَهُ.

(۳۵۲۱۹) حفزت عبدالله فرماتے ہیں: بےشک قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاؤں والا و چخص ہوگا جو باطل میں زیادہ غور وخوش کرتا ہے۔

( ٣٥٦٠ ) حَلَاثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُحَقِّرَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ مَثَلُ قَوْمٍ نَزَلُوا مَنْزِلاً لَيْسَ بِهِ حَطَبٌ وَمَعَهُمْ لَحْمٌ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَلْقُطُونَ حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ لَحْمَهُمْ.

(۳۵۱۷۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: چھوٹے چھوٹے عملوں کی مثال ا ایس ہے جیسے پچھلوگ کسی جگہ پڑاؤ ڈالیس جہاں پر ایندھن نہ ہواور ان لوگوں کے پاس گوشت ہو۔ پس بیلوگ مسلسل چنتے رہیں یہاں تک کہ بیا تنا ایندھن جمع کرلیس جس پر بیا پنا گوشت بکالیس۔

( ٣٥٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : مَرِضَ عَبْدُ اللهِ مَرَضًا فَجَزَع فِيهِ فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَاك جَزِعْت فِي مَرَضِ مَا جَزعت فِي مَرَضِكَ هَذَا ، قَالَ : إِنَّهُ أَحذني وَقَرَّبَ بِي مِنَ الْعَفْلَةِ.

ری سر بی موسی میں انہوں نے جزئے میں کہ حضرت عبداللہ کوایک خاص مرض لاحق ہوا جس میں انہوں نے جزع کرنا (۳۵۲۷)

شروع کیا۔ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کوکسی مرض میں ایسی جزع کرتے نہیں دیکھاجیسی آپ نے اس مرض میں جزع کی ہے؟ آپ جڑاٹڑ نے فرمایا: بیرمرض مجھ پرغالب ہو گیااورغفلت کومیر ہے قریب کردیا۔

( ٣٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : لاَ تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَلَ عَبُدُ اللهِ : لاَ تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ يُغِيرُونَ بِنَدُمُ مِنْ أَمْ وَالِحَدُ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَى ، ثُمَّ وَاللّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَاتِيهِ مِنْ أَمْ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَى ، ثُمَّ وَاللّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَاتُهُ مِنْ أَمْ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَى ، ثُمَّ قَامَتُ تَلْتَمِسُ فِرَاشَهُ بِيَدِهَا ، فَإِنْ كَانَتُ لَدُغَةٌ كَانَتُ بِهَا وَإِنْ كَانَتُ شَوْكَةٌ كَانَتُ بِهَا.

(۳۵۶۷) حضرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں کی حمداورلوگوں کی ندمت کی وجہ ہے جلد بازی نہ کرو۔ کیونکہ آئے کے دن ایک آ دمی تہمیں براسمجھے گا تو کا اور آئے (اگر) براسمجھے گا تو کا تہمیں اچھا سمجھے گا۔ اور آئے (اگر) براسمجھے گا تو کا تہمیں اچھا سمجھے گا۔ کوئکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے روز گنا ہوں کو معاف فرما کمیں گے۔ جس دن بندہ اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالی اپنے بندہ پراس ماں سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے جو ماں بچے کے لیے خالی زمین میں فرش کی چھائے پھراس کے پاتھ برہوگا اور اگر کوئی کا نثا ہوا تو اس کے پاتھ برہوگا اور اگر کوئی کا نثا ہوا تو اس کے ہاتھ برہوگا۔

٢٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَدِدْت أَنَى مِنَ الدُّنيَا فَرُدٌ كَالْغَادِى الرَّاكِبِ الرَّائِحِ.

ر ۳۵۶۷ ) حضرت قاسم ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مجھے یہ بات بسند ہے کہ میں دنیا میں ایک ایسے فر د کی طرح ہوں حصبح کو آئے ئیسوار ہواور حلاجا ہے۔

كَ طرح بُول جُوْسَحُ كُوآ ئَے سُوار بُواور چِلا جَائِ۔ , ٢٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى

بِنَحَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا ، وَكَفَى بِالإغْتِرَادِ بِهِ جَهُلاً. (٣٥٦٧٣) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: خدا کے خوف کے لیے علم ہی کافی

ر ۱۷۴ کا ۱) تصرف کا م بن خبراتر کی سے روایت ہے وہ ہے این کہ صفرت خبراللہ نے تر مایا: خدا نے توف نے سیے م بن 6 ق ہاورخدا کے بارے میں دھو کہ کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ پر تیاب ہو سور برتا ہے ہیں کہ دس سے درویں سے بعد موسر وہ میں درویں درویں درویں کا میں میں میں میں میں میں میں

ا ٣٥٦٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرٌهُ ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللهِ شَيْءٌ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطِيَهُمَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ، أَوْ يَدُفَعَ عَنْهُمْ بِهِ سُوءًا إِلَّا ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا.

سُوءًا إِلا ، أَنَّ اللَّهَ فَلُهُ عَلِم أَنَّ عَبُدَ اللهِ لاَ يُشُولُ بِهِ شَيْنًا. (٣٥٦٧٥) حفرت حارث بن سويد ب روايت ہوہ كہتے ہيں كەحفرت عبدالله نے فرمايا جتم اس ذات كى جس كے سواكوئى معبود نہيں؟ آل عبداللہ نے بھی اس حال میں صبح نہیں كى كدان كے پاس كوئى چیز ہوجس كے ذریعہ سے بياُ ميدر كھتے ہوں كہ اللہ

تعالى أن كواس كے ذرایعہ سے خروس یااس كے ذرایعه ان سے كوئى برائى دوركري گريد كه خداجا نتا ہے كه عبدالله اس كے ساتھ كسى چيز كوشر يك نہيں تشہرا تا۔ ٢٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ

: فَالَ عَنْدُ اللهِ : وَالَّذِى لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا يَضُرُّ عَبْدًا يُصْبِحُ عَلَى الإِسْلَامِ وَيُمْسِى عَلَيْهِ مَاذَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا. (٣٥٧٧١) حضرت عبدالله كتبة بين قتم اس ذات كى جس كے سواكوئى معبوذ نيس! جو بنده صحح اس حال ميس كرے كه وه مسلمان بواور شام اس حال ميں كرے كه وه مسلمان ہوتو اس كو دنياكى جو حالت بھى ملے ،اس كوكوئى نقصان نہيں ہے۔

شام ال حال بين سرت كدوه مسلمان مولواس لودنيا في جوحالت بي على الريال الولوى تفصان بين سبه -٢ ٣٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قرَصَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبُرُدُ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَسْتَحْيِي أَنْ يَجِيءَ فِي النَّوْبِ الدُّونِ ، أَمِ الْكِسَاءِ الدُّونِ ،

ا الله الرابع المرابع الرابع المرابع المرابع

کہتے ہیں چنانچہآ دی اس بات سے حیا کرنے لگا کہ وہ گھٹیا کپڑے یا گھٹیا جا در میں آئے۔اس پرحضرت ابوعبدالرحمٰن ایک ( دن ایک ) چغہیں آئے کچراگلی صح بھی ای میں آئے کچر تیسری صح بھی اس میں آئے۔ ( ٣٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي

الْخَطَأُ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ ، إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَقِلُّوا أَعْمَالَكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَكُثِرُوهَا.

(٣٥ ١٧٨) حضرت محملي بروايت بوه كهت بين كدحضرت عبدالله في فرمايا: مجھےتم يرخطا كرنے ميں كوئى خوف نبيس ب لیکن مجھے تمہارے بارے میں جان ہو جھ کر غلطی کا خوف ہے۔ مجھے تم پراس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اپنے عملوں کو کم سمجھے لگولیکن

مجهيتم يراس بات كاخوف بكرتم اعمال كوزياده سيحض لكويه

( ٣٥٦٧٩ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَاهُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : دَعُوا الْحَكَاكَاتِ فَإِنَّهَا الإِثْمَ.

(٣٥ ١٧٩) حضرت يجيٰ بن الي كثير برروايت بوه كمت بين كه حضرت عبدالله نے فرمایا: وسوس كوچھوڑ دو كيونكه بير كناه بين \_ ( ٣٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبُهُ

كَأَنَّهُ صَخْرَةٌ يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبُهُ كَذُبَابِ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَطَارَ فَذَهَبَ.

( ۱۸۰ ۳۵ ) حضرت ابوالاحوص ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مومن ،اپنے گناہ کو یوں خیال کرتا ہے گویا

کہ وہ ایک جٹان ہے جس کے بارے میں مومن خوف رکھتا ہے کہ کہیں اس پر گر نہ جائے ۔اور منافق اپنے گناہ کو کھی کی طرح سمجھتا ہے جواس کے ناک پربیٹھی پھراڈ گئی اور چلی گئی۔

( ٣٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْرَلِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ الْقَاسِم بْن عَبْدِ الرَّحْمَن ، فَقَالَ رَجُلُّ وَأَشَارَ إِلَى الْقَاسِمِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:وَدِدْتُ أَنِّي إِذَا مِتْ لَمْ أَبْعَثْ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَى نَعَمُ.

(٣٥١٨١) حضرت مالك بن مغول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں ہم حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اساس پر ایک آ دی نے کہا .....اوراس نے حضرت قاسم کی طرف اشارہ کیا .....فر مایا:حضرت عبداللہ نے کہا تھا ..... مجھے یہ بات محبوب ہے كهجب مين مرجاوَل تو پر مجھے ندا تھا يا جائے۔ اس پرحفزت قاسم نے اپنے سرے يون اشاره كيا۔ يعنى بان۔

( ٣٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قُولُوا خَيْرًا تُعْرَفُوا بِيهِ ، وَاعْمَلُوا بِيهِ

تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلاَ تَكُونُوا عُجَلاً مَذَايِيعَ بُذُرًا. (ابن المبارك ١٣٣٨) (۳۵ ۱۸۲) حضرت زبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی بات کہوتو تم خیر کے ذریعہ معروف ہوگے۔

خیر برعمل کروتو اہل خیر بن جاؤ گے ۔جلد باز ،راز فاش کرنے والے نہ بنو۔

( ٣٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ السَّرِىِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوُ وَقَفْت بَيْنَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ فَقِيلَ لِي :نُخْبِرُك مَنْ أَيُّهُمَا تَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْك ، أَوْ تَكُونُ رَمَادًا ، لَاخْتَرْت أَنْ أَكُونَ رَمَادًا.

(٣٥٦٨٣) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ نے فر مایا: اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے کہا جائے .....ہم تمہیں بتاتے ہیں کتم ان دونوں میں سے کس میں ہو ..... یہ بات تمہیں زیادہ محبوب ہے .... یا یہ کتم را کھ ہوجاؤ؟ تو میں را کھ ہونے کو بسند کروں گا۔

( ٢٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مَعَنْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَفْتَرِقُوا فَتَهْلَكُوا. (۳۵ ۲۸۴) حضرت معن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: فرقوں میں نہ پڑو،ورنہ ہلاک ہوجاؤگے۔

( ٣٥٦٨٥ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :وَدِدُت أَنَّى صُولِحُت عَلَى تِسْع سَيْنَاتٍ وَحَسَنَةٍ.

(٣٥ ١٨٥) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سے بات پیند ہے کہ میرے ساتھ ایک نیکی اور نو برائیوں پر سلح تحر کی جائے۔

( ٣٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَأَلَف ، وَلَا خَيْرَ

فِيمَنْ لَا يَأْلُفُ ، وَلَا يُؤْلُفُ. (ابو نعيم ٢٥٣)

(٣٥ ١٨ ٢) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں كەحضرت عبداللہ نے فرمایا: مومن محبت كرتا ہے اس آ دمى میں كوئى خير نبیس جو نه محبت کرے اور ندأس سے محبت کی جائے۔

( ٣٥٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُوَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ. (طبراني ١٩٩٠) (٣٥ ١٨٧) حضرت مره ب روايت ہوه كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمایا: بيشك الله تعالى دنيااس كوبھى دیتے ہيں جس سے

محبت کرتے ہیں اوراس کوبھی دیے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے لیکن جس سے محبت کرتے ہیں ایمان اس کو دیتے ہیں۔ بہی جب الله تعالی کسی بندہ ہے محبت کرتے ہیں تو اس کوامیان دیتے ہیں۔

( ٢٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ :دِيوَانٌ فِيهِ الْحَسَنَاتُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ السَّيْنَاتُ ، فَيُقَابَلُ بِدِيوَان الْحَسَنَاتِ دِيوَانُ النَّعِيمِ ، فَيَسْتَفُرِغُ النَّعِيمُ الْحَسَّنَاتِ ، وَتَبْقَى السَّيِّنَاتُ مَشِيئَتُهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ.

(٣٥ ١٨٨) حضرت ابن مسعود من الني سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن اوگوں كو تين دفتر وں بر پيش كيا جائے گا۔ ایک دفتر جس میں نیکیاں ہوں گی اورایک دفتر جس میں نعتیں ہوں گی اورایک دفتر جس میں گناہ ہوں گے۔ پس نعتوں والے دفتر کو نیکیوں والے دفتر کے مقابل لایا جائے گا۔ چنانچے نیکیاں تو نعمتوں کے بدلے میں فارغ ہوجا کیں گی اور خطا کیں باقی رہ جا کیں گی

جوالله کی مشیت کے متعلق ہوں گی۔اگراللہ جا ہے تو عذاب دے اوراگر جا ہے تو معاف کر دے۔

( ٣٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَعَلَّمُوا تَعُلَمُوا ، فَإِذَا عَلِمْتُهُ فَاعْمَلُوا.

(٣٥٧٨٩) حفرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں علم حاصل کروعلم حاصل کر و پھر جب علم حاصل کر چکوتوعمل کرو\_

( ٢٥٦٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يُشْبِهُ الزِّيُّ الزِّيُّ حَتَّى تَشْتِهَ الْقُلُوبُ الْقُلُوبُ.

(٣٥١٩٠) حضرت عبداللدفر ماتے ہیں ظاہری شکل وصورت، ظاہری شکل وصورت سے مشابهت تب کھاتی ہے جب دل، دل کے

( ٢٥٦٩١ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضَى بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمُتَّجُلِسِ ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيت.

(۳۵۲۹۱) حفرت عبدالله فرماتے ہیں بیٹک تواضع کا بڑا حصہ یہ ہے کہ تم مجلس میں عزت کی جگہ سے کم درجہ جگہ پر راضی ہو جاؤاور

جس سے ملوسلام میں پہل کرو۔

( ٣٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْتُمُ أَكْثَرُ صِيَامًا وَأَكْثَرُ صَلَاةً وَأَكْثَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا

مِنْكُمْ ، قَالُوا زِلِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَزْغَبَ فِي الآخِرَةِ. (٣٥ ١٩٢) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم جتاب رسول اللہ مَرَآ اللَّهُ مَرَاۤ اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مَرَا اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مِراً اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مِراً اللّٰهِ مَرَاؤُوں مِیں ممار واللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِراً اللّٰهِ مَراً اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مَرَاً اللّٰهِ مَرَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ

میں، جہاد میں زیادہ ہولیکن وہتم ہے بہتر تھے۔لوگول نے پوچھا: اےابوعبدالرحمٰن! کیوں؟ آپ رہیٰتُوز نے فرمایا: وہ دنیا میں زیادہ بِرغبت تضاوراً خرت میں زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إنَّمَا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَّةٌ ، فَأَشْغِلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِةِ.

(٣٥٢٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود خالته فرماتے ہیں: بیدول تو صرف برتن ہیں۔ پس تم ان کوقر آن ہے جرد کسی اور چیز ہے دلوں

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو إِيَّاسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ ، وَأَوْنَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ

التَّقُوَى ، وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ ابْرَاهِيمَ ، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشُرَكَ الْحَدِيثِ ذِكُوُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْأَمُورِ عَزَائِمُهَا ، وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَأَحْسَنَ

الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَشُرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَغَرَّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى ، وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرَ الْهُدَى مَا اتَّبِعَ ، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ.

٦- وَالْكِدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْكِدَ السُّفْلَى ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ، وَنَفُسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا ، وَشَرَّ الْعَلِيلَةِ عِنْدَ خَضْرَةِ الْمَوْتِ ، وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَلْتُكُو اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الشَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ النَّافِ مَنْ النَّامِ مَنْ لَا يَذْكُو اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ النَّامِ مَنْ لَا يَعْفِينُ ، الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ ، وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ، وَرَأْسَ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ ، وَخَيْرَ مَا أَلْقِى فِى الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، وَالنَّوْحَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالْغُلُولَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ، وَالْكُنْزَ كُنَّ مِنَ النَّارِ.

٣- وَالشَّعْرَ مَزَامِيرُ إِيْلِيسَ ، وَالْحَمْرَ جَمَاعُ الْإِنْمِ ، وَالنَّسَاءَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ ، وَالشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ ،
 وَشَرَّ الْمَكَاسِبِ كَسُبُ الرِّبَا ، وَشَرَّ الْمَآكِلِ اكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ شُقِى فِى بَطْنِ أُمِّهِ ، وَإِنَّمَا يَكُفِى أَحَدُكُمْ مَا قَنَعَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَة أَذْرُعٍ وَالْأَمْرُ بِي وَالْأَمْرُ بِي وَاللَّمْرُ الْمَوْلِيهِ خَوَاتِمُهُ ، وَشَرَّ الرِّوَايَا وَايَا الْكَذِبِ ، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.

(۳۵۹۹) حضرت عبداللہ بروایت ہے کہ وہ اپنے خطبہ میں کہا کرتے تھے: سب سے کچی بات کلام اللہ ہے اور مضبوط ترین کڑا کلمۃ التو کی ہے اور خبر سنت میں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہوئے بھر سنت محمد میں ہے ہے۔ سب سے ذیا وہ شرافت والی بات ذکر اللہ ہے۔ بہترین امور میں سے پختہ امر ہے۔ امور میں سے بدترین امور بدعات ہیں اور اچھی ہدایت ، انہیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے عزت والی موت شہداء کا تل ہوتا ہے۔ سب سے خطر ناک گراہی ، ہدایت کے بعد کی ضلالت ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع مند ہواور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ بدترین اندھا بن ، دل کا اندھا بن ، دل کا

ا۔ اوراوپر کا ہاتھ، نیچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے جو چیز کم ہواور کافی ہواس چیز ہے بہتر ہے جوزیادہ ہواور عافل کروے۔ وَنَفْسٌ تُنْجِيهَا حَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لاَ تُحْصِيهَا برترين ملامت موت كوفت كى ملامت ہاور بدترين ندامت، قيامت كون كى ملامت ہے۔اور بعض لوگ نماز كے لي آخرى وقت ميں آتے ہيں۔اور بعض اللہ كا ذكر عافل دل كے ساتھ كرتے ہيں۔ غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تو نگری، دل کی تو نگری ہے۔ بہترین زاد تقویٰ ہے۔ حکمت کا بڑا حصہ، خوف خدا ہے۔ دلوں میں جو پچھڈ الا جاتا ہے اس میں سے بہترین چیزیقین ہےاور کفر کے بارے میں شک اورنو حد، جا لمیت کا

عمل ہے۔خیانت ( مال نمنیمت میں )جہنم کاانگارہ ہےاور نزانہ جہنم کا داغنا ہے۔

س- شعر، شیطان کے باجوں میں سے ہے۔ شراب، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عور تیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔ جوانی، جنون کا

شعبہ ہے۔ بدترین کمائی، سود کی کمائی ہے اور بدترین کھانا یتیم کا کھاتا ہے۔خوش بخت وہ ہے جود وسروں سے نصیحت عاصل کرے اور بد بخت وہ ہے جوبطن مادر میں بد بخت لکھا گیا ہے۔تم میں ہے کسی کواتن مقدار کافی ہے جس پراس کانفس قناعت کرلے۔ کیونکہ لوٹنا تو چار بالشت (زمین) کی طرف ہے۔معاملہ، آخر کامعتر ہوتا ہے۔کسی شے پڑمل کا دارومدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ بدترین روایت کرنے

والے جموٹ کے روایت کرنے والے میں اور جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔

۳۔مومن کوگا لی دینا گناہ ہےاوراس ہے لڑنا کفر ہےاوراس کے گوشت کو کھانا خدا کی نافرمانیوں میں سے ہے۔اس کے مال کی حرمت اس کےخون کی حرمت کی طرح ہے۔جواللہ پر جرائت کرتا ہےالتدا سے جھوٹا ٹابت کرتا ہے۔اور جومعاف کرتا ہے تواللہ تعالیٰ بھی اس کومعاف کردیتے ہیں اور جو درگز رکرتا ہے تواللہ تعالیٰ بھی درگز رکرتے ہیں اور جوابے غصہ کوقا بوکرتا ہے اس کواللہ تعالیٰ اجر

بھی اس کومعاف کردیتے ہیں اور جو درگز رکرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی درگز رکرتے ہیں اور جواپے عصر کو قابو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اور جو شخص رزایا پر صبر کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتے ہیں اور جو آز مائش کو پہچانتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور جو بڑا بنتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں اور جو نامور کی چاہتا ہے اللہ تعالی اس کورسوا کرتے ہیں اور جو دنیا کی جاہت کرتا ہے۔ دنیا اس کو تھکا دیتی ہے اور جو شیطان کی مانتا ہے ضدا کی نافر مانی کرتا ہے اور جو خدا کی نافر مانی کرتا ہے خدا

ا *الوعداب يتاجيــ* ( ٢٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ وَحَقُّ تِقَاتِهِ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصِى ، وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى ، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ

وَإِيتَاءُ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ أَنْ تُوْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ ، وَفَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَصُٰلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ.

( ۳۵ ۲۹۵) حضرت مرہ بن شراحیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: ﴿ اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُفَانِهِ ﴾ اور حق تقاتہ یہ ہے کہ فرمایا: ﴿ اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُفَانِهِ ﴾ اور حق تقاتہ یہ ہے کہ فرمال برداری کی جائے۔ اور علی نہ کی جائے۔ اور مال کا محبت کے باوجود دینا یہ ہے کہ مال کواس حالت میں خرج کر وجبکہ تم صحت مند، تندرست ہو، تم میش کرنا چاہتے ہواور فقر سے درتے ہواور نقر سے جواور نقر سے درتے ہواور رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پرائی ہے جسے فی صدقہ کی اعلانیصدقہ پرفضیلت ہوتی ہے۔

عد رئ بواور رائ كامارى تقليت وف كامار برا من به يقطى صدود في اعلاني مدود برتقيات بوق بيد . ( ٢٥٦٩٦ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ تَنْفَعُ الصَّلاةُ إِلاَّ

، ١٠٠ ) العنف علمين بن عِلى معن روِقان على عَصِيمٍ ، عن تقويمٍ ، عن عَبِ اللهِ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ فقال عَبُدُ اللهِ : مَنْ أَطَاعَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ اللهِ : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ فقال عَبُدُ اللهِ : مصنف ابن الب شيه مترجم ( جلده ۱) من الب شيه مترجم ( جلده ۱) من الب الزهد المراه البراه البراه البراه البراه الم

ذِکُو اللهِ الْعَبْدَ أَکُبَرٌ مِنْ ذِکُوِ الْعَبْدِ لِوَبِّهِ. (٣٥٦٩٦) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز اس کو نقع ویتی ہے جواس کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ واللہ نہ میں میں نظارتی لاکھ لاکھ تَنْ ہُ ہے ہی الْفَحْرِ شیاء وَالْمُنْكِدِ وَلَلْهِ أَکْدُو اللهِ أَکْدُو کَ

( ٣٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّقَاءِ ، أَوْ مِنَ الْخَيْبَةِ

أَنْ يَبِيتَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ فَيُصِّبِحُ وَلَمْ يَذْكُو اللَّهَ.

أَنُ يَبِيتَ وَقَدُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذِنِهِ فَيُصَبِحُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ. (٣٥٢٩٧) حضرت عبدالمتدفر ماتے ہیں: آ دمی کی مبریختی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رات اس حال میں گزارے کہ شیطان اس

(٣٥٢٩٧) حضرت عبدالتد فرماتے ہیں: آ دمی کی بدختی کے لیے بھی بات کائی ہے کہ وہ رات اس حال میں گزارے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کردے پس وہ می اس حال میں کرے کہ خدا کاذ کرنہ کرے۔ ( ٢٥٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَدٍ ، قَالَ سَمِعْت عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مَسْعُودٍ: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا ﴾ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَلَا لَيْتَ ذَلِكَ تَمَّ. (٣٥١٩٨) حضرت عون بن عبدالله كتب بي كه ايك آ دى نے حضرت ابن مسعود كے پاس بي آيت ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانَ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ پڑھى۔ اس پرحضرت عبدالله نے كہا: خبروار! كاش بيبات پورى ہوتى۔ ( ١٩٥٥ مَى حَدَّثُنَا الْفُونُ اللهُ مَنْ أُنْ ذُكُنْ عَنْ فُرَّةً مَا عَن الصَّحَالَ ، عَن الن مَسْعُود ، قَالَ : هَا أَصْبَحَ اللهُ هَ أَحَدٌ مِنَ

( ٣٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَمَالُهُ عَارِيَّةٌ ، فَالضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَذَّاةٌ.

(٣٥ ١٩٩) حضرت ابن مسعود جلائئ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں آج کے دن جس نے بھی صبح کی ہےتو وہ مہمان ہےاوراس کا مال عاریت ہے۔ پس مہمان جانے والا ہےاور عاریت قابل واپسی ہے۔

( ٣٥٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ قَالَ : يُؤْتُونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُه مِثْلُ الْجَبَلِ ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ مَرَّةً وَيَتَقِدُ أُخْرَى.

(۳۵۷۰۰) حفرت عبداللہ سے قول خداوندی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: ان لوگوں كو ان كے اعمال كے بقدرنور ديا جائے گا۔ بعض لوگوں كا نور بہاڑكی طرح ہوگا اوران ميں سے كم ترين نور والا يوں ہوگا كـاس كو نو راس كے انگو شھے پر ہوگا۔ بھى بجھے گا اور بھى جلے گا۔

( ٣٥٧.١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِى الآخِرَةِ ، مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى الآخِرَةِ ، مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى الآخِرَةِ ، مُسْتَوِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. (ابن المبارك ٤٣) مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) كالمحالي المحالي المحالي المحالية المراحد المحالية المراحد المحالية المراحد المحالية الم

(۳۵۷۰۱) حضرت عبدالله بن مسعود دلائذ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دنیا میں خوش حال ، آخرت میں خوشحال دنیا میں تنگ حال

آ خرت میں تنگ حال ، دنیا میں خوشحال ، آخرت میں تنگ حال آ رام دسکون ہے ہوگا۔ ( ٣٥٧.٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تُوبُوا إِلَى

اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ : التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

(٣٥٤٠٢) حضرت عبدالله عارشاد خداوندي ﴿ تُو بُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ كي بارے ميں منقول ٢- آپ را اللهِ عَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ كي بارے ميں منقول ٢- آپ را اللهِ عَوْبَةً نَصُوحًا ﴾

فرمایا: توبة نصوح بیه به که آ دمی توبه کرے پھراس گناه کودوباره نه کرے۔

( ٣٥٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَرَادُ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، وَمَرْ أَرَأُدُ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا.

(۳۵۷۰۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جو تخص دنیا کااراد ہ کرے تواس کو آخرت کا نقصان ہوگااور جو محض آخرت کااراد ہ کرے تو

اس کودنیا کانقصان ہوگا۔

( ٣٥٧٠٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّى لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا ، وَلاَ عَمَلِ الآخِرَةِ.

(٣٥٤٠٣) حضرت عبدالله فرمات بين كه مجھے أس آ دمي رسخت غصر تاہے جس كويس اس طرح فارغ ديكھوں كه وه ونيا، آخرية کے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔

( ٣٥٧٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ اللَّهَ مِنْ نَفْسِوْ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُرِحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

(۵۷-۵۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جو محض اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنفس سے اللہ کو پوراحق ولائے تو اس کو جا ہے کہ

وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جوایے پاس آنے کو پند کرتے ہوں۔

( ٣٥٧٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا أُعْطِى عَبْدٌ

مُؤْمِنٌ مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُحْسِنَ بِاللَّهِ ظَنَّهُ ، وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ ظَنَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّه بِيَدِهِ.

(٣٥٤٠١) حفرت عبدالله فرماتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟ کسی بند ہُ مومن کواس ہے افضل چیز عطا

نہیں کا گئی کدہ اللہ کے ساتھ حسن عمل کرے اور قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کوئی بند ہُ مومن خدا کے ساتھ حسن ظن نبیں کرتا مگریہ کداللہ تعالیٰ اس کوخیر دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ساری خیراً سی کے قبضہ میں ہے۔ ( ٣٥٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَادَ الْجُعُلُ أَنْ

يُعَذَّبَ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

( ۷۰ - ۳۵۷) جعزت عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قریب ہے کہ بھنورے کو بھی اپنی بل میں ابن آ دم کے گناہ کی وجہ سے عذاب دیاجائے پھرآ پ ڈڑٹونے بیآیت پڑھی: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تَحْسَبُوا ﴾.

( ٣٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُعَالِبُوا هَذَا - اللَّيْلَ فَإِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ.

المعند المولان من من المولان على المولان المعند على يور بين والمالية المنهم. ( ٨٠ ٣٥٤ ) حضرت الوالاحوص سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عبدالله نے فرمايا: تم لوگ اس رات پر غلبہ حاصل نه مُرو

۔ کیونکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس جب تم میں سے کسی کواونگھ آئے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنے بستر پرسو جائے۔ کیونکہ یہ زیادہ ۔

( ٣٥٧.٩ ) حُدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ فِي الدُّنِيَا قُوتًا ، وَمَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَيْ حَال أَمْسَى وَأَصْبَحَ مِنَ الدُّنُيَا أَنْ لَا تَكُونَ فِي النَّفْسِ حَزَازَةٌ ، وَلاَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ

گا کہ وہ دنیامیں جو پچھ کھاتا تھاوہ توت .....زندگی بچانے کی مقدار کھانا ..... ہوتا اور تم میں ہے کسی کو دنیا کی صبح وشام .... جس حالت کی بھی ہو ..... نقصان نہیں دے گی اگر اس کے ول میں در دنہ ہو۔اور تم میں سے کوئی انگارے کو بکڑے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے یہ کا ماس بات سے بہتر ہے کہ آ دمی خدا کے کسی فیصلہ شدہ کام کے بارے میں یہ کہ: کاش کہ بیدنہ ہوتا۔

(۳۵۷۱) حضرت ابوعبیدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: یقیناً یہ بات تو رات میں آنھی ہوئی ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے بہلوخوابگاہوں سے جدار ہے ہیں ایک نعمتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ کھے نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سانہیں اور کسی بندہ کے دل پران کا خیال نہیں گزرااور جن کوکوئی فرشتہ، رسول نہیں جانا۔ پھر فرمایا: ہم اس بات کو اُریہاں) پڑھتے ہیں:﴿فَلَا تَعْلَمُ لَفُسٌ مَا أَحْفِي لَهُمْ مِنْ فُرِيَّ أَعْمِيْنِ﴾

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَدَسَةَ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَتِى عَبْدُ اللهِ بِطَيْرٍ صِيدَ بِشِرَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدُت أَنَّى بِحَيْثُ صِيدَ هَذَا الطَّيْرُ ، لَا يُكَلِّمُنِي بَشَرٌ ، وَلَا أَكَلْمُهُ حَتَّى (۳۵۷۱) حضرت عدسه طائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس مقام شراف سے شکار کر دہ ایک پرندہ لایا گیا تو آب والله نے فرمایا: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اس مقام بررہوں جہاں اس پرندہ کوشکار کیا گیا ہے۔ ندمجھ سے کوئی بشر کلام كرےاورند ميں كسى بشر سے كلام كروں يہاں تك كدميس الله سے لل جاؤں -

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا

النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تُرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرٌّ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ شَقِيًّا وَإِنْ أَعْجَبَ النَّاسَ بَعْضُ عَمَلِهِ فَيُضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَأَرْدَاهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ الشَّقَاءُ الَّذِى كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَكُرَهُونَ بَعْضَ

عَمَلِهِ قُيْضَ لَهُ مَلَكٌ فَأَرْشَدَهُ وَسَدَّدَهُ حَتَّى تُدُرِكَهُ السَّعَادَةُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُ.

(۳۵۷۱۲) حضرت خیثمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: لوگوں کوان کی خواب گا ہوں کے پاس دیکھو۔ بس جبتم کسی بندے کو بہترین حالت پر مرتے دیکھوتو اس کے لیے خیر کی اُمیدرکھواور جب تم کسی بندے کو بدترین حالت میں مرتے دیکھوتو پھرتم اس پرخوف کرو۔ کیونکہ جب بدبخت ہوتا ہے .....تو اگر چیاس کے بعض اعمال لوگوں کومتبجب کرتے ہیں .....تو اس کے لیےا کیے شیطان مقرر کر دیا جاتا ہےوہ اس کو بہکا تا ہےاور ہلا کت میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہوہ بدختی اس کو پالیتی ہے جواس کا مقدر ہوتی ہےاور جب بندہ خوش بخت ہوتا ہے .....اگر چہاس کے بعض اعمال لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں .....اس کے لیے

ا کے فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے جواس کی راہنمائی کرتا ہے اور راور است پرنگاتا ہے۔ یہاں تک کداس کومقدر کی سعادت پالیتی ہے۔ ( ٣٥٧١٣ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَوَّدُوا الْخَيْدَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ فِي الْعَادَةِ.

(٣٥٤١٣) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی عادت بناؤ۔ کیونکہ عادت میر

بہتری ہے۔ ( ٣٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْئَمَة ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا مِنْ نَفْسِ بَرَّةٍ

وَلَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ، لَيْنُ كَانَ بَرًّا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ وَلَيْنُ كَانَ فَاجِرًا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمًا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إنَّمَا نُمْلِى لَهُ ۖ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

(۳۵۷۱۴) حضرت اسود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا نفس احچھا ہویا برا ہوں بہر عال موت اس کے ليے زندگى سے بہتر ہے۔ اگرنفس نيك ہوتو ارشاد خداوندى ہے: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ حَيْدٌ لِلَّابْرَادِ ﴾ اوراگرنفس برا بوتو ارش

عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ خداوندى ہے: ﴿وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّهِ مِنَ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ

عَذَابٌ مُهِينٌ﴾. ( ٢٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى كَنَفٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ

رجلا رأى رؤيا فجعل يفضها على أبن مسعود وهو سمِين ، فقال أبن مسعود . إلى د كره أن الْقَارِءُ سَمِينًا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :سَمِينٌ نَسِى لِلْقُرْآنِ و من كرد و من كذه الله على من كراك تركي أذه المناطقة المنافعات المدافعات المدافعات المنافع المسعود ا

(۳۵۷۱) حفرت ابوکنف سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے خواب دیکھا۔ چنانچہ اس نے وہ خواب حضرت ابن مسعود روائنو کو بیان کرنا شروع کیا ..... وہ آ دمی موٹا تھا .....حضرت ابن مسعود روائنو نے فر مایا: میں اس بات کونا پسند کرتا ہوں کہ قاری موٹا ہو .....راوی اعمش کہتے ہیں ..... میں نے بیروایت حضرت ابراہیم سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا: موٹا آ دمی قر آن کو بھلادیتا ہے۔

( ٣٥٧١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَعَ كُلُّ فَرْحَةٍ تَرْحَةً. (٣٥٧١٦) حضرت ابوالاحوص بروايت بوه كتب بين كه حضرت عبدالله نے فرمایا: برخوشی كے ساتھ فم ہوتا ہے۔ مراتب مرد ورد ورد مرس مرد کرد میں مرد کرد اللہ فرکان کے اللہ فرکان کا مناز کو دور میں مرد کا مرد کا مناز کا اللہ فرکان

( ٣٥٧١٧) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: أَتِى عَبْدُ اللهِ بِشَرَابٍ، فَقَالَ : أَعْطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَعْطِه الْأَسُودَ ، فَقَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، حَتَّى مَرَّ بِكُلِّهِمُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾.

(٣٥٧١) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس کوئی مشروب لایا گیا تو آپ روائٹونے نے فرمایا: بیہ مشروب علقمہ کودے دو علقمہ نے کہا: میں روزے سے ہوں۔ پھرآپ روائٹونے نے فرمایا: بیمشروب اسود کودے دو۔ اسود نے کہا میں روزے سے ہوں۔ یہاں تک کہ سب لوگوں کے پاس سے وہ شروب ہوآیا پھرآپ نے خود وہ شروب پکڑا اوراس کونوش فرمایا پھر

بِهَ يَتَ بُرُصُ: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ ( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا شَبَّهُت مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنُيَا إِلَّا التَّغُب شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِى كَدَرُهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَإِذَا حَاكَ فِى صَدْرِهِ شَيْءٌ أَتَى

النَّعْب شرِبٌ صَفُوهُ وَبَقِي كَدَرَهُ ، وَلا يَزَالُ احدكم بِحيرٍ مَا اتقى الله ، وإِذَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ شَيءَ الى رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَانْهُ اللهِ لأُوْشَكَ أَنْ لاَ تَجدُوهُ.
رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَانْهُ اللهِ لأُوْشَكَ أَنْ لاَ تَجدُوهُ.
(٣٥٤١٨) حفرت عبدالله فرمات بين: جس قدرد نيا گزرگي باس كى مثال أس كوه دامن كى سيجس كى صفائى ختم اور كدورت

باقی ہواورتم میں سے ایک جب تک اللہ ہے ڈرے گا خیر پر ہوگا اور جب اس کے دل میں کوئی بات کھنے اوروہ آ دی کے پاس آئ اور اس سے شفا پالے ۔ خدا کی قتم! ہوسکتا ہے کہ تم اس کونہ پاؤ۔

( ٣٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا حَالٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ يَرَى الْعَبْدَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَهُو سَاجِدٌ.

(۳۵۷۱۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس حالت سے زیادہ کوئی حالت پسندنہیں ہے کہ وہ بندہ کو تحدہ میں دیکھے۔

( ٣٥٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ ، فَمَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، وَالْعَدُّوِ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، فَلْيُكُثِرُ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۵۷۲) حضرت عبداللہ بروایت ہوہ کہتے ہیں: یقینا اللہ تعالی دنیااس کو دیتے ہیں جس سے مجت کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں تو سے محبت کرتے ہیں تو سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالی سی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کوایمان عطا کرتے ہیں۔ پس جو شخص تم میں سے رات کے وقت مشقت برواشت کرنے سے ڈرتا ہواور دشمن کے ساتھ جہاو کرنے سے بردل ہواور مال کو خرج کرنے میں بخیل ہوتو وہ کشرت سے سُنے کان الله وَالْحَدُدُ لِلَّهِ، وَلاَ اِللهَ إِلاَّ اللّهُ، وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ وَالْحَدُدُ لِلّهِ، وَلاَ اِللهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّ

( ٣٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الْجَبَلَ لَيْنَادِى بِالْجَبَلِ :هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ ذَاكِرٍ لِلَّهِ.

(۳۵۷۱) حصَّرت عَبداللّٰد فرماتَ مِیں بیٹک پہاڑ، پہاڑکوآ واز دے کرکہتا ہے۔ کیا آج کے دن تم پرے کوئی خدا کا ذکر کرنے والا گڑرا سریا''

# (١١) كلام أبِي التّرداءِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوالدرداء رثانثه كاكلام

( ٣٥٧٢٢ ) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو النَّرُدَاءِ :اعْبُدُوا اللَّه كَاْنَكُمْ تَرَوْنَهُ ، وَعُذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى ، وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلاً يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ ، واعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا بَنْلَى ، وَأَنَّ الإِثْمَ لَا يُنْسَى.

( ٣٥٧٢) منظ بت عبدالله بن مره بروايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء پيل فن نے فرمایا: تم الله كى عبادت اس طرح كرو گویا كه تم اس كود كي به واوراہے آپ كومردول ميں شار كرو۔ اور ميہ بات جان لوكدوہ تصور اجو تمهيں كفايت كرجائے اس كثير سے بہتر ہے جو تمہيں ما فل كرے اور جان لوكہ نيكى پرانى نہيں ہوتى اور كناه بهلايانييں جاتا۔

( ٣٥٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : جَمَعَ أَبُو

تُدُرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَيْلِكُمْ ، فَجَمَعُوا كَثِيرًا وَأَمَّلُوا بَعِيدًا وَبَنَوُا شَدِيدًا، فَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ قُبُورًا.

فَأَصَّبَ بَحَمْعُهُمْ بُورًا ، وأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا ، وأَصْبَحَتْ دِيارُهُمْ فَبُورًا. (٣٥٤٢٣) حفرت رجاء بن حيوه ب روايت بوه كهت بين كه حضرت ابوالدرداء ووائق نے اہل دشق كوجع فير مايا بھرارشادفر مايا: اپنے خيرخواه بھائى سے ن لوكياتم وہ جمع كرتے ہوجس كوتم كھاؤ كئيس ۔اورتم اس چيزى أميدكرتے ہوجس كوتم ياؤ كئيس ۔اورتم

ا پنے خیرخواہ بھائی سے من لوکیاتم وہ جمع کرتے ہوجس کوتم کھاؤ گئییں۔اورتم اس چیز کی اُمید کرتے ہوجس کوتم پاؤ گئییں۔اورتم وہ کچھ بناتے ہوجس میں تم نے رہنانہیں ہے۔وہ لوگ کہاں ہیں جوتم سے پہلے تھے؟ انہوں نے بہت کچھ جمع کیا اور دور دور ک امیدیں باندھیں۔اور بخت (عمارتیں) بنا کیں۔ پھران کی جمع کردہ چیزیں برکار ہوگئیں اوران کی اُمیدیں ،دھوکہ ہوگئیں اوران کے

٣٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَا يَمُرُّ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ : أَيْنَ أَهلكِ؟ ثُمَّ يَقُولُ :ذَهَبُواْ وَيَقِيَتِ الْأَعْمَالُ.

محمر قبور بن سُحئے۔

یں موسوں میں ہوں میں ہور ہور ہوں ہے۔ (۳۵۷۲۳) حضرت حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء، جس بہتی پر سے بھی گزرتے ، فرماتے تیرے اہل کہاں ہیں؟ پھرآپ بڑاٹھ فرماتے : وونو چلے گئے ہیں لیکن اعمال باقی رہ گئے ہیں۔

بهن ين « رَ فِ بِهُ وَ وَ صَدَّمَا وَ مَ عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :مَنْ ٢٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ.

، سویہ طریعت سے مصدور میں موسط ہوں۔ (۳۵۷۲۵) حضرت عبدالملک بن عمیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدردا وفر ماتے ہیں جوموت کا کثرت ہے ذکر کرےگااس کا حسد کم ہوگااوراس کی خوثی کم ہوگی۔

( ٢٥٧٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : لاَ تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ فَتَكُونَ أَشَدَّ لَهَا مَقْتًا. (٣٥٤٢١) حفرت الوالدرداء فِيْ فِي سے روايت ہے وہ كہتے ہيںتم اس وقت تك كمل فقير بيس ہو كتے جب تك تم خدا كے ليے

لوگوں پرغصہ ندکرو۔ پھرتم اپنے نفس کی طرف لوٹو تو تہمیں نفس پراور زیادہ غصہ ہو۔ : ۲۵۷۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ دِینَارِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُوَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْ دَاءِ : لَیْسَ الْحَیْرُ أَنْ

يَكثر مَالُك وَوَلَدُك ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَعْظُمُّ حِلْمُك ، وَأَنْ يَكُثُرُ عَمَلُك ، وَأَنْ تُبَارِى النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، فَإِنْ أَحْسَنُت حَمِدُت اللَّه ، وَإِنْ أَسَأْت اسْتَغْفَرُت اللَّهَ.

(٣٥٧٢) حفرت معاويه بن قره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت ابوالدرداء دائ فر مايانيه بات خيرنہيں ہے كەتمهارى اولا داور مال كثير ہوجائے بلكه خيريه ہے كہ تيراحكم بڑھ جائے اور تيراممل زيادہ ہوجائے اور خداكى عبادت ميں تو ديگرلوگوں پر سبقت لے جائے۔ پھرا گرتواچھا کام کرے تو خدا کی حمد کرے اورا گرتو برا کام کرے تواللہ ہے معانی مانگے۔

( ٣٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أَمَّ الدَّرُدَاءِ ، عَنْ أَبى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :تَفَكَّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

( ٣٥٧٢٨ ) حضرت ابوالدرداء خار الله من المايت إلى الله الله الكرام الله الكرات بحرك قيام مع بهتر بـ

( ٢٥٧٢٩ ) حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ ( ٢٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ

: قِيلَ لَهَا : مَا كَانَ أَفْضَلَ عَمَلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ : التَّفَكُّرُ

(۳۵۷۲۹) حضرت سالم بن ابی الجعد،ام درداء تنکه نام است روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اُن (ام درداء بنی الذبخا) ہے پوچھا گیا کہ حضرت ابوالدرداء بنی مانفل ترین عمل کیا تھا؟انہوں نے فرمایا:تفکر۔

( .٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :إنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ ٱلْسِنَّتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ .

(۳۵۷۳۰) حضرت ابوالدرداء رفاین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں خدا کے ذکر ہے سلسل تر رہتی ہیں وہ

( ٣٥٧٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَوْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ آبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ :مَا بِتُ مِنْ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحْت لَمْ يَرْمِنى النَّاسُ فِيهَا بِدَاهِيَةٍ إِلَّا رَأَيْت أَنَّ عَلَيًّ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ.

(۳۵۷۳) حفزت ابوالدرداء دی پی بھا کرتے تھے۔ میں نے جورات بھی اس طرح گزاری ہے کہ مبنح کولوگ مجھے اس رات میں سی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو میں یہی سجھتا ہوں کہ ریہ مجھ پرخدا کی نعمت ہے۔

، ٣٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ خِقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ لأبى

الدرداء : يَجِيءُ الشَّيْخُ فَيُصَلِّى ، وَيَجِيءُ الشَّابُّ فَلا يُصَلِّى ، فَقَالَ أَبُو اللَّذَّ دَاءِ : كُلُّ فِي ثَوَابِ قَدْ أَعِدَّ لَهُ. ٣٢٧ ١٣٧ عنه - الدانم - مداير - مدم كترين كضر والمرد المشاعل نفض والدال والمعان عَرَجُون عَرَالا اللهِ والمالي

(۳۵۷۳۲) حضرت ابوعازم سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ حضرت ام درواء بڑیانڈوٹا نے حضرت ابوالدرواء جہاٹیو سے کہا: بوڑھا آتا ہےتو نماز پڑھتا ہے اور جوان آتا ہےتو نماز نہیں پڑھتا۔اس پر حضرت ابوالدرواء رفیاٹیؤ نے فرمایا: ہر کوئی ثواب میں ہے اوراس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

( ٣٥٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، أَحَبُّهَا إِلَى مَلِيكِكُمْ ، وَأَنْمَاهَا نَا مِرَا يَا مُوْ وَارْدُوْ وَارْدُوْ وَارْدُوْ وَارْدُوْ وَارْدُوْ وَارْدُوْ وَارْدُوْ وَالْمُوْ وَالْمُوْ وَ

فِى دَرَجَاتِكُمْ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَغَزُوْا عَدُّوَّكُمْ فَيَضُرِبُوا ۚ رِقَابَكُمْ وَتَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ وَالذَّرَاهِمِ ، قَالُوا :وَمَا هُوَ يَا أَبَا الذَّرْدَاءِ ، قَالَ :ذِكُرُ اللَّهِ ، ولَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ. (۳۵۷۳۳) حضرت کثیر بن مره حضری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء بڑی ٹھ کو کہتے سنا۔ کیا میں تمہیں بہترین اعمال کا نہ بتاؤں جوتمہارے مالک کوزیادہ محبوب ہے اورتمہارے درجات کوزیادہ بڑھانے والا ہے۔اس ہے بھی بہتر ہے

کہتم اپنے وشمن سے لڑو، وہ تہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو۔ دراہم ودنا نیر دینے سے بہتر ہے؟ لوگوں نے پوچھا: ا ابوالدرداء جن فوايدكيا ہے؟ آپ والفرنے فرمايا: ذكر خدا۔ اور الله كاذكر بهت برى چيز ہے۔

( ٣٥٧٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ دَاءِ، قَالَ: إِنِّي لآمُرُكُمْ بِالْأَمْرِ، وَمَا أَفْعَلُهُ وَلَكِنِّى أَرْجُو فِيهِ الْأَجْرَ ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَىَّ أَنْ أَظْلِمَهُ الَّذِى لَا يَسْتَعِينُ عَلَىَّ إِلَّا بِاللهِ. (۳۵۷۳۴) حضرت ابوالدرداء والنيخ يدروايت بوه كتيم بين كه مين تمهين ايك كام كاحكم دينا مول جَبَد مين اس كوخودنبيس كرتاب

لیکن میں اس میں اجری اُمیدرکھتا ہوں اور مجھے کسی پرظلم کرتے ہوئے اُس بندے پر بہت بغض آتا ہے جومیرے بارے میں صرف

( ٣٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ:حَدَّثِنِي بلاَلُ بْنُ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّي، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الدُّنْيَا ، قَالَ : إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا.

( ۳۵۷۳۵ ) حضرت ابوالدرداء دیانٹوز کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ دنیا کا ذکر کرتے تھے تو فریاتے دنیا اور جو کچھاس میں

ہے۔ مب ملعون ہے۔ ( ٣٥٧٣٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :مَرَضَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَعَادُوهُ فَقَالُوا :أَتَّ شَيْءٍ

تَشْتَكِي، قَالَ: ذُنُوبِي، قِيلَ: أَيَّ شَيْءٍ تَشْتَهِي، قَالَ: الْجَنَّةَ، قِيلَ: نَدْعُو لَك الطَّبِيبَ، قَالَ: هُوَ أَضْجَعَنِي. (٣٥٤٣٦) حضرت معاويه بن قره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء رائ في بيار ہوئے تولوگوں نے ان كى عيادت

کی ۔لوگوں نے بوچھا: آپ کوکس چیز کی شکایت ہے؟ فرمایا: اپنے گنا ہوں کی ۔ بوچھا گیا کس چیز کی حیابت ہے؟ فرمایا: جنت کی ۔ كهاكي بم آپ ك ليكوئي طبيب بلائيس؟ فرمايا: أس في تحصيسر برو الاب

( ٣٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَيْخٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :الْحَكُمُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :الْتَمِسُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ

يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ. (٣٥٤٣٧) حضرت زيد بن اسلم ے روايت ہے وہ كيتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء وائون نے فرمايا: تم اپني بوري زندگي خير بي

تلاش کرتے رہواور خداکی رحمت کے جھونگوں کے سامنے پیش ہوتے رہو کیونکہ اللہ کی رحمت کے پکھ جھو کے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ اپنے ہندوں میں ہے جس کو حیاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔اورانلہ سے سوال کروکہ وہتمہارے رازوں کو چھیائے اور تمہارے

خوف کوامن دے۔

( ٣٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تُؤْدٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ، قَالَ : نِعُمَ صَوْمَعَهُ الزَّجُلِ بَيْتُهُ ، يَحْفَظُ فِيهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ ، وَإِيَّاكَ وَالسُّوقَ فَإِنَّهَا تُلْغِى وَتُلْهِى.

(۳۵۷۳۸) حضرت ابوالدرداء و کانٹوز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کا بہترین عبادت غانداس کا گھر ہے جس میں وہ اپنی

زبان اوراپی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔اورخبر دار ، بازار سے بچو۔ کیونکہ پیلغومیں مبتلا کرتا ہےاور غافل کر دیتا ہے۔

( ٢٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعُوْ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ يَتَفَقَّدُ

يُفْقَد ، وَمَنْ لَا يُعِدَّ الصَّبْرَ لِفَوَاجِعِ الْأُمُورِ يَعْجِزُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنْ قَارَضْت النَّاسَ قَارَضُوك ،

وَإِنْ تَرَكْتِهِمْ لَمْ يَتُرُكُوك ، قَالَ : فَلَمَ تَأْمُرُنِي ، قَالَ : أَقُرِضُ مِنْ عَرَضِكَ لِيَوْمِ فَقُرِك.

(۳۵۷۳۹) حضرت ابوالدرداء برافی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو محض جائزہ لیتا ہے وہ محروم ہوجاتا ہے اور جو محض عملین امور میں صبر نہیں کرتاوہ عاجز ہوجاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابودرداء والتی نے فر مایا: اگر تو لوگوں کو قرض دے گا تو لوگ بھی تجھے قرض

دیں گے اور اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ راوی نے کہا: پھر آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت ابوالدرداء بڑی ٹونے فرمایا: توانی عزت ہے اپنے فقر کے دن کے لیے قرض لے لے۔

· ٣٥٧٤. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يُوقِدُ

تَحْتَ قِدْرِ لَهُ وَسَلْمَانُ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعَ أَبُو النَّرْدَاءِ فِى الْقِدْرِ صَوْتًا ، ثُمَّ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ بنشيج كَهَيْنَةِ صَوْتِ الصَّبِيّ ، قَالَ :ثُمَّ نَدَرَتِ الْقِدْرُ فَانْكَفَأَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا لَمُ يَنْصَبَّ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُنَادِى : يَا سَلْمَانُ ، انْظُرْ إِلَى الْعَجَبِ ، انْظُرْ إِلَى مَا لَمُ تَنْظُرْ إِلَى مِثْلِهِ أَنْتَ ، وَلَا أَبُوك ، فَقَالَ

سَلْمَانُ : أَمَّا إِنَّكَ لَوْ سَكَّتّ لَسَمِعْتَ مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكُبْرَى.

سلمان :اما إنك لو سخت لسمِعت مِن أياتِ اللهِ الكبرى. من معددة من الطور عليه المعلم عليه المعارض الله الكبرى.

(۳۵۷ ۳۵۷) حضرت ابوالیختر کی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹنز کی ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تقدید دور سال مدین کے مدین کے مدین کے دور مدین کے ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹنز

تھی اور حضرت سلمان ان کے پاس سے کہ اچا نگ حضرت ابوالدرواء ڈواٹٹو نے ہانڈی میں سے ایک آ وازئی۔ پھروہ آ واز آ نسو نگلنے کی آ واز ہوگئی جیسے بچد کی آ واز ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہانڈی گر گئی اور اوندھی ہوگئی پھروہ واپس اپنی جگہ آگئی لیکن اس میں سے پچھ پھی نہیں گراتھا۔ پس حضرت ابوالدرداء ڈوٹٹو نے آ واز دین شروع کی۔ اے سلمان! عجیب بات دیکھو! ایسی چیز دیکھوجس کی مثل نہتم نے دیکھی نہتمہارے بایب نے دیکھی۔ حضرت سلمان نے فرمایا: اگر آپ خاموش رہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بوی

> نشانیول میں سے علقے۔ رویہ میں مو

( ٣٥٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :إنَّ أَخُوَف

مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْت عَلَى الْحِسَابِ أَنْ ، يُقَالَ لِي :قَدْ عَلِمْت فَمَا عَمِلُّت فِيمَا عَلِمْت.

(۳۵۷۸) حفزت حمید بن ہلال ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوالدرداء خاتی نے فرمایا: جب میں حساب کے لیے کھڑا

ہوں تو مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہے کہ مجھے کہا جائے تحقیق تحقیق محمے علم تھا تو نے اس میں كياعمل كيابي"

( ٣٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : مَرَّ تُوْرَانِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُمَا يَعْمَلَانِ ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآخَرُ ، فَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ :إنَّ فِي هَذَا لَمُعْتَبَرًّا.

(۳۵۷ /۲ معزت سالم بن الی الجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دوئیل حضرت ابوالدر داء دہاؤ کے پاس سے گزرے وہ دونول کام میں جتے ہوئے تتھے۔ پھران میں ہےا کیہ کھڑا ہوا تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیااس پرحضرت ابوالدر داء دہنی نے فرمایا: یقینا اس میں

( ٣٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ بِشُر ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، مَا تُحِبُّ لِمَنْ تُحِبُّ ، قَالَ :الْمَوْتُ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ يَمُتُ ، قَالَ : يَقِلُّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ.

( ۳۵۷ مسرت یعلی بن ولید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدر داء پڑی ٹیز کے ساتھ جلا جار ہاتھا کہتے ہیں میں نے کہا: اے ابوالدرواء واقتو ! آپ کوجس سے محبت ہے اس کے لیے آپ کیا پند کرتے ہیں؟ فرمایا: موت راوی کہتے ہیں۔ میں نے آپ ہے کہا: کیکن اگروہ نہ مرے؟ فرمایا: اس کے بچے اور مال کم ہو۔

( ٣٥٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :أَذُلَجُت ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْت مَرَرْت عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُنِي مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضُلِكَ ، لاَ بَرِيْءٌ مِنْ ذَنْبٍ فَأَعْتَذِرُ ، وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ ، وَلَكِنى مُذْنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ ، قَالَ :فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْحَابَهُ إِعْجَابًا بِهِنَّ.

(۳۵۷۳) حضرت عبدالله بن يزيد بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كەحضرت ابودرداء مزات في فرمايا: ميں ايك رات منداندهيرے مجد کی طرف گیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرا۔ وہ سجدہ میں تھا اور کہدر ہا تھا۔اے اللہ! میں خوفز دہ ہوں، پناہ کا طالب ہوں بس تو مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے۔ اور میں مانگنے والافقیر ہوں بس تو مجھے اپنے فضل میں سے رزق دے دے۔ میں گناہ سے بری نہیں ہوں لیکن تو (میرا)عذر قبول کر لےاور نہ میں طاقت ور ہوں لیکن تو میری مدوفر ما۔ بلکہ میں گنا ہگاراورمعافی کا طلب گار ہوں۔راوی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء وہ کھٹھ نے صبح کے وقت بہ کلمات اپنے شاگر دوں کو سکھانے شروع کردیئے ان کواح کھا سمجھتے ہوئے۔

( ٣٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ الشَّامِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَلٍ ، قَالَ : سَمِغَتُ ابْنَةَ أَبِي الدَّرْدَاءِ تُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا وَلَخَرَجْتُمْ تَبْكُونَ لَا تَذْرُونَ تَنْجُونَ ، أَوْ لا تَنْجُونَ.

(۳۵۷۴۵) حضرت سلمان بن مرثد بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء دینور کی بٹی کو حضرت ابوالدرداء رق تؤنثو سے بیان کرتے ہیں ا کہانہوں نے فرمایا: اگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو البیتہ تم لوگ تم ہنسواور زیاد ہ روؤ۔ اورتم روتے ہوئے نکل پڑو تمہیں معلوم ند ہو کہ تم نجات یا وکئے کہیں۔

( ٣٥٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنْ شِنْتُمْ لِاقْسِمَنَ لَكُمْ :إِنَّ أَخَبَّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ.

(۳۵۷۳۷) حضرت ابوالدرداء منافغ ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کداگرتم جا ہوتو میں تنہیں تشم کھا کر کہددیتا ہوں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کو اینے بندوں میں سے محبوب ترین وہ بندے ہیں جواللہ سے محبت کرتے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی محبت کرواتے ہیں۔ جولوگ شمس وقمراور ستاروں ، سابوں کا خیال اللہ کے ذکر کی وجہ ہے رکھتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٧ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ حَبَّبُهُ إِلَى خَلْقِهِ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ الله بَغَّضَهُ إِلَى خَلْقِهِ.

(۳۵۷۴۷) حضرت ابن ابی کیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دہاؤی نے حضرت مسلمہ بن مخلد کو خط لکھیا جبکہ وہ مصرکے امیر تھے۔امابعد! پس بیٹک بندہ جب اللہ کی اطاعت والاعمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہے محبت کرتے ہیں۔اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کواپی مخلوق میں محبوبیت عطا کرتے ہیں۔اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بغض رکھتے ہیں تو اس کوا بی مخلوق میں ہے مبغوض بنادیتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَالِي أَرَى عُلَمَانَكُمْ يَذْهَبُونَ ، وَأَرَى جُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ ، اعْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ ، مَالِي أَزَاكُمْ نَحْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لَأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ بِالْخَيْلِ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا ذُبُواً ، وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا هَجُرًا، وَلَا يَعْتِقُ مُحَرَّرُهُمُ (٣٥٤٣) حسرت ابوالدرداء طبائن كے بارے ميں روايت ہے كمانہوں نے فرمايا: مجھے كيا ہوگيا ہے كہ ميں تمبارے علاء كود كيور با

ہوں کہ وہ جارہے میں اور میں تمہر رے جال لوگوں **کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے ؟علم کے اٹھائے جانے ہے قبل علم** 

حاصل کرو کیونکہ علم کا اٹھنا علاء کا جانا ہے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تہہیں ان چیز دل کے بارے میں حریص دیکھتا ہوں جو تسبارے سپر دکی گئی ہیں؟ میں تم میں شریرلوگوں کواس سے زیادہ جانتا ہوں جتنا کہ جانوروں کا علاج کرنے والا تھوڑوں کو جانتا ہے۔ یہ وہ دلوگ ہیں جونماز کو وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو بے رخی کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کوآزاد نہیں کرتے۔

عِن بُونِمَارُ لُووَقَتُ صَ جَائِے عَدِيرِ عَنْ مَنْ صَالِمٍ، قَالَ: صَعِدَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ فَوْقَ بَيْتٍ يَلْتَقِطُ ( ٢٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: صَعِدَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ فَوْقَ بَيْتٍ يَلْتَقِطُ حَبًّا ، قَالَ : فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَحْيَا مِنْهُ فَرَجَعَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : تَعَالَ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِكَ رِفْقَك بِمَعِيشَتِك.

(۳۵۷۳۹) حفرت سالم بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حفرت ابوالدرداء ڈاٹٹو کے پاس او پر گیا جبدوہ کمرے کے او پر دانے چن رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ اس آورمی نے آپ سے حیا کرتے ہوئے واپسی کا راستہ لے لیا۔ اس پر حفرت

ابوالدرداء دل نوم ایا: آ جاؤ۔ کیونکہ تمہاراا پی معیشت میں زم برتا وُتمہاری سیحدداری ہے۔ سیم برس میں وقع در میں میں میں معیشت میں زم برتا وُتمہاری سیحدداری ہے۔

( ٣٥٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّنَيْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ أُغْمِي عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَفَاقَ ، فَإِذَا بِلَالٌ ابْنُهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَاخُرُجُ عَنِّى ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي هَذِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، قَالَتُ ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيلُبَثُ لُثًا ، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُبِضَ.

(۳۵۷۵۰) حضرت ام درداء می دین کا بین که ایک مرتبه کا داقعہ ہے که حضرت ابوالدرداء روز نوبی ہو گئے پھر انہیں ہوش آیا تو ان کے بیٹے حضرت بلال ان کے پاس تھے۔حضرت ابوالدرادء دی تی نے فر مایا: اٹھواور میرے پاس سے باہر چلے جاؤ۔ پھر فر مایا: میرے اس خواب گاہ کی طرح کس نے کام کیا ہے؟ میری اس گھڑی کی طرح کس نے کام کیا ہے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْنِلَدَ تَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کُمَا لَمْ یُوْمِنُوا بِیهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَلْاً رُهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ حضرت ام درداء ٹریائیز کہی تیں پھر آپ پ

بیہوش طاری ہو گئے۔آپ کھودیر گزارتے پھرآپ کوافاقہ ہوتا اورآپ پھریبی بات دہراتے۔ چنانچہ آپ یہ بات دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی جان بیض ہوگئی۔ ( ۲۵۷۵۱ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي تَمِيمُ بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ

٣٥٧) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَة ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى تَمِيمُ بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَة ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ وَهُو مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إنَّك قَدْ أَصْبَحْت عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : إنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَك مَالً ، وَصُمَّ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبَ الْفُوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَنْزَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَائَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَائَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَنْزَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِنْ اللَّاعِنُونَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ: مَا قُلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَّمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدْت أَنْ تُحَدِّثَنِي بِمَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ إِلَّا قَوْلًا وَاحِدًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْجِلِسُ ، ثُمَّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَك : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا عَرْضُ ذِرَاعَيْنِ فِي طُولِ أَرْبَعِ أَذْرُع ، أَقْبَلَ بِكَ أَهْلُك الَّذِينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ فِرَافَك وَجُلَسَاؤُك وَإِخُوَانُك فَأَتْقَنُوا عَلَيْك الْبُنْيَانَ وَأَكْثَرُوا عُلَيْك التُّرَابَ ، وَتَرَكُوك لِمَتَلَّكَ ذَلِكَ ، وَجَائِكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ ، أَسْمَاهُمَا مُنْكُرٌ وَنَكِيرٌ ، فَأَجْلَسَاك ، ثُمٌّ سَأَلَاك : مَا أَنْتَ وَعَلَى مَاذَا كُنُت ؟ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ قُلُتَ :وَاللهِ مَا أَدْرِي ، سَمِعْت النَّاسَ ، قَالُوا :قَوْلاً ، فَقُلْتُ قَوْلَ النَّاسِ ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، وَإِنْ قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ ، فَآمَنْتُ بِهِ ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ فَقَدُ وَاللَّهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَثْبِيتٍ مِنَ اللَّهِ مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشُّدَّةِ وَالتَّخْوِيفِ ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْك ، وَيَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ ، النَّاسُ فِيهِ قِيَامٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ عَرْش رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَذْنِيَتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الظُّلُّ فَقَدُ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ، فَإِنْ كَانَ مَعَك نُورٌ السَّتَقَامَ بِكَ الصَّرَاطُ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَك نُورٌ تَشْبَثْتُ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، فَوَرَبُ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ مَا أَقُولُ حَقٌّ فَاعْقِلْ مَا أَقُولُ.

(۳۵۷۵) حضرت تمیم بن غیلان بیان کرتے ہیں کدایک آدمی حضرت ابوالدرداء جھنوز کی بیاری کے دوران ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابوالدرداء جھنوز گانے ایک کنارے پر بھور ہے ہیں پس آپ جھے کوئی ایسا تھم دیں جس کے ذریعہ اللہ تعالی بچھے نفع دے اور جس آپ کواس کے ذریعہ یا در کھوں حضرت ابوالدرداء جھنوز نے فرمایا: تم ایک درگزر کی ہوئی است ہو ۔ پس تم نماز قائم کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکو ۃ ادا کرو۔ اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اور فواحش ہے اجتناب کرو پھر تمہیں بنارت ہے۔ اس آدی نے حضرت ابوالدرداء جھنوز نے اس سے پھر ایسی بات بنارت ہے۔ اس آدی نے حضرت ابوالدرداء جھنوز سے بیات دوبارہ کہی تو حضرت ابوالدرداء جھنو نے اس سے پھر ایسی بات کی سے اللہ تعلق کی بات ک

هي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلده ۱) کچھ کا ۱۹۵۵ کچھوٹ ۱۹۵۵ کچھوٹ ۱۹۵۵ کچھوٹ اس دن کے بارے میں کہاں ہوجس دن تمہیں زمین سے صرف دو ہاتھ چوڑی اور جار ہاتھ لمبی زمین نصیب ہوگ ۔ اور تمہیں تمہارے وہ اہل خانہ لے کرآئیں گے جوتمہاری جدائی پسنٹہیں کرتے اورتمہارے وہ ہم مجلس اور بھائی لے کرآئیمیں گے جوتمہاری

جدائی پیند نبیں کرتے \_پس وہتم پراچھی ممارت بنا کرتم پرخوب مٹی ڈال دیں گے اور تنہیں ﴿ذلك بہیتك ﴾ چھوڑ جائيں گے۔ اورتمہارے ماس دو تھنگریا لے بالوں والے کالے، خلے فرشتے آئمیں گے۔ان کے نام منکر اور نکیر ہوں گے۔ یہ دونو ل تمہیں بٹھا ئیں گے پھریہ دونوںتم سے پوچھیں گےتم کیا ہو؟ اورتم کس دین پر تتھے اورتم اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پس اگر تونے کہا: بخدا! مجھےمعلوم نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کوسنتا تھا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں بھی لوگوں کی طرح کی بات کہتا تھا۔ تو تحقیق تو ہلاک وہر بادہوگیا۔اوراگرتم نے بیکہا: بیاللہ کےرسول محمد مُؤَلِّنْتَكُةَ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان براین كتاب نازل فرمائی ہے۔اور میں ان برایمان لایا ہوں اور جو بچھ یہ لے کرآئے ہیں اس پر بھی ایمان لایا ہوں تو تحقیق تو نجات یا گیا اور راہِ راست یا گیا۔اورتم اس بات کی خدا کی طرف سے ثابت قدمی کے بغیر ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔اس کے ساتھ ساتھ تم شدت اور تخویف بھی دیکھ رہے ہو۔ پھرتم اس دن کے بارے میں کہاں ہو۔جس دن تنہیں زمین میں سے صرف اپنے دوقد موں کے بفذر جگہ نصیب ہوگی اور یہ ایسا دن ہوگا جس کی مقدار پیاس ہزارسال کے برابر ہوگی۔اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب العالمین کے عرش کے سابیہ کے سواکوئی سامینہیں ہوگا۔اورسورج کو قریب کردیا جائے گا۔ پس اگر تو سابیہ والوں میں سے ہوا تو بھر بخدا تو یقینا نجات پا گیااور ہدایت پا گیااوراگرتو دھوپ والوں میں ہے ہواتو پھر بخدایقینا تو ہلاک وہر باد ہوگیا۔ پھرتواس دن کے بارے میں کہاں ہے جس دن جبنم کولا یا جائے گا جس نے دونو ںاطراف ....مشرق ومغرب ....کوگھیررکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو ہر گز جنت میں داخل نبیں ہوگا یہاں تک کہ تو جہنم کوعبور کرے ہیں اگر تیرے پاس نور ہوگا تو تو بل صراط پرسیدها جائے گا۔ پھر تو تحقیق تو نجات

چزیں چٹ جائیں گی۔تو پھر تحقیق توہلاک وہر باد ہوجائے گا۔ابوالدرداء کے رب کی قتم! میں نے جو پچھ کہاہےوہ ہر حق ہے۔ پس جو کچھیں نے کہاہےاس کو مجھو۔ ( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثُمَة ، قَالَ :قَالَ أَبُو اللَّـرْدَاءِ :كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ

یا عمیا اور مدایت حاصل کر عمیا اورا گرتیرے یاس نور نہ ہوا تو تیرے ساتھ جہنم کی بعض ابابلیس یا جہنم کے کتے یا وہاں کی کوئی چیننے والی

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِتَ مُحَمَّدٌ زَاوَلْتِ التِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعَا ، فَأَخَذْت الْعِبَادَةَ وَتُرَكِّتِ التَّجَارَةَ. (٣٥٧٥٢) حضرت خيشمه بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوالدرداء خالفونے فرمايا: ميں جناب نبي كريم مِنْلِفَتَا فَعَ كم معوث

ہونے سے پہلے تجارت کرتا تھا۔ جب آپ مِنْائِنْ کَا اُو اُلِنْ کَا اِللَّهُ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ایکن پیدونوں جمع نہیں ہوئے۔ چنانچہ میں نے عبادت کو لے لیااور تجارت کو چھوڑ دیا۔

## ( ۱۲ ) ما جاء فِي لزومِ المساجِيرِ

# مسجدوں کولا زم پکڑنے کے بارے میں روایات

( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى حَالِدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الذَّرُدَاءِ لايْنِهِ : يَا بُنَى ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ يَضْمَنُ الله لَهُ الرُّوحَ وَالرَّحْمَةَ وَالْجَوَازَ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ. (بزار ٣٣٣)

(۳۵۷۵۳) حفرت محمد بن داسع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رفایٹنو نے اپنے بیٹے ہے کہااے میرے بیٹے! محبد تیرا گھر ہونا جاہے۔ کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ مُؤفظے ﷺ کو کہتے ہوئے سنا:''مسجدیں متقی لوگوں کا گھر ہیں۔ پس جس کا گھر محبد ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت وخوشی کا ضامن ہوتا ہے اور جنت کی طرف کے راستہ کے عبور کا ضامن ہوتا ہے۔

( ٢٥٧٥٤ ) حَلَّاتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بْنِ

(۱۵۷) حَدَثُ يُويِدُ بَنْ هَارُوں ، قَانَ ، اَحْبُرُنَا مُحَمَّدُ بِنَ مُطَوْبُ ابُو عَسَانَ ، عَن زيدِ بنِ اسلم ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوُ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدًا ، أَوْ رَاحَ. (بخارى ٢٧٣ـ مسلم ٣٧٣)

(۳۵۷۵۴) حفزت ابو ہریرہ بڑاٹو جناب نبی کریم میڑاٹھ کے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میڑاٹھ کے فرمایا:'' جوشخص مبنی کومبحد کی طرف جائے یا شام کومبحد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیاری کرتے ہیں جب بھی وہ صبح شام مسجد کی طرف جائے۔

( ٣٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عُيَيْنَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَوْتَادًا ، جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، فَإِذَا فَقَدُوهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. (احمد ٣١٨)

(۳۵۷۵۵) حضرت معید بن میتب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ کے بندوں میں سے پچھالوگ مبجدوں کے کھو نٹے ہوتے ہیں۔فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ پس فرشتے جب ان کو کم پاتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں پھراگروہ بیار ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اوراگروہ کسی ضرورت میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی معاونت کرتے ہیں۔

( ٣٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَسْجِدَ حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ الشَّيْطان.

(٣٥٤٥٦) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل سے روایت ہے وہ تہتے ہیں کہ ہم یہ بات باہم بیان کرتے تھے کہ مجد، شیطان ہے بیخنے

( ٣٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمَّى مُوسَى بْنُ يَسَارٍ ، أنَّ سَلْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ :إنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلاً قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبَّهَا.

(۵۷ سے) حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء واٹنے کو خط میں تحریر فر مایا: بیٹک عرش کے سابیہ میں وو آ دی ( بھی ) ہوگا جس کا دل معجد کی محبت کی وجد سے معجد میں انکا ہوا ہوتا ہے۔

( ٣٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :

الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكُرِمَ زَانِرَهُ. (٣٥٧٥٨) حفرت عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اس پریہ بات حق ہوتی ہے کہ ووا پن زیارت کرنے والے کا اگرام کرے۔

( ٣٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَرِيزٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلِّمُهُ إِلَّا

كَتَبَ الله لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ ، لَا يَنْقَلِبُ إِلَّا غَانِمًا.

(٣٥٧٥٩) حضرت ابوالدرداء دلائنو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوکوئی آ دمی بھی مسجد کی طرف کسی خیر کوسکھنے یا سکھا نے کے لیے جاتا ہے تو القد تعالی اس کے لیے ایسے مجاہد کا ثواب لکھتے ہیں جو مال نمنیمت لے کرہی لوشا ہے۔

( ٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّي فِيهِ كَانَ زَائِوًا للهِ ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكُومَ زَائِرَهُ. (طبراني ١٠٣٢٠) (۳۵۷۱۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوشخص وضوکرتا ہے اورخوب اچھی طرح وضوکرتا ہے بُتِم مسجد کو آتا

ہے تا کہ معجد میں نماز پڑھے تو یتحف اللہ تعالیٰ کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پرید حق ہے کہ وہ اپنے زائر کا اکرام کرے۔

( ٣٥٧٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكُرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ:أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ :مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَرُوحُ ، لَا يَغْدُو ، وَيَرُوحُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ، أَوْ يُذَكِّرَ بِهِ إِلَّا مَثَكُهُ فِي كِتَابِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٥٧٦١) حضرت كعب احبار سے روايت ہوہ كتے ہيں كەميں نے خداكى كتاب ميں پايا كه جوكوئى بنده مومن صبح وشام ومسجد كى طرف جاتا ہاوراس کاصبح وشام محد کی طرف جانا صرف خیر کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے یا خدا کے ذکر وفکر کے لیے ہوتا ہے

تواس کی مثال خداک کتاب میں مجامد فی سبیل اللہ کی طرت ہے۔

# ( ١٣ ) كلام أبِي عبيدة بنِ الجرّاحِ رضي الله عنه

## حضرت ابوعبيده بن جراح كاكلام

( ٢٥٧٦٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا هُو مُضْطَجِعٌ عَلَى طِنْفِسَةِ رَحُلِهِ مُتَوَسِّدَ الْحَقِيبَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَا تُحَدِّثَ ما تحدث - أَصِْحَابِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا يُبَلِّغُنِي الْمَقِيلَ.

- (۳۵۷۱۲) حضرت ہشام،اپنے والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب،حضرت ابوعبیدہ بن جراح اولائو کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اپنے کجاوہ پر لیٹے ہوئے تھیلے کو تکیہ بنائے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں آئبیں حضرت عمرنے کہا آپ ان نئی چیزوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے جنھیں آپ کے ساتھی استعمال کرتے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ وٹٹائو نے کہامیرایہ بستر بھی میری نیند پوری کردیتا ہے۔

( ٣٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنِّى الْمُرُو أَعْلَمُ أَحْمَرَ ، وَلَا أَسُوَدَ يَفُضُلِّنِي بِتَقُوّى اللهِ إِلَّا وَدِدْتِ أَنِّى فِي مِسْلَاجِهِ.

(۳۵۷۱۳) حضرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملک شام کے امیر تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا

ارشاد فرمایا:ا بےلوگو! میں ایک قریشی مرد ہوں اور خدا کی تتم! میں اپنے سے افضل کسی سرخ یا سیاہ کونہیں جانتا جوخوف خدا کی وجہ سے مجھ پر فضیلت رکھتا ہونگریہ کہ میں اس کی ہی زندگی گز ارنا پہند کرتا ہوں۔

( ٢٥٧٦٤ ) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّتَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرٍ الرَّحَبِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُمَنْدَةَ نُهُ الْحَرَّاحِ يَسِدُ فِي الْحَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ : أَلَا رُبَّ مُبَيِّضِ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٌ لِدِينِهِ ، أَلَا رُبَّ مُكُرِم لِنَفْسِ

عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ فِى الْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لِثِيَابِهِ مُدَنَّسٌ لِدِينِهِ ، أَلَا رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِ. وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، إِلَّا بَادِرُوا السَّيِّنَاتِ الْقَدِيمَاتِ بِالْحَسَنَاتِ الْحَدِيثَاتِ ، فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ لَوْ أَسَاءً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَبَتْ سَيْنَاتِهِ حَتَّى تُفْهِرَهُنَّ.

(۳۵۷ ۱۳) حضرت نمران بن مخمر رجبی ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح لشکر میں چلے جارہے تھے اور کہر

ر ہے تھے خبر دار! بہت ہے اپنے کپڑوں کوسفیدر کھنے والے اپنے دین کومیلا کرنے والے ہوتے ہیں۔خبر دار! بہت کوگ جو :

ر ہے ہے۔ بردارہ ہوئے سپ پر رس کے میں میں میں اس کو دلیل کرنے والے ہوتے ہیں۔خبردار! پرانی برائیوں کے لیے نئ نیکیاں کرہ اپنے نفس کا اگرام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں۔خبردار! پرانی برائیوں کے لیے نئ نیکیاں کر کیونکہ اگرتم میں سے وئی ایک زمین وآسان کے درمیان کو برائی سے بھردے پھروہ ایک اچھاممل کرلے تو سینیکی اس کی برائیوں بر

غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کدان کو نیچا کردیتی ہے۔

٢٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَدِمْت عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَٱنْزَلَنِي فِي نَاحِيَةِ بَيْنِهِ ، وَالْمَرَأَتُهُ فِي نَاحِيَةٍ وَبَيْنَنَا سِنْوْ ، فَكَانَ يَحْلِبُ النَّاقَةَ فَيَجِيءُ

بِالإِنَاءِ فيضعه فِي يَكَنَّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطُّلَقَاءِ :أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةَ بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ :أَرَاقِبُ بِهِ عير مَنْ لَوْ لَقِيته سَلِيبًا لَاسْتَأْنَى عَلَى كُلِّ مَوْكَبٍ.

( ۳۵۷ ۱۵۵ ) حضرت انس زاینی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابومبیدہ بن جراح بین نئوز کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھےاپنے گھرکے کنارے میں تھہرایا۔ جبکدان کی بیوی ایک دوسرے کنارے میں تھیں۔ اور ہمارے درمیان ایک پر دہ تھا۔ بس آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے اور برتن میں لے کرآتے پھراس کومیرے ہاتھ میں رکھ دیتے۔اس پر طلقا ،میں سے ایک آ دمی نے ن سے کہا۔ کیا آپ اس آ دی کواپی بیوی کے ساتھ اپنے گھر تھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: میں اس آ دی کو کمل طور پر

٣٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : مَثَلُّ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ كَذَا مَرَّةً وَكَذَا مَرَّةً.

(۲۷ ۲۵۲) حضرت ابوعبیده بن جراح بے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کا دل چڑیا کی طرح ہوتا ہے۔ایک مرتبہ ادھراورایک مرتبهأ دھرہوتا ہے۔

# ( ١٤ ) كلامر أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ رضى الله عنه

## حضرت ابووا قدليثي كاكلام

٣٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّذِينُ :تَابَعُنَا الْأَعْمَالَ أَيُّهَا أَفْصَلُ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَعْوَنَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. (٣٥٧٦٤) حضرت ليجيٰ بن عبدالرحمٰن ہےروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابووا قدلیثی کہتے ہیں ہم نے سب اعمال پرمتابعت

کرکے دیکھا کہان میں سے افضل ترین کون ساہے؟ تو ہم نے دنیا ہے بے رغبتی کرنے سے بڑھ کرطلب آخرت پرمعاون کوئی کام نہیں پایا۔

## ( ١٥ ) كلام الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضي الله عنه

#### حضرت زبير بن عوام كاكلام

٣٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

( ۳۵۷ ۲۸ ) حضرت قیس ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بنعوام نے ارشاد فر مایا:تم میں ہے جوآ دمی عمل صالح کے

بارے میں پوشیدگی کر سکے تواس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ ( ٣٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بُعِتَ إِلَى مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ

إِنَّ بِهَا الطَّاعُونَ ، فَقَالَ :إنَّمَا جِئْنَاهَا لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ.

(٣٥٤ ١٩) حضرت ہشام،اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کومصر کی طرف بھیجا گیا تو انبیں کہا گیا۔مصرمیں طاعور

کی وباہے۔توانہوں نے جواب میں فرمایا: ہم تو وہاں جابی طاعون اورطعن کے لیےرہے ہیں۔

## ( ١٦ ) كلامر ابنِ عمر رضي الله عنه

#### حضرت ابن عمر رالنفيه كاكلام

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَ الذُّنْيَا إِلَّا مَالَ بِهَا وَمَالَتُ بِهِ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(۳۵۷۷۰) حضرت جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آ دمی نہیں تھا جس نے دنیا کو پایا مگریہ کہ وہ اس کی طرف

مائل ہو گیااورد نیااس کی طرف مائل ہو گئی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر <sub>ت</sub>ری شخرے۔

( ٣٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا.

(۳۵۷۷) حضرت ابن عمر <sub>ڈلٹٹ</sub>ز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس آ دمی کوبھی دنیا ملے گی تو وہ اس کے خدا کے ہاں درجات میں

کی کردے گی اگر چہ یہ بندہ اللہ کے ہاں معزز ہو۔ ( ٣٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قَالَ:ما رأيت أحدا أتقى من ابن عمرٍ.

(۳۵۷۷۲) حضرت ابن طاوس، این والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہافوہ سے زیادہ متلق شخص

( ٢٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَحْسُدَ مَنْ فَوْقَهُ وَلَا يُحَقِّرَ مَنْ دُونَهُ وَلَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ ثَمَّنَّا.

(٣٥٧٧٣) حضرت ابن عمر ميني في سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه آ دمى اہل علم ميں سے تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہے اوپر والوں

برحسدنه کرے اور اپئے سے بنچے والوں کو حقیر نہ مجھے اور اپ علم کے ذریعہ ، مال نہ تلاش کرے۔

( ٣٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ

كتاب الزهد كي هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ مَا اللَّهُ اللّ

حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُعِدُّ النَّاسَ حَمْقَى فِي دِينِهِ.

(۳۵۷۷ ۳) حضرت ابن عمر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کونہیں پننچ سکتا یہاں تک کہ لوگ اس کواس کے دین کے بارے میں پاگل شارنہ کرنے لگیں۔ ٢٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : دَخُلْتُ عَلَى

ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ ذِرَاعَيْهِ ، مُتَوَسَّدٌ وِسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ.

ر ۳۵۷۷۵) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دیناٹیز کے پاس حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہوہ

نی کہدیاں بچھائے ہوئے تھے اورا لیے تکیہ پر فیک لگائے ہوئے تھے جس میں گھاس بھرا ہوا تھا۔ ٣٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ

خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآهَا قَطُّ ، فَيَقُولُ لَهَا :مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ لَهُ :أَنَا الَّتِي كُنْت مَعَك فِي الدُّنيَا ، لَا أَفَارِقُ حَتَّى أَدُخِلَك الْجَنَّةَ. (۲۵۷۷) حضرت ابن عمر منافظ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے قبرے نکلنے کے وقت اس کی دیکھی ہوئی صورتوں میں

ہے بہترین صورت اس کا استقبال کرے گی۔مومن اُس سے کہے گائم کون ہو؟ وہمومن سے کہے گی میں وہی ہوں جود نیامیں تیرے ساتھ تھی ۔ میں تمہیں جنت میں داخل کر دانے تک نبیں چھوڑ وں گا۔

ُ ٣٥٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:قَالَ قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحُكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ؟ قَالَ :نَعَمْ والإِيمَانُ أَثَبَتُ فِي قُلُوبِهُم مِنَ الْجِبَالِ الْرَّوَاسِي.

(٣٥٧٧) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم مِنْ فضيحَةَ کے صحابہ ایک ۔ وسرے کے ساتھ منسی کیا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا: ہاں لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں ہے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ٢٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَآهُ أَحَدٌ ظَنَّ أَنَّ بِهِ شَيْنًا مِنْ

تَتَبُّعِهِ آثَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٥٤٨ ) ايك صاحب بيان كرتے بيل كه حضرت ابن عمر وفاظ كو جب كوئى آ دى جناب نبى كريم بين في كار كى سنتوں كى بيروى

کرتے دیکھاتوہ ہیگمان کرتا کہان پرکسی شے کااثر ہے۔ ٣٥٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :هَا وَضَعْت لَبِنَةٌ على لبنة ، وَلاَ غَرَسْت نَخْلَةٌ مُنْذُ

قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٥٧٥) حفرت عمرو بروايت بي كدحفرت ابن عمر والتي فرمات يتهد جب سي جناب بن كريم بترسيط أن روح مبارك

بض ہوئی ہے میں نے ایک اینٹ ،اینٹ پرنہیں رکھی اور نہ ہی کوئی ورخت اگایا ہے۔

( ٣٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَى أَمْيَالٍ صَنَعَهَا مَوْوَانْ مِنْ حِجَارَةِ.

(۳۵۷۸۰) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ان نشا نات کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے جومروان نے بھر

( ٢٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ السُّلَيْكِ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَهِينِ ﴾ . قَالَ : أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٥٧٨١) حضرَّتَ ابو كِمل كَهَ بِينَ كَدِيمِس نِي اس آيت ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَهُ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ ك

برے میں حضرت ابن عمر کوسنا۔ آپ مزاہونے نے فرمایا: بیمسلمانوں کے بچوں کا ذکر ہے۔

( ٣٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِحُمْرَازَ لَا تَلْقِيَنَ اللَّهَ بِذِمَّةٍ لَا وَفَاءَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، إنَّمَا يُجَازَى النَّاسُ بِأَعْسَالِهِمْ.

( ۳۵۷۸۲ ) حضرت ابن عمر مینافیز کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حمران سے فرمایا: تم ایسی ذ مہ داری کے ساتھ خدا کہ ملا قات نہ کرنا جس کے بورا کرنے کے لیے بچھے نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن کوئی در ہم ودینا نہیں ہوگا۔اورلوگول کوصرف ان کے

ا تمال کے ذریعہ جزادی جائے گ۔

( ٣٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُنْت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنِّى أَلْفَيْد أَصْحَابِي عَلَى أَمْرٍ ، وَإِنِّي إِنْ خَالَفْتِهِمْ خَشِيت أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِمْ.

( ۳۵۷۸۳ ) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہوہ فر مایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کوایک امر پر پایا ہے۔ کپ

اگر میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے ڈر ہے کہ میں میں ان کونیل سکوں۔

( ٣٥٧٨٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ قَالْ

الْمَوْتُ : لَوْ كُنتم الْمَوْتَ لَأَحْيِيتُكُم. (٣٥٧٨٣) حضرت ابن عمر جن في سيح في أَوْ خَلُقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُودِ كُمْ ﴾ كيار عين روايت ٢- آپ جن في

فر مایا:موت \_اگرتم مرده بوتے تو میں تنہبیں زندہ کردیتا۔

( ٣٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ قَالَ : جَبَلٌ زُلَا

فِي جَهَنَّمَ. (ابن جرير ٢٠١)

(٣٥٧٨٥) حضرت ابن عمرے ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ نے فرمايا: يہ جہنم ميں زلال

يباڑے۔

ه معنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ۱)

( ٢٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَلَا هَذِهِ الآيَةَ قَطُّ إِلَّا بَكَى :

﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾. (٣٥٧٨٦) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر من تأخو كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه آپ جب بھى بيرآيت پڑھتے تو رو پڑتے:

﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾.

( ٣٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيطُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ :رَأُوا بِالْخَيْرِ ، وَلَا تُرَاؤُوا بِالشُّرِّ.

(۳۵۷۸۷) حضرت ابن عمر نے فر مایا بتم خیر کامظا ہرہ کر ویشر کامظا ہرہ نہ کرو۔

( ٢٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، قَالَ :يُصَلُّونَ.

(٣٥٧٨) حضرت ابن عمر حلي على حرقي الأستحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَ بارے ميں روايت بـ فرمايا: وه لوگ نماز

( ٣٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْمَلُ فِى خَاصَّةِ نَفْسِهِ

بِالشَّىٰءِ لَا يَعْمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ. (٣٥٧٨٩) حضرت نافع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ افز اپ آپ کو بتا کرایک کام کرتے تھے جوآپ عام

لوگوں میں نبی*ں کرتے تھے۔* ( .٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى. (٣٥٧٩٠) حفرت محمر سے روایت ہے کہ حفرت عمر والله است کے وقت جب بھی بیدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔

( ٣٥٧٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ :تُوفَّى زَيْدُ بْنُ

حَارِثَةَ وَتَرَكَ مِنْةَ أَلْفٍ درهم ، قَالَ :لَكِنُ لَا تُتُرُكُهُ. (٣٥٤٩١) حفرت ميمون سے روايت ہے كہتے ہيں كدحفرت ابن عمر سے كہا گيا۔حضرت زيد بن ثابت فوت ہوئے اور انہول نے

ایک لا که در ہم چھوڑے۔آپ واٹھ نے فرمایا الیکن تم ایک لا که درہم مت چھوڑ نا۔ ( ٣٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عُنْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ ، عن نافع قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾. (ابو نعيم ٣٠٥)

(٣٥٤٩٢) حضرت عبدالله بن عمر رَبِي الله عنه الله عنه عنه الله عَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ تو

روپڑے۔

( ٣٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَوْدُودٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ يَقُولُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يُنْنِيهَا وَيَقُولُ : لَعَلَّ حُقًّا يَقَعُ عَلَى خُفٌّ ، يَعْنِي خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۳۵۷ ۹۳ ) حضرت ابن عمر زاہنئز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مکہ کے راستہ پر چل رہے تھے کہ انہوں نے اپنی سواری کے مرکو

جھوًا يا اور فر مايا: شايد كه نشان برنشان آجائے بعنی جناب نبي كريم مِثَلِفَظَيْقَ كَي سواري كانشان \_

﴿ ٣٥٧٩٤ ﴾ حَلَّتْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِتَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :خَالِفُوا سُنَنَ الْمُشْرِكِينَ.

( ۳۵۷۹۴ ) حضرت آ دم بن علی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سنا۔مشر کوں کے طریقوں کی

( ٣٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَوَرَبُكَ لَنْسَالَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قَالَ :عَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

( 40 202 ) حضرت ابن عمر بڑا تیزے ﴿ فَوَ رَبُّكَ كُنْسَالْتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ كے بارے میں روایت ہے كەلا الدالا اللہ ك بارے میں سوال ہوگا۔

(٣٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُم ﴾ قَالَ :حينَ لاَ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ . (حاكم ٣٨٥)

(٣٥٤٩١) حضرت ابن عمر تناتو سي ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم ﴿ كَ بارك میں روایت ہے۔ جب لوگ اچھی بات کا حکم نہیں کریں گے اور بری بات سے منع نہیں کریں گے۔

( ٣٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ نَافِع ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ لَمُ يَتَكَلَّهُ حَتَّى يَفُرُ عَ مِمَّا يُوِيدُ ، أَوْ لَمْ يَتَّكَلَّمْ حَتَّى يَفُوعُ إِلَّا يَوْمًا كُنْت قَدْ أَخَذْت عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَقُوزُأْ فَأَتَى عَلَى آية ، فَقَالَ :أَتَدُرِى فِيمًا أُنْزِلَتُ ؟.

( ٣٥٤٩ ) حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جائٹو جب قراءت کرتے تو کلام کرنے کونا پیند کرتے تھے ..... یافر مایا فارغ ہوئے تک اپنی مرادی بات نہیں کرتے تھے۔ یا فرمایا .... فارغ ... ہونے تک کلام نہیں کرتے تھے۔ گرایک دن جب میں ان کے پاس مصحف لے کر مبیٹھا تھا اور وہ قراءت کررہے تھے۔آپ بناٹنو ایک آیت پر پہنچےتو فر مایا بتمہیں معلوم ہے بیآیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟''

( ٢٥٧٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :دَحَلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَرون أَنَّهُ يَمُوت ، فَقَالُوا لَهُ :أَبْشِرْ فَإِنَّك قَدْ حَفَرْت الْحِيَاضَ بِعَرَفَاتٍ يَشْرَعُ فِيهَا حَاثُ بَبُتِ اللهِ ، وَحَفَرْت الآبَارَ بِالْفَلَوَاتِ ، قَالَ :وَذَكَرُوا خِصَالًا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ

هي معنف ابن ابي شيبرمترجم ( جلدو ۱ ) کي پهري هم هي هم هي هم هي معنف ابن ابي شيبرمترجم ( جلدو ۱ )

، قَالَ :فَقَالُوا :إنَّا لَنَوْجُو لَك خَيْرًا إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، قَالَ · يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ ، فَقَالَ :إذَا طَابَتِ الْمَكْسَبَةُ زَكَت النَّفَقَةَ ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ.

( ۳۵۷ ۹۸ ) حضرت میمون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ، اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عامر کے ہاں تشریف لے گئے جبکہ وہ بیار تھے اورلوگوں کا خیال بیتھاوہ مرجا کیں گے۔ چتانچیلوگوں نے انہیں کہاتمہیں بشارت ہو کہتم نے عرفات میں بہت سے حوض بنوائے ہیں جن سے بیت اللہ کے حاجی سیراب ہوں مجے۔اور آپ نے جنگلوں میں کنوے کھدوائے۔

راوی کہتے ہیں اوگوں نے بہت ی خیر کی باتیں ذکر کرویں۔راوی کہتے ہیں پھرلوگ کہنے لگے۔ان شاءاللہ ہمیں آپ کے لیے خیر کی امید ہے۔ ابن عمر وہ الله خاموش بیٹے رہے۔ پھر بعد میں جب آپ نے کلام فرمایا: تو کہا اے ابوعبد الرحمٰن آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آ ب جيار نا فرمايا: جب كمائي ياكيزه موتى بتوخرج اجهاموتا ب\_ابوعنقريبتم واردمو كوتو بهرتم جان لو ك\_

( ٣٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، قَالَ :مَرَّ ابْنُ عُمَرَ فِي خَوِبَةٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : اهْتِفْ ، فَهَتَفَ فَلَمْ يُجِبْهُ ابْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اهْتِفْ ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتْ أَعْمَالُهُمْ.

· (۳۵۷ ۹۹) حضرت تو رہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دوائند کا ایک ویراند پرگز رہوا آپ کے ہمراہ ایک آ دمی تھا۔ آ ب نے فرمایا: آواز دو۔ چنانچداس نے آواز دی۔ لیکن حضرت ابن عمر نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پھرآ پ جھٹو نے اس کو کہا۔ آ واز دو۔ پھرآ پ نے اس کوجواب دیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور ان کے اعمال باتی رہ گئے۔

#### ( ۱۷ ) كلام سلمان رضى الله عنه

## حضرت سلمان خالفهٔ كاكلام

( ٣٥٨.٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ لِي وَوَاحِدَةٌ لَك ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْنًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَك فَمَا عَمِلْت مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُك بِهِ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْك الْمَسْأَلَةُ والدعاء وَعَلَى الإِجَابَةُ.

(۳۵۸۰۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب الله تعالی نے حضرت آ دم کو پیدا کیا تو فر مایا: ایک چیز میری ہے اور ایک چیز تیری ہادرایک چیز میرے اور تیرے درمیان ہے جو چیز میری ہوہ یہ کہتم میری عبادت کرو۔میرے ساتھ کی وشریک نه کرواور جو چیز تمہاری ہے وہ بیا کہ تم جو مل کرو کے میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا اور جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ بیا کہ تم سوال کر داور د عا ما گلوا و رمیں قبول کر وں گا۔

( ٣٥٨٠ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِتَى ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :كَانَتِ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ

بِالشُّمُسِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عنها أَظَلَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، فَكَانَتُ تَرَى بَيْتَهَا مِنَ الْجَنَّةِ.

(۳۵۸۰۱) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کودھوپ میں رکھ کرعذاب دیا جاتا تھالیکن جب بیلوگ اس سے واپس ملیٹ جاتے تو فرشتے اس عورت پراپنے پرول کا سامہ کردیتے ۔ پس وہ عورت اپنا جنت والا گھر دیکھ لیتی ۔

( ٣٥٨٠٢ ) حَلَّثُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامِ الْتَقَيَا، فَقَالَ: أَحَدُّهُمَا لِصَاحِيهِ: إِنْ لَقِيت رَبَّكَ فَأَخْبِرْنِي مَاذَا لَقِيت مِنْهُ وَإِنْ لَقِيتك فَأَخْبَرْتُك، فَتُولُفَيَّ

التقياء فقال: احمدهما لِصَاحِبِهِ: إن لِقِيت ربك فاخبِرنِي مادا لِقِيت مِنه وإن لِقِيتك فاخبرتك، فتوف أَحَدُهُمَا فَلَقِيَهُ صَاحِبُهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ :تَوَكَّلُ وَأَبْشِرْ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّوَكُّلِ قَطُّ ، قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ .

(۳۵۸۰۲) حضرت سعید بن میتب سے روائیت ہے کہ حضرت سلمان اور حضرت عبداللہ بن سلام کی باہم ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا۔اگرتم اپنے رب سے (مجھ سے پہلے ) ملوتو تم مجھے بتادینا کہ میں کیا لے کرخدا سے ملوں۔اورا گرتم سے پہنے میں خداسے ملاتو میں تمہیں ملوں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔پھران میں سے ایک فوت ہو گیا اور وہ اپنے ساتھی کوخواب میں ملا اور

( ٣٥٨.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ :اخْفَظْ نَفْسَك يَفْظَانَ يَخْفَظْك نَائِمًا.

(۳۵۸۰۳) حضرت سلمان کے بارے میں حضرت زیر بن صوحان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فجر سے پہلے دور کعات اوا کیس۔راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہاتو انہوں نے فر مایا:تم بیداری میں اپنے نفس کی حفاظت کروتو وہ نیند میں تمہاری حفاظت

( ٣٥٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْر ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ كَلَامًا فِي مَغْصِيَةِ اللهِ.

(۳۵۸۰۴) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ محض ہوگا جب سب سے زیادہ خدا کی نافر مانی میں کلام کرنے والا ہوگا۔

( ٣٥٨٠٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَكَّى ، قَالَ : كَانَ لِسَلْمَانَ خِبَاءٌ مِنْ عَبَاءٍ.

(۳۵۸۰۵) حفرت عباده بن کی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کاعباء کا ایک فیمہ تھا۔

( ٣٥٨٠٦ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ مِنْ كَسْبِهِ فَيَدْعُو الْمَجْذُومِينَ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(۳۵۸۰۲) حضرت ابن بریدہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان ، اپنی کمائی سے کھانا تیار کرتے تھے۔ پھر آپ مجذوبین کو بلاتے اوران کے ہمراد کھانا کھاتے تھے۔

( ٢٥٨٠٧ ) حَلَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّغْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ: دَحَلْت مَعَ خَالِي عَبَّادٍ عَلَى سَلْمَانَ ،

فَلَمَّا رَآهُ صَافَحَهُ سَلَمَانُ ، وَإِذَا هُوَ مُقَصَّصٌ ، وَإِذَا هُوَ يَسُفُّ الْخُوصَ ، فَقَالَ : إنه اشترى لِي بِدِرْهَمِ فَأَسِفُهُ وَأَبِيعُهُ بِغَلَانَةٍ ، فَأَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ وَأَجْعَلُ دِرْهَمًا فِيهِ ، وَأَنْفِقُ دِرْهَمًا ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ نَهَانِي مَا الْتَهَيْت. فَأَسِفُهُ وَأَبِيعُهُ بِغَلَانَةٍ ، فَأَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ وَأَجْعَلُ دِرْهَمًا فِيهِ ، وَأَنْفِقُ دِرْهَمًا ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ نَهَانِي مَا الْتَهَيْت. فَأَسِفُهُ وَأَبِيعُهُ بِغَلَانَةٍ ، فَأَتَصَدَقَ بِي إِلَهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

فرمایا: یہ چیز میرے لیے ایک درہم میں خریدی جاتی ہے۔ میں اس کو بنتا ہوں اور اس کو تین درہموں میں بیچتا ہوں۔ پھر میں ایک درہم صدقہ کردیتا ہوں اور ایک درہم اس کام میں لگا دیتا ہوں اور ایک درہم خرچ کردیتا ہوں۔اور اگر حضرت عمر مجھے (اس ہے ) منع کریں تو بھی میں منع نہیں ہوں گا۔

( ٣٥٨.٨) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَسِ ، عَنْ أَبِي ظَبَيْانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : نَوَلْنَا الصَّفَاحَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلِ نَائِمٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَبْلُغُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : انْطَلِقُ بِهَذَا النَّطْعِ فَأَظِلَهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَالَ : فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، تَوَاصَعُ لِلَّهِ ، فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَهِ وَفَعَدُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ تُولِمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ تُولُمُ اللَّهُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللللللَّهُ اللل

(۳۵۸۰۸) حضرت جریرے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم مقام صفاح ہیں اتر ہے تو ہم نے (وہاں) ورخت کے سائے میں ایک آ دمی کوسویا ہوا دیکھا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پرسایہ کر دیا ہے کہا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پرسایہ کر دیا۔ یہ جرادی کہتے ہیں کہ میں نے غلام ہے کہا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پرسایہ کر دیا۔ پھروہ آ دمی جب بیدار ہواتو وہ حضرت سلمان تھے۔ راوی کہتے ہیں میں ان کے پاس آ یا اوران کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت سلمان نے کہا۔ اے جریر اللہ کے لیے قواضع اختیار کرو۔ کیونکہ جو تحض اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن طلمات کیا ہیں؟ لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن طلمات کیا ہیں؟ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ آ بے رہی تا فرمایا: لوگوں کا دنیا میں با ہم ظلم کرنا۔ پھر آ ب جی تو نے ایک کئری

( ٣٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْعَبُدُ يَذْكُرُ اللَّهَ فِى السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِى الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ صُرِّ فَدَعَا اللَّهَ ، قَالَتِ الْمَلاَثِكَةُ :صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِنَ الْمَوِءِ ضَعِيفٍ فَيَشْفَعُونَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِم يَذْكُرُ اللَّهَ فِى السَّرَّاءِ ، وَلَا يَحْمَدُهُ فِى الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرٌّ فَدَعَا اللَّهَ • قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : صَوْتُ مُنْكَرٌ فَلَمْ يَشْفَعُوا لَهُ.

(۳۵۸۰۹) حضرت سلمان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بندہ جب خوشحالی میں خدا کا ذکر کرتا ہے اور تنگدی میں اس کی حمد وثنا کرتا ہے جہراس کو کوئی تکلیف کہنچتی ہے اور دہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ایک کمزور بندے کی پیچانی ہوئی آواز ہے۔ چنا نچہوہ اس کی شفاعت کرتے ہیں اور اگرخوشحالی میں خدا کو یا ذہیں کرتا اور تنگدی میں خدا کی حمد نہیں کرتا پھراس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اللہ

**3** 

ے دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس آ واز ہے چنانچیدو واس کی شفاعت نہیں کرتے۔

( ٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ :عِلْمٌ لَا ، يُقَالُ بِهِ كَكُنْزِ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ.

(۳۵۸۱۰) حفرت حمین بن عقبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے فر مایا: وہ علم جو بیان نہ کیا جائے اس خزانہ کے مثل یہ حس کنے جب کر میں پر

مثل ہے جس کوخرچ نہ کیا جائے۔

( ٣٥٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمَّى مُوسَى بْنُ يَسَارِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَتَّ مَا اللَّهُ مَا الدَّنْهَ مِن اللَّهِ فَي مُعَلِّمُ إِنْ اللَّهِ مُنْ مُؤْمِنَا لَهُ مَا أَنْ سَلْمَانَ

كَتَبَ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ إِمَامًا مُقْسِطًا ، وَذَا مَالٍ تَصَدَّقَ أَخْفَى يَمِينَهُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلًا دَعَنَهُ امْرَأَةٌ جميلة ذَاتُ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ :أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلًا

نَشَأَ فَكَانَتْ صُحْبَتُهُ وَشَبَابُهُ وَقُوَّتُهُ فِيَّمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلاً كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَقًا فِى الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا ، وَرَجُلاً ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلَيْنِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ :

أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، إنَّى لَأَحِبُّك فِى اللهِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّمَا الْعِلْمُ كَالْيَنَابِيعِ فَيَنْفَعُ بِهِ اللَّهُ مَنْ شَاءَ ، وَمَثَلُ حِكْمَةٍ لَا يُتَكَلِّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ لَهُ ، وَمَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلٍ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ، وَمَثَلُ الْعَالِمِ

كَمَثَلِ رَجُلٍ أَضَاءً لَهُ مِصْبَاحٌ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَشْتَضِينُونَ بِهِ ، وَكُلُّ يَدْغُو إِلَيْهِ.

(۳۵۸۱) حفزت موکیٰ بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء دی و کو خط لکھا:''عرش کے سابیہ میں عادل امام ہوگااوروہ مالدار خض ہوگا کہ جب صدقہ کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ سے مخفی رکھے اوروہ آ دمی ہوگا جس کو

خوبصورت اورحسب ونسب والی عورت اپنی طرف وعوت دے اور وہ مرد کہددے میں رب العالمین سے خوف کرتا ہوں اور وہ آدمی ہوگا جو اس طرح نشو ونما پائے کہ اس کی صحت ،اس کا شباب اور اس کی موت اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے اعمال میں خرج ہواور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے اور خدائے نوف کی وجہت آدمی ہوگا جس کا دل مجد کی محبت کی وجہ سے مسجد وں میں ہی اٹکار ہے اور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے اور خدائے نوف کی وجہ سے

آ دمی ہوگا جس کا دل معجد کی محبت کی دجہ ہے معجدول میں ہی اٹکار ہے اور وہ آ دمی ہوگا جواللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ ہے۔ اس کی آئکھیں بہہ پڑیں۔اور وہ دوآ دمی ہوں عے جو باہم ملیس تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے: میں تم سے اللہ کے لیے محبت

ڪرتا ہوں۔

اورخط میں یہ بھی لکھا علم،چشموں کی طرح ہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے زربعہ جس کو جا ہے اس سے نفع مند کرتے ہیں۔ اور

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ا) ي مسخف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ا) ي مسخف ابن ابي شيبه مترجم (جلده ا)

وہ حکمت جو بولی نہ جائے اس کی مثال بےروح جسم کی طرح ہے اور عمل نہ کیے جانے والے علم کی مثال اس خزانہ کی طرت ہے جس ے خرچ ند کیا جائے اور عالم کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس کے لیے راستہ میں جراغ روشن کیا جائے۔ پس اوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور ہرا یک اس کے لیے دعا کرے۔

( ٣٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَنُولُ : إنَّ مِنَ

النَّاسِ حَامِلَ دَاءٍ وَحَامِلَ شِفَّاءٍ ، وَمِفْتَاحَ خَيْرٍ وَمِفْتَاحَ شَرٍّ. (۳۵۸۱۲) حضرت جعفر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ بیاری کواٹھانے والے ہوتے ہیں اور بعض

لوگ شفا کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خیر کی تنجی ہوتے ہیں اور بعض لوگ شرکی تنجی ہوتے ہیں۔ ( ٣٥٨١٣ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : جَاءَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، وَقَالٌ : أَيْنَ أَحِي ، قَالَتْ فِي الْمَسْجِد ، وَعَلَيْهِ عَبَانَةٌ لَهَا قُطُوَانِيَّةٌ ، فَٱلْقَتُ الِّذِهِ خَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَهَا فَحَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَ :

فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُعَلَّقًا لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، فَقَامَتْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ فَطَبَخَتْهُ وَخَبَزَتْ ، ثُمَّ جَانَتْ بِالطَّعَامِ ، وَأَبُو اللَّارْدَاءِ صَائِمٌ ، فَقَالَ : سَلْمَانُ : مَنْ يَأْكُلْ مَعِي ، فَقَالَ : تَأْكُلُ مَعَك أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَفْطَرَ ،

فَقَالَ : سَلْمَانُ لَامٌ الدَّرْدَاءِ وَرَآهَا سَيُّنَةَ الْهَيْنَةِ : مَا لَك ، قَالَتْ : إِنَّ أَخَاك لَا يُرِيدُ النَّسَاءَ ، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَيَحْبِسُهُ حَتَّى كَانَ قَبْلَ الْفَحْرِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكَعَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : حَبَسْتِنِي عَنْ صَلَاتِي ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : صَلِّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِعَيْنَيُك عَلَيْك حَقًّا.

(۳۵۸۱۳) حفزت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت سلمان ،حفزت ابوالدرداء کے ہاں تشریف لے گئے نیکن انبیں موجود نہ پایا۔ تو آپ جِن بُنونے ام درداء من معنوفا کوسلام کیااور کہا: میرا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیام ہومیں اوران پر الميه كاقطواني چوغة تعارام درداء منى مندئ في ان كي طرف براناتكميه بجينكا - انهول نے اس پر بيٹھنے سے انكار كرديا اوراپنے عمامه كواتارا اور اس کو نیجے ڈال کر اس پر بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابوالدرداء رہا پھنے تشریف لائے۔ دو در ہموں کا گوشت انھائے ہوئے۔ چنانچیحصرت ام درواء کھڑی ہوئمیں انہوں نے اس کو پکایا اور روٹی پکائی۔ پھر کھانا لے کرآئی۔حضرت ابودر داء بناٹی روزے ے تھے۔ حضرت سلمان نے کہامیرے ساتھ کون کھائے گا؟ انہون نے کہاتمہارے ساتھ ام درداء کھائیں گی۔ حضرت سلمان نے

ان کوروز ہ افطار کروائے بغیرنہ چھوڑا۔ پھر حضرت سلمان جڑ ٹونے ام درداء سے کہا۔ آپ نے ان کی خستہ حالت دیکھی تھی ہیں کیا ہواہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ کا بھائی عورتوں کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہاں رات گزاری۔اورحضرت ابوالدرداء میں ٹی اٹھنے کا ارادہ کرتے تو حضرت سلمان ان کوروک دیتے یہاں تک کہ فجر

ے پہلے کا وقت ہوگیا تو آ پ کھڑے ہوئے وضو کیا اود چندر کعات ادا کیں۔ رادی کہتے ہیں اس پر حضرت ابوالدراء مناشؤ نے ان ہے کہا۔ آپ نے مجھے میری نماز ہے روکا ہے۔حضرت سلمان نے ان سے کہا۔ نماز پڑھواورسو جاؤ۔ روزہ رکھواور افطار کرو کیونکہ

تمبارے اہل خانہ کا بھی تم پرحق ہے اور تمباری آئکھوں کا بھی تم پرحق ہے۔

( ٢٥٨١٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ:حَلَّثَنَا عُثْمَان بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :إنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ عَمِلَ عَمَلاً يَرْجُو أَنْ يَنْجُوَ بِهِ ، قَالَ : فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَأْتِيه فَيَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَاهَا حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ من حَسَنَةٌ ، وَيَجِيءُ

الْمُشْتِكِي يَشْتِكِي مَظْلَمَةً فَيُوْخَذُ مِنْ سَيْنَاتِهِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيْنَاتِهِ ، ثُمَّ يُكُبُّ فِي النَّارِ ، أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ .

(۳۵۸۱۴) حضرت سلمان اور جناب نبی کریم میر شین کی بیگر صحابہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا جس نے ایسے اعمال کیے ہول مے جن کے ذریعہ اس کو نجات کی امید ہوگی۔ راوی کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آ دی آ کر اس کے مظالم کی شکایت کرتا رہے گا۔ پس اس کی نیکیوں سے لے کراس شکایت کرنے والے کودیا جائے گایباں تک کہ اس کی کوئی

نیکی باقی نہیں رہے گی اور پھراس کے مظالم کی شکایت کرنے والا آئے گا تو اس شکایت کرنے والے کی غلطیوں میں لے مُراس آ دی کے گنا ہوں پرر کھ دی جا ئیں گی پھراس کواوند ھے منہ جہنم میں گرادیا جائے گایا اس کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔

( ٢٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَوْ بَاتَ الرَّجُلَان أَحَدُهُمَا يُغْطِى الْقِيَانَ الْبيضَ ، وَبَاتَ الآخَرُ يَفُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذُكُرُ اللَّهَ لَوَأَيْت أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۵۸۱۵) حضرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گرایک آ دمی سفیدغلام دے کررات گز ارے اور دوسرا آ دمی قر آ ن کی

تلاوت اور ذکر خدا کرتے ہوئے گزارے تو میرے خیال میں خدا کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

( ٢٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّ النَّبِيُّينَ وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ.

(۳۵۸۱۷) حفرت سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب رات کو بے خواب ہوتے تو کہتے انبیاء کے پرورد گاراور رسولوں

کےالٰہ ماک ہیں۔

( ٣٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ إِذَا أَصَابَ شَاةً مِنَ الْمَغْنَمِ ذَبَحَهَا ، فَقَدَّدَ لَحُمَهَا ، وَجَعَلَ جِلْدَهَا سِقَاءً ، وَجَعَلَ صُوفَهَا حَبْلا ، فَإِنْ رَأَى رَجُلاً قَدَ اخْتَاجَ إِلَى حَبْلِ لِفَرَسِهِ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ رَأَى رَجُلاً احْتَاجَ إِلَى سِقَاءٍ أَعْطَاهُ.

(٣٥٨١٧) حفرت عبدالله بن سلمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کو جب غنیمت میں ہے بکری ملتی تو آپ اس کوذ ک کرتے پھراس کے گوشت کے نکڑے کرتے اوراس کے چمڑے کامشکیزہ بنالیتے اوراس کے بالوں کی ری بنالیتے پھراگر وہ کسی کو

گھوڑ کی ری کامحان و کھتے تو آپ بیری اس کودے دیتے اورا گر کسی کوشکیز ہ کامحتاج دیکھتے تو اس کوشکیز ہ دے دیتے۔ ( ۲۵۸۱۸ ) حَدَّفُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ ، قَالَ :صَحِبَ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنْ مَنِي

عَبْسِ فَأَتَى دِجُلَةً ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :اشْرَبُ : فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :يَا أَخَا بَنِى عَبْسٍ ، أَتَرَى شَرْبَتَكَ هَذِهِ نَقَصَتُ مِنْ مَاءِ دِجُلَةَ شَيْئًا كَذَلِكَ الْعِلْمُ لَا يَنْفَدُ، فَابْتَغِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُذْرَى ، فَقَالَ :يَا أَخَا بَنِى عَبْسٍ، إنَّ

يَنْفَدُ، فَابَتَغِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُكَ ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُنْدَرَى ، فَقَالَ : يَا أَخَا يَنِي عَبْس، إنَّ الَّذِى كَانَ يَمْلِكُ خَزَانِنَهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ وَنُطَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ جَلُولَاءَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَخَا يَنِي عَبْسٍ ، إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمُ هَذَا وَخَوَّلُكُمُوهُ قَدْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ .

(۳۵۸۱) حفرت الوالیختری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کو قبیلہ بنوعیس کا ایک آدی حفرت سلمان کے ساتھ تھا۔ وہ دریائے دجلہ پرآیا تو حضرت سلمان نے اس سے کہا۔ پانی ہیو۔ اس نے پانی ہیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا۔ پانی ہیو۔ اس نے پانی ہیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا۔ اس بنوعیس کے بھائی! تو کیاد کھتا ہے کہ تیر سے آپ نے اس سے کہا۔ اس بنوعیس کے بھائی! تو کیاد کھتا ہے کہ تیر سے اس گھونٹ نے اس دجلہ کے پانی میں کمی کی ہے؟ اس طرح علم نہ تم ہونے والی چیز ہے۔ پس تو اپنے لیے نفع مندعلم تلاش کر۔ پھر آپ کا گزرنہروں پر ہواتو وہاں بچھ کھانے تھے اور دانے ہوا میں اڑائے جارہ ہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس بنوعیس کے بھائی! وہ آ دمی جواس کے خزانوں کامالک تھا جبکہ آپ زندہ تھے۔ وہ لوگ شیح وشام اس حال میں کرتے کہ ان میں ایک تھیز گندم نہ ہوتی ۔ پھر آپ نے جلولاء اور اس کے بارے میں مسلمانوں کی فتو جات کا ذکر فر مایا اور کہا: اے بنوعیس کے بھائی! اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا

( ٣٥٨١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ ، قَالَا : لاِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ : أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتُ : طَهِّرُ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِئْت ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِإِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ : أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتُ : طَهِّرُ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِئْت ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : فَقِهْت.

فر ماديا حالا نكه الله تعالى اس پراس وقت بھى قادرتھا جب محمد مَلِّ فَقَصَّةُ زندہ تھ''

(۳۵۸۱۹) حضرت نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان نے ایک عجمی عورت سے کہا کیا یہاں پر کوئی پاک جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھیں؟ اس عورت نے کہاتم اپنے دل کو پاک کرلواور جہاں چاہونماز پڑھو۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: یہ عورت توسمجھ دار ہے۔

( ٣٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ لِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ : إِنَّ السُّوقَ مَبْيَضُ الشَّيْطَانِ وَمَفْرَخُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُ أَنْ لَا تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَذْخُلُهَا ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْهَا فَافْعَلُ.

(۳۵۸۲۰) حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فاری ڈاٹٹ نے فرمایا: بقینا بازار شیطان کے انڈے

دینے اور بچد نکلنے کی جگہ ہے۔ یس اگر تو بد کر سکے کہ تو باز ار میں بہلا داخل ہونے والا ند ہواور نکلنے والوں میں سے آخری نہ ہوتو تو بد

( ٣٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمُعَج ، قَالَ : قَلْنَا لِسَلْمَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَلَا تُحَدِّثُنَا ، قَالَ : ذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَّامِ ، وَالصَّلَاةُ

(٣٥٨٢١) حضرت اوس بن معمع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلمان ہے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! آپ جمیں حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اورلوگوں کے سوتے

( ٣٥٨٢٢ ) حَلَّتُنَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسُتَحْيِي أَنْ يَبْسُطُ اللَّهِ عَبْدٌ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

(٣٥٨٢٢) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اوران کے ذریعہ خیر کا سوال کرے اور اللہ تعالی ان کونا کام واپس کردے۔

( ٣٥٨٢٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةً وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ لِي أَخْ أَكْبَرُ مِنِّي يُكَّنِّي أَبَا عَزْرَةَ ، وَكَانَ يُكُثِرُ ذِكْرَ سَلْمَانَ ، فَكُنْت أَشْتَهي لِقَانَهُ لِكُثْرَةٍ ذِكْرِ أُخِى إِيَّاهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ :هَلُ لَك فِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ؟ قَدْ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ :وَكَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَلِهُ مِنَ الْغَزْوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَلِهُم مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ ، بَيْنَ رِجْلَيْهِ خِرْقَةٌ وَهُوَ يَخِيطُ زِنْبِيلًا، أَوْ يَدُبُغُ إِهَابًا، قَالَ :فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَجَلَسْنَا ، قَالَ :فَقَالَ :يَا ابْنَ أَخِي ، عَلَيْك بِالْقَصْدِ فَإِنَّهُ أَبْلُغُ.

( ۳۵۸۲۳ ) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میراایک مجھ سے بڑا بھائی تھا جس کی کنیت ابوعزرہ تھی۔وہ حضرت سلمان کا ذکر بڑی کثرت ہے کرتا تھا۔ تو اپنے بھائی ہے حضرت سلمان کا بہت زیادہ ذکر من کر مجھے آپ سے ملا قات کا شوق تھا۔راوی کہتے ہیں ایک دن میرے بھائی نے مجھے کہ کیا جہیں ابوعبداللہ سے ملنے کا شوق ہے؟ وہ قادسیہ مقام میں فروکش ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت سلمان جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیہ میں اترتے اور جب جج سے واپس آتے تو مدائن میں برداؤ و التے۔راوی کہتے ہیں میں نے کہا: ہاں (شوق ہے)۔راوی کہتے ہیں پس ہم چل بڑے یہاں تک کہ ہم قادسیہ میں ان کے گھر میں اُترے۔وہ بیٹھے ہوئے تھے اوران کے سامنے ایک کپڑے کا مکڑا تھا۔ وہ ٹو کری می رہے تھے یا چیڑے کو دیا غت دے رہے تھے۔راوی کہتے ہیں پس ہم نے انہیں سلام کیا اور ہم بیٹھ گئے۔راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا: اے بھیتے اہم پراراد ولازم ہے کیونکہ ٢٥٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَر ، عَنْ عُمَر بْنِ قَيْس ، عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِى ، قَالَ : عَرَضَ أَبِى عَلَى عَلَى سَلْمَانَ أُخْتَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَأَبَى وَزَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ ، يُقَالَ لَهَا بُقَيْرَةُ ، قَالَ : فَبَلَغَ أَبَا قُرَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَىٰءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَنْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّةَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدْخَلَ عَصَاهُ فِي عُرُوةِ الزِّنْبِيلُ وَهُوَ عَلَى عَاتِقِهِ.

(۳۵۸۳۳) حفزت عمر و بن الی قر و کندی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ہوالدصاحب نے حضرت سلمان کو یہ پیشکش کی کہ وہ
ان کی بہن سے شادی کریں۔ آپ نے انکار کر دیا اور اپنی آزاد کر دہ لونڈی جس کا نام بقیر ہ تھا اس سے شادی کرئی۔ راوی کہتے ہیں
ابوقرہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان کے درمیان کوئی معاملہ تھا۔ چنا نچہ حضرت حذیفہ سلمان کے باس ان کو
بلانے آئے تو آئیس بتایا گیا کہ وہ اپنی سبزیوں کے اگانے کی جگہ میں ہیں چنا نچہ وہ اس طرف گئتو وہ ان سے ملے۔ ان کے پاس
ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی۔ اپنی لاتھی کو انہوں نے ٹوکری کے کڑے میں ڈالا ہوا تھا اور وہ لاتھی ان کی گردن پرتی۔

( ٣٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : تُعْطِى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَا مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، قَالَ : فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ فِي عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَا مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، قَالَ : فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ فِي عَنْ مَا يَدِي مُعَادِي مُعَادِي مُعَادِي مَا مَا مُعَلَى الْعَرَقُ فِي الْعَرَقُ الْعَرَقُ الْعَرَقُ عَلَى الْعَرَقُ الْعَرَقُ الْعَرَقُ الْعَرَقُ اللّهُ مَا يَعْدُونَ مَا عَلَى اللّهُ مُعَادِي اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا يَعْدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى السّمُ مَا يَوْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى

الأرْضِ قَامَةً ، ثُمَّ يَوْ نَفِعُ حَتَّى يُغَوْغِوَ الرَّجُلُ ، فَالَ سَلْمَانُ : حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : غَوْ غَوْ. (٣٥٨٢٥) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودس سال کی حرارت دی جائے گی پھراس کو لوگوں کی ھو پڑیوں کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ یفلیل کے دو کناروں کے برابر ہوجائے گا۔ راوی کہتے ہیں پھران لوگوں کو

پینے آئے گا یہاں تک کہ پینے زمین میں قد کے برابر ہوجائے گا پھر اوپراٹھے گا یہاں تک کہ آ دمی غرارہ کرنے گے گا-حضرت سلمان نے فرمایا: یہاں تک کہ آ دمی کہے گا:غرغر۔

( ٣٥٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةً ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُوكَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْت إِلَى تَدْعُونِى إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَاد ، وَلَعَمْرِى مَا الْأَرْضُ تُقَدِّسُ أَهْلَهَا ، وَلَكِنِ الْمَرْءُ يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ.

(۳۵۸۲۱) حفرت عبدالله بن بهيره سے روايت ہوه كہتے ہيں كه حفرت ابوالدرداء دبي في نے حفرت سلمان كو خطالكها - اما بعد! پس چيك ميں تمہيں ارض مقدس اور ارض جہاد كی طرف دعوت ديتا ہوں - راوى كہتے ہيں - اس پر حضرت سلمان نے ان كوتح بر فرمايا - اما بعد! پس بيتك آپ نے يتح يرفر مايا كه آپ مجھے ارض مقدس اور ارض جہاد كی طرف دعوت ديتے ہيں - ميرى عمر كى قتم! كوئى زمين اپنے اہل كو پاكنہيں بناتى بلكه آدى كواس كے مل پاك كرتے ہيں -

# ( ۱۸ ) كلامر أبي فدُّ رضي الله عنه

#### حضرت ابوذ ريضين كاكلام

( ٣٥٨٢٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ذُرٌّ ، قَالَ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَا الْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَلَا تَقَارَرْتُهُمْ عَلَى فُرُشِكُمْ وَلَحَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجُأْرُونَ وَتَبْكُونَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي يَوْمَ خَلَقَنِي شَجَرَةً تُعْضَدُ وَتُوْكُلُ ثُمَرَتِي.

(٣٥٨٢٧) حفرت ابوذر رُدُيْنُو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قتم جو کچھ میں جا نتا ہوں اگرتم وہ کچھ جانتے تو البتہ تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنتے اورا گرتم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی عورتوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتے اورتم اپنے بستر وں پر

اطمینان نہ کرتے اور تم گھاٹیوں کی طرف آ وازیں بلند کرتے اور روتے ہوئے نکل جاتے۔خدا کی قتم !اگر میری تخلیق کے دن مجھے ایک کٹنے اور کھائے جانے والا درخت بنادیا ہوتا۔

( ٣٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُحَجِّلِ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٌّ :الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ

السَّاكِتِ ، وَالسَّاكِتُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِي الشَّرِ ، وَالْأَمَانَةُ خَيْرٌ مِنَ الْخَاتَمِ ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ ظُنّ السَّوْءِ.

(ابن حبان ۱۰۱ ـ حاکم ۳۳۳)

(٣٥٨٢٨) حضرت حلان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ احجھا ساتھی ، تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی ، برے ساتھی سے بہتر ہے اور خیر کا املاء کروانے والا ساکت سے بہتر ہے اور ساکت، شرکے املاء کروانے والے سے بہتر ہے۔اور امانت، خاتم سے بہتر ہے اور ناتم برے گمان سے بہتر ہے۔

( ٢٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : ذُو الدُّرْهَمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ حِسَابًا مِنْ ذِي الدُّرْهَمِ.

(٣٥٨٢٩) حضرت ابوذ ر دخائيُّه ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كه دو در بموں والاضخص بروز قيامت ايك در بم والے ہے شديد حياب

( ٣٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَلَا تَتَّخِذُ أَرْضًا كَمَا اتَّخَذَ طَلَّحَةً وَالزُّبَيْرُ ، قَالَ : فَقَالَ : وَمَا أَصْنَعُ بِأَنْ أَكُونَ أَمِيرًا ، وَإِنَّمَا يَكُفِينِي كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ

مَاءٍ ، أَوْ نَبِيذٍ ، أَوْ لَبَنِ وَفِي الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ.

(۳۵۸۳۰) حضرت ابوذر جائز کے بارے میں روایت ہے کہان ہے کہا گیا کہ جس طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے زمین بنائی ہے آپ کیوں نہیں بنالیتے؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا: میں امیر ہوکر کیا کروں گا؟ مجھے تو روزانہ کے لیے ایک

گھونٹ پانی یا نبیذ کاایک گھونٹ یا دود ھا گھونٹ کا فی ہےاور ہر جمعہ کے لیےایک تفیز گندم کا فی ہے۔ ( ۲۶۸۶۷) حَدَّثْنَا مُعَرِّمَدُ وَنُورِ الْوَرُدِي بِي عَنْ عَدْمِهِ وَنِهِ وَهُورِ نِي عَنْ أَنْ مِي مِينَّا

٣٥٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيدَانَ ، قَالَ :صَحِبْت أَبَا ذَرٌّ ، فَقَالَ لِي : أَلَا أُخْبِرُك بِيَوْمٍ حَاجَتِي ، إنَّ يَوْمَ حَاجَتِي يَوْمَ أُوضَعُ

فِی حُفُورَتِی ، فَلَالِكَ یَوْمٌ حَاجَتِی. (۳۵۸۳) حضرت عبدالله بن سیدان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوذر چھ ٹھے کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کیا مد متمہد میٹر میں سید الرب و کر سیاست کے مصرف کرتے ہیں کہ میں حضرت المودر جھے کہا کیا

میں تنہیں اپنی حاجت کا دن نہ بتاؤں؟ بیتک میری حاجت کا دن وہ ہے جب جھے میری قبر میں رکھا جائے گا۔ پس بیمیری حاجت کا دن ہے۔

٣٥٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، وَعِنْدَهُ الْمُرَأَةُ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ سَوْدَاءَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، لَوِ اتَّخَذُت الْمُرَأَةُ هِى أَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّى وَاللهِ لَأَنْ أَتَّخِذَ الْمُرَأَةُ تَضَعُنِى ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ الْمُرَأَةُ تَضَعُنِى ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ الْمُرَأَةُ تَنْ مُومَدُ اللَّهَ الَّذِي يَأْخُذُهُمْ مِنَّا تَرْفَعُنِى ، قَالُوا : يَا أَبَا ذَرِّ ، إنَّكَ مُرْزَوٌ مَا يَكَادُ يَبْقَى لَكَ وَلَدٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يَأْخُذُهُمْ مِنَا فِي ذَارِ الْبَقَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى قِطْعَةِ الْمِسْحِ وَالْجَوَالِقِ ، قَالَ : فَقَالُوا : فِي ذَارِ الْفَقَاءُ اللّهَ الْذِي يَأْخُذُهُمْ مِنَا

يَا أَبَا ذَرٌ لَوِ اتَّخَذُت بِسَاطًا هُوَ أَلْيَنُ مِنْ بِسَاطِكَ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : اللَّهُمَّ غُفُرًا ، خُذُ مَا أُوتِيتَ ، إنَّمَا خُلِقُنَا لِدَارِ لَهَا نَعْمَلُ وَإِلَيْهَا نَرْجِعُ.

(۳۵۸۳۲) حفرت عبداللہ بن خراش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوذ روزائیز کومقام ربذہ میں دیکھاان کے ساتھا کی حماء یا محباء عورت تھی۔راوی کہتے ہیں۔حضرت ابوذ روزائیز ایک سیاہ سائمان میں تھے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت ابوذ روزائیز ایک سیاہ سائمان میں تھے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت ابوذ روزائیز سے کہا گیا۔اگر آپ اس عورت سے بلندعورت رکھوں جو مجھے نجار کھے یہ باند کرے۔لوگوں نے کہا:اے ابوذ روزائیز!

اُ پاولاد کی طرف نے مُم زدہ ہیں۔ آپ کا کوئی بچہ باتی نہیں رہتا۔ راوی کہتے ہیں اس پرآپ نے فرمایا: ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو ہم سے دارالفناء میں بچے لیتا ہے اور ان کو ہمارے لیے دارالبقاء میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حصزت ابوذر رہی ٹوٹوٹا ٹاٹ اور بالوں سے بچھونے پر ہمٹھتے تھے۔لوگوں نے ان سے کہا: اے ابوذر دہ ٹوٹوڈ اگر آپ کوئی ایس بچھوٹا بنا لیتے جو

آپ کے اس بچھونے سے زم ہوتا؟ اس پر انہوں نے فر مایا: اللَّهُمَّ غُفُرًا ''اے اللہ! مغفرت عطافر ما۔'' مجھے جودیا جائے وہ آپ لے لیس۔ کیونکہ ہم تواس گھر کے لیے عامل پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔

( ٣٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى أَبِي ذَرٌّ رَسُولًا ، قَالَ :فَجَاءَ الرَّسُولُ ، فَقَالَ :لأبِي ذَرٌّ :إنَّ أَخَاكَ أَبَا اللَّـرْدَاءِ يُقُرِئُك السَّلَامَ ، ويَقُولُ لَك :اتَّق اللَّهَ وخف النَّاسِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو ذُرٌّ : مَالِى وَلِلنَّاسِ ، وَقَدْ تَرَكَّت لَهُمْ بَيْضَائَهُمْ وَصَفْرَائَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ :انْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ :فَانْطَلَقَ مَعَهُ ، قَالَ :فَلَمَّا دَخَلَ بَيْتَهُ إذَا طُعَيْمٌ فِي عَبَائَةٍ لَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَقَلِدِ انْتَشَرَ بَغْضُهُ ، قَالَ :فَجَعَلَ أَبُو ذَرٌّ يَكُنِسُهُ وَيُعِيدُهُ فِي الْعَبَائَةِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :إنَّ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ، قَالَ :ثُمَّ جِيءَ بطُعَيْمِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :كُلْ ، قَالَ :فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ لِمَا يَرَى مِنْ قِلَّتِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٌّ :ضَعْ يَدَك ، فَوَاللهِ لَأَنَّا بِكُثْرَتِهِ أَخُوَفُ مِنِّي بِقِلَّتِهِ ، قَالَ :فَطَعِمَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ

، وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْك يَا أَبَا ذُرٍّ. (۳۵۸۳۳) حفزت ابوالجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدر داء پڑیٹنڈ نے حضرت ابوذ ر رہی تین کی طرف قاصد بھیجا۔ قاصد آیا اوراس نے حضرت ابوذ رکوکہا آپ کے بھائی حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹٹر آپ کوسلام کہتے ہیں اوروہ آپ ہے کہتے ہیں اللہ

ے ڈرواورلوگوں سے فقی رہو۔اس پرحضرت ابوؤر رہائٹؤ نے فرمایا: مجھے لوگوں سے کیالینا ہے۔ میں نے ان کے لیے ان کی جاندی سونے کوجھور دیا ہے۔ پھر آپ نے قاصد سے فرمایا۔ گھر کی طرف چلو۔ وہ آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ پس جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہوا تو ایک چوغہ میں تھوڑی ہی کھانے کی چیز تھی جو بھری ہوئی تھی۔رادی کہتے ہیں پس حضرت ابوذر مزایش نے اس کواکشا کرنا شروع کیااوراس کو چوند میں جمع کیا۔ پھرآپ نے فرمایا: بیشک آ دی کی فقاہت میں سے اس کا اپنی معیشت کے ساتھ زی والا معاملہ کرنا ہے۔ پھر پچھتھوڑا ساکھا ٹالا یا گیااوران کے سامنے رکھا گیا۔انہوں نے مجھے کہا کھاؤ۔ وہ آ دمی اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے کو نالبندكرتا تھا۔ كيونكدوه تھوڑا دكھائى دے رہاتھا۔حضرت ابوذ رجاتھ نے اس آ دمى سے كہاہاتھ ڈالوخدا كى تىم! ہم كھانے كى قلت سے ا تناخوفز دہ نہیں ہوتے جتنااس کی کثرت ہے ہوتے ہیں۔اس پر آ دمی نے کھانا کھالیا پھر حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹیز کے یاس واپس جلا گیا اوران کوساری حالت بیان کی ۔حضرت ابوالدرداء چاہؤ نے فرمایا: اے ابوذر رٹھاٹیز تجھے سے زیادہ سیے کس آ دمی برکسی درخت نے سائییں کیااور کسی زمین نے پناہیں دی۔

( ٣٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَرْسَلَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ عَلَى الشَّامِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ بِنَلَاثُ مِنَة دِينَارٍ ، فَقَالَ :اسْتَعِنْ بهَا عَلَى حَاجَنِكَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :ارْجِعُ بِهَا ، فَمَا وَجَدَ أَحَدًا أَغَرَّ بِاللهِ مِنَّا ، مَا لَنَا إِلَّا ظِلٌّ نَتَوَارَى بِهِ ، وَثُلَّةٌ مِنْ غَنَمِ تَرُوحُ عَلَيْنَا ، وَمَوْلَاةٌ لَنَا تَصَدَّقَتُ عَلَيْنَا بِحِدْمَتِهَا ، ثُمَّ إنِّي لَأَتَخَوَّفُ الْفَصْلَ.

( ۳۵۸۳۴) حضرت ابوبکر بن منذر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ نے ..... پیشام پر حکمران تھے

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱)

حضرت ابوذر رہے ہوئے کی طرف تین سودینار بھیجے اور فرمایا: ان ہے اپنی ضرورت میں مدد کرلینا۔حضرت ابوذر دوائو نے فرمایا: ان کو واپس لے جاؤ۔ ہم سے بڑھ کرکوئی شخص غنی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک سامیہ چاہیے جس میں ہم سامیہ حاصل کریں اور بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جوہمیں راحت دیتا ہے اور ایک آزاد لونڈی ہے جوابی خدمات کا ہم پرصد قد کرتی ہے پھر میں اس سے زیادہ چیز کا

خوف کھا تاہوں۔ ( ٢٥٨٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مَسْعَدَة ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرُّومِیُّ ، قَالَ : دَحَلُتُ عَلَی أُمْ طَلْقٍ وَإِنَّهَا حَدَّثَنَهُ ، أَنَّهَا دَحَلَتُ عَلَی أَبی ذَرِّ ، فَأَعْطَتُهُ شَیْنًا مِنْ دَقِیقٍ وَسَوِیقٍ ، فَجَعَلَهُ فِی طَرَفِ عَلَی أُمْ طَلْقٍ ، وَقَالَ : فَوَّالُتُ عَلَی اللهِ ، فَقُلْتُ لَهَا : یَا أُمَّ طَلْقٍ ، کَیْفَ رَأَیْت هَیْنَةَ أَبِی ذَرِّ ، فَقَالَتُ : یَا بُنی ، رَأَیْته شَیعًا شَاحِبًا ، وَرَأَیْت فِی یَدِهِ صُوفًا مَنْفُوشًا وَعُودُینِ فَدْ حَالَفَ بَیْنَهُمَا وَهُو یَغُولُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوفِ. شَعِنًا شَاحِبًا ، وَرَأَیْت فِی یَدِهِ صُوفًا مَنْفُوشًا وَعُودُینِ فَدْ حَالَفَ بَیْنَهُمَا وَهُو یَغُولُ مِن ذَلِكَ الصَّوفِ. (٣٥٨٣٥) حَصْرت ام طلق بیان کرتی جِس که وه حضرت ابوذر کے پاس کئیں اور انہوں نے حضرت ابوذرکو پچھ آٹا اور ستودیے تو

آپ نے ان کواپنے کپڑوں کے کنارے میں باندھ لیااور فرمایا: آپ کا تواب اللہ پہے۔ میں (راوی) نے کہا: اے ام طلق! آپ نے حضرت ابوذر رہی ہے کہ کا تو است کے حضرت ابوذر رہی ہے کہ کا اور اداس حالت میں دیکھی اور دوباہم الٹی لکڑیاں تھیں جن سے آپ اُون کا تاکرتے تھے۔
میں دیکھا اور میں نے ان کے ہاتھ میں دھنی ہوئی اون دیکھی اور دوباہم الٹی لکڑیاں تھیں جن سے آپ اُون کا تاکرتے تھے۔

( ٢٥٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعُمَانِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْأَفْنَعِ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ لَا تَرَاهُ حَلْقَةٌ إِلَّا فَرُّوا مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ النِّي كُنْت فِيهَا ، فَشَبَتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ النِّي كُنْت فِيهَا ، فَشَبَّ وَفَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ مَا لَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّا أَعْطِيَاتِنَا قَدُ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتُ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلا ، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ يَعِلِيَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلا ، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ يَعِلِيكُمْ فَدَعُوهُمْ وَإِيَّاهَا. دينِكُمْ فَدَعُوهُمْ وَإِيَّاهَا. (٣٥٨٣١) حضرت احف بن قيس سروايت بوه كتب بي كمين مجدنبوي مين بينها بواتها كمايك آدي سامنے سآيا جو طقه بين كور هَا تو وه طقه بيناك جاتا عنها ليك كورة آدى اس طقه كے پاس آيا جس مين مين بينها بواتها - باتى لوگ فراز

(۲۵۸۳۹) حفرت احمد بن ین سے روایت ہے وہ ہے ہیں کہ یک جدموی یک بیھا ہوا تھا کہ اول حاصا کہ اول حاصا ہے ہے اول حاصا کے حام ہوا تھا۔ باتی لوگ فرار حلقہ بھی اس کو دیکھتا تو وہ حلقہ بھا گرا تھا۔ باتی لوگ فرار ہوگئے اور میں جیٹھا رہا۔ میں نے کہاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب رسول الله مُؤَفِّفَتُهُم کا صحابی ابوذر دی تھی ہوں۔ میں نے کہا: لوگ آپ ہوں۔ میں نے کہا: لوگ آپ ہوں۔ میں نے کہا: اور میں بھی ہوں۔ میں نے کہا: اور میں ہوگئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کوخزانے جمع کرنے ہم عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا: (کیا) ہماری جا گیریں بہت زیادہ بلند ہوگئی ہیں جن کی وجہ ہے آپ کوہم پرخوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو یہ حالت نہیں ہے کین عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہارے دین کی قبت ہوگ پس تم ان کوچھوڑ دواوران ہے بچو۔

## ( ١٩ ) كلام عِمراك بنِ حصينٍ رضى الله عنه

## حضرت عمران بن حصين دلانني كا كلام

( ٢٥٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَحِيهِ مُطَرِّف ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ : إِنِّي أَحَدُ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَحِيهِ مُطَرِّف ، قَالَ اللهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٨) أَحَدُ ثُلُك حَدِيثًا لَعَلَ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٨) حضرت مطرف عيدوايت عوده كتب بيل كه حضرت عمران بن حسين في جحصكها من تهبيل ايك حديث بيان كرتا مول - بوسكتا بحدالت عدال عن عدال كي ذريد فع د عد جان لوالله كي بندول ميل عي بهترين بند عذيا ده جمد كرف والله بن من الله عنه الله بناء الله عنه الله بناء الله الله عنه الله بناء الله بن

( ٢٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :ابْتُلِىَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِبَلَاءٍ كَانَ يولَهُ مِنْهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَأْتِيه : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى مِنْ إِتْيَانِكَ مَا نَرَى مِنْكَ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلْ فَوَاللّهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَى أَحَبُّهُ إِلَى اللهِ.

(۳۵۸۳۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ایسی بیاری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کے ہوش قائم نہیں رہتے تھے۔راوی کہتے ہیں انہیں ان کے پاس آنے والے بعض لوگوں نے کہا: ہم آپ کی جو حالت دیکھتے ہیں می مجھے آپ کے پاس آنے سے مانع ہوتی ہے۔فرمایا: یول نہ کرو۔خدا کی تتم! بیٹک جوخدا کومجوب ہے وہی مجھے مجوب ہے۔

## (٢٠) كلامر معاذِ بنِ جبلٍ رضى الله عنه

#### حضرت معاذبن جبل كاكلام

( ٢٥٨٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَدِیٌّ ، عَنِ الصَّنَابِحِیِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لاَ تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ، عَنْ أَرْبَعِ خِصَالِ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبُلاهُ ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبرانی ااا۔ بزار ٣٣٣٧) أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبرانی ااا۔ بزار ٣٣٣٧) افْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبرانی ااا۔ بزار ٣٣٣٧) مَرْتَ معاذ بروایت ہوہ کہتے ہیں: قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگد سے نہیں ہیں گئی کے بہاں تک کہ چرزوں کے بارے ہیں ہوال کیا جائے جم کے بارے ہیں کہ کس بات میں پرانا کیا اور عمر کے بارے ہیں کہ کس چیز میں فنا کیا اور عالی اور کہاں خرج کیا اور عمل کے بارے میں کہ اس پرکتا ممل کیا۔

( ٣٥٨٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَجُلٌ مَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَيُوَدِّعُونَهُ وَيُوصُونَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إِنِّى مُوصِيك بِأَمْرَيْنِ إِنْ حَفِظْتُهمَا حُفِظْتَ : إِنَّهُ لَا غِنَى بِكَ وي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱)

عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ أَخْوَجُ ، فَآثِرُ نَصِيبَك مِنَ الآخِرَةِ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنيَا ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِكَ ، أَوْ يُمَرُّ بِكَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنيَا فَيَنْتَظِمُهُ لَك انْتِظَامًا ، فَيَزُولُ مَعَك أَيْنَمَا زُلْتَ. (۳۵۸۴۰) حفزت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی اپنے دوستوں کے ہمراہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس آیا۔ نہوں نے حضرت معاذ کوسلام کیا پھرالوداع کہا اور وصیت کی درخواست کی تو حضرت معاذ نے ان کو کہا میں تنہیں دو چیزوں ک

صیت کرتا ہوں۔اگرتم نے ان کی حفاظت کی تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ایک یہ بات کہ دنیا کے حصہ سے غنی نہیں ہواورتم اپنے ا خرت کے حصہ کے زیادہ مختاج ہو پس تم اپنی آخرت کے حصہ کو اینے دنیا کے حصہ پرتر جیج دو۔ کیونکہ تہاری دنیا کا حصہ تم پر سے گزرے گایا تمہارے پاس آئے اوروہ تمہیں شامل ہوجائے گااؤر جہاں تم اترو گے وہاں وہ تمہارے ساتھ اترے گا۔

٢٥٨٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ أَخَذَتْ مُعَاذًا قُرْحَةٌ فِي حَلْقِهِ ، فَقَالَ : اخْنَقْنِي خَنْقَك فَوَعِزَّتِكَ إِنِّي لأُحِبُّك. (۳۵۸ ۳۱) حفرت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت معاذ کوان کے حلق میں ایک داندنکل آیا تو انہوں نے

فرمایا:تم میرا گلاد بادو۔ تیری عزت کی قتم اِلمجھے آپ سے محبت ہے۔ ِ ٣٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :صَلِّ

وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرُ وَاكْتَسِبُ ، وَلَا تَأْتُمُ ، وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكَ وَدَعَوَاتِ ، أَوْ دَعُوهَ مَظْلُومٍ. (۳۵۸۴۲) حضرت عبدالله بن سلمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے فرمایا: نماز پڑھواور سو جاؤ۔ روزہ رکھواور افطار کرو کمائی کرولیکن گناہ نہ کرو۔اورتم مرواس حال میں کہتم مسلمان ہواورتم بدعاؤں ہے بچو ..... یافر مایا ....مظلوم کی بدد عا ہے۔ , ٣٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ

قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ :اجْلِسُ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ. (۳۵۸ ۳۳) حضرت اسودین ملال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل نے مجھے کہا:تم ہمارے ساتھ مبیکھوہم ایک

گھڑیاںٹدکاذکرکریں۔

#### (٢١) كلامر أبي هريرة رضي الله عنه

## حضرت ابو ہر رہے ہ رہائٹۂ کا کلام

٣٥٨٤٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِى أَمْلاُ قَلْبَك عِنَّى ، وَأَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلَّا تَفْعَلْ أَمْلاً يَدَيْك

شُغُلًا ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُوك. (ترمذي ٢٣٦٦ احمد ٣٥٨)

(۳۵۸۳۳) حضرت ابو ہربرہ حیافی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔اے ابن آ دم! تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ میں تمہارے دل کوغناہے بھردوں گااور تمہارے فقر کو ہند کردوں گا۔وگر نہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کومشغولیا ہے۔ بھردوں گااور تیرے فقر کو ہندنہیں کروں گا۔

( ٣٥٨٤٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يُقْبَضُّ الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَرَى الْبُشْرَى ، فَإِذَا قُبِضَ نَادَى ، فَلَيْسَ فِي الذَّارِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ ، وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا هِي تَسْمَةُ صَوْتَهُ إِلَّا النَّقَلَيْنِ : الْبِحِنَّ وَالإِنْسَ تَعَجَّلُوا بِهِ إِلَى أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ فَإِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ ، قَالَ : مَا أَبْطَأَ مَا تَمْشُونَ ، فَاذَا أَدْحَا فَهِ لَهُده أَفْعِدَ فَأْدَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْحَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَ اللَّهُ لَهُ ، وَمُا مَ قَالَ : مَا أَبْطَأَ مَا

تَمْشُونَ ، فَإِذَا أُدْحِلَ فِى لَحُدِهِ أُفَعِدَ فَأْرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَلَءَ قَبْرُهُ مِنْ رَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَمِسُكٍ ، قَالَ :فَيَقُولُ :يَا رَبِّ ، قَدْمُنِى ، قَالَ :فَيْقَالَ :لَمْ يَأْنِ لَك ، إِنَّ لَك إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لَمَّا يَلْحَقُونَ ، وَلَكِنْ نَمْ قَرِيرَ الْعَيْنِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا نَامَ نَائِمٌ شَابٌ طَاعِمٌ نَاعِمٌ ، وَلاَ

فَتَاةٌ فِي الدُّنْيَا نَوْمَةً بِأَقْصَرَ ، وَلَا أَحْلَى مِنْ نَوْمَتِهِ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْبشرى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٣٨٨٠) حضرت الوہر بروخ نف ہے ، وابر سے وہ کہتر بیل مومن کی دو حقیق نہیں ہوتی براہ کا کے روز ارساد کا کے سات

(۳۵۸۵) حضرت ابو ہر یرہ فری فی ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی روح قبض نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بشارت دیکھے لے۔ پھر جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو آ واز دیتا ہے۔گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا جانو زئییں ہوتا سوائے انس و جان کے مگریہ کہ وہ اس کی آ واز کوس لیتا ہے۔ اس کوارحم الراحمین کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ پھر جب اس کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے تم لوگ کس قدر آ ہتہ جیئے ہو؟ پھر جب اس کواس کی قبر میں واخل کیا جاتا ہے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ اور اس کے لیے

آ ہتہ چئتے ہو؟ پھر جب اس کواس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تواس کو بٹھایا جاتا ہے ادراس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ ادراس کے لیے خدا کی طرف سے تیار سامان دکھایا جائے گا ادراس کی قبر کورحت، ریحان ادر مشک سے بھر دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ ہے گا:
اے میرے پروردگار! مجھے آ گے بھیج دے۔ کہا جائے گا ابھی تیرا وقت نہیں ہے۔ تیرے کچھے بہن بھائی ہیں جو ابھی تک ساتھ نہیں طے۔ لیکن تو آ تھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے سوجا۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کہتے ہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہون ہے۔ کوئی کھا تا بیتا، ناز وقع والانو جو ان لڑکایالؤکی دنیا میں اس قدر میٹھی اور مختصر نیند نہیں سوتی جیسی وہ نیند ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اپنا سربشارت کے لیے بلند کرے گا۔

( ٣٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَادٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بَابِ ، قَالَ :كُنْتُ أُفْرِغُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ مِنْ إِدَاوَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ يَا فُلاَنُ ، قَالَ :السُّوقَ ، قُالَ :إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَشْتَرِى الْمَوْتَ

قَبْلَ أَنْ تَوْجِعَ فَافْعَلُ ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىّ ، فَقَالَ . لَقَدْ خِفْت اللَّهَ مِمَّا أَسْتَعْجِلُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْقَدَرِ. فَقُلْ اللَّهُ مِمَّا أَسْتَعْجِلُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْقَدَرِ. (٣٥٨٣٦) حضرت مبيد بن باب سروايت بوه كتب بين كه من حضرت ابو مريره تُوَثَّرُ بِمشكيزه من سے ياني وال رہاتھا كه

ر مسلمات کی سرت بید می باب سے روہ یہ ہے وہ ہے ہی اندے سرت ہو ہر یہ وہ وہ ہو ہرائے ہوں ان سے باق وال رہا ہا کہ آ ب ک پاس سے ایک آ دمی گزراتو آ ب رہ ہو نے بوجھا: اے فلال! کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: بازار کا ۔ آ ب دہ ہونے اگرتم واپس آ نے سے قبل موت کوخر ید سکتے ہوتو خریدلو۔ رادی کہتے ہیں۔ پھر آ ب وہ ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جھیق میں نٹر کا خوف رکھتا ہوں اس چیز سے جو نقذریہ سے پہلے جلدی مانگی جائے۔ ملند کا خوف رکھتا ہوں اس چیز سے جو نقذریہ سے پہلے جلدی مانگی جائے۔

٣٥٨٤٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ :رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زادهما هذا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ.

حدیثا ، فعال : رکعتانِ حقیقتانِ مِما تحتیفرون رادهها هدا احب ایی مِن دیا دم.
(۳۵۸هد) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رُخ وُن محراه ایک تازه وفن ہونے والے مردہ کی قبر پر سے گزراتو آپ نے فرمایا: دوہلکی رکعتیں جن کوتم حقیر سجھتے ہووہ اس کا زادِراہ ہوں تو یہ چیز مجھے تمہاری ونیا سے

مردہ می مبر پر سے سروا تو آپ سے سرمایا دوہ می از میں میں ہوئے ، کردہ ہن میں دوبردہ ، دی دید پیرے مهدوں دیا ہے زیادہ مجبوب ہیں۔

( ٣٥٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إنَّ اللّهَ يُخْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، فَأَتَيْتُه ، فَقُلْتُ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ تَقُولُ :إنَّ اللّهَ يُخْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَأَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَفِى الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ

اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا﴾ فَمَنُ يَدُرِى تَسْمِيَةَ تِلُكَ الأَضْعَافِ ﴿وَيُؤُتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ قَالَ :الْجُنَّةُ. (احمد ٢٩٢)

ر ٣٥٨ ٣٨) حضرت ابوعثان ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جھے ابو ہریرہ روائٹو کی طرف سے یہ بات پنجی کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھ نیکیوں کے ساتھ دیتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے ابو ہریرہ زوائٹو! مجھے آپ سے یہ بات پنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لاکھ نیکیوں میں دیتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا: ہاں اور دولا کھ بھی۔ قرآنِ کریم میں اس کے متعلق ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ پس كون اس دو چندكى مقدار كوجانتا ہے؟ ﴿وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴾ فرمایا: جنت۔ ( ٢٥٨٤٩) حَدَّثَنَا يَهُ بِدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعُوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ

( ٣٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ حَرِيرًا ، وَمَنْ كَسَا جَدِيدًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ إِسْتَبْرَقًا

(۳۵۸ ۳۹) حضرت ابوحازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹوڈ نے فرمایا: جو محض پرانا کپڑ اپہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کر مدا میں بیٹم مہنا کے گلادر ج محض نیا کٹر اسائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے عرض استیرق سیائے گا۔

اس كواس كے بدلہ ميں ريشم بہنائے كااور جو تحض نياكير ا بہنائے كاتو الله تعالى اس كواس كے وض استبرق بہنائے گا۔ ( ٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ آذَنَهُ

ضَيْفٌ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ : لَامْرَأَتِهِ : نَوِّمِى الصِّبْيَةَ وَأَطْفِءَ السِّرَاجَ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. (بخارى ٣٧٩٨ـ مسلم ١٤٢)

(۳۵۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ رہائے سے روایت ہے کہ ایک انصاری آ دی کے پاس ایک مہمان نے اجازت طلب کی۔ اُس انصاری

کے پاس سرف اپنے اوراپنے بچوں کے لیے کھانا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی ہے کہا: بچوں کوسلا دواور چراغ بجھا دو۔ راوی کہتے ہیں ال پر بيآ يت نازل بونَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الُمُفَلِحُونَ ﴿

( ٣٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمَيَّتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَيَقُولُ النَّاسُ : مَا تَرَكَ.

(٣٥٨٥١) حفرت ابو بريره بنائذ سروايت موه كتب بي كه جب ميت مرجاتي ميتو فرشت كتب بين اس ني آ م كيا بهيجا؟ اورلوگ کہتے ہیں اس نے بیچھے کیا چھوڑا۔ ( ٣٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِكٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهُمٍ ، قَالَ : مَرَرُت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَلَى نَخُلِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ تَمْرِ لاَ يَأْبُرُهُ بَنُو آدَمَ.

(۳۵۸۵۲) حضرت عبیدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ہمراہ ایک محبور کے درخت کے پاس ہے گز را تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں وہ تھجور کھلاجس کو بنی آ دم نے نہ لگایا ہو۔

( ٣٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، فَالَ : لَا تَطْعَمُ النَّارُ رَجُلًا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَبَدًا حَتَّى يُوَدَّ اللَّبَنُ فِي الضُّرُع ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا.

(۳۵۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مخص خوف خدا کی وجہ سے رویااس کوجہنم کی آ گ تب تک نہ کھائے گی جب تک کے دود ھ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندہ مسلم کے نتھنوں میں راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں بھی جمع نہیں

( ٣٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ أَطْفَأ عَنْ مُؤْمِنِ سَيْنَةً فَكَانَهَا أَحْيَا مَوْزُودَةً.

(٣٥٨٥٣) حفرت ابو ہر مرہ وہن تو سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جوخص کسی مومن سے برائی دورکرتا ہے تو گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی بچی کوزندہ کیا۔

( ٣٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِي فُضُولِ الْكَلَامِ. (٣٥٨٥٥) حضرت ابو ہر يره خانور عدوايت ہوه كتے بيل كه فضول كلام ميس كوكى بهترى نبيں \_

( ٣٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ . مَرَّ رَجُلٌ عَلَى كَلُبٍ مُضْطَجِعِ عِنْدَ قَلِيبٍ قَدْ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يَسْقِيه فِيهِ ، فَرَحَ

خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغُرِفُ لَهُ وَيَسْقِيه فَحَاسَبَهُ اللَّهُ بِهِ فَأَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ.

(۳۵۸۵۱) حفرت ابو ہریرہ وہا ہے ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی قلیب کے پاس ایک گرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرا جو کتا پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھا۔ اس آ دمی نے پانی بلانے کے لیے پھیٹیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کی وجہ سے موت کے قریب تھا۔ اس آ دمی نے پانی بلانے کے لیے چلو بھر ااور اس کو بلایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب فر مایا اور اس کو جنت میں داخل فر مادیا۔

( ٣٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاحْتَضَنْته مِنْ خَلْفِهِ وَقُلْت ؛اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اشْدُدُ.

(۳۵۸۵۷) حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رخیٰ کئے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ مریض تھے۔ میں نے ان کو چیچھے سے گود میں لے لیا اور میں نے کہاا ہے اللہ! ابو ہریرہ رخیٰ ٹھے کوشفا دے دے۔ تو انہوں نے فر مایا: اے اللہ! اور شدید فرما۔

## ( ٢٢ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و رضي الله عنه

### حضرت عبدالله بن عمر ورثاثثها كاكلام

( ٣٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو يَقُولُ:ذَعُ مَا لَسْت مِنْهُ فِى شَيْءٍ ، وَلَا تَنْطِقُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ ، وَاخْزُنُ لِسَالَك كَمَا تَخْزُنُ نَفَقَتَك.

(۳۵۸۵۸) حضرت حمید بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وکہا کرتے تھے کہ جس کام ہے تہہیں غرض نہیں ہےاس کو چھوڑ دواور غیرمتعلق معاملات میں گفتگو نہ کرواورتم اپنی زبان کو یونہی خزانہ رکھو جس طرح تم اپنے خرچوں کوخزانہ رکھتے ہو۔

( ٣٥٨٥٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعْدِ الْكَلَاعِيُّ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَائِدٍ الْأَرْدِى ، عَنُ غُطَيْفِ بُنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِى ، قَالَ : جَلَسْت أَنَا وَأَصْحَابٌ لَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : فَاسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ اللهَ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : فَاسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الظَّلُمَةِ وَبَيْتُ الْحَقِ ، يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا عَرَّكَ بِى ، قَدْ كُنْت تَمْشِى حَوْلِى فِذَادًا ، قَالَ : فَقُلْتُ لِي الْحَدِيقِ وَكَانَ أَسَنَّ مِنِى : فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : لِعُطَيْفِ : يَا أَبَا أَسْمَاءَ ، مَا فِذَادًا ، قَالَ : اختيالًا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِى وَكَانَ أَسَنَّ مِنِى : فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : لَكُولِ عَلَى الْجَنَّةِ . وَسُعِلَ اللهُ عَلَى الْعَلْمَةِ وَبُعِلَ مَنْزِلُهُ أَخْضَرَ ، وَعُرِجَ بِنَفْسِهِ إِلَى الْجَنَّةِ .

(۳۵۸۵۹) حضرت غطیف بن حارث کندی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ ساتھی حضرت عبداللہ بن عمروکی خدمت میں حاضر تھے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو قبراس سے کلام کرتی ہے۔اورکہتی ہے:اے آ دم کے بیٹے! کیا تخبے معلوم نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اورظلمت کا گھر ہوں اورحقیقت کا گھر ہوں؟
اے آ دم کے بیٹے! تخبے کس چیز نے میرے ساتھ دھوکہ میں ڈالا تھا؟ تم میرے گرد فدادا چلتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غطیف سے بوچھا:اے ابواساء! فدادا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یعن تکبر کے ساتھ۔حضرت غطیف سے میرے ساتھی نے سسہ جوعمر میں مجھ سے بڑا تھا ۔۔۔۔کہا۔اگر وہ خفص مومن ہو؟ غطیف نے کہا:اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کردیا جاتا ہے اوراس کے فرمایا تا ہے۔ کی منزل کو سر سر کردیا جاتا ہے اوراس کے فرک وجنت کی طرف بلند کردیا جاتا ہے۔

( ٣٥٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ : تُجْمَعُونَ جَمِيعًا فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا فَيَنُرُزُونَ ، قَالَ : فَيُقَالَ : مَا عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا ، ابْتُلِينَا فَصَبَرْنَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ عِنْدَكُمْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسُّلُطَانُ غَيْرَنَا ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَانِ ، وَتَبْقَى شِدَّةُ وَالسُّلُطَانُ غَيْرَنَا ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَانِ ، وَتَبْقَى شِدَّةُ اللهِ اللهِ بُونَ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : يَوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : يَوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نَوْرٍ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمَ الْعُمَامُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقُصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ.

(۳۵۸ ۱۰) تعفرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہوں کہتے ہیں: تم سب لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا پھر کہا جائے گا۔ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے کہا جائے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمیں آ زمائش میں ڈالا گیا لیکن ہم نے صبر کیا اور تو خوب جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے مال اور سلطنت ہمارے علاوہ دیگر لوگوں کودی۔ اس پر کہا جائے گا تم نے بچ کہا ہے۔ پس وہ لوگ باقی لوگوں سے کافی ویر پہلے بنا میں داخل ہوجا کیں گے اور مال وسلطنت کے مالک حساب کی شدت میں باقی رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: اس دن اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ آپ ڈیٹٹونے نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کیں گی اور ان پر باول سا پھٹن ہوں گے اور یہ بیان کی دن اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ آپ ڈیٹٹونے نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کیں گی اور ان پر باول سا پھٹن ہوں گے اور یہ بی چھوٹی ہوگا۔

( ٣٥٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :مَا مِنْ مَلَا يَجْتَمِعُونَ فَيَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِى مَلَا أَعَزَّ مِنْ مَلِيْهِمْ وَأَكْرَمَ ، وَمَا مِنْ مَلا يَتَفَرَّقُونَ لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸ ۱۱) حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی الین نہیں ہے جوجمع ہواوراللہ کا ذکر کرے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوالی جماعت میں یا دکرتا ہے جوان کی جماعت سے معزز اور مکرم ہوتی ہےاور کوئی جماعت الین نہیں ہے جو جدا ہو جبکہ اس نے خدا کا ذکرنہ کیا ہومگریہ کہ میجلس قیامت کے دن ان پرحسرت کا ذریعہ ہوگی۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا امْرَأَةً إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو تَسْأَلُهُ : مَا الذَّنُبُ الَّذِى لَا يَغْفِرُه اللَّهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ ، أَوْ عَمَلٍ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ يَتُوبُ مِنْهُ عَبُدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ إِلَّا قَابَ عَلَيْهِ.

(٣٥٨ ٦٢) حضرتُ الوعثان نهدى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم نے ايك عورت كوحضرت عبدالله بن عمرو كے پاس بيسوال كرنے بيجا كدوه كون ساكناه ہے جس كواللہ تعالى معاف نہيں كرے كا؟ انہوں نے فرمایا: زبين وآسان كے درميان كوئى گناه ياعمل

کرتے بیجا کہ وہ نون تما کناہ ہے ، س کواللہ تعالیٰ معاف بین کرتے ؟ انہوں سے مرمایا کریں واسمان سے ایسانہیں ہے کہ جس پرآ دمی موت سے پہلے اللہ سے تو بہ کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیتے ہیں۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : هُوَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَلْقَى اللَّهَ بِذَنْبٍ إِلَّا يَخْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، ثُمَّ تَلَاهُ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مِنَ الأَرْض ، فَقَالَ : مَا كَانَ مَعَدُ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ ذُبِحَ ذَبْحًا.

(۳۵۸ ۱۳) حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہرآ دمی اللہ تعالیٰ ہے کی گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا تمریخیٰ بن زکر یا پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی ﴿ وَسَیّلاً وَ حَصُورًا ﴾ پھرآپ ﴿ اَنْ عُنْ نے زمین سے ایک چھوٹی سی چیزاٹھائی اور فر مایا: ان کے پاس اس کے بقدر بھی (جرم) نہ تھا پھر بھی انہیں ذکے کر دیا گیا۔

( ٣٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرو قَالَ : انْتَهَيْت اللهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمُصْحَفِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي تَقُرَأُ ؟ قَالَ : حِزْبِي الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۳۵۸ ۱۳) حضرت فیٹمہ، حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ رہ اُٹیو کے پاس گیا جبکہ آپ قرآنِ مجید کود کھیر ہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: اپناوہ پارہ جو میں نے آج رات قیام میں پڑھنا ہے۔

( ٢٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ إِذْ شَهِقَتُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ الْكُبْرَى ، أَوَ قَالَ :مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ :قَالَ :فَرَأَى الْقَمَرَ حِينَ جَنَحَ لِلْغُرُوبِ ، فَقَالَ :وَاللهِ إِنَّهُ لَيَبْكِى الآنَ.

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوعمران سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بیٹھے ہوئے تھے اوران کے سامنے آگٹھی کہ اچا تک میرا سانس گھنے لگاتو آپ جاڑئے نے فرمایا بتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بیآ گ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی آگ ۔۔۔۔۔۔ یا فرمایا جہنم کی آگ ۔۔۔ سے پناہ مانگتی ہے۔راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے چاند کوغروب ہوتے وقت جھک کردیکھا تو فرمایا بخدا! بیہ اس وقت روز ہاہے۔

( ٣٥٨٦٦ ) حَلَّتَنَا جَعُفَرٌ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَوَدِدُت أَنّى هَذِهِ الشَّجَرَةُ. (٣٥٨ ٢١) حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں بیدورخت ہوتا۔

( ٢٥٨٦٧) حَلَّنَنَا غُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : اللهُ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : اللهُ نُكِ اللهُ بْنِ عَمْرِ و قَالَ : اللهُ نُكِ اللهُ بْنِ عَمْرِ و عَنْهُ الْكُوفِي ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سربه ، يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ. (مسلم ٢٢٢٢) الدُّنْيَا سِبْحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَدَالله بن عمر و سروايت ہوه كتے بيل كدونيا موكن كا قيد خاند ہاوركا فركى جنت ہے۔ پس جب موكن كو موت آتى ہوائى و آزاد كردياجاتا ہے كدوہ جہال جا ہے بركر ہے۔

## ( ٢٣ ) كلام النَّعمانِ بنِ بشِيرٍ رضى الله عنه

#### حضرت نعمان بن بشير مِنْ عَنْهُ كَا كُلام

( ٣٥٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَثَلُ الْمَوْتِ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلاءٍ ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمْ : مَا عِنْدَكُ ، فَقَالَ : عِنْدِى مَالُك فَخُذُ مِنْهُ مَا شِئْت ، وَمَا لَمُ تَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : فَقَالَ الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لِلثَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَيْثُهُما كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثَامَ مَعَك حَيْثُهَما كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثَامَ مَعَك حَيْثُهَما كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا النَّالِثُ : فَعَمَلُهُ حَيْثُهَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ لَا تَالَعُونَ النَّالِثُ : فَعَمَلُهُ حَيْثُهَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ وَحَيْثُمَا دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ مَعَلُهُ حَلَهُ مَلَكُهُ مَا لَكُولُ وَقَالً ذَخَلَ دَخَلَ مَعَهُ مُنْ النَّالِثُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَلُوهُ ، وَأَمَّا النَّالِثُ : فَعَمَلُهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ وَحَيْثُهُمَا دَخَلَ دَخَلَ مَعَلُهُ مَوْمَلُهُ مُ فَإِنْ مَعَهُ وَلَيْهُ مَ وَأَمَّا النَّالِكُ : فَعَمَلُهُ حَلَى مَعَهُ مَا لَا تَالْقُومُ الْفَالِدُ الْمَالُهُ النَّالِكُ عَلَيْهُ مَا لَمُ عَلَى النَّالِ الْمُعْلَى النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِدُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْفَالِدُ الْمَاسُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْعَلِيلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ المَالِقُولُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْقَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْفَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْفَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالِقُولُ اللَّعْمُلُهُ الْمُؤْلُولُ اللْفُوا عَلَيْهُ اللْفَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُوا ع

(۳۵۸ ۲۸) حضرت کا مخترت کا کی مخترت نعمان بن بشیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے سا۔ ابن آ دم اور موت کی مثال ہے ہے جیے ایک آ دمی کے تین دوست ہوں۔ وہ ان میں سے ایک دوست سے کہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ دوست کیے۔ میرے پاس تیرامال ہے۔ پس تو اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو تو نہ لے سکے تو پھر وہ تیرانمیں ہے۔ پھر اس آ دمی نے دوسرے سے نو چھا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھراس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھراس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا بتم جہاں ہو گے میں تبہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت نعمان نے فرمایا: پس پہلا دوست اس کا مال ہے کہ جواس نے لیاوہ اس کا ہم اور جو دوسرا ہے وہ اس کا قبیلہ ، برادر کی ہے۔ جب بیمرجائے گا تو بیاس کے پاس میں گراس کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور تیسرا اس کا ممل ہے جواس کے ساتھ ہوائے گا۔ گھراس کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور تیسرا اس کا ممل ہے جواس کے ساتھ ہوائے گا۔

( ٣٥٨٦٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَلَّثَنِى مَنْ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : إنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ السَّوْءِ فِى زَمَانِ الْبَلَاءِ.

(٣٥٨ ٢٩) حضرت نعمان بن بشير فرماتے ہيں بيشك مكمل الاكت ہے يہ بات كهم آ زمائش كے زمانہ ميں عمل كرو\_

( ٣٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ ، قَالَ وَكَانَ وُدًّا لِلنُّعْمَانِ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ اسْتَعْمَلُهُ عَلَى النَّبُك ، قَالَ : فَسَمِعَ النُّعْمَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ عُمَّالَ اللهِ ضَامِنُونَ عَلَى اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ عُمَّالَ يَنِي آدَمَ لَا يَمْلِكُونَ ضَمَانَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ النَّعْمَانُ ، عَنْ مِنْبَرِهِ أَتَاهُ فَاسْتَعْفَى ،

فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَ : سَمِعْتُك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. (۳۵۸۷۰) حضرت حبان بن زید بیان کرتے ہیں ..... بید حضرت نعمان کے بہت دوست تصاور آپ میں تو نے ان کومقام نبک پر عامل مقرر کیا تھا .... کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان کو کہتے ساخبر دار! خدا کے عمال خدا پرضامن ہوں گے خبر دار! بی آ دم کے عمال۔ایے ضان کے مالک نہیں ہوں گے۔راوی کہتے میں پھر جب حضرت نعمان اپنے منبر سے اُمّر بے توبیان کے پاس آئے اور

( ٢٤ ) كلامر عبدِ اللهِ بنِ رواحة رضى الله عنه

ان کواستعفیٰ دینا جا ہانہوں نے بوچھا بتہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہامیں نے آپ کو یوں یوں کہتے سنا ہے۔

#### حضرت عبدالله بن رواحه کا کلام

( ٣٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :أُغْمِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَتَقُولُ : وَأَخَاهُ ، وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدَّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ حِبنَ أَفَاقَ :مَا قُلْتُ شَيْنًا إِلَّا فِيلَ لِي :أَنْتَ كَذَاك.

(۳۵۸۷۱) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بیبوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن حضرت عمرہ خی شیخانے رونا شروع کیااور کہنے گئیں۔ ہائے ابھائی! ہائے یہ! ہائے یہ مختلف با تیں ان کے بارے میں شار کرنے گی۔ پھر جب ابن رواحہ میں تو کو افاقہ ہوا تو فرمایا: تم نے جو بات بھی کہی تو ( مجھے ) کہا گیا کیاتم ایسے ہو؟''

( ٢٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ بَكَى فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ لها :مَا يُبْكِيك؟ قَالَتُ : رَأَيْتُك تَبْكِي فَبَكَيْت ، فَقَالَ : إِنِّي أُنْبِئْت أَنِّي وَارِدٌ وَلَمْ أُنْبَأُ أَنِّي صَادِرٌ.

(۳۵۸۷۲) حضرت قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ روئے توان کی بیوی بھی رویزی۔انہوں نے بیوی ہے یو چھا متہيں كس بات نے رالايا؟ انہول نے جواب ديا۔ ميس نے آپكوروتے ديكھاتو ميس بھى روير ك دهنرت عبدالله نے فرمايا: مجھ

ی خبردی گئی ہے کہ میں دار د بول گائیکن مجھے پی خبر نہیں دی گئی کہ میں صادر (عبور کروں گا) ہوں گا۔ ( ٣٥٨٧٣ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ ، قَالَ :قَالَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك قُرَّةَ عَيْنِ لَا تَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَذُ ( ۳۵۸۷۳ ) حفرت ربعی بن حراش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ

ہے ایسی آئھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جوغیر متغیر ہواورا لیں نعمت کا سوال کرتا ہوں جونہ ختم ہو۔

(٣٥٨٧٤) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَلَّقَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، أَنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ لَهُ مَسْجِدَانِ : مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ ، وَمَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ صَلَّى فِي

الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَيْتِهِ، وَإِذَا دَخَلَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي دَارِهِ، وَكَانَ حَيْثُمَا أَدُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ أَنَاخَ. (۳۵۸۷۴) حضرت عبدالله بن رواحه کی بیوی سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن رواحه کی دومسجدیت تھیں۔ایک ان کے گھر میر

اورا یک ان کے کمرہ میں جب وہ باہر آتا جا ہے تو وہ اپنے کمرے والی معجد میں نماز ادا کرتے اور جب وہ اندر آنا جا ہے تو بھراپنی گھر والى مىجدىين نمازيژ ھتے اوران كو جہال بھى نماز ياليتى وہ جانور بھاليتے۔

## ( ٢٥ ) كلامر أبي أمامة رضي الله عنه

#### حضرت ابوا مامه مالنثنؤ كاكلام

( ٣٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَهْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمُلَ الإيمَانَ.

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوامامہ بڑنا ٹیو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور

الله کے لیے دے اور اللہ کے لیے رو کے تو تحقیق (اس کا) ایمان کامل ہو گیا۔

( ٣٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لَا يَدُحُلُ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ.

(٣٥٨٧٦)حضرت ابوامامه مرتابتو كہتے ہیں كهاس أمت میں ہےجہنم میںصرف و پیخض داخل ہوگا جواونٹ کے نافر مان ہونے كی طرح خدا کی اطاعت ہے نکلے گا۔

( ٣٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حَرِيز ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : اقَرَزُوا الْقُرْآنَ ، لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ.

(۳۵۸۷۷) حضرت ابوامامہ کہتے ہیںتم لوگ قر آن کی قراءت کرویتہہیں یہ لنکے ہوئے قر آنِ مجید کے نسخے دھو کہ میں نہ ڈال

دیں۔ کوئکمالندتعالی ایسے دل کوعذاب نہیں دے گاجس نے قرآن کو محفوظ کیا ہو۔

( ٣٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي جَرِيرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُحَدِّثُنَّا الْحَدِيثَ كَالرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ.

(۳۵۸۷۸) حضرت حبیب بن عبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ رہی آئی ہمیں اس آ دمی کی طرح حدیث بیان

کرتے تھے جس پراپنے سے ہوئے کی ادائیگی لازم ہو۔

محسوس كرتا ہے تواس كوابوا مامه كى طرف د كيمنا جاہيے۔

( ٣٥٨٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْمَدُنِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صَاحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبَ رِدَانَهُ خَلُهُ عَلَى رَخْلِهِ ، فَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ حَاجٌ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِى أَمَامَةَ .

تعلقه على رحلِهِ ، فسيمعت ابن عمو يقول : من سره أن ينظر إلى رجل محاج فلينظر إلى المامة . (٣٥٨٧٩) حضرت سليمان بن الم عبد الله مدنى سے روايت ہوه كہتے ہيں كه جناب نبى كريم سَرِّفَتَيَّةَ كِصحالى حضرت ابوامامه با بلى نے اپنى چا دركوا پنى سوارى كے بيچھ ديك بنايا ہوا تھا تو ميں نے حضرت ابن عمركو كہتے سنا جو شخص كى عاجى كى طرف و كيوكرخوشى

## (٢٦) كلام عائِشة رضي الله عنها

#### حضرت عائشه والغفنا كاكلام

( ٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتْ : وَدِدْت أُنِّي إِذَا مِتْ كُنْت نَسْيًا مَنْسِيًّا.

انی إذا مِتْ كنت نَسُیًا مَنسِیًا. (۳۵۸۸) حضرت عائشه كے بارے میں روایت ہے كہ وہ كہا كرتی تھیں میں سے بات پسند كرتی ہول كہ جب میں مرجاؤل تومیں

بھولی بسری ہوجاؤں۔ ( ٢٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَیْدِ ، قَالَ :حَدَّثِنِی إِسْحَاقُ مَوْلَی زَائِدَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :یَا

لَيْتَهَا شَجَرَةٌ تُسَبِّحُ وَتَقْضِى مَا عَلَيْهَا ، وَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقُ.

(۳۵۸۸۱) حضرت آخق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہی تدینانے فر مایا: کاش کہ وہ ایک درخت ہوتیں جوتیج کرتا اوراپنی مدت پوری کرتا اور یہ پیدائی نہ ہوتیں۔

( ٣٥٨٨٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، أَنَهُ سَمِعَ عَالِشَةَ تَقُولُ : يَا لَيْتَنِى لَمُ أُخْلَقُ.

(٣٥٨٨٢) حضرت عروه بروايت بكرانهول في حضرت عائشه في النفي كوكتِ سناناك كاش كه مي پيراى مذكى جاتى -( ٣٥٨٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَتْ عَالِشَهُ : أَقِلُوا الذَّنُوبَ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَلْقُوا اللَّهُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ فِلَةَ الذَّنُوبِ.

(۳۵۸۳) حضرت ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہی ایڈ بنا فیفن نے فرمایا: تم گناہ کم کرو۔ کیونکہ تم ہرگز خدا کوقلت ذنوب کے مشابہ کسی چیز کے ساتھ نیملو گے۔ ( ٣٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّكُمْ لَتَدَعُونَ أَفْصَلَ الْعِبَادَةِ التَّوَاصُعَ

(٣٥٨٨٨) حفرت عائش منى الله عنى الماروايت بوه كهتى بين كهتم لوگول في افضل عبادت يعنى تواضع كوچمور ديا بـ ـ ـ ـ (٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَقْسِمُ (٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَقْسِمُ سَبُعِينَ أَلْفًا وَهِيَ تُرَقّعُ دِرْعَهَا.

(۳۵۸۸۵) حضرت عروہ بن زبیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مڑیالٹینٹاستر ہزارتقشیم کرتی تھیں لیکن اپنے دو پیٹہ کو - بیت

( ٣٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ.

(٣٥٨٨١) حضرت عائشہ تزامذ مؤاسے روایت ہے وہ كہتى ہیں كہ جس سے قیامت كے دن حساب ميں مناقشہ كيا گيا تواس كومعا في

( ٢٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَهُ :إنَّ النَّاسَ قَدْ ضَيَّعُوا عُظْمَ دِينِهِمْ :الْوَرَعَ.

(۳۵۸۸۷) حَفرت ابوالسفر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھاملیونا نے فرمایا: لوگوں نے اپنے دین کا بڑا حصہ یعنی ورع کو ضائع ۔

مُحَمَّدٍ مِنْ طَعَامٍ بُرُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (بخارى ٥٣٢٣\_ مسلم ٢٢٨٢)

(۳۵۸۸۸) حضرت عائشہ منی منافظ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ آل محمد مِنْلِفِیْکَا آنے تین دن سے زیادہ گندم کا آٹا سیر ہوکر

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَلْبَثْ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، مَا هُوَ إِلَّا الْتُمْرُ وَالْمَاءُ. (بخاري ١٣٥٨ مسلم ٢٣٨٢)

(۳۵۸۹) حضرت عائشہ خیکانٹیٹنا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم مہینہ مہینہ اس حالت میں گزارتے کہ ہم آگ نہیں جلاتے تصے ۔ کھان صرف تھجوراور پانی ہوتا تھا۔

( ٢٥٨٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لا يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ

دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قُرَأَتْ : ﴿فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ثُمَّ قَرَأَتُ :

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾. ۳۵۸۹) حضرت عائشہ ٹنامنیونا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جس ہے بھی قیامت کے دن حساب نہیں ہوا مگریہ کہ وہ جنت میں ل بوگا پھرآ پ میخانیز فانے آیات قراءت کیں:﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَهِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ پھر

بِ سِنَ النَّوَافِ مِن الله وت كل: ﴿ يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْدَامِ ﴾ ٢٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُكُيْرُ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ. ۳۵۸۹) حضرت عاکشہ مزیمند علی سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی تمنا کرے تو اس کوخوب کرنی جا ہے کیونکہ وہ

ین رب بی سے سوال کرتا ہے۔ ٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :قالَتْ عَانِشَةُ :وَدِدْت أَنَّى وَرَقَةٌ مِنْ هَذَا الشَّجَرِ.

۳۵۸۹۲) حضرت ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مزیکھینٹانے فر مایا: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اس خت کا پیة ہوتی۔

٣٥٨٩٢ ) حَذَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : لَقَدْ تُوُفَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا فِي رَفِّي شَيْءٌ يُأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرٌ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي. (مسلم ٢٢٨٢)

٣٥٨٩٣) حضرت عا مُشه سخى فيرفغ سے روايت ہے وہ کہتی ہيں كہ جناب رسول الله مَيْلِفَتْفِيْفَرِ كى وفات اس حالت ميں ہوئى كه ميرى اری میں کوئی ایسی چیز نہتھی جس کو جاندار کھا سکے سوائے چند جو کے جومیری الماری میں ہتھے۔

٢٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَانِشَةَ تَقُولُ : يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، فَيَأْكُلُ لَحْمَهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رِجُلَيْهِ إِلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ.

۳۵۸۹۲) حضرت عا کشہ مبی میں نافر ماتی ہیں کہ کا فر پراس کی قبر میں اس پر گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے۔ پس وہ اس کے سر سے ب راس کے پاؤں تک گوشت کھالے گا۔ پھر گوشت چڑھایا جائے گا پھروہ اس کے پاؤں ہے اس کے سرتک کھالے گا پُھر گوشت ا هایا جائے گا پھروہ اس کے سرے لے کراس کے پاؤں تک کھالے گا۔ پھر یہی معاملہ ہوگا۔

٣٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتِنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا الْسَمُرُ حَتَّى إِنَّ

أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي عَلَى الدَّينِ ، لَقَدُ خِبْت إذًا وَخَسِرَ عَمَلِي. (بخاري ٣٧٢٨ ـ ٣٢٧٥) (٣٥٨٩٥) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کودیکھا کہ ہم جناب رسول الله مَثَرِ فَضَعَ فَغَ ہے ہمراہ ح

کرتے تھے اور جارے پاس سبزیوں کے پتوں اور اس کیکر کے علاوہ کوئی زادِ راہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک بک کے یا خانہ کی طرح یا خانہ کرتا تھا۔جس میں کوئی پھوک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہنواسد مجھے دین کےمعاملہ پرتعزیر کرنے لگے ہیں۔ بُ

میں خائب ہوں گااور میراعمل خسارہ والا ہوگا۔

( ٣٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بن أبي حازم ، قَالَ :قَالَ الزَّبُيرُ بْنُ الْعَوْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

(۳۵۸۹۱) حفزت زبیر بن عوام فرماتے ہیں جو تحف تم میں سے نیک عمل کو تفی رکھ سکے تو اس کو پیکام کرنا جا ہے۔

( ٣٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَوْفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ قُلْتُ :مَا بَالُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنْبَةَ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرًا ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَجْرِ مَجْرَاهُمْ فَسَخطَ. (۳۵۸۹۷) حضرت صالح بن ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ جہینہ کے ایک آ دمی ہے سوال کیا۔ زید بن ا

جہنی کا کیا معاملہ ہے؟ (شیخ محمرعوامہ کے مطابق الگی عبارت کامفہوم واضح نہیں اور نسخوں میں اضطراب ہے )

( ٣٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ : مَا أَنْتَ إِلَّا كَالنَّعَا اسْتُثيرتُ وَاتَّخذوا ظَهْرًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ۚ الظُّهْرَ فَعَلَيْكُمْ ، وَإِنَّ أُولِ الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتُّبُهُ

يُمْنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْأَثَرِ. (۳۵۸۹۸)حضرت جریر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی قوم کو وعظ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں تم اس شتر مرغ کی طرح ہوج

اڑا دیا گیا ہوہتم جانور کی سواری کولازم بکڑ واگر وہ نہ ملے تو اپناا نظام کرو۔اور بیٹک خرابی کے اعتبار سے سب سے پہلی زمین با کم جانب والی ہوگی پھراس کے بعد پیچھے دائمی جانب والی ہوگی۔اورمحشریباں ہوگا اور ہم پیچھے ہوں گے۔

( ٢٧ ) كلام أنسِ بنِ مالِكٍ رضى الله عنه

## حضرت انس بن ما لك خِالْفَيْزُ كا كلام

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لاَ يَتَّقِى ال عَبْدٌ حَتَّى يَخزَنَ مِنْ لِسَانِهِ.

(۳۵۸۹۹)حضرت انس بن ما لک پڑائٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بندہ اللّٰہ تعالیٰ ہے بیں ڈ رتاجب تک کہوہ اپنی زبان کوخز ا

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيْدِي حَتَّى أَنْكُونَا فَلُوبَنَا. (ترمذي ۱۹۱۸- احمد ۲۱۸) معد ۲۵۰۷ حضر بدانس دانند من مدرس معرب كمتر على جمه في دنال مسل الله مَنْهُ عَدَّلْ كُنْ فَيْنِ كَا سِراجِي الحربس

-۳۵۹۰ عضرت انس والنو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول الله مَنْفِظَةُ ( کی تدفین) سے ابھی ہاتھ نہیں ارا کے تھے کہ ہمارے دل ہمیں منکر لگنے لگے۔

. ٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ لِى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : لَمْ أَرَ مِثْلَ الَّذِى بَلَغَنَّا عَنْ رَبُّنَا لَمْ نَخُرُجُ لَهُ ، عَنْ كُلِّ أَهُلٍ وَمَالِ أَنْ
تَجَاوَزَ لَنَا عَمَّا دُونَ الْكَبَائِرِ فَهَا لَنَا وَلَهَا ، قَوْلِ اللَّه : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفُّهُ عَنْكُمْ
سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كَرِيمًا﴾. (ابن جرير ٣٣)

۳۵۹۰) حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے بچھے کہا ہمیں اپنے پروردگار کی طرف ہے جو بات پینچی ہے میں قواس کی مثال ہی نہیں ویکھتا۔ہم اس کے لیے اپنے سارے اہل ومال سے نہیں نکلے۔اگر وہ ہمارے لیے بائر سے کم درجہ کو درگز رکر دے تو پھر ہمیں کیا ہے۔ارشاد خداوندی ہے:﴿إِنْ تَجْعَيْبُوا كَبَائِوَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْدُ نُكُفُّرْ عَنْكُمْ

أَنَّاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كُريمًا ﴾.

٢٥٩.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَوْحَةٍ ، وَلَا غَدُوةٍ إِلَّا تُنَادِى كُلُّ بُفُعَةٍ جَارَتَهَا يَا جَارَتِى ، مَتَى مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ نَبِيٌ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَلَيْك فَمِنْ قَائِلَةٍ :نَعَمْ ، وَمِنْ قَائِلَةٍ :لَا.

۳۵۹۰۲) حضرت محمد بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت انس وٹاٹٹو کہا کرتے تھے وئی صبح یا کوئی شام نہیں گزرتی گریہ کے زمین کا رنگڑا ،اپنے ساتھ والے نکڑے کو آ واز دیتا ہے۔اے میرے ساتھی! آج کے دن کب تیرے پاس سے نبی ،صدیق یا خدا کو یا دکرنے ، لے کا گزر ہوا ہے؟ پس بعض نکڑے کہتے ہیں ہاں اور بعض نکڑے کہتے ہیں نہیں۔

٣٥٩.٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ بَشِيرٍ ، عَنُ أَنَسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ : لا إله إِلاَّ اللَّهُ.

۳۵۹۰۳) حضرت انس ول الله سے ارشادِ خداوندی ﴿ فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كى بارے میں وایت ہے وہ کہتے ہیں کداس سے مرادلا الدالا اللہ ہے۔

٣٥٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ أَخًا فِى اللهِ بَنَى الله لَهُ بُرُجًا فِى اللهِ بَنَى الله لَهُ بُرُجًا فِى اللهِ لَهُ بُرُجًا فِى اللهِ لَهُ بُرُجًا فِى النَّارِ ، وَمَنْ أَكُلَ بِأَخِيهِ أَكُلَةً اللَّهُ بِهَا أَكُلَةً فِى النَّارِ ، وَمَنْ أَكُلَ بِأَخِيهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ . (بخارى ٣٣٠ـ ابوداؤد ٣٨٣٤)

( ۳۵۹۰۴ ) حضرت انس پڑھنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوشخص ( کسی کو ) اللہ کے لیے بھائی بنا تا ہے تو اللہ تعالی اس کے ل

جنت میں ایک برن تقمیر کرتا ہے اور جو محض اینے بھائی پرطعن کر کے دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کالباس پہنا کیں گے اور جو تحنس اینے بھائی پرطعن کر کے کچھ کھائے گا تو حق تعالیٰ اس کوجہنم میں کھلا کمیں گے اور جومحض اپنے بھائی پرطعن کر کے شہرے اہ ریا کرے گاتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کورسوائی اور دکھلا و بے کی جگہ کھڑ اکرے گا۔

( ٣٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَا الْتَقَى رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَرَفَا حَتَّى يَدُعُوا بِدَعُوى وَيَذُكُرًا اللَّهُ.

(٣٥٩٠٥) حضرت انس تَوْتُوْ ب روايت بوه كتب بين كه جناب نبي كريم مَرْفَظَةُ كِصحابه مُتَاكِينٌ مِين سيكو كي دوآ دمي بهي باج ملتے تو وہ خدا کے ذکراور باہم دعوت کے بعد جدا ہوتے تھے۔

( ٢٥٩٠٦ ) حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَيْتُ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا.

(۳۵۹۰۲) حضرت انس پڑینو سے روایت ہے و و کہتے ہیں کہاگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جا نتا ہوں تو تم رونا زیادہ کر دواور ہنسہ

( ٣٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَطَلْنَا الْحَدِيثَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ أَطَلْتُمُ الْحَدِيثَ الْبَارِحَةَ ، أَمَا إِنَّ حَدِيثَ أَوَّلِ اللَّيْلِ يُضِرُّ بِآخِرِهِ.

(٣٥٩٠٤) حفرت حميد بروايت ہو و كہتے ہيں كہ ہم نے ايك رات لمي گفتگو كي \_ پھر ہم حفرت انس بن ما لك ديا فيز كے يا ا

كئے توانبول نے فرویا بم نے آج رات بہت لمبی گفتگو كى خبر دار! اول شب كی گفتگو آخر شب كے ليے نقصان دہ ہوتی ہے۔

( ٢٥٩٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : يَتَبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاكُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَغْنِي عَمَلُهُ.

(٣١٩٠٨) حضرت انس بن ما لک فر ، تے ہیں تمن چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔اس کے اہل ،اس کے مال اوراس کے ممل ۔ بھراس کے اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیز یعنی اس کاعمل باقی رہتا ہے۔

( ٢٥٩٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهِقانى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْنًا إِلَّا الصَّالَاةَ.

(۳۵۹۰۹) حضرت انس دبینو ہے روایت ہوہ کہتے میں کہ میں نماز کے علاوہ کسی چیز کونبیں جا نیا۔

( ٣٥٩٠٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :ثَلَاتٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ طُعْمَ الإِيسَانِ وَحَلَاوَتُهُ ۚ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ الَّذِهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبُّ فِي اللهِ ، وَأَرْ

يَهُ عَصَ فِي اللهِ ، وَأَنْ لَوْ أُوقِدَتُ لَهُ نَارٌ يَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشُرِكَ بِاللهِ. (٣٥٩١٠) حضرت انس بن ما لك زُلِيْ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ تين چيزيں الي ہيں جو شخص ان كا حامل ہوگا وہ ايمان كی

طلاوت پاکے گا۔ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول مُؤسَّفَ فَحَ ہُو یہ ماسوا ہے زیادہ مجبوب رکھتا ہو۔ اور یہ کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور اللہ اس کو ڈالا جائے تو یہ اس کو خدا کے ساتھ شرک کرنے ہے۔
م

( ٣٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ قَالَ : كِتَابَهُ.

## ( ٢٨ ) كلام البراءِ بنِ عازِبٍ رضى الله عنه

#### حضرت براء بن عازب طالتمهٔ كا كلام

( ٢٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : ﴿ تَحَدَّنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : ﴿ تَعَرِيبُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ ﴾ قَالَ : يَوْمَ يَلْقُونَ مَلَكَ الْمَوْتِ ، لَيْسَ مِنْ مُؤْمِن يَقْبِضُ رُوحَهُ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. ( ٣٥٩١٢ ) حضرت براء بن عازب وَنْ فِي ارشاد ضداوندى ﴿ تَحِينُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے وہ

ر سیام کہ بیدوہ دن ہے جس میں وہ ملک الموت سے ملیں گے۔کوئی مومن ایسانہیں ہے جس کی روح وہ قبض کر ہے گریہ کہ وہ اس کو سلام کرتا ہے۔

( ٣٥٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يُثَبَّتُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۵۹۱۳) حفرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد خداوندی ﴿ يُفَیِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾ کے بارے میں فرمایا:'' دنیوی زندگی میں ثابت قدم رکھنے سے مرادیہ ہے کہ قبر میں جب دوفر شتے آ دی کے پاس آتے ہیں تو وہ دونوں اس آ دمی سے کہتے ہیں: تیرا پروردگارکون ہے؟ وہ آ دمی جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ دونوں پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے: میرادین اسلام ہے۔ پھریہ پوچھتے ہیں: تیرانی کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے محمد مَا النَّصْفَةُ -حضرت براء والنُو نے فرمایا: دینوی زندگی میں ثابت قدمی ہے یہی مراد ہے۔

( ٣٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : ﴿ ٢٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُطْدُ إِنَّ الْأَمَانَةُ فِى الْغُسُلِ مِنَ ﴿ إِنَّ اللَّمَانَةُ فِى الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَة، وَالْأَمَانَةُ فِى الْكَيْلِ ، وَالْأَمَانَةُ فِى الْوَزُنِ ، وَأَعْظُمُ ذَلِكَ فِى الْوَدَائِعِ.

(۳۵۹۱۳) حضرت براء ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ انہوں نے فَر مایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو ْ كُمْ أَنْ تَلُو َدُّوا الْأَمَافَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فرمایا: نمازی بھی امانت ہوتی ہیں۔اوروزن میں بھی امانت ہوتی ہے اور جنابت کے شل میں بھی امانت ہوتی ہے۔ ناپ میں بھی امانت ہوتی ہے آؤرسب سے بڑی ودیعتوں میں امانت ہوتی ہے۔

# ( ٢٩ ) كلامر ابنِ عبّاسٍ رضى الله عنه

### حضرت ابن عباس رفاتفهٔ کا کلام

( ٢٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُحِبَّ فِى اللهِ ، وَأَبْغِض فِى اللهِ ، وَوَالِ فِى اللهِ ، وَعَادِ فِى اللهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلاَيَةُ اللهِ بِذَلِكَ ، لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَتُ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ.

(۳۵۹۱۵) حضرت ابن عباس ٹھاٹئو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرو۔اللہ کے لیے نفرت کرو۔خوا کے لیے دوئ کرواورخدا کے لیے دشمنی کرو۔ کیونکہ خدا کی ولایت اس سے حاصل ہوتی ہے۔آ دمی کی نمازیں اور روز سے بہت زیادہ بھی ہوجا ئیں تو وہ تب تک ایمان کی حلاوت نہیں یا تا جب تک کہ وہ ایسانہ ہوجائے۔

( ٣٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ كَثِيرُ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ رَجُلٌ قَلِيلُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْعَمَلِ ، قَالَ :مَّا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْنًا.

(۳۵۹۱۲) حفرت قاسم،حفرت ابن عباس بی دندن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اُن سے پوچھا گیا: زیادہ گنا ہوں والا ،زیادہ عمل والا مخض آپ کومجوب ہے یا کم گنا ہوں والا کم عمل والا مخض؟ انہوں نے فرمایا: میں سلامتی کو کسی بھی چیز کے برابر قرار نہیں دیتا۔

( ٣٥٩١٧) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْهَدْىُ الصَّالِحُ وَالإِقْنِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (احمد ٢٩٢)

(۳۵۹۱۷) حفرت ابن عباس واپنو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی وضع قطع ،اچھی حال ڈھال اور میانہ روی ، نبوت کے پحییس اجزاء میں سے ایک جزے۔ ( ٢٥٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ : يُنَادِى الرَّجُلُ أَخَّاهُ ، وَيُنَادِى الرَّجُلِ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : إِنِّى قَدِ احْتَرَقْت فَأَفِضُ عَلَىَّ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَيَقَالُ له : أَجِبُهُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

(۳۵۹۱۸) حضرت ابن عباس من المشرق على الله المستورة و المستورة المس

( ٣٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ الْوَسُوَاسِ الْحَنَّاسِ ﴾ قَالَ: الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسُوَسَ ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ.

(۳۵۹۱۹) حضرت ابن عباس بڑی دین سے ارشادِ خداوندی ﴿ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے فر مایا: شیطان، ابن آ دم کے دل پر جیٹےا ہوتا ہے ہی جب انسان بھولتا ہے اور غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈ التا ہے اور جب آ دمی خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہے جاتا ہے۔

( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ قَالَ :يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۹۲۰) حضرت ابن عباس سے ارشاد خداوندی ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوُمٌ مَشْهُودٌ ﴾ كے بارے يس روايت ہے۔ فرمايا: يوقيامت كادن ہے۔

( ٢٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ.

(٣٥٩٢١) حضرت ابن عباس ولي في على اللَّيْلِ ﴾ ك بار عيس روايت بكرانهول في فرمايا: بدرات كادرميان بـ

( ٣٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسَ : أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسَ : أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ يَتَعَاطُونَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمْ الْمَارِيَّةُ إِلَّا أَظَلَتْهُمْ الْمَارِيَّةُ إِلَّا أَظَلَتْهُمَ اللهِ ، مَا دَامُوا فِيهِ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.

(۳۵۹۲۲) حضرت عنز ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو سے سوال کیا: کون ساعمل افضل ہے؟ آ پ ڈٹاٹو نے فر مایا: اللہ کا ذکر سب سے بر اعمل ہے۔ کوئی قوم کسی گھر میں بیٹھ کرآ پس میں اللہ کی کتاب کی تدریس نہیں کرتے مگر یہ کے فرشتے ان کواپنے پروں کے ساتھ سایہ کر لیتے ہیں اور جب تک وہ اس عمل میں ہوتے ہیں وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ یباں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔

﴿ ٣٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّتِيّ ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ : نُفِخَ فِيهِ أَوَّلُ نَفُخَةٍ فَصَارُوا عِظَامًا وَرُّفَاتًا ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الثَّانِيَةُ، فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس الماتية كروايت بكرانهول في فرمايا: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فرمايا: اس دن بهلاصور پھونكا جائے گا تولوگ بٹرياں اور ريزے بن جائيں كے پھراس سي دوسراصور بهونكا جائكا: فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ

( ٣٥٩٢٤ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴾ قَالَ :يُحَرِّجُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس مِن تَعُو سَعِ سِلِيعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُو دُوا لِمِنْلِهِ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فريايا: التدتعالى تنهار ك ليے بير بات ممنوع قرارد بربا ہے كتم اس كے مثل كولوثو ـ

( ٣٥٩٢٥ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكِّمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ قَالَ : هَذَا تَحْرِيحٌ مِنَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

(٣٥٩٢٥) حضرت ابن عباس ولي في سارشاد خداوندي (فَاتَقُو ا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) كي بارے ميں روايت بك

انہوں نے فرمایا: پیخدا کی طرف سے ایمان والوں پرلا زم ہے کہ وہ تقو کی اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں۔

( ٣٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ضَمِمَنَ اللَّهُ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا ، وَلَا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى﴾.

(۳۵۹۲۷) حضرت این عباس مناتحة سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتباع کرنے والے کے لیے اس بات کی صانت

دی ہے کہوہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں ثقی نہ بنے گا۔ پھر آپ جاٹئو نے تلاوت فزمانی: ﴿فَمَنِ اتَّبُعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴾.

( ٣٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ قَالَ :أَعُوانُ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

(٣٥٩٢٧) حضرت ابن عباس ر التنو عداد ندى ﴿ تَوَ فَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَوِّ طُونَ ﴾ ك بارے بيس روايت بوه کہتے ہیں کہ بیملک الموت کے معاونین فرشتے ہیں۔

( ٣٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿إِذَا وَقَعَتِ

الْوَاقِعَةُ ﴾ قَالَ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَهٌ خَافِضَهٌ رَافِعَةٌ ﴾ قَالَ : تَخْفِضُ نَاسًا وَتَرْفَعُ آخَرِينَ. 

﴿ لَيْسَ لِوَ قَعْتِهَا كَاذِبَهُ خَافِضَهُ رَافِعَهُ ﴾ فرمايا: كجهاوكول كوبلندكرك كاور كجهاوكول كوبست كرك كى-

( ٢٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُذُهبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. (٣٥٩٢٩) حضرت ابن عباس سے ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنُ السَّيِّنَاتِ ﴾ كے بارے ميں منقول ہے۔ فرمايا: يد پانچ

( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الأَرْضُ تَبْكِي

عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ابن جرير ٢٩)

(٣٥٩٣٠) حضرت ابن عباس ولا تنوي سروايت ہوہ كہتے ہيں كهز مين بنده مومن پر جاليس دن روتی ہے۔ ( ٣٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ رَائَى رَائَى اللَّهُ بِهِ.

(مسلم ۲۲۸۹ ابن حبان ۴۰۷)

(۳۵۹۳۱) حضرت ابن عباس جنافی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا کرتے ہیں۔

( ٢٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ

الرَّحْمَن وَدُّا﴾ قَالَ :يُحِبُّهُمْ وَيُحَبَّبُهُمْ. (٣٥٩٣٢) حضرت ابن عباس والله على السَبَحْعَلُ لَهُم الرَّحْمَن وُقًا ﴾ ك بارے ميں روايت بـ فرمايا: ان عفدا

محبت کرتا ہے اوران کو (لوگوں کا) محبوب بنادیتا ہے۔

( ٢٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا بشير بْنُ عُقْبَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لاِبْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عُضُواً ، عَلَى كُلِّ عُضُو مِنْهَا زَكَاةٌ مِنْ تَسْبِيحِ اللهِ وَتَحْمِيدِهِ وَذِكْرِهِ.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس جائٹھ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدابن آ دم کے تینتیس اعضاء ہیں اور اس کے ہرعضو پرخدا کی تنبیح ہمیداورذ کر کی زکو ہے۔

( ٣٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لِكُيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَحْزَنُ وَيَفْرَحُ ، وَلَكِنْ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيبَةَ صَبْرًا وَجَعَلَ الْخَيْرَ

هج مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جدو ۱) کی پی کشت که مسال کا مسال الدهد

ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہرآ دمی خوش ہوتا ہے اور عملین ہوتا ہے لیکن جس نے مصیبت کوصبر کر لیا اور خیر کوشکر کرلیا۔

( ٣٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ.

(٣٥٩٣٥) حضرت ابن عباس فن في حر هما لكم لا قر مُحون لِللَّهِ وَقَادًا ﴾ كي بارے ميں روايت بي فرمايا جمهيں كيا ہو كيا

ہے کہتم اس کی عظمت کو کما حقیبیں معلوم کرتے۔

( ٢٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ :رَأَى رَجُلٌ جُمْجُمَةً فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ :فَخَرَّ سَاجِدًا تَائِبًا مَكَانَهُ ، قَالَ

فَقِيلَ لَهُ : ارْفَعُ رَأْسَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا.

(۳۵۹۳۷) حضرت جاہر بن عبد الله انصاري بروايت ہو وہ كہتے ہيں كدا يك فخص نے كوئى كھوپڑى ديكھى تواس كے دل ميں كوئى بات آئى۔ راوى كہتے ہيں ليكن وہ اس جگہ توبہ كرتے ہوئے بحدہ ميں كر گيا۔ راوى كہتے ہيں اس كوكہا گيا اپنا سرا تھالو۔ كيونكہ تم ہو

اور میں میں ہوں۔

# ( ٢٠ ) كلام الصّحّاكِ بنِ قيسٍ رضى الله عنه

# حضرت ضحاك وللثنة بن قيس كاكلام

( ٣٥٩٣٧) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بَنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْمَلُوا أَعْمَالكُمْ لِلَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبُلُ إِلَّا عَمَلاً خَالِصًا ، لَا يَعْفُو أَحَدُّ مِنْكُمْ وَمَنُ عَنْ مَظْلُمَةٍ فَيَقُولُ : هَذَا للَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدُّ مِنْكُمْ رَحِمَهُ وَيَقُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدُّ مِنْكُمْ رَحِمَهُ فَيُقُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدُ مِنْكُمْ رَحِمَهُ فَيُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ ، إنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمِلًا عَمَلاً فَيُولِ لِيَسِ لِي مِنْهُ شَيْءً .

(٣٥٩٣٧) حضرت ضحاك بن قيس بيان فرماتے ہيں: الله لوائم اپنے اعمال اللہ کے ليے کرو۔ کيونکہ اللہ تعالی صرف خالص عمل کو

قبول کرتا ہے وہتم میں ہے کوئی کسی کے ظلم کومعاف نہ کرے کہ وہ کہ بین خدا کے لیے اور تمہارے لیے ہیں۔ پس بیٹل اللہ کے لیے

نہیں ہے۔وہ عمل صرف تمہارے لیے ہی ہے اور تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ صلد رحمی یوں نہ کرے کہ کیے بی خدا کے لیے بھی ہے

اور رشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ بیمل صرف رشتہ داروں کے لیے ہے جو تخص کوئی ممل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ممل کرے اور اس کے اندر کسی کوشر یک نہ کرے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فر مائیں گے جس شخص نے اپنے کسی ممل میں

میرے ساتھ کی کوشر یک بنایا ہے تو اپس و عمل اس شریک کے لیے ہوگا میرے لیے اس میں سے پچھنیں ہے۔ ( ٢٥٩٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، قَالَ : كَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،

عَلَّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُسْلِمِ أَنْ يُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَا لَهُ :اقْرَأُ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهِ حَيْثُ انْتَهَى عَمَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٣٨) حضرت ضحاك بن قيس فرمات بين الاوكواات بجول اورائ كهر والول كوقر آن سكهاؤ كيونكه جس مسلمان ك لیے خدا تعالی نے جنت میں داخلہ لکھ دیا ہوگا اس کے پاس دوفر شتے آئیں گے اوراس کو گھیرلیں گے پھروہ فرشتے اس آ دمی ہے تہیں گے۔ پڑھتے جاؤاور بہشت کے زینے چڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ اس جگداتریں گے جہاں پراس کے قرآن کاعمل ختم ہوگا۔ ( ٣٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّي ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْت الضَّخَّاكَ

بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ : اذْكُرُوا اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرْكُمْ فِي الشِّذَةِ ، فَإِنَّ يُونُسَ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا ذَاكِرًا لِلَّهِ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ﴾ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ عَبْدًا طَاغِيًّا نَاسِيًّا لِذِكْرِ اللهِ ، فَلَمَّا أَذْرَكَهُ ﴿الْغَرَقُ قَالَ : آمَنْت أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآنَ وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْت مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

(٣٥٩٣٩) حضرت ضحاك بن قيس فرمات عين: الله تعالى كوتم نرمي مين ياد كروتو وه مختى مين تهبين ياد كرے گا۔ چاننچ حضرت يولس عَلَائِنا) خدا کو یاد کرنے والے عبرصالح تھے۔ پس جب وہ مجھل کے بیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ فَكُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ اورفرعون ايك سركش اوريا دِخدا كوبھو لنے والا بندہ تھا۔ پس جب وہ غرق ہونے لگا تواس نے کہا کہ میں اس بات پرایمان لاتا ہوں کہ اس کے سواکوئی معبود نبیں جس پربنی اسرائیل ایمان لائے میں اور میں

مسلمانوں میں سے ہیں، حالاتکہ پہلے تونے نافر مانی کی تھی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ( ٣٥٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيّ،

(۳۵۹۴۰) حضرت خالد بن عمير عدوي ہے بھي ما قبل جيسي روايت ہے۔

( ٣٥٩٤١ ) قَالَ :وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ أَبُو نَعَامَةً عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةً ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدُ آذَنَتُ بِصُرْمِ وَوَلَّتُ حَدَّاءَ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَأَنْتُمْ فِى دَارٍ مُنتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ۖ ، قَالَ قُرَّةُ : وَلَقَدُ وَجَدُت بُرُدَةً ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ : الْتَقَطْت بُرْدَةً ، فَشَقَفْتهَا نِصْفَيْنِ فَلَبِسُت نِصْفَهَا وَأَعْطَيْت سَعْدًا نِصْفَهَا ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٌ الْيَوْمَ حَيْ إِلَّا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، وَلَتْجَرُّبُنَّ

الأُمَرَاءَ بَغْدِى ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَتُ نَبُوَّةً إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَى تَكُونُ مُلُكًّا وَجَبُرِيَّةً ، وَلَقَدُ ذُكِرَ لِى ، قَالَ قُرَّةً : إِنَّ الْحَجَرَ ، وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ : إِنَّ الصَّخْرَةَ يُقُذَفُ بِهَا مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهُوى إِلَى قَرَارِهَا ، قَالَ قُرَّةُ : أَرَاهُ ، قَالَ : سَبُعِينَ ، وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ : سَبُعِينَ خَرِيفًا ، وَلَتُمُلُأنَّ ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعِيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُو كَظِيظٌ ، وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللهِ لَمَ غِيرًا. أَنْ أَكُونَ فِى نَفْسِى عَظِيمًا ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا.

(۳۵۹۳) حضرت خالد بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت متبہ بن غزوان نے ہمیں مغیر پر خطبہ دیا تو کہا: خبر دارا بیشک دنیا آ ہت آ ہت ہوا والی جا درای میں سے صرف بج ہوئے پانی کی طرح باقی رہ گیا ہے۔ پستم ایسے گھر میں ہوجس سے تہمیں کو چ کرنا ہے۔
پستم اپنے پاس موجود خیر کو لے کرختی ہو تحقیق میں نے تو خود کو جناب نبی کریم میر ایسے گھر میں ہوجس سے تہمیں کو چ کرنا ہے۔
اس حالت میں دیکھا کہ ہمارے پاس ان درختوں کے تبول کے علاوہ کھانے کو بچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہماری ہا چھیں زخی ہو گئیں۔
مجھے ایک چا در بلی میں نے اس کو دو نکووں میں بھاڑ لیا۔ پھر آ دھی چا در میں نے پہن کی اور آ دھی چا در میں نے حضرت سعد کودے دی اور ان سات لوگوں میں سے ہرایک آ دی کسی شہر پرعامل ہوا وہ میں نے پہن کی اور آ ذمایا جائے گا اور خدا کی قسم! (جھے یہ بات اور اس سے ہرایک آ دی کسی شہر پرعامل ہوا وہ اس کی تہد میں سر سالوں کے بعد پہنچ گا اور اس جہنم کو ضرور ور جنت ذکر کی گئی ہے کہ ایک پناہ ما نگر ہوں کہ میں اپ در واز وں میں سے ہر درواز وں میں سے ہر درواز دے کے دو چوکھنوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہوا دل میں بردا دیا جائے گا اور جنت کے درواز وں میں سے ہر درواز و تنگ ہوجائے گانہ میں اس بات سے خدا کی پناہ ما نگر ہوں کہ میں اپ دل میں بردا ہوں اور خدا کے درواز دوں پروہ دن آ کے گا کہ اس کا ہر درواز وہ تگ ہوجائے گانہ میں اس بات سے خدا کی پناہ ما نگر ہوں کہ میں اپ وہ وہ اس دور اور درواز دور پروہ دن آ کے گا کہ اس کا ہر درواز وہ تگ ہوجائے گانہ میں اس بات سے خدا کی پناہ ما نگر ہوں کہ میں اپ دل میں بردا

( ٢٥٩٤٢ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنِ الْمَاجِشُونِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ : ثَلَاثُ أَنَا فِيمَا سِوَاهُنَّ بَعْدُ ضَعِيفٌ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلاً فَوْلاً وَقُولاً إِلاَّ عَلِمْت أَنَّهُ حَقَّ ، وَلاَ صَلَّتُ صَلاةً قَطُ فَأَلْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلاَ تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ فَأَلْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلاَ تَبِعْت جِنَازَةً فَطَ فَكُنْت نَفْرُعَ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُت بِذَلِكَ الزَّهْرِيَ ، فَعَدَّثُت نَفْسِى بِغَيْرِ مَا هِى قَائِلَةٌ ، أَوْ يُقَالَ لَهَا حَتَّى نَفْرُعَ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُت بِذَلِكَ الزَّهْرِيَّ ، فَعَلَالْ الرَّهُ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُت بِذَلِكَ الزَّهْرِيَّ ، فَقَالَ نَهُ عَنْ اللهُ سَعْدًا إِنْ كَانَ لَمَأْمُونًا ، وَمَا كُنْت أَرَى ، أَنَّ أَحَدًا يَكُونُ هَكَذَا إِلاَّ نَبِيْ

(۳۵۹۴۲) حضرت مابشون بن ابی سلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معافر واثنو نے فر مایا: میں تین چیز وں کے علاوہ میں ابھی تک کمزور ہوں۔ میں نے جناب نبی کریم میں آئی گئی ہوتا علاوہ میں ابھی تک کمزور ہوں۔ میں نے جناب نبی کریم میں آئی گئی ہوتا ہو جاؤں ہے اور میں نے بھی کوئی نماز نبیں پڑھی کہ اس دوران مجھے کی چیز نے اس سے عافل کیا ہو یبال تک کہ میں نماز سے فارغ ہوجاؤں اور میں نے کسی جنازہ کی چیروی نبیس کی کہ میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو یبال تک کہ ہم اس سے فارغ ہوجا کیں۔ مجمد راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات امام زہری سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: القد تعالیٰ حضرت سعد پر رحم کرے۔ وہ تو امن یہ فتہ تھے۔

میرے خیال میں توالی حالت نبی کی ہوتی ہے۔

( ٢٥٩٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: بَنَى عَبُدُ اللهِ بَيْنًا فِي دَارِهِ مِنْ لَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: بَنَى عَبُدُ اللهِ بَيْنًا فِي دَارِهِ مِنْ لَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أَرَاك بَنَيْت شَدِيدًا وَأَمَّلْتَ بَعِيدًا وَتَمُوتُ قَرِيبًا. لَيْنَ مُنْ وَعَالَ: أَرَاك بَنَيْت شَدِيدًا وَأَمَّلْتَ بَعِيدًا وَتَمُوتُ قَرِيبًا. (٣٥٩٣٣) حضرت ابن الجالم بل الله على المراوات إوه كهتم بي كه حضرت عبدالله في الله على المنافق كالك مره بنايا على الله المنافق المنافق

پھر انہوں نے حضرَت عمار کو بلایا اور پوچھا۔اے ابوالیقطان! شہیں کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے فر مایا: میرا خیال یہ ہے کہ تم نے مضبوط گھر بنایا ہے اور دور کی امیدیں باندھی ہیں اور عنقریب تم مرجاؤگے۔

#### ( ٣١ ) كلام حذيفة رضي الله عنه

#### حضرت حذيفه بناتنظ كاكلام

( ٣٥٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلِ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَامَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ أَلَا إِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتُ ، وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِالْفِرَاقِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمِضْمَارَ الْيُومُ ، وَإِنَّ السِّبَاقَ عَدًا ، وَإِنَّ الْعَايَةَ النَّارُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ.

(۳۵۹۳۳) حفرت ابوعبدالرطن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت حذیفہ وہ اُور مدائن میں کھڑے تھے۔ آپ نے خطبہ دیااللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی پھر فرمایا: ﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ خبردار! قیامت قریب آگئی ہے اور جاند پھٹ گیا ہے۔ خبردار! آج کا دن دوڑ کا میدان ہے اور کل کا دن سبقت ہے۔ اور انتہا جہنم ہے اور سبقت کر دار! ونیانے جدائی کا کہدویا ہے۔ خبردار! آج کا دن دوڑ کا میدان ہے اور کل کا دن سبقت ہے۔ اور انتہا جہنم ہے اور سبقت کر نے والا وہی ہے جو جنت کی طرف سبقت کر جائے۔

( ٣٥٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمان الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : بِحَسْبِ الْمُؤْمِن مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخُشَى اللَّهَ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ يَعُودَ.

(۳۵۹۴۵) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مومن کے لیے یہی علم کافی ہے کہ وہ خدا سے خوف کھائے اور اس کے جھوٹ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ استغفر اللہ کہے چھروہی کا م کرنے لگے۔

( ٣٥٩٤٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي فَيْنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْك ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةُ : فَلَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. ( ٣٥٩٤٧) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَقِفُ عَلَى الْحِلَقِ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ، اسْلَكُوا الطَّرِيقَ فَلَئِنْ سَلَكُتُمُوهُ لَقَدُ سَبَقَتُمْ سَبُقًا بَعِيدًا ، وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا لَقَدُ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

(۳۵۹٬۷۷) حفزت حذیفہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مجد میں داخل ہوتے کچروہ حلقوں کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے۔ اے جماعت قراء! (سیدھے) راستہ چنتے جاؤ۔ پس اگرتم راستہ پر چلتے رہے تو تم بہت زیادہ سبقت پا جاؤ گے اورا گرتم نے دائیں، بائیں کا (راستہ) لے لیا تو تم بہت زیادہ گمراہ ہوجاؤگے۔

( ٣٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَوَدِدْت أَنَّ لِى إِنْسَانًا يَكُونُ فِى مَالِى ، ثُمَّ أُغْلِقُ عَلَىَّ بَابًا فَلا يَدُخُلُ عَلَىَّ أَحَدٌ حَتَّى اَلْحَقَ بِاللهِ.

(ابن المبارك ٢٠)

(٣٥٩٢٨) حضرت امسلم خى طنان المنان المال ا

(۳۵۹۴۹) حضرت خالد بن ربیج عبسی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضرت حذیفہ ڈٹاٹیز کی تکلیف کی خبر پنجی تو بنوعبس کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور امار کا گیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابوسعود دیا ٹیز بنتھے۔راوی کہتے ہیں ہم ان کے پاس رات کے سی حصہ میں پہنچے۔ انہوں نے بوچھا: یہ کون ساوقت ہے؟ ہم نے کہا: یہ یہ وقت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں صبح کے وقت خدا کی جہنم سے پناہ مانگنا ہوں۔ کیا تم اپنے ساتھ میرے پاس گفن لے کرآئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے فر مایا: تم میرے گفن کو قبتی نہ بنانا۔ کیونکہ اگر تمہارے ساتھی کے لیے عنداللہ کوئی خیر ہوئی تو وہ اس کے بدلہ میں بہتر کفن یا لے گاوگر نہ یہ بھی جند ہی اتار لیا

٢٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، فَالَ : إِنَّ فِي الْقَبْرِ حِسَابًا وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذَابًا.

7090 عَرْت حَدْيَة بَن يمان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں بيشك قبر ميں حماب ہے اور بروز قيامت عذاب بوگا۔

٢٥٩٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَتِي حُذَيْفَةُ بِكُفَنِهِ ، قَالَ : إِنْ يُصِبُ أَخُوكُمْ خَيْرًا

فَعَسَى ، وَإِلاَّ لَيُنَّرَامَيْنَ بِهِ رَجُواهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٣٥٩٥) حضرت قيس سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جب حضرت حذيفہ رفاؤنے کے پاس ان کا کفن لا يا گيا تو آپ طافئ نے فر مايا: رتمہارے بھائی کوخیرنصیب ہوتی تو بہت اچھا۔ وگرنہ قبر کے کنارے قيامت تک اس کوايک دوسرے کی طرف چينگتے رہيں گے۔

٢٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ :النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ.

٢٥٩٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِيَادًا يُحَدَّثُ عَنْ رِبُعِى بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رُبَّ يَوْمٍ لَوْ أَتَانِى الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْبَاءَ لَا بُعِي بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رُبَّ يَوْمٍ لَوْ أَتَانِى الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلُوثُنَ فِي دِينِ اللهِ. لَا أَدْرِى عَلَى مَا أَنَا فِيهَا ، وَأَوْصَى أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عَلَيْك بِمَا تَعْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلُوثُنَ فِي دِينِ اللهِ. ٣٩٩٥ ) حضرت عذيف خانِثُ كَيارِ عَلَى رواحت عَكَانُون فَيْ مَا اللهِ عَلَيْك بَارِكَ مَا اللهِ عَلَيْكَ وَالتَّ

َ ٣٥٩٥٣) حضرت حذیف جھ نُورک بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بہت سے دن ایسے تھے کہ اگر مجھے موت آ جاتی تو نصے شک نہ ہوتا لیکن آج کا دن تو بہت می ایسی چیزیں مل نمی ہیں کہ مجھے ان میں ہونے کے بارے میں علم نہیں اور انہوں نے عنرت الومسعود کووصیت کی فر مایا: جو چیزتم جانتے ہواس کولازم پکڑ واور خدا کے دین میں تلکون (مختلف مزاجی) ہے بچو

٢٥٩٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْفَلَسُطِينِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْفَلَمُ وَاللهِ الْفَلَسُطِينِي ، عَنْ عَبْدِ النَّوْلِ أَلَّ الْحَشُوعُ ، فَالَ سَمِعْته مِنْ حُدَيْفَةً مِنْ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةً : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الصَّلَاةُ . وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الصَّلَاةُ . (٣٥٩٥٣) حضرت عذيفه فَيْ فِي كَ ايك برادرزاده عبدالعزيز سے روايت ہے وہ كہتے بيل كه انہوں نے حضرت عذيفہ ت

بنتالیس سال میں سنا: کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جاڑئونے فرمایا: تم اپنے دین میں سے جس چیز کوسب سے پہلے گم کرو گ وہ نشو ٹ سماہ تم جس وقر نی جن کواپیز دین میں سے گمرکہ و سح وہ نماز سیر

ہاورتم جس آخری چیز کوا بنے دین میں ہے گم کرو گے وہ نماز ہے۔ ۲۵۹۵۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ ، ثُمَّ الْقَسْرِيِّ ، قَالَ : هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في هي هي هي هي هي المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

اسْتَأْذَنْت عَلَى حُذَيْفَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَرَجَعْت فَإِذَا رَسُولُهُ قَدْ لَحِقَنِي ، فَقَالَ : مَا رَدُّك ؟ قُلْتُ :

ظُنَنْت أَنَّكَ نَانِهُ ، قَالَ : مَا كُنْت لَأَنَامَ حَتَّى أَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَحَدَّثْت بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٥٩٥٥) حفزت جندب بن عبدالله ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے حفزت حذيف زائنو سے تين مرتبها جازت ما تكی ليكن

انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں واپس بلٹ گیا۔ پھراھا تک ان کا قاصد میرے باس آیا۔ (مجھے لے آیا) آپ ڈاٹٹو نے مجھ ے یو جھا جمہیں کس چیز نے واپس کردیا تھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے بیگان کیا کہ آ ب سوئے ہول گے۔انہوں نے فرمایا: میں تبنیں سوتا جب تک میں سورج کے طلوع کی جگہ ندد کھ لول۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات محمہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: جناب نبی کریم مِنْ النظام کے ایک ہے زیادہ صحابہ میں میں میں کرتے تھے۔

# ( ٣٢ ) كلام عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

### حضرت عباده بن صامت بالنبية كاكلام

( ٢٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ :مَيْزُوا مَا كَانَ لِي مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ.

(ابن المبارك ۵۳۳)

(٣٥٩٥٦) حضرت عباده بن صامت بروايت موه كتب بين كه جب قيامت كادن بوگا توارشاد خداوندي بوگار دنياميس سے جو کچھ میرے لیے تھااس کوجدا کرلواور باتی دنیا کوجنم میں ڈال دو۔

( ٣٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّ اللَّهَ يَقُولُ :أَنَا خَيْرُ شَرِيك ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَعِي شِركٌ فَهُوَ لَهُ كُلَّهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

(۳۵۹۵۷) حفزت شہر بن حوشب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک آ دمی حفزت عبادہ بن صامت منافی کے پاس حاضر ہوااور

اس نے کہا: ایک آ دمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آپ تفاقیز نے فر مایا: ییمل کچھ( کام کا)نہیں۔ارشاد خداوندی ہے: میں بہتر شریک ہوں۔ پس جس آ دمی کی میرے ساتھ شرکت ہوتو وہ چیز ساری

اُس کی ہے۔ مجھےاس کی ضرورت نبیں ہے۔

( ٣٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدَّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالَّهُ أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ.

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی می

(۳۵۹۵۸) حضرت عبادہ بن صامت رہائے ہیں: میں اپنے دوست کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہویا اس کی موت جلدی آئے۔

### ( ۳۳ ) كلامر أبي موسى رضي الله عنه

# حضرت ابوموى والنؤ كاكلام

( ٣٥٩٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. (ابو نعيم ٢٦١- ابن حبان ٢٩٣)

یں روس و کا مرحل اور مولی اللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ہے پہلے جولوگ تھے انہیں اس دیناراور درہم نے ہلاک کیا تھا اور یہی دو تنہیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

( ٣٥٩٦) حَدَّقَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ﴾ قَالَ : جَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ للتَّابِعِينَ. (حاكم ٣٤٣)

لِلتَّابِعِينَ. (حاكم ٢٧٣) (٣٥٩٦٠) حضرت ابن الى موى ،اپ والد روايت كرتي بي كه (وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنْتَانِ )فرما يا:سابقين ك لي

دوسونے کی جنتیں ہوں گی اور تابعین کے لیے دو جاندی کی جنتیں ہوں گی۔ ( ٣٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَيْيَانَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : الشَّمُسُ فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ تَطِلُّهُمْ ، أَوْ تُضَيِّحْهِمْ.

(۳۵۹۷۱) حفرت ابومویٰ بنان کوسورج کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اورلوگوں کے اعمال لوگوں پرساریکریں گے یاان کوسورج کے لیے چھوڑیں گے۔

( ٣٥٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِى الضَّحَى ، عَنُ مَسُرُوقِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى مُوسَى، قَالَ : فَجَنْنَا اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقُرأَ قِرَانَةٌ حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهُمَّ فَجِنْنَا اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقُرأَ قِرَانَةٌ حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهُمَّ أَنْتَ مُؤْمِنٌ تُحِبُّ الْمُهَيْمِنَ ، سَلاَمْ تُحِبُّ السَّلاَمَ ، صَادِقٌ تُحِبُّ الصَّادِقَ.

(٣٥٩٦٢) حفرت مسروق بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابوموی بڑیٹو کے ساتھ تھے کہتے ہیں: پس ہم رات کوایک ویران باغ میں آئے مسروق کہتے ہیں حضرت ابوموی بڑیٹو رات کو کھڑے ہوئے ، نماز پڑھی ،خوبصورت قراءت کی پھر کبا: اب اللہ! تو مومن ہے اورمومن کو پیند کرتا ہے میمن ہے اورمیمن کو پیند کرتا ہے۔سلام ہے اورسلامتی کو پیند کرتا ہے۔سچا ہے اور سے کو

پند کرتا ہے۔

( ٣٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : تَخُرُجُ نَفْسُ الْمُلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ الْمُفُومِنِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ ، قَالَ : فَيَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ الشَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمُ اللَّهُ وَحَيَّا السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : حَيْ كُمُ اللَّهُ وَحَيَّا السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمُ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعْكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : عَنْ هَذَهَ السَّمَاءِ ، قَالَ : فَيُشُوقُ وَجُهُهُ فَيَأْتِي الرَّبَّ وَلِوجُهِهِ بُرُهَانٌ مِثْلُ الشَّمْسِ ،

قَالَ : وَأَمَّا الآخَرُ فَتَخْرُجُ نَفُسُهُ وَهِى أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصْعَدُ بِهَا الْمَلَانِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمُ مَلَانِكَةٌ دُونَ الشَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانٌ ، وَيَذْكُرُونَهُ بِأَسُوءِ عَمَلِهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ :رُدُّوهُ

٣٥٩٦١) حمدثنا معاد ، عنِ ابنِ عون ، عَن مَحْمَّدٍ ، قال : كَتَبَ ابَو مَوسَى إِلَى عَامِرٍ مِنَ عَبَدِ اللّهِ بَنِ قَيَسِ إِلَى عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الَّذِى كَانَ يُدْعَى عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى عَهِدُتُك عَلَى أَمْرٍ وَبَلَغَنِى أَنَّك تَغَيَّرُت، فَإِنْ كُنْت عَلَى مَا عَهِدْت فَاتَقِ اللّهَ وَدُمْ ، وَإِنْ كُنْت تَغَيَّرُت فَاتَقَ اللّهَ وَعُدْ.

( ٣٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الْجَلِيسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ

الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ ، أَلَا إِنَّ مَثَلَ الْجَلِيسِ الْطَالِح كَمَثَلِ الْعِطْرِ أَلَا يُحْدِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيجِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثُلِ الْكِيرِ إِلَّا يَحْرُقُك يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيجِهِ ، أَلَا وَإِنَّمَا سُمَّى الْقَلْبُ مِنْ تَقَلِّهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِشَجَرَةٍ فِى فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالرِّيحُ تُقَلِّهُمَا ظَهْرًا

و بَكُلْناً. (ابن المبارك ٣٥٩) (٣٥٩٦٥) حفرت ابوموی والتي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه اچھا بم نشين، خلوت سے بہتر بوتا ہے اور خلوت، برے بم نشين سے بہتر ہے۔ خبر دار! اچھے بم نشين كى مثال عطركى ہے اگر وہ تجھے نہ بھى دي تو بھى خوشبولگ كرتم مبك جاؤگے۔ اور خبر دار! برے ہم نشين كى مثال بھٹى كى دھونى كى ہى ہے اگر وہ تمہيں نہ جلائے تو اس كى بوتمہيں بہتے جائے گی دخبر دار! دل كودل اس كے پلنے كى وجہ سے كہا جاتا ہے۔ خبر دار! دل كى مثال زمين كے اوپر فضا ميں درخت كے ساتھ لئكے ہوئے پركى ہى ہے۔ كہ بوااس كو اوپر، نيچى ك

جانب لِيْتَى رَبَق ہے۔ ( ٢٥٩٦٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أنَس ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أبى مُوسَى فِي منزله فَسَمِعَ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فَسَمِعَ فَصَاحَةً وَبَلَاغَةً ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، هَلُمَّ فَلُنذُكُرِ اللَّهَ سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُرِى الأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِرَةِ مَا سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُرِى الْآدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِرَةِ مَا تَبَّطُهُمُ عنها ؟ قَالَ : قُلْتُ : الدُّنيَا وَالشَّهُوَاتُ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ غُيَبُتِ الآخِرَةُ وَعُجُلَتِ الدُّنيَا ، وَلَوْ عَايَنُوا مَا عَلَوْ اللَّهُمَا ، وَلَا مَيَّلُوا.

(۳۵۹۱۲) حفرت انس بی شی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی جی شی کے ہمراہ ان کے گھر پر تھے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا: اے انس! آؤ، ہم کچھ دیراللہ کا ذکر کرلیں۔ کیونکہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنی زبان سے چمڑے کو کاٹ دے پھر آپ بڑی شونے نے فرمایا:
کس چیز نے لوگوں کو آخرت سے روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں اس سے روکا ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: و نیا اور خواہشات۔
آپ بڑی شونے نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ آخرت آئھوں سے غائب ہے اور دنیا حاضر ہے۔ اگر لوگ معائنہ کرلیں تو ان کے درمیان عدل نہ کریں اور نہ متر دد ہوں۔

( ٣٥٩٦٧) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ فَرُورًا ، فَاتَبِعُوا الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُزَنِّ فِي قَفَاهُ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُزَنِّ فِي قَفَاهُ فَيُونُ مِنْ يَتَبَعُهُمُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُؤَنِّ فِي قَفَاهُ فَيُونُ مَنْ يَتَبِعُهُمُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُؤَنِّ فِي قَفَاهُ فَيَقُوهُ فِي جَهَنَّمَ .

فَيَقُذِفْهُ فِي جَهَنَّمَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهُ مَنْ يَتَبِعُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ يَتَبَعُ الْقُرْآنَ عَلَيْهُ مِنْ يَتَبِعُوا اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ يَتَبَعُهُ مَنْ يَتَبِعُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ يَتَبِعُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ يَتَبِعُهُ اللّهُ وَمُنْ يَتَبَعُهُ اللهُ وَلَا يَتَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ يَتَبُعُهُ اللّهُ وَلَالَهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

كتاب الزهد

کی مصنف ابن الی شیدمتر جم ( جلده ۱) کی کی مصنف ابن الی شیدمتر جم ( جلده ۱) لیے ذکر ہوگا۔اور تمہارے اوپر بوجھ ہوگا۔ پستم قرآن کی پیروی کرواور قرآن کواپنے پیچیے نہ لگاؤ۔ کیونکہ جو محض قرآن کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو جنت کے باغ میں اتار دے گا اور جس کے پیچھے قر آن لگ جائے گاوہ اس کواس کی گدی ہے پکڑ کر جہنم میر

( ٢٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَعَثَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرِبَ ، قَالَ: أَنْتَ ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنَى قَالَ :أَنْتَ ، قَالَ :لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، قَالَ :أَنْتَ.

(٣٥٩٧٨) حفرت ابومویٰ جانو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ابلیس صبح کرتا ہے تواییے شکر کو بھیجنا ہے۔ ایک کہتا ہے: میر مسلسل ساتھ رہا یہاں تک کداس نے شراب ہی لی۔شیطان کہتا ہے تو تھیک ہے۔ایک دوسرا کہتا ہے۔ میں مسلسل ساتھ رہا یہار تك كداس نے زنا كرليا۔ ابليس كہتا ہے: تو ٹھيك ہے۔ ايك كہتا ہے: ميں مسلسل ساتھ رہايباں تك كداس نے قتل كرليا۔ ابليس كرت ہے۔توٹھک ہے۔

( ٢٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ ، فَقَالَ : لاَ يَذْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، قَالَ :فَدَخَلْنَا زُهَا. ثَلَاثُ مِنَة رَجُلٍ فَوَعَظَنَا ، وَقَالَ :أَنْتُمْ قُرَّاءُ هَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ ، فَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَ فَسَتْ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٣٥٩٦٩) حفرت ابوالاسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوموی جن ٹیٹر نے قراء کوجمع کیا۔ آپ جن ٹیٹر نے فرمایا: یہاں وہ آ ئے جس نے قرآ ن جمع کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم تین صد کے قریب آ دمی جمع ہوئے۔ پس آ پ در افز نے ہمیں نصیحت فر مائی اور کہاتم لوگ اس شہر کے قاری ہو یتم لوگ امیدیں کمبی نہ با ندھوور نہ تہہارے دل سخت ہوجائیں گے جس طرح اہل کتاب کے دل

( .٣٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :بَعَثَنِي أَبِي إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ :الْحَقْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَائِلُهُمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّى سَائِلُك ، فَلَقِيت ابْنَ سَلامٍ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ خَاشِعٌ.

( ۳۵۹۷ ) حضرت ابوبرده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مدیند کی طرف بھیجا اور فرمایا: جناب رسول الأ مِثَوْنَ ﷺ کے صحابہ سے ملواور ان سے سوال کرو۔اوریا درکھو میں تم سے پوچھوں گا۔ چنانچہ میں حضرت ابن سلام کو ملاوہ ایک عاجر آ دی تھے۔

### ( ٣٤ ) كلام ابنِ الزّبيرِ رضى الله عنه

### حضرت ابن زبير ولتنفؤ كاكلام

( ٢٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ إِذَا قَامَ فِي الطَّلَاةِ كَأَنَّهُ وَتِدٌ.

(٣٥٩٧١) حضرت مجامدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر ٹٹاٹن جب نماز میں کھڑے ہوتے تو میخ کی طرح ہوتے۔

( ٣٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْ سَجْدَتِهِ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ.

(٣٥٩٧٢) حفرت ابعاسحاق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سیابن زبیر رہافتی سیسے محدے سے بڑا سحد نہیں دیکھا۔

( ٣٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ﴿ وَالْهُ اللهِ لاَخُذَنَّ بِهِ فِيهِمْ مَا صَحِبْتهمْ. ﴿ وَالْهُ اللَّهِ لاَخُذَنَّ بِهِ فِيهِمْ مَا صَحِبْتهمْ.

(٣٥٩٤٣) حضرت عبدالله بن زبير ولي الشيخ سروايت بوه كتيم بين ﴿ حُدِ الْعَفُو ﴾ فرماياً: آب والني كولوكول كاخلاق س

ہی تھم دیا گیا۔اورخدا کو قتم! جب تک میں لوگوں میں رہوں گامیں بھی اس پڑمل کروں گا۔ پر میں بھور میں مور میں میں میں میں میں کہ دیور دیور میں میں دیور دیا ہے دیور دیور کا میں میں میں میں میں میں

( ٣٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِى نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَفْرَبٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ لِخَمْسَ عَشْرَةَ.

(۳۵۹۷ ۳۵) حضرت ابونوفل بن ابوعقرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن زبیر رہانٹوز کے پاس حاضر ہوئے تو وہ

ر معدد مروز سے صوم وصال رکھر ہے تھے۔ پندرہ روز سے صوم وصال رکھر ہے تھے۔ ( ٢٥٩٧٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْزُبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِقُ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ

حَطَبَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنْ بُلْدَانِ شَتَى تَلْتَمِسُونَ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الدَّعَةِ وَصِدْقِ النَّيَّةِ. ٨ ١٣٥٩ > هنرة محرس عبدالله سرواية - أسرور كهترين كريش فرجعة - إين نبر هاينو كولوگون كوفر وسترد كما

(۳۵۹۷۵) حفزت محمد بن عبیداللہ سے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن زبیر ڈاپٹنز کولوگوں کوخطبہ دیتے دیکھا۔ تبریداللہ نافر اینم متنز قبیش میں سے تبریدار اس مذمور کے متابع میں از اتنی حسیب الدور قبین حوالا نام میں

آپ رَنَّ اللهِ نَوْ اللهِ عَلَمْ مَعْرِقَ شَهُول سے آئے ہواورا یک بڑی چیز کے مثلاثی ہو۔ البذاتم پر حسن وعااور صدق نیت الازم ہے۔ ( ٣٥٩٧٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوة ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويعَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلّاَ هُو ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لاَهُلِ طَاعَةِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويعَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْكَ فَإِنَّى عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ فَاحِرًا وَأَهْلِ الْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْ يَعْرِ الْمُنْكِرِ ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَاعْدَهُ أَهْلُ الْمُوقِ يَعْرَفُونَ بِهَا ، وَتُعْرَفُ فِيهِمْ مِنَ الْأُمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْ يَعْرِ الْمُنْكِرِ ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ اللهِ ، وَاعْلَمُ أَنَّ الإِمَامَ مِثْلُ السُّوقِ يَأْتِيهِ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَانَهُ أَهْلُ الْبُرِّ بِيرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَانَهُ أَهْلُ الْمُؤورِ بِفُجُورِهِمْ .

(٣٥٩٧٦) حضرت وہب بن كيمان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب ابن زبير جائا الله كى بيعت كى تُى تواكي عراقى آ دى نے

آ پ کو خط لکھا:'' تم پرسلامتی ہو۔ میں تمبارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔امابعد! پس ا، کی اطاعت کرنے والوں اور اہل خیر کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔اوروہ چیزیں ان میں پہچانی ج' ہیں۔امر بالمعروف، نہی عن المنکر ،خدا کی فرما نبرداری والے عمل اور جان لوکدامام کی مثال بازار کی ہے۔اس میں جو ہوگاوہی،

کے پاس آئے گا۔اگرامام نیک ہوگا تو نیک لوگ اپنی نیکی کے ساتھا اُس کے پاس آئیں گےاوراگرامام فاجر ہوتو اہل فجو راس پاس اپنے فجور کے ساتھ آئیں گے۔ بیس سے نیکن و سے موجود میں دیں ہے۔ موجود میں دوجو میں میں دوجو میں میں جمہ میں میں موجود میں اور موجود میں دوجود

کتاب الزهد (د (د

( ٢٥٩٧٧) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُنَى ، عَنْ أُبَى بُ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ طَعَامَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ مَثَلاً ، وَإِنَّ مَلَّحَهُ وَقَزَّحَهُ ، عَلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ. (٣٥٩٧٤) حضرت الى بن كعب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه ابن آ دم كے كھانے كى مثال بيان كى كئ ہے كہ اگراس ميں خور

ر معالی کا در این میں گے تو جوانجام ہوگاوہ اس سے داتف ہے۔ نمک مصالح ڈالے جائمیں گے تو جوانجام ہوگاوہ اس سے داتف ہے۔

( ٣٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ أَتَّ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قِتِلَ حَمْزَةُ وَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، وَقَتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ \* خَيْرٌ مِنْى وَلَمْ يَجِدُ مَا نَكَفِّنُهُ ، وَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهَا مَا أَصَبْنَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّى لَأَخْشَى أَنْ نَكُونَ و عُجِّلَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي الدُّنْكِ.

(۳۵۹۷۸) حفزت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو حضزت عبدالرحمٰن \_ فر مایا: حفزت حمز قتل کیے گئے لیکن ہمارے پاس ان کے کفن دینے کے لیے پچے موجود نہیں تھا جبکہ وہ مجھ ہے بہتر تھے اور مصعہ بن عمیر کوتل کیا گیاوہ بھی مجھ ہے بہتر تھے۔لیکن ہمارے پاس ان کی تکفین کے لیے پچے موجود نہ تھا۔ جبکہ ہمیں اس دنیا ہے جو ہے وہ تو ملا ہے پھر حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا: مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری پاکیزہ چیزیں ہمیں دنیا بی میں تو پیدیگر نہیں دے دی گئیں۔

( ٣٥٩٧٩) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ عَوْنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلَّ فِي بُسْتَان بِمِصْرِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ جَالِسٌ مَهْمُومٌ حَزِينٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا صَاحِبُ مِسْحَاةٍ قَائِمٌ بَيْنَ يَكُرُ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَاةِ ، مَا لِي أَرَاك مَهْمُومًا حَزِينًا فَكَأَنَهُ ازْدَرَاهُ ، فَقَالَ: لَا شَيْءَ ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ اذْ يَكُ أَنْ الدَّذَ كَا الْأَذِى فَالدُّهُ مَا لِي أَرَاك مَهْمُومًا حَزِينًا فَكَأَنَهُ ازْدَرَاهُ ، فَقَالَ: لَا شَيْءَ ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ

إِنْ يَكُنُ لِللَّذُنِيَا فَالدُّنِيَا عَرَضٌ حَاْضِرٌ يَٰ كُلُّ مِنْهُ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجُلٌ صَادِقٌ يَخُكُمُ فِيهِ مَلِلهِ قَادِرٌ ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ لَهَا مَفَاصِلَ مِثْلَ مَفَاصِلِ اللَّخَمِ ، مَنْ أَخْطأَ مِنْهَا شَيْئًا أَخْءَ الْحَقَّ ، فَلَمَّا سَمِعَ بِلَوْلِكَ ، قَالَ : اهْتِمَامِي بِمَا فِيهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ سَيُنْجِيك بِشَفَقَتِلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَسَلُ ، مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَ اللَّهَ فَلَمْ يُعْطِهِ ، وَدَعَا اللَّهَ فَلَمْ يُجِبُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُفِهِ وَوَإِ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ ، قَالَ : فَطَفِقْت أَقُولُ : اللَّهُمَّ سَلَّمُنِي وَسَلِّمْ مِنِّي ، قَالَ : فَتَجَلَّتُ وَلَمْ أُصِبُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. (٣٥٩٧٩) حفرت عون بن عبدالله ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نتنا بن زبیر می فوڈ کے وقت میں ایک آ دمی مصر میں ایک باغ

(۳۵۹۷۹) حضرت فون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ بہتے ہیں کہ فتندابن زبیر وٹی ٹو کے دفت میں ایک ا دی مصریت ایک باع میں فکر مند عمکین بیضا ہواز مین پر کریدر ہاتھا کہ اس دوران اس نے اپنا سراو پر اٹھایا تو ایک بیلیجے والے آ دمی کو اپنے سامنے کھڑے بایا۔ بیلیجے والے نے کہا کیا بات ہے کہ میں تنہیں فکر مند اور ممگین یا تا ہوں؟ گویا کہ اس نے اس کو ملکا سجھتے ہوئے کہا: کوئی بات

پایا۔ بیلچے والے نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں فکر منداور عملین پاتا ہوں؟ گویا کہاس نے اس کو ہلکا سجھتے ہوئے کہا: کوئی بات نہیں۔اس پر بیلچے والے نے کہا: اگر توبید نیا کی خاطر ہے تو دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک اور بدکھا تا ہے۔اورآخرت میں جدارت سے میں مقدم سے ملاوٹ فیا کی سطاحت میں طلاس میں دار فیا کی سطاح کا سے انہاں کا سے انہاں کا سے انہاں ا

ا یک سچاوقت ہے جس میں قدرت والا باوشاہ فیصلہ کرے گا۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بیبال تک کداس نے ذکر کیا کداس کے گوشت کی طرح مفاصل ہیں۔ جوان میں ہے کسی شے میں غلطی کرے گاوہ حق سے غنطی کر بیٹھے گا۔

جب اس آ دمی نے یہ باتیں سنیں تو کہا میری فکر مندی مسلمانوں کے اندرونی مسئلہ میں ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پراس آ دمی نے کہا؛ عنقریب اللہ تعالی تحقیم مسلمانوں پر شفقت کی وجہ سے نجات دے گا اور تم سوال کرو۔ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ سے مانگا ہو پھراس کو عطانہ کیا گیہ ہو؟ اس نے اللہ ہے دعا کی ہوا ور قبول نہ ہوئی ہو؟ خدا برتو کل کیا ہوا ور خدا اس کو کافی نہ ہوا ہو؟ اور خدا بر

تجروسه کیا ہواورخدانے اس کونجات نددی ہو؟ راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہنا شروع کیا۔اے اللہ! تو مجھے بھی سلامت رکھنا اور مجھے سے بھی سلامتی رکھنا۔ مجھ سے بھی سلامتی رکھنا۔ کہتے ہیں پس وہ فتیڈتم ہو گیا اور مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ در 2000 کے دَدَّنَا قَدِیْ عُلْمَانَیْ مُنْ مَالِك کُنْ مِعْمَانِ عَنْ الْنَ أَنْجَدَى عَنْ سَلَمَةَ کُنْ کُفْلُ ، قَالَ الْقَدَانِ أَنْهُ

( ٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ عُفْبَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلٍ ، قَالَ : لَقِينِي أَبُو جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِمَّا كُنْتَ أَعْرِفُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِي أَنْ جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِمَّا كُنْتَ أَعْرِفُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِي أَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِي أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِي أَنْ

تَفْدِينِي مِنَ الْمَوْتِ ، وَ لَا نَفْسُ ذُبَابٍ ، قَالَ : ثُمَّ بَكَى. (٣٥٩٨٠) حضرت سلمه بن كبيل سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه ابو جيفه كي ميرے ساتھ ملا قات ہوئي تواس نے جھے كہا: اے سلمہ!

میری پہچان والی چیز وں میں سےصرف بینماز ہی رہ گئی ہے۔ مجھے کوئی نفس موت سے چھڑا کرخوش نہیں کرتا اور نہ کھی کانفس۔رادی کہتے ہیں پھروہ روپڑے۔

( ٣٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، قَالَ : جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ.

(۳۵۹۸۱) حضرت ابو جحیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بڑوں کے ساتھ جیٹھو۔ حکماء ہے ملواورعلاء ہے پوچھو۔

( ٣٥٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَوَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۳۵۹۸۲) حضرت یزید بن افی زیاد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہلوگ ابوعبدالرحمٰن کا جنازہ لے کرحضرت ابو جحیفہ کے پاس سے عند میں میں بند نافی اس میں میں میں میں کا میں میں میں کا عند اور میں میں میں میں کا جنازہ میں میں میں میں میں

گزرئة آپ شائن نے فرمایا: راحت پا گیااوراس سے بھی راحت پائی گئی۔

( ٣٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ قَالَ :عَذَابُ الْقَبُرِ.

(٣٥٩٨٣) حضرت ابوسعيد ع ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ كبار عين روايت ب كمتم بين كه يعذاب قبر بـ

( ٣٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿لَرَادُّك إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ :مَعَادُهُ

آخِوَتهُ :الْجَنَّة.

(٣٥٩٨٣) حضرت ابوسعيد سے ﴿ لَمَ اذُّك إِلَى مَعَادٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ كہتے ہيں: معاديعني اس كي آخرت

( ٣٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إنَّ إِبْرَاهِيمَ يَلْقَاهُ أَبُوهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَيْتَعَلَّقُ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : قَدْ كُنْت آمُرُك وَأَنْهَاك فَعَصَيْتَنِي ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْيُوْمَ لَا أَعْصِيك ،

قَالَ :فَيُقْبِلُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُوَ مَعَهُ ، قَالَ :فَيُقَالَ لَهُ :يَا إِبْرَاهِيمُ ، دَعْهُ ، قَالَ :فَيَقُولُ :إنَّ اللَّهَ وَعَدَنِى

أَنْ لَا يَخُذُلَنِي الْيَوْمَ ، قَالَ : فَيَأْتِي إِبْرَاهِيمَ آتٍ مِنْ رَبِّهِ مَلَك ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرْتَاعُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكَلِّمُهُ

وَيُشْغَلُ حَتَّى يَلْهُو عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحْوَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيْنَادِيهِ أَبُوهُ : يَا

إِبْرَاهِيمٌ ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَقَدْ غُيِّرَ خَلْقُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : أُفَّ أُفِّ ، ثُمَّ يَسْتَقِيمُ وَيَدَعُهُ.

(٣٥٩٨٥) حضرت ابوسعيد ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن حضرت ابراہيم كے والدكى حضرت ابراہيم ہے

ملا قات ہوگی۔ووحضرت ابراہیم ہے لیٹ جا کیں گے تو حضرت ابراہیم ان ہے کہیں گے تحقیق میں نے آپ کو تھم دیا اور آپ کو

منع کیالیکن آپ نے میری نافر مانی کی۔ والد کہیں گے:لیکن آج تو میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔راوی کہتے ہیں حضرت

ابراہیم جنت کی طرف چل دیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کوکہا جائے گا۔ اے

ابراہیم!اس کوچھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں وہ کہیں گے تحقیق اللہ تعالی نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے آج کے دن رسوا نبیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں پھرحضرت ابراہیم کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے ایک فرشتہ آئے گا اور انہیں سلام کیے

گا۔ پس حضرت ابراہیم غلالما اس کود کی کرخوش ہول گے اوراس سے کلام کریں گے۔ اورا بیے مصروف ہول گے کہا ہے والد سے غافل ہو جائیں گے۔راوی کہتے ہیں پھر فرشتہ چلنے لگے گا اور حضرت ابراہیم عَلاِئِلاً بھی ان کے ہمراہ جنت کی طرف چلیں گے۔

رادی کہتے ہیں اس پران کے والدان کوآ واز دیں گے۔اے ابراہیم!راوی کہتے ہیں آ پاس کی طرف النفات کریں گے تو اس کی ضفت ہی بدل چکی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پرحضرت ابراہیم عَلالِنَام کہیں گے۔ اُف، اُف۔ پھر آپ علالِنَام سید ھے

ہوجا ئیں گے اوراس کوجھوڑ دیں گے۔

# ( ٣٥ ) كلام ربيع بنِ خثيمٍ رحمه الله

# حضرت ربيع بن خثيم كا كلام

( ٣٥٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمِ إِذَا مَرَّ بِالْمَجْلِسِ يَقُولُ : قُولُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِحَةٍ ، وَلاَ تَقْسُ قُلُوبُكُمْ ، وَلاَ يَتَطَاوُلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ ، وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا :سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ.

(۳۵۹۸۲) حفرت ابویعلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خثیم جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے۔ خیر کی بات کہو خیر کا کام کرو۔اچھے ممل پر مداومت رکھو۔ تمبارے دل سخت نہ ہوجا کیں اور تمہاری مہلت زیادہ نہ ہوجائے اور

ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالا نکہانہوں نے نہیں سنا تھا۔

( ٣٥٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَقُولُ :أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣٥٩٨٧) حضرت ابویعلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت رہج ہے کہا جاتا آپ نے شیخ کس طرح کی؟ تو آپ فرماتے: ہم نے ضعف اور گنا ہگاری کی حالت میں شیخ کی کہ ہم اپنے رزق کھار ہے ہیں اورا پی موتوں کا انتظار کررہے ہیں۔ ( ٣٥٩٨٨) حَدَّفْنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی یَعْلَی ، عَنْ رَبِیعِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ مُنَاشَدَةَ الْعُبُدِ رَبَّه يَقُولُ : رَبِّ فَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ الرَّحْمَة ، قَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ كَذَا ، يَسْتَبُطِءُ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًا يَقُولُ : يَقُولُ :

رَبِّ قَدْ أَذَيْت مَا عَلَى فَأَدِّ مَا عَلَيْك.

(۳۵۹۸۸) حضرت ربیع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بندہ کی بید دعا، اپنے رب سے کرنا پیندنہیں ہے کہ وہ کہے: اے اللہ! تو نے اپنے او پر رحمت کا فیصلہ کرلیا ہے تو نے خود پر یہ فیصلہ کرلیا ہے۔ (یہ کہہ کر) بندہ ستی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے کسی کو میہ کہنیں

و كھا كەائىمىرے بروردگار! جوجھ برلازم تھاوہ يس نے اواكرويا ہے۔ پس جو تجھ برلازم ہے وہ تو اواكروے۔ ( ٢٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، قَالَ : مَا غَالِبٌ يَنْتَظِرُهُ

٣٥٩٨٩) حدثنا ورقيع ، عن سفيان ، عن أبِيهِ ، عن أبِي يعلى ، عن ربِيعِ بنِ حشيمٍ ، قال : ما عالِب ينتظِره الْمؤْمِنُ خَيْر مِنَ الْمُوْتِ.

( 90 909 ) حضرت رہیج بن خشیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ موت ہے زیادہ بہتر کوئی غائب چیز الی نہیں جس کا مومن کوانتظار ہو۔

( .٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَا أَفَرَّ بِهِ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، وَجَازِيًّا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا أَنِّى رَضِيت بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَرَضِيت لِنَفْسِى وَلِمَنْ أَطَاعَنِى أَنْ أَعُبُدَهُ فِى الْعَابِدِينَ ، وَأَنْ أَحْمَدَهُ فِى الْحَامِدِينَ ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۵۹۹۰) حضرت رہیج بن خثیم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی فر مایا: بیدہ باتیں ہیں جن کار بھی بن خثیم اپنی ذات کے بارے میں اقر ارکرتا ہے اور اس پر گواہی دیتا ہے اور گواہی کے لیے خداہی کافی ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہے اور اسلام بندوں کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہے اور اسلام

بندوں لوبدلددیے کے لیے کائی ہے اور تواب دینے کے لیے کائی ہے۔ میں اللہ پررب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پراور محمد میر فریق نے تھے ہی ہونے پر راضی ہوں اور اپ نفس کے لیے اور اس کے لیے جومیری فر ما نبر داری کرے اس بات پر راضی ہوں کہ میں عبادت کرنے والوں میں خداکی عبادت کروں اور حمد کرنے والوں میں خداکی حمد کروں اور میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کروں۔

( ٣٥٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الرَّبِيعَ بُنَ خُفَيْمٍ يَذْكُو شَيْئًا مِنْ أَمُو الدُّنِيَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْته يَقُولُ مَرَّةً : كَمْ للتَيْم مَسْجِدًا.

(۳۵۹۹) حضرت ابوحیان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رہیج بن خشیم کو دنیا کے معاملات میں ہے کی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ ماں ایک مرتبہ میں نے انہیں کہتے سنا: یتیم کی کتنی ہی مسجد س ہیں ۔

ے کی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے انہیں کہتے سنا: یتیم کی کتنی ہی معجدیں ہیں۔ ( ۲۵۹۹۲ ) حَدَّفَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُو بْنِ مَاعِزِ ، قَالَ : قَالَ لَى الرَّبِيعُ بْنُ

خُشُيْمٍ : يَا بَكُرُ ، اخْزُنْ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَكَ ، وَلَا عَلَيْك ، فَإِنِّى اتَّهَمُّت النَّاسَ عَلَى دِينِي ، أَطِعَ اللَّهَ فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اسْتُؤْثِرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلْهُ إِلَى عَالَمِهِ ، لأَنَّا عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِي الْخَطَا،

قِيمًا عَلِيمَتُ ۚ وَمَا اسْتَوْرِرَ بِهِ عَلَيْكَ فَكِلُهُ إِلَى عَالِمِهِ ، لانا عَلَيْكُمْ فِى الْعَطَا، مَا خَيْرُكُمَ الْيَوْمَ بِخَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آخِرِ شُرٌّ مِنْهُ ، مَا تَتَبِّعُونَ الْخَيْرَ كُلَّ اتّبَاعِهِ ، وَلاَ تَفِرُونَ مَا الْخَيْرَ حَقَّ فِرَارِهِ ، مَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقُرُؤُونَ تَذْرُونَ مَا هُوَ السَّرَائِرُ اللَاتِي

يُخْفِينَ عَلَى النَّاسِ وَهِيَ لِلَّهِ بَوَادٍ ، ابْتَغُوا دَوَائَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا دَوَاؤُهَا أَنْ تَتُوبَ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ. (٣٥٩٩٣) حضرت بَرَج بن ختيم في مجھ كها: اے بكر! اپن زبان كوا بِي حفاظت

میں رکھ گروہ بات جو تیرے فائدہ میں ہو۔ تیرے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ میں نے اپنے وین کے بارے میں لوگوں کو حجم بایا ہے۔ جو تمہیں معلوم ہے اس میں اللّٰہ کی اطاعت کر اور جو چیز تمہارے علم میں نہ ہوتو اس کو اس کے جانبے والے کے سپر وکردے۔ مجھے

تمہارے او پر جان ہو جھ کر کیے جانے والے عمل کا بخلطی ہے ہونے والے عمل کی بنسبت زیادہ خوف ہے۔ تم میں ہے جوآج فیر پر ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اپنے آخری شر ہے بہتر ہیں، تم لوگ فیر کی کممل اتباع نہیں کرتے اور تم شرے کماحقہ فرارا فتایا نہیں

کرتے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مِنْزِنْتُ کِیْمُ پر جو پچھا تارا ہے تم نے اس کوسارانہیں پایا۔اور جو پچیرتم پڑھتے ہواں سارے کوتم نہیں بانتے کہ وہ کیا ہے۔وہ پوشیدہ باتیں جولوگوں پرمخفی ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہیں ہتم اس کا علاج تلاش کرو۔ پھر آپ نے ا پے آپ سے کہا:اس کاعلاج کیا ہے؟ بدکتم توبہ کرواور پھراس کی طرف عود نہ کرو۔

( ٣٥٩٩٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ بُشَيْرِ مَوْلَى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يُصَلِّى لَيْلَةً فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَبِّسَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ﴾ فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

(٣٥٩٩٣) حفرت رئيع كي آزاد كرده غلام بيروايت به كدحفرت رئيع رات كونماز پڙهد ب تھے كه اس آيت پر پنجي ﴿أَمْ

تَحْسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ، تَوَاسَ كُومِينَ تَكُ وَبِراْتَ رَبِدٍ.

( ٣٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِ ِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِى عَلْقَمَةً وَكَانَ فِى مَسْجِدِهِ طَرِيقٌ ، وَإِلَى جَنْبِهِ نِسَاءٌ كُنَّ يَمْرُرُنَ فِى الْمَسْجِد ، فَلَا يَقُولُ كَذَا وَلا كَذَا

تھااوران کے ہمراہ عورتیں بھی محبد میں ہے گزرتی تھیں لیکن وہ الی ولسی با تیں نہیں کرتے تھے۔ د موجود کے آئی اُن روگاہ رَقَی وَ وَ کِی عَنِ الْآئِ مَرْثِ عِنْ أَنِی زَنِین عِنْ الدَّسِعِ نِیْ خُشِہ ہِوَ اذَّا لاَ تُمَتَّعُونَ ۖ اللّٰ

( ٣٥٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشُمٍ ﴿ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ قَالَ :الْقَلِيلُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَجَلِ.

(۳۵۹۹۵) حضرت رئیج بن خشیم سے ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّاً قَلِيلاً﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: قلیل سے مراد وہ مہلت ہے جوان کی موت اوران کے درمیان ہے۔

( ٣٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ قَالَ :مَاتُوا عَلَى كُفُرِهِمْ ، وَرُبَّمَا قَالَ :مَاتُوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

(٣٥٩٩١) حضرت رسي بن فتيم ع ﴿ بَلَي مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَته ﴾ كم بار يس روايت ب-وه كتب

ہیں جواپنے کفر پر مرے اور کبھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔ میں جواپنے کفر پر مرے اور کبھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔

( ٣٥٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنْيُمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْنِسُ الْحُشَّ بِنَفْسِهِ ، فَلَ وَكِيعٌ مِنَ الْمُهْنَةِ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُكْفَى هَذَا ، قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنُ ٱلْحُذَ بِنَصِيبِى مِنَ الْمِهْنَةِ

کہا گیا: آپ کواس کی کفایت ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بھی مشقت میں سے اپنا حصہ لوں۔ میں میں دیں میں میں وہ کو اور میں اور کا کو کا میں اور کا کا میں م

( ٣٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، قَالَ : أَقِلُوا الْكَلَامُ إِلَّا يِتِسُعِ : تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ ، وَسُؤَالِكَ الْخَيْرَ ، وَتَعَوَّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْبِكَ عَنِ الْمُنْكَدِّ ، وَقِرَالَةِ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٩٨) حضرت رئيع بن خشيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں نوباتوں كے علاوہ (باتى ) باتيں كم كروبشبيح تبليل تنبير بتميداور تمهارا

خیر کا سوال کرنا اور تمهارا شرے پناہ مانگنا ،اور تمباراا مربالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور قر آن کی قراءت کرنا۔

( ٣٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، أَنَّهُ قَالَ لَأَهْلِهِ :اصْنَعُوا لِى خَبِيصًا ، فَصُنِعَ فَدَعَا رَجُلًا بِهِ خَبَلٌ فَجَعَلَ رَبِيعٌ يُلَقِّمُهُ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ ، فَلَمَّا أَكُلَ وَخَرَجَ ، قَالَ لَهُ أَهْلُهُ : تَكَلَّفُنَا وَصَنَعَنَا ، ثُمَّ

أَطْعَمْتُهُ رجلًا مَا يَدُرِى هَلَا أَكُلُّ مَا أَكُلُّ ، قَالَ الرَّبِيعُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِى.

(۳۵۹۹۹) حضرت ربیع کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں ہے کہا:تم میرے لیے حلوہ بناؤ۔ چنانچے حلوہ ریکا یا

گیا پھرانہوں نے ایک پاگل آ دمی کو ہلایااور حضرت رہتے نے اس کولقمہ بنا کردینا شروع کیااوراس کاتھوک بہدر ہاتھا۔ پس جب اُس نکاللہ جناگات کے ملک نے دین سے جو سے بیٹو سے بیٹو کی درجوں کو تیس نے میں اس میں کا میں اور اس کا تھوک بہدر ہاتھا۔ پس جب اُس

نے کھالیااور چلا گیاتو گھر والوں نے حضرت رئیج ہے کہاہم نے تکلف کیااور تیار کیا پھرآ پ نے وہ ایسے آ دمی کوکھلا دیا جس کومعلوم ہی نہیں کہاس نے کیا کھایا ہے۔حضرت رئیج نے فرمایا:کیکن اللہ کوتو معلوم ہے۔

( ٣٦.٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بُنُ خُتَيْمٍ فِي مَجُلِسٍ مُنْذُ تَأَذَّرَ بِإِزَارٍ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَكَلَفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةً،

وَلَا أَغُضَّ ٱلْبُصَّرَ ، وَلَا أَهْدِى السَّبِيلَ ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا.

(۳۱۰۰۰) حضرت معنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہنے بن خثیم نے جب سے ہوش سنجالا ہے کئی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کسی آ دمی پرظلم کیا جائے اور میں اس کی مدونہ کروں، یا کوئی آ دمی کسی آ دمی پرجھوٹ باند ھے اور مجھے اس پر

( ٣٦٠.١ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَأَخِي إِلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بكُمْ ، قَالُوا : جنْنَا لِتَذْكُرَ اللَّهَ فَنَذْكُرَهُ مَعَك ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ

هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا لِتَذْكُرَ اللَّهَ فَنَذْكُرَهُ مَعَكَ ، وَتَخْمَدُ اللَّهَ فَنَحْمَدَهُ مَعَك ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ تَقُولًا : جِنْنَا لِتَشْرَبَ فَنَشْرَبَ مَعَك ، وَلَا جِنْنَا لِتَوْنِيَ فَنَزْنِيَ مَعَك.

(۳۱۰۰۱) حضرت ابودائل ہے ردایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی حضرت ربیج بن خثیم کے پاس گئے تو وہ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے فرمایا: تمہیں کیا مقصد لایا ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ ہم آئے ہیں تا کہآپ اللہ کا ذکر کریں تو ہم بھی آپ کے ہم اداللہ کا ذکر کریں اور آپ باللہ کی تعریف کریں اور ہم بھی آپ کریا تھ دانٹ کی تعریف کریں ہیں ہے۔

آ پ کے ہمراہ اللہ کا ذکر کریں اور آپ اللہ کی تعریف کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں۔اس پر آپ نے اپ دونوں ہاتھ بلند کیے اور کبا۔تمام تعریف اس اللہ کی ہے تم سے یہیں کہلوایا۔ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تو شراب پے تاکہم بھی تیرے ساتھ پیکس اور نہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تم زنا کروتاکہ ہم تیرے ساتھ زنا کریں۔

ير صلى هيدن اورد باير عني ن احدين ارم ره باير من الدام ير عن هرما الرياد المنظمة الربيع يَقُولُ : عَجَمًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ

٢٠١) حَدْثَنَا صَحْمَهُ بَنْ فَصَيْلٍ ، عَنْ حَصَيْنِ ، قَالَ الْحَدَيْنِي مَنْ سَمِعَ الرَبِيعَ يَقُول : عَجبا لِمَدْكِ المُوتِ وَإِنْكَانِهِ ثَلَاثَةً : مَلِكٌ مُمْتَنِعٌ فِي حُصُونِهِ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ وَيَدَعُ مُلْكَهُ خَلْفَهُ ، وَطَبِيبٌ نِحْرِيرٌ يُدَاوِي

النَّاسَ فَيُأْتِيهِ فَيُنْزِعُ نَفْسَهُ. (ابو نعيم ١١٥)

(٣٢٠٠٢) حضرت ربیع فرماتے ہیں ملک الموت اور اس کا تین آ دمیوں کے پاس آنا قابل تعجب ہے۔ (ایک) اپنے قلعول میں بند بادشاہ کہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح نگالتا ہے اور اس کے ملک کواس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ماہر طبیب جو

لوگوں کا علاج کرتا ہے۔اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اوراس کی روح نکال لیتا ہے۔

( ٣٦..٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ سُرِقَتُ لَهُ فَوَسٌ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُصَلَّى قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، فَأَصْبَحَ فَحَمَلَ عَلَى مَهْرِهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ سَرَقَنِى وَلَمْ أَكُنْ لأَسْرِقُهُ ، قَالَ :وَكَانَ رَبِيعٌ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَمِعَ وَفَعًا خَافَتَ.

(٣١٠٠٣) حضرت رئيج بن ختيم كے بارے ميں روايت ہے كدان كا ايك تيں ہزار كى قيمت كا گھوڑارات نماز پڑھتے ہوئے چور ك ہواليكن انہوں نے نماز نہ چھوڑى۔ جب صبح ہوئى تو رئيج نے اس كے بيچ پرسوارى شروع كردى پھر جب صبح ہوئى تو انہوں نے كہا: اے اللہ!اس نے ميرى چورى كرلى حالانكہ ميں نے اس كى چورى نہيں كي ھى۔راوى كہتے ہيں: حضرت رہيج قراءت بلندآ وازے كي كرتے تھے۔ جب آپ نے قدموں كى چاپ نى تو آہت قراءت كرلى۔

( ٣٦.٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ لِلرَّبِيعِ: أَلَا نَدْعُو لَك طَبِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْمُثَالَ وَكُلَّا مَثْنَ اللَّهُ عَلَى الدُّنيَا وَرَغُيتِهِمْ فِيهَا، قَالَ : فَقَدْ كَانَتُ موضى وكان لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرُنَا تَتْبِيرًا ﴾ فَذَكَرَ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الدُّنيَا وَرَغُيتِهِمْ فِيهَا، قَالَ : فَقَدْ كَانَتُ موضى وكان منهم أَطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى بَهِي ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ النَّاعِت وَالْمَنْعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لَا تَدْعُونَ لِى طَبِيبًا.

منهم اطباء ، فالا المداوى بقى ، و لا المداوى ، هلك الناعت والمنعوت له ، والله لا تدعون في طبيبا.
(٣١٠٠٣) حفرت عبدالملك بن عمير بروايت بوه كتب بين كه حفرت رئيج بها كيا بهم آ ب كي ليحكيم و نه بلائين؟
آپ نے فرمایا: تم مجھے مہلت در دو۔ پھر آ پ نے فکر فرمایا تو كها: ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِرًا وَ كُلَّا فَهُولَا فَ وَكُلَّا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِرًا وَ كُلَّا فَهُولَا فَ وَكُلَّا بَيْنَ فَلِكَ مَعْنِيرًا وَكُلَّا فَهُولَا فَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَعْنَالَ وَكُلَّا بَيْبُولًا فَي عَلَى دَوانَى كَا اللهِ واللهِ عَلَى اللهِ وَكُلَّا وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَكُلَّا وَاللهِ عَلَى اللهِ وَكُلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَكُلِّ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ٣٦..٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُخَيْمٍ فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ : اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ كُلَّهُ ، وَإِلَيْك يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ ، وَأَنْتَ إِلَهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلَّهُ ، نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

(۳۱۰۰۵) حضرت شعبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رہتے بن خشیم کے پاس گئے تو انہوں نے بید دعاما تگی۔اے اللہ! ساری حمد تیرے لیے ہے اور سارے امور تیری طرف لو متے ہیں اور ہرتسم کی حمد کے معبود آپ بی ہیں۔ ساری بھلا ئیاں آپ ک قبضہ میں ہیں۔ہم ہر خیر کا آپ ہی سے سوال کرتے ہیں اور ہم ہر شرسے آپ ہی کی پناہ ما نگتے ہیں۔ ( ٣٦٠٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَتْ : لَمَّا حُضِرَ الرَّبِيعُ بَكَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، لِمَ تَبْكِينَ ؟ قُولِي يا بشرى : لَقِىَ أَبِي الْحَيْرَ.

(٣٦٠٠١) حفرت سربية الربيع سے روايت ہے وہ کہتی ہيں كہ جب حضرت ربيع كى موت كا وقت قريب آيا تو ان كى بيٹى رو پڑى۔ آپ جيشيز نے فرمايا: اے بيٹی!تم كيول رو تی ہو؟ تم كہو۔اے خوشخبرى! ميراوالد خير سے ل رہا ہے۔

(٣٦..٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ صَحِبَ رَبِيعَ بُنَ خُثَيْمٍ عِشْرِينَ سَنَةً مَا سَمِعَ منه كَلِمَةً تُعَابُ.

(٣١٠٠٤) حفزت ابراہیم ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ مجھاس آ دمی نے بیان کیا جوہیں سال تک ربیع بن ختیم کے ساتھ رہا تھا کہاس نے آپ ہے کوئی قابل عمّا ب کلم نہیں سا۔

لَهُ اللَّهُ اللَّ

(٣٦٠٠٨) حضرت رئي بن تثيم سے ارشاد خداونگری ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴿ فَرَمَايَا: يَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ كَذَهِ اللَّهُ كَذَهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ كَذَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ

( ٣٦٠.٩) حَدَّثَنَا ٱلْبُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ نُسَيْرٍ أَبِى طُعْمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَانَهُ سَائِلٌ ، قَالَ : أَطْعِمُوا هَذَا السَّائِلَ شُكَّرًا ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرِّ.

(٣١٠٠٩) حضرت نسير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت رہ كے پاس جب كوئى سائل آتا تو آپ مِلِيْنِيْ كہتے۔اس سائل كو شكر كھلاؤ كيونكه حضرت رئيج كوشكر پيندتھي \_

( ٣٦٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ فى قوْلِهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قَالَ :الْجَهْلُ.

(٣٢٠١٠) حضرت رئيع بن خشيم سے ارشاً دخداوندي ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے فرمايا: جبل نے۔

# ( ٣٦ )كلام مسروقٍ رحمه الله

# حضرت مسروق طليفيذ كاكلام

( ٣٦.١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ

المُمُونُ مِن لَحُدٍ قَدِ اسْتَرَاحَ مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (ابو نعيم ٩٤)

(۳۱۰۱۱) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اس لحد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس میں وہ دنیا کے بموم سے راحت پالے اور عذا ب الٰہی سے امن میں ہو۔ سے راحت پالے اور عذا ب الٰہی سے امن میں ہو۔

( ٣٦.١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيً ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلاَّ سَاجِدًا. ( ٣٢٠١٢) حفرت ابواسحاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت مسروق نے جج اداکیاوہ صرف تجدے ہیں ہی سوت تھے۔ ( ٣٢٠٢٣) حَدَّثُنَا انْ مُ وَهُدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ السَّمَاعِما َ نُن أَلِم خَالِد ، عَنْ سَعِيد نُن حُبُن ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ ،

( ٣٦.١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنَ الدُّنْيَا شَىءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا السُّجُودُ لِلَّهِ.

(٣٦٠١٣) حفرت سروق بروايت بوه كتيم بين دنيا مين كوئى چيز سكون ده بين بسوائ خداك لي محدول ك-( ٢٦٠١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ مُرَّةً ، قَالَ : مَا وَلَدَتْ هَمْدَانِيَّةٌ

۱۹۷) حدمان عبد الله بن عليمير با عن عدمي بن رمان با عن ببي المنظر با عن الروع عن با راه و العدم الدارية. وهذل مُسرُّوقِ. مروع المرود :

(٣٢٠١٣) حضرتُ مره يروايت بوه كهتم بين كه سي بمداني عورت في حضرت مسروق كَ مثل بچينيس جنا-( ٣٦٠١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا خَطَا عَبْدٌ خَطُوَةً قَطُّ إِلَّا كُتِبَتْ

لَهُ حَسَنَهُ ، أَوْ سَيْنَةٌ (٣١٠١٥) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی قدم اٹھا تا ہے تواس کے لیے نیکی کھی جاتی ہے یا برائی۔

( ٣٦.١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ :مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَوْلٍ. (٣١٠١٧) حضرت مروق بروايت بوه كتب بين كمالله كَ بال لفتلو بره كركونى خرج نبيل ب-( ٣٦.١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ

٢٩) خديثا ابو معاويه ، عن ١٩ عمس ، عن مسوم ، عن مسروي ، ٥٥ . بن مصوء عنوي ، ٥٠ عنون ٥٠ مكرون ٥٠ مكرون

(۱۰۱۷ m) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کاحق دار ہے کہ اس کے لیے چندمجلسیں ایسی ہوں جن میں وہ خلوت میں ہواوران میں اپنے گنا ہوں کو یا دکر ہے پھران پراستغفار کرے۔

( ٣٦.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسُلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ الْأَعْمَشُ ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إنَّ أَخْسَنَ مَا أَكُونُ ظَنَّا حِينَ يَقُولُ الْحَادِمُ : لَيْسَ فِي الْبَيْتِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ ، وَلَا دِرْهَمَّ.

احسن ما الحون طنا جين يفول الحادم اليس في البيت فيفيز مِن قصع ، و لا فيرهم. (٣١٠١٨) حضرت مسروق بروايت بوه كهتم مين كه مين اس وفت سب ب التيجيح خيال مين بوتا بول جب خادم كهتا ب

كَفريش نَدَّنَدَم كاقفيز ہےاورنہ بی ورہم۔ ( ٣٦.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :أَقْرَبُ مَا يَكُونْ هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جدوه ا) المحاص ١٠٢ المحاص ١٠٢ المحاص ا

الْعَبْدُ إِلَى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(٣٧٠١٩) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ہال سب سے زیادہ قریب حالت محدہ میں ہوتا ہے۔ ( ٣٦٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ

عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآحِرِينَ وَعِلْمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَقُرُأُ سُورَةَ الْوَافِعَةِ.

(٣١٠٢٠) حضرت مسروق فرماتے ہیں جس آ دی کو یہ بات پسند ہو کہ اُسے اولین اور آخرین کاعلم ہواور دیا وآخرت کاعلم ہوتو اس

کوسورہ واقعہ پڑھنی حاہیے۔

( ٣٦.٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَجُلِسُ إِلَى مَسْرُوقِ يَغْرِفُ وَجُهَهُ وَلَا يُسَمِّى اسْمَهُ ، قَالَ :فَشَيَّكَهُ ، قَالَ :فَكَانَ فِي آخِرِ مَنْ وَذَعَهُ ، فَقَالَ :إنَّك قَرِيعُ

الْقُرَّاءِ وَسَيِّدُهُمْ ، وَإِنَّ زَيْنَك لَهُمْ زَيْنٌ ، وَشَيْنَك لَهُمْ شَيْنٌ ، فَلَا تُحَدِّثَنَّ نَفْسَك بِفَقْرٍ ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ.

(٣١٠٢١) حضرت عامر سے روایت ہے کدایک آ دی حضرت مسروق کے پاس بیٹھتا تھاراوی اس کوشکل سے جانتا تھالیکن نام سے واقف نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں پھروہ آپ کی مشابعت میں نکلا۔ راوی کہتے ہیں وہ آپ کوالوداع کہنے والوں میں آخری تھا۔ تو اس نے کہا آ پ سب قاریوں میں سے بڑے اوران کے سردار ہیں۔اور آپ کی زینت میں ان کی زینت ہے اور آپ کی بدصورتی ،ان

کی بدصورتی ہے۔پس آپ اپنفس سے فقراور کبی عمر کی باتیں نہ کیا کریں۔

( ٣٦.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مِنَ السَّلْسِلَةِ أَتَاهُ أَهْلُ

الْكُوفَةِ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ التَّجَّارِ ، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :جَزَّاك اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ أَعَفَّك عَنْ أَمْوَ الِنَا ،

فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّغَنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

(٣٦٠٢٢) حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مقام سلسلہ سے واپس آئے تو اہل کوفدان کے باس آئے اور

ان کے پاس تا جرلوگ آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے۔اللہ تعالیٰ آپ کوبہترین بدلہ دے۔ آپ ہمارے مالوں ے كس قدر مستغنى تھے۔ اس پر آپ نے بي آ يت پڑھى: ﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لَا قِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنيا﴾ کیا دہ مخص جس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا اوروہ اے حاصل کرے گا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جہے ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدے کی چیزیں دے دی ہیں۔

( ٣٦.٢٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يَعْجَبَ بِعِلْمِهِ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللَّهُ.

(٣٢٠٢٣) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کی جہالت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آ دمی این علم پرعجب کرنے لگےاورآ دی کے علم کے لیے یہی بات کافی ہے کہوہ اللہ ہے ڈرے۔

وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ لِلصَّلاقِ ، وَالْحِمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمُ وَدِيكٌ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بِالْبَادِيةِ لَهُ كَلْبٌ وَحِمَارٌ وَيَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمُ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ الصَّلاقِ ، وَالْحِمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمُ خِبَانَهُمْ، وَالْكَلُبُ يَحْرُسُهُمْ ، فَجَاءَ ثَعْلَبٌ فَأَخَذَ الدِّيكَ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الدِّيك ، وَكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، قَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكَثُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ مَاءُ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطُنَ الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الْحَمَارِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكَثُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ عَامُ وَيُولُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ عَامُ وَيُولُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ عَامُ وَلَوْ بَعُولُ اللَّهُ ، ثُمَّ مَكُنُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ

فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، قَالَ : فَمَكَنُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطُنَ الْحِمَارِ فَقَنَلَهُ فَحَزِنُوا لِلهَ الْحِمَارِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكَنُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَصِيبَ الْكَلُبُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُوَ قَدْ سُبَى مِنْ أَصِيبَ الْكَلْبُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُو قَدْ سُبى مِنْ تَحْوَلِهِمْ وَبَقُوا هُمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أُخِذُوا أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ بَمُ وَهُ مِنْ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ مِنْ الْعَرْدِ فَلَالَ عَلَى الْعَلَالُهُ مَا يَعْلَى الْعَلْمُ الْمُولِيْلَ بَالْوَلِكُ الْعَلْمُ الْوَلِمَ لَيْ عَلَى الْعَيْرُا مُ لَكُولُولُ الْعُلَالَ عَلَى الْعَلَالُ وَلَوْلَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْفَلْوَالِقُلْمُ الْمُلْعَلِيقِ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِيقِ الْعَلَالُ الْوَلِمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعُلْولَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ مِنَ الصَّوْلِ الْعُلْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْكُولُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْفَلْمُ الْعَلَالُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

وَكُثْرُةٍ مَالِهِ ، جَانَهُ رَجُل بِصُرَّةٍ دُرَاهِمَ فَأَعُطَاهَا إِيَّاهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُل فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا ارَاهُ تَقْبَلَ مِنِّى حِينَ أَعُطَيْتِهَا هَذَا الرَّجُلَ الْغَنِيَّ. ٢- قَالَ :وَخَرَجَ لَيْلَةً أُخْرَى بِصُرَّةٍ فَأَعُطَاهَا امْرَأَةً بَغِيًّا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا :أَلَا تَعْجَبُونَ إِلَى فُلاَنَةَ جَانَهَا وُكِنَّ وَكُوْ اللَّهِ مَا يَكُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤَلِّلُهُ الْهُونَةُ عَلَيْهِا .

فُلَانٌ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا وَهِى لَا تَمْنَعُ رِجُلَهَا مِنْ أَحَدٍ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ يُفْبَلُ مِنِّى . ٣- قَالَ :فَأْتِى فِى الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ تَقُبُّلَ مِنْك مَا أَعْطَيْت هَذَا الْغَنِى ، فَإِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نُرِيَهُ ، أَنَّ فِى النَّاسِ مَنْ يَتَصَدَّقُ ، فَيَرْغَبُ فِى ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَبْغِى مِنَ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَعُفَّهَا. (۳۲۰۲۵) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا لیک مردصالح رات کے اندھیرے میں درہموں کی تھیلی لے کر نگلا۔ وہ اس کیصہ قرک نامیا تاتیجا کی اس کٹ البالشخص الاس میں نامید کی تھیل ہیں کے مسلم میں کہ نتیجہ کہ تیز نیس

اس کوصدقہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کوایک کیر المال شخص ملااس آ دمی نے بید دراہم کی تھیلی اس کو دے دی۔ جب صبح ہوئی تو شور ہوا۔ فلاں آ دمی اور اس کے مال پرتم لوگ تعجب نہیں کرتے۔اس کے پاس کوئی آ دمی در ہموں کی تھیلی لے کر آیا اور وہ اس کودے گیا۔ بیا بات اس دینے والے کو پنجی تو اس پر بہت شاق گزرااس نے کہا میرا خیال نہیں ہے کہ جب میں نے تھیلی اس مالدار کودے دی ہے تو

میری طرف سے بی تبول ہوا ہوگا۔

۔ ۔ راوی کہتے ہیں یہ آ دمی ایک رات بھر تھیلی لے کر نکلا اور اس نے یہ تھیلی ایک زانیے عورت کودے دی۔ لوگوں نے جب صبح کی تو

کہنے گئے۔ فلانی عورت پرتمہیں تعجب نہیں ہے۔اس کے پاس فلاں آیا اوراس کو قبیلی دے گیا حالا نکہ یہ عورت تو نمسی کواپنے پاس میں منہ سے ان سام میں میں سے میں سے میں میں ہے۔

آنے سے نبیں روکتی۔اس آ دمی کو بیہ بات پینجی تو اس کو بہت شاق گز رااس نے کہا: میرا خیال نبیس ہے کہ بیصد قد میری طرف سے قبول ہواہوگا۔

س-رادی کہتے ہیں بھراس آ دمی کوخواب آیا اوراس کو کہا گیاتم نے غنی کو جوصد قد دیاوہ بھی تم سے قبول ہوگیا ہے کیونکہ ہماراارادہ پیر تقا کہ ہم اس کو یہ بات دکھا ئیس کے صدقہ کرنے والے لوگ بھی ہیں تا کہ اس کو بھی اس کا شوق ہواور جو عورت تھی وہ صرف ضرورت کی وجہ سے زنا کرتی تھی۔ ہماراارادہ بیر تھا کہ ہم اس کو عفیفہ بنا کیں۔

· ٣٦.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلِّى حَنَّى تَجُلِسَ

۱۹۱۱ ، علما وربيع ، على علماني بن ريم ، على النس بن نسيرين ، قال . كان مسروق يصلي عتى تجلِم المرآلة خَلْفَهُ تَبْرِكِي.

(٣٩٠٢٦) حفرت انس بن سیرین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت مسروق اس حد تک نماز پڑھتے کہان کی بیوی ان کے پیچھ بیٹر کر ور زنگتی

بِيَحِيهِ بِمُ*خُرَرُونِ نِكُنَّي.* ( ٣٦.٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :**وَدَّ** 

﴿ ١٠١٧ ﴾ حَدُلُتُ الْهِ لَكُونُ ، عَنْ سَعَيَانَ ، عَنِ الْمُحَلِّى ، عَنْ طَعَجُهُ ، عَنْ ابْنِ عَمِيرَهُ ، عن مسروقٍ ، قال : و أَهْلُ الْهَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمُ كَانَتُ تُقْرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣١٠٢٧) حفزت مروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صیبتوں وائے لوگ قیامت کے دن اس بات کو پہند کریں گے کہ ان کو قینچیوں سے کا ناجا تا۔

#### ( ٣٧ ) كلام مرة رحمه الله

#### حضرت مره كاكلام

( ٢٦٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا مُرَّةً نَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا : مُرَّةُ الطَّيْبُ ، فَإِذَا هُوَ فِي عِلْيَةٍ لَهُ قَدْ تَعَبَّدَ فِيهَا ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً .

( ٢٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ : كَانَ مُرَّةُ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ مِنتَى رَكْعَةٍ

(٣٦٠٢٩) حفرت بيثم سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ حضرت مرہ ہرروز دوسور کعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٦.٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلٍ ، قَالَ :سُنِلَ مُرَّةُ : عَمَّا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِكَ ، قَالَ : الشَّطُرُ خَمْسُونَ وَمِائَتَا رَكُعَةٍ.

مسلو المسلون ورسار معلون المرابع المر

( ٣٦.٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ قَالَ : مُتَخَرَّقَةٌ لَا تَعِي شَيْنًا. (٣١٠٣) حضرت مره سے ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ كہتے ہیں: پھے ہول گے كى شے كى حفاظت نہيں كريں گے۔

#### ( ٣٨ ) كلام الأسودِ رحمه الله

#### حضرت اسود جالتنملهٔ کا کلام

( ٣٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الأَسْوَدِ ، فَقَالَ :كَانَ صَوَّامًا حَجَّاجًا قَوَّامًا

حَجَّاجًا قَوَّامًا. (٣٢٠٣٣) حضرت على بروايت ہے كہتے ہيں (ان سے ) حضرت اسود كے بارے ميں سوال كيا گيا؟ تو انہوں نے فر مايا: وہ

( ۱۹۹۰ ۱۹۹۳) مطرت می سے روایت ہے مہم ہیں (ان سے ) مطرت اسود سے ہارے یک موال کیا ہوا ہوں سے مر مایا وہ خوب روز ور کھنے والے ،خوب حج کرنے والے اورخوب قیام کرنے والے تھے۔

( ٣٦.٣٤ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْأَسُودُ لَيَصُومُن فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ الَّذِي يُرَى أَنَّ الْجَمَلَ الْجَلَّدَ الْأَحْمَرَ يُرَنَّحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ

(٣٦٠٣٣) حضرت منصور کے بعض شاگر دوں ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسود دیاتینے شدیدگری کے دن بھی روز ہ رکھتے تقریب دریاج سے کہا دیں میں بذالے موتا تھا کی ہے خموص روالالون فریجھی گرمی کی وج سے سیکنر ورہو جاتا ہے۔

تھے۔وہ دن جس کے بارے میں خیال ہوتا تھا کر سرخ چڑے والا اونٹ بھی گرمی کی وجدسے کمزور ہوجاتا ہے۔ ( ٣٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُدُرِكٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يَقُولُ لِلْأَسُودِ :لِمَ تُعَذَّبُ هَذَا الْجَسَدَ فَيَقُولُ :إنَّمَا أُرِيدُ لَهُ الرَّاحَةَ.

(٣١٠٣٥) حضرت على بن مدرك بيان كرتے بين كه حضرت علقمه، حضرت اسود كوكها كرتے تھے۔ آ ب اس جسم كوكيوں عذاب ديتے بيں؟ اسود كہتے تھے ميں اس كى راحت جا ہتا ہوں۔

رَبِي بِينَ الْمُودَ بِهِ عَلَى الْمُنْ الْمُكَانِّ مِنْ الْمُعَارِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ بُنَ يَزِيدَ قَدْ ذَهَبَتُ ( ٣٦.٣٦ ) حَدَّثُنَا الْفُضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُصَالَ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَشُ بُنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ بُنَ يَزِيدَ قَدْ ذَهَبَتُ

إِسْدَى عَيْنَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ.

(٣٦٠٣١) حضرت صنش بن حارث كتب بين كدمين في حضرت اسود بن يزيد كود يكها كدأن كى ايك آ كهروز يكى وجد سے خالع بوگئ تقى۔

( ٣٦.٣٧ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنُ حَنَشٍ ، عَنُ رِيَاحِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ يَصُومُ فِى السَّفَرِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ الْعَطشِ فِى الْيَوْمِ الْحَارِّ فِى غَيْرِ رَمَضَانً .

(٣٦٠٣٧) حفرت رياح تخفي ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ حفرت اسود،سفر ميں روز ہ رکھا کرتے تھے۔ يہال تک کہ غير رمضان ميں پخت ٿرمي کے دن پياس کی وجہ ہے ان کارنگ متغير ہوجا تا تھا۔

#### ( ٣٧ ) كلام علقمة رحمه الله

#### حضرت علقمه كاكلام

( ٣٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، غَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :اذْهَبُوا بنَا نَزْدَدُ إِيمَانًا.

(۳۱۰٬۳۸) حضرت علقمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اپناایمان زیادہ کریں۔

( ٢٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، قَالَ : كَانَ مَعَ الْبَطِىءِ وَيُدْرِكُ التَّ . وَ

(٣١٠٣٩) حفزت ابن عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبی سے علقمہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرہ یا: وہ ست کے ساتھ تھے لیکن تیز رفتار کو کچڑ لیتے تھے۔

روي ٢٠٠٠ كَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ.

( ٣١٠٨٠ ) حضرت مره بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت علقمه الله والول ميں سے تھے۔

( ٢٦.٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآن فِي لَيْكَةٍ.

على مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) كل مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا)

(٣٦٠٨١) حضرت ابراہيم ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت علقمہ نے ايك رات ميں قر آن پڑھا۔

٢٦٠٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ قَالَ شَرِيكٌ : هَذَا فِي الدُّنْيَا فَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ جَرِيرٌ : هَذَا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ.

(٣١٠٣٢) حفرت علقمہ سے ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔حضرت شريك فرماتے ميں سہ تیامت سے پہلے دنیا بی میں ہوگا۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ قیامت کو ہوگا۔

٣٦.٤٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا رَأَى مِنْ أَصْحَابِهِ هَشَاشًا ، أَوَ قَالَ :

انْبِسَاطًا ذَكَّرَهُمْ بين الْأَيَّامِ كَلَولِكَ. (٣٢٠٨٣) حفرت ابراہيم ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت علقمه جباپ ساتھيوں كوخوش اور بشاش د كھتے تو انہيں اى

طرح کےایام یاددلاتے۔ ( ٢٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَمْرِو بْنِ

شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ : انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدُيًّا بِعَبْدِ اللهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَلْقَمَةَ.

(٣٢٠ ٣٨) حضرت ابومعمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن شرحبیل کے پاس محنے تو انہوں نے فرمایا:

ہمارے ساتھ اس آ دمی کے پاس چلوجو جال ڈھال میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت علقمہ کے پاس محتے۔

( ٢٦٠٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ :اذْهَبُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ هَذْيًّا وَدَلًّا وَسَمْنًا وَأَبْطَنِهِمْ بِعَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ نَذْرِ مَنْ هُوَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى عَلْقَمَةً.

(٣١٠٣٥) حفرت ابومعمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر و بن شرحبیل کے پاس بیٹھے ہوئے میصح و انہوں نے فرمایا جم ہمارے ساتھ لوگوں میں سے اس مخص کے پاس جاؤ جوطریقہ زندگی ، اندازق گفتگو اور طرزِ عمل میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہےاور حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے راز دار ہیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے یہاں تک کہ ہم حضرت علقمہ کے

( ٣٦.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَصْبَحَ هَمَّامٌ مُتَرَجِّلًا ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :إنَّ جُمَّةً هَمَّامٍ لَتُخْبِرُكُمْ ، أَنَّهُ لَمْ يَتُوَسَّدُهَا اللَّيْلَةَ.

(٣١٠٣١) حفرت ابراہيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہا كي صبح حضرت ہما م تنگھى كركے آئے تو كچھالوگوں نے كہا: حضرت

ہام کی زلفیں بتارہی ہیں کہ آج رات انہوں نے تکیٹہیں کیا۔

سَهَرًا فِي طَاعَتِك.

﴿ ٣٦.٤٧) حَذَنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌّ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :هَنَّامُ بْنُ الْبَحَارِثِ : وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ وَارْزُقْنِي

۔ روز وی (۳۲۰۴۷) حضرت ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک آ دمی تھا جس کو ہمام بن حارث کہا جا تا تھا۔ وہ مسجد میں نما ' کے مدرور نے مشکل میں حامی اس کیا کا حتی ہوئیں گئی ہوئی کا بیٹریشند میں شنان میں میں اور میں کہ این اور ایس

کے دوران صرف بیٹھ کر ہی سوتا تھا اور کہا کرتا تھا: اے اللہ! آ ب مجھے تھوڑی نیند سے شفادے دیں اور میری بیداری کواپنی اطاعت میں کردیں۔

( ٣٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ :(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) قَالَ : أَفْزَعَهُ فَلَمْ يَفُوتُوهُ.

(٣٦٠٣٨) حضرت ابن معقل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں (وَ لَوْ مَرَّی إِذْ فَنْرِ عُوا فَلَا فَوْتٌ) لِعِنی وہ بہت زیادہ ڈریں گے گا ان کوموت نہیں آئے گی۔ بریست بردیں دیوں میں میں دیوں میں دیوں میں دیوں میں دیا ہے اور میں میں دیا ہے۔

( ٢٦.٤٩) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : إِنَّهِ الْيَوْمَ لَمَيسر لِلْمَوْتِ خَفِيفُ الْحَالِ أو الْحَالَةِ ، وَمَا أَدَّعُ دَيْنًا ، وَمَا أَدَّعُ عِيَالًا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ لو هَوْلُ الْسُطَلَعِ.

(٣٦٠٣٩) حضرت عمرو بن شرحبیل ہے روائیت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آج کے دن موت کے لیے تیار ہوں ،خفیف الحال ہوں میں نے کوئی قرض نبیس چھوڑ ااور نہ ہی میں نے ایسے عیال چھوڑے ہیں جن کی ہلاکت کا مجھے خوف ہے۔اگرمحشر کا خوف نہ ہوتا۔

میں نے کوئی فرض میں چھوڑ ااور نہ ہی میں نے ایسے عیال کچھوڑے ہیں بن کی ہلا کت کا چھے حوف ہے۔ا کر فحشر کا حوف نہ ہوتا۔ ( .77.o ) حَدَّثَنَا یَحْیَی ہُنُ یَمَان ، عَنْ مَالِکِ بْنِ مِغُولِ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِی مَیْسَوَةً، قَالَ: کَانَ إِذَا آوَی إِلَی

فِرَاشِهِ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ: لَيْتُ أُمْنَى لَمْ تَلِدُنِي ، قِيلً : لِمَ ، قَالَ: لَأَنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّا وَارِ دُوهَا وَلَمْ نُخْبَرُ أَنَّا صَادِرُوهَا " (٣١٠٥٠) حفرت ابواتخق، حضرت ابوميسره كي بارے ميں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كدوه جب اپنے بسترير آتے تورويڑ۔

(۱۰۵۰ ۱۰) عفرت ابوال، عفرت ابویسرہ کے بار کے بین روایت کرتے ہیں ہے ہیں کہ دوہ بہب ہے ، سر پراسے وروپر۔ پُتر کہتے ۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ پوچھا گیا: کیوں۔انہوں نے فر مایا:اس لیے کہ جمیں پیزبرتو دی گئی ہے کہ جم اس

وار دہوں گے لیکن ہمیں نیبیں بتایا گیا کہ ہم اس کو پار کریں گے۔ ۔

( ٣٦.٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :هَاتَ رَجُوا رَدُونَ اللَّهِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُر

يَرَوُنَ ، أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا ، فَأْتِى فِى قَبْرِهِ فَقِيلَ : إنَّا جَالِدُوك مِنْةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالَ فِيمَ تَجْلِدُون فَقَدْ كُنْت أَتَوَفَّى وَأَتَوَرَّعُ ، فَقِيلَ : خَمْسُونَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُنَاقِصُونَهُ حَتَّى صَارَ إِلَى جَلْدَةٍ فَجُلِدَ ، فَالْتَهَ الْقَبْرُ عَلَيْهِ نَارًا وَهَلَكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أُعِيدَ ، فَقَالَ فِيمَ جَلَدُتُمُونِى ، قَالُوا :صَلَيْت يَوْمَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَى غَرْ

وُصُوءٍ ، وَاسْتَغَاثَك الصَّعِيفُ الْمِسْكِينُ فَلَمْ تُعِنْهُ.

(٣٦٠٥١) حضرت عمرو بن شرعبيل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كدايك آ دمى مركبيالوگوں كاخيال تھا كديد پر بييز گار ہے۔ پس اس كى قبر میں کوئی آیا اور اس کوکہا گیا ہم تمہیں عذاب خداوندی کے سوکوڑے ماریں گے۔اس نے کہا:تم مجھے کس وجہ ہے کوڑے مارو گے جبکہ میں خوب بچتا تھا اور پر ہیز گاری کرتا تھا؟ اس کوکہا گیا بچاس۔ کم ہوتے ہوتے ایک کوڑے تک آگئے۔ چینانچہ اس کوایک کوڑا

لگایا گیا تو قبرآ گ ہے جو ک اٹھی اور و ہ تخص ہا،ک ہوگیا پھراس کو دوبارہ پیدا کیا گیا تو اس نے کہا:تم نے جھے کس وجہ ہے کوڑا مارا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ایک دن تو نے بیرجانتے ہوئے نماز پڑھی کہتو بغیر وضو کے ہےاور ایک کمز ورمشکین نے تجھ سے مدد طلب کی کیکن تونے اس کی مدونہ کی۔

( ٣٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت هَمْدَائِيًّا قَطُّ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ فِي سَلُخ جِلْدِهِ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ.

(٣٦٠٥٢) حضرت ابووائل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن شرحبیل کے علاوہ کسی ہمدانی کے جسم میں ہونے کو مبھی

يىندىمبىن كباب ( ٣٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ :مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَدِ

اسْتَكْمَلَ البر: ﴿ لِيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوكُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾. (٣٦٠٥٣) حضرتِ ابوميسره سے روايت ہے وہ كہتے ہیں كہ جس آ دمى نے اس آیت پرعمل كيا تو تحقیق اس نے كامل نیكى كى

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ ﴾

( ٣٦.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلَ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو الشَّعْنَاءِ عَلَى أَبِي وَانِلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :إنَّ فِي الْمَوْتِ لَرَاحَةً ، فَقَالَ أَبُو وَائِلِ :إنَّ لِي صَاحِبًا خَيْرٌ لِي مِنْك : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ.

( ٣١٠٥٣ ) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالشعثا ۽ سلیم بن اسود، حضرت ابوواکل کے پاس عیادت کے لیے آئے اور کہا: یقینا موت میں راحت ہے۔اس پرحفزت ابووائل نے کہا: میراایک تجھ ہے بہتر ساتھی ہے یعنی ایک دن

میں یا کچ نمازیں۔ ( ٢٦.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ:قَالَ لِي أَبُو وَائِلِ:يَا سُلَيْمَانُ، وَاللهِ لَوْ أَطَعْنَا اللَّهَ مَا عَصَانَا.

(٣٢٠٥٥) حضرت أعمش بيان كرتے بين كه حضرت ابووائل نے مجھے كہا: اے سليمان! خدا كافتىم! اگر بىم نے الله كى اطاعت كى ہوتی تووہ ہماری نافر مانی نہ کرتا۔

( ٣٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ : إِنْ تَعْفُ عَنَّى تَعْفُ

عَنْ طَوْلٍ مِنْك ، وَإِنْ تُعَدِّينِي تُعَدِّينِي غَيْرَ ظَالِمٍ ، وَلَا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِي. (٣١٠٥٦) حضرت عاصم بروايت ہے كەحفرت ابوداكل بجده كى حالت ميں كہتے تھے۔اگر آپ مجھے معاف كريں كے تو آپ

ا پی قدرت کے باوجود مجھے معاف کریں گے اور اگر آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کاعذاب ندتو ظالم والا ہوگا نہ سبقت پائ ہوگا۔ پھر آپ رونے گئے۔

( ٣٦.٥٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَذْكُرُ فِى مَنْزِلِ أَبِى وَائِلٍ ، فَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يَنْتَفِضُ كَمَا يَنْتَفِضُ الطَّيْرُ.

(٣٦٠٥٧) حضرت مغيرہ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ خضرت ابراہيم تيمى ،حضرت ابودائل كے گھر ميں وعظ وتذ كيركرتے تھے۔ اور حضرت ابودائل پرندے كے پھڑ پھڑانے كى طرح پھڑ پھڑاتے تھے۔

(٣٦.٥٨) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَا شَبَّهُت قُرَّاءَ زَمَانِنَا هَذَا إِلَّا دَرَاهِمَ مُزَوَّقَةً ، أَوْ غَنَمًّا رَعُتِ الْحِمِّصُ فَنُفِخَتُ بُطُّونُهَا فَذُبِحَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَإِذَا هِيَ لَا تُنْقي.

(۳۷۰۵۸) حضرت ابودائل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے قراء کی مثال تو دراہم مزوقہ کی ہے بیان بکریوں کی سی ہے جو چنے کھالیں پھران کے بیٹ پھول جائیں۔ پس ان میں ہے کوئی بکری ذبح کی جائے تواس میں کوئی گودانہ ہو۔

( ٣٦٠٥٩ ) حُدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّا ، يَقُولُ للشيطان: هَاتِ الآنَ كُلَّ حَاجَةٍ لَك.

(٣٦٠٥٩) حضرت شقیق کے بارے میں روایت ہے وہ وضوکرتے تھے تو شیطان کو کہتے تھے اپنی ہرضرورت اب لے آؤ۔

( ٣٦.٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ ، عَلَيْك بِشَقِيقٍ فَإِنِّى أَدْرَكْت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهُمْ يَعُدُّونَهُ مِنْ خِيَارِهِمْ.

(۳۲۰۲۰) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابراہیم نے کہا:تم حضرت شقیق کولازم پکڑو۔ کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کو پایاوہ بہت زیادہ تھے لیکن وہ ان کواپنے سے بہترین سیجھتے تھے۔

### (٤٠) كلام مِعْضَدٍ رحمه الله

#### حضرت معصد والشيئة كاكلام

( ٣٦.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَاثِمٌ، قَالَ :فَأَنَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ ، ثُمَّ مَضَّى فِي صَلَاتِهِ.

(۳۱۰۱۱) حفرت ہمام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معصد کے پاس گیااور وہ مجدہ کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہدر ہے تھے۔اےاللہ! تو مجھے تھوڑ کی نیند ہے شفاد ے دیے پھر آپ اپنی نماز پڑھنے نگے۔ سریب بردم رور دم میرد سے برزی سے بہری دیں جس سرد در دمیں سرد بردیں سے بردم میں در میں میں دورہ

( ٢٦٠٦٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ: رُمِيَ مِعْضَدٌ بِسَهْمٍ فِي

رَأْسِهِ فَنَزَعَ السَّهُمَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبَادِكُ فِي الصَّغِيرَةِ. (٣١٠٦٢) حضرت علقمه سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت معصد کوان کے سرمیں تیرلگ گیا تو انہوں نے اپنے سرسے تیرنکالا

بھراہے ہاتھ کواس کی جگہ رکھا بھر فر مایا: بیتو حجھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ حجھوٹے میں بھی برکت دے دیتا ہے۔

( ٣٦.٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ فَلَمْ يَذُهُ بُنَوُهُ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيَزِيدُهُ إِلَىَّ حُبًّا مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ .

فغسله فلم یدهب اترہ ، فال : فحان یصلی وقیه ویفول : إِنه لیزِیدہ اِلی حبا مِن دمِ مِعصد ہِ (٣١٠٦٣) حضرت علقمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدان کے کبڑوں پر حضرت معصد کاخون لگ گیا۔ کہتے ہیں: انہول نے اس

کودھویالیکناس کااژختم نہ ہوا۔راوی کہتے ہیں کہوہ ای کپڑے میں نماز پڑھتے تھاور کہتے تھے: بے شک معصد کےخون کی وجہ سے یہ کپڑا مجھےزیادہ مجبوب ہوگیا ہے۔

( ٣٦.٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : نَزَلَ مِعضَد إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنَالَ صَلَّتُت لَفَذِه مِنْ دُونِ اللهِ ، أَهُ أَطَعْت مَخْلُه قًا فِي مَعْصِيَة اللهِ .

مَا أَبَالِي صَلَيْت لِهَذِهِ مِنْ دُّونِ اللهِ ، أَوْ أَطَعْت مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. (٣١٠٦٣) حضرت كاره بروايت بروه كتم بين كه حضرت معصد ايك درخت كي پاس أثر بوفر مايا: بخدا! مجصاس كى كوئى

رِوانبيں ہے كہ ميں اللہ كے سوااس كى نماز بر هوں ياضداكى نافر مانى ميں كسى مخلوق كى اطاعت كروں -( ٢٦٠٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِمِعْضَدٍ أَنْ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَيُنْفِقُ

عَلَى عِيَالِهِ وَعَلَى عِيَالَ مِعضدٍ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ : هُوَّ خَيْرٌ مِنِّى ، نَحْنُ فِي عِيَالِهِ يُنْفِقُ عَلَيْنَا. (٣١٠٦٥) حضرت شيباني سے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حضرت معصد کا ایک بھائی تھا۔ راوی کہتے ہیں: وہ بازار میں آتا۔ خرید

وفروخت کرتااوراپنے اورمعصد کےعیال پرخرچ کرتا۔راوی کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے: یہ مجھے بہتر ہے۔ہم اس کےعیال میں سے ہیں۔ یہ ہم پرخرچ کرتا ہے۔

### ( ٤١ ) كلامر أبي رزين رحمه الله

### حضرت ابورزين جايثيلا كاكلام

( ٣٦.٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهَّرُ ﴾ قَالَ : عَمَلَك أَصْلِحُهُ ، فكَانَ الرَّجُلُ إذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قِيلَ : فُلَانْ طَاهِرُ النَّيَابِ.

(٣٦٠٦٦) حضرت ابورزین سے ارشاد خداوندی ﴿وَرِثِیاً بَكَ فَطَهُولَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا: تم اپنے عمل کودرست

كرو\_ پس جب آ دى اليحي عمل والا موتا ہے تو كہاجا تا ہے فلاں طاہرالٹياب (پاكيزه كيژوں والا) ہے۔

( ٣٦٠٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَأَبِي رَزِينٍ ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ قَالاً : يُحْبَسُ

أُوَّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ.

(٣٦٠٦٤) حفرت مجاہداور حفرت ابورزین سے ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ کے بارے ميں روايت بے يدونوں کہتے ہيں كان كے اول كوآخرير بندر كھاجائے گا۔

**₫**₹

( ٢٦.٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعِ ، عَنْ أَبِى رَزِينِ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيُنكُوا كَثِيرًا﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ :الدُّنيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاؤُوا ۖ، فَإِذَا صَارُوا إِلَى الآخِرَةِ بَكُوْا بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ ، فَذَلِكَ الْكَثِيرُ.

(۳۲۰۲۸) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿ فَلْیَضْحَکُو ا قَلِیلاً وَلْیَبْکُو ا کَیْبِدوًا ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے میں کہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے میں: دنیا تھوڑی ہے۔ پس اس میں تم جتنا چاہوہنس لو۔ بھر جب وہ لوگ آخرت کی طرف لوٹیس گے تو نہ ختم ہونے والا روناروئیں گے۔ پس یہی کثیر ہے۔

( ٣٦.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ ﴾ قَالَ: جَهَنَّمُ ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ.

(٣٢٠٦٩) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشُو﴾) کے بارے میں روایت ہے۔فرمایا: الله تعالیٰ کہتے ہیں: میں تنہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔

( ٣٦.٧٠) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ قَالَ :تُلَوِّحُ جِلْدَهُ حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ

(۳۱۰۷۰) حضرت ابورزین سے ﴿ لَوَّا حَدُّ لِلْبَسْرِ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کی کھال کو ظاہر کرے گی میال تک کہ یہ اس کی کھال کو ظاہر کرے گی ۔ یہال تک کہ یہ اس کورات ہے بھی زیادہ شدیدالسواد چھوڑ دے گی۔

( ٣٦٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :الْغَسَّاقُ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِهِمْ.

(٣١٠٤١) حضرت ابورزين سےروايت ہوه كہتے بين الْعَسَّاقُ وه بِجوان كى بيب بين سے بہتا ہے۔

( ٣٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَقُولُونَ :مَا عَمِلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ عَمَلاً قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ.

(٣١٠٢٢) حفرت أمش بردایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا که عبدالرحمٰن بن یزید نے بھی کوئی عمل نہیں کیا گرید کہاں سےان کی مراد خدا کی رضا ہوتی تھی۔

( ٢٦.٧٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُوأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ. (٣٦٠٤٣ ) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ك أبار ب ميں روايت ہے كہ وه سات دن ميں قرآن پڑھا كرتے تھے۔ ( ٣٦.٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: مَا فَقِهَ فَوْمٌ لَمْ يَبُلُغُوا التَّقَى. (٣٦٠٧ه) حضرت زياد بن حدرير سروايت بوه كهتم بين جولوگ تقوي من مبالغة بين كرتے وه فقامت حاصل نبيس كرتے ـ

( ٢٦.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ :

لُوَدِدُت أَنِّى فِي حَيْزٍ مِنْ حَدِيدٍ وَمَعِي مَا يُصْلِحُنِي لَا أَكَلَّمُ ، وَلَا يُكَلِّمُونِي. (٣٢٠٧٥) حضرت زياد بن حدير فرمات بين: مجھے يہ بات مجوب ہے كہ ميں لو ہے كى ركاوٹ (پنجر دوغيره) ميں بول اور ميرے

ر گاہ ۱۰۱۷) مسرت زیاد بن حدر پر مائے ہیں ، عصے یہ بات ہوب ہے کہ یں تو ہے ن رہ وت رہ بررود بیرہ ) یں بول اور بیرے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہوں۔نہ میں لوگوں سے بات کروں اور نہ بی لوگ میرے ساتھ بات کریں۔

( ٣٦.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَوَحَّ ، وَإِذَا كُنْت فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثْ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ

المر الدليا فتوح ، وإدا كنك في سيء من المر الا حروة فالمحت ما استطعت ، وإدا جانك السيطان والت تُصلِّى، فَقَالَ : إنَّك تُرانِي ، فَزِ دُ وأَطِلُ. تُصلِّى، فَقَالَ : إنَّك تُرانِي ، فَزِ دُ وأَطِلُ. (٣١٠٤٦) حضرت حارث بن قيس بروايت بوه كت بين جب توكى د نيوى كام مين بهوتو جلدى كرواور جبتم كى اخروى

(پُرْجَى) تمازكومز بدلمباكرو. ( ٣٦.٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ خَيْشَمَةُ :تَجُلِسُ أَنْتَ وَإِبْرَاهِيمُ فِى الْمَسْجِدِ وَيُجْتَمَعُ عَلَيْكُمُ ، قَدْ رَأَيْت الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ إذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ قَامَ وَتَرَكَهُمَا.

ی المصبید و یجہ مع حصوص میں ایک المحارث بن کیس اوا استعمار خواری عام و تو تھا۔ (۳۱۰۷۷) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خیشہ نے فرمایا: تم اور ابراہیم مجدمیں بیٹھتے ہواور تم پرایک

مجمع لگ جاتا ہے۔ جب کہ میں نے حارث بن قیس کو دیکھا کہ جب ان کے پاس دوآ دمی جمع ہوجاتے تو وہ ان کو چھوڑ کراٹھر کھڑے ہوتے۔

( ٣٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْا قُمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَطُرُقُ الْفُسْطَاطَ ، قَالَ : فَيَجِدُ لَهُمْ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَمَا بَالِيُّ هَوُّلَاءِ يَأْمَنُونَ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَخَافُونَ.

(٣١٠٤٨) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں آ دمی فیمہ کو کھٹا تا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس وہ ان کے لیے شہد ک

مکھیوں کی سی بھنبھنا ہٹ پاتا تھا۔ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بیلوگ اس پر مامون ہیں جس پر دہ لوگ خوفز دہ تھے۔ در مصروب سر بیکن نہو موس سرتی میں انکوٹی مصروب کے سیاد مصروب کی مصروب کے در بیر کر میں ان کو سیاستی کا کہ سیکر

( ٣٦.٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قَالَ عُتَبَةُ بْنُ فَوْقَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَا تُعِينُنِي عَلَى ابْنِ أَخِيك ، قَالَ : وَمَا ذَاك ، قَالَ : يُعِينُنِي عَلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنْ عَمَلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : يَا عَمْرُو ، أَطِعْ أَبَاك ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى مِعَضَدٍ وَهُوَ جَالِشٌ ، فَقَالَ : لاَ تُطِعْهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبْتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيَتِي ، قَالَ : تَطَعْهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبْتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيَتِي ، قَالَ : هُ مَصْنَى ابْنَ ابْنَ شِيمِ جَمِ ( جَلَدُهُ ) ﴿ اللَّهِ عَنَهُ اللَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : عَمْرٌ و : يَا أَبَتِ ، وَقَالَ : كَابُ بَنَى ابْنَى الْمُعِينَ أَلْفًا ، فَإِنْ كُنْت سَائِلِي عَنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلاَّ فَدَعْنِي فَأَمْضِيه ، قَالَ إِنَّكُ كُنْت أَنْ اللَّهِ عَنْهُ فَهُو ذَا فَخُذُهُ ، وَإِلاَّ فَدَعْنِي فَأَمْضِيه ، قَالَ

رُهُ عَتَبَةً فَأَمْضِهِ ، قَالَ : فَأَمْضَاهُ حَتَى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهُمْ. لَهُ :عُتَبَةً فَأَمْضِهِ ، قَالَ : فَأَمْضَاهُ حَتَى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهُمْ.

(۳۲۰۷۹) حضرت عبدالله بن ربیعہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عتب بن فرقد نے عبدالله بن ربیعہ سے کہا: اے عبدالله! کیا سر ماہ بی مجتنبے کی اس میں ہری نہیں کی سے کان میں نے کان کی است کان میں حسین میں میں میں میں است کی است کا میں

آ پاپنے بھتیج کے بارے میں میری مدنہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: وہ کیا مدد ہے؟ انہوں نے کہا: میں جس کام میں ہوں وومیری اس میں مدوکرے۔ تو عبداللہ نے اس ہے کہا: اے عمر و! اپنے والد کی اطاعت کر۔ راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے حضرت معصد کی

طرف دیکھا۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا: تو ان کی اطاعت نہ کر ﴿وَاسْجُدُ وَافْتُوبُ ﴾ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمرو نے فرمایا: اے میرے ابا جان! میں تو محض ایک غلام ہوں جواپی گردن جھڑانے میں عمل کررہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔

مقرت عمرو کے حرمایا: اے میرے ابا جان! یک تو سل ایک علام ہوں جوا پی کردن چرائے میں کی کررہا ہوں۔ راوی سہتے ہیں۔ اس پرعتبدرو پڑے اور کہا: اے میرے بیٹے! میں تجھ سے دو محبتیں کرتا ہوں ایک اللہ کے لیے محبت اور ( دوسری ) والد کی اپنے بیٹے سے محبت۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمرونے کہا: اے ابا جان! آپ میرے پاس ستر ہزار کے مبلغ مال لائے تھے۔ پس اگر آپ اس مال کے متعلق مجھ سے موال کررہے ہیں تو وہ یہ ہے اس کو لیا۔ وگر نہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کوخرچ کروں۔ عتبہ نے اس کو کہا:

> تم اس کوخرچ لو۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے اس کواس طرح خرچ کیا کہاس میں سے ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ یہ بیسر بھو جمہ بیسر کیا ہے ہیں۔ آپر دیم موسر کے دیم کو سے بیسر کا دیم کا میں میں دیم کا میں میں دیسر دیم کا

( ٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَنَا أَهُلَّ لِشُرَيْحِ بُنِ هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَنَا يُشَيِّعُنَا ، قَالَ : فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا :أَجِدُّوا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكُبَانكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ مَنَا اللهِ ذَا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكُانَكُمْ لَا تُعْنِى عَنْكُمْ مِنَا النَّاسُ وَمَا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكُبَانكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَمَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَكَهَا ، قَالَ عُمَارَةُ :فَمَا ذَكُرْتَهَا مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا انْتَفَعْت بِهَا.

(۳۲۰۸۰) حفرت عمارہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف نکلے اور ہمارے ساتھ حضرت شریح کے گھر والے بھی تھے۔ چنانچے شریح

ہمارے ساتھ مشابعت میں باہر آئے تو فر مایا: ان کی باتوں میں یہ بات بھی تھی۔ چلنے میں خوب کوشش کرو کیونکہ تمہارے سوار تمہیں خدا کی طرف ہے کی چیز کا فائدہ نہیں دیں گے۔اور آ دمی دنیا میں سے کوئی چیز اپنی جان سے ہلکی نہیں چھوڑ تا۔ عمارہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات یا در کھی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔

( ٣٦.٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَاهَانَ يَقُولُ : أَمَا يَسْتَحْيِي اَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ

الَّتِي يَرْكُبُ وَتُوْبُهُ الَّذِي يَلْبُسُ أَكْثَرَ لِلَّهِ مِنْهُ ذِكْرًا ، فَكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهُ لِيلِ.

(۳۱۰۸۱) حفزت محمد بن نضیل، اپ والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضزت ماہان حنفی کو کہتے سا: کیاتم میں ہے کسی کواس بات پر حیانہیں آتی کہ اس کی سواری کا جانوریا اس کے پہننے کا کپڑا اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ ماہان تکبیر اور تبلیل میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ( ٣٦.٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن بَنِى حَنِيفَة ، قَالَ :رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِى وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ ، قَالَ : فَنَظُرُت إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْخَشَيَةِ وَهُوَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَّى بَلَغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَعَقَدَ بِيَدِهِ فَطَعَنَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْت بَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بِيَدِهِ، قَالَ : وَكَانَ يُرَى عِنْدَهُ الضَّوْءُ بِاللَّيْلِ.

بیدہ، قال : و کان یری عِندہ الضوء باللیل.
(۳۲۰۸۳) حضرت ابراہیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ماہان خفی کود کھااور تجاج نے ان کے بارے میں تھم دیا تھا کہ ان کوان کے دروازے پرسولی چڑھادیا جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کواس وقت و یکھا جبکہ وہ تختہ پر تھے اور تبیع بجبیر بہلیل اور خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ یہاں تک کہ جب انتیس کو پنچے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیااور ای حالت میں ان کو نیزہ لگا۔ پھر میں نے ان کوایک مہینہ کے بعد بھی، اپنے ہاتھ سے انتیس کا عدد شار کیے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں رات کے وقت ان کے پاس مورفی دیکھی جاتی تھی۔

# ( ٤٢ ) أبو البخترِكِّ رحمه الله

# حضرت ابوالبختر ى إيثفية

( ٣٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْبَخْتَوِى رَجُلاً رَقِيقًا ، وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ وَيَبْكِى.

(٣١٠٨٣) حضرت عطاء بن سائب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوائیٹر ی نرم دل تھے اور یہ جب نوحہ سنتے تو رونے

للجائے۔

دُونِ اللهِ ﴾ قَالَ : أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُ وهُمْ بِهِ مِنْ تَخْلِيلِ حَرَّاهِ ، وَتَخْرِيمِ حَلالِ الله فَعَبَدُوهُمْ بِذَلِكَ. (٣٢٠٨٣) حضرت ابوالتشري سے ارشاد خداوندي ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمُ ۚ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ كي بارے ميں

روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ لوگ ان کوجس حرام کے حلال کرنے کا کہتے بیان کی اطاعت کرتے اور ای طرح جس خدا کے حلال

کردہ کوحرام کرنے کو کہتے بیان کی اطاعت کرتے اس طرح ان لوگوں نے ان کی عبادت کی۔ د د د -- پریتا گئیز آنو کی ایر تربی آگار کا کا ترکیز کرتے اس طرح ان لوگوں نے ان کی عبادت کی اس کا میں میں اس ک

( ٣٦.٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِى : لَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ . أَعْلَمَ مِنِّى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ أَنَا أَعْلَمُهُمْ

(۳۲۰۸۵) حضرت الوالیختر کی کہتے ہیں اگر میں کسی الی جماعت ٹیل ہوں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہوتو مجھے بیاس سے زیادہ پسند

ہے کہ میں الیمی قوم میں ہول جہال سب سے بڑا عالم میں ہول۔

( ٣.،٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدثنا سَعِيدُ بُنُ صَالِحٍ أُخْبِرُنَا ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَحْتَرِيُّ : لَكَانَةٌ لَأَنْ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ أَحَدُّهُمْ :قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا أَحَادِيتُ لَهَا زِينَةٌ وَبَهْجَةٌ ، وَسَشِمُوا

الْقُرْآنَ ، وَقَوْمٌ أَطَاعُوا الْمَخُلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ وَالْخَوَارِجَ.

(٣١٠٨٦) حضرت ابوالبختر ي فرماتے ہيں تين باتيں ايلى ہيں كه مجھے ان ميں سے ہونے كى بنسبت آسان سے گرنا زيادہ محبوب ہے۔وہ لوگ جوزیب وزینت کی باتوں کو میٹھا سمجھے اور قر آن سے اکتائے اور وہ قوم جو خالق کی بنا فرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرے۔ یعنی خارجی اورابل شام۔

(٣٦.٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدَهُمْ يُثْنِي عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ :خَشَعْت لِلَّهِ.

(٣٦٠٨٧) حضرت عطاء بن سائب كہتے ہيں كەحضرت ابوالبختر ك اوران كے ساتھى ايسے متھے كەجب ان ميں سے وكي كى كواپنى

تعریف کہتے سنتایا اس کوعجب ہونے لگتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتا اور کہتا میں خدا کے لیے عاجزی کرتا ہوں۔ ( ٣٦.٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : إنَّ

الْأَرْضَ لَتَفْقِدُ الْمُؤْمِنَ ، وَإِنَّ الْبِقَاعَ لَتُزَيَّنُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى.

(٣١٠٨٨) حضرت ابوالبختر ك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه زمين صاحب ايمان كى غيرموجود كى كومسوس كرتى ہاورزمين كے نکڑ ہےمومن کے لیے مزین ہوجاتے ہیں جبکہ وہنماز پڑھنے کاارادہ کرتا ہے۔

### ( ٤٣ ) عمرو بن ميمونٍ رحمه الله

### حضرت عمروبن ميمون والثفايه

( ٣٦٠٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :بَادِرُوا بِالْعَمَلِ أَرْبَعًا

بِالْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ، وَبِالصَّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ ، وَبِالْفَرَاعِ قَبْلَ الشُّغُلِّ ، وَلَمْ أَحْفَظِ الرَّابِعَةَ. (٣٧٠٨٩) حضرت عمروبن ميمون كے بارے ميں روايت ہے كہوہ كہا كرتے تتھے۔ چار چيزوں ميں عمل كوجندى كرو\_موت سے

سلے زندگی میں، بیاری ہے قبل صحت میں ، مشغولیت سے قبل فراغت میں اور جو تھی مجھے یا زنہیں رہی۔

( ٣٦.٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ﴾ قَالَ :الْبِرُّ الْجَنَّةُ . (٣١٠٩٠) حضرت عمرو بن ميمون سے ارشاد خداوندي ﴿ لَنْ مَنَالُوا الْبِيرُ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ بريشيانے فرمايا

(اس سے مراد ) جنت ہے۔

( ٣٦.٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، قَالَ: كَانَ يُوتَدُّ لَهُ فِي حَائِطِ الْمَسْجِد

وَكَانَ إِذَا سَنِمَ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُرْبَطُ لَهُ حَبْلٌ فَيَمْسِكُ بِهِ وَكَانَ إِذَا سَنِمَ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ كَادِيارِ بِيلَ لَكُي لِلْمَا عِلَى الْكَيْكِ لِلْمَا عِلَى الْكَيْكِ لِلْمَا عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللْمُعَلِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَ

باندهدى جانى پھرآ پاس كے ماتھ كھبر جاتے -( ٣٦.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حجَّ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون سِتِينَ مِنْ بَيْنِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٦٠٩٢) حفرت ابواسحاق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر و بن میمون نے ساٹھ جج اور عمر اوا کے تھے۔ (٣٦٠٩٢) حَدَّثُنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِسِنَان ، قَالَ : حَدَّثُنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَیْمُونِ فِی

قَوْلِهِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَوِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعُمَالَهُمْ ﴾ قَالَ: الْفَرَائِضُ. (٣٢٠٩٣) حضرت عمروبن ميمون عارثا دخداوندى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ) كبارت

میں روایت ہے۔ فرمایا: (اس سے مراد ) فرائض ہیں۔ میں روایت ہے۔ فرمایا: (اس سے مراد ) فرائض ہیں۔

( ٣٦.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُسْمَعُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ جَلَبَهُ الدُّودِ كَجَلَبَةِ الْوَصِّى.

(٣٦٠٩٣) حضرت عمروبن ميمون بروايت ہے وہ كہتے ہیں كەكافر كے گوشت اوراس كى كھال كے درميان سے وحشيوں كے شور وغل كى طرح كيڑوں كى خوفناك آوازيں سنائى ديں گى۔

( ٣٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ.

(٣١٠٩٥) حضرت حنش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کودیکھا کہ آپ کے سینہ کی آ واز تھی۔

( ٣٦.٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بلَج ، قَالَ : كَانَ عَمْرٌ و إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخُوانِهِ ، قَالَ : رَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ

الصَّلَاةِ كَذَا ، وَرَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا وَكَذَا. (حاكم ٥٢٧)

(٣٦٠٩٦) حضرت ابو بلج سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و جب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ملتے تو سکتے: آئی رات اللہ تعالیٰ نے اتن نماز کی تو فیق دی اور آج رات اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر کی تو فیق دی۔

#### ( ٤٤ ) الصّحّاك رحمه الله

### حضرت ضحاك ويثنيثه

( ٣٦.٩٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْسَا ، وَمَا نَتَعَلَّمُ إِلَّا الْوَرَعَ. (٣٦٠٩٧ ) حفرت ضحاك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں تو اپنے آپ كود يكھنا تھا كہ ہم پر ہميز گارى كے سوا كچھنہيں

( ٣٦.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ النَّاصِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَذْرَكَنَا أَصْحَابُنَا، وَمَا يَتَعَلَّمُونَ إِلَّا الْوَرَعَ.

(٣١٠٩٨) حفرت ضحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں پایا کہ وہ پر ہیز گاری کے سوا کچھ

( ٣٦.٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ : لِمَ سُمِّيَتُ سِدْرَةَ الْمُنتَهَى ، قَالَ : لأَنَّهُ يَنتَهِى إِلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ.

(٣٦٠٩٩) حفزت اجلح بروایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک ہے کہا: سدرۃ اُمنتہیٰ کابینام کیوں ہے؟ انہوں نے فر مایا: کیونکه تمام امورالہیاس کی طرف نتنی ہوتے ہیں۔

# ( ٤٥ ) عبد الرّحمان بن أبي ليلي رحمه الله

# عبدالرحمٰن بن ا بي ليليٰ وليثيونه

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الرُّوحُ بِيَدِ مَلَكٍ يَمْشِي بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فَبْرَهُ جَعَلَهُ فِيهِ.

(۳۷۱۰۰) حفرت عبدالرحمٰن بن الى ليل ب روايت بوه كتبة بين كدروح ايك فرشة ك باته ميس ب جس كول كروه چلتا

ہے۔ پھر جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کواس میں ڈال دیتا ہے۔

( ٣٦١٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يُصَلَّى ، فَإِذَا دَخُلَ الدَّاحِلُ أَتَى فِرَاشَهُ فَأَتَّكَأُ عَلَيْهِ.

(۳۱۱۰۱) حفزت اعمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا تواہے بسر پر آتے اوراس پر تکمیدلگاتے۔

( ٣٦١.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : ﴿لَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ﴾ قَالَ : بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَى رَبُّهِمْ.

(٣١١٠٢) حضرت عبدالرحمٰن بن ابي ليل قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ﴾ كي تفسير مين فرماتي بين كه ان کی بیرحالت اینے رت کی طرف دیکھنے کے بعد ہوگی۔

( ٣٦١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :

يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ ﴿يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ :يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ : ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

(٣٦١٠٣) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ شرکین کہیں گے'' ہائے ہماری ہلاکت! ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھادیا۔'' فرمایا: اورمومن کہیں گے:'' بیدوہ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور جس کے بارے میں رسولوں نے پچ کہا تھا۔''

### ( ٤٦ ) حبيبٌ أبو سلمة رحمه الله

### حضرت ابوسلمه حبيب الثيلة

( ٣٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لَمُ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّقِينَ ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَتِهِمْ ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ دَارَتُ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونَ.

ر معاملہ میں ان میں ہے کئی پر ارادہ کیا جا تا تو اس کی آئھوں کے پیوٹے یوں گھومتے گویا کہ وہ مجنون ہے۔ معاملہ میں ان میں ہے کئی پرارادہ کیا جا تا تو اس کی آئھوں کے پیوٹے یوں گھومتے گویا کہ وہ مجنون ہے۔ یہ پر سر بر بر بر بر ور پر بر ور پر بر بر بر بر بر ور بر ور بر در براز کر براز کر براز کر براز کر براز کر براز

(٣٦١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ صُبُحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَطُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ كُطُولُ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَيَقُومُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ فَيُصَلُّونَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ وَيَعُولُ مِنْ صَلَاتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى رَجَعُوا فَنَامُوا حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الشَّمُسِ مِنْ مَطْلِعِهَا فَإِذَا هِى قَدْ طَلَعَتْ مِنْ مَغُولِهَا.

(٣٦١٠٥) حفرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ہے پہلے والی رات تمین راتوں کے بقدر ہوگی۔ چٹانچی خوار کھنے والے اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز ہے فارغ ہوجا کیں گے والیں جاکر سوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے پہلوتھک جاکیں گے۔ پھروہ اٹھ کرنماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ سورج کو اس کے طلوع ہونے کی جگہ سے انتظار کرنے لگیں گے۔ لیکن پھر تا گہاں سورج مخرب سے نکلے گا۔

#### ( ٤٧ ) عون بن عبرِ اللهِ رحمه الله

## حضرت عون بنء عبدالله حريثطيه

( ٢٦١.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ كَمَالِ التَّقُوَى أَنْ تَبْتَغِى

إِلَى مَا عَلِمْت مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النقص فِيمَا عَلِمْت تَرْكَ ابْتِغَاءِ الزَّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ

الرَّجُلُ عَلَى تَرْكِ الْيَعَاءِ الزِّيَاكَةِ فِيمَا قَدْ عَلِمَ قِلَّةَ الإنْيِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ.

(۳۲۱۰۲) حضرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کمال تقو کی بیہ ہے کہتم اینے علم کے ذریعے اس بات کو جانو جس کوتم نہیں جانتے تھےاور جان لو کہ تہارےعلم کانقص اس میں زیادتی کی تلاش کوٹرک کرنا ہے۔اپےعلم میں زیادتی کی تلاش کوٹرک

كرنے كى وجدے آ دى اين علم ير نفع كم حاصل كرتا ہے۔

( ٣٦١.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :بِحَسْبِكَ مِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِكَ عَلَى

(٣٦١٠٤) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے تکبر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنی فضیلت کی وجہ سے غیر پر يخزكر \_\_\_ ( ٣٦١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ:الذَّاكِرُ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ،

وَإِنَّ الْغَافِلَ فِي اللَّهَ اكِرِينَ كَالْفَارُّ ، عَنِ الْمُقَاتِلِينَ.

(۲۱۰۸ عضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ غافلین میں ذاکرا یہے ہے جیسے بھا گئے والوں میں لڑنے والا ۔اور ذاکرین میں غاقل ایسا ہے جیسےلڑنے والوں میں بھا گئے والا۔

( ٣٦١.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَهُ بِالْعَفُوِ قَبْلَ الذَّنْبِ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْت لَهُمْ ﴾ .

(٣٦١٠٩) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ ہے آبل ہی معافی کا بتا دیا:'' اللہ نے آپ کومعاف کر دیا آپ نے آہیں اجازت کیوں دی۔''

( ٣٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :هَا أَحَدٌ يُنْزِلُ الْمَوْتَ

حَقَّ مَنْزِلَتِهِ إِلَّا عَبْدٌ عَدَّ غَدًا لَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ ، كُمْ مِنْ مُسْتَقْبِلِ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ ، وَرَاحٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ ، إنَّك لَوْ تَرَى الْأَجَّلَ وَمَسِيرَهُ لَأَبْغَضْتِ الْأَمَلَ وَغُرُّورَهُ.

(۳۲۱۱۰) حضرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ موت میں کماحقہ نبیں اُتر تا مگر وہ خفس جوکل کے دن کواپنی

مبلت میں سے نہ سمجھے۔ کتنے لوگ دن کا استقبال کرنے والے ہیں جواس کو بورانہیں کریاتے اور کتنے لوگ کل کی امیدوالے کل کو سيس پہنچ پاتے \_ يقينانم اگرمہلت اوراس كى رفياركود كي ليت توتم اميدوں اور دھوكوں سے نفرت كرنے لكتے \_

( ٣٦١١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْتِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ صُورَتَهُ وَجَعَلَهُ فِى مُنْصِبٍ صَالِحٍ ، ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ كَانَ مِنْ خَالِصِ اللهِ.

ر ۱۱۱۱ ۳ ) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا جس آ دمی کواللہ تعالیٰ نے انچھی صورت دی ہواوراس کواچھے منصب میں پہنچائے بھروہ اللہ کے لیے تو اضع کر بے تو شخص خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا۔

( ٣٦١١٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ : النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ. (٣٦١١٢) حفرت ابن مابط عقر آن مجيدكي آيت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ كم بارے يُس روايت بــ

آ پ ایشید نے فرمایا:اس سے مراد چیرہ خداوندی کی طرف دیکھنا۔ میں میں مورد و دوروں تاریخ میں دیسری مرو بور سر دیسری میں تاریخ کی تیسر موروق میں میں دیسری میں تاریخ کی میں د

( ٣٦١١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّكَ يَا ابْنَ آذَهَ مَا عَبَدِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِى عَبْدِى الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِى الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِى اللَّهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِى اللَّهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِى اللَّهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ.

الْهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ. (٣٦١١٣) حفرت ابن سابط سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! تو نے جتنی میری عبادت کی اور مجی سے امیدر کھی پس میں تجھے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر معاف کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور میں کیسے

ا پنده کو گراه کرول جبکه وه مجھے ہدایت مانگرا ہے اور میں عکم ہول۔ ( ٣٦١١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : بَشْرَ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى

الصَّلُوَاتِ بِنُورٍ تَامُّ يَوْمُ الْفِيَامَةِ. (٣١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں نمازوں کے لیے جانے والوں کو قیامت کے

(٣١١٣) حضرت ابن سما بط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے اند حیروں میں نمازوں کے لیے جانے والوں لوقیا مت کے دن نورتام کی خوشخبری دے دو۔ دن نورتام کی خوشخبری دے دو۔ ( ٢٦١١٥ ) حَدِّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ سَابِطٍ : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ

حَكِيمٌ ﴾ قَالَ : فِي أُمَّ الْكِتَابِ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ كَانِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (٣١١١٥) حضرت علاء بن عبدالكريم سے روايت ہے وہ كہتے ہیں كہ انہوں نے ابن سابط كوقر آن مجيد كى آيت ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ جمر سن بَرِي مِن اللهِ مِن مِن سن معرف من سن معرف الله من الله من الله عليه من الله عليه من الله عليه من الله

الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِی حَکِیمٌ ﴾ کے بارے میں کہتے سا۔ آپ نے فر مایا: اُم الکتاب میں ہروہ چیز ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ سَمِعُت الْأَعْمَشَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطِ ، قَالَ : يُدَبَّرُ أَمْرَ الدُّنِيَا أَرْبَعَةٌ : جَبْرَانِيلُ وَمِيكَانِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا جَبْرَائِيلُ فَصَاحِبُ الْجُنُودِ وَالرَّيحِ ، وَأَمَّا مِيكَانِيلُ فَصَاحِبُ الْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُوكَّلٌ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُو يَتَنَزَّلُ بِالْأُمْرِ عَلَيْهِمْ بِمَا يُؤْمَرُونَ.

(٣١١١٦) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امور کی تدبیر جارفر شتے کرتے ہیں۔ جبرئیل، میکائیل،

اسرافیل اور ملک الموت۔ جو جبرئیل ہے وہ لشکروں اور ہوا والا ہے اور جو میکائیل ہے وہ بارشوں اور نباتات والا ہے اور ملک الموت تو روحوں کو قبض کرنے والا ہے اور اسرافیل لوگوں پر جواحکا مات ہوتے ہیں جوانہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ لے کراُ ترتا ہے۔

# ( ٤٨ ) كلامر إبراهيم التيمِي رحمه الله ابراجيم يمي وليشيد كاكلام

( ٣٦١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: مَا عَرَضْت قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا لَحَشِيت أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا.

(٣٦١١८) حضرت ابوحيان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم كو كہتے شاميں نے جب بھى اپ قول كواپنے عمل ير پيش كيا تو مجھے بيد در ہوا كہ ميں جھوٹاند بنوں۔

( ٣٦١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سَالِمِ بِنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ، مِنْ ضَعْفٍ خَلَقْتَنَا وَإِلَى ضَعْفٍ مَا نَصِيرٌ ، فَمَا شِنْت لَا مَا شِنْنَا ، فَشَأْ لَنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ.

(۳۱۱۸) حضرت سالم بن الی هفصه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کو کہتے سنا: اے اللہ! ہم کمزور ہیں۔اس کمزوری کی وجہ سے جس پرتو نے ہمیں پیدا کیا اور اس کمزوری کی وجہ سے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے جوتو چاہے (وہی ہوتا ہے ) نہ کہ جو ہم چاہیں۔ پس تو ہمارے لیے یہ بات چاہ لے کہ ہم استفامت کے ساتھ رہیں۔

( ٣٦١١٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِنْ كَلَامُهِ أَنْ يَقُولَ : أَيُّ حَسْرَةٍ أَكْبَرُ عَلَى الْمِوْءِ مِنْ أَنْ يَرَى عَبْدًا له كَانَ اللَّهُ خَوَّلَهُ فِى الدُّنِيَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ مَنْزِلَةً مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمُوءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ مَالاً فِى الدُّنِيَا فَيَرِثَهُ عَيْرُهُ فَيَعْمَلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمُوءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُؤْتِيهُ اللّهُ مَالاً فِى الدُّنِيَا فَيَرِثَهُ عَلَيْهُ وَأَجْرُهُ لِغَيْرِهِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمِو إِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَوْتِيهُ اللّهُ مَالاً فِي الدُّنِيَا فَيَوْلَ وَزُرُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لِغَيْرِهِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمُوءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَرَى عَبْدًا كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصِرِ فِى فَيَكُونَ وِزْرُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لِغَيْرِهِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمُوءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَرَى عَبْدًا كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصِرِ فِى الدُّنِيَا فَدُ فَتَحَ اللّهُ لَهُ ، عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ عَمِى هُو ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَفِرُونَ مِنَ الدُّنِيَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنَكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدَمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَكُمُ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ مَا لَكُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْعذَابِ مَا لَكُمْ ، فَقِيسُوا أَمْرَكُمْ وَأَمْرَ الْقَوْمِ.

(٣٦١١٩) حفرت حسين ،حفرت ابرا ہيم تھی کے بارے ميں روايت کرتے ہيں کہتے ہيں کدان کے کلام ميں سے يہ بات تھی: آ دمی کواس سے بڑی حسرت کيا ہوگی کہ وہ اپنے غلام کوجس کواللہ نے دنيا ميں اس کا غلام بنايا تھا اور وہ غلام اللہ کے ہال بروز قيامت افضل درجہ پر ہو؟ آ دمی کواس سے بڑی حسرت کس بات پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کود نیا ميں مال ديا تھا۔ وہ کسی اور کواس مال کا وارث بناد ہے بھروہ وارث اس مال میں اللہ کی اطاعت کرے۔ یس مال کا گناہ مالک پراوراس کا نواب دوسرے کے لیے ہو؟ اور اس سے بڑی حسرت آ دمی کو کیا ہوگی کہوہ کسی بندے کو دیکھے جود نیا میں نابینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کھول دی ہے اور بیٹابینا

ہوگیا ہے؟ پھرآ پ دافتو نے فر مایا: تم سے پہلے جولوگ سے وہ دنیا سے بھا گئے سے جبکہ دنیاان کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔اوران لوگوں کو جومقام ملتا تھاوہ ملتا تھا۔لیکن تم لوگ دنیا کی پیروی کرتے ہواور دنیانے تم سے منہ پھیرا ہوا ہے اور تہہیں جوعذاب ہونا ہوہ ہوتا ہے۔ پس تم اپنااوران لوگوں کا معاملہ قیاس کرلو۔ ( ٢٦١٢٠) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ النَّیْصِیِّ : ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ

، ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مِنْ أَطُرَافِ شَغْرِهِ. مَكَانَ ﴾ قَالَ : حَتَّى مِنْ أَطْرَافِ شَغْرِهِ. ٣١١٣) حضرت ابراہیم یمی سے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ یَأْتِیهِ الْمَوْتُ مِنْ مُثِلِّ مَكَانَ ﴾ کے بارے میں منقول سے کہ یہاں

(۳۱۱۲۰) حضرت ابراجیم بھی سے قرآن مجیدگی آیت ﴿وَیَا تِیهِ الْمَوْتُ مِنْ مُحُلِّ مَکَان ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ یہاں کے کہ الوں کے کناروں سے بھی موت آئے گی۔

( ٣٦١٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكِ﴾ قَالَ : تُبَنَا. (٣٦٢١ ) حضرة إلى أَبِمِ يَهِي سِرِهِ إِنَّا هُدُنَا النِّلُكِ ﴾ كران برش وارت من تُنَنَا لِعِني بم زرجوع كرا.

(٣١١٢) حضرت ابراجيم يمى عَ ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ ك بارے من روايت ب: تُبَنَا يَعَنَ بَم فَ رجوع كيا۔ ( ٣٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَوْتَدِى بِالرِّدَاءِ يَبُلُغُ أَلْيَتُهِ مِنْ خَلْفِهِ وَتَدْيَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذَت رِدَاءً أَوْسَعَ مِنْ رِدَائِك هَذَا ، قَالَ : يَا بُنَى ، لَا تَقُلُ هَذَا ، فَوَ اللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ لُقُمَةٌ لَقَمْتِهَا طَيِّبَةً إِلاَّ لَوَدِدْت لَوْ كَانَتُ فِي أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَى .

(٣٦١٢٢) حضرت ابراہیم بھی ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہوہ ایسی چادراوڑھتے تھے جو پیچھے ہے سرین تک اور آگے ہے بہتان تک پنچی تھی۔ابراہیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے اہا جان!اگر آپ اپنی اس چادرے بوی چادر لے لیں! انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات نہ کہہ۔خدا کی قتم!زمین پر جوطیب لقمہ بھی میں کھاتا ہوں تو میرادل چاہتا ہے کہ وہ بھی

مير \_مبغوض ترين انسان كمنه مين چلاجائ -( ٢٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَبَنَوْا لَهُ دَارِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُمْ بِرِبْحِ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّك

عَمَدُتُ إِلَى الْبَصُرَّةِ فَاشْتَرَيْتُ مِثْلَ هَوُّلَاءِ فَرَبِحْتَ فِيهِمْ ، فَقَالَ : لَا تَقُلُ لِى هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْتَ بِهَا حِينَ أَصَبْتَهَا ، وَلَا حَدَّثُت نَفْسِى بِأَنْ أَرْجِعَ فَأْصِيبَ مِثْلَهَا.

حِينَ أَصَبْتَهَا ، وَلَا حَدَّثُت نَفْسِى بِأَنْ أَرْجِعَ فَأْصِيبَ مِثْلَهَا.

(٣٦١٢٣) حفرت ابرا بيم يمى ، اپ والدے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كه والدصاحب بصرہ كے اور انہوں نے چار ہزار

( ٣٩١٢٣ ) منظرت ابرا ہیم می ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ سہتے ہیں کہ والد صاحب بھرہ کئے اور انہوں کے جار ہرار میں غلام خریدا۔ پھرا سے جار ہزار کے نفع کے ساتھ بچ دیا۔ میں نے ان سے کہاا ہا جان! اگر آپ بھرہ جائیں اور غلاموں کی خرید و فروخت کریں تو خوب نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی بات نہ کہو۔ واللہ مجھے بی نفع حاصل کر کے خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی مير \_دل ميں اس طرح كا ورنفع حاصل كرنے كا امنك پيدا ہوئى ہے۔ ( ٣٦١٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةً، قَالَ: مَا مِنْ مَيَّتٍ

يَمُوتُ حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إَنْ كَانُوا أَهْلَ لَهُو فَأَهْلُ لَهُو ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ ذِكْرٍ فَأَهْلُ ذِكْرٍ. (٣٦١٢٣) حضرت يزيد بن شجره سے روايت ہے وہ كتب بين كہ جوميت بھى مرتا ہے تو اس كے بم مجلس اس كے سامنے ممثل

ر ۱۱۱۰۰۰ کا سرت برمیدین مره سے رودیت ہے دہ ہے بین مدبویت میں مرہ ہوجاتے ہیں۔اگر دہ اہل اہو ہوں تو اہل اہو۔اورا گراہل ذکرہے ہوں تو اہل ذکر۔

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عن مجاهد عَنِ ابْنِ شَجَرَةً ، قَالَ : يَقُولُ الْقَبْرُ لِلرَّجُلِ الْكَافِرِ ، أَوِ الْفَاجِرِ : أَمَا ذَكَرُت ظُلْمَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت وَحُشَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت ضِيقِي ؟ أَمَا ذَكَرُت غَمِّي ؟.

(۳۱۲۵) حضرت ابن شجرہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر کافرآ دی ہے یا فاجرآ دمی ہے کہتی ہے کیا تہہیں میری ظلمت پر زئییں

ے؟ كياتمہيں ميرى وحشت يادنبيں ہے؟ كياتمہيں ميرى تنگى يادنبيں ہے؟ كياتمہيں ميراغم يادنبيں؟'' ( ٣٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةً ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ وَكَانَ يُصَدِّقُ

(٣٦١٢٦) حضرت بزید بن تجره کے بارے میں روایت ہے وہ قصہ بیان کرتے تھے اوران کافعل ان کے قول کی تقیدیق کرتا تھا۔

( ٣٦١٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَيَقُولُ : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِعَمَلٍ لَهَا ، اخْلِطُوا الرَّغُبَةَ بِالرَّهْبَةِ ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ

وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ ، وَيُكْثِرُ أَنْ يَهُولَ : مَنْ خَافَ أَذْلَجَ.

(٣١١٢٧) حَفْرِت كردوس سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كه آب بمیں صبح وشام واقعات سنایا كرتے تھے اور فرماتے تھے۔ بيشك

جنت، جنت کے مل کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔رغبت کوخوف کے ساتھ ملائے رکھو۔اچھے کا موں پر مداومت رکھو۔اوراللہ تعالیٰ سے سلیم قلوب اور صالح اعمال کے ہمراہ ڈرتے رہو۔اور آپ بکثرت بیفر مایا کرتے تھے: جوڈرتا ہے وہ جلدی اندھیرے میں ہی چل سڑتا ہے۔

( ٣٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الزَّنْبَاعِ ، عَنْ أَبِي الدَّهْقَانِ ، قَالَ : بَبُنْهَا شَابٌ يَمْشِنِي مَعَ الْأَحْنَفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا الْنَ أَخِي ، إذَا عُرِضَ لَكَ الْحَقُّ فَاقْصِدْ لَهُ وَالْهَ عَمَّا سِوَاهُ.

یہ بیسی سع او منت باقعان کا بیان اس البیری اور معرف من المعنی فاصیت کا وافاع محله بینوان . ( ۱۱۲۸ سا) حضرت ابود ہفان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہا یک جوان حضرت احض کے ہمراہ جلا جار ہاتھا تو آپ نے اس کو کہا:

اے برادرزادہ! جب حق تمہارے سامنے آجائے تو پھرتم اس کا ارادہ کرلوادراس کے ماسواسے غافل ہوجاؤ۔

### ( ٤٨ ) يحيى بن جعدة رحمه الله

## حضرت ليحيى بن جعده كاكلام

( ٣٦١٢٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُفَالَ :اعْمَلُ وَأَنَّتَ مُشْفِقٌ وَدَعَ الْعَمَلَ وَأَنْتَ نَشْتَهِيهِ ، عَمَلٌ صَالِحٌ قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ.

(۳۶۱۲۹) حضرت کیچی بن جعدہ ہےروایت ہے کہ وہ کہا کرتے بتھے تم عمل کرو درانحالیکہ تم ڈررہے ہواورعمل کوچھوڑ دو جبکہ تمہیں اس کی جاہت ہو عمل صالح تھوڑ ابھی ہوتم اس پر مداومت کرو۔

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَابُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ يَحْيَى :إذَا سَجَدَ ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِئٌ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فَقَدْ بَرِءَ مِنَ الْكِبُرِ.

(۳۲۱۳۰) حضرت یخی بن جعدہ سے روایت ہے حضرت یخی کہتے ہیں جب آ دمی مجدہ کرے اور حضرت ابن مہدی کہتے ہیں جب آ دمی اپنی پیشانی کور کھ دیتا ہے تو وہ تکبر سے بری ہوجا تا ہے۔

( ٣٦١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَذُكُرُونَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ رَأَى جِيرَانًا لَهُ تَحَوَّلُوا ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا :فَرَغْنَا ، قَالَ :وَبِهَذَا أُمِرَ الفارغ.

(٣١١٣) حضرت الممش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگول کوحضرت شریح کے حوالہ سے ذکر کرتے سنا کہ انہوں نے اپنے ایک پڑوی کودیکھا جو جارہے تھے۔ پوچھا جمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم فارغ ہوگئے ہیں۔شریح نے کہا: فارغ آ دمی کو یہی تھم ہے؟''

( ٣٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَيْسَرَ النَّسْكِ اللِّبَاسُ وَالْمَشْيَةُ.

(٣١١٣٢) حضرت عبدالله بن عبيد بروايت بوه كتتم بين كهب شك آسان ترين قرباني لباس اور جال بـ

( ٣٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :اشْتَكَى عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى الْهُذَيْلِ يَوْمًا ذُنُوبَهُ ، فَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَلَسْت التَّقِيَّ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَك هَذَا أَرَادَ أَنُ يَتَقَرَّبَ إِلَىَّ وَإِنِّى أُشْهِدُك عَلَى مَقْتِهِ.

(٣٦١٣٣) حضرت ابوسنان بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كەحضرت عبدالله بن ابوالبذيل ايك دن اپنے گناموں كى شكايت كرر بے تصوتو ان سے ايك آ دى نے كہا: اے ابوالمغير د! كياتم مقى نبيس ہو۔ راوى كہتے ہيں انہوں نے كہا: اے الله! تيراا يك بنده ميرے قريب ہور ہاہے اور ميں تجھے اس كے غصه پرگواہ بنا تا ہوں۔ ( ٢٦١٣٤) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْهٍ ، عَنْ رِبْعِي بُنِ عِرَاشٍ ، قَالَ : أَتِيتُ فَقِيلٌ لِي : قَدْ مَاتَ أَخُوك ، فَجَنْت سَرِيعًا وَقَدْ سُجِّي بِغَوْبِهِ ، فَأَنَا عِنْدَ رَأْسٍ أَحِى أَسْتَغْفِرُ لَهُ وَأَسْتَرْجِعُ إِذْ كُشِفَ النَّوْبُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، فَقُلْنَا : وَعَلَيْك السَّلَامُ سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ أَيْسَرَ مِمَّا تَطُونَ نَ وَلَا تَتَكِلُوا ، وَإِنِّي أَسْتَأَذَنْت رَبِّي إِنَا تُحْرِكُمْ وَأَبَشُرُكُمْ ، احْمِلُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَّى أَنْ لَا أَبُوحَ حَلَى اللهِ مِسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَّى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَلِيهِ عَمَانُهُ ، قَالَ : وَأَخَذَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا ، قَالَ : فَمَا أَدُرِى أَهُو كَانَ أَسْرَعَ أَمْ هَذِهِ .

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقَوْا يُوصِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِثَلَاثٍ ، وَإِذًا غَابُوا كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ.

(۱۳۹۱۳۵) حضرت ابوعون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیر جب باہم ملتے تھے تو ان میں سے بعض ہعض کو تین باتوں کی وصیت کرتے تھے اور جب بیغائب ہوتے تو بھرایک دوسرے کو بیتح ریکرتے۔ جو محض اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے اس کو کافی ہوجاتے ہیں۔ جو محض اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کی طرف سے کھایت کرجاتے ہیں۔ جو محض اپنی خلوت کو درست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جلوت کو درست کردیے ہیں۔

( ٣٦١٣٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، أَنَّهُ رَأَى صَاحِبًا لَهُ فِى النَّوْمِ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ رَأَيْت أَفْضَلَ حِينَ اظَكَّت الْأَمْرَ ، قَالَ :سَجَدَاتُ الْمَسْجِدِ.

هي مصنف ابن الي شيدمترجم (علدوا) كي المحالي ال (٣٦١٣٦)حفرت عبدالله بن سنان سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کوخواب میں دیکھا۔ تو اس سے پوچھا جب تم نے معاملہ دیکھاتو کون می چرتہ ہیں سب سے انعمال نظر آئی ؟ انہوں نے کہا: مسجد کے چند مجدے۔ ( ٣٦١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ طُعُمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ عَبَدَ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْبُرِّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ قَدَ اشْتَقْت أَنْ أَعْبُدَك فِي الْبَحْرِ ، فَأَتَى قَوْمٌ فَاسْتَحْمَلَهُمْ

فَحَمَلُوهُ ، وَجَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَجْرِى ، ثُمَّ قَامَتْ فَإِذَا شَجَرَةٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : ضَعُونِي عَلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ : فَقَالُوا : مَا يُعَيِّشُك عَلَى هَذِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا اسْتَحْمَلْتُكُمْ فَضَعُونِي حَيْثُ أُرِيدُ ، فَوَضَعُوهُ وَجَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَرَادَ مَلَكُ أَنْ يَعْرُجَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلامِهِ الَّذِي كَانَ يَعْرُجُ بِهِ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَعَلِمَ ، أَنَّ ذَلِكَ لِخَطِينَةٍ كَانَتْ مِنْهُ ، فَأَتَى صَاحِبُ الشَّجَرَةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَشُفَعَ لَهُ إِلَى رَبِّهِ ، قَالَ : فَصَلَّى وَدَعَا لِلْمَلَكِ ، قَالَ وَطَلَبَ إِلَى رَبِّهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَقْبِضُ نَفْسَهُ لِيَكُونَ أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ

مَلَكِ الْمَوْتِ ، فَأَتَاهُ حِينَ حَصَرَ أَجَلُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَبْت إِلَى رَبِّي أَنْ يُشَفِّعنِي فِيك كَمَا شَفَّعَك فِي ، وَأَنْ أَكُونَ أَنَا أَقْبِصُ نَفْسَك ، فَمِنْ حَبْثُ شِئْت قَبَضْتَهَا ، قَالَ :فَسَجَدَ سَجْدَةً فَخَرَجَتْ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ فَمَاتَ. (٣١١٣٥) حفرت عبدالله بن عيلى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں تم سے پہلے لوگوں ميں ايك آ دمى تھا جس نے جاليس سال تك خشکی میں اللہ کی عبادت کی نہ پھراس نے دعا کی ۔اے پروردگار! میں سمندر میں آپ کی عبادت کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ چنانچہ کچھ

لوگ آئے اور اس نے ان سے سوار کرنے کو کہا: انہوں نے اس کو (کشتی میں) سوار کرلیا۔ پھر جب تک خداکی مشیت تھی کشتی انہیں لے کرچلتی رہی۔ پھرکشتی مفہر گئے۔ وہاں یانی کے کنارے میں ایک درخت تھا۔راوی کہتے ہیں اس آ دمی نے (کشی والوں سے ) کہا: مجھے اس درخت کے پاس اتار دو۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا:تم اس جگہ کیسے زندہ رہو گے؟ اس نے کہا: میں نے تمہیں اجرت پر ا ٹھانے کوکہاتھا پس جہاں میرادل چاہےتم مجھے وہیں اُ تارو۔ چنانچیان لوگوں نے اس کووہاں اتاردیا اورکشتی بقایالوگوں کو لے کر پھر

چل پڑی۔ پھراکی فرشتے نے آسان پر چڑھنا چاہاوراس نے وہ کلمات پڑھے جن کے ذریعہ وہ آسان پر چڑھتا تھالیکن وہ آسان برندچڑھ سکا۔ اُے معلوم ہوا کہ بیاس کی کی غلطی کا تیج ہے۔ چنانچہوہ درخت والے کے پاس آیا اوراس سے کہا کہوہ اس کے یروردگار کے پاس اس کی سفارش کرے۔راوی کہتے ہیں۔اس آ دمی نے نماز پڑھی اور فرشتے کے لیے دعا کی۔راوی کہتے ہیں:اس عابدنے خداہے بیدعا بھی کی کداس کی روح بیفرشتہ قبض کرے تا کہ ملک الموت سے ملکی تکلیف ہو۔ چنانجہ جب اس آ دمی کی موت

آئی تو یفرشتہ حاضر ہوااوراس نے کہامیں نے اپنے رب سے بیدرخواست کی ہے کہوہ تیرے بارے میں میری بھی شفاعت قبول کریں جس طرح انہوں نے میرے بارے میں تیری شفاعت قبول کی تھی اور یہ کہ میں ہی تمہاری روح قبض کروں۔ پس جیسے تم

عا ہو مے میں تمباری روح قبض کروں گا۔رادی کہتے ہیں پھراس عابد نے محدہ کیا اوراس کی آ نکھ ہے آنسونکلا اوروہ مرگیا۔

## (٥٠) كلام عبيدِ بنِ عميرٍ رحمه الله

## حضرت عبيد بن عمير كاكلام

- ( ٣٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا جَاءَ الشِّنَاءُ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.
- (٣٦١٣٨) حضرت عبيد بن عمير ب روايت ب جب سردى كاموسم آتاتوه كهتر اب ابل قرآن التمهارى نمازول كي ليرات المبى بوگئ باورتمهار بدوزول كي ليدن جهونا موگيا برين تم غنيمت مجهو
- ( ٣٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِيكُمْ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ مَضَى.
- (٣٦١٣٩) حفرت مبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں تم ميں سے جوخوب محنت كرنے والا ہے وہ پہلے لوگوں ميں سے تھيلنے والے كى طرح ہے۔
- ( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتَوَقَّعُونَ الْأَخْبَارَ ، فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ ، قَالُوا : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ ، سُلِكَ بِهِ غَيْرٌ طُرِيقِنَا.
- (٣٦١٣٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيتك قبروں والے خبروں كے منتظرر ہتے ہيں۔ پھر جب ان كے پاس خبر ين بيس آتيں تو وہ اناللہ وانااليد راجعون كہتے ہيں۔ يہارے راستہ كے ملاوہ پر چل پڑے ہيں۔
- ( ٣٦١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ ، فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَرَّأَ :﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَّا ﴾.
- (٣٦١٨١) حضرت بعيد بن غمير بردايت بوه كتبع بين كد قيامت كدن ايك بؤب لمج آدى كولا ياجائ گا اوراس كوميزان مين ركها جائ گا تو الله كا وزن مجهر كري برجتنا بهي نبيس بوگا۔ پهر آپ نے به آيت پڑهى: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ اللَّهِ عَالَمَةً وَ زُنّا ﴾.
- ( ٣٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ قَالَ : الَّذِى لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ
- (٣٦١٣٢) حضرت عبيد بن عميرے قرآن مجيد کي آيت ﴿ لِكُلُّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كے بارے ميں منقول ب۔وہ كہتے ہيں ياس آ دى كے بارے ميں ہے جوكسى ہيں بيٹھے پھراٹھے تواللہ ہے معانی كاطلبگارر ہے۔
- ( ٣٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرَّهِ إِسْنَاعُ الْوَضُوءِ فِي

الْمَكَارِهِ وَمِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخُلُوَ الرَّجُلِّ بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَيَدَعَهَا ، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ.

(٣٦١٨٣) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه ايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے بيہ بات ہے كه ناپسنديدہ اوقات میں وضوکوخوب اچھی طرح کرنا۔ ایمان کی سچائی اور نیکی میں سے یہ بات ہے کہ آ دمی کسیسن عورت کے ساتھ خلوت میں ہو پھراس

کوچھوڑ دے۔اس کو صرف اللہ کے کیے جھوڑ دے۔

( ٣٦١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ فِى قَوْلِهِ : ﴿عُنُّ لِبُعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْقَوَى الشَّدِيدُ يُوزَنُ فَلَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، يَدُّفَعُ الْمَلَكُ مِنْ أُولَنِكَ سَبْعِينَ أَلُقًا

دَفُعَةً وَاحِدَةً فِي جَهَنَّمَ. (٣١١٣٨) حضرت عبيد بن عمير سارشاو خداوندي ﴿عُمُّلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ كي بار ييس روايت بوه كهتم جي بيزياده کھانے والا اور زیادہ چینے والا ہے۔ طاقتو راور بخت جان کیکن وزن کیا جائے تو و ّہ جو کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوتا۔فرشته اس جیسے

سترلوگوں کوایک ہی مرتبہ میں جہنم میں پھینک دے گا۔ ( ٣٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ قَالَ :

الَّذِي يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فِي الْحَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُهَا.

(٣١١٢٥) حضرت عبيد بن عمير سے ﴿إِلْكُلُّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہےوہ كہتے ہيں: يدوه آ دمی ہے جواپنے گناہول کو خلوت میں یا دکرتا ہے پھران پراستغفار کرتا ہے۔

( ٣٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنِ ﴾ قَالَ :مِنْ

شَأْنِهِ أَنْ يَفُكَّ عَانِيًّا ، أَوْ يُجِيبَ دَاعِيًّا ، أَوْ يَشُفِي سَقِيمًا ، أَوْ يُعْطِي سَائِلًا. (٣١١٣٢) حضرت عبيد بن عمير ع ﴿ كُلُّ مَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ ك بار يين روايت عود كتب بين اس كى شان ميس ي

یہ بات ہے کددہ قیدی کور ہائی دیتا ہے یا دعا کرنے والے کی قبول گرتا ہے، یا بیار کوشفادیتا ہے یا سوال کرنے والے کوعطا کرتا ہے۔ ( ٣٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ عِنْدَ اللهِ

بأُسْمَانِكُمْ وَسِيمَاكُمْ ومجالسكم وَحُلاكُمْ. (١١٧٧) حضرت نعبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كهتم الله كے بال،اپئے نامول، اپنی نشانيول، اپنے ہم مجلسوں اور

ایے ظاہری حلیوں سمیت لکھے ہوئے ہو۔ ١ ٣٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﴿مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ

وَالضَّرَّاءُ﴾ قَالَ :الْبَأْسَاءُ :الْبُؤْسُ ، وَالضَّرَّاءُ :الضُّرُّ ، ثُمَّ قَالَ :السَّرَّاءُ :الرَّخَاءُ ، وَالضَّرَّاءُ :الشِّدَّةُ. ( ٣١١٢٨) حضرت نبيد بن عمير سے ارشاد خداوندی ﴿مَسَّتْهُمُ الْبُأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ الباساء سے مرادفقر ہےاورالضراء سے مراد تکلیف ہے۔ پھر فر مایا:السراء سے مراد زمی ہےاورالضراء سے مرادخی ہے۔

( ٣١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلِ ثَلَاثَةُ أَخِلاَّءِ

بَعْصُهُمْ أَخَصُّ بِهِ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ بِهِ نَازِلَةٌ فَلَقِى أَخَصَّ الثَّلَاثَةِ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي

كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَفْعَلُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الَّذِي يَلِيهِ فِي الْخَاصَّةِ ، فَقَالَ : يَا

فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَلْدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، فَقَالَ : أَنْطَلِقُ مَعَك حَتَّى تَبُلُغَ الْمَكَانَ الَّذِي تُرِيدُ،

فَإِذَا بَلَغْتَ رَجَعْتُ وَتَرَكْتُك ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخَسُّ الثَّلاثَةِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَدْ نَوَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنَا

أُحِبُ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ : أَنَا أَذْهَبُ مَعَك حَيْثُمَا ذَهَبْت ، وَأَدْخُلُ مَعَك حَيْثُمَا ذَخَلُت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ

فَمَالُهُ ، خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَتَبَعْهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالنَّانِي أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَكُوهُ ، وَالنَّالِثُ عَمَلُهُ هُوَ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَيَدْخُلُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَخَلَ.

(٣٦١٢٩) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كدايك آ دى كے تين دوست تھے۔ان ميں سے بعض بعض سے زيادہ

خاص تھے۔ آپ براٹین کہتے ہیں: بس اس آ دمی پر کوئی مصیبت نازل ہوگئی۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں میں سے خاص ترین کو ملا اور کہا:

اے فلاں! مجھ پرالی الی مصیبت اتری ہے اور میں تم سے مدد لیٹا پیند کرتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں تو بیکا منہیں کرتا۔ بس بید

آ دی اس کے بعد والے خاص دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلال! مجھ پر الی الی مصیبت اتری ہے۔ اور میں تم ہے مدد لینا

پندگرتا ہوں۔اس دوست نے کہا: میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں تم جانا چاہو۔ پھر جب تم پہنچ جاؤ گے تو میں واپس

آ جاؤل گائمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھریہ آ دی سب سے گھٹیا دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلاں! معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھ پرالی الييم مسيبت اترى بين آپ كى مدولينا چا بتا بول -اس دوست نے كها: ميں تمهار بساتھ جاؤں گا جبال تم جاؤ كاور جبال تم

داخل ہو گے وہاں میں داخل ہوگا۔حضرت عبید فر ماتے ہیں: پس بہلا دوست اس کا مال ہے جس کواس نے اپنے گھر والوں میں چھوڑ

دیا ہے۔اس مال میں سے کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں گئی۔ دوسرا دوست اس کے اہل وخاندان ہے جواس کے ساتھ اس کی قبر تک جاتے ہیں پھراس کوچیوڑ کرواپس آ جاتے ہیں۔تیسرادوست اس کے مل ہیں جواس کے ساتھ ہیں جہاں وہ جائے گااوراس کے

ساتھاندر جا کیں گے جہاں وہ داخل ہوں گے۔ ( ٣٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك﴾ قَالَ : طُلُوعُ الشُّمُس مِنْ مَغُربهَا.

(٣١١٥٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہوه ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ كي تفير ميں فرماتے ہيں: سورج كاغروب

کی چگہ ہے طلوع ہوتا۔

( ٣٦١٥١ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إنَّ الملَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَمَا

أَحَلَّ فَاسْتَحِلُّوهُ ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ وَتَرَكَ من ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحِلَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمُهَا ، فَذَلِكَ عَفُوْ مِنَ اللهِ عَفَاهُ ، ثُمَّ يَتُلُو :﴿ وَهِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣١١٥١) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بلاشيد اللہ تعالى نے حلال كيا ہے اور حرام كيا ہے۔ پس جس چيز كواللہ نے حلال كيا ہے تم اس كوحلال جانو اور جس چيز كواللہ نے حرام كيا ہے تم اس ہے اجتناب كرو۔ اور ان ميں سے بعض چيزوں كواللہ تعالى نے جھوڑ ديا ہے نہ ان كوحرام قرار ديا ہے اور نہ ان كوحلال قرار ديا ہے۔ بي خداكى طرف سے معافی ہے پھر آپ جيٹيز نے بيد

تعالی نے جھوڑ دیا ہے نہ ان کوحرام قرار دیا ہے اور نہ ان کوحلال قرار دیا ہے۔ بیضدا کی طرف سے معافی ہے پھر آپ بیٹین نے سے آیت تلاوت کی: ﴿ يَا أَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَهُ الَّهِ الْاَ تَكُ أَشْيَاءً .... ﴾ آخرآیت تک۔

( ٣٦١٥٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لله فِي الْعَبِدِ حَاجَة مَا كَانَتْ لِلْعَبْدِ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ.

(٣٦١٥٣) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بندہ کی تب تک ضرورت رہتی ہے جب تک بندہ خدا کی طرف حاجت مندر ہتاہے۔

( ٣٦١٥٣ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتُو كَّفُونَ لِلْمَيِّتَ كَمَا يُتَلَقِّى الرَّاكِبُ يَسُّأَلُونَهُ ، فَإِذَا سَأَلُوهُ مَا فَعَلَ فُلَانْ مِمَّنُ قَدُّ مَاتَ ، فَيَقُولُ :أَلَمْ يَأْتِكُمْ ، فَيَقُولُونَ :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ.

(٣١١٥٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بلاشبہ قبروں والے بھی ميت كاس طرح استقبال كرتے ہيں جس طرح كسى سوار كا استقبال كيا جا اس سے سوال كرتے ہيں ۔ پس جب وہ اس سے سوال كرتے ہيں كہ فلال كاكيا ہوا؟ جو لوگ مرضح ہيں ان ميں سے كسى كے بارے ميں سوال كرتے ہيں ۔ تو بيد ميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں: إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔ اس كواس كے تھكانہ ہاويہ كی طرف لے جايا گيا۔

( ٢٦١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدثنا مَالِكُ بْنُ مِغُول ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبْمِ بَكُدُ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبْمِ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ.

(٣٦١٥٣) حفرت عبيد بن عمير، اپ والد ب روايت كرتے بين كه بينك قبركهتى ب-ابان آدم! تونے ميرے ليے كيا تيارى كى ہے؟ كيا تهميں يہ بات معلوم نبيں ہے كہ بين غربت كا گھر ہوں۔ تنها كى كا گھر ہوں۔ كيڑ مكورُ وں كا گھر ہوں؟ ''
( ٣٦٠٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ نُوحٌ لَيُلْقَاهُ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَيَخْنُقُهُ حَتَّى يَخِورٌ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَيفِيقُ حِينَ يَفِيقُ وَهُو يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَهُو بَعُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (٣١٥٥) حفرت عبيد بن عمير سروايت ہوہ كہتے بين كه حضرت نوح كوا پِي توم بيں سے ايے آدى سے بھی واسط پڑا كما اس

نے آپ غلائلاً) کا گلاگھونٹ دیا۔ یہاں تک کہ آپ ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوافاقہ ہوا تو آپ یہ کہدر ہے تھے۔اے میرے پروردگار!میری قوم کومعاف کردے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔

( ٣٦١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْته يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيِّ : إِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا أَصَابَهُمَ الْعَرَقُ ، قَالَ :وكَانَتُ مَعَهُمَ الْمُرَأَةُ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، قَالَ : قَرَفَعَنْهُ إِلَى حَقْوِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَنْهُ إِلَى صَدْرِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتْهُ إِلَى ثَدْيِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : لَوْ كُنْت رَاحِمًا مِنْهُمْ أَحَدًا رَحِمْتَهَا ، يَعْنِي بِرَحْمَتِهَا الصَّبِيَّ.

(٣١١٥٦) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے كہ حفرت نوح كى قوم پر جب غرق كا سلاب آيا كہتے ہيں كه ان لوگوں كے بمراہ ايك عورت تقى جس كے پاس بچه تقا۔ راوى كہتے ہيں: اس عورت نے بچه كو كمرتك او پرانھايا۔ جب پانى كمرتك پہنچا تو اس نے بچه كو كمرتك او پرانھايا۔ جب پانى كمرتك پہنچا تو اس نے بچه كو اپنے اپتان تك بلند كرديا۔ الله تعالى نے فرمايا: اگر ميں ان لوگوں ميں سے سينة تك بلند كرديا۔ الله تعالى نے فرمايا: اگر ميں ان لوگوں ميں سے كى پردم كرتا تو ميں اس عورت پردم كرتا ، يعنى اس كی طرف سے بچه پردم كی وجہ ہے۔

( ٣٦١٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أبى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشْدَهُ فِيهِ.

(٣٦١٥٤) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب الله تعالى كى بندے كے ساتھ خير كاارادہ كرتا ہے تو اس كودين ميں جھ عطا كرتا ہے اوراس كودين كى راہنمائى القائر تاہے۔

( ٢٦١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ اِبْرَاهِيمَ ، يُفَالَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اذْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِنْت ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبُّ وَالِدِى فَيُقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْك ، فَإِذَا أَلَحَ فِى الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُوَ صَبُعٌ فَيَقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، فَتَطِيبُ نَفْسُهُ عَنْهُ ، فَيُنْطَلَقُ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُنْطَلَقُ بِإَبِيهِ إِلَى النَّارِ.

(٣١٥٨) حفرت عبيد بن عمير بروايت بوه كتبي بي كه حفرت أبرا بيم علائلاً كوقيامت كه دن كها جائے گا۔ جنت كه دروازول ميں سے جس دروازول ميں سے بين جسزت ابرا بيم كہيں گے۔ا برا بيم سوال پروردگار! مير ب والد؟ حضرت ابرا بيم سے كہا جائے گا بير تير ب ساتھ والول ميں سے نہيں ہے۔ليكن جب حضرت ابرا بيم سوال كرنے ميں اصرار كريں گے تو ان سے كہا جائے گا۔ا بن والدكود كيھو۔راوى كتب بيں پس جب وه ديكھيں گے تو وه بجو بنا ہوگا۔اس برحضرت ابرا بيم كي فرورت نہيں ہے۔ پھران كاول ان سے بے پروا ہوجائے گا۔اور حضرت ابرا بيم جنت كی طرف لے جائے جائے ہا كي گا۔ا

( ٣٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :

يجى عفراء المهاجرين يوم الوياسو عفور وما حهم وسيوفهم وما ، في ال عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلا يُو جَدُ إِلاَّ تَحَاسَبُوا عَلِيهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَهَلُ أَعُطِيْتُمُونَا شَيْنًا تُحَاسِبُونَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِحَمْسِ مِنْةِ عَام. أَكُوارُهُمُ الَّتِي هَاجَرُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِحَمْسِ مِنْةِ عَام. (٣١١٥٩) حَرْت مِبدين عَمِير بردايت بوه كت بن كرقامت كرن مهاجر فقراء اس عال بين آئي كران ك

ا کوارھم النی ھاجروا علیھا ، قال : فید محلون البعنه قبل الناسِ بلخمسِ مِنْهِ عام.
(۳۲۱۵۹) حنرت مبیدین عمیرے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مہاجر نقراءاس حال میں آئیں گے کہ ان کے نیزے اوران کی تلواریں خون نیکارہی ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں ان سے کہا جائے گائم اس حالت میں رہو یہاں تک کہم سے حساب لیاجائے۔راوی کہتے ہیں وہ عرض کریں گے۔ کیا آپ نے ہمیں کچھودیا ہے کہ جس کا آپ حساب لیس گے؟ راوی کہتے ہیں اس معامد میں دیکھا جائے گا تو ان کے پاس صرف وہ برتن ہوں گے جن میں انہوں نے ہجرت کے سفر میں زادراہ رکھا تھا۔

راوی کہتے ہیں پس بہوگ جنت میں باقی لوگوں سے پانچ سوسال قبل داخل ہوں گے۔ ( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَّشِ ، عَنُ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ الْأَوَّابِ اللَّوَّابِ اللَّوَّابِ اللَّوَّابِ اللَّوَّابِ اللَّوَّابِ اللَّهِ اللَّهَ كَانَ لِلْأَوَّابِ فَعُورًا ﴾ اللَّوَّابُ مِنْهَا. (٣٧١٧-) حضرت عبد بن عمير سے ﴿ انَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ فَفُورًا ﴾ كے مارے میں روایت ہے وہ كہتے ہیں: اواب: وہ آ دئی

(۳۷۱۷۰) حضرت عبید بن عمیر سے ﴿ إِنَّهُ کَانَ لِلْأَوَّالِینَ غَفُورًا ﴾ کے ہارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: اواب: وہ آ دمی ہوتا ہے جوابیخ گنا ہوں کو خلوت میں یا دکرتا ہے اور پھران پراستغفار کرتا ہے۔ بری ہے ہوتا ہے جو میں میں سے بری جس سے دیج سے وہ جس سے دیورد در جورد سے ان آئی کی ہیں آؤہ کو دروں ت

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أُنْشِنَتُ مِنَ الْبُحْرِ أَمْثَالَ الْحَطَاطِيفِ كُلَّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ مُحَجَزَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ وَأَلْفَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ وَأَلْفَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً فَا فَالَ عَلَى اللّهُ مَا يَقِعُ عَلَى شَدْهِ فَا مُنَاقِعَ مِنْ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً فَا فَا فَا اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُن عَمْدِهِ إِلّا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً فَا فَطَالَ الْعَلَى اللّهُ مِنْ جَسَدِهِ إِلّا خَرَجَ مِنَ الْجَانِ إِلَا الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَطَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِدَةً فَا فَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْحُلِهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُلُولِ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالِقِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الْحَرَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ الْعَلَاقُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

(۱۱۱۱) حفزت عبید بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان پر سمندر سے پیدا کردہ ابا بیلوں کے مثل پرندے ہیسجے۔ ان میں سے ہرا یک پرندے نے تین سفید و سیاہ پھر اٹھائے ہوئے تھے۔ دو پھراُس کے پنجوں میں اورا یک پھراس کی چونچ میں۔ آپ مِلِیٹیڈ فرماتے ہیں اپس یہ پرندے آئے۔ یبال تک کدانہوں نے ان

اصحاب الفیل کے سروں پرصف بنالی بھر جینے ماری اورا پنی چونچوں اور پنجوں میں موجود پتھروں کو گرادیا۔ جو پتھر بھی گسی آ دی کے سر پر گلتا وہ اس کی دہر سے باہر نکل آتا اور جسم کے جس حصہ پر بھی پڑتا دوسر ہے حصہ سے باہر آجا تا۔ راوی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شدید ہوائجیجی جو پتھروں پر مگی تو اس نے ( ان کی ) شدت کواور زیادہ کردیا پس وہ سارے لوگ بلاک ہو گئے۔

### ( ٥١ ) خيثمة بن عبدِ الرّحمانِ رحمه الله

## خيثمه بنء بدالرحمٰن

( ٣٦١٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ:كَانَ، يُقَالَ:إنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ:مَا غَلَينِي عَلَيْهِ ابْر آدَمَ فَلَنْ يَغْلِيَنِي عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَأْخُذَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقَّهِ ، أَوْ أَنْ يَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقَّهِ .

(٣٦١٦٢) حضرت خيثمه كے بارے ميں روايت ہے كہوہ كہا كرتے تھے شيطان كہتا ہے: آ دم كا بيٹا مجھ پر غالب آتا ہے ليكن تين

چیزوں میں مجھ پر عالب نہیں آتا۔ بغیر حق کے مال لے یاحق کے باوجود مال ہے رو کے یا بغیر حق کے مال کوکہیں لگائے۔

( ٣٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ ، يُقَالُ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : كَيْفَ يَغْلِينِي

ابْنُ آدَمَ وَإِذَا رَضِيَ جِنْت حَتَّى أَكُونَ فِي قَلْبِهِ ، وَإِذَا غَضِبَ طِرُت حَتَّى أَكُونَ فِي رأسِهِ.

(٣٦١٦٣) حفرت خيثمه كے بارے ميں روايت ہے وہ كہا كرتے تھے شيطان كہتا ہے: آ دم كا بيڑا مجھ پر كس طرح غلبہ پاسكتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو میں آتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کے دل میں بیٹے جاتا ہوں اور جب وہ غضبنا ک ہوتا ہے تو میں اڑتا ہوار یبال تک که میں اس کے سرمیں آ جا تا ہوں۔

( ٣٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَيْفَمَة يَقُولُ فِي هَلِهِ الآيَةِ : ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ قَالَ :يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخُرُجُ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُومَةٍ وَتِسْعُونَ فَهِمْ ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ.

(٣١١٢٣) حفرت اساعيل بن ابي خالد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت خيثمه كو كہتے سنا ارشاد خداوندي ﴿ يَوْهُ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ك بار عين فرمايا: قيامت كون آوازديخ والا آوازد على جنهم كمستحق بابرآ جاكي بربزاه میں سے نوسوننا نوے۔ پس اس بات کی دجہ سے بیجے بوڑ ھے ہوجا کیں گے۔

( ٣٦١٦٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَعَانِي خَيثُمَةُ ، فَلَمَّا جِنْت إذَا أَصْحَابُ الْعَمَائِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ ، فَحَقَّرُت نَفُسِي فَرَجَعْت ، قَالَ:فَلَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ:مَا لَك لَمْ تَجِءُ، قَالَ ، قُلْتُ : قَدْ حِنْت وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْت أَصْحَابَ الْعَمَائِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ فَحَقَّرْت نَفْسِي ، قَالَ فَأَنْتَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ ، قَالَ :وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ بِالسَّلَّةِ مِنْ تَحْتِ السَّوِيرِ ، وَقَالَ :كُلُوا وَاللهِ مَا أَشْتَهِيهِ ، وَلاَ أَصْنَعُهُ إِلاَّ لَكُمْ.

(٣٦١٧٥) حفرت أعمش ،حفرت خيثمه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كه مجھے حفزت خيثمہ نے بلايا۔ جب ميں

آیاتو کچھ دستاراورشال والےلوگ گھوڑوں پرآئے۔میں نے اپنے کو تقیر سمجھااوروا پس ہوگیا۔راوی کہتے ہیں پھراس کے بعد آپ کی ملاقات مجھ ہے ہوئی تو فر مایا: تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں آئے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: میں تو آیا تھالیکن میں نے دستاراورشال والےلوگ دیکھے جو گھوڑوں پرسوار تھے تو میں نے اپ آپ کو تقیر جانا۔اس پر حضرت خیشمہ نے فر مایا: خدا کی تیم اجھے ان زیادہ مجوب ہو۔راوی کہتے ہیں: جب ہم لوگ حضرت خیشہ کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے تخت کے نیچے سے ایک توکری نکا لتے اور

فرماتے: کھاؤ، خدا کی شم! مجھے اس کی خوابش نہیں ہوتی لیکن میں بیتمہارے لیے تیار کرتا ہوں۔ ( ٣١١٦٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْشَمَة ، قَالَ : كَانَ قَوْمُهُ يُؤْذُونَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ يُؤْذُونَنِي ،

وَلاَ وَاللهِ مَا طَلَيْنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ بِحَاجَةٍ إِلاَّ قَضَيْتَهَا ، وَلاَ أُدْخِلُ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَذَى ، وَلاَنَا أَبْغَضُ فِيهِمْ مِنَ الْكَلْبِ الْاَسْوَد ، وَلَمْ يَرَوْنَ ذَاكَ أَلا إِنَّهُ وَاللهِ مَا يُحِبُّ مُنَافِقٌ مُؤْمِنًا أَبَدًا.

(٣٦١٧٦) حفرت اعمش ،حفرت خیشہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہان کی قوم والے ان کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ نے فر مایا: بدلوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔خدا کی قتم ! ان میں سے سی نے مجھ سے کوئی ضرورت ما تگی ہو مگر یہ کہ میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ اور میں ان میں سے سی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن (پھر بھی) میں انہیں سیاہ کتے ہے بھی بڑھ کرم بنونس

یہ کہ میں نے اس کو پورا کیا ہے۔اور میں ان میں سے کسی کو تکلیف مہیں دیتا۔لیکن (پھر بھی) میں انہیں سیاہ کتے ہے بھی بڑھ کرمبغوش موں۔اور بیلوگ بی خیال کیوں کرتے ہیں؟ مگر بیات ہے کہ بخدا کسی ایمان والے ہے بھی منافق محبت نہیں کرتا۔ ( ٣٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيثَمَة ، قَالَ : تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبِ ، عَبْدُك الْمُؤْمِنُ تَذُو ی

٣٩٠ ) حَدَثنَا ابُو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَن حَيْتُمَهُ ، قال ؛ نقول المُعْرَبِكَهُ ؛ يَا رَبِ ، عَبَدُكُ المُومِنُ لَرُوى عَنْهُ الدُّنْيَا وَتُعَرِّضُهُ لِلْبَلَاءِ ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثَوَابِهِ ، فَإِذَا رَأَوْا ثَوَابَهُ ، قَالُوا : يَا رَبِ، لَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : عَبْدُكُ الْكَافِرُ تَزْوِى عَنْهُ الْبَلاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثُوابِهِ ، فَإِذَا رَأَوْا ثُوابِهِ ، قَالُوا : يَا رَبِّ لَا يَنْفَعُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا.

( ٣٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَطُرُدُ بِالرَّجُلِ الشَّيْطَانَ مِنَ الآدُرِ . (ابن المبارك ٣٦١٦)

(٣١١٦٨) حضرت خيثمه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں: بلا شبه الله تعالی ایک آ دمی كی وجہ سے شیطان كوئنی گھروں سے دور

( ٣٦١٦٩ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ

(٣٦١٦٩) حضرت خيشمه كے بارے ميں روايت ہے كانہوں نے دھيت كى تھى كدان كوان كى قوم ئے فقراء مے مقبرہ ميں دفن

( ٣٦١٧. كَذَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ مَكَانَ رَجُلٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فِي السَّنَةِ مُرَّتِينِ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ.

(۱۷۱۷ ) حضرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے کہوہ فر مایا کرتے تھے: میں ایک ایسے آ دمی کا مکان جانیا ہوں جو سال میں دو م تبهموت کی تمنا کرتا ہے۔میراخیال یہ ہے کہ وہ خودکومراد لیتے تھے۔

( ٣٦١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ خَيثَمَة ، قَالَ :طُوبَى لِلْمُؤْمِرِ كَيْفَ يُحْفَظُ فِي ذُرِيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

(٣١١٤١) حفرت فيثمد يروايت بوه كتم بي كدمون كي لي بثارت بكاس كي بعداس كي نسل كي مس طرح حفاظت ک جاتی ہے۔

نَ بِينَ اللَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :مَا تَقْرَؤُونَ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٢٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :مَا تَقْرَؤُونَ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ فَإِنَّ مَوْضِعَهُ فِي التَّوْرَاةِ : يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

(٣ ١١٢٢) حضرت ضيمه بروايت بوه كتيم بي كرتم لوك قرآن مجيد مين جو ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُوا ﴾ كالفاظ يرصح بوتو تورات میں اس کی جگہ یا أَیُّهَا الْمَسَاكِينُ كے الفاظ بس\_

# ( ٥٢ ) فِي ثوابِ التسبيحِ والحمدِ تشہیج اورحمہ کے ثواب کے بارے میں

( ٣٦١٧٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ أَقُولَ :سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلاَّ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ

(٣٦١٤٣) حضرت ابو مريره ين في سيروايت موه كتب بين كه جناب رسول الله مَرْافِقَيَة في ارشاوفر مايا: "اكريس سينحان المله وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهول تويه مجهم براس چيز از دمجوب بجس برسورج طلوع بوتا بـ

( ٣٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْسَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

(٣١١٧٣) حضرت البو ہریرہ و ڈائٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میڈوٹٹی کے نے ارشادفر مایا '' دو کلے ایسے ہیں جو

زبان بربلكي ميزان مين بهارى اوررحن كومجوب بين يعنى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ. ( ٣٦١٧٥ ) حَدَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هلالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

لأَنْ أَقُولَ : سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١١٥٥) حفرت عبدالله عندوايت بوه كتب بين كه مين الرسب تحان الله وَالْحَمْدُ لِلَهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ اوراللَّهُ أَخْبَرُ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اوراللَّهُ أَخْبَرُ كَبُول توبيه مجھاس بات سے زیادہ محبوب ہے كہ میں ان كی تعداد كے بفتر رراہِ خدا میں دینار خرج كروں۔

( ٣٦١٧٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ فِي رِقْ ، ثُمَّ طُبِعَ عَلَيْهَا طَابِعٌ مِنْ مِسْكٍ فَلَمْ تُكْسَرْ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦١٤٦) حضرت ثابت بنانی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد فَرِقَ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كَبَا اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كَبَا ہِ وَاس كو ستون كے پاس بیصدیث بیان کی۔اس نے کہا: جو آ دمی سُنحان اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كَبَا ہِ وَاس كو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كَبَا بِوَ اللهِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كَبَا بِوَ اللهِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كَبَاسَ وَلَا اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ أَسْتَغُفِرُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّ

( ٣٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ طَلُقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لأَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَخْمِلَ عَلَى عَدَدِهَا حَيْلًا بَأَرْسَانِهَا.

(۱۷۷۷ ) حفرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گر میں پیونمات کبوں تو یہ بچھےاس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں ان کی تعداد کے بقدرالگام لیگے ہوئے گھوڑوں کو ( راہِ خدا میں ) بھیجوں۔

( ٣٦١٧٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ غُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيرَ ، أَوْ تَسِيلَ مَعَهُ جِبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًا

(٣٦١٧٨) حضرت نعبيد بن عمير سے روايت ہے كہ مومن كے صحيفہ ميں خداكى حمد كى ايك تنجيج اس سے بہتر ہے كہ اس كے ساتھ سونے كے رہاڑ چليس يا بہيں۔ ( ٣٦١٧٩ ) حَلَمْتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :تَسْبِيحَةٌ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ خَيْرٌ مِنْ لَقُوحِ صَفِيٌّ فِي عَامٍ أَزِبَةَ ، أَوَ قَالَ :لَزِبَةَ.

(٣ ١١٤٩) حفزت وليد، ابوالاحوص كے بارے ميں روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابوالاحوص كو كہتے سا۔ حاجت كى

طلب میں ایک سبیح دود ھوالی منتخب اؤنٹی ہے بہتر ہے جوشدت والے سال میں مہیا ہو۔

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ.

( ٣ ١١٨٠ ) حسرت مبيد فرمات بيل كدميس چند تسبيحات كرلول به مجهاس سے زياده محبوب ہے كدميں ان كى كنتى كے بقدر راوخدا

( ٣٦١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ:سَمِعْت مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ:سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، وَإِذَا قَالَ:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ :صَلَّتْ عَلَيْهِ.

(٣١١٨١) حضرت مصعب بن سعد قرمات بين جب بنده سُبتحانَ الله كبتا بيتو فرشة وبحمده كبت بين اور جب بنده سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ كَهَا بِوَفر شِيَّاس ك ليرحمت كي دعاكرت بير.

( ٣٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ،

قَالَ الْمَلَكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اكْتُبُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟

فَيَقُولُ :اكْتُبْ لَهُ رَحْمَتِي كَبِيرًا . (١١٨٢) حفرت ابومعيد يروايت إوه كتيم إلى جب بنده الْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْدِرًا كَهَا إِلَا تَعْرِدًا لَهَا عِنْ فرشته كهما بيران اسكو) كيع

الهوان؟ المدفر مات مين تم اس كوميرى كثير رحمت للهواور جب بنده كبتا ب سُبْحَانَ الله كيثيرًا - تو فرشته كبتا ب ميس كيك كهول؟ الندفر مات بین تم اس کے لیے میری کثیر رحمت تکھو۔ اور جب بندہ کہتا ہے الله اکبر کبیرا۔ فرشتہ کہتا ہے میں کیے تکھوں؟ الله فرماتے میں تم اس کے لیے میری بڑی رحمت لکھو۔

( ٣٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عفاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِنَا تَسْبِيحَةٍ فَتَكُونَ لَهُ بِأَلْفٌ حَسَنَةٍ.

(٣١١٨٣) حضرت عمرو بن ميمون بروايت بوه كتبة بيل كدكياتم مين كوكي ايك اس بات سے عاجز بے كدوه ايك سومرتبر

تسبیح یر سے کہاس کے لیے ہزار نیکیاں ہوں۔

انتَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْنًا ، وَسَأَلَهُ شَيْئًا يُجْزِءُ عن الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُونَ إِلاَّ بِاللهِ.
الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَّ بِاللهِ.
اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَّ بِاللهِ.
اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَ بِاللهِ.
اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَّ بِاللهِ.
اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَ بِاللهِ.
اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَ بِاللهِ.
اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلا إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْعَلَامِ وَلَا مُؤْلِقُونَا إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَنْ كُبُولُ وَلاَ قُولَ وَلا قُونَ إِللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلا أَوْلَا فَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلا أَلْهُ اللهُ اللهُ وَلا أَلْهُ اللهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلا أَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلّا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلْهُ وَلا أَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْكُواللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ا كركيا كدوه قرآن سے كچھ تيس لے سكتا اور اس نے آب مِلِفَظَةَ ہے لى الى چيز كا سوال كيا جوقرآن كى طرف سے كفايت كرجائے۔آپ مِئِفَظَيَّةَ نے اس كوكہا: ''تم كہو! سُنتحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا اِللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا وَقَ إِلَا بِاللهِ

٣٦١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مسلم ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللَّه مِنْ تَسْبِيجِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللَّه مِنْ تَسْبِيجِهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

﴿٣١١٨٥) حفرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَلِّفْظَةَ نے ارشاد فر مايا: ''جولوگ ہيبت خداوندى كى وجہ سے خدا كى تبيع بتميداور تبليل پڑھتے ہيں تو ان كى ية تبيعات عرش كے گردمنڈ لاتى رہتى ہيں۔ان تبيعات كى شہدك كھيوں كى طرح كى بعنبھنا ہث ہوتى ہے۔ بيا ہے پڑھنے والے كوياد كرتى ہيں كياتم ميں سےكوئى ايك بيہ بات پسندنہيں كرتا كه رحمٰن

کے پاس کوئی چیز ہوجواس کومسلسل یا دکرتی رہے؟''

٣٦١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِيءَ بْنُ عُنْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِرٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ ، وَكَانَتُ إِخُدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْكُنَّ بِالنَّامِ وَالتَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُلَيْكُنَّ بِالنَّامِ وَالتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْكُنَّ بِالنَّامِ وَالتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُنَ بَالنَّامِ وَالتَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ لَكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ وَلَا تُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ مَا لَكُونُ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَالْكُونُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا مُعَلِيلًا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالُكُوا عَلَالُكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالُكُوا عَلَالْكُولُولُ

(٣٦١٨٦) حفرت يسيره ..... جو بجرت كرنے واليوں ميں ہے ايك تھيں ..... ہے روايت ہے۔ وہ كہتی ہيں كہ جناب رسول الله أَشْفَعُةَ عَن بميں ارشاد فرمايا: ' دتم پرتنجيج بمجمير اور تقذيس لازم ہے اورتم انگليوں كے ساتھ شار كرو۔ آپ مَأِشْفَعُةَ نے فرمايا : كيونكه يہ انگلياں قيامت كے دن بلوائى جائيں گی اور پوچھی جائيں گی تم غافل نہ ہونا كہ پھر رحمت ہے بھلادی جاؤ۔

٣٦١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى عُمَرَ الصينى ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجُرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُرُمُ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجُرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُ وَنَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَلَا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَذْرَكُتُمْ مَنْ

المن الم شير متر جم ( جلده ا ) المنظمة المنظمة

سَبَقَكُمْ ، وَلَا يُدْرِكُكُمْ مَنُ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِى تَعْمَلُونَ بِهِ : تُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَخْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبُّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلُّ صَلاَّةٍ.

(٣٦١٨٧) حضرت ابوالدرداء ﴿ فَيْ فِي مِهِ روايت بِ وه كهتم مِن مِن فِي عرض كيا: يارسول الله مَيْزَ فَقَعُ فِي اغي لوگ تو اجر لے محتے \_ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ای طرح نماز پڑھتے ہیں اورجیسے ہم روز پے رکھتے ہیں وہ بھی روز پے رکھتے ہیں اورجس طرح ہم جج

كرتے بيں وہ بھى يوں بى مج كرتے بيں اور وه صدقہ بھى كرتے بيں جبكہ بميں صدقہ كرنے كو بچھنيں ملتا۔ راوى كہتے بيں: آب مَنْ السَّيْنَةِ فَ ارشاد فر مايان كيا مين تمهيل كوكي اليي چيز نه بتا دول كه جبتم اس كوكروتو تم خود پرسبقت كرنے والے كو پالواور تمبارے بعد والے تمہیں نہ پاسکیں گے تگر اُسی عمل کے ذریعہ جوتم نے کیا ہوگا؟ تم لوگ ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ اور

تينتيس مرتبهالحمد لتداور چؤنتيس مرتبهالله اكبريزها كروبه

( ٣٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ.

( ٣١٨٨ ) حضرت ابوالدرداء مين فريم جناب ني كريم مَيَّاتَ فَيْ عِيالِي بي روايت كرتے ہيں۔

( ٣٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَّأَنْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عِذَّتَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٦١٨٩) حضرت بلال بن بياف ہے روايت ہوہ كہتے ہيں كەحضرت عبداللد نے فرمایا: ميں چندتسبيجات پڑھلوں يہ مجھےاس

ے زیادہ پند ہے کہ میں ان کی تعداد کے بقدرراہ خدامیں دینارخرچ کروں۔

( ٣٦١٩ ) حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ ، عَنْ

يَخْيَى بْنِ يَغْمُرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ الدَّيلِتْي ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِكُلُّ تُسْبِيحَةِ صَدَقَةً.

( ٣١٩٠ ) حضرت ابوذر، جناب ني كريم مِزْ فَضِيَحَ بي روايت كرتے بين كدآب مِزْ فَضَوَحَ فَي ارشُ وفر مايا: برتبيع كے بدله مين صدقه

( ٣٦١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْيِرُك بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبِرْنِي بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبُ الْكَلَامُ الَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٣٦١٤١) حضرت ابوذ رجن تو سروايت بوه كتب بيل كه جناب رسول الله مَنْ الله عَنْ مَعْ الله عَنْ مَايا: كيا مِن تهبين خدا تعالى كا

محبوب ترین کلام نه بتاؤں؟''ابوذر مزافز کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله مِرْفِظْتُ اِنْ کیوں نہیں۔ آپ مجھے ضدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام بتادیں۔ آپ مَانِفْظَةَ اَنْ فرمایا: خدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام سِحان الله و بحمد ہ ہے۔

( ٣٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إنَّ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ سُبْحَةَ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الْعَمَلِ التَّجْدِيفَ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَان ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ،

قَالَ :تَسْبِيحُ الرَّجُلِ وَالْقَوْمُ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ :قُلْتُ :وَمَا التَّجْدِيفَ ، قَالَ :يَكُونُ الْقَوْمُ بِخَيْرٍ فَإِذَا سُنِلُوا ،

قَالُوا :بشُرٌّ. (٣٦١٩٢) حضرت كعب بروايت بوه كہتے ہيں كما عمال ميں سے بہترين عمل سبحة الحديث براورا عمال ميں سے بدترين عمل

تجدیف ہے۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن! سبحة الحدیث کیا ہے؟ آپ پریٹین نے فرمایا: آ دمی تبیج کرے جبکہ باتی لوگ با تیں کررہے ہوں۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا:تجدیف کیا ہے؟ آپ پایٹے نے فرمایا: لوگ خیر کے ساتھ ہول کیکن جب سوال کیا جائے تو شرکا جواب دیں۔

( ٣٦١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَسَكَتَ سَكْنَةً ، فَقَالَ : لَقَدْ أَصَبْت بِسَكْتَتِي هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النَّيلُ وَالْفُرَاتُ ،

قَالَ :قُلُنَا ، وَمَا أَصَبْت ، قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. (٣٦١٩٣) حفزت سعيد بن ميتب ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم حضزت سعد بن مالك كے پاس تھے چروہ ايك لمحه خاموش

رہاور پھر کہنے لگے محقیق میں نے اپنی اس خاموثی میں وہ کچھ یالیا ہے جس کونیل اور فرات سیراب کرتے ہیں۔راوی کہتے ہیں بِم نِ كَهَا: آ بِ لَوكيا للا بِ؟ انهول نِ فرمايا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

## ( ٥٣ ) ما جاء فِي فضلِ ذِكْرِ اللهِ

## ذ کرالله کی فضیلت میں جوروایات ہیں

( ٣٦١٩٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إلا أن تَضُرِبُ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ ، ثُمَّ تَضُرِبُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَلَاتًا.

(٣١١٩٣) حضرت معاذين جبل بروايت بوه كتبة بين كدجنا برسول الله مَلِقَظَةَ فِي ارشاد فرمايا: "ابن آ دم كاكو كي عمل ذكر

الله ، بر هر اس كوآ گ سے نجات دينے والانہيں ہے۔ او گول نے كہا: مارسول الله مُؤَفِّقَةَ أِنه بي جہاد في سبيل الله؟ آپ مِؤْفِينَةٍ

نے فر مایا:'' نہ ہی جہاد فی سمبیل اللہ۔ گریہ کہ توا پی تکوار سے مارتار ہے پیہاں تک کدوہ ٹوٹ جائے۔ پھرتو ( دوسری تکوار ) مارتار ہے پیّباں تک کہ وہ بھی ٹوٹ جائے۔ تین مرتبہ یہ بات فر مائی۔

( ٣٦١٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، ذِكُرُ اللهِ بالْعَدَاة وَالْعَشِمُ أَفْضًا مُنْ حَطْمِ السُّبُ فَ فَي سَبِيلِ الله وَإغْطَاء الْمَالِ سَجَّالِ

بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ الشَّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَتَّحًا. (٣٧١٩٥) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح وشام خدا کا ذکر کرنا ، راوِ خدا میں تلواریں تو ژنے اور ڈھیروں

(۱۹۵۵) عمرت سبراملد بن مروسے روایت ہے وہ ہے ہیں کہن وس محدد فاد سرس اراہِ حدد یں نوازیں و رہے اور دیر در مال دینے سے بہتر ہے۔

( ٣٦١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْفَلٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: لأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. غُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

. (٣١١٩٦) حفرت معاذ بن في سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كما گر ميں خدا كا ذكر صبح سے طلوع مش تك كروں توبيہ بات مجھے اس سے زيادہ محبوب ہے كہ ميں صبح سے طلوع آفاب تك عمدہ گھوڑوں برسوار ہوكرراہ خداميں حمله كرتار ہوں۔

ر ٣٦١٩٧) حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَوْ بَاتَ رَجُلْ يُعْطِى

انْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ آخَرُ يَقُوا الْقُوْآنَ وَيَذْكُو اللَّهَ ، لَوَ أَيْتُ أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ. (٣١١٩८) حفزت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگر ایک آ دمی اس حال میں رات گزارے کدراہِ خدا میں سونا خیرات

ر ۱۱۱۷۷ ) مسترے سلمان سے روایت ہے وہ ہے ہیں کہ حرایت ایک ان طال میں رات سرار سے نہ راہ وہ میں وہا ہیرات کرے اور دوسرا آ دمی اس حال میں رات گز ارے کہ قر آ ن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو میرا خیال میہ ہے کہ خدا کو یاد کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، جَابِرِ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرٌ يُعْطِيهَا وَالآخَرُ يَلْأَكُرُ اللَّهَ كَانَ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَ.

(٣٦١٩٨) حضرت ابوبرزہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گردوآ دمیوں میں سے ایک اپنی جھولی میں دینارڈ ال کردے رہا ہوادر دوسرا خدا کاذ کر کررہا ہوتو ذکر خدا کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شِيمَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الشُّكُو وَالذِّكُو.

(٣١١٩٩) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کوشکر اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی عادت محبوب نہیں ہے۔

ر ٢٦٢.٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَيُهُ بِنِ نُفَيْرٍ ، وَاللَّهُ وَهُمْ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، وَاللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

رُ مُنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللَّدُ دَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطَّبَةً مِنْ ذِنْ اللهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضُعُكُونَ. " (٣٢٢٠٠) حضرت ابوالدرداء وفاش كي بارے ميں روايت ہے كہ انہوں نے فرمایا: جن لوگوں كى زبانيں ذكر خدا ہے تر رہتی ہيں وہ

جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سکرار ہے ہوں گے۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ بَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَافِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كُثْرَتُ ، فَأَنْبِنْنِى مِنْهَا بِمَا اَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ :لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْوِ اللهِ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے عرض کیا: یا رسول الله مَلِقَظَعَ اِبِ شک اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ جھے کوئی الی بات بتادیں جس سے میں جمٹ جاؤں۔ آپ مَلِقَظَعَ آنے فرمایا:'' تمہاری زبان بمیشہ ذکر خدا سے تروین چاہیے۔

( ٣٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :أَنِيرُوا بِذِكْرِ اللهِ وَاجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ جُزْءًا.

(٣٦٢٠٢) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ذکر خدا سے نور پکڑواورا بنے گھروں کے لیے اپنی نمازوں میں سے حصہ بناؤ۔

( ٣٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ أَهْلِ السَّمَاءِ لَيَرُوْنَ بُيُوتَ أَهْلِ الذُّكْرِ تُضِيءٌ لَهُمْ كَمَا تُضِيءُ الْكُوَاكِبُ لَأَهْلِ الأَرْضِ.

(٣٦٢٠٣) حضرت ابو ہریرہ دہائن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک اہل ساء کے لیے اہل ذکر کے گھر اس طرح حیکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے حیکتے ہیں۔

( ٣٦٢.٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالآخُرُ يَذُكُرُ اللَّهَ لَكَانَ هَذَا أَغْظَمَ ، أَوْ أَفْضَلَ أَجْرًا ، يَعْنِي الذَّاكِرَ.

(۳۱۱۹ ۴ ) حضرت سعید بن میتب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے ارشاد فر مایا: اگر دوآ دمی ہوں ان میں سے ایک راہ خدامیں گھوڑے پرسوار حملہ کرر ہا ہواور دوسرااللہ کا ذکر کرر ہا ہوتو یہذا کراجر کے اعتبار سے افضل اور بڑھیا ہوگا۔

( ٣٦٢٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :قيلَ لَأَبِى الدَّرْدَاءِ :إنَّ أَبَا سعد بن مُنْهُهِ جَعَلَ فِى مَالِهِ مِنْةَ مُحَرَّرٍ ، قَالَ :أَمَا أَنَّ مِنْةَ مُحَرَّرٍ فِى مَالِ رَجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ إيمَانٌ مَلْزُومٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَا يَزَالُ لِسَائِك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۶۲۰۵) حضرت سالم بن ابی الجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء روائٹو ہے کہا گیا کہ حضرت ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آزاد کیے ہیں۔حضرت نے فر مایا: خبردار! کسی ایک آ دمی کے مال میں سوآ زاد ہونا بری بات ہے لیکن کیا میں تتہمیں اس سے بھی افضل بات نہ بتاؤں؟ رات، دن ایمان سے جمٹارہ۔اور تیری زبان خدا کے ذکر ہے سلسل تر رہے۔

( ٣٦٢.٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(٣٦٢٠٦) حضرت ابوعبيده بروايت ہوه کہتے ہيں کہ جب تک آ دمی کا دل ذکر کرتا ہے تب تک آ دمی نماز میں ہوتا ہے اگر چه آمری ازار میں بیدان اگر اس کے منز در بھی ج کہ ہے کہ کہ براتھ ان احساب م

بيآ دى بازار ميں ہواورا گراس كے ہونٹ بھى حركت كريں توبياورا چھا ہے۔ ٧٧ - ٣٦٢ > كَذَيْنَا أَحْرَبُ فَنَ وَمَا مِنْ عَيْنَ مُورِيَ عَيْنَ كُنْ عَيْنَا أَنْ اللّهِ الْقَالَ الْفَالَ

( ٣٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِح ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ.

(٣١٢٠٤) حفرت معاذ بن جبل بروايت بوه كتبة بين كدآ پ مُؤْفِظَةُ نے فرمايا: ' جوآ دمى اس بات كو پسندكر ب كدوه جنت كے باغ ميں جربي تو اس كوذكر الله كثرت سے كرنا جا ہے۔

(٣٦٢.٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ.

(٣٧٢٠٨) حفزت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کاول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے اگر چدوہ

بازارين ، و ـ ( ٣٦٢.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

(٣٦٢٠٩) حضرت ابوعبيده سے روايت ہوه كہتے ہيں كه بنده جب تك ذكركرتا ہے تو وه نماز ميں ہوتا ہے۔

الْعَبْدُ مَا ذَكَرَ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ.

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيكٌ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعِدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، أَرَاهُ قَالَ : مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۲۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود را الله عنده الله و الله و الله عنده الله و الله

( ٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُنَّ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ. (٣٩٢١١) حضرت براء ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیلَّفِظِیَّفِیْ نے ارشادفر مایا: جوِّحف لا الدالا الله وحدہ لاشریک له، له الملک وله الحمد و ہوعلی کل ثی وقد بر کہتو ہے کلمات کہناایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ ، عَنْ أَمَ الدَّرُدَاءِ ، قَالَت : مَنْ قَالَ مِنَةَ مَرَّةٍ عُدُوةً ، وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَدِيرٌ لَهُ يَحُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِنْلَهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

ر ٣٩٢١٢) حفرت بلال، حفرت ام درداء رئي في المالا الله الدالا الله الدالا الله الدالا الله الدالا الله الدالا الله الدالا الله الدالدالد الله وحده لا شريك له، له الملك وله المحمد وموملي كل شيء قدير كم كاتو قيامت كون كوئى آ دى اس كمل ك يرابر نبيس آئ كا مكرونى آدى اس كمل ك يرابر نبيس آئ كا مكرونى آدى جس في يكمات كم يااس سازياده -

( ٣٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سُويْد بُنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ : لاَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَاتَلُنَ عَنْ قَايِلِهِنَّ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(٣٦٢١٣) عفرت مويد بن جهل بروايت بوه كهتي بين كه جو تخص عصرك بعد لا الدالا الله ،لد الملك وله الحمد و بوعلى كل ثى ، قد ريك كا توبيكلمات اپنج كهنے والے كے ليكل تك جھ شرتے رہيں گے۔

( ٣٦٢١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُسُلِمٍ مَوْلَى سُوَيْد بُنِ جُهَيْلِ ، عَنْ سُوَيْد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(٣١٢١٣) خفرت مسلم مولی سوید بن جھیل ہے بھی الیمی حدیث منقول ہے۔

( ٣٦٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصارى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الأَنْ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدُلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، أَوْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدُلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، أَوْ كَعِدُل رَقَبَةٍ.

( ٣٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنى تَعْلَبَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقَاصِ ، قَالً ، لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لَا يَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَقَّ ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يَلْتَقِيَا فِي طَرِيقٍ لكَانَ الّذِي يَذْكُرُ اللّهَ (٣٦٢١٦) حفرت عبدالله بن عمروبن عاص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوآ دمی ہوں۔ ان میں سے ایک مشرق کی جانب سے آئے اور دوسرا خدا سے آئے اور دوسرا خدا کے ان میں سے ایک کے پائی سونا ہو۔ جووہ حقدار جگہ پرخرج کرتا آئے اور دوسرا خدا کاذکر کرتا رہے۔ کہ یہ دونوں راستہ میں ال جائیں تو ان دونوں میں افضل وہ ہوگا جواللہ کاذکر کر رہا ہے۔

( ٣٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دُفِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْبَاهِى بِمَجْلِينِكُمْ أَهْلَ السَّمَاءِ.

(٣٦٢١٥) حَفرت عَبداً لَرَّمَن بن سابط عروايت بوه كَتِ بِين كَه جناً برسول الله عَرَفَقَ فَقَ كُوا يَك علقه كي طرف لے جايا گيا جوالله كا ذكر كرر ب تھے۔ تو آپ يَوَفَقَ فَقَ ارشاوفر مايا: ' ب شك الله تعالى بهرارى مجلس كي وجه سے ابل آسان پرفخر كرر ب بير الله عَدَادَةُ بن عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّد بن إبْرَاهِيم ، قال : قَالَ عُبَادَةُ بن الصّاعِب : لأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْعَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُع الشّمُسُ أَحَبُ إِلَى عَنْ مُحَمِّد بن الْحَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُع الشّمُسُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ تَطُلُع الشّمُسُ ، وَلأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْعَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُع الشّمُسُ ، وَلأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْمَه مُنُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطُلُع الشّمُسُ ، وَلأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْحَدُلُ أَجُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّه مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطُلُع الشّمُسُ ، وَلأَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى تَغُرُّبَ الشّمُسُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى تَغُرُّبَ الشّمُسُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى تَغُرُّبَ الشّمُسُ .

(۳۱۲۱۸) حفرت محمہ بن ابراہیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے لوگوں میں موں جوشع کی نماز پڑھنے سے لے کر طلوع آفاب تک اللہ کاذکر کریں تو مجھے یہ بات اس سے زیادہ پندہ کہ میں گھوڑوں کی پشت پر ہوں اور طلوع آفاب تک راہ خدا میں جہاد کرتا رہوں۔ اور اگر میں ایسے لوگوں میں ہوں جو عصر کی نماز پڑھنے سے لے کرغروب آفاب تک راہ خدا آفاب تک راہ خدا میں جہاد کروں۔

# ( ٥٤ ) فِي كثرةِ الاِستِغفارِ والتوبةِ توبهاوراستغفاركي كثرت كے بارے میں

( ٣٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنّى لأَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيَوْم مِنْةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢١٩) حضرت ابو ہریرہ خلائق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَرَّائِفَتِکَةَ نے ارشاوفر مایا:''میں ہردن اللہ تعالیٰ سے سومر تیہ تو ہاوراستغفار کرتا ہوں۔ ( ٣٦٢٠ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٧٠) حَضرت ابن عمر من الله عرف بيان كرت مي كه جناب رسول الله مَنْ الفَضَاعَ أَبِي السَّا وَفَر ما يا: "ا الله وكوا الله عن يورد كارت

توبكرو\_كيونكه مين بھي اس سے ايك دن سومرتباتو به كرتا مول-

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَيْعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرُ لِى وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٢) حضرت ابن عمر رہ ایت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب رسول اللہ مَرِّفَظَیَّا ہے ایک ہی مجلس میں یہ بات شار کی جاتی کہ آپ مِرِّفِظِیَّا ہِ فرماتے تھے:''اے میرے پروردگار! تو مجھے معاف کردے اور میری توبہ قبول فرما۔ بیٹک تو توبہ قبول کرنے والا ،معاف کرنے والا ہے۔توبیسومر تبہ تارہوتی۔

( ٣٦٢٢٢) حَلَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : حَلَّثَنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ تُبُ عَلَىَّ وَاغْفِرُ لِى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنْهَ مَرَّةِ. اللَّهُ مَرَّةِ.

(٣٦٢٢٢) ايك انصارى صحابى بيان كرتے ہيں كه ميں نے جناب رسول الله مِيَّفَظَةً ﴿ كُو بِرِنماز كے بعد سومرتبہ يہ كہتے سنا: ''ا بے اللہ! تو ميرى توبة بول فر ما اور تو مجھے مغاف كرد بي ميثك تو توبة بول كرنے والا معاف كرنے والا ہے۔

( ٣٦٢٢٣ ) حَلَّمْنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : مَا أَصْبَحْت غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتِ اللَّهَ فِيهَا مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣٩٢٢٣) حضرت عبدالله بن شقیق ہے رواًیت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء روائٹو فرمایا کرتے تھے۔خوشخبری ہےاس آ دمی کے لیے جس کے محیفہ میں کچھاستغفار پایاجائے۔ ( ٣٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ تَوْبَهَ عَبُدِهِ مَا لَمْ يَعُدُ. (ترمذى ٣٥٣٧ـ احمد ١٣٢)

(٣٩٢٢٥) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اُلله مِنَّرَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: '' بیشک الله تعالی اپنے بندہ کی توبہ تب تک قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دوبارہ نہیں کرتا۔

( ٣٦٢٦٦) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : شَكُوْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغْفَازِ إِنِّي لاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَ مَرَّةٍ . (٣٦٢٢٢) حضرت حذيف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتاب نی کریم مَالِنَسْفَیْنِ ہے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی تو

آ بِ مِرْاَفِيَ الله عنه الله و من استغفار سے كبال مو؟ ميں تو بردن الله سے سوم تبه استغفار كرتا مول -

( ٣٦٢٢٧) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّنَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السَّمَيْطِ ، قَالَ :مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّلِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَتُ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(٣٦٢٢٧) حضرت ابوسَعيد خدری سے روايت ہے وہ كَبَّتے ہيں كہ جو تخص أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِإِنْجُ مرتبه كہتا ہے تواس كى مغفرت كردى جاتى ہے۔اگر چداس كے مُناه سمندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

## ( ٥٥ ) كلام عمر بنِ عبدِ العزِيزِ

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كاكلام

( ٣٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ بِخُنَاصِرَة فَسَمِعْته يَقُولُ :أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ.

(٣٦٢٨) حفرت على بن زيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے مقامِ خناصرہ ميں حفرت عمر بن عبدالعزيز كوخطبه ديتے سا۔ چنانچہ ميں نے آپ كو كہتے سنا بہترين عبادت فرائض كى ادائيگى ہےاور حرام چيز وں سے اجتناب ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَزْهَرَ بَيَّاعِ الْخُمُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَة يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مَرُقُوعٌ.

(٣٦٢٩) حضرت از ہر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔انہوں نے بیوند گلی قبیص بہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرُ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ نَاحِلُ الْجِسْمِ يَخَطُّبُ كَمَا كَانَ يَخُطُّبُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنُ أَخْسَنَ مِنْكُمْ فَلْيَخْمَدَ اللَّهَ وَمَنُ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَأَقُوامٍ أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا وَضَعَهَا اللَّهُ فِي رِقَابِهِمْ وَكَتَبَهَا عَلَيْهِمْ.

(۳۱۲۳۰) حفزت عمر بن الولید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز ایک جمعہ کو با برتشریف لائے ۔۔۔۔آپ کا جسم بہت کمزور تھا۔۔۔۔آپ کا خطبہ دیا جس طرح آپ خطبہ دیتے تھے۔ پھر فر مایا: اے لوگو! تم میں سے جو اچھا کام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما گئی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور تم میں سے جو براکام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما گئی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی ہے کہ وہ اعمال کریں اور اللہ ان اعمال کوان کی گردنوں پر کھ دے۔

( ٣٦٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعرف ، فَقَالَ : رَأَيْت عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُخُطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، وَذَكَرَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ :غَنْظٌ لَيْسَ كَالْعَنْظِ وَكَظٌّ لَيْسَ كَالْكَظْ.

(٣٦٢٣) حضرت معرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومقام عرف میں ویکھا و داوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اوران پر دوسبز کپڑے تھے۔ آپ پرٹیٹیڈ نے موت کا ذکر کیا تو فرمایا: وہ بخت تکلیف ہے لیکن عام بخت تکا ایف می ظرفی خ نہیں ہے۔ وہ بخت غم ہے لیکن عام سخت غمول کی طرح نہیں ہے۔

( ٣٦٢٣٢ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَرَى ، أَنَّهُ أَشَدُّ حَوْفًا لِلَّهِ مِنْ غُسَرَ بْنِ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ .

(٣٩٢٣٢) حضرت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹیٹیڈ سے زیاد و خوف خدا والا کوئی' آ دی نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيد ، فَأَنْضَيْتُمَ الظَّهْرَ وَأَخْلَقُتُهَ النَّيَابَ ، وَكُسْسَ

ٱلسَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ رَاحِلَتُهُ ، وَلَكِنَّ السَّعِيدُ مَنْ تُقُبِّلَ مِنْهُ

(٣٦٢٣٣) حضرت يكي بن سعيد بروايت بوه كهتم بين مجھے به بات پېنجى بى كەحضرت عمر بن عبدالعزيز في متام مرف ميں لوگول كو خطبدار شاد فر مايا ـ كہا: الله كو كواتم دوراور قريب سے آئے ہو، چنانچى تم في جانور بھى لاغر كرو بي بيں اور كپتر بين برائي ر ليے بيں ليكن خوش بخت وه آ دى نہيں ہے جس كى سوارى آئے فكل گئى بلكہ خوش بخت وہ ہے جس كى قبوليت ہوگئى \_

( ٣٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :ذِكْرُ النَّعَمِ شُكْرُهَا.

(٣٦٢٣٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں انعتوں كاذكر كرنا بھي ان كاشكر ہے۔

( ٣٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَ قَمِيصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وثيابه فِيمَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشَّرَاكِ.

(٣١٢٣٥) حفرت عمرو بن مهاجر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبیص اور آپ کے کیڑے نخنوں اور تسمہ باندھنے کی جگہ کے درمیان تھے۔

( ٣٦٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخُطُبُ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْقَصْدَ فِي الْجِلَّةِ ، وَالْعَفُو فِي الْمَقْدِرَةِ ، وَالرَّفْقَ فِي الْوِلَايَةِ ، وَمَا رَفَقَ عَبْدٌ بِعَبْدٍ فِي

الدُّنيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٢٣١) حضرت مهلب بن عقبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خطبہ دیتے تو فر ماتے۔اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں تو تگری کی حالت میں میا ندروی اور قدرت کے وقت معافی اور اختیار کے وقت نرمی ہے۔ جو بندہ بھی کسی بندہ کے ساتھ دنیا میں نرمی کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کریں گے۔

( ٣٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ هَنْ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٢٣٧) حضرت عبيد بن عبد الملك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! اس آ دمی کو درست کر دے جس کی درنتگی میں أمت محمد میر کی درنتگی ہے۔اوراےاللہ!اس آ دمی کو ہلاک کردے جس کی ہلا کت میں أمت محمر بیک در شکی ہے۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِلٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا

بعَرَفَةَ وَهُوَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا ، يَعْنِي يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إحْسَانًا ، وَرَاجِعُ بِمُسِينِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ :هَكَذَا ، ثُمَّ يُدِيرُ إصْبَعَهُ :اللَّهُمَّ وَحُطَّ مِنْ وَرَائِهِمْ بِرَحْمَتِك.

( ٣٦٢٣٨ ) حضرت عبيد بن عبد الملك برواّيت ب- وه كهتم بين كه مجھاس آ دمى نے بتايا جس نے حضرت عمر بن عبد العزيز كو

مقام عرفه میں وقوف کرتے دیکھا تھا اور آپ پر پیٹیا دعا کررہے تھے۔اور آپ پنی انگلی سے یوں اشارہ کررہے تھے۔اے اللہ! اُمت

محد مَلِقَظَيَّةً! كے ساتھ اچھائى كرنے واڭے كى اچھائى كواورزيادہ كراوراُمت محد مَلِقَظَیَّةً كے ساتھ برائی كرنے والے كوتو ہے كی طرف پھیردے پھرآپ ولٹھیانے اپنی انظی کو پھیرا۔اےاللہ!اورتوان کے پیچھے سے اپنی رحمت کاا حاطہ فر مالے۔

( ٣٦٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْزُ

عُمَرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :َيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا يَمْنَعُك أَنْ تمضى لِلَّذِي تُرِيدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَ

أُبَالِى لَوْ غَلَتْ بِى وَبِكَ فِيهِ الْقُدُورُ ، قَالَ : وَحَقَّ هَذَا مِنْكَ يَا بُنَىّ ، قَالَ : نَعَمْ وَاللهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى جَعَلَ لِي مِنْ ذُرِّيَتِى مَنْ يُعِينُنِى عَلَى أَمْرِ رَبِّى ، يَا بُنَى ، لَوْ بَدَهْتِ النَّاسَ بِالَّذِى تَقُولُ لَمْ آمَنُ أَنْ يُنْكِرُوهَا ، فَإِذَا أَنْكُرُوهَا لَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنَ السَّيْفِ ، وَلَا خَيْرَ فِى خَيْرٍ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالسَّيْفِ ، يَا بُنَى ، إِنِّى أُرَوَّضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّغْبِ ، فَإِنْ يَطُلُ بِى عُمْرٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُنْفِذُ اللَّهُ لِى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ لَى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ الذِى أَرْبُو أَنْ يُنْفِذُ اللَّهُ لِى شَيْنًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ الذِى أُرِيدُ.

(۳۹۲۳۹) حفرت نافع بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عبدالملک بن عمر نے حفرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا: اے امیر المومنین!

آپ کواپن ارادہ کے پورے کرنے سے کیا شے رکاوٹ ہے۔ قیم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھاس بات ک کوئی پروانہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ذریعہ بانٹریاں اُبلیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹین نے فرمایا: اے میرے بینے! یہ بات تیری طرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: جی ہاں، خدا کی قیم! آپ پراٹین نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری ضرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: جو تم فداوندی میں میری معاونت کرتا ہے۔ اے میرے بینے! اگر میں یہ بات جو تم نے میری نسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو تھم خداوندی میں میری معاونت کرتا ہے۔ اے میرے بینے! اگر میں یہ بات جو تم نے کہی ہے۔ لوگوں کے پاس اچا تک لے کر آتا تو ان کی طرف سے اس بات کے انکار سے ججھے امن نہیں تھا۔ پھر جب وہ انکار کر تے تو میرے لیے کلوار کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور الی خیر میں کوئی بہتری نہیں ہے جو کلوار کے ذریعہ آئے۔ اے میرے بینے! میں لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آنے والی اوفئی کو قابو کرنے کی طرح کا معاملہ کر د باہوں۔ چنانچہا گرمیری عمر کہی ہوئی تو جھے امید ہے لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آنے والی اوفئی کو قابو کرنے کی طرح کا معاملہ کر د باہوں۔ چنانچہا گرمیری عمر کہی ہوئی تو جھے امید ہے

كالله تعالى مرك ليكى چيزكونا فذكرد عالا وراگر محى پرموت في مما كرديا تو بحى الله تعالى مير اراده كوجا خيم مير و ( ٢٦٢٤) حَدَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، قَالَ : غَضِبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وكَانَتُ فِيهِ حِدَةٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَدْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ اللّهِ يَ لَكُهُ وَمَا وَلاَك قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ اللّهِ يَ كَلَمُهُ ، وَمَا وَلاَك اللّهُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَصَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا اللّهُ مِنْ أَمْرٍ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَصَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا اللّهُ مِنْ أَمْرٍ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَصَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا عَنْهُ مَنْ أَمْرٍ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَصَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ مَنْ أَمْرِ عِبَادِه مَا يُغْفِى عَنِى سَعَةً جَوْفِى إِنْ لَمْ أَرَدُهُ فِيهِ الْعَضَبَ حَتَى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَى مُنْ أَكُومُهُ أَلَدُ مَا يُعْفَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُولِكِ ، قَالَ : مَا يُغْفِى عَنِى سَعَةً جَوْفِى إِنْ لَمْ أَرَدُهُ فِيهِ الْعَضَبَ حَتَى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَى مَا أَنْ الْمُولِقِ الْعَرْفِي الْعَضَلَ : مَا يُعْمَلُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُنْ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

(۳۲۲۰) حفرت اساعیل بن عبدالکیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حفرت عمر بن عبدالعزیز کوخصہ آیا اور ان کا خصہ شدید مو گیتے ہیں کہ ایک دن حفرت عمر بن عبدالعزیز کوخصہ آیا اور ان کا خصہ شداہو گیا اور اس میں پھے تیزی بھی تھی۔ آپ کا بیٹا عبدالملک موجود تھا۔ چنا نچہ جب اس نے آپ کود کھا کہ آپ کا خصہ شداہو گیا ہے تو اس نے کہا: اے امیرالمونین! آپ، اپ اور خداکی نعمت کی قدر کریں اور جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کور کھا ہے آپ اس جگہ مربیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکومت کا اختیار دیا ہے تو بندوں کے معاملہ میں آپ کا غصہ جہاں تک پہنچا تھا آپ کو اس کا اختیار نہیں۔

جومیں دیکھا ہوں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا:تم نے کیے یہ بات کہی؟ چنانچے عبدالملک نے بات دہرائی۔حضرت عمر نے پوچھا:اے عبدالملک! تمہیں غصنہیں آتا؟ انہوں نے فرمایا: میری اس وسعت قلبی کا کیا فائدہ؟ اگر میں اپنے غصہ کوواپس نہ کروں

تا كەاس كى دجەسےكوئى ئاپىندىدەبات ظاہرىنە بو؟"

( ٢٦٢٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدُ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ . النَّاسِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدُ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ . وَأُمْرَانِهِمْ عِدْلَ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ ، عَلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى النَّبِيِّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ .

عَلَى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى النَّبِيْنَ وَدُعَاوَهُمَ لِلْمُسَلِمِينَ عَامَة ، وَيَدُعُوا مَا سِوْى دَلِك. (٣٩٢٨) حضرت جعفر بن برقان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیجیئے نے خطالصا۔ اما بعد! بیشک کچھاوگ آخرت کِمُل سے دنیا کو تلاش کرتے ہیں اور کچھ قصہ گولوگوں نے جناب نبی کریم مِیْرِافِیکَافِ کی طرح اپنے خلفا ءاورام راء پر درود بھیجنے

ہ رہے ہے اس کے ایس جب تمہارے پاس میرایہ خط آئے تو تو لوگوں کو تھم دے کہ وہ جناب نبی کریم مَلِقَظَةَ اور دیگر انبیاء ؟ کی بدعت نکال لی ہے۔ پس جب تمہارے پاس میرایہ خط آئے تو تو لوگوں کو تھم دے کہ وہ جناب نبی کریم مَلِقَظَةَ اور دیگر انبیاء ؟ درود بھیجیں۔اور عام مسلمان لوگوں کے لیے دعاہے اوران کے علاوہ کو چھوڑ دیں۔

( ٣٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَعَاضَهُ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ صَبْرًا إِلَّا كَانَ الَّذِى عَاضَهُ خَيْرًا مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ.

(۳ ۲۲۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر بھی نعمت کرتا ہے پھراس کواس آ دمی ہے واپس لے لہۃ ہے اور جس سے واپس لیتا ہے اس کوصبر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کو جوصبر دیا ہوتا ہے وہ واپس لی ہوئی نعمت ۔۔۔

. بہتر ہوتا ہے۔

(٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْر الْعَزِيزِ بِالسُّوَيْدَاءِ فَأَذَّنْت لِلْعِشَاءِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَصْرَ فَقَلَّمَا لَبِثَ أَنْ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكْعَتُ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَاحْتَبَى ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ فَمَا زَالَ يُودُدُهَا وَيَقُواً ، كُلَّمَا مَرَّ بِآيَةٍ تَخُويفٍ تَضَرَّعَ وَكُلَّمَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ دَعَا حَتَّى أَذَّنْتُ لِلْفَجُرِ.

(۳۶۲۳۳) حضرت صالح بن سعیدمؤذن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیلیز کے جمراہ مقا

سویداء میں تھا۔ چنانچہ میں نے عشاء کی اذان دی اورانہوں نے نماز ادا کی کھرمحل میں چلے گئے۔ پھرتھوڑی دیر بی تھبرے تھے ک باہر آ گئے پھر دوہلکی سی رکعتیں پڑھیں اور پھر گھٹے اٹھا کر (احتباء کی حالت میں) بیٹھ گئے۔اورسور وَ انفال پڑھنا شروع کردی آ آپ پڑھیڑ مسلسل سور وَ انفال دہراتے رہے اور پڑھتے رہے۔ جب بھی کسی تخویف والی آیت سے گزرتے عاجزی کرتے اور ج

ہ ب رہیں ہے۔ کر رہے دعا کرتے۔ یہاں تک کہیں نے فجر کی اذان دے دی۔

( ٣٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَخَلَ عَلَيْهِ عَ

٤٩) حَدْنَا ابْنَ نَمْيَرٌ ، عَنْ طَلَحَهُ بِنِ يَعْمِينَ ، فَلَ . نَنْكَ بَوْنِنَا وَلَكَ عَنْوَ بِنِ عَبَوْ الْأَعْلَى بْنُ هِلَالٍ ، فَقَالَ : أَبْقَاكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامَ الْبَقَاءُ خَيْرًا لَك ، قَالَ :قَدْ فُرِعَ مِنْ ذَلِكَ يَا · كتاب الزهد مصنف این ابی شیبه متر جم (جلدو) کی مستقداین ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی مستقداین ابی شیبه متر جم (جلدوا)

النَّصْرِ ، وَلَكِنْ قُلْ :أَحْيَاك اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبُةً ، وَتَوَفَّاك مَعَ الْأَبْرَارِ. (٣٦٢٨٣) حفرت طلحد بن يجيٰ ہے روايت ہوہ كہتے ہيں كديس حفرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس بيضا ہوا تھا كدان كے پاس

حضرت عبدالاعلىٰ بن ہلال تشریف لائے اور کہا: اے امیر المونین! جب تک باقی رہنا آپ کے لیے بہتر ہو۔اللہ آپ کو باقی رکھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے ابوالنضر!اس دعا ہے تو فراغت ہو چکی ہے۔لیکن تم بیددعا کرو۔اللہ تمہیں طیب زندگی عطا کرے اور تمہیں نیک اوگوں کے ساتھ وفات دے۔

( ٣٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ الْعَامَّةَ بِعَمَلٍ فِي الْخَاصَّةِ ، فَإِذَا الْمَعَاصِي ظَهَرَتُ فَلَمْ تُنْكَرَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ

(٣٦٢٨٥) حفرت عمر بن عبدالعزيز ، روايت إوه كتب بين بيشك الله تعالى عام اوگوں كو خاص الوگول كي عمل كى وجه سے مؤاخذ ہٰہیں کرتے لیکن جب گناہ سرعام ہوتے ہیں اوران پرا نکارنہیں کیا جاتا تو پھرسب لوگ سزا کے ستحق ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٢٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مَنْ لَمْ

يَعُذُ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفُسُدُ أَكُثَرَ مِمَّا يَصُلُحُ. (٣٦،٣٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت ہوه كہتے ہيں جوآ دكى،ايخ كلام كواپے عمل سے ثار نہيں كرتااس كى خطائميں

زیادہ ہوتی ہیں اور جوآ دمی علم کے بغیر عمل کرتا ہے تواس کے خراب عمل اس کے سیح عملوں سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٢٤٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ بَذِيمَةً ، قَالَ :رَأَيْتُه بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ أَخْسَنُ النَّاسِ لِبَاسًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا وَمِنْ أُخْيَل النَّاسِ فِى مِشْيَتِهِ ، أَوْ أُخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتِه بَعْدُ يَمْشِي مِشْيَةَ الرُّهْبَانِ ، فَمَنْ حَدَّثَك أَنَّ الْمَشْيَ سَجِيَّةٌ فَلَا تُصَدِّقَهُ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ.

(٣٦٢٨٥) حضرت على بن بذيمه بيان كرتے بين كہتے ہيں كمين نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومدينه ميں ديكھا تھا۔ وہ سب سے خوبصورت لباس والے تھے۔اورسب سے عمدہ خوشبووالے تھے۔اورا پنی حیال میں سب سے زیادہ نخرے والے تھے۔ پھر میں نے ان کواس کے بعدرا ہوں کی می چال چلتے ( بھی ) دیکھا ہے۔ پس جو تخص تمہیں میہ کہے کہ حیال انسان کی فطری عادت ہے تواس کی عمر بن عبدالعزيز كے بعد تقیدیق ندكرنا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : زَرَعْت زَرْعًا فَمَرَّ بِهِ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَفْسَدُوهُ ، قَالَ :فَعَوَّضَهُ مِنْهُ عَشْرَةَ آلَافِ.

( ۱۲۴۸ سے ) حضرت غیلان بن میسرہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اوراس نے کہا: میں نے

تھیتی کاشت کی تھی لیکن اس سے پاس سے اہل شام کالشکر گزرا اور اس عنے کھیتی خراب کردی۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزيزنےاس آ دمي كودس بزار معاوضه ادا كيا۔

( ٣٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزُو ِ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَانَّةً إِلَّا دَانَّةً يَضْبِطُ سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَانَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(٣ ١٢٣٩) حفزت اوزاعی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالیٹیائے نے اپنے عامل کوسفر جہاد میں بیہ وصیت کی تھی کہ وہ صرف الیی سواری پر بی سوار بروجس کی رفتار کوشکر میں موجود کمزور ترین سواری بھی یا سکے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ ، قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلَّى لَهُ رَجُلاً عَلَى الْبُرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَبْرَ حُ حَتَّى تُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

( ۳۲۲۵ ) حضرت طلحد بن نیجل سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز قاصدرواند کیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر کے پیک آزاد کردہ غلام نے آپ کی اجازت کے بغیرا بیک آ دمی کوڈاک کے گھوڑے پرسوار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ چنانچی آپ پیٹینیڈ

نے اس کو بلایا اور فر مایا جتم اس طرح رہو یہاں تک کتم اس کی قیمت لگاؤاور پھراس کو بیت المال میں جمع کرو۔

( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُمَيْع بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً يَنْخُسُ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللُّجُمِ الثُّقَالَ.

(۳۷۲۵۱) حضرت جمیع بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کواس بات ہے منع فر مایا کہ لاتھی کے ایک جانب لو ہالگایا جائے جس کے ذریعہ جانور کو ہارا جائے۔راوی کہتے ہیں ۔آپ نے بھاری لگاموں ہے بھی منع کیا۔

#### ( ٥٦ ) عامِر بن عبدِ قيسٍ رحمه الله

#### حضرت عامر بنء بدقيس الثيلة

( ٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ :الْعَيْشُ فِي أَرْبَع : النِّسَاءِ وَاللِّبَاسِ وَالطُّعَامِ وَالنَّوْمِ ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي الْمِرَأَةُ رَأَيْت أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللَّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أُبَالِي بِمَا وَارَيْت بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالنَّوْمُ فَقَدُ غَلَبَانِي ، وَاللهِ لْأَضِرَّنَّ بِهِمَا جَهْدِي ، قَالَ الْحَسَنُ : فَأَضَرٌ وَاللهِ بِهِمَا.

( ۱۲۵۲ ) حضرت عامر بن عبدقیس ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں عیش جار چیزوں میں ہے:عورتیں ،لباس ، کھانا ، نیند ۔ پس عورتیں تو خدا کی تم میرے لیے سی عورت اور کسی بمری کود کھنابرابر ہے اور لباس تو خدا کی تم الجھے اپنی ستر چھیانے کو جو کیڑ املاہے تو مجھے کسی اور کیزے کی پروانہیں ہے۔اور کھانااور نیندتو تحقیق بیدونوں مجھ پرغالب ہیں۔ بخدا! میں ان دونوں کے ساتھ اپنی مشقت کو تکلیف

دول گا۔حضرت حسن کہتے ہیں: بخدا! انہوں نے دونوں کونقصان دیا۔

( ٣٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَىَّ عَامِرٌ فِى الْبَيْتِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا جَرَّةٌ فِيهَا شَرَابُهُ وَطُهُورُهُ ، وَسَلَّةٌ فِيهَا طَعَّامُهُ.

(٣٦٢٥٣) حضرت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر کے پاس گھر میں گیا توان کے پاس صرف ایک گھڑا تھا جس میں ان کے وضواور پینے کا یانی تھایا ایک ٹو کراتھا جس میں ان کا کھانا تھا۔

( ٣٦٢٥٤ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِنِ الْبَهِيرِ.

(٣٦٢٥٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبدقیس کے جسم کا جو حصہ زمین کولگتا تھاوہ اونٹ کے حصہ کی طرح (سخت) تھا۔

( ٣٦٢٥٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشُر يُحَدِّثُ عَنُ سَهُمِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : الْمَيْتُ أَبَا بِشُو يُحَدِّثُ عَنْ سَهُمِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسٍ فَقَعَدُت عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى قَنُ سَهُمِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : وَعَهُدُك أَرَى الْغُسُلَ يُعْجِبُكُ ، فَقَالَ : رُبَّمَا اغْتَسَلَت ، قَالَ : مَا حَاجَتُك ؟ قُلْتُ : جنت للْحَدِيثِ ، قَالَ : وَعَهُدُك بِي أُحِبُّ الْحَدِيثِ .

(٣١٢٥٥) حفرت ہم بن شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عامر بن عبدقیں کے پاس عاضر ہوا اور میں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ پن وہ مسل کر کے باہر آئے تو میں نے کہا: میرے خیال میں آپ کوشسل پند ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں اکثر عنسل کرتا ہوں۔ پھر پوچھا: تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا: میں حدیث کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تمہارا میرے بارے میں بہذیال ہے کہ مجھے حدیث ہے جبت ہے؟''

( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَال ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قِيلَ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَلَا تَزَوَّجُ ، قَالَ :مَا عِنْدِى نَشَاطٌ ، وَمَا عِنْدِى مِنْ مَالِ ، فَمَا أَغُرُّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً.

(۳۹۲۵۷) حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ سے کہا گیا۔ آپ نے شادی کیول نہیں کی؟انہوں نے فر مایا: مجھے (اس کی) طلب نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس مال ہے۔ چنانچہ میں کسی مسلمان عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔

( ٣٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ لاِبْنَى عَمَّ لَهُ : فَوْضَا أَمْرَكُمَا إِلَى اللهِ.

(٣١٢٥٧) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کے چیزت عامر بن عبدقیس نے اپنے دو چیازاد بھائیوں سے کہا:تم ابنا

عاملهالتد کے سیر دکردو۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخِتِنَا ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ :إنَّمَا أَجِدُنِى آسَفُ عَلَى الْبَصُرَةِ لَأَرْبَعِ خِصَالٍ :تَجَاوُبُ مُؤَفِّزِيهَا ، وَظَمَّأُ الْهَوَاجِرِ ، وَلَأَنَّ بِهَا أَخُدَانِى ، وَلَأَنَّ بِهَا وَطَنِى.

(٣٦٢٥٨) حفرت عامر بن عبدالله فرماتے بین که میں اپنے آپ کوبھرہ کی جار باتوں کی وجہ سے ممکنین یا تا ہوں۔اس کے موذنوں کا ایک دوسرے کو جواب دینا۔اور سخت گرمیوں کی دوپہر کی پیاس،اوریہ کہ وہاں میرے دوست میں اوریہ کہ وہ میرا وطن ہے۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا سُيْرَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :شَيَّعَهُ إِخُوانَهُ ، فَقَالَ : بِظَهْرِ الْمِرْبَدِ : إِنِّى دَاعٍ فَأَمِّنُوا ، فَقَالُوا : هَاتِ فَقَدُ كُنَّا نَشْتَهِى هَذَا مِنْك ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ سَانَنِى وَكَذَبَ عَلَى وَأَخْرَجَنِى مِنْ مِصْرِى وَفَرَّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوانِى اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَصِحَّ جِسْمَهُ وَأَطِلُ عُمْرَهُ.

( ۱۲۵۹ ) حفرت سعید جریری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عامر بن عبداللہ کو جلاوطن کیا گیاتو ان کے بچھ بھائی ان کی مشابعت کے لیے نگے۔ چنانچوانبول نے ظہر مربد میں جاکر کہا: میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ بھائیوں نے کہا: مائلیں۔ ہم تو خود آپ ہے یہی چاہتے ہیں۔ آپ بھیٹیز نے دعا کی: اے اللہ! جس نے میرے ساتھ براکیا اور مجھ پر جھوٹ بولا اور مجھے میرے شہر سے جلاوطن کی اور میرے اور میرے بھائیوں میں جدائی ڈالی ،اے اللہ! تو اس کے مال ،اور اس کے اولا دکوزیا دہ فر مااور اس کے جسم کو سحت مندر کھاور اس کی عمر مبی فر ما۔

( ٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسٍ دَعَا بِزَيْتٍ فَصَبَّهُ فِى يَدِهِ كَذَا وَصَفَ جَعْفَرٌ ، وَمَسَحَ اِخُدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ﴾ قَالَ فَدَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ.

(٣٦٢٩٠) حضرت ما لك بن دينار ب روايت بوه كہتے ہيں كه مجھے الشخص نے بيان كيا جس نے خود عامر بن عبد قيم كود يكھا تھا كەانبول نے زيتون كاتيل منگوايا اور پھراس كواپنے ہاتھ ميں ڈالا اورايك ہاتھ كودوسرے پر ملا پھر قرآن مجيد كى بيآيت پڑھى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخُرُ جُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِاللَّهُ مِن وَصِبْغٍ لِلا كِلِينَ ﴾ راوى كہتے ہيں پھرانہوں نے اپنے سراور واڑھى پر تيل لگايا۔

( ٣٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي فُلاَنْ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ فِي الرَّحْبَةِ وَإِذَا ذِمْنَّ يُظْلَمُ ، قَالَ : فَأَلْقَى عَامِرٌ رِدَائَهُ وَقَالَ : أَلَاّ أَرَى ذِمَّةَ اللهِ

تَخْفَرُون وَأَنَا حَى ، فَاسْتَنْفَذَهُ.

(٣٦٢٦) حضرت مالک بن دینار،ایک آدمی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ، اپنے گھر کے صحن میں تھے کہ ایک ذمی برظلم ہور ہاتھا۔ رادی کہتے ہیں۔ پس حضرت عامر نے اپنی چادر پھینک دی اور فر مایا: کیا میں اللہ کے ذمہ کوٹو شتے ہوئے دیکھار ہوں اور میں زندہ رہوں؟ چنانچہ آپ نے اس کو بچالیا۔

( ٢٦٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِى ، قَالَ : لا يهلك النَّاسُ عَنُ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ النَّاسُ عَنُ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ النَّكُ مُ وَلَا تَقُلُ : اقْطَعْ عَنَّا الْيَوْمَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّهُ مَحْصِى عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا عَمِلْت فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا أَسْرَعَ إِذْرَاكًا ، وَلَا أَحْسَنَ طَلَبًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبِ عَظيم.

(٣٦٢٦٢) حضرت فضيل بن زيدرقاشي بروايت ہے وہ كہتے ہيں ۔لوگ تجھے تيرى ذات ئے غافل نه كرديں - كيونكه (تيرا) معاملہ تير بساتھ موگا نه كه ان كے ساتھ اورتم ميہ بات نه كہو ۔ آج كادن ہم سے يوں يوں گزرگيا - كيونكه تم اس ميں جو پچھ كروگ وہ ساراتم ہار ب قاورتم كى چيز كواس نيكى سے زيادہ تيز پانے والا اور اچھا طلب كرنے والانہيں پاؤگے جو بزے گناہ كے بعد ہو ۔

( ٣٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَعِ الذِّكْرَ.

(٣٦٢٦٣) حفزت قسامه بن زهير برروايت ہوه كہتے جيں كه دلوں كوراحت پہنچاؤذكركى \_

### ( ٥٧ ) مطرّف بن الشِّخْيرِ رحمه الله

### حفزت مطرف ابن همخير والثييذ

( ٣٦٢٦٤) حَدَّنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي غَيْلَانَ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفُ بُنُ الْشِّحِيرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّلُطانِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ بِحَقِّ أَطُلُبُ بِهِ غَيْرَ طَاعَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنْي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَنْ تَوْقِيلٍ مِ عَلِمْ ، اللَّهُمْ لا تُحْوِيلِ فَا إِنْ لَا تُعْدَرِنِي فَإِنَّك عَلَى عَلَى اللَّهُمْ لا تُحْدِيلِ فَإِنَّك بِي عَالِمْ ، اللَّهُمْ لا تُعْدَرِيلِي فَإِنَّك عَلَى عَلَى اللَّهُ مُ الْتُعَدِيلُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْتَعْدَ بِي فَا اللَّهُ مُ لا تُعْدَرِيلَ فَا إِنْ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعُلْقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُولُ اللَّهُ الْعُولُ ال

(٣٦٢٦٣) حضرت ابوغيلان سے روايت ہوہ كہتے ہيں كەحفرت مطرف ابن الشخير بيدعا كيا كرتے تھے۔ اے الله! ميں آپ سے بادشاہ ك شرسے بناہ مانگرا ہوں اس بات كى سے بادشاہ ك شرسے بناہ مانگرا ہوں اس بات كى كہ ميں ايساحق بولوں جس سے ميں آپ كی فرما نبر دارى كے سوا کھ طلب كروں اور ميں آپ سے مانگرا ہوں اس بات سے كہ ميں

لوگوں کے سامنے کی ایسی چیز کے ذریعہ ذینت حاصل کروں جو مجھے آپ کے ہاں بدنما کردے اور میں آپ ہے اس بات کی بناہ ما نگتا ہوں کہ میں اپنے اوپر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ ہے آپ سے آپ کی نافر مانی پر مدد طلب کروں۔ اور میں اس بات سے آپ کی بناہ ما نگتا ہوں کہ آپ کے بناہ ما نگتا ہوں کہ آپ کھے اپنی مخلوق میں سے کسی کے لیے عبرت بنادیں۔ اور میں آپ سے اس بات کی پناہ ما نگتا ہوں کہ آپ میرے جانے والوں میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ خوش بخت کردیں۔ اے اللہ! آپ مجھے رسوانہ کرنا۔ کیونکہ آپ مجھے جانے ہیں۔ اے اللہ! آپ مجھے عذاب نددینا کیونکہ آپ مجھے پر قادر ہیں۔

( ٣٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ ، عَنْ مَهُدِئ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ : كَأَنَّ الْقُلُوبَ لَيْسَتُ مِنَّا وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ يُعْنَى بِهِ غَيْرًَّنا.

(۳۲۲۷۵) حضرت غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مطرف کو کہتے سنا۔ (یوں لگتا ہے) گویا کہ دل ہمارے نہیں ہیں اور گویا کہ حدیث ہے مقصود ہمارے سواکوئی اور ہے۔

( ٣٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَهْدِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُظَرِفًا يَقُولُ :لَوْ أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى فَخَيَّرَنِى ، أَفِى الْجَنَّةِ أَمْ فِي النَّارِ أَمْ أَصِيرُ تُوابًا ، اخْتَرُت أَنْ أَصِيرَ تُرابًا.

(٣٦٢٦٢) حضرت غيلان بيان کرتے ہيں کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت مطرف کو کہتے سنا: اگر ميرے پاس ميرے رب کا کوئی قاصد آئے ادر مجھے بيا ختيار دے کہ يا جنت ميں چاؤں يا جہنم مين جاؤں يا ميں مٹی ہوجاؤں؟ تو ميں مٹی ہونا پيند کروں گا۔

( ٣٦٢٦٧ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفٌ قَالَ :﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ :هَذِهِ آيَةَ الْقُرَّاءِ.

(٣٦٢٦٧) حفرَّت مطرفَ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ آخرتک۔ فرمایا: بیقار بول کی آیت ہے۔

( ٣٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرَّفٌ :مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ أَحْمَقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْحَمَقِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ.

(٣٦٢٦٨) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ہرائیک اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ کرنے میں بیوتو ف ہے۔لیکن بعض لوگوں کی بیوتو فی بعض سے کم درجہ ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّى صَوْمَ يَوُمٍ ، اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِى حَسَنَةً ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

(۳۶۲۹۹) حفزت ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت مطرف کہا کرتے تھے۔اےاللہ! آپ مجھ ہے ایک دن کی نماز قدل فی الیس ایر مارٹ ات سے محب ہوں کی دن کار مند قدل کہ لیس اور مارٹ اتنے میں میں لیر نیکی لکہ وہ میں تحصیر آ

قبول فرمالیں، اے اللہ! آپ مجھ سے ایک دن کا روزہ قبول کرلیں۔ اے اللہ! آپ میرے لیے نیکی لکھ دیں۔ پھر آپ میہ

(تلاوت) فرمایا کرتے۔'' ہے شک اللہ تقویٰ دالوں کاممل قبول کرتا ہے۔''

( ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرَّفَ بُنَ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :لَوُ ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَاهُمَا قبل الْأُخْرَى، فَإِنْ هَجَمَتُ عَلَى خَيْرٍ أَتَبُعْتُهَا الْأُخْرَى، وَإِلَّا أَمْسَكُتُها، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِى نَفْسَ وَاحِدَةٌ ، لَا أَدْرِى عَلَى مَا تَهْجُمُ خَيْرٌ أَمْ شَرٌّ.

(• ٣٦٢٧) حفرت مطرف بن عبدالله كهتے ميں اگر ميرے پاس دونفس ہوتے تو ميں ان ميں ايك كودوسرے سے پہلے آ مئے بھيجا۔ پس اگر وہ خير پر پہنچتا تو ميں دوسرے كوبھى اس كے بيچھے كرديتا وگرنه ميں دوسرے كوروك ليتا ليكن نفس تو ايك ہى ہے۔ مجھے معلوم نہيں ہے كہ پہنچر پر پہنچے گايا شرير؟''

( ٣٦٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ مُطَّرِفًا ، قَالَ :لُوْ وُزِنَ رَجَاءُ الْمُؤْمِن وخَوْفَهُ مَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷۲۷۱) حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مطرف نے فر مایا۔ اگر مومن کی امیداور اس کا خوف وزن کیا جائے تو ان میں ہے کوئی دوسرے پر غالب نہیں ہوگا۔

( ٣٦٢٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، ذَكَرَ أَنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا ، وَمُكَلِّقَ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، ذَكَرَ أَنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا ، وَقُلاَنٌ عَنَّا ، اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، مَوَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : يَقُولُ مُطَرِّفٌ وَهُو فِي نَاحِيةِ الْحَلْقَةِ : اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَرْضَ عَنَّا فَاعُفُ عَنَّا ، قَالَ : فَأَبْكَى الْقُوْمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.

(۳۱۲۷۲) حضرت محمد بن واسع از دی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت حسن، حضرت مطرف اور فلاں ، فلاں لوگ محمد بن واسع نے کئی لوگوں کا ذکر کیا .....موجود تھے۔ چنانچ حضرت سعید بن ابوالحسن نے کلام کیا راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے دعا کی اور اپنی دعامیں کہا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا دویا تمین مرتبہ کہا راوی کہتے ہیں حضرت مطرف حلقہ کے کنارہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کہنے گئے۔ اے اللہ! اگرتم ہم سے راضی نہیں ہے تو ہمیں معاف کرد ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے سارے لوگ روپڑے۔

( ٣٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :هُمُ النَّاسُ وَهُمُ النَّسْنَاسُ ، وَأَنَاسٌ غُمِسُوا فِي مَاءِ النَّاسِ.

(٣٦٢٧٣) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ تھے۔ وہ لنگور تھے۔ اور ایسے لوگ تھے جنہیں انسانوں کے پانی میں غوطہ دیا گیا تھا۔

( ٣٦٢٧٤ ) حَلَّثَنَا شَاذَاتٌ ، عَنْ مَهْدِيٌّ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّف قَالَ : عُقُولُ النَّاسِ علَى قَدْرِ زَمَانِهِمْ.

- (٣٦٢٧ ) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی عقلیں ان کے زمانوں کے بقدر ہوتی ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ فِي قَوْلِهِ : ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٍ أَنَتُ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.
- (٣٦٢٧٥) حفرت مطرف ابن الشخير سے تول خداوندى ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كي بارے ميں روايت ب وه كہتے ہيں ان پر بہت كم اليى رات آتى ہے كہ جس ميں وہ سوتے ہيں۔
  - ( ٣٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ :حَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.
    - (٣ ١٣٧٦) حفرت مطرف سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ امور میں سے سب سے بہتر میاندروی والے أمور ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَبْدَئِهِ قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ بِاللَّيْلِ فَأَضَاءَ لَهُ سَوْطَهُ.
- (٣٦٢٧) حضرت ثابت، حضرت مطرف كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه وہ اپنى بستى سے چلے \_ راوى كہتے ہيں وہ رات كوفت چلتے تقي وہ رات كے وقت چلتے تقي اور ان كى لائھى ان كے ليے روثنى كرتى تھى \_
- ( ٣٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا ، قَالَ : لَوْ كَانَتُ لِى الدُّنيَا فَأَحَذَهَا اللَّهُ مِنَّى بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْقِينِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ قَدْ أَعْطَانِى بِهَا ثَمَنًا.
- (٣٦٢٨) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حفرت مطرف نے فرمایا: اگر ساری دنیامیرے پاس ہوتی پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا مجھ سے پانی کے اُس گھونٹ کے عوض لے لیتے جو قیامت کے دن آپ مجھے پلاتے تو تحقیق مجھے (میری دنیا کی) قیمت مل جاتی۔
- ( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ مُطَرِّفٍ فَذَكَرُنَا اللَّهَ وَدَعَوْنَاهُ ، فَقَالَ :وَاللّهِ لَئِنُ كَانَ هذا مِمَّا سَبَقَ لَكُمْ فِى الذِّكْرِ لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَقَدُ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ فَاحْمَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ.
- (۳۲۲۷۹) حضرت نابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مطرف کے پاس تھے۔ چنانچہ ہم نے اللہ کا ذکر کیااور اللہ سے دعا کی چرآ پ نے فر مایا: خدا کی قتم اجو تم ہماراووت خدا کی یاویٹس گزرا ہے تو تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھ خبر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر آ نے والے دن رات تمہارے لیے ہی ہول تو بھی اللہ نے تمہارے ساتھ خبر کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں سے جو بھی ہوتو تم اس پر اللہ کی تعریف کرو۔
- ( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطُرِّفًا كَانَ يَقُولُ :إنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ بِاللهِ. (٣١٢٨٠) حفرت ثابت سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت مطرف کہا کرتے تھے: پیٹک صدیث اور تم خدا کے ساتھ ہے۔ ( ٣٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَوِّفًا كَانَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ الْحَيْرُ فِي كُفِّ أَحَدِنَا مَا

اسْتَطَاعَ أَنْ يُفُرِغَهُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُفُرِغُهُ فِي قَلْبِهِ.

(۳۱۲۸۱) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اگر خیر ہم میں سے کسی ایک کی مضلی میں ( بھی ) ہوتو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس کواپنے دل میں ڈال لے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواس کے دل میں ڈالیس۔

( ٣٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرُّفًا كَانَ يَقُولُ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى صَيْدًا وَالصَّيْدُ لاَ يَرَاهُ فَخَتَلَهُ أَلَمُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَانِا وَنَحْنُ لاَ بَرَاهُ وَهُوَ يُصِيبُ مِنَّا.

1 یوان و صحیحه اما یوسید ای یا سعده ، حاوا به بهی ، حال افوا است ای است ای واقع و صحی ۱ بوان و صویوسیب رست. (۳۱۲۸۲) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فرمایا کرتے تھے کہا گرکوئی آ دمی شکار کود کھے لے اور اس کوشکار نے نہ دیکھا ہواور شکاری گھات لگا لے تو ہوسکتا ہے کہ شکاری شکار پکڑ لے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ۔ حضرت مطرف نے فرمایا: پس شیطان بھی ہمیں دیکھا ہے لیکن ہم اس کونہیں دیکھ یاتے چنا نچہ دہ ہمیں پالیتا ہے۔

( ٣٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ مُطَرِّقٌ :نَظَرْت فِي بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مِنَ اللهِ ، وَنَظَرْت مَا مِلَاكُهُ فَإِذَا مِلَاكُهُ الدُّعَاءُ.

(٣٦٢٨٣) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فرماتے ہیں: میں نے اس معاملہ کی ابتدا کو دیکھا کہ یہ کس سے ہے؟ تو وہ ابتداء خدا تعالی ہے اور میں نے بید یکھا کہ اس کی انتہاء کس پر ہوگی؟ تو وہ بھی خدا تعالی ہے اور میں نے اس بات میں غور کیا کہ اس کا ملاک (قوام) کیا شے ہے؟ تو اس کا قوام دعا ہے۔

( ٣٦٢٨٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بْنَ الشَّخِيرِ ، قَالَ :لَيَعْظُمُ حَلَالُ اللهِ فِي صُدُورِكُمْ فَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عِنْدَ مِثْلِ هَذَا ، يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِلْكُلْبِ :أَخْزَاهُ اللَّهُ وَلِلْحِمَارِ ، أَوِ الشَّاةِ

(٣ ١٢٨٥) حفرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں سے بات کرتے تھے کہ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوآ دمیوں میں سے اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

چنانچہ جب حضرت ندعوراور حضرت عامر بن عبداللہ کوجلاوطن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ندعور، حضرت مطرف سے ملے اور ان
سے ندا کرہ شروع کر دیا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں۔ میں کہنے لگا۔ اے میرے بھائی! تم نے جھے کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ جبکہ
ستارے ڈوب گئے اور رات جارہی ہے؟ وہ فر مانے لگے۔ اے اللہ! تیرے لیے پھرانہوں نے حضرت مطرف سے ایک گھڑی اور
مذا کرہ کیا۔ مطرف نے پھر کہا۔ اے میرے بھائی! آپ نے جھے کی وجہ سے روک رکھا ہے جبکہ ستارے ڈوب چکے ہیں اور رات جا
رہی ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے۔ پھر جب ہم نے ضبح کی تو جھے خبر ملی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تب میں نے ان کی خود پر
رات کی فضیلت بہچائی۔

- ( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَلَّثَنِى غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :مَا أَرْمَلَةٌ جَالِسَةٌ عَلَى ذَيْلِهَا بِأَخْوَجَ إِلَى الْجَمَاعَةِ مِنِّىً.
- (٣٦٢٨ ٢) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا پنے درواز ول پر ہیٹھی بیوہ عورتوں ہے بھی زیادہ میں جماعت کا محتاج ہوں۔
- ( ٣٦٢٨٧ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ :مَا أُوتِيَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ.
- (٣٦٢٨٤) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔لوگوں وعقل سے افضل چیز کوئی نہیں ۔ دی گئی۔
- ( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي خَرَجْت أُرِيدُ الْجُمُعَة ، فَأَتَيْت عَلَى مَقَابِرَ مِنَ الْحَي ، فَإِذَا أَهْلُ الْقَبُورِ جُلُوسٌ ، فَجَعَلْتُ أُسَلَّمُ وَأَمْضِى ، قَالُوا : يَا عَبُدَ اللهِ ، أَيْنَ تُرِيدُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرِيدُ الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، قَالُ : ثَمَّ وَلَمُنِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلامٌ سَلامٌ يَوْمُ فَلُوا : نَعَمْ وَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَنِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلامٌ سَلامٌ يَوْمُ
- (٣٦٢٨) حفرت مطرف بروایت ہود کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں جعد کے ارادے سے باہر نکلا ہوں اور میں محلّہ کے قبر ستان کے پاس آیا تو دیکھا کہ اہل قبور میں ہے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کوسلام کر کے گزرتا چاہا تو وہ کہنے گئے۔ اے عبد اللہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا۔ میرا جعد کا ارادہ ہے۔ مطرف کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا: ہمہیں معلوم ہے جعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہاں دن پرندے کیا گہتے ہیں۔ مطرف کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا: پرندے اس دن کیا کہتے ہیں۔ میں انہوں نے کہا: ہرندے کہتے ہیں۔ سلام، سلام، اچھادن ہے۔
- ( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرُّفَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيرْحَمُ.

برُحُمَةِ الْعُصْفُورِ.

(٣١٢٨٩) حضرت مطرف سے روایت ہوہ كہتے ہیں كد بيشك الله تعالى جرایا كرم كى وجد سے رحم فرماتے ہیں۔

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ :مَا مَرَرُت بِأَهْلِ مَجْلِسِ فَسَمِعْت أَحَدًا يُثْنِي عَلَىَّ خَيْرًا ، قَالَ :فَيَأْخُذُ ذَلِكَ فِي.

( ۱۲۹۰ س) حضرت ثابت کہتے ہیں میں نے حضرت مطرف کو کہتے سامیں کسی مجلس والوں کے پاس نہیں گزرتا جن میں سے وئی میرے لیے خیر کی بات کہدر ہاہو۔ کہتے ہیں ہی یہ مجھول میں اتر جاتی ہے۔

( ٣٦٢٩١ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَّرِفٍ قَالَ : إنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فِيهِ.

(۳۲۲۹) حضرت مطرف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اس موت نے اہل نعیم پران کی نعتوں کوخراب کردیا ہے۔ پس تم (خداہے)ایمی نعت طلب کر وجس میں موت نہ ہو۔

( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُعَلَى بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :قَالَ مُورَّقُ الْعِجْلِيّ :أَمْرٌ أَنَا فِي طَلَيِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ لَمُ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَسْت بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَدًا ، قَالَ ، وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :الصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي.

(٣٦٢٩٢) حضرت معلى بن زياد بيان كرتے بيں كہتے بيں كه حضرت مورق عجلى فرماتے بيں كداك كام ہے جس كومين وسسال علاق كرم الله على من زياد بيان كرتے بيں كہ حضرت مورق عجلى فرماتے بيں كمان كا الله على الله على

( ٣٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانَ مُوَرِّقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوْمًا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتْ : ثُمَّ سَأَلَتِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ كَانَ مُوَرِّقُ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوْمًا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتْ : ثُمَّ سَأَلَتِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ أَهُلُك كَيْف وَلَالِهِ قَدْ خَشِيت أَنْ أَهُلُك كَيْف وَلَالِهِ قَدْ خَشِيت أَنْ يَحْبسُونِي عَلَى هَلَكَةٍ.

(٣٦٢٩٣) حضرت دهصه بنت سيرين سے روايت ہے وہ کہتی ہيں کہ حضرت مورق ہماری ملاقات کو آتے تھے۔ چنانچہوہ ایک دن ہمیں ملئے آئے اور انہوں نے محملے کچھ بوچھا اور میں دن ہمیں ملئے آئے اور انہوں نے محملے کچھ بوچھا اور میں نے ان کوسلام کا جواب دیا۔ کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ہوچھا۔ آپ کے اہل خانہ کیے ہیں؟ اور آپ کے بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ خوب ہیں۔ میں نے کہا۔ پھرتو آپ اپ درب کی حمد بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا: خدا کی قسم! میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ہلاکت پرمجبوس نہ کردیں۔

( ٣٦٢٩١) حَدَّنَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخِ مِنْ مُورَقٌ الْمِجْلِقِ يَتْجُرُ فَيُصِيبُ الْمَالَ ، فَلَا تَأْتِى عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخِ مِنْ إِخُوانِهِ فَيَعْطِيهِ أَرْبَعَ مِنَةٍ خَمْسَ مِنَةٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ ، فَيَقُولُ : ضَعْهَا لَنَا عِنْدَكَ حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَلْقَاهُ بَعْدَ إِخُوانِهِ فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحُنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، فَلَاتُ فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحُنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأَنْكَ بِهَا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : لَا حَاجَةً لِى فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحُنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأَنْك بِهَا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : لَا حَاجَةً لِى فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحُنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ،

(٣٦٢٩٥) حضرت قادہ ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مؤرق عجلی فرماتے ہیں۔ میں نے دنیا میں مومن کی مثال اس آ دمی کی طرح دیکھی ہے جو سمندر میں ایک تختہ پر ہیٹھا ہوا کہ رہا ہو۔اے اللہ ،ا اللہ . شایر کہ اللہ تعالیٰ اس کونجات دے دیں۔

( ٣٦٢٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَرْ مُورَّقٍ ، قَالَ : الْمُتَمَسِّكُ بِطَاعَةِ اللهِ إِذَا جَبُنَ النَّاسُ عنها كَالْكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ.

(٣٦٢٩٦) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کے ساتھ تمسک کرنے والا جب لوگ اس سے بزول ہوجاتے ہیں، بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢٩٧) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورُقًا الْعِجْلِيّ يَقُولُ :مَا رَأَيْت رَجُلاً أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلاَ أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ.

(٣٦٢٩٤) حضرت عاصم احول سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مؤرق عجلی کو کہتے سنا۔ میں نے کوئی آ دی اپنی بزرگی میں تبحہ داری کرنے والا اور تبحہ داری میں بزرگی کرنے والامحمر میشیؤ سے افضل نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقٍ ، قَالَ :إِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُمْ تَعْرِيضًا.

( ٣٦٢٩٨ ) حفرت مؤرق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہلوگوں کی باتیں ،اشارۃ بات کرنا ہوتا تھا۔

### ( ٥٨ ) كلامر صفوان بن محرِز رحمه الله

#### حضرت صفوان بن محرز كاكلام

( ٣٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ صَفْوَانُ بُنُ مُحُوِزٍ :إذَا أَكُلْتُ رَغِيفًا أَشُهُ بِهِ صُلْبِي وَشَرِبْتُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَعَلَى الدُّنيَا وَأَهْلِهَا الْعَفَاءُ.

(٣٦٢٩٩) حضرت حسن بروايت ہےوہ كہتے ہيں كه حضرت صفوان بن محرز فرماتے تھے۔ ميں جب رونی كھا تا ہوں تو (مقصديد

ہوتا ہے کہ ) میں اس کے ذریعہ اپنی کمر کوسیدھار کھوں اور پانی کا کوزہ پیتا ہوں۔ دنیا اور اہل دنیا پر ہلا کت آنے والی ہے۔

( ٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيُلانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ هُوَ وَإِخْوَانَهُ وَيَتَحَدَّثُونَ فَلا يَرَوْنَ تِلْكَ الرَّقَةَ ، قَالَ :فَيَقُولُونَ :يَا صَفْوَانُ ، حَدَّثُ أَصْحَابَك ، قَالَ :فَيَقُولُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَيَرِقُ الْقَوْمُ وَتَسِيلُ دُمُو عُهُمْ كَأَنَّهَا أَفُواهُ الْمَزَادة.

( ٢٦٢٠١) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَأَ هَذِهِ

الآیة بکی ، حتی اری لقد اندق قضیض زورة: ﴿وَسَيَعْلَمُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٌ يَنْقَلِبُونَ ﴾. (٣٩٣٠) حضرت مفوان بن محرز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب بیآیت پڑھتے تورو پڑتے یہاں تک کمان کا سین کی جاتا

ر تھا۔''اور طالم لوگ عن قریب جان کیں گے کہ وہ کس رائے پرچل رہے تھے۔''

( ٣٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ صَفُوانَ بُنَ مُحْرِزٍ كَانَ لَهُ خُصَّ فِيهِ جِذْعٌ ، فَانْكَسَرَ الْجِذْعُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَلَا تُصْلِحُهُ ؟ فَقَالَ :دَعُهُ فَإِنَّمَا أَمُوتُ غَدًا.

(٣١٣٠٢) حضرت ابت بروايت بكر حضرت صفوان بن محرز كاكانيك كمره تفاجس مين شهتير تفا- پر شهتير توث كياتو ان سه كها كيا-آباس كودرست كيون بين كرليت ؟ انهول في فرمايا: تم اس كوچهوژو - كيونكه مين في بحى كل مرجانا ب-(٣٦٣٠) حَدِّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ

مُحُرِزٍ فِي قَوْلِهِ :﴿إِنَّا أَنْشَانَاهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ قَالَ :وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجُزَ الزُّحُفَ صَيَّرَهُنَّ اللَّهُ كَمَا تَسْمَعُونَ. (٣٦٣٠٣) حضرت صفوان بن محرز سے ارشادِ خداوندی: ﴿إِنَّا أَنْشَانُاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتَوَابًا﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں۔خدا کی تم ! ان میں سے کچھ بوڑھیاں ہوں گی۔انہیں اللہ تعالی ایسا کردے گا جیسا کہتم نے سا۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُعَلَّى بُنَ زِيَادٍ ، قَالَ : كَانَ لِصَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ سِرْبٌ يَبْكِي فِيهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : قَدْ أَرَى مَكَانَ الشَّهَادَةِ لَوْ تَشَاء ، يَغْنِي نَفْسِه.

(۳۲۳۰۳) حضرت معلیٰ بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز کا ایک تہہ خانہ تھا۔ جس میں وہ رویا کرتے تھے۔اور فر مایا کرتے تھے اگرنفس جا ہے تو میں شہادت کا مکان دیکھ سکتا ہوں۔

### ( ٥٩ ) حدِيث طلقِ بنِ حبِيبٍ رحمه الله حضرت طلق بن صبيب كا كلام

( ٣٦٣.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : قَالَ حدثنا مسعو قَالَ : حَدَّثِنِي عُنَبُةُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ طَلُقِ بُنِ حَبِيبٍ ، فَالَ : ارْبَعٌ مَنْ أُوتِيَهُنَّ أُوتِي خَيْرَ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ : مَنْ أُوتِي لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلاءِ صَابِرًا ، وَزُوجًا مُؤْمِنَةً لَا تَبْغِيهِ فِي نَفْسِهَا خَوْنًا. (ابن ابي الدنيا ٣٣ـ طبراني ١٣٧٥)

(۳۲۳۰۵) حفرت طلق بن حبیب سے روایت ہوہ کہتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کودی جا کیں تو اس کو دنیا ، آخرت کی خیردی گئی۔ جس آدمی کوذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور مصائب پر صبر کرنے والاجسم اور ایسی صاحب ایمان ہوی ملے جوایے بارے میں شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے۔

( ٣٦٣.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن طَلْقِ بْنِ حَبيب ، قَالَ : إنَّ حُقُوقَ اللهِ أَثْقَلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْنَرُ مِنْ أَنْ يُخْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ.

(۳۲۳۰۱) حضرت طلق بن صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ تعالی کے حقوق اس سے وزنی ہیں کہ بندے ان کو قائم کریں، اور خداکی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندے ان کوشار کریں ۔ لہٰذاتم صبح کوبھی تو بہ کرواور شام کوبھی تو بہ کرو۔

( ٣٦٣.٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلُتُومُ بُنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ :عِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَحِلْمُ مُسُلِمٍ بْنِ يَسَارٍ.

(٣٦٣٠٤) حفرت گلۋم بن جبر كہتے ہيں كه بَصرہ ميں متمنى كہتا تھا۔طلق بنّ حبيب كى عبادت ،عبادت نے اورمسلم بن يبار كا حلا ( ٣٦٣.٨) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :قلْنَا لِطَلْقِ بُنِ حَبِيبِ :صِفْ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ : النَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

(۱۳۹۳۸) حضرت عاصم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن حبیب سے کہا آپ ہمیں تقویٰ ہے بارے میں بنا کمیں۔ بنا کمیں۔ فرمایا: تقویٰ خداکی فرمانبرداری کاعمل ہے۔ اس کی رحمت کی امید پراوراس کے نور کی روشنی میں اور تقویٰ خداکی نا فرمانی کو خداکے خوف ہے خدائی نور کی دجہ سے ترک کرنے کا نام ہے۔

( ٣٦٣.٩) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَفُوَانُ بُنُ مُحْرِزِ ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبُ : مَثَلُ الَّذِي يَعِظُ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يَفِيءُ لِغَيْرِهِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ، لِيُبْصِرُ أَحَدُكُمْ مَا يُجْعَلُ فِي بَطْنِهِ، فَإِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا مَاتَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا يَنْفَتِقُ مِنْهَا بَطْنَهَا ، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءً كَفَّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(۱۳۹۳) حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جندب نے فر مایا: اس آ دمی کی مثال جو وعظ کہتا ہے اور خودکو جو لو کہتا ہے اور اپنا آپ کو جلاتا ہے۔ چاہیے کہتم میں سے (ہر) خودکو جو ل جاتا ہے اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کے لیے روثنی کرتا ہے اور اپنا آپ کو جلاتا ہے۔ چاہیے کہتم میں سے (ہر) ایک اپنے بیٹ میں جانے والی چیز کو دیکھے۔ کیونکہ جب جانور مرجاتا ہے تو سب سے پہنے اس کا پیٹ پھٹتا ہے۔ اور تم میں سے (ہر) ایک ایک مطی کے جی حاکل ہونے سے ڈرے۔

( ٣٦٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيْوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ عُرِيْنَةَ ، قَالَ : خَرَجَ جَعْدُ بُرُ الْبَحَلِيُّ فِي سَفَوٍ لَهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ حَتَى إِذَا كَانُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُودَّعُ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْبَحَدُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ وَإِنَّ الْمَسْلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينَهُ ، أَلَا ، إِنَّهُ لَا فَقُرَ بَعْدَ الْبَحِنَّةِ ، وَلَا غِنَى بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلُّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْبَحْنَةِ ، وَلَا غِنَى بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلُّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ . الْبَحَدَّةِ ، وَلَا غِنِي بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلُّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ . الْبَحَدَّةِ وَانْطَلَقَ . الْبَحَدَّةِ وَلَا غِنِي بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ . الْبَحَدَّ فَيْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

( ٣٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَوُفٍ ، عَنُ غَالِبِ بُنِ عَجُورٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِى مَسْجِدِ مِنَّى ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ خَلَقَ الأرْضَ ، وَخَلَقَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ مَنِى آدَمَ يَأْتِى سَجَرَةً مِنْ تِلْكَ الشَّجَرِ إِلَّا أَصَابَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَوْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلَ الشَّجَرَ كَذَلِكَ حَتَّى تَكَلَّمَتُ فَجَرَةُ يَنِي آدَمَ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ قَوْلُهُمْ (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) فَافْشَعَرَّتِ الأَرْضُ فَشَاكَ الشَّجَرُ.

(۱۳۱۳) مجدمنی میں اہل شام کے فقہاء میں ہے ایک آ دی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور زمین میں موجود درختوں کو پیدا فر مایا۔ اور اولا و آ دم میں ہے جوکوئی بھی ان درختوں میں ہے کسی درخت کے پاس آتا تھا تو وہ اس درخت سے خیر بی پاتا تھا۔ یا اس کے لیے یہ بہتر بی ہوتا تھا چنا نچ درختوں کی مسلسل بھی حالت رہی یہاں تک کہ اولا و آدم میں سے فجار نے یہ بردی بات بولی کہ اللہ نے اولا و بنائی ہے۔ اس پرزمین کا نے اتھی اور درختوں میں کا نے پیدا ہوگئے۔

( ٣٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى قَحْلَم ، قَالَ :أَتِى ابْنُ زِيَادٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا حَبُّ حِنْطَةٍ أَمْثَالُ النَّوَى وُجِدَتُ فِى بَغْضِ بُيُوتِ آل كِسُرَى مَكْتُوبٌ مَعْهَا :هَذَا نَبْتُ زَمَانٍ كَذَا وَكَذَا ، يَغْنِى :نَبْتُ زَمَانٍ كَانَ يُغْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ.

( ٣٦٣١٢ ) حفرت ابوقحذم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حصرت ابن زیاد کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں تھجور کی تھیلی کے برابرگندم کے دانے تھے۔ اور یہ تھیلی خاندانِ کسر کی میں سے بعض کے گھر میں پائی گئی تھی اور اس کے ہمراہ یہ تحریر تھی۔ یہ فلاں، فلاں زمانہ کی بیدا وار ہے بینی وہ اس زمانہ میں بیدا ہوئی تھی جس میں خداکی فرمانبر داری کی جاتی تھی۔

( ٣٦٣١) حَلَّمُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَالِدِ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ ، وَكَانَ مَغْمُورًا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ الْبَلَةِ ، فَقَالَ : هَبْ هَؤُلَاءِ النَّاسُ لَا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ الْبَلَةِ ، فَقَالَ : هَبْ هَؤُلَاءِ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ مَا البَتَدَعُت ، قَالَ : فَلَمَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا البَتَدَعْت ، قَالَ : فَلَمَ مِنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَقَ تَرْقُونَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا يَعْلَمُونَ مَا البَتَدَعْت ، قَالَ : فَلَمَ مَا البَتَدَعْت ، قَالَ : فَلَمَ مَا اللَّهُ إِلَى نَبِي سِلْسِلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي سِلْسِلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي سِلْسِلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي مِنْ أَنْسِكَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لَا أَنْ قُلُ لِفُلَانٍ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ عَبَادِى ، فَدَخَلَ النَّارَ . "

مِنْ أَنْبِياءِ يَنِى إِسُوالِيلَ ، وَكَانَ لاَ يَسْتَنْكِرُ بِالْوَحْمِي : أَنْ قُلُ لِفُلَانٍ : لَوْ أَنْ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَا لَا لَا رَبِي لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهِ الْمَالُمُ مِنْ عَبَادِى ، فَلَحَلَ النَّارَ . "

ر ۱۳۱۳ کا حضرت خالدر بھی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بی اسرائیل میں ایک دی تھااور علم سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک بدعت ایجاد کی۔ پھراس نے لوگوں کو دعوت دی اوراس کی اتباع ہونے گئی۔ ایک رات اس کو یہ خیال آیا اس نے کہا۔ ان لوگوں کو تو جوڑو۔ انہیں تو میری ایجاد کا علم نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنی تو بہ میں چھوڑو۔ انہیں تو میری ایجاد کا علم نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالی کومیری اس بیدا کردہ بدعت کا علم نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنی تو بہ میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنی ہنلی کی ہڈی کو جلالیا اور اس میں ایک ری ڈال کر مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا۔ میں اس کو تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ میری تو بہ تبول نہ ہوجائے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پی اسرائیل کے نہیوں میں سے ایک نبی کو دی کی کہ آپ فلال سے کہدو۔ اگر تیرا گناہ میرے، تیرے درمیان ہوتا تو میں تجھے معاف کردیتا لیکن میرے جن بندوں کوتونے گراہ کیا ہوگا؟ چنانچے وہ جنبم میں داخل ہوا۔

( ٣٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَرُوَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَالِحًا أَبَا الْحَلِيلِ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللهِ . ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَّادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ قَالَ :أَعْلَمُهُمْ بِهِ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً لَهُ.

(٣٦٣١٣) حفرت عبدالله بن مروان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابوظیل صالح کوارشادِ خداوندی ﴿إِنَّمَا يَخْسَلَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ کے بارے میں سا۔انہوں نے فرمایا: خدا کا سب سے پڑاعالم وہ ہے جواس سے سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہوتا ہے۔

### (٦٠) كلامر وهب بن منبَّهٍ رحمه الله

#### حضرت ابن منبه كاكلام

( ٢٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُفَيَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَاءِ ، عَنُ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَاهِبِ ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، كَيْفَ ذِكُوكُ لِلْمُوْتِ ، قَالَ : مَا أَرْفَعُ قَدَمًا ، وَلَا أَضَعُ أَخُرَى إِلَّا رَأَيْت أَنِّى مَيْتُ ، قَالَ : كَيْفَ دَأْبُ نَشَاطِكَ ، قَالَ : مَا كُنْت أَرَى أَن أَحَدًا سَمِعَ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ تَأْتِى عَلَيْهِ سَاعَةً لَا يُصَلِّى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى لأَصلِّى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبُقُلُ مِنْ دُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّك إِنْ لا يَصْعَدُ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ لِلّهِ بِخَطِيبَتِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِى وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدل لا تَصْعَدُ تَضْحَكُ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ لِلّهِ بِخَطِيبَتِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِى وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدل لا تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدل لا تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدل لا تَصْعَدُ وَانْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدل لا تَصْعَدُ أَوْفِينِي ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : عَلَيْك بِالزُّهُدِ فِى الدُّنِكُ ، وَلا تُنَازِعُهَا أَهُلُها ، وَكُنْ كَالنَّحُلَةِ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ تَضُرَّهُ وَلَمْ تَكُسِرُهُ ، وَيَأْبَى إِلاَّ نُصَحَالَ لَهُمْ وَحِفظًا عَلَيْهِمْ . وَانْ وَقَعَتْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ تَضُرَّهُ وَلَمْ تَكْسِرُهُ ، وَيَأْبَى إِلّا نُصْحًا لَهُمْ وَحِفظًا عَلَيْهِمْ .

(۳۱۳۵) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک آدی ایک راہب کے پاس سے گزرا اور پو تجھا۔ اے راہب! تیراموت کو یا وکرتا کیسا ہے؟ اس راہب نے کہا۔ میں جوقد مرکھتا ہوں یا اٹھا تا ہوں تو خود کو مردہ ہی تجھتا ہوں۔ اس آدی نے پو چھا۔ تیری نشاط کی حالت کیسی ہے؟ راہب نے کہا: میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی آدی جنت ، جہنم کا ذکر سے اور اس پر ایک گھڑی بھی ایس آئے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اس پر اُس آدی نے کہا: میں قو نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا ہوں یہاں تک کہ میر ہے آنسوؤل سے سبزی اُس تی ہے۔ راہب نے کہا۔ اگر تم ہنو جبکہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوتو یہ کس اس ہے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہو جبکہ تم اپنے مل پر گھمنڈ میں جبتل ہو۔ بیشک گھمنڈ کرنے والے کی نماز اس کے سرسے او پڑئیس جاتی۔ پھر آدی نے کہا: تم وجباؤ کہا اُس کے سرتے اور نہیں جاتی۔ پھر آدی نے کہا اُس کے موجاؤ کہا اُس کے موجو کہ اُس کے موجو اُس کی موجو کہا تھی جاور اُس کی موجو اُس کی مارت ہو جاؤ کہا اُس کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اُس کی کھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت تو راہب کے لیے نیے خواہی رکھیسی کی اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت تی ہور تی ہور تا س کو اُس کی ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارتے تو راہ ہو کا رکھتے ہیں اور اس کو مارتے دور اُس کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارتے۔

میں مگروہ ان کے لیے خیرخواہی اور حفاظت ہی کرتا ہے۔

( ٣٦٣١٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ مُنَهِ كَانَ يَقُولُ : أَغُونُ الآخُلاقِ عَلَى الدِّينِ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا ، وَأَوْشَكُهَا رَدِّى اتّبَاعُ الْهَوَى ، وَمِنَ اتّبَاعِ الْهَوَى الرَّغْبَةُ فِى الدُّنْيَا ، وَمِنَ السِّحُلالِ الرَّغْبَةِ فِى الدُّنْيَا حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ السِّيَحُلالِ السِّيَحُلالِ السَّيَحُلالِ السَّيَحُلالِ اللَّهُ ، وَعَضَبُ اللهِ الدَّاءُ الَّذِى لاَ دَوَاءَ لَهُ إِلاَّ رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لاَ يَضُرُّ الْمَحَارِمِ يَغْضَبُ اللهِ دَوَاءٌ لاَ يَضُرُّ اللهِ مَوَاءٌ لاَ يَضُرُّ اللهِ مَوَاءٌ لاَ يَضُرُّ اللهِ اللهِ اللهِ مَوَاءٌ لاَ يَضُرُّ مَعْهُ مَعْهُ لَا يُرْضِى رَبَّهُ ، إِنْ كَانَ كُلَّمَا تَقُلَ عَلَى الإِنْسَانُ شَىٰءٌ مِنْ دِينِهِ تَرَكَهُ أَوْشَكَ أَنْ لاَ يَبْقَى مَعَهُ شَىٰءٌ .

(۳۱۳۱۷) حفرت جعفر بن برقان سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پینجی کہ حضرت ابن منہ کہا کرتے تھے۔اخلاق میں سے سب سے بڑا معاون دین کے لیے دنیا میں برونین ہے۔اور دین کے لیے سب سے زیادہ ردی بات ،خواہشات کی ہیروی ہے۔ اور دنیا میں رغبت سے اور دنیا میں رغبت سے اور خواہشات کی ہیروی سے دنیا میں رغبت سے اور دنیا میں رغبت سے اور خواہشات کی ہیروی سے دنیا میں رغبت سے اور دنیا میں رغبت سے اور حرام کو صلال جھنا ہے اور حرام کو صلال بی محف سے خدا تعالی تا راض ہوتے ہیں اور غضب خداوندی ایسی بیاری ہے جس کی رضا خداوندی کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ بیالی دواہے جس کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں دیتی جو آدمی اپنے رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نفس کونا راض نہیں کرتا۔ وہ اپنی رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نور ہے جھوڑ دے گاتو قریب ہے کہ اس کے پاس بچھ بھی باتی ندر ہے۔

( ٣٦٣١٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُنْبُهِ وَمُنْ أُونِ الْفَاسِمِ بِنَ أَنِّي مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْفَاسِمِ بِنِ أَبِي بَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُنْبُهِ

يَقُولُ : إِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ ، أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ۚ يَا اَبُنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَبَدُٰتِنِي وَرَجُوْتِنِي فَإِنِّي غَافِرْ لَك عَلَى مَا ۖ كَانَ ، وَحَقٌّ عَلَىؓ أَنْ لَا أُضِلَّ عَبْدِى وَهُو حَرِيصٌ عَلَى الْهُدَى وَأَنَا الْحَكُمُ.

(٣١٣١٧) حضرت قاسم بن ابوبره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن منبہ کو کہتے سنا کہ ہم نے (سابقہ ) کتب میں سیا بات پائی ہے کہ خدا تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آ دم! تم جب تک میری عبادت کرواور مجھ سے امیدر کھوتو جیسا بھی ہو میں تمہیں

معاف کردوں گااور سے بات جمھ پرحق ہے کہ میں اپنے اس بندے کو گمراہ نیکروں جو بندہ ہدایت کا حریص ہو۔ میں عظم ہوں۔

( ٣٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّمٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلِ مَثَلُ الَّذِى يَرْمِى بِغَيْرِ وَتُورِ .

(۹۳۱۸) حضرت ابن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی بغیرعمل کے دعا کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر پھینکتا ہے۔

( ٣٦٣١٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ :

أَوْحَى الله إِلَى عُزَيْرٍ يَا عُزَيْرُ ، لَا تَحْلِفُ مِي كَاذِبًا فَإِنِّى لَا أَرْضَى عَمَّنُ يَحْلِفُ مِي كَاذِبًا ، يَا عُزَيْرُ بِرَّ ، وَالِدَيْكُ فَإِنَّهُ رَضِيت ، وَإِذَا رَضِيت بَارَكُت ، وَإِذَا بَارَكُت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ ، يَا عُزَيْرُ ، لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ غَضِبْت وَإِذَا غَضِبْت لَعَنْت ، وَإِذَا لَعَنْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ.

یوں کو بھی و ریدیت ہواں من بھی و ریدیو سیسب و رہی کے جیس کہ اللہ تعالی نے حضرت عزیری طرف وحی کی۔اے عزیرا تم مجھ پر جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ کیونکہ جو مجھ پر جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ کیونکہ جو مجھ پر جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ کیونکہ جو مجھ پر جھوٹی قسم کھا تا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔اے عزیرا تم اپنے والدین کی فرما نبرداری کر تا ہے۔ میں اس سے راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں ، برکت و یتا ہوں۔اور جب میں برکت و یتا ہوں تو چوتھی نسل تک پہنچتی ہے۔اے عزیرا تم اپنے والدین کی نافر مانی نہ کرنا۔ کیونکہ جوابے والدین کی تافر مانی کرتا میں برکت و یتا ہوں اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو وہ چوتھی نسل تک جواب تو ہوں تو وہ چوتھی نسل تک جاتی ہوں تو وہ چوتھی نسل تک جاتی ہوں تو وہ چوتھی نسل تک جاتی ہے۔

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ الْفَزَارِىّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنبَّهٍ، قَالَ :قَالَ دَاوُد : يَا رَبِ ، ابْنُ آدَمَ لَيْسَ مِنْهُ شَغْرَةٌ إِلاَّ تَحْتَهَا مِنْك نِغْمَةٌ ، وَفَوْقَهَا مِّنْك نِغْمَةٌ ، فَمِنْ أَيْنَ يُكَافِؤكَ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنِّى أَعْظِى الْكَثِيرَ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ، اداء شَكَرَ ذَلِكَ لِى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ مِنِّى.

(۳۲۳۲) حفرت وہب بن مدہد ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا۔ اے پر دردگار! آ دم کے بیٹے کے ہر بال کے نیچ بھی آ پ کی عطاؤں کا بدلہ کہاں ہے دیں گئے؟ ہر بال کے نیچ بھی آ پ کی عطاؤں کا بدلہ کہاں ہے دیں گئے؟ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدکووحی کی۔ بیشک میں کثیر عطاکرتا ہوں اور تھوڑے پر راضی ہوجاتا ہوں۔ میری ان تعمقوں کا ادائے شکریہ ہے کہ یہ بات معلوم کی جائے کہ جوکوئی بھی نعت ہے وہ میری طرف ہے۔

( ٢٦٣١) حَدَّثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :أَعْطَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهَ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهَ مُوسَى اللَّهَ وَهَبَ لِى مُنْ إِنَّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ :فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِي نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ :فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى إِسُّرَائِيلَ ، قَالَ :فَاحدثا شَيْئًا فَنَزَلَتِ النَّارُ فَاحْتَرَقَا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُمَا : يَا مُوسَى وَهَارُونُ ، كَذَا أَصْنَعُ بِسَنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِى. عَضَانِى مِنْ أَهْلِ طَاعِتِى فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِمَنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِى.

(٣٩٣١) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مویٰ کوابیا نور دیا تھا جود وسروں کے لیے آگ ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھرمویٰ نے حضرت ہارون کو بلایا اور کہا۔ تحقیق اللہ تعالی نے مجھے ایسا نورعطا کیا ہے جودوسروں کے لیے آگ ہوتا ہے۔ اور حضرت مویٰ عَلایشِلام نے بیہ مجھے ہدید کیا تھا اور میں بیتم دونوں کو ہدید کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہارون کدونوں بیٹے بنی اسرائیل کے لیے قربانی کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نئ نکال دی تو آگاتری اور
ان کوجلادیا۔راوی کہتے ہیں۔ پھران سے کہا گیا۔اے مولی وہارون! میرے اہل طاعت میں سے جومیری تافر مانی کرتا ہے میں
اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے نافر مانوں میں سے نافر مانی کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟'
اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے نافر مانوں میں سے نافر مانی کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟'
( ۲۲۲۲ ) حَدَّنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم، قَالَ : حدَّثَنَا مَهُدِی ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِی ، عَنِ ابْنِ مُنْ مَسْلِم، فَالَ : حَدَّثَنَا مَهُدِی ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ اللهِ حَاجَةً وَصَامَ لِلّهِ سَنِعِينَ سَبْتًا
مُنْہُم ، قَالَ : کَانَ فِيمَنْ کَانَ فَئِلَکُمْ رَجُلٌ عَبْدَ اللّهَ زَمَانًا ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَةً وَصَامَ لِلّهِ سَنِعِينَ سَبْتًا
مُنْہُمْ مُنْ اللهِ مَاجَعَةً وَصَامَ لِلّهِ سَنِعِينَ سَبْتًا

مُنَبِّهِ ، قَالَ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَبُلَكُمْ رَجُلْ عَبَدَ اللَّهَ زَمَانًا ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَةً وَصَامَ لِلَهِ سَبْعِينَ سَبْتًا يَكُلُ كُلَّ سَبْتٍ إِحْدَى عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : يَأْكُلُ كُلُّ سَبْتٍ إِحْدَى عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَكُ ، وَلَكِنُ لَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَزَلَ النَّهُ مَنْ فِيلِكَ أَتِيتُ ، لَوْ كَانَ عِنْدَكِ خَيْرٌ لَا عُطِيتِ حَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَزَلَ لَنُهُ سَاعَتَئِهُ مَلْكَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ سَاعَتَكَ هَذِهِ الَّتِي ازريت عَلَى نَفْسِكَ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَتِكَ الْمِي مَانَدُ مَ مَضَتُ ، وَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ حَاجَتَكَ الَتِي سَأَلْت.

(٣١٣٢٢) حضرت ابن منبہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک آ دی تھا اس نے ایک زمانہ اللہ کا عبادت کی۔ پھراس نے اللہ تعالیٰ ہے کوئی عاجت ما تھی اللہ کے بلیے ساٹھ بفتے روزے رکھے۔ ہر ہفتہ گیارہ مرتبہ کھا تا تعاراوی کہتے ہیں۔ اس نے اللہ ہے کوئی عاجت ما تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ عاجت اس کونے دی۔ چنانچے وہ اپنفس کی طرف متوجہ بوااور اس نے کہا۔ اے نفس بی عروب ہے بچھے دیا جا تا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی خیر ببوتی تو تجھے تیری عاجت دے دی جاتی رہی تیرے پاس کوئی خیر ببوتی تو تجھے تیری عاجت دے دی جاتی رہی تیرے پاس کوئی خیر بہوتی تو تجھے اللہ تعالیٰ نے تیری عاجت تیری عاجت تیری عاجت تیری عاجت تیری عاجت کے بیٹے !

تیرے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس اس وقت ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اس آ دمی کو کہا۔ اے آدم کے بیٹے!
تیری پیگھڑی جس میں تو نے اپنفس پرعماب کیا وہ تیری سابقہ ساری عبادت سے بہتر ہے۔ تحقیق مجھے اللہ تعالی نے تیری عاجت دے دی ۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ : حدَّثِنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، أَنَّهُ جَلَسَ هُوَ وَطَاوُسٌ وَنَحُوهُمَا مِنْ أَهْلِ فَلِكَ الزَّمَانِ فَذَكُرُوا أَيُّ أَهْرِ اللهِ أَسْرَعُ ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ : قَوْلُ اللهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ ، وَقَالَ بَغْضُهُمْ : السَّرِيرُ خِينَ أَتِي بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَهِ : أَسْرَعُ أَهْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَاقَّةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ السَّرِيرُ خِينَ أَتِي بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَهِ : أَسْرَعُ أَهْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَاقَّةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُونِ فِي نِيلِ مِصْرَ ، قَالَ : فَمَا خَرَّ مِنْ حَافَّتِهَا إِلاَّ فِي جَوُفِهِ.

(٣٦٣٣٣) خطرت ابن منه کے بارے میں روایت ہے کہ و وہ طاؤس اور ان جیسے اور اُس زمانہ کے لوگوں کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں اس بات کا ذکر چھٹرا کہ کون سا امر خداوندی سب سے تیز تھا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا: ارشاد خداوندی کی کہنے ملکے الکھٹے الکھٹے الکھٹے اور بعض نے کہا۔ تخت جب حضرت سلیمان کے پاس لایا گیا اس پر حضرت ابن مدبہ نے فرمایا: اللہ تعالی کے حکموں میں سے تیز ترین بیتھا کہ حصرت یونس، کشتی کے کنارے یہ تھے جب اللہ تعالی نے مصرکے نیل کی مجھلی کو تھم ویا۔ ابن مدبہ کہتے ہیں۔ پس وہ کشتی کے کنارے سے مجھلی کے بیٹ میں جا کر گرے۔

( ٣٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بَنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَهُو، وَالْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَهُو، وَاللَّهُ عَنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ .

(٣٦٣٢٣) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن موی علیقِلاً نے اپنے پروردگارے درخت کے پاس مناجات کی تھی اس دن انہوں نے اُون کا جبہ، اُون کا جا نگیا اور اُون کی ٹویی بہنی ہوئی تھی۔

( ٢٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ :مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُحِبَّ الْحَمْدَ وَيُغضَ الذَّمَّ.

(٣٦٣٢٥) حضرت ابن عوف سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن منبد نے فر مایا: منافق کی خصلتوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ تعریف کو پیند کرتا ہے اور ندمت کو ناپیند کرتا ہے۔

### ( ٦١ ) حدِيث أبِي قِلابة رحمه الله

#### حضرت ابوقلا به كاكلام

( ٣٦٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ كِتَابِ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النَّجُومِ الَّتِى يُهُتَدَى بِهَا ، وَالْأَعُلامِ الَّتِى يُقُتَدَى بِهَا ، إِذَا تَغَيَّبُتْ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا ، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا.

(٣٦٣٢٦) حَضرت الوقلاب كَنْ تحرير ميں بيہ بات تھی۔ فرمایا: علماء کی مثال ، ان ستاروں کی مانند ہے جن سے راہ نمائی لی جا تی ہے۔ اور ان نشانیوں کی طرح ہے جن سے راہ یا بی حاصل کی جاتی ہے۔ جب بیہ ستارے لوگوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں تو لوگ حیران ہوجاتے ہیں اور جب وہ ان ستاروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہ ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٣٢٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إيْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظِرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ :وَعِزَّتِكَ لَا أُخْرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ :وَعِزَّتِي لَا أَحْجُب عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ.

(٣٦٣٨) حضرت ابوقلا بہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اہلیس کواللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ ہے

مہلت مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا: تیری عزت کی قتم! میں آ دم کے بیٹے کے پیٹ یاول میں تب تک رہوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت کی قتم! جب تک اس میں روح ہوگی میں اس سے تو بہ بندنہیں کروں گا۔

- ( ٣٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ :قَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ :لَوْ كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ مِنَ الْعُجْمِ كَانَ موبز موبزان.
  - (٣٦٣٢٩) حضرت مسلم بن بيار كتبة بين كه أكر حضرت ابوقلا به عجميون ميں سے ہوتے تو قاضي القصاة ہوتے ۔
- ( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَيُّوبَ وَذَكَرَ أَبَا قِلاَبَةَ ، فَقَالَ :كَانَ وَاللهِ مِنَ ِالْفُقَهَاءِ وَذَوى الْأَلْبَابِ.
- (٣٦٣٠) حضرت حماد بن زيد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوب كو كہتے سنااوروہ حضرت ابوقلا به كاذ كركرر ہے تھے ۔ فر مایا: خداكی قتم ! وہ ذك عقل اور فقباء ميں سے تھے ۔
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمُرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : خَيْرُ أُمُورِكُمْ أَوْسَاطُهَا. (ابو نعيم ٢٨٧)
  - (٣١٣٣) حضرت ابوقلا به سے روایت ہے وہ کہتے ہیں تمہارے کاموں میں سے بہترین کام درمیانہ کام ہے۔
- ( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : مَا الْخَلْقُ فِي قَبْضَةِ اللهِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ هَاهُنَا مِنْ أَحَدِكُمْ.
- (٣٦٣٣٢) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کے قبضہ میں اس طرح ہے جیسے تم میں ہے کسی کے سامنے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُمْ ، يَغْنِي الْمَاضِينَ أَسْلَمَهُمْ صَدْرًا وَأَقَلَهُمْ غِيبَةً.
- (٣٦٣٣٣) حضرت اياس بن معاويه، اپن والدي روايت كرتے ہيں كه پبلےلوگوں كے ہاں افضل وہ ہوتا تھا جوسب سے زيادہ سليم الصدر، كم نيبت كرنے والا ہوتا تھا۔
- ( ٣٦٢٣٤ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَلَّثِنِي عُقْبَةُ بُنُ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَذْكُرُ فِي قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قَالَ : مَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ.
- (٣١٣٣٣) حفرت عقبه بن الى يزيد كتي بيل كه مين ف حضرت زيد بن اسلم كوارشاد خداوندى ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِ مِنَ مِالأَسْحَادِ ﴾ كالمستحادِ ﴾ كالمستحادِ به كالمستح

# ( ٦٢ ) كلام الحسنِ البصرِيُّ رحمه الله

#### حضرت حسن بصرى يالثنينه كاكلام

( ٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَفَّ عَنْهُ. عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَانَ شَرَّا كَفَ عَنْهُ. (٣١٣٣٥) حفرت من بروايت بوه كتب بي كالشّتال ال بندب پردم فرمائ جواب قصد واراده پر كمرُ ابوجائ كي تكدجو بنده بهي عمل كرتا بوه وه اراده كرتا ب پهراگروه اراده اچها بوتو بنده ال كوكر مُرْرَتا به اورا كروه اراده برابوتو بنده الله كونك جو بنده بي كما تا هي درايد و ما الله بي من عبد الله عبد الله و من الله بي من عبد الله و من الله بي من عبد الله و من الله بي من عبد الله بي من من عبد الله بي من من عبد الله بي من عبد الله بي من عبد الله بي من عبد الله بي من من عبد الله بي من عبد الله بي من عبد الله بي من عبد الله بي من من عبد الله بي من من عبد الله بي من عبد الله بي من عبد الله بي من عبد

( ٣٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَلُ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنَيْك ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ. الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.

(٣٦٣٣١) حفرت عمران قصير بروايت بوه كهتي بين كدمين في حفرت حسن بيكسى چيز كاسوال كياتو مين في كباب شك فقهاء يول يول كهتي بين حضرت حسن في فرمايا: كياتو في اپني آنكھول سے كوئى فقير ديكھا ہے فقير تو وہ ہوتا ہے جو دنيا ہے ب رغبت ہوتا ہے اور اپنے دين مين صاحب بصيرت ہوتا ہے اور اپنے رب كى عبادت پر مداومت كرنے والا ہوتا ہے۔

( ٣٦٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَزَالُ الْعَبُدُ بِحَيْرٍ مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . والله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . والله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . والله عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . والله عَنْ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَعْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَأَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ أحدكم بِأَمْرٍ تَدَبَّرَهُ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ سَكَتَ ، وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ بِشَنَى عِ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَبْدَاهُ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔مومن کا دل اس کی زبان کے بیتھیے ہوتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی کسی کا م کا ارادہ کر بے تو وہ اس میں تد برکر لے۔ پس اگروہ خیر کا معاملہ ہوتو پھراس کو بولے اور اگر اس کے علاوہ ہوتو خاموش رہے۔اور منافق کا دل اس کی زبان کے کنارہ پر ہوتا ہے۔ پس وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے بول ویتا ہے اور ظاہر

لردیتا ہے۔

( ٣٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ.

(٣٦٣٣٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے توعمل بھی اچھا کرتا ہے اور منافق اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے توعمل بھی برا کرتا ہے۔

(٣٦٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

(۳۱۳۴۰) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کام کی طلب الی کرو جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور عبادت کی طلب الی کرو جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور عبادت کی طلب الی کرو جوعم کام سے زیادہ خراب کام کرتا ہے۔ طلب الی کرو جوعم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کیونکہ جو محض کام کے بغیر ممل کرتا ہے۔ (۲۲۲۱) حَدَّثُنَا فَبِیصَةً ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ : کَانَ الْحَسَنُ رَجُلاً مَحْزُونًا.

(٣٦٣٨) حفرت يونس سے روايت ہو و كہتے ہيں كه حضرت حسن الك ممكين آ دى تھے۔

( ٣٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكْت أَقْوَامًا لِآ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُسِرُّوا مِن الْعَمَلَ شَيْنًا إِلَّا أَسَرُّوهُ.

(٣٦٣٣٢) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو مملوں میں سے جس کو خفیہ کرنا چاہتے تھے اس کو خفیہ کر لیتے تھے۔

( ٣٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إنَّ الرَّجُلَ لِيُعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَتَكُونُ نُورًا فِي قَلْبِهِ وَقُوَّةً فِي بَدَنِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَتَكُونُ ظُلْمَةً فِي قَلْبِهِ وَوَهُنَّا فِي بَدَنِهِ.

(۱۳۸۳) حضرت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلْفَظَةُ کے صحابہ کرام فِنَا اَیُّنْ جب باہم ملتے توایک آ دمی، اب ساتھی ہے کہتا۔ کیا تمہیں یہ بات بینجی ہے کہ تم وار دہو گے۔وہ کہتا ہے باں۔ پھر پبلا پو چھتا۔ کیا تمہیں یہ بات بھی بینجی ہے کہ تم اس سے خارج ہو؟وہ کہتا نہیں۔اس پر پبلا کہتا۔ تو تب پھر کس بات کی وجہ سے بنسی ہے؟'' ( ٣٦٣٤٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَال ، قَالَ :حدَّثَنِي دَاوُد صَاحِبُ الْبَصْرِي ، أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ :وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ قُسِمَ لَهُ رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَلْدُ خُيِّرَ لَهُ إِلَّا عَاجِزٌ ، أَوْ غَبِيَّ الرَّأي.

(٣٦٣٨) حفرت حسن بصري كے ساتھي حضرت داود كہتے ہيں كه حضرت حسن نے فرمايا: خدا كي شم! كوئى بندہ اييانبيں ہے جس

کے لیےروز ،روز کارز ق تقسیم کیا گیا ہے۔لیکن وہ اس بات کونہیں جانتا کہ اس کے لیے بہتر کیا گیا ہے۔مگر عاجز اور کم ذہن۔

( ٣٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا هِيَ بِأَشَرُ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ أَيَّامٌ قُرَّبَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَجَلِهِ وَذُكِّرَ مَا نَسِيَ مِنْ مَعَادِهِ وَكُفَّرَتْ بِهَا خَطَايَاهُ.

(٣٦٣٨٦) حضرت سروايت ہوه كہتے ہيں كه خداك فتم إيدمومن كے بدترين ايام نبيس ہوتے - ووايام جس ميں اس كے لیے اس کی مہلت کو قریب کیا جاتا ہے اور جس میں اس کواپنے معادمیں ہے جھولی ہوئی بات یاد آجاتی ہے اور جن دنوں میں اس کے گناه معاف کیے جاتے ہیں۔

( ٣٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا

رَأَيْتَ أَحَدًا أَشَدَّ تَوَلَّيًّا مِنْ قَارِءٍ إِذَا تَوَلَّى. (٣١٣٨) حضرت حسن بروايت بوه كتب بي كهيس في قارى كواليس بلننے سے زياده واليس بلننے والے كونيس و يكھا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الصِّرَاطِ حَسَكٌ وَسَعْدَانُ ، الزَّلَّأُونَ وَالزَّلَّالَاتُ يَوْمَنِذٍ كَثِيرٌ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بل صراط برکا نے اور خاردار بودے ہیں۔اس دن چسلنے والےمر دوغورت بہت زیادہ ہول گے۔

( ٣٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ

فَيُعْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الآخِرَةِ. (٣٦٣٨٩) حضرت حسن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيٹك آ دمى علم كاايك باب حاصل كرتا ہے بھراس برعمل كرتا ہے توبياس

کے لیےاس تمام دنیاہے بہتر ہے جواس کو ملے اور وہاس کواپنی آخرت کے لیے دے دے۔

( ٢٦٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ :إنَّ الْمُؤْمِنَ يُصْبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِيى حَزِينًا ، وَيَكْفِيهِ مَا يَكُفِي الْعُنيْزَةَ.

(٣٦٣٥٠) حضرت حسن فرماتے ہیں بلا شبه مومن صبح بھی عملین حالت میں کرتا ہے اور مومن شام بھی عملین حالت میں کرتا ہے اور مومن کووہی کافی ہے جوعنیز ہ کو کافی ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إذَا رَأَيْت

- (٣١٣٥١) حفزت الوب كتبة بين كدمين في حفزت حسن كو كتبة سنا كه جب توكسي آ دمي كود نيامين رغبت كرتا ويكهي تو تواس ب
  - آ خرت میں رغبت کیا کر۔ آ
- ( ٢٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشُهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ قَالَ : عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.
- (٣٦٣٥٢) حفرت حسن سے ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كہتے ہيں جان لوكه ہر قرض خواہ، اپنے مقروض كى جان چيور ديتا ہے۔ سوائے جہنم كے غريم (قرض خواہ) كے۔
- ( ٣٦٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْوِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ قَالَ : أَفْسَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فِي بَرِّ الْأَرْضِ وَبَحْرِهَا بِأَعْمَالِهِمُ الْحَبِيثَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَرْجِعُ مَنْ بَعْدَهُمْ.
- (۱۳۵۳) حفرت قرہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن کو کہتے سنا: ﴿ ظَهُو الْفُسَادُ فِی الْبُرِّ وَالْبُحْوِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گندے ملوں کی وجہ سے خٹک اور ترزمین میں ان کے کینسند پر پاکردیالکا کہ مُم یُوجِعُونَ یعنی ان کے بعدوالے رجوع کریں۔
- ( ٣٦٣٥٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ فِى كِتَابِ اللهِ : ابْنَ آدَمَ ثِنْتَانِ جَعَلْتُهُمَا لَك وَلَمْ يَكُونَا لَك : وَصِيَّةٌ فِى مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ صَارَ الْمِلْكُ لِغَيْرِكَ ، وَدَعْوَةً الْمُسْلِمِينَ لَك وَأَنْتَ فِى مَنْزِلِ لَا تَسْتَغْتِبُ فِيهِ مِنْ سَء ، وَلَا تَزِيدُ فِى حَسَن.
- (٣٦٣٥٣) حفزت حن سے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینی کہ اللہ کی (کمی) گاب میں ہے آ دم کے بیٹے! میں فے دو چیزیں تیرے لیے کردی ہیں لیکن وہ تیرے لیے نہیں ہیں۔ تیرے مال میں معروف طریقہ سے وصیت ۔ جبکہ ملکت غیر کو حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کا تیرے لیے دعا کرنا۔ جبکہ تو ایسی جگہ ہوتا ہے نہ تو تو کسی برائی کی وجہ سے تھکتا ہے اور نہ کسی اچھائی میں برھتا ہے۔
- ( ٣٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، فَقَالَ: لَمَّا تُوُفِّى سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدًا، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: مَا سَمِعْت اللَّهَ عَابَ الْحُزْنَ عَلَى يَعْفُوبَ.
- (٣٩٣٥٥) حضرت يونس سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب حضرت سعيد بن حسن كى وفات بمو كى تو حضرت حسن پراس كى وجه سے بہت گہراغم بموا۔ چنانچه ان سے اس حوالہ سے بات كى گئى۔ تو فر مايا: ميں نے وہ حالت بن ركھى ہے جواللہ نے حضرت يعقو ب كغم كے بارے بيان كى ہے۔

( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِى خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِى بِكَ مُؤْمِنَةٌ :أَذْخِلُ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا منى اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنِ مَاتَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ.

عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِى الدُّنيَا ، عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِى الدُّنيَا ، وَإِنَّمَا شَقَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ عَن غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَفْجَوُهُ الشَّيْءُ وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِى ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ فَيُعْجِبُهُ فَيَقُولُ : وَاللهِ إِنِّي الْمُشْتَهِيكَ وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِى ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ بَيْنَى وَبَيْنَ وَبُولُ اللهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ بَيْنَى وَبَيْنَ وَلَاهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ بَيْنَى وَبَيْنَ وَاللهِ لاَ أَعُودُ إِلَى هَذَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ الْمُؤْمِنِ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرْمَ هُولِكَ اللهِ لاَ أَعُودُ إِلَى هَذَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرِهُ فَي فَاللهِ فَى فَلَامُ أَنَّهُ مَا عُرْدَ وَلَيْقِ مُ إِلَى اللّهُ ، يَعْلَمُ أَنَهُ مَا عُودُ وَلَيْكِ وَقَيْتِهِ ، لاَ يَأْمَنُ شَيْئًا حَتَّى يَلْقَى اللّهَ ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا حُودُ لِكَ كُلِهِ فَى ذَلِكَ كُلِهِ فَى ذَلِكَ كُلِهِ .

(۱۳۵۷ مفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں بیٹک مومن اپنفس پر گمران ہوتا ہے اور وہ خدا کے لیے اپنفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن حساب انبی لوگوں پر ہلکا ہوگا جو دنیا ہیں اپنفسوں کا محاسبہ کریں گے اور قیامت کے دن حساب انبی لوگوں پر مشکل ہوگا جو اس بات کا محاسبہ ہیں کرتے۔ بیٹک مومن کے پاس کوئی چیز اچپا تک آتی ہے تو وہ اس کواچھی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے۔ خدا کی قتم ابھے تمہماری جاہت تھی۔ اور بیٹک تم میری ضرورت کی چیز ہو لیکن خدا کی قتم ! تیری طرف کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اور ایمان والے سے کوئی چیز ضار کا ہموتی ہے تو وہ اسے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے۔ میں نے تو اس کا ارادہ

ہے۔ خدا کی ہم! بجھے تمہاری جاہت تھی۔ اور بیشک تم میری ضرورت کی چیز ہو۔ لیکن خدا کی ہم! تیری طرف کوئی رابط تبیس تھا۔
اور ایمان والے سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ اپنفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے۔ میں نے تو اس کا ارادہ مہیں کیا تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میر ہے پاس اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے۔ خدا کی تیم! میں اس کی طرف بھی نہیں لوٹوں گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ یقینا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے پختہ کیا ہے اور ان کے اور ان کے ہلاک شدہ سامان کے درمیان حائل ہے۔ مومن و نیا میں قیدی ہوتا ہے جوانی گردن چھڑا نے میں کوشاں رہتا ہے اور خدا تعالی سے ملئے تک کسی شے سے مامون نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سب میں قابل مواخذہ ہے۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ رَبِّهِ أَبَا كَعْبِ يَقُولُ :سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنيَا كَالْعَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي غِزَّهَا ، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا ، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ ،

وَجْهُوا هَذِهِ الْفُصُولَ حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ.

حدثنا أبو عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۶۳۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں مومن دنیا میں مسافر کی طرح ہے جود نیا کی عزت میں رغبت نہیں کر تا اور اس کی ذلت پر جزع نہیں کرتا۔لوگوں کی ایک حالت ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک حالت ہوتی ہے۔ان برتر یوں کوجس طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے تم بھی ان کواسی طرف متوجہ کردو۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :إنَّ الإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

(۳۱۳۵۹) حفرت زکر یا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مِلِیْمِیْد کو کہتے سنا کہ بے شک ایمان زینت اور تمنی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جودل میں میٹھ جائے اوراس کی تصدیق عمل کرتا ہو۔

( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوَل ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ ، مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ بِرُذَوْنٌ يُهَمْلِجُ ، فَقَالَ :أَوَّهُ قَدْ عَلِمُتُ أَنَّ السَّاعَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِغَمِّ.

(۳۲۳۱۰) حضرت محمد بن جمادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے پاس سے ایک غیر عربی گھوڑا ناز ونخرے سے چلانا ہواگز راتو آپ نے فرمایا:اوہ! کیا تو جانتا ہے کہ جب قیامت آئے گی توغم کے ساتھ آئے گی۔

( ٣٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَجَّلُوا الْخَوْفَ فِي الدُّنِيَا فَأَمَّنَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْمُنَّافِقِينَ أَخَّرُوا الْحَوْفَ فِي الدُّنِيَا فَأَخَافَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۳۱۱) حفرت حسن کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اہل ایمان کے لیے دنیا میں پہلے بی خوف مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان کوقیامت کے دن امن میں رکھے گا۔اور بیٹک منافقین نے خوف کو دنیا سے مؤخر کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کوقیامت کے دن خوفز دہ کریں گے۔

( ٢٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَمِلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَتَمَنُّوا.

(٣٦٣٦٢) حضرت من روايت ہوہ كہتے ہيں كہ كچھلوگوں نے عمل كياليكن انہوں نے تمنانبيں كي \_

( ٣٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :إِنَّ أَقُوامًا بَكَتُ أَغْيُنُهُمْ وَلَمْ تَبْكِ قُلُوبُهُمْ، فَمَنْ بَكَتْ عَيْنَاهُ فَلْيَبُكِ قَلْبُهُ.

(٣٦٣٦٣) حفرت مبارک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا۔ بیٹک کچھلوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں روتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں روتے ۔ پس جس آ دمی کی آنکھیں رو کمیں تو اس کا دل بھی رونا چاہیے۔

( ٢٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْيَسُهُمْ مَنْ بَكَى.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحالي المحالي

( ٣١٣ ٦٨ ) حفرت حسن بروايت بوه كهتم بيل كديم لوگول مين عقلمندرين انسان وه بوتا تهاجوروتا تها-

( ٣٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذْرَكُت أَفْوَامًا يَبْذُلُونَ أَوْرَاقَهُمْ وَيَخْزُنُونَ أَلْسِنَتُهُمْ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقُوامًا خَزَّنُوا أَوْرَاقَهُمْ وَأَرْسَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ.

(٣٦٣٦٥) حفرت سن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوایئے اوراق خرج کرتے تھے اور اپنی

ز بانیں محفوظ رکھتے تھے۔ پھر میں نے ان کے بعدایسے لوگوں کو پایا جوا پنے اوراق کو محفوظ رکھتے تھے اورا پی زبانوں کو بھیجتے تھے۔ ( ٢٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَلَمَاءُ إِنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسْفَهُوا ، هَذَا نَهَارُهُمْ فَكَيْفَ لَيْلُهُمْ ، خَيْرٌ لَيْلٍ أَجْرُوا دُمُوعَهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ وَصَفُّوا أَقْدَامَهُمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللهِ فِي

(٣٦٣٦٦) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حلماء (ایسے ہوتے ہیں کہ ) اگران کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ پوقو فی نہیں کرتے۔ بیتو ان کا دن ہے۔اوران کی رات کیسی ہوتی ہے؟ بہترین رات۔وہ اپنے آنسو،اپنی گالول پر بہائے ہیں

اوراینے قدموں سے مفیں ہناتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے اپنی گر دنوں کے چیٹرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ( ٣٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ شِعْرِ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ.

ثُمَّ قَالَ :صَدَقَ وَاللهِ ، إنَّهُ لَيَكُونُ حَى وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ.

(٣١٣١٧) حفرت عاصم بروايت بوه كتب بي كدميل في حفرت صن كوبھي كسي شعركومثال بيان كرتے نبيس سارسوائ

اس شعرکے

میت تو وہ ہوتا ہے جو زندہ میں میت ہوتا ہے صرف وہی میت نہیں جو مرگیا اور راحت یا گیا

پرراوی کہنے لگے: خدا ک قتم! آپ نے یچ کہا۔ آپ زندہ تھے کیکن دل مردہ تھا۔ ( ٣٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَبْتَغِي الْحِكْمَةَ حَتَّى نَطَقَ بِهَا.

(٣٦٣٦٨) حفرت اعمش بروايت ہو وہ كہتے ہيں كەحفرت حسن مسلسل حكمت كوتلاش كرتے رہتے تھے۔ جب انبيں حكمت

کی بات حاصل ہوتی تواہیے بیان فر ماتے۔

( ٣٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿كُمُّمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ قَالَ : هِيَ وَاللهِ لِكُلِّ وَاصِفٍ كَذُوبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْوَيْلُ.

(٣٦٣٦٩) حضرت سے ارشاد خداوندی ﴿ لَكُمُّ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ كے بارے میں روایت بے۔ فرمات میں: خداكى

قسم ایہ ہرجھوٹے واصف کے لیے قیامت تک ویل وادی ہے۔

( ٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذُرِّيَّتُهُ ، قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ :إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَسَعُهُمْ ، فَقَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ مَوْتًا ، قَالَ :إِذًا لَا يُهَنَّنُهُمَ الْعَيْشُ ، قَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ أَمَلاً.

(۳۲۳۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم ادران کی اولا دکو پیدا فر مایا۔ تو فرشتوں نے کہا: پیلوگ زمین میں نہیں ساسکیں گے۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں موت کو بھی پیدا کرنے والا ہوں فرشتوں نے کہا: تب تو پھران کی زندگی میں خوشگواری نہیں ہوگی۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں اُمید کو پیدا کرنے والا ہوں۔

( ٢٦٢٧١ ) جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

( ۱۳۷۱ سر ) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور وفکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔

( ٢٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ : يَسُرُّ الْفَتَى مَا كَانَ قَدِمَ مِنْ تُقَى إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ

(٣٦٣٧٢) حفرت ابومفيان سعدي ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت حسن کو بيشعر بطور مثال بڑھتے سا۔" جوان مير رک برعمل مدر بدر علم مير دنيا تا ہم مير دنيا ہے ۔ مير مير مير مير مير مير مير الماس مير مير الماس مير مير

آ دی کودہ نیک عمل جواس نے آ گے بھیجا خوش کردے گا۔ جب دہ اس بیاری کو بھپان لے گا جواس کے لیے قاتل ہے۔'' میں بیٹر دیوں دیوں دیوں کے ایک اور سے اس میں اس کا میں اس کے ایک کا جواس کے لیے قاتل ہے۔''

( ٢٦٢٧٢) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ :أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَمِثْلِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :فَكَيْفَ بِقَوْمٍ قَدْ ذَهَبَ مِلْحُهُمْ.

(٣١٣٧٣) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله فیؤفی نے اپنے سحابہ می کائی سے فر مایا: ' تمباری مثال لوگوں میں ایس ہجسی کھانے میں نمک کی مثال ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت حسن نے فر مایا: کھانا صرف نمک کے ساتھ ہی اچھا گانا ہے؟ ' مفرت حسن فر ماتے ہیں: اس قوم کی حالت کیسی ہوگی جس کا نمک چلا جائے؟''

( ٣٦٣٧١ ) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِنَّى ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذْرَكَتُهُمْ وَاللهِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمُ لَيَعِيشُ عُمْرَهُ مَا طُوِىَ لَهُ ثَوْبٌ قَطُّ ، وَلَا أَمَرَ أَهْلَهُ بِصُنْعَةِ طَعَامٍ لَهُ قَطُّ ، وَلَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ شَيْءٌ فَطُ

( ٣ ٦٣٧ ٣ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تئم اہیں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں ہے ایک اپن پوری عمر سُرْ اردینائیکن اس کے کپٹروں کو بھی نہیں لیمیٹا جاتا تھا اور نہ ہی اس نے بھی اپنے اہل کو کھانا بنانے کا کہا اور نہ ہی اس کے اور زمین کے درمیان بھی کوئی چیز حاکل ہوتی ہے۔

( ٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا غُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرِّيَّتُهُ رَأَى

فَضُلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ ، فَقَالَ : رَبِّ لَوْ سَوَّيْت بَيْنَهُمْ ، قَالَ : يَا آدَم ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْكَرَ ، يَرَى ذُو الْفُصُّلِ فَضْلَهُ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي. (عبدالرزاق ١٩٥٧)

(٣١٣٧٥) حفرت حسن بروايت ہوه كہتے ہيں كه جب حضرت آ دم علايفا اربان كى اولاد چيش كى تى تو آ ب نے ان ميس ہے بعض کوبعض پرفضیلت والا دیکھا تو عرض کیا: اے میرے پروردگار!اگر آ پان کے درمیان برابری فر مادیتے؟ار شاد ہوا۔ اے آ دم! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میر اشکر کیا جائے ۔ فضیلت والا ، ابنی فضیلت کودیکھے تو میری تعریف کرے اور میر اشکر

( ٣٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا دَخَلَ بَيْتًا حِبَرَةٌ إِلَّا دَخَلَتْهُ غَبَرَةٌ.

(٣١٣٧٦) حفرت مسروق سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جس گھر ميں بھی خوخی داخل ہوتی ہے اس گھر ميں غبار بھی واخل ہوتا ہے۔ ( ٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَّيْتٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : مَا أَعْلَمُ رَجُلاً سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ اسْتِقَامَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(٣١٣٧٧) حضرت عائشہ نځامند فامند فامند فامند فامند فامند فامند فاکند کے معاملہ ہے محفوظ رکھا ہو۔ اوروہ اپنے سے پہلوں کے طریقہ پراستقامت اختیار کیے ہوجس طرح حضرت عبداللہ بن عمر چاہی نے استقامت فرمائی۔

( ٣٦٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَغْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ :إنَّى لأحِبُّك فِي اللهِ ، قَالَ :أَحَبُّك الَّذِي أَحْبَتنِي لَهُ.

(٣٦٣٨) حضرت مفيان سے روايت ہو و كہتے ہيں كمايك آ دمى نے حضرت محمد بن واسع سے عرض كيا۔ ميس آ ب سائلد

کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہوں تجھ سے محبت کرے۔ ( ٣٦٣٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فَإِلَكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ﴿ قَالَ

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ. (٣٦٣٧٩) حضرت مجامدے ﴿ فَلِكَ يَوْمُ التَّغَامُنِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ فرماتے ہيں (يہ وہ دان ہے) جب اہل

جنت، جنت میں اور اہل جہنم ،جہنم میں داخل ہوں گے۔

( ٣٦٣٨ ) حَلَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ ، مَا رَأَيْت حَيًّا أَكْثَرَ شَيْخًا فَقَهًا مُتَعَبِّدًا مِنْ يَنِي ثُوْرٍ.

(٣٦٣٨٠) حضرت ابن شبر مدے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قبیلہ بنوثورے زیادہ شیوخ فقباءاور عابدین والا

بی<u>ں</u> ویکھا۔

(٣١٣٨١) حضرت ابويعلى بروايت بوه كمت بيل كه بم من من آدى تھے۔ان ميں سے كوئى آدى ربيع بن فيتم سے كم ورجه ند تھا۔

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُتَبَةً الْأَسَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ أَتِى بِخَبِيصٍ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ :هَذَا طَعَامُ الصِّبْيَانِ.

(٣٦٣٨٢) حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہان کے پاس حلوہ لا یا گیا تو انہوں نے وہ نہ کھایا اور فر مایا: یہ بچوں کا کھانا ہے۔

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ :الإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ النَّقُوَى ، وَمَالُهُ الْفِقْهُ ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ.

( ٣٦٣٨٣) حضرت ابن منبه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایمان بر ہند ہوتا ہے اور اس کالباس تقوی ہے اور اس کا مال فقہ ہے اور اس کی زینت حیا ہے۔

( ٢٦٢٨٤ ) حَذَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حَذَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَكَرَ اللَّهَ.

(٣١٣٨٣) حضرت ابواسحاق بروايت بوه كتبع بين كه حضرت عمرو بن ميمون جب مجديين داخل موت تو خدايا دآجاتا

( ٢٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا تَعَلَّمُ لِنَفْسِكَ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدُ ذَهَبَتْ مِنْهُمَ الْأَمَانَةُ ، قَالَ :وَكَانَ يَعُدُّ الْحَدِيثَ حَرْفًا حَرُفًا .

(٣٦٣٨٥) حضرت طاؤس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تم علم حاصل کروتو تم اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانت ختم ہوگئی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حدیث کوایک ایک حرف کر کے ثمار کرتے تھے۔

( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخ لَهُمْ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ السَّائِلَ يَقُولُ : مَنْ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا الْقَرْضُ الْحَسَنُ.

(٣٦٣٨) ايك شيخ كم بارے ميں روايت بك وه جب كى سوال كرنے والے كوسنتے جوكہتا كون الله كو قرض حسن دے گا۔وه فرماتے: سُنحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يقرض حسن بـ

( ٣٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفِّيانُ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُشُيمٍ يُحِبُّ الْحَلُوى

فَيَقُولُ لَنَا :اصْنَعُوا لِي طَعَامًا فَنَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا كَثِيرًا فَيَدْعُو فَرُّوخًا وَفُلَانًا فَيُطْعِمُهُمْ رَبِيعٌ بِيَدِهِ وَيَسْقِيهِمْ ، وَيَشْرَبُ هُوَ فَضُلَ شَرَابِهِمَا ، فَيُقَالَ لَهُ :مَا يَدُرِيَانِ هَذَانِ مَا تُطْعِمُهُمَا فَيَقُولُ :لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِي.

(٣١٣٨٥) حضرت سربيدريج سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ربيع بن فيثم كوطوہ پندتھا۔ پس وہ بميس كتب ميرے ليے کھانا بناؤ۔ چنانچے ہم ان کے لیے بہت زیادہ کھانا تیار کرتے۔ پھروہ حضرت فروخ اور فلال کو بلا لیتے۔اور حضرت رئتے ان کواپنے

ہاتھ سے کھلاتے پلاتے۔اورخودان کا بچاہوامشروب پیتے۔حضرت رہیج کوکہا گیا۔ان دونوں کو کیا بتہ، آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں؟

اس پر حضرت رہیج کہتے کیکن اللہ تعالی تو جانتا ہے۔

( ٣٦٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بخترى الطَّائِيِّي ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :اغْبِطَ الْأَحْيَاءَ بِمَا تَغْبِطُ بِهِ الْأَمْوَاتَ ، وَاعْلُمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلَّ عِنْدَ الطَّاعَة وَاسْتَصْعِبُ عند مَعْصِيةٍ ، وَأُحِبُّ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُوَاهُمْ.

(٣٦٣٨) حفرت بخترى طائى كے بارے ميں روايت ہے كہوہ كہا كرتے تھے۔ جن چيزوں كى وجہ سے مردے رشك كرتے ہيں اس کی وجہ سے زندے بھی رشک کریں۔ جان لو کہ عبادت زید کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اور نیکی کے وقت نرم ہو جا، گناہ کے وقت مشکل ہوجااورلوگوں سےان کے تقویٰ کے بقدرمحبت کر۔

( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ :أَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(٣١٣٨٩) حضرت ابوا تحق فرماتے ہیں كہ حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمى نے متجد میں جالیس سال تک قرآن پڑھایا۔

( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبُحْرِ لَقَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ.

( ٣ ١٣٩٠) حفرت سلمه بن كهيل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كدا كرمومن ، سمندر كے اندرايك كنار بر بروگا تو الله تعالى (وبال

یر بھی )اس چیز کومقرر کریں گے جواس کو تکلیف دے۔

(٣٦٣٩١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ مُهُمَّرًا ﴾ رُدًا : يرَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٣٩١) حضرت ابن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَةَ غَرِ فَا ارشاد فر مایا: ''تم اوگ ظلم ہے بچو کیونکہ ظلم تیامت کے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔

( ٣٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتْي ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٣٣٧ مسلم ١٩٩١)

- (٣٦٣٩٢) حضرت ابن عمر رفا تُخو ب روايت بوه كهتيه بين كه جناب رسول الله مَنْ النَّفَظَ فَيْ مايا: " نظم قيامت كه دن ظلمات كي شكل مين بوگا-
- ( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى سَلْمَانُ : أَتَدْرِى مَا الظَّلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا.
- (٣٩٣٩٣) حفرت جرير بروايت بوه كتبي بي كدهفرت سلمان نے مجھے پوچھا۔ كياتو جانتا ب كد قيامت كرون ظلمات كابور گئى؟ بيلوگوں كادنيا ميں باہم ظلم كرنا ہے۔
- ( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عليه السلام : قُلُ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذُكُرُونِى فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِى ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلْعَنَهُمْ.
- (٣١٣٩٣) حفرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داود کواللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ظالموں سے کہو۔ وہ
- مجھے یاد نہ کیا کریں۔ کیونکہ یہ مجھ پرحق ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کروں اوران طالموں کومیرا یاد کرتا ہے ہے کہ میں ان پر لعنت کروں ۔۔
- ( ٣٦٢٩٥ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّنَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ بِجَادٍ ، قَالَ : أَنْذُرْتُكُمْ سَوْفَ أَقُومُ سَوْفَ أَصَلَى سَوُفَ أَصُلَى سَوُفَ أَصُومُ.
- (٣٦٣٩٥) حضرت ثمامه بن بجاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں (الی بات کرنے سے) ڈرا تا ہوں کہ میں عنقریب قیام کروں گا۔ میں عنقریب نماز پڑھوں گا۔ میں عنقریب روزہ رکھوں گا۔
- ( ٣٦٣٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا تُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا فِي غَدٍ.
- (٣٦٣٩٦) جناب نبي كريم مير الفيظ يح كساب ميل عاليك عروايت عبده كت بين كدتم آج كاكام كل پرند جيوزو كيونك
- ( ٣٦٢٩٧) حَذَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكُنُنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٍ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَحَذَه لاَ يَزِيدُ فِيهِ ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ وَلا وَلاَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
- (٣٦٣٩٤) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جتاب رسول الله مَلِّافِظَةَ کے صحابہ ثُدَاکُتُنْم میں ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں

تھا کہ جب وہ آپ مَوْفِظَةَ اِسے کوئی حدیث سنتا تو اس کو لے لیتا۔ نہ اس میں زیادتی کرتا اور نہ اس سے کمی کرتا اور نہ ہی حضرت عبدالله بن عمر سے۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي زِرٌّ :ارْحَلُ بِنَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ نُسَبِّحُ ، يَعْنِي نُصَلِّي.

(٣٦٣٩٨) حفرت مویٰ بن قیس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زرنے فر مایا: ہمارے ساتھ اس مسجد میں چلو۔ تا کہ ہم نماز بڑھیں۔

( ٣٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قَالَ :أَصْحَابُ الْفَوَاحِشِ.

(٣٦٣٩٩) حضرت سلم بن كهيل سے ارشاد خداوندى ﴿ لَئِنْ لَهُ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ كى بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں (اس سے مراد) اصحاب الفواحش ہيں۔

(٣٦٤..) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ (فَإِذَا جَانَتِ الطَّاشَّةُ الْكُبْرَى) قَالَ :إذَا قِيلَ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

(۳۲٬۲۰۰) حضرت عمروبن قیس کندی سے روایت ہے: وہ ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیت تب ہوگا جب ارشاد ہوگا کہ ان کوجہنم کی طرف لے جاؤ۔

( ٣٦٤،١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الَّذِينَ يَنْفُخُونَ الْكِيرَ فَسَقَطً.

(۳۱۴۰۱) حضرت ابوحیان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود خلی نی کا گزراُن لوگوں پر سے ہوا جو دعوکنی میں پھو تک رہے تھاتو آ پ گریڑے۔

(٣٦٤.٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَوْصِنِي ، فَقَالَ : أَنْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقَ النَّاسَ خُلُقًا حَسَنًا.

(۳۱۴۰۲) حضرت حکیم بن جاہر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی سے کہا: تم مجھے وصیت کرو۔اس نے کہا: گناہ ، کے بعد نیکی کرو۔ بیاس گناہ کومٹاد ہے گی اورلوگوں سے اخلاق حنہ کے ساتھ ملو۔

( ٣٦٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى حُثَالُةٌ كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لاَ يَعْبُأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا. (بخارى ١٥٦٣)

(٣٦١٧٠٣) حضرت مرداس اسلمي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں۔ نيك لوگ ايك ايك كركے چلے جائيں گئے يہاں تك كەتھجورا ١٠

جو کے بھوسہ کی طرح بھوسہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی پروانہ ہوگ ۔

( ٣٦٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، قَالَ سَمِعْت زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ قَالَ : لَا تَخَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، قَالَ :

كتاب الزهد 💮

الْجُشْرَى فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ :عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي الْقَبْرِ ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ.

(٣١٣٠٣) حفرت مفيان بروايت بود كت بيركمين في حفرت زيد بن اللم كواس آيت ﴿ لا تَحَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ﴾

ك بارك ميس كتبة سناكه جوتمهارك آكة أف والاباس عنوف ندكهاؤ اورجو بيجيع جهور آئ مواس يرغم ندكرو وَأَبْشِرُ وا بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنتُهُ تُوعَدُونَ فرمايا بثارت تين جَلبول يربوك موت كوفت قبريس جي المُض كوفت \_

( ٣٦٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِى

الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ ، وَهَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(۳۹۴۰۵) حضرت محمد بن کعب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو وین میں مجھ عطا کرتے ہیں اور دنیا ہے بے رغبت بنادیتے ہیں اوراس کواپنے عیوب دکھا دیتے ہیں۔ جس مخص کو یہ چیزیں دے دی

کئیں تو اس کود نیاء آخرت کی خیروے دی گئی۔

( ٣٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعُفِتٌى ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :مَا جَانَتِ الصَّلَاةُ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا إِلَيْهَا بِالْأَشُوَاقِ ، وَلَا جَانَتْ قَطَّ إِلَّا وَأَنَا مُسْتَعِدٌ.

(٣١٣٠١) حضرت عدى بن حاتم ب روايت بـ وه كيت بين كه نماز جب بهي آتى بيتو مجصاس كاشوق موتا بـ اورنماز جب بھی آئی ہے تو میں تیار ہوتا ہوں۔

( ٣٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : انْظُرَ الَّذِى

تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَك فِي الآخِرَةِ فَقَدِّمُهُ الْيَوْمَ ، وَانْظُرَ الَّذِي تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثَمَّ فَاتُوكُهُ الْيَوْمَ.

(٣٦٣٠٤) حضرت ابوحازم كے بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فرمایا:تم ديكھوكہ جس چيز كوتم آخرت ميں اپنے ساتھ بونا پسند کرتے ہوتو پھرتم اس کوآج ہی آ ھے جھیج دو۔اورتم اس چیز کودیکھوجس کاتم و ہاں ساتھ ہونا پسندنہیں کرتے تواس کوتم آج ی ترک کردو \_

( ٣٦٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون سَمِعَ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ :كُنْت أَمْشِي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا أَدُلُك عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزٍ ٱلْجَنَّةِ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :لَا حُوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ. (ابن ماجه ٣٨٢٥ـ احمد ١٣٥)

(٣٦٣٠٨) حفزت عمرو بن ميمون بروايت ب كدانبول نے حضرت ابوذر ديا ن كو كہتے سنا۔ ميں جناب ني كريم وَالْنَفَافِ كَ

ییجے چل رہاتھا کہ آپ مُؤَنِّفَ ﷺ نے فرمایا:'' کیا میں تہمیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ کا نہ بتاؤں؟'' میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔آپ نے فرمایا: لاَ حوْلَ وَ لاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ

( ٣٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عن أبى موسى قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِى وَأَنَا خُلْفَهُ ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْد اللهِ بُن قَيْس : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ.

(٣٦٢٠٩) حفرت ابوموكَ سے روایت ہے وہ كتبے ہیں كہ بم جناب نبى كريمُ مَالِنَسْكَةُ كَ ساتھ تھے۔ ہیں آپ كے يجھے تھا اور آپ نے بحصے تفا كہ بيں كہ بم جناب نبى كريمُ مَالِنَسْكَةُ نَ فرمایا: "اے عبدالله بن قيس! كيا بيس ته بيس جنت كنزانوں ميں ايك خزاندكان بتاؤں؟ "ميں نے عرض كيا ـ كيون نيس ـ آپ مَلَنَسْكَةُ فَ فرمایا: لا حَوْلَ وَلا فَوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ . وَآپ مَلَنَسْكَةُ فَ فَرمایا: لا حَوْلَ وَلا فَوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ . وَتَ كِخزانوں ميں ايك خزاندكان بتاؤں؟ "ميں نے عرض كيا ـ كيون نيس - آپ مَلَنَسْكَةُ فَ فرمایا: لا حَوْلَ وَلا فَوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ . وَلَا مَوْلَ لِهُ بُونِ حَنْكُ مِن مَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ الْمَدِينِي ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْمُطَابِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْكُ بِ مَا أَمْرَنِي بِهِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : لَقِيت أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ ، فَقَالَ لِي : أَلَا آمُرُك بِمَا أَمْرَنِي بِهِ وَسُلَم أَنْ أَكُورَ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قَوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهُ كُنْزٌ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ . رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قَوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهُ كُنْزٌ مِن كُنُوزِ الْجَنَةِ .

(طبرانی ۳۹۰۰)

(٣٦٣١) حضرت عامر بن سعد بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كدميرى حضرت ابوايوب انصارى سے ملاقات ہوئى تو انبول نے مجھے كہا۔ كيا ميں تمہيں اس كام كا نه كہوں جس كا مجھے جناب رسول الله مَوَّاتَ اَلَّهُ مَوَّاتُ اِللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ كَامُ كُولُ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّهِ عَلَيْ مَاكُمُ وَلِ \_ كَوْلَد بِهِ جنت كِخزانوں ميں سے ايك خزاند ہے۔

( ٣٦٤١) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِى ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ تُكُورُونَ مِنْ لَا حُولُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ. (طبرانی ٣٨٥٥ عبد بن حميد ٢٣٩)

(٣١٣١١) حضرت زيد بن ثابت سے روايت ہے كہ جناب رسول الله مَ الْقَطَيْمَ فِر مايا كرتے تھے۔ '' كيا بين تنهيں جنت كنزانوں ميں سے ايك نزانه كانه بتاؤں؟ تم لوگ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ باللهِ. كثرت سے پڑھا كرو۔

( ٣٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(نسائی ۱۰۱۹- احمد ۵۲۰)

(٣٦٢١٢) حضرت ابو ہريره، جناب نبي كريم مِرَافِقَعَ أَسه روايت كرتے بي كه آب مِرَافِقَعَ أَنْ مُرايا: لا حُول و لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ جنت كِخزانوں ميں سے ايك خزانه ہے۔ ( ٣٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۲۸ طبرانی ۳۷۱)

- (٣٦٣١٣) حفرت معاذ بن جبل، جناب بي كريم مَيْلِ الشَّيْعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ المَا المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- ( ٣٦٤١٤ ) حَلَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :انْظُرُ كُلَّ عَمَلٍ كَرِهْتِ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتْرُكُهُ ثُمَّ لَا يَضُرُكَ مَتَى مَا مِتَّ.
- (۳۱۴۱۴) حفرت ابوحازم ہےروایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ہرائ عمل کودیکھوجس کی وجہ ہے تم موت کونا پیند کرتے ہو۔ پس تم اس کوچھوڑ دو۔ پھرتم جب بھی مروتمہیں کو کی نقصان نہیں ہوگا۔
- ( ٣٦٤١٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ أَنَّهُ قَالَ : يَسِيرُ الدُّنْيَا يُشْعِلُ عَنْ كَثِيرِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك تَجِدُ الرَّجُلَ يَشْعَلُ نَفْسَهُ بِهَمِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَهُوَ أَشَدُ اهْتِمَامًا مِنْ صَاحِبِ الْهُمِّ بِهَمِّ نَفْسِهِ
- (٣٦٢١٥) خطرت ابوعازم كے بارے ميں روايت ہے كدوہ كہاكرتے تھے تھوڑى ى دنيا، بہت زيادہ آخرت ہے مشغول كرديق كے پھر فرمايا: تم ايے آدى كو پاؤ كے جوغيرى فكر ميں اپنے آپ سے مشغول ہوگا۔ جبكداس كو دوسر بے كى فكر سے زيادہ اپنفس كى فكر كھنى جائے تھى ۔
- ( ٣٦٤١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَجِدُ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : تُحِبُّ الْمَوْتَ ، قَالَ : لَا ، وَكَيْفَ ، وَعِنْدِى مَا عِنْدِى ، فَيْقَالَ لَهُ : أَفَلَا تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ :مَا أُرِيدُ تَرْكَهُ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَمُوتَ حَتَّى أَتُوكَهُ.
- (۳۱۲ میل) حضرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہوہ کہا کرتے تھے کہ آمکی آدمی کود کھتے ہوجو گناہ کرر ہاہے۔ پس جب اس سے کہا جائے تہ ہیں موت پندہ؟ وہ کہتا ہے۔ نہیں اور کیسے پند ہوجبکہ میرے پاس جو ہوہ ہے۔ پھراس سے کہا جائے۔ کیا تم ان گناہ کے عملوں کو ترک نہیں کرتے ؟ تو وہ کہتا ہے میں ان کوچھوڑ نانہیں جا ہتا۔ اور میں سے بھی نہیں جا ہتا کہ میں مرجا وک۔ یہاں تک کہیں ان کوچھوڑ دول۔
- ( ٣٦٤١٧) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي سَهُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ : تَرْصُدُهُمُ وَاللهِ ، قَالَ : وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُرُّ إِذُّ اسْتَقْبَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : أَبَلَغَكَ أَنَّ بِالطَّوِيقِ رَصَدًا ؟ قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : فَخُذُ حَذَرَك إِذًا .

(٣٦٨١٥) حفرت سن سار شادِ خداوندى ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِوْصَادًا ﴾ ك بار ميں روايت ب وه كتے ہيں كه خدا ك شم اجہم، مجرموں كا گھات لگائے گی۔ فرمایا كه اى دوران ایک آدى گزرر ماہوگا كه اس كے سامنے ایک آدى آئے گا اور (اس سے) كہا كہ كہا كہا ہوا ہے؟ وہ كہا - بال - بہلا آدى كہا - بجرتم ابنا بجاؤكرو - ) كہا كہا كہ كائنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبًا سِنَان يَوْمَ جُمُعَةٍ وَعَيْنَاهُ تَسِيلان وَشَفَتَاهُ تَحَوَّكُ.

(۳۶۲۸) حفزت حسین بن علی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوستان کو جمعہ کے دن دیکھا کہان کی آئکھیں بہہ رہی تھیں اوران کے ہونٹ حرکت کررہے تھے۔

( ٣٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيَّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الرَّجُلِ شَرِيكَهُ حَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَطُّعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ.

(٣٦/١٩) حفرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەكوئى آ دمى تب تك متى نہيں بن سكتا جب تك كدوہ اپنفس سے اس سے بھی سخت محاسبه نہ كر ہے جسيا وہ اپنے شريك سے كرتا ہے۔ يہاں تك كدوہ ديكھے كداس كا كھانا ،اس كا بينا ،اس كالباس كہاں سے ہے؟''

( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّلْمُ اللَّهُ

(٣٩٢٠) حفرت سعيد بن جبير سے ارشادِ خداوندى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ كى بارے میں روایت ہوہ کہتے ہیں جوجھ دنیا کے لیے مل کرتا ہو اس کو دنیا میں بی اس کا پورا بدلد دے دیاجا تا ہے۔

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،قَالَ :قالُوا لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ :أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ :إِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، قَالُوا : فَمَا بَهِى مِمَّا تَسْتَلِلُا ، قَالَ :الإِفْضَالُ عَلَى الإِخْوَانِ.

(٣٦٢٢) حضرت سفیان بن عیدنه بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن المنکد رہے پوچھا آپ کوکون ساعمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے فر مایا: مومن کوخوش کرنا ۔ لوگوں نے پوچھاوہ کون کی چیز باقی رہ گئی ہے جس سے آپ لذت حاصل کریں؟ انہوں نے فر مایا: بھائیوں کا اکرام ۔

( ٣٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ قَيْسُ بُنُ السَّكَنِ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَيَقُولُ :أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ.

(٣٩٢٢) حضرت عمارہ بن عمیرے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن سکن مبحد میں داخل ہوئے اور د کیھنے لگ گئے پھر فریایا:مبحد قبط زرہ ہوگئی،مبحد قبط زرہ ہوگئی۔ ( ٣٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : لَوْ رَأَيْتَ قَوْمًا رَأَيْتُهُمْ لَتَقَطَّعَتْ كَبِدُك عَلَيْهِمْ.

(٣٦٣٣) حضرت مالك بن مغول، حضرت ابوهيين كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدانہوں نے مجھے كہا: اگرتم ان لوگوں كو د كيھ ليتے جن كوميں نے ديكھا ہے تو تم ان پراپنا كليج بكڑے كمڑے كر ليتے۔

( ٣٦٤٢١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَكْنَرَ مِمَّا تَكْتُمُ سَيُّنَاتِك.

(٣٦٣٢٣) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم اپنی نیکیوں کواس سے زیادہ چھپاؤ کہ جتناتم اپنی برائیوں کو چھیاتے ہو۔

( ٣٦٤٢٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ مِنَتَى آيَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ.

(٣٦٣٢٥) حفرت عمرو بن قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جو خف قر آن پاك كى دوصد آيات كى تلاوت اس طرح كرتا ہے كه ووقر آن كود كيھ رہا ہوتا ہے تو كوئى آ دمى اس دن اس خف سے افضل كام كرنے والانہيں ہوتا۔

( ٣٦٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعُلَمَ بِفُتيَا مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَمِعْته يَقُولُ : مَا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا إِلاَّ حِمَارًا.

(٣٦٣٢١) حضرت عمرو بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے بڑاعالم فتو کی نہیں دیکھااور میں نے انہیں پر کہتے سنا کہ میں دنیا میں سے صرف ایک گدھے کا مالک ہوں۔

( ٣٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى فِى قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ قَالَ :هُمَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

(٣٦٣٢) حضرت ابوالفنحي سے ارشاد خداوندي ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيّاءَ اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كہتے ہيں بيدو الوگ ہيں جنہيں جب ديكھا جائے تو خدايا د آجائے۔

( ٣٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرُ مَا لِلنَّاسِ عِنْدَهُ.

(۳۲٬۲۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کویہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس موجودا پی حالت کو دیکھے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس لوگوں کی کیا حالت ہے۔

( ٣٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ فَلُوبُهُمْ ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ .

(٣١٣٢٩) حضرت مجامد ع ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بُهُمْ ﴾ كي بار يس روايت ب فرمايا: يموت ب-

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَالِمٍ ﴿وَاعْبُدُ رَبَّك حَتَّى يَأْتِيَك الْيَقِينُ﴾ قَالَ : الْيَقِينُ : الْمَهُ تُ

(٣١٣٣٠) حضرت سالم سے ﴿وَاعْبُدُ رَبُّك حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِينُ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔فر مايا: الْيَقِينُ سے مراد

( ٣٦٤٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بُنَ خُشَيْمٍ جَاؤُوهُ بِرَمُلٍ، أَوِ اشْتُرِى لَهُ رَمُلٌ فَطُرِحَ فِي بَيْنِهِ ، أَوْ فِي دَارِهِ ، يَغْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ.

(٣٦٣٣) حفرت رئع بن منذر، اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رئع بن خثیم کے پاس لوگ کنگریاں لے کرآئے یا ان کے لیے کنگریاں خریدی گئیں ہیں بیان کے گھریاان کے کمرہ میں ڈالی گئیں۔ یعنی وہ اس پر بیٹھتے تھے۔

( ٣٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بَنِ خُثَيْمٍ ، قَالَتْ : كَانَ عَمَلُ الرَّبِيعِ سِرًّا.

(٣٦٣٣٢) حضرت رئيج بن خشيم كي سربيه بي روايت ہے وہ كہتى ہيں كه حضرت رئيج كاعمل مخفى موتا تھا۔

( ٣٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ قَالَ : مَا يَسِيلُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ

(٣٦٣٣٣) حضرت ابن عباس والتي ارشاد خداوندى ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں۔ يدوه پانى ہے جوكا فركى جلداوراس كے كوشت كے درميان چاتا ہے۔

( ٣١٤٣٢) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ يَوْمَنِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ قَالَ : عُلِمَ وَاللهِ ، أَنَّهُ صَادِفٌ هُنَاكَ حَيَاةٌ طُويلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آحر مَا عَلَيْهِ . يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ قَالَ : عُلِمَ وَاللهِ ، أَنَّهُ صَادِفٌ هُنَاكَ حَيَاةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آحر مَا عَلَيْهِ . (٣١٣٣٣) حَرَت مَن عَرْفَيْدٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوكَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ كَ بار عَن روايت ہوہ كُتِ بِيں فَدَاكُ فَم الري وَمعلوم بوجائِكُا كروه الكن زندگى كَقريب بِكَهِ مَن الْحَكَوبِينِ بَي مِعْلَى وَلَيْكُمْ مِن الْحَسَنِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ تِلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، مَن الْحَسَنِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ تِلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، وَالْمِلَادَ بَعْدَكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ ، لَا تَجْهَلُوا فَإِنَّكُمْ فِى فَلَاكِ مَنْ لَا يُبَادِى أَصَغِيرٌ أُخِذَ مِنْ مِلْكِهِ ، أَوْ كَبِيرٌ. فَلَكُ اللهَوْمُ ، لَا تَجْهَلُوا فَإِنَكُمْ فِى مِلْكِ مَنُ لَا يُبَالِى أَصَغِيرٌ أُخِذَ مِنْ مِلْكِهِ ، أَوْ كَبِيرٌ.

(٣٦٢ ٣٥) حفزت حسن سے روایت ہے کہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے اہل مملکت اس کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ آپ، اپنے بعد شہروں اور لوگوں کو کس کے لیے چیوڑ رہے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے جواب دیا۔ اے لوگو! تم جابل ندر ہنا۔ تم سب اس ذات کی ملکیت میں ہوجس کواس کی پروانہیں ہے کہ اس کی ملک سے یہ چیز

کوئی چھوٹا لے یا کوئی بڑا لے۔

- ( ٣٦٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ إِذَا قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَمِلَ لِلَّهِ. (٣٦٣٣١) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی اللہ کے لیے کہتا ہے اور جب تک آ دمی اللہ کے لیے مل کرتاہے تب تک وہ خیر پر رہتا ہے۔
- ( ٣٦٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ لَك سِرًّا ، وَإِنَّ لَكَ عَلَانِيَةً ، فَسِرُّكَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ عَلَانِيَتِكَ ، وَإِنَّ لَكَ عَمَلًا وَإِنَّ لَكَ قَوْلًا فَعَمَلُك أَمْلَكُ بِكَ مِنْ قَوْلِك.
- (٣٦٣٣٧) حضرت ابوالاهب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن كو كہتے سنا:اے آ وم كے بيٹے! تيراا يك يوشيد ہ حال ہےاورایک تیرا ظاہری حال ہے۔ پس تیرا پوشیدہ حال، تیرے ظاہر سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔ ایک تیراعمل ہےاورایک تراقول ہے۔ پس تیراعمل، تیرے قول سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔
- ( ٣٦٤٣٨ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيك وَتَدَعُ الْجِذُلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.
- (٣٦٣٨) حضرت ابوالا فهب بيان كرت بي كهتم بي كه بين كه مين في حضرت حن كو كهتية سنارات ابن آدم! تجيم اين بهائى كى آ نکھکا تنکا دکھائی دیتا ہےاوراپی آئنھ میں موجود شہتیر بھی تو چھوڑ دیتا ہے۔
- ( ٣٦٤٢٩ ) حَلَّتْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدُهُمُ يُثْنَى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ : خَشَعْتُ لِلَّهِ.
- (٣٦٨٣٩) حضرت عطاء بن سائب بيان كرتے ہيں كەحضرت ابوالبختري اوران كے ساتھي جب كسي كواپنے بارے ميں تعريف کہتے سنتے یا نہیں عجب محسوں ہوتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتے اور کہتے ۔ میں اللہ کے لیے خشوع کرتا ہوں۔
- ( ٣٦٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ قِيلَ لِلْحَسَنِ :يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَيَنَامُ الشَّيْطَانُ ، قَالَ :لَوْ غَفَلَ لَوَجَدَهَا كُلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ قَلْمِهِ.
- (٣١٨٨٠) حضرت ثابت سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے بوچھا گیا۔اے ابوسعید! کیا شیطان سوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اگروہ غافل ہوتا تواس بات کو ہرمومن اپنے دل میں محسوس کرتا۔
- ( ٣٦٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ ، أَنَّهُ قَالَ :لِلشَّرِّ أَهْلٌ وَلِلْحَيْرِ أَهْلٌ وَمَنْ تَوكَ شَيْنًا كُفِيَهُ.
- (۳۶۴۸) حضرت ابوالاهب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بیان کرتے ہیں۔شرکے اہل بھی ہیں اور خیر کے اہل بھی ہیں۔جو شخص کسی چیز کوچھوڑ دیتا ہے تو اس کواس کی کفایت ہوجاتی ہے۔

( ٣٦٤٤٢ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : وَاللّهِ مَا اسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ لَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ.

(٣٦٣٣) حطرت كعب بروايت بروه كہتے ہيں كەخداكى تىم الىمى بندەكى تعريف زمين ميں نہيں تظهرتى يبال تك كدوه اس كے ليے آسان ميں قرار بكر ليتى ب-

( ٣٦٤٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَلِ أَنُ لَا تُؤَخِّرُوا عَمَلَ الْيُومِ لِغَدٍ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تَدَارَكَتُ عَلَيْكُمَ الْعَمَالُ فَلَمْ تَدُرُوا أَنَّهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُمُ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنِيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ فَاخُتَارُوا أَمْرَ الآنِيَ الْحَدُهُمَا لِلدُّنيَا وَالآخِرَةِ فَاللهِ عَلَى وَجَلٍ فَاخْتَارُوا أَمْرَ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَابِيعُ الْقُلُوبِ. وَتَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَابِيعُ الْعُلْمِ وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ.

(٣٦٢٣٣) حضرت ضحاک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی ڈو نے حصرت ابوموکی کوتح ریفر مایا: اما بعد!

بیٹک عمل میں قوت ہے۔ تم آئ کا کام کل پرندچیوڑنا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے تو بہت سے اعمال تمبارے او پر جمع ہوجا کیں
گے۔ تہہیں پیتنہیں چلے گا کہ تم ان میں سے کس کولو۔ پھر تم ضیاع کرو گے۔ پس جب تہہیں دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جائے۔
ان میں سے ایک دنیا کے لیے ہو۔ اور دوسرا آخرت کے لیے ہو۔ تو تم آخرت کے کام کو دنیا کے کام پرتر جمع دو۔ کیونکہ دنیا فائی ہے
اور آخرت باتی ہے اور تم اللہ کی طرف سے خوف پر رہو۔ اور تم اللہ کی کتاب سے سود کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔
( ٣٦٤٤٤) حَدَّفَنَا جَوِیوْ ، عَنْ فَاہُوسَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فَالَ : مَنْ رَاء ی رَاء ی اللّهُ بِهِ .

(٣٦٣٣٣) حضرت ابن عباس جل شي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں جو تحق ريا كارى كرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس كے ساتھ دكھلاوا كريں گے۔

( ٣٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى زَكَرِيَّا ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُخْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٦٣٥) حضرت عبداللہ بن ابی زکریا ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی کہ جب آ دی اپنے کی عمل میں ریا کاری کرتا ہے تواس کے اس سے پہلے والے عمل ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٤٤٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمَّعُ يُسَمَّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ . (بخارى ١٣٩٩ ـ مسلم ٢٢٨٩)

(٣٦٣٣٦) حضرت جندب علقی فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَلِّفَتِيَا آجَ ارشاد فرمایا: '' جو محض ناموری چاہتا ہے۔الله تعالی اس کورسوا کرتے ہیں۔ اس کورسوا کرتے ہیں اور جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ دکھلا واکرتے ہیں۔ ( ٣٦٤٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَحَشُّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ تَعَظَّمَ تَطَاوُلًا وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣٦٣٨) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جو تحف ناموری جاہتا ہے تو الله اس كورسوائی دیتے ہیں اور جو تحف ڈركر تو اضع اختیار كرتا ہے الله اس كو بلندكرتے ہیں اور جو دراز ہوكر برا بنتا جاہتا ہے اللہ تعالی اس كوكر ادیجے ہیں۔

( ٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنِّى أَبَا يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يُسَمِّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. (احمد ٢٢٣)

(٣٦٣٨) حفرت عبدالله بن عمره ے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' جو محض لوگوں میں نامور کیا جا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق میں رسوا کرے گاادراس کو حقیر اور صغیر کریں گے۔

( ٣٦٤٤٩ ) حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاء ى رَاء ى اللَّهُ بِهِ. (ترمذى ٢٣٨١ ـ ابن ماجه ٣٠٠١)

(٣٦٣٨٩) حفرت ابوسعيد سے روايت ہے كہ جناب رسول الله سَرِّ اَنْفَقَةِ نے ارشاد فر مايا: ' جو شخص ناموری چاہتا ہے تو الله اس کورسوا كر ديتا ہے اور جو شخص ريا كارى كرتا ہے تو الله اس كے ساتھ د كھلا واكرتا ہے ۔

( ٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَدُرَكُت أَقُوامًا مَا كَانُوا يَشْبَعُونَ ذَلِكَ الشِّبَعَ ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَأْكُلُ حَتَّى إِذًا رُدَّ نَفَسُهُ أَمْسَكَ ذَابِلاً نَاحِلاً مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ

(۳۷۴۵۰) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جواس طرح سے پیٹ سیراب کر کے نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی کمزور ،نحیف اور پہلے کی طرح چست ہوتے تھے۔

( ٣٦٤٥١ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ خَرَجْنَا ، وَمَا نَعُدُّ الدُّنْيَا شَيْئًا.

(٣٦٣٥) حفرت اشعث ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حفرت حسن کے پاس جاتے تو ہم اس عال میں باہرآتے کہ ہم دنیا کو بھیمیں سبھتے تھے۔

( ٣٦٤٥٢ ) حَلَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قَالَ : مِنَ الإيمَان.

(٣٦٢٥٢) حفرت حسن سے قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ كي بارے ميں منقول ہے كماس سے مرادايمان سے محروم بونا ہے۔

( ٣٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : مِنْ أَشُرَاطِ ، أَوِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَأْتِيَ المَوْتُ حِيَارَكُمْ فَيَلْقُطُهُمْ كَمَا يَلْقُطُ أَحَدُكُمْ أَطَايِبَ الرُّطَبِ مِنَ الطَّبَقِ.

(٣٩٣٣) حضرت ابوموکیٰ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا: قرب قیامت کی علامات میں ہے یہ بات ہے کہ موت تم میں سے بہتر لوگوں کو آئے اور ان کواس طرح اُنچک لے جس طرح تم میں سے کوئی پلیٹ میں سے عمدہ تھجوریں

( ٣٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أَهِينُوا الدُّنُيا فَوَاللهِ لَاهْنَأَ مَا تَكُونُ إِذَا أَهْنُتَهَا.

(٣٦٣٥٣) حضرت سلام بن مسكين سے روايت ہو ہ كہتے ہيں كہ حضرت حسن نے فر مايا: تم دنيا كى اہانت كرو۔ خدا كى قسم! يتم پر اتن ہى ہلكى ہوگى جتناتم اس كو ہلكا كرو گے۔

( ٢٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَوَامِعُ الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتُهُمْ.

(٣٦٣٥٥) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے عبادت خانے ان کے گھر ہیں۔ د میں در براز میں وروز کاروز برائر وروز کو ان دروز کر دروز کر انکہ کار دروز کاروز کر کاروز کر کاروز کر کاروز ک

( ٣٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٦٢٥١) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندی ﴿فَضُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ کے بارے میں روایت

ب- وه كتب بيل كماس مراوجت ب- اور ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ مراوجتم ب-

( ٣٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوُفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ﴿يَوْمَنِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِى ﴾ قَالَ : عَلِمَ وَاللهِ أَنَّهُ صَادِف هُنَاكَ حَيَاةٌ طَوِيلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آخر ما عَلَيْهِ

(٣٦٢٥٧) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندوی ﴿ يُوْمَنِنْدِ يَتَدُكُّو الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكُورَى يَفُولُ يَا لَيُتَنِى فَدَّمْت لِحَيَاتِي ﴾ كه بارے میں روایت ہے۔ فرماتے ہیں: خداكی تتم! وہ یہ بات جان كے گاكہ يہاں الي لمبی زندگی شروع ہونے وال ہے جس كی كوئی انتہا نہیں۔

( ٣٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ ، لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ.

(٣٦٣٥٨) حضرت من سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں اپنی دنیا کے امور کی بات کریں گے۔اس میں خدا کے لیے کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ پس تم ان کی مجلس اختیار نہ کرنا۔

( ٣٦٤٥٩ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ ٢٦٤٥٩ )

قَالَ : عَنَى بِهِ شَقَاءَ الدُّنْيَا فَلَا تَلْقَى ابْنَ آدَمَ إِلَّا شَقِيًّا نَاصِبًا.

(٣٦٣٩) حضرت سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلَا يُنْوِ جَنَّكُمًا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کتے بیں۔ اس سے خداکی مراد' دنیا کی بربخت' ہے۔ پس تو کسی ابن آ دم کونیس ملے گا گرید کہوہ بد بخت اور نامراد ہوگا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :ٰقِرَأَ الْحَسَنُ هَلِّهِ الآيَةَ ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قَالَ : مَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي وَلَدِهِمَا خَيْرًا ، حَفِظَهُمَا اللَّهُ بِحِفْظِ أَبِيهِمَا.

(٣٦٣٦٠) حضرت ابومویٰ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے بیآیت ﴿وَ کَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ تلاوت کی۔ فرمایا: میں نے بیات نی کداللہ نے ان کے بچے میں خیر کاؤ کر کیا ہو۔اللہ نے ان کی حفاظت ان کے والد کی وجہ سے فرمانی۔

( ٣٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَلِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَعَنُ الْجَنَّةِ. (٣٦٣١) حفرت صن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ جنت کی قیمت ہے۔

( ٣٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : اتَّقُوْا فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنُوا فِيمَا رَزَقَهُمْ.

(٣٦٣٦٢) حفرت اساعیل بن الی خالد سے روایت ہے کہ حضرت حسن کہا کرتے تھے۔ جو چیز اللہ نے لوگوں پرحرام کی ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جو چیز اللہ نے لوگوں کو دی ہے اس میں اچھائی کرتے ہیں۔

( ٣٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ قَالَ فِي الدُّنْيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةً ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: دنيا ميں علم اور عبادت اور آخرت ميں جنت۔

( ٣٦٤٦٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنيَا﴾ قَالَ :قَدُّمَ الْفَضْلَ وَأَمْسِكُ مَا يُبُلِّغُكَ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنيا﴾ كے بارے میں روایت ہے فرمایا: اضافی چيز آ گے بھیج دواوراتی چیز روکو جوتہ ہیں (منزل پر) پہنچادے۔

( ٣٦٤٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحُسَنِ ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : عَلَى الصَّرَاطِ

الرا من المسلم المسلم

( ٢٦: ٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْإِشْهَبِ ، قَالَ : قَرَأَ الْحَسَنُ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قَالَ: إنَّمَا قَلَّ لَأَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ.

(٣٦٣٦١) حضرت ابوالاهبب سي روايت ب- وه كتب بن كدحضرت حسن في قرأت شروع كي يهال تك كد ﴿ وَلاَ

يَذْكُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ تك پنج فرمايا: يتمور صرف اس ليه بين كديه غيرالله كي ليه (بهت) بوتي بين -

( ٣٦٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : قرأَ الْحَسَنُ : ﴿ التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ قَالَ : تَابُوا مِنَ الشَّرُكِ وَبَرِنُوا مِنَ النَّمْرُكِ وَبَرِنُوا مِنَ النَّفَاقِ.

(٣٦٣٧٧) حفرت ابوالا مبب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قرآن مجید کی آیت ﴿التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ تلاوت کی تو فرمایا: انہوں نے شرک سے تو بہ کی اور وہ نفاق سے بری ہوئے۔

( ٣٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : مِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَلَلِكَ أَفْضَلُهُمْ وَخَيْرُهُمْ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنَّ ، وَمِنْهُمْ عالِمٌ لَا لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ فَلَلِكَ شَرُّهُمُ.

(٣٦٣٦٨) حضرت حسن فرماتے ہیں۔علاء تین طرح کے ہیں۔بعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے عالم ہیں۔ یہ علاء میں ہے افضل اور بہتر ہیں۔اوربعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے عالم ہیں۔ یہ بھی بہتر ہیں۔اوربعض علاءوہ ہیں جونداپیے نفس کے لیے ہیں اور نہ کسی غیر کے لیے۔ یہ علاء میں سے بدترین ہیں۔

(۳۷۴۷۰) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوا پے گھر والوں کواس بات پر پکا کرتے تھے کہ وہ کسی سائل کو واپس نہیں کریں گے۔

( ٣٦٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ تَلَا : ﴿ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ الآيَةَ ، قَالَ : كَانَ حُوتٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عليهم فِي
يَوْمٍ وَأَحَلَهُ لَهُمْ فِي سِوَى ذَلِكَ ، فَكَانَ يَأْتِيهِمْ فِي الْيُومِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُ الْمُخَاصُّ ، مَا يَمْتَنِعُ مِنْ

أَحَدٍ ، فَجَعَلُوا يَهُمُّونَ وَيُمْسِكُونَ حَتَّى أَخَذُوهُ فَآكَلُوا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلَهَ أَكُلَهَا قَوْمُ لُوطٍ أَبُقَى خِزْيًا فِى اللَّهِ مَا أَكُلُهَا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلُهَ أَكُلُهَا وَاللهِ بِهَا اللَّهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّهُ مَا وَأَشَدَّ عُقُومَةً فِى الآخِرَةِ ، وَالنَّمَ اللَّهِ لَلْمُؤْمِنُ أَعْظُمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَوْعِدَ قَوْمِى السَّاعَةَ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

(٣١٢٤) حضرت حن كے بارے ميں روايت ہے كانهوں نے ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحوِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ پورى آيت الاوت كى قرمايا: يا يك مجھل تحى جس كوالله تعالى يغدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ پورى آيت الاوت كى تو فرمايا: يا يك مجھل تحى جاس والله والله تعالى من اس كولوگوں كے ليے طلال كيا تھا۔ پس يہ جھل ان كے پاس اس ون عالمہ اونئى كي طرح كى آ جاتى تحس ۔ جوكى كوئيس روكى تحى ۔ چنا نچهان لوگوں نے ارادہ كيا اور (اس كو) روكنا شروع كيا۔ يبال تك كه وہ اس كو بكڑ ليتے اور پھر كھا ليتے ۔ خدا كى تم اس كھانے ہے بڑھ كركوئى كھانا نہيں ہے جولوگوں نے بھى كھايا ہو۔ اس نے دنيا ميں سوائى اور آخرت ميں شديد ترين عذا ہے وچوڑ ديا۔ اور خدا كى تم ! مومن تو خدا كے ہاں چھلى سے زيادہ وحرمت ركھتا ہے ۔ ليكن الله تعالى نے دولى ہے۔

( ٣٦٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ أَظُنَّهُ قَالَ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ زَاجِرًا مِنْ نَفْسِهِ يَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(٣٦٣٧٢) حفرت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندہ کے ساتھ خیری ارادہ کرتے ہیں تواس کے لیےاس کے اپنفس کی طرف سے ایک زاجرمقرر کردیتے ہیں جواس کو خیر کا حکم دیتا ہے اور اس کومئر سے روکتا ہے۔

( ٣٦٤٧٣ ) حَذَّثَنَا رَيْدْ بْنُ الحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلُومُ وَ كُلُومُ بُنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنَّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَعُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طَلْقِ بْنِ كُلُومُ وَكُلُمُ الْبَنِ بَسَارٍ.

(٣١٢/٢) حضرت كلثوم بن جبير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه بصرہ ميں متنى كہا كرتا تھا۔حضرت حسن كى فقہ،حضرت محمد بن سيرين كاورع،حضرت طلق بن حبيب كى عبادت اورابن بيار كاحلم (بے مثال) ہے۔

( ٣٦٤٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِتِي يَقُولُ :مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَفْقَهَ فِى وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِى فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :اصْرِفُوهُ حَيْثُ شِنْتُمْ فَنَجِدُونَهُ أَشُدَّكُمْ وَرَعًا وَأَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ.

(٣٦٢٧٣) حفرت مؤرق عجلی كہتے ہيں كديس نے حضرت محمد طبیعید سے براھ كرا پی فقد میں پر ہيز گاری كرنے والا، اور اپن پر بيز گاری میں فقدر كھنے والانبيں و يكھا۔ حضرت ابوقلاب كہتے ہيں۔ تم اس كو جہاں بھی پھير دو۔ تو وہ تم اس كوسب سے زيادہ پر بیز گاری کرنے والا اورتم میں سے اپنفس کاسب سے زیادہ مالک ہوگا۔

( ٣٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الدرن مِنَ الدِّينِ.

(٣١٨٧٥) حضرت محمد بروايت ہوہ كہتے ہيں كدميں دين ميں كوئى ميل كچيل نہيں جانيا۔

( ٣٦٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مِسْكِينِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةً

الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : إِنَّ نَفُسَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَتُ أَهُونَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ نَفْسِ ذُبَابِ.

(٣٦،٧٤ ) حضرت عمران بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن سیتب کانفس، اللہ کے معاملہ بیں اُن پر کھی ہے بھی زیادہ بلکا تھا۔

( ٣٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي مَجْلِسِهِ :اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلِّمُ.

(٣٦٣٧८) حضرت کی بن سعید ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن سینب اپنی مجلس میں اکثریہ کہا کرتے تھے۔ اے اللہ! سلامتی فریا۔اے اللہ! سلامتی فریا۔

( ٣٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ كَفْبٌ : مَا نَظَرَ

اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ قَطُّ إِلَا ، قَالَ: طِبْتِ لَأَهُلِكَ فَازْدَادَتْ عَلَى مَا كَانَتُ طِيبًا حَتَّى يَدُخُلَهَا أَهُلُهَا. (طبرانی ۵۵) اللَّهُ إِلَى الْبَعْنَ مِن كِمَا مُربِي كَمُر اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى عَاكَر مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الل

چنانچہوہ اپنی اچھائی کے باوجود مزیدانچھی ہوتی ہے یہاں تک کہامل جنت جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

( ٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِتُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَا رَبِ ، إِنِّى لَيُحْزُّنِنِى أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِى الأَرْضِ يَعْبُدُكُ غَيْرِى ، فَبَعَتَ اللَّهُ مَلَّائِكَةً تُصَلَّى مَعَهُ وَتَكُونُ مَعَهُ.

(٣٦٨٤٩) حفرت كعب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حفرت ابراہيم نے عرض كيا۔ اے پر وردگار! مجھے اس بات سے ثم ہوتا ہے كەروئے زمين پرمير سے علاوہ تيرى عبادت كوكى نه كرے۔ چنانچ الله تعالىٰ نے فرشتوں كو بھيجا جو حضرت ابراہيم كے ساتھ ہوتے تتھ اور ان كے ساتھ نماز پڑھتے تتھے۔

( ٣٦٤٨ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ.

(۳۲۴۸۰) حفزت کعب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور جو پچھاد نیامیں ہے وہ سارا پچھیلعون ہے سوائے خیر کے سکیف اور سکھانے والے کے۔ ( ٣٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ كَغْبًا قَالَ فِي قَوْلِهِ :﴿وَقُرُشِ مَرْفُوعَةٍ﴾ قَالَ :عَلَى مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا.

(٣٦٢٨) حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت کعب نے ارشادِ خداوندی (وَفُوسْ مِوْفُو عَدْ اِک بارے میں فرمایا: جالیس سال کی مسافت تک۔

( ٣٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الْخَيْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالَ لَهُ: أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَلا يُخْجَبُ عَنْهُ ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَرَى مَنْزِلَةً وَمَنَازِلَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَالَ لَهُ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مْنَازِلِهِمْ ، وَيُكْسَى مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ ، ويغلَّفه مِنْ رِيح الْجَنَّةِ ، وَيُشْرِقُ وَجُهُهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَمَرِ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَخْسَبُهُ ، قَالَ : لَيُلَةَ الْبُدْرِ ، قَالَ : فَيَخُرُجُ فَلَا يَرَاهُ أَهْلُ مَلا إِلَّا قَالُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَى أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ :أَبْشِرُ يَا فُلَانُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا ، وَأَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْبَيَاضِ مِثْلُ مَا عَلَا وَجُهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِبَيَاضِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الشَّرِّ فَيْقَالَ لَهُ :أَجِبْ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَرَى مَنْزِلَتهُ وَمَنَّازِلَ أَصْحَابِهِ ، فَيُقَالَ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِيهَا مِنَ الْهَوَانِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ شَرًّا مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، قَالَ :فَيَسُوَدُّ وَجُهُهُ وَتَوْرَقُ عَيْنَاهُ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ مِنْ نَارٍ ، فَيَخُرُجُ فَلَا يَرَاهُ أَهْلُ مَلَا إِلاَّ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْهُ ، فَيَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الشَّرِّ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْك ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعَاذَكُمَ اللَّهُ مِنِّي ، فَيَقُولُ لَهُمُ : أَمَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُذَكِّرُهُمَ الشَّرَّ الَّذِي كَانُوا يُجَامِعُونَهُ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَمَا يزَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي النَّارِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ السَّوَادِ مِثْلُ مَا عَلا وَجْهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَوُّلَاءِ أَهْلُ النَّارِ.

(٣١٣٨٢) حفرت كعب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن خير ميں سردارى كرنے والے ايك سرواركولا يا جائے گااور اس كوكہا جائے گا اور اس سے جاب نہيں كيا جائے گا۔ پھر اس كوكہا جائے گا۔ اور اس سے جاب نہيں كيا جائے گا۔ پھر اس كو جنت كی طرف جانے كا چنانچہ وہ اپنی اور اپنے ساتھ خير كے كاموں ميں معاونت اور ہاتھ بٹانے والوں كی منز ميں ديا جائے كا چنانچہ وہ اپنی اور اپنے ساتھ خير كے كاموں ميں معاونت اور ہاتھ بٹانے والوں كی منز ميں ديا جائے گا چنائى كے منزل ہے اور يہ فلاں كی منز ل ہے۔ چنانچہ جو پھواللہ تعالى نے اس كے ليے جنت منز ميں ديا ہوں كے اللہ ديا ہوں كے اللہ جنت كے دائے ہوں ہوں كو اللہ تعالى اللہ كاموں ہوں كے اللہ جنت كے جنت ہوں ہوں كو اللہ تعالى ہے اللہ جنت كے جنت ہوں كے اللہ تعالى ہے اللہ جنت كاموں ہوں كے اللہ جنت كے جنت ہوں ہوں كے اللہ تعالى ہے اللہ جنت كے جنت ہوں كے اللہ تعالى ہوں كے اللہ جائے گا ہوں كے ليے جنت ہوں كے اللہ كو تعالى ہوں كے ليے جنت ہوں كے اللہ تعالى ہوں كے ليے جنت ہوں كے اللہ تعالى كے اللہ تعالى ہوں كے ليے جنت ہوں كے اللہ تعالى ہوں كے ليے جنت ہوں كے اللہ تعالى كے اللہ تع

الی ہی سفیدی چڑھ جائے گی جیسی اس کے چبرے پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ لوگ انہیں ان کے چبروں کی سفیدی ہے بیچانیں

گے اور کہیں تھے۔ بیلوگ اہل جنت ہیں۔

ھے۔ رپیجنم والے ہیں۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا)

(اور شریروں کے سردار کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا۔ تو اپنے رب کو جواب دے۔ پس اس کو اس کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس سے پردہ کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ (وہاں) اپنی اور اپنی ساتھیوں کی منزل دیکھے گا۔ اس کو کہا جائے گا۔ یہ فلال کی منزل ہے لیس وہ وہاں خدا کی طرف سے تیار کردہ ذلت کو دیکھے گا اور وہ اپنی منزل دیگر تمام لوگوں سے بدتر دیکھے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اس کا چبرہ سیاہ اور آ تکھیں نیلی ہوجا کیں گی اور اس کے سر پر آ گ کی ٹوپی رکھی جائے گی۔ پھریہ با برآئے گا تو اس کو جو جماعت بھی دیکھے گی وہ اس سے خدا کی بناہ مائے گی۔ پھر وہ اس کے ساتھ شریس معادنت وشرکت کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے۔ ہم جھے ناہ مائے تی بیاہ ان ساتھ جو اس کے باس آئے گا۔ اللہ تعالی تمہیں مجھ سے بناہ نہ دے پھر یہ ان سے کہ گا۔ اللہ تعالی تہمیں محمد بیاہ تہ دے پھر یہ ان سے کرتے کے گا۔ اللہ تعالی تعمیس استھے اور با ہم معادنت سے کرتے کے گا۔ ان فلال ! یہ یہ بات یاد کر۔ چنانچہ یہاں کو وہ تمام شرارتیں یا دولائے گا جس کو یہ سب استھے اور با ہم معادنت سے کرتے

تھے۔ یہ انہیں جہنم میں ان کے لیے تیار شدہ عذاب کی بات کرتا رہے گا۔ یہاں تک کداس کے چیرے پر چڑھی ہوئی سیاہی کی

طرح ان کے چبرے پر بھی سیاہی جڑھ جائے گی اورلوگ ان کوان کے چبرے کی سیاہی کی وجہ سے پہچان لیس گےاورلوگ کہیں

( ٣٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبِى : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ زِينَةِ الدُّنِيَا وَزَهُرَتِهَا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَلْيَصْطِيرُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ثُمَّ قَرَأَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦٣٨٣) حضرت ہشام بن عروہ ب روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہمیں،میرے والدصاحب نے کہاتھا: جبتم میں ہے کوئی دنیا کی زینت اورخوب صورتی کو دیکھے تو اس کو جاہے کہ وہ اس کے گھر والوں کے پاس آئے اور ان کونماز پڑھنے اور اس پرتھبرنے کا تشم ( ٣٦٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:إِذَا رَأَيْت الرَّجُلَ يَعُمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعُلَمُ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ، فَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعُلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ، فَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعُلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ، فَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ قَاعُلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ،

(٣٦٣٨٣) حضرت بشام بن عروه، اپن والد بروايت كرتے بيں كه انہوں نے فرمایا: جبتم كسى آ دى كوئيكى كرتے ديجھوتو جان لوكه اس كے پاس اور بھى نيكياں بيں كيونكه نيكى ، نيكى پرولالت كرتى ہے۔ اور جبتم كسى آ دى كوگناه كرتے و كجھوتو جان لوكه اس كے پاس اور بھى گناه بيں كيونكه گناه گرناه پرولالت كرتا ہے۔

### (٦٢) كلام طاوسٍ رحمه الله

#### حضرت طاوس الشيئة کے آثار

( ٣٦٤٨٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُر ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:حُلو الدُّنْيَا مُرُّ الآخِرَةِ ، وَمُرُّ الدُّنْيَا حُلو الآخِرَةِ.

(٣١٨٨٥) حضرت طاوس فرماتے بیں كددنیا كى مشاس آخرت كى كرواہث ہاوردنیا كى كرواہث آخرت كى مشاس ہے۔

( ٣٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَحْرُزُ دِينَهُ إِلَّا حُفْرَتُهُ.

( ٣ ١٢٨ ٢ ) حفرت طاوى فرماتے ہيں كمومن كردين كواس كى قبرى بيا على ب

( ٢٦٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ بَشْر بْنِ عَاصِم ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :مَا رَأَيْت مِثْلَ أَخُدُ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ رَأَيْت رَجُلاً لَوْ قِيلَ لِي : مَنْ أَفْضَلُ مَنْ تَعْرِفُ قُلْتُ : فَلَانْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَمَكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي بَطْنِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَاسْتَسَحَّ بَطْنَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَهَاهُ فباحته فَرَأَيْته فِي نِطْعٍ مَا أَدْرِى أَنَّ طَاقَيْهِ أَسُرَعُ حَتَّى مَاتَ عَرَقًا.

(٣٦٨٨) .... گذارش: حضرت طاوس كے اس اثر كا ترجمه بالكل واضح نبيس ہوسكا مصنف ابن افي شيبہ كے

منتق محمتوامداس الركحافي مين فرمات بين "وتتمة الخبر لم يتضح لى معناه" ؟؟

( ٣٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الإِزَارِ والرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ. (٣٦٨٨) حضرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کی قیص ازار ہے او پر اوران کی جا درقیص ہے او پر ہوتی تھی۔

- ( ٣٠٤٨٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ قَدُ كُتِبَ لَهُ مِنَةُ حَسَنَةٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۳۱۴۸۹) حضرت طاوئ فرماتے ہیں کہ جو محض رات کونماز میں دس آیات کی تلاوت کرے تو منج میں اس کے لئے سویا اس سے زیادہ نکیاں ککھی جاتی ہیں۔

#### ( ٦٤ ) سعِيد بن جبيرٍ رحمه الله

#### حضرت سعید بن جبیر جایشید کے آثار

- ( ٣٦٤٩) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ حِمَاعُ الإِيمَانِ.
- (۳۲۴۹۰)حضرت سعید بن جبیر بایشین فرماتے ہیں کہ اللہ پرتو کل کرنا ایمان کی بنیا دے۔ درور سے بریا تھیں '' میں چرد و مواز میں ہے دیکھیں کے اللہ میں اور میں دیکھیں بریسوں میں ایکوئی رہے اور کا اور
- ( ٣٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْك وَحُسْنَ الظَّنِّ بِك.
- (٣٦٣٩) حضرت سعيد بن جبير ويقيلا فرماتے تھے كەا الله! ميں تجھ سے تجھ پر سچے بھرو سے كى صفت كاسوال كرتا ہوں اور تير سے ساتھ يا گمان كرنے كاسوال كرتا ہوں۔
- ( ٣٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ سَقَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لاسْأَلَنَ ، عَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ :لِمَهُ ؟ فَقَالَ : شَرِبُته وَأَنَا أَسْتَلِذُهُ.
- (٣٦٣٩٢) حفرت بكير بن نتيق فرماتے بين كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير كوايك پيالے ميں شہد كاايك گھونٹ بلايا تو انہوں نے مجھ سے فرمايا كہ ميں ہے سال كيا جائے گا۔ ميں نے كہاوہ كيوں؟ انہوں نے فرمايا كه ميں نے اس كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھائى ہے۔
- ( ٣٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِعْ ، عَنْ عُمَرَ نُنِ ذَرٍّ ، قَالَ:قرَأْت كِتَابَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِى:يَا أَبَا عُمَرَ ، كُلُّ يَوْمٍ يَعِيشُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ.
- (۳۶۳۹۳) حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کاوہ خط پڑھا جوانہوں نے میرے والد کی طرف لکھا، اس میں مکتوب تھا کہ ہرود دن جس میں مسلمان زندہ رہے وہ اس کے لئے غنیمت ہے۔
- ( ٣٦٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ﴿بَلُ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قَالَ مَرُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

- (۱۱۷۹۴) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ اَلْ مَکُو اللَّیْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن
- ٬ ۲۶۶۹۵ عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَغْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ ( 77٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَغْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَحَامِي الْمُحْتَسِبِينَ.
- (٣٦٣٩٥) حضرت سعيد بن جير فرمات بين كفلت والول مين الله كاذكركر في والا ايس بيسي قيد يول كي حفاظت كرف والا ـ (٣٦٣٩٥) حضرت سعيد بن جُبَيْرٍ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ قَالَ: وَمَا هُوً . وَالا ـ ٢٦٤٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ قَالَ: وَمَا هُو
- (٣٦٣٩٢) حفرت سعيد بن جيرقر آن مجيد كي آيت ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ ﴾ كي فيريس فرماتي بين كهاس مرادلعب بـ -(٢٦٤٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ﴿ فَسُحْقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قال :
- (٣٦٢٩٤) حفرت سعيد بن جيرقر آن مجيد كي آيت ﴿فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كي تفير مي فرمات بي كماس عمراد جہنم کی ایک وادی ہے۔
- ( ٣٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾ قَالَ :مَنْ أَمِرَ بِمَغْصِيَةٍ فَلْيَهُرُّبْ.
- (٣١٣٩٨) حفرت سعيد بن جبيرقر آن مجيد كي آيت ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ كي تفير مي فرماتي بي كەلللەكى زمين بهت وسليع ہے، جيسے معصيت كالحكم ديا جائے وہ بھاگ جائے۔
- ( ٣٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.
- (٣١٣٩٩) حضرت قاسم بن الي الوب فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير نے قر آن مجيد كي آيت ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا نُوْ جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ كوبيس سے زياده مرتبدد برايا۔
  - ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْرَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ قَالَ :تُبُ
  - (٣١٥٠٠) حفرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ كي فيرين فرمات بي كهم نوبك .
- ( ٣٦٥.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ قَالَ : شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوَ اعْتَذَرَ.
- (٣٦٥٠) حفرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ أَ ﴾ كي تفير مين فرمات بين انسان اپخ

نفس پر گواہ خواہ عذر پیش کر لے۔

(٣٦٥.٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ قَالَ :مَنْسِيَّونَ مُضَيَّعُونَ

(٣٦٥٠٢) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كدوه بھلاد يجئے جائيں گے،ضائع كردئے جائيں گے۔

( ٣٦٥.٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ فَالَ: مَا نَسوا. (٣٦٥٠٣) حفرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ كي تفيريس فرمات بي كدجووه عول يكيد

### ( ٦٥ ) حرِيث أبي عبيدة رحمه الله

### حضرت ابوعبیدہ کے آثار

( ٣٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ مُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :يَقُولُ ، يَعُنِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَفَقَّقُهُونَ بِغَيْرٍ عِبَادَتِى ، يَكُبَسُونَ مُسُوكَ الطَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ ، أَبِى يَغْتَرُّونَ أَمْ إِيَّاكَ يَخُدَعُونَ فَبِى حَلَفْتَ لَاْتِيحَنَّ لَهُمْ فِنْنَةً فِى الدُّنِيَا تَذَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً. (ابن المبارك ٥٠)

(۳۱۵۰۴) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جومیری عبادت کے بغیر بجھدار بنتا جا ہے۔ ہیں؟ وہ بھیڑکی کھال اوڑھتے ہیں لیکن ان کے دل ایلوے (ایک کڑوا پھل) سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیا وہ میری وجہ سے دھوکے میں ہیں یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں دنیا میں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا جوان میں سے برد بارکوبھی جیران وسرگرداں کردےگا۔

( ٣٦٥.٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ جَبَّارًا مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، قَالَ : لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَضْعَفَ خَلْقِهِ فَدَخَلَتْ بَقَّةٌ فِى أَنْفِهِ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ :اضْرِبُوا رَأْسِى ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى نَثْرُوا دِمَاغَهُ.

(۳۱۵۰۵) حضرت ابوعبید ، فرماتے ہیں کہ ایک متئبراور سرکش مخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آؤں گا جب تک میں آسان میں موجود ساری مخلوق کونہیں دیکھ لیتا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے اس پراپی ایک کمزور ترین مخلوق کومسلط کردیا۔ ایک جوں اس کے ناک میں داخل ہوئی اور اس کی موت کا سبب بن گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سر پر مارو، لوگوں نے اس کے سر پر اتنامارا کہ اس کا د ماغ ظاہر ہوگیا۔ ( ٣٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْحُكُمَ الْعَدُلَ لَيُسَكَّنُ الْاصْوَاتَ عَنِ اللهِ ، وَإِنَّ الْحُكُمَ الْجَائِرَ تَكُثُرُ مِنْهُ الشَّكَاةُ إِلَى اللهِ.

(٣٦٥٠١) حضرت ابوعبيد وفرماتے ہيں كه انصاف كى حكومت الله تعالى كى طرف ہے آنے والى آوازوں كو خاموش كراديق ہے اور ظلم والى حكومت سے الله كى طرف جانے والى شكايتيں ہوھ جاتی ہيں۔

( ٣٦٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ قَالَ : كَانُوا سِتَّمِئَةِ ٱلْفِ وَسَبْعِينَ ٱلْفًا.

(٣١٥٠٤) حضرت ابومبيده قرآن مجيد کي آيت ﴿إِنَّ هَوُ لَاءِ لَشِو ْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں که وه چھلا کھستر ہزار لوگ تھے۔

### ( ٦٦ ) كلام عبدِ الأعلى رحمه الله

### حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار

( ٣٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ :ما من أهل دار إِلَّا ملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين.

(٣١٥٠٩) حضرت عبدالاعلى تيمى فرماتے ہيں كەموت كا فرشته ہر كھر ميں دن ميں دومرتبه جھا نكتا ہے۔

( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ :الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَقِنَتَا السَّمْعَ مِنْ بَنِى آدَمَ ، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ، قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَذْخِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ ، قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِّى.

( ٣٦٥١٠) حضرت عبدالاعلی تیمی فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ اُنسان کی باتوں کو منتی ہیں، جب انسان جنت کا سوال کرتا ہے اور جنت کہتی ہے کہ اللہ! اے مجھ میں داخل فر مااور انسان جب جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ! اسے مجھ سے پناہ عطافر ما۔ ( ٣٦٥١١ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَؤُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُبَيِّنُ الْقِرَائَةَ مِنَ الرُّقَّةِ.

(۳۱۵۱۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔بعض اوقات ان پراتی رقت طاری ہوجاتی کے قراءت کو واضح نہ کر سکتے تھے۔

( ٣٦٥١٢ ) حَلَّاتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ هَكَذَا وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عِنْدَ صَدُرِهِ.

(٣٦٥١٢) حضرت ابوصالح نے ایک مرتب فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں جمع کیا جائے گا، آیفر ماکر انہوں نے اپناسر جھکایا اور سینے کے پاس اپنے داکیں ہاتھ کو ہاکیں ہاتھ پر رکھا۔

( ٣٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ﴿يَا وَيُمَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ ، عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيُّنِ ، فَإِذَا جَائَتِ النَّفُخَةُ الثَّانِيَةُ ، قَالُوا : ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾.

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح قرآن مجيد كى آيت ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْفَلِدِنا ﴾ كَيْفَير مِين فرماتے ہيں كه وه خيال كرتے تھے كه دونوں فخوں كے درميان اہل قبور سے عذاب كوكم كرديا جائے گا۔ جب دوسرا نخد آئے گا تو وہ كہيں گے ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْفَلِدِنا ﴾ .

( ٣٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً فَأَطَافَ بِهَا مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَكِبُ فِيهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ الْهَرَمُ.

(٣١٥١٣) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں كەطوبى جنت ميں ايك درخت ہے، اگر كوئى سواركسى جوان اونٹ پرسوار ہواوراس درخت كا چكر لگانا چاہے ہو وہ بوڑھا ہوكر مرجائے گالىكن دوبار واس جگرنيس پہنچ سكتا جہاں سے چلاتھا۔

( ٣١٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أَرْسَلَ إلَيْهِمَ الرَّسُلَ فَيُدْخِلُ الْجَنَّةُ مَنْ أَطَاعَهُ وَيُدُخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ : وَيَبْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَان وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : قَدُ رَأَيْتُمْ وَمُنْ مَنْ الْمُولِيَّةِ مَنْ الْمُؤْمَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : فَدُ رَأَيْتُمْ إِنَّى اللَّهُ مَنْ الْمَاعِنِي وَأَدْخَلْتِ النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّى آمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ لِهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتَهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هَلَكَتَهُ.

(٣١٥١٥) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے حساب لیا جائے گاجن کی طرف رسول بھیج جاتے ۔ تھے۔ان کی اطاعت کرنے والے جنت میں اور نافر مانی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، پھر بچوں،فتر ت رسل کے زمانے میں انتقال کرجانے والوں اور مغلوب العقل لوگ باتی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے دیکھ لیا کہ ٹیں نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اورا پنی نافر مانی کرنے والوں کوجہنم میں داخل کردیا۔ میں تہہیں تھم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔ پھرجہنم سے ان کے لئے پچھ گردنیں نکلیں گی ، جو اس میں داخل ہونے لگے گا وہ نجات پالے گا اور جو پیچھے ہے گا وہ بلاک ہوجائے گا۔

( ٣٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قَالَ :حَسَنَةٌ ﴿إِلَى رَبُهَا نَاظِرَةٌ﴾ قَالَ :تَنْتَظِرُ الثَّوَابَ مِنْ رَبُّهَا.

(٣٦٥١٢) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں كہ قرآن مجيدكى آيت ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِدْ نَاضِرَةٌ ﴾ سےمرادخوبصورت چېرےاور ﴿إلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ سےمراديہ كدوه اپنے رب سے بدلے كانتظار كررہے ہوں گے۔

# ( ٦٧ ) يحيى بن وثَّابٍ رحمه الله

## حضرت لیجیٰ بن و ثاب بِلِیْفیۂ کے آ ثار

( ٢٦٥١٧) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَخْيَى، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ رَجُلاً مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلاَتِهِ.

(٣١٥١٧) حضرت کيلي جب نماز پڙھتے تھے تو نماز ميں الي توجه ہوتی جيسے کسي آ دي ہے بات کررہے ہوں۔ ( ٨٨٠٠ ٤ - آئاً أَنْهُ مُعَادِيَةً ، عَن اللّهُ عُرَوْ ، عَ أَنْ يَحْدَ ، قَالَ ، كَانُوا الذَا كَانَا فُوهِ ف

( ٣٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ يَخْيَى ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ جِنَازَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِى وُجُوهِهِمْ أَيَّامًا.

(٣١٥١٨) حفزت يجيٰ بن و ثاب فرماتے ہيں كه اسلاف جب كى جنازے كود كھتے تھے تو كئى دن تك ان كے چبروں پراس كے آثار ہاقى رہتے تھے۔ آثار ہاقى رہتے تھے۔

( ٣٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ مَكَثَ سَاعَةً تُغْرَفُ عَلَيْهِ كَابَةُ الصَّلَاةِ.

(٣٦٥١٩) حضرت یچیٰ بن و ثاب جب نماز پوری کر لیتے تھے کا فی دیر تک ان کے چہرے پرنماز کے آثار دکھائی دیتے تھے۔

### ( ٦٨ ) كلام أبي إدريس رحمه الله

### حضرت ابوا در لیں دایشمیڈ کے آثار

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :لَقِيت الضَّحَّاكَ بِخُرَاسَانَ وَعَلَىّ فَرُوْ لِى خَلِقْ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ :قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ :قَلْبٌ نَقِى فِى ثِيَابٍ دَنِسَةٍ خَيْرٌ مِنْ قَلْبٍ دَنِسٍ فِى ثِيَابٍ نَقِيَّةٍ.

(٣٦٥٢٠) حضرت ضرار بن مره کہتے ہیں کہ میں خراسان میں حضرت ضحاک ہے ملاءاس وقت میرے بدن پر پرانالباس تھا۔

حضرت ضحاک نے مجھ سے فر مایا کہ حضرت ابوادر لیس فرماتے ہیں کہ میلے کپڑوں میں موجود صاف دل صاف کپڑوں میں موجود مبلدل سے بہتر سے ب

( ٣٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ نَظُرِى عِبَرًا وَصَمْتِي تَفَكُّرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(٣٦٥٢ ) حضرت ابوادریس دعا ما نگا کرتے تھے کہا ہے اللہ! میرے دیکھنے کوعبرت ،میری خاموثی کونظراور میری گویائی کوذکر بناد سرے

( ٣٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْحَوُلَانِيُّ : كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا شَوْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُمَ الْيُوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ قِيهِ ، إِنْ سَابَبَتَهُمْ سَابُوك ، وَإِنْ نَاقَدْتَهُمْ نَاقَدُوكَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوك.

(٣٦٥٢٢) حضرت ابوسلم خولانی فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ایسے ہے کی طرح تھے جس میں کوئی کا ننا نہ ہو۔ آج وہ ایک ایسے کا ننے کی طرح ہیں جس میں کوئی پیے نہیں ہے۔ اگرتم انہیں گالی دو گے تو وہ تمہیں خوب گالیاں دیں گے اورا گرتم ان سے عیب بیان کرو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کرو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسْت ذَاتَ يَوْمِ إِلَى أَبِى إِدْرِيسَ الْحَوُلَانِيِّ وَهُو يَقُصُّ ، فَقَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِي مَعَانِشِهِمْ.

(٣٦٥٣٣) حضرت ابن شباب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوادرلیں خولانی کی مجلس میں بیضاوہ کوئی واقعہ بیان کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تہمیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا کھانا تمام لوگوں میں زیادہ پاکیزہ تھا؟ جب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہ حضرت بچی بن ذکر یا کا کھانا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھا۔وہ تنہائی میں کھاتے تھے کیونکہ انہیں یہ بات پسندنکھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں شریک ہوں۔

( ٣٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ : قَالَ أَبُو مُسُلِمٍ الْخَوْلَانِتُ : مَا عَمِلْت عَمَلاً أُبَالِي مَنْ رَآنِي إِلَّا حَاجَتِي إِلَى أَهْلِي وَحَاجَتِي إِلَى الْغَائِطِ.

(٣٦٥٣٣) حضرت ابوسلم خولانی فرماًتے ہیں كەمیں نے دواعمال كے سواكوئی ايساعمل نہيں كيا جس كے بارے میں مجھے اس بات كى پرواموكەكوئى دىكھے لے گاا كيسانى ہيوى سے حاجت كا پوراكر نااور دوسرا بيت الخلاء جانا۔

( ٢٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّفَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : لَا يَهْتِكُ اللَّهُ سَتْرَ

عَبْدٍ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

(٣٦٥٢٥) حفزت ابوادریس فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ اس بندے کی پردہ دری نہیں فرماتے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر

( ٣٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، غَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَرْبَعْ لَا يُقْبَلُنَ فِي أَرْبَع : مَالُ الْيَتِيمِ وَالْعُلُولُ وَالْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ لَا يُقْبَلْنَ فِي خَجِّ ، وَلَا عُمُورَةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَذَكُو حَرُفًا آخَرَ. (٣٦٥٢٦) حضرت ابومسلم خولانی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں میں قاملِ قبول نہیں بیتیم کا مال، دھوکہ، خیانت اور چوری، جج، عمرے، جہاداورایک چیز میں قابل قبول نہیں۔ (راوی نے چوتھی چیز کا نام نہیں لیا)

# ( ٦٩ ) حديث أبي عثمان النهدِيّ رحمه الله

### حضرت ابوعثان نہدی النٹھائے کے آثار

( ٣٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ : إِنِّي لأَعْلَمُ حِينَ يَذُكُرُنِي رَبِّي ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذْكُرُ وِنِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ فَإِذَا ذَكُرْت اللَّهَ ذَكَرَنِي. (٣٦٥٢٧) حفرت ابوعثان نبدي فرماتے ہيں كه جب الله تعالىٰ مجھے يا د فرماتے ہيں تو مجھے علم ہوجاتا ہے۔ان سے لوگوں نے پوچھا کہوہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم مجھے یاد کرو میں تنہیں یاد کروں گا۔ پس جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو الله تعالى مجھے يا دفر ماتے ہيں۔

( ٢٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَرْجَى عِنْدِى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾. (٣٩٥٢٨) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں كہ قر آن مجيد كے اندرمير ے خيال ميں امت كے لئے اس سے زيادہ اميد دلانے والى آيت كُونَى تَبِيل - الله تعالى فرمات بي ﴿ وَآخَوُ ونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَوَ سَيْنًا ﴾.

### ( ٧٠ ) أبو العالِيةِ رحمه الله

### حضرت ابوعالية طينيلا كي آثار

( ٣٦٥٢٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ : قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ.

(٣٦٥٢٩) حفزت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كي تفير مي فرماتي بين كه وه رات كو

( ٣٦٥٣ ) حَلَّاثُنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ﴿لَا يَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَنْتُمُ ، أَنْتُمُ أَصْحَابُ الذُّنُوب.

(٣٦٥٣٠) حضرت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَمَتُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ كي تغيير مين فرماتے بين كه اس سے مرادتم نهين تم تو گناه والے ہو۔

( ٣٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ انَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى رَجُلاً يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ.اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، فَقَالَ :إنَّ الطَّهُورَ بالْمَاءِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الذَّنُوبِ.

(٣٦٥٣) حضرت ابوعاليد نے ايک آ دمي كود يكھا جو وضوكرر ہاتھا، جب وہ وضوكر چكا تو اس نے كہا كدا الله مجھے توبدكر نے والوں ميں سے بنا۔ يين كرحضرت ابوعاليد نے فرمايا كديانى كے ذريعے ياكى حاصل كرنا

انچھی بات ہے کیکن اصل بات گنا ہوں سے پاک ہونا ہے۔

( ٣٦٥٣٢ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِىِّ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ آخِرَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ أَخَرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٦٥٣٢) حضرت ابوعاً ليه كامعمول تھا كه جنب بھى وہ دن كے آخرى جھے ميں قر آن مجيد ختم كرتاً چاہتے تو اسے شام تك مؤخر فرماتے اورا گربھى رات كے آخرى جھے ميں قر آن مجيد ختم كرنے لگتے تو اسے صبح تك مؤخر فرماتے۔

( ٣٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قَالَ لِى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلْت لَهُ.

(٣٦٥٣٣) حفزت ابوعالیہ فرمائے ہیں کہ مجھ ہے دسول اللہ سَرِّقَ اللَّهِ کے اصحاب نے فرمایا کہ اللّہ کے غیرے لئے عمل نہ کروور نہ اللہ تہمیں اس کے حوالے کردے گاجس کے لئے تم نے عمل کیا تھا۔

( ٣٠٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يُفَالَ لَهُ : زُفَرُ يَذُكُرُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْتَرٍ ، قَالَ : الصَّعْقَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣٦٥٣٥) حفرت فيس بن حبر فرمات مي كه صحفه شيطان كي طرف سے ہے۔

( ٣٦٥٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :مَا أَتَتْ عَلَى عَبْدٍ لَيْلَةٌ قَطُّ إِلَّا، قَالَتُ :ابْنَ آدُمْ ، أَحُدِثَ فِيَّ خَيْرًا فَإِنِّى لَنْ أَعُودَ عَلَيْك أَبَدًا.

(٣٦٥٣٥) حضرت موی جبنی نقل کرتے ہیں کہ ہرآنے والی رات بیاعلان کرتی ہے کہا ہے ابن آ دم! مجھ میں خیر کا کا م انجام دے دے کیونکہ میں دوبارہ کبھی تیرے یاس لوٹ کرنہیں آؤں گی۔

### ( ٧١ ) حدِيث إبراهيم رحمه الله

### حضرت ابراہیم مخعی پیٹیلا کے آثار

( ٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ عَبُدًا اكْتَتَمَ بِالْعِبَادَةِ كَمَا يَكْتَتِمُ بِالْفُجُورِ لِأَظْهَرَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٦٥٣٦) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کداگر بندہ عبادت کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح گناہ کو چھپا تا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اے ظاہر کردےگا۔

( ٣٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحْيُونَ الزِّيَادَةَ وَيَكُرَهُونَ النَّقُصَانَ ، وَيَقُولُ :شَيْءٌ دِيمَةٌ.

(٣٦٥٣٧) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كداسلاف عبادت ميں زيادہ كومتحب قرارديتے تنصاور كى كومروہ بتاتے تھے۔

( ٣٦٥٣٨ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، قَالَ :زَعَمُوا ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا جِنَازَةً ، أَوْ سَمِعَنَّا بِمَيِّتٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِينَا أَيَّامًا لَأَنَّا قَدْ عَرَفْنَا ، أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَوِ النَّارِ، وَأَنْكُمْ تَحَدَّثُونَ فِي جَنَائِزِ كُمْ بِحَدِيثِ دُنْيَاكُمْ.

(٣٦٥٣٨) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب ہم كى جنازہ ميں شريك ہوتے ياكى كے انقال كے بارے ميں سنتے تو كئ دن تك ہم پراس كے اثرات رہتے ۔ كيونكہ ہم جانتے تھے كہ اب اس پر ايسا معاملہ وقوع پذير ہو چكا ہے جواسے جنت يا جہنم ميں لے جاسكتا ہے۔ اور تم جنازوں ميں دنيا كى باتيں كرتے ہو!

( ٣٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَيْنَا رَجُلٌ عَابِلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِذْ عَمَدَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهَا ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعُهَا فِي النَّارِ حَتَّى نَشَّتُ.

(٣٦٥٣٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار آدمی ایک عورات کے پاس تھا، اس کے دل میں براخیال آیا اور اس ف غورت کی ران پر ہاتھ لگایا، پھرا سے تنبہ ہوا اور اس نے اپناس ہاتھ کو آگ میں رکھا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جل کر را کھ ہوگیا۔ (٣٦٥٤٠) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْب ، عَنْ خَالِد بْنِ حَوْشَب ، قَالَ : قَالَ اِبْرَاهِیمُ : قَلَمَا قَوَأَت هَذِهِ الآیةَ إِلَّا ذَكُوْت بَرْدَ الشَّرَاب : ﴿ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ ﴾ .

(٣١٥٠٠) حفرت ابرائيم فرماتے بي كه جب بھى بين يہ آيت برد هتا ہول بھے تعتدا پانى ياد آجا تا ب ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَنْسَنَهُونَ ﴾.

( ٣٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ بَكَى فِى مَرَضِهِ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا

عِمْرَانَ ، مَا يُبْكِيك ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِى وَأَنَا أَنْتَظِرُ رَسُولًا مِنْ رَبِّى يُبَشِّرُنِي إِمَّا بِهَذِهِ وَإِمَّا بِهَذِهِ.

(٣٦٥٣) حضرت ابراجيم نخعی اپنے مرض الوفات ميں روئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کداے ابوعمران! آپ کوکس چيز نے رلا يا؟ انہوں نے فر مايا کد ميں کيوں نه روؤں حالانکہ ميں اپنے رب کے قاصد کا انتظار کر رہا ہوں تا کدوہ بجھے يا تو اس چيز کی (جنت کی ) يا اس چيز کی (جہنم کی ) بشارت دے!

( ٣٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ خُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّهِ فِي زَرْعٍ ، فَقَالَ :الْجَوْرُ فِي طَرِيقٍ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي الِدِّينِ.

(٣٦٥٣٢) حفرت واصل فرماتے ہیں كدحفرت ابراہيم تخفی نے حلوان كے امير كود يكھا كدوہ اپنى سواريوں كو كھيت ميں سے لےكر گزرر ہاتھا، انہوں نے فرمایا كدراسته میں ظلم كرنادين ميں ظلم كرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ قَالَ :العساق : مَا يَتَقَطَّعُ مِنْ جُلُودِهِمْ ، وَمَا يَسِيلُ مِنْ بَشَرِهِمْ.

(٣٦٥٣٣) حفرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه غساق وہ چيز ہے جوان كى كل ہوئى كھالوں سے اس كى جلد پر بہے گی۔

( ٣٦٥٤٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿ يُنَبَّأُ الإِنْسَان يَوْمَنِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ قَالَا : بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ.

(٣٦٥٣٣) حضرت ابراہيم اور حضرت مجامد قرآن مجيد كى آيت ﴿ يُنَبَّ الإِنْسَان يَوْمَنِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ كَتَفْير مِين قرمات ميں كانسان كاسكاول وآخرا عمال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ قَالَ: أَشْيَاءُ يُصَابُونَ بِهَا فِي الدُّنيَا.

(٣١٥٥٥) حفرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَكُنُدِيفَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ كي تقيريس فرماتے ہيں كديده چيزيں ہيں جوانہيں دنيا ہيں پيش آئيں گا۔

( ٣٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ عَطَّاهُ ، وَقَالَ : لاَ يَرَانِي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

(٣٦٨٣٦) حضرت اعمش فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نخى جب قرآن پڑھار ہے ہوتے اوران كے پاس كوئى آ دمى آتا تواسے ڈھانپ دیتے اور فرماتے كەمىن نہيں چاہتا كہ وہ مجھے ہروقت اس ميں سے پڑھتا ہواد كھھے۔

( ٣٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ ، أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :

فَطلَى وَجْهَهُ بِطِلاءٍ وَشَرِبَ دَوَاءً وَلَمْ يَأْتِهِمْ ، فَتَرَكُوهُ.

- (٣١٥٣٧) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ائر اہیم ہے کہا کہ گیا کہ انہیں مقار بن ابی عبید نے بلایا ہے، انہوں نے اپنے چبرے پر طلاء مل لیا، اور دوالی اور اس کے پاس نہیں گئے۔انہوں نے بھی انہیں جھوڑ دیا۔
- ( ٣٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَغَى شَيْنًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِى بِهِ اللهِ آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكُفِيهِ.
- (٣٦٥/٨) حَضرت ابراً ہیم فرماتے ہیں کہ جو تخص علم کواللہ کی رضا کے لئے حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطافر مائے گا جواس کے لئے کافی ہوجائے گی۔ -
  - ( ٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْحُشُوعُ فِي الْقَلْبِ.
    - (٣٢٥٣٩)حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه خشوع دل ميں ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشْفَقَ ثِيَابًا وَأَشْفَقَ قُلُوبًا.
  - (٣٦٥٥٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەتم سے پہلے لوگ زيادہ پرانے كيٹروں والے اور زيادہ زم دلوں والے ہوتے تھے۔
- ( ٣٦٥٥١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ حِينَ يُصْبِحُ :أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا قَالَهُ مُمُسِيًّا أَجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.
- (٣٦٥٥) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو تحف صبح كے وقت دى مرتبہ بيكلمات پڑھے الله تعالى شام تك اے شيطان سے محفوظ ركھے گا (ترجمہ) ميں بننے والے اور جاننے والے الله كى بناہ والحيان مردود كر شيطان مردود كر شيطان مردود كر شيطان مردود كر شيطان مردود كر شرے۔
  - ( ٣٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُ ابْرَاهِيمَ عَلَى ظَهُرِ الْقَدَمِ.
    - (٣١٥٥٢) حفرت مغيره فرمات بيل كه حضرت ابراجيم كي قميص پاؤل كے تلوے پر ہوتی تھی۔
  - ( ٣.٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ قَالَ :يَتُوبُونَ.
  - (٣١٥٥٣) حفزت ابراہيم قرآن مجيد کي آيت ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں کہ وہ تو بہرتے ہيں۔

### ( ۷۲ ) الشُّعبيُّ

### حضرت شعبی الثین کے آثار

( ٣٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَيْبَان ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ يَشُرُفُ قَوْمٌ فِي

الْجَنَّةِ عَلَى قَوْمٍ فِى النَّارِ فَيَقُولُونَ : مَا لَكُمُ فِى النَّارِ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلَا نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلَا نَعْمَلُ بِهِ.

ر سیسٹ کی بر اسٹ کی است ہیں کہ کچھلوگ جنت ہے جہنم میں جھانکیں گے تو وہاں انہیں کچھلوگ نظر آئیں گے وہ ان سے کہیں گے کہ کہاں ہے کہیں گے کہ کہا کہیں گے کہ بہم تنہیں تو سکھایا ہے کہ جہنم میں کیوں ہو؟ ہم تو ان باتوں پڑمل کیا کرتے تھے جوتم ہمیں سکھاتے تھے؟!وہ کہیں گے کہ ہم تنہیں تو سکھایا

( ٣٦٥٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ فَالَ : الدَّرَجُ. (٣١٥٥٥) حفرت تعلى قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمُعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ كي تفير مين فرمات بهركراس مراد ميرهيال بين -

( ٣٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ قَالَ : الذَّرَجُ ، وَسُقُفًا ، قَالَ :الْجُزُوعُ وَزُخْرُفًا ، قَالَ :الذَّهَبُ.

(٣٦٥٥١) حضرت تعلى قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمَعَادِ جَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كداس مرادسير صيال

بين - اورسُقُفًا بِعمراوت بين اورزُخُرُفًا بِمراومونا بِ . ( ٣٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقْدَلُونِ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقَالِقُونَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقَالِقُونَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقَالِقُونَ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقَالِ اللهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ نَالَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ إِلَالْمَامِنَانِ اللّهِ بُنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : اللّهُ عَلَى اللهِ بُنَ الْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ الل

أَلَا إِنَّ فُلَانَ بَنْ فُلَانَ بَنْ فُلَانَ بَنْ فُلَانَ بَنْ فُلَانَ بَنْ فُلَانَ بَنَ فُلَانَ بَنَ فُلَانَ خَفَتْ مَوَازِينَهُ فَلَانَ خَفَتْ مَوَازِينَهُ فَشَقِى بَعُدَهَا أَبَدًا ، أَلَا إِنَّ فُلَانَ بَنَ فُلَانَ خَفَتْ مَوَازِينَهُ فَشَقِى شَفَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا.
مَوَازِينَهُ فَشَقِى شَفَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا.
(٣١٥٥٤) حفرت عبيدالله بن عيزار فرمات بي كم قيامت كردن يادن ايس بول عيرون كرون كرون عند الله بن عيرون كرون عند بوت

ہیں۔اس دن خوش نصیب وہ ہوگا جے اپنا پاؤں رکھنے کے لئے جگہل جائے۔میزان کے پاس ایک فرشتہ اعلان کرر ہا ہوگا کہ فلاں بن فلال کا نامہ اعمال وزنی ہوگیا وہ آج خوش نصیب ہوگیا اور آج کے بعد بھی وہ بدشمتی کا شکارنمیں ہوگا۔اور فلاں بن فلال کے اعمال کا ٹر از وہلکا ہوگیا اور وہ بدتسمت ہوگیا اور آج کے بعد بھی سعادت کا چرہ نہ دیکھے سکے گا۔

( ٣٦٥٥٨) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيِّ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيَعْمَةُ اللهِ عَلَىّ فِيمَا ذَوْى عَنِّى مِنَ الدُّنْيَا أَعُظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَىّ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا.

(٣١٥٥٨) ايك انصارى صاحب فرمايا كرتے سے كەاللەتعالى كى دود نيادى نعمت جواس نے مجھے عطانبيس كى ، مجھے الله تعالى كى اس نعمت سے زياد د بالاتر محسوس ہوتی ہے جواس نے مجھے عطاكى ہے۔

( ٢٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ إِيَاسٍ مِمَّنْ سَمِعَ ثُمَّ

سُگُتُ.

(٣١٥٥٩) حفرت عبدالملك بن اياس ان لوگول ميس سے تھے جوسنتے اور خاموش ہوجاتے۔

( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْد وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(۳۱۵۲۰ تا) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اہل کو فیہ میں مجھے سب سے پیندید ہ چارلوگ ہیں:طلحہ، زبید،محمد بن عبدالرحلن اور نجی بن عباد پہ

( ٣٦٥٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَلْحَةَ : إِنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَكُرَهُ الْإنِينَ ، قَالَ : فَمَا سُمِعَ لَهُ أَنِينٌ حَتَّى مَاتَ.

(٣١٥ ١١) حفرت ليف فرماتے ہيں كەميں نے حضرت طلحہ ہے كہا كەحضرت طاوس رونے كى آ واز كونا پسند فرماتے تھے۔انہوں نے كہاموت تك ان كے رونے كى آ وازنہيں سى گئی۔

( ٣٦٥٦٢) حَلَّمُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ مِسْعَرٍ، قَالَ:أَعْطَانِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ كِتَابًا فِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى ابْنَهُ، قَالَ:يَا بُنَى، كُنُ مِنْ نَأْيُهُ مِمَّنُ نَأْيُهُ مِمَّنُ نَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةٌ، لَيْسَ نَأْيُهُ كِبَرًا، وَلاَ عَظَمَةٌ، وَلَيْ مِنْ نَأْيُهُ مِمَّنُ ذَنَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةٌ، لَيْسَ نَأْيُهُ كِبَرًا، وَلاَ عَظَمَةٌ، وَلَا يَنْسَى وَلَيْسَ دُنُوَّهُ خَدْعًا، وَلاَ خِيَانَةٌ ، لاَ يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَعْفُو عَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ، لاَ يَعُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلاَ يَنْسَى وَلَيْسَ دُنُوَّهُ خَدْعًا، وَلاَ خِيانَةً ، لاَ يَعْفُولُ رَبِّي الْعَلْمُ وَلَا يَنْسَى إِخْفَةُ مَ اللَّهُ عَلِمُ مِنَّا لَيْعُلِمُ ، وَيَنْطِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصْمُتُ لِيَسْلَمَ ، وَيُخَالِطُ لِيَفْهَمَ، إِنْ كَانَ فِي الْذَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَّاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، لأَنَّهُ يَيْفُهُمَ، إِنْ كَانَ فِي الْذَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَّاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، لأَنَّهُ يَذْكُو إِذَا خَفَلُوا، وَلا يَنْسَى إِذَا ذَكُرُوا، قَالَ حُسَيْنٌ : وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُيَنَةً : يَمْزُحُ الْعِلْمَ بِحِلْمٍ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كُونَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةً : يَمْزُحُ الْعِلْمَ بِحِلْمٍ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كُونَا فَيهِ ابْنُ عُيَيْنَةً : يَمْزُحُ الْعِلْمَ بِحِلْمٍ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كُونَا فَيهِ ابْنُ عُيَيْمَةً : يَمْزُحُ الْعِلْمَ بِحِلْمٍ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كُونَا فَيهِ ابْنُ عُيَيْنَةً : يَمْزُحُ الْعِلْمَ بِحِلْمٍ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَقْنَى كُو فَي عَلَيْهُ فَي الْمَافِيلِينَ الْعَافِلِينَ ، لأَنَا فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعُولِينَ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِينَ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولِينَ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلِينَ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللْعُلْمُ اللْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْالُولُ

(٣٦٥٦٢) حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ مجھے زید کمی نے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کونسیحت کی کہ اے میرے بیٹے! ایساشخص بن جا جولوگوں ہے بے نیازی اور پاکدامنی کے لئے دور رہے، نری اور رحمت اس کے قریب ہو، اس کا دور ہونا تھر یا نخوت کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کا قریب ہونادھو کہ دینے یا خیانت کرنے کے لئے نہ ہو۔ شک والا کام کرنے ہیں جلدی نہ کرے۔ جہاں تک ہو سے معاف کردے۔ جواسے نہ جانتا ہواس کے تعریف کرنے سے دھو کہ ہیں نہ پڑے اور جودہ کر چکا ہے اسے نہ ہو لے۔ اس کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کی با تیں اسے خوف ہیں جتال کردیں اور جودہ نہیں جانتے اس پر استعفار کرے۔ علم کے حصول کے لئے خاموش دہے، بات بچھنے کے لئے حصول کے لئے خاموش دہے، بات بچھنے کے لئے میں جول رکھی، اگر وہ غافلین میں ہے ہوتو ذاکرین میں سے ہوتو خاکلین میں شار نہ کیا جائے اور اگر ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے ، اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھو کے۔ ابن عتیبہ نے جائے ، اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھو کے۔ ابن عتیبہ نے جائے ، اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھو کے۔ ابن عتیبہ نے جائے ، اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھو کے۔ ابن عتیبہ نے

اس میں اضافہ کیا ہے کہ و علم کو ہر دیاری کے ساتھ ملائے ، فنا ہونے والی چیز وں میں اس کی بے رغبتی ان چیز وں میں رغبت جیسی ہو جویا تی رہنے والی ہیں۔

( ٣٦٥٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ خَنْمَة ، عَنْ سُوَيْد بُنِ عَفَلَة ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْسَى أَهْلُ النَّارِ جُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ تَابُوتًا مِنْ نَارٍ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ فَلَا يُضُرَّبُ مِنْهُ عِرْقٌ إِلَّا وَفِيهِ مِسْمَارٌ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ جُعِلَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَصُوبُ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَصُوبُ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَصُوبُ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَصُوبُ مَنْ اللَّهُ مَا النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله أَنَّ فِي النَّارِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَا دُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ ﴾ .

(٣١٥ ٦٣) حفرت ويد بن غفله قرماتے بين كه جب الله تعالى الله جنم كو بھلائے جانے كا اراده قرمائيں گے برايك كے لئے اس كى جمامت كے بقدراكي تابوت بنائيں گے بھراس پرتالالگاديا جائے گا۔ اس تابوت بين آگ كے كيل بول گے۔ پھراس تابوت كو آگ كے دوسرے تابوت بين ڈال ديا جائے گا۔ پھراس پرآگ كے مزيد تالے لگاديے جائيں گے۔ پھران كے درميان تابوت كو آگ كے دوسرے تابوت ميں ڈال ديا جائے گا۔ پھراس پرآگ كے مزيد تالے لگاديے جائيں محلب آگ بھر بھر مختص يہ تسجيح كاكر آگ بين اس كے سواكو كى نبيس ہے۔ الله رب العزت كے اس فرمان كا بجي مطلب ہے الله اور يہي مطلب ہے اس ارشادر بانى كا ﴿ لَهُ مُ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ خُولْكُ نَجْزِى الظّالِمِينَ ﴾.

( ٣١٥٦١) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُصلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُويُرَتِهِ وَأَهْلَ الدُّويُراتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ مِنَ اللهِ مَا دَامَ بَيْنَهُمْ. الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُويُرَتِهِ وَأَهْلَ الدُّويُراتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ مِنَ اللهِ مَا دَامَ بَيْنَهُمْ. (٣١٥٦٣) حضرت محمد بن منكد رفر مات بيل كما الله تعالى بند على الله على على مجمد على يَكَى كى وجه الله كا واوراس كه به يحد على الله على عطافر مات بيل و بيل كم الله على عطافر مات بيل و جب تك وه على بنده ان كردميان بوتا ہے وہ الله كي حفاظت بيل بوت بيل -

( ٣٦٥٦٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَغْيَن ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدّيلِيِّ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيُّحْبَسُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِالذَّنْبِ عَمِلَهُ مِنْةَ عَامٍ وَإِنَّهُ لَيَرَى أَزُوَاجَهُ وَحَدَمَهُ.

(٣٦٥٦٥) حصرت ابوحرب بن الى اسود ديلى فرماتے ہيں كه آ دمى كواس كے گناه كى وجہ سے جنت كے درواز سے پر ايك سوسال كے لئے روك لياجائے گا اور وہ جنت ميں اپنى بيويوں اور خادموں كود كيھے گا۔

ُ (٣٦٥٦٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَخْتَرِتَّى الطَّائِتَى ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :أُغْبِطَ الْاَحْيَاءُ بِمَا يُغْبَطُ بِهِ الْأَمُوَاتُ وَاعْلَمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَصْعِبُ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَحِبَّ

النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُوَاهُمْ.

- (٣٦٥٦٦) حضرت بختری طائی فرماتے ہیں کہ زندوں پراس چیز کارشک کروجس کامردوں پررشک کیا جاتا ہے، یادر کھو کہ عبادت زہد کے بغیر درست نہیں ہوتی۔اطاعت کے وقت بہت ہوجاؤ، معصیت کے وقت مشقت محسوں کرو،اورلوگوں سے ان کے تقویٰ کے مطابق مہت کرو۔
- ( ٣٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ نُنِ مِغُولِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : حينَ يُسَاقُ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّادِ.
- (٣٦٥٦٤) حفرت قاسم بن وليدقر آن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا جَانَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كي تفسير مين فرمات بي كه بياس موقع كي بات بجب جنت والول كوجنه كالرف لي بات بجب جنت والول كوجنه والول كوجنهم كي طرف لي جايا جائے گا۔
  - ( ٢٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَظُنُّهُ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءَ عَمَلِهِ.
    - (٣٦٥٧٨) حضرت عثان بن عفان جوائز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر محف کواس کے ممل کی جا در بہنا کیں گے۔
- ( ٣٦٥٦٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ · قَالَ عُثْمَان بُنُ عَقَّانَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَانَهُ ، إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ.
- (٣٦٥٦٩) حضرت عثمان بن عفان روين فرمات ميں كەاللەتعالى جرخص كواس كے مل كى جادر بېبنائيں گے۔اگراچھا بوگا تواچھى جادرادراگر براموگا تو برى جادر۔
- ( ٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قَالَ :سَائِقٌ يَسُوفُهَا إِلَى أَمْرِ اللّهِ ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتُ .
- (٣١٥٤٠) حفرت عثان ولا فر آن مجيد كي آيت ﴿ وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَانِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه ايك با تكنه دالا برنفس كوائلة كي امر كي طرف بالحكا اورايك كواه اس كے اعمال كي كوا بي دے گا۔
- ( ٣٦٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَيْمَنُ الْمَرِءِ وَأَنْسَأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَـُهِ
- (۳ ۱۵۷۱) حضرت عدی بن حاتم جن فر ماتے ہیں کہ آ دمی کی سب سے مبارک اور سب سے منحوں چیز وہ ہے جواس کے جبڑوں کے درمیان ہے۔
- ( ٣٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَغْرُوفَهُ مُنْكَرُّ زَمَانٍ قَذْ خَلا ، وَمُنْكَرُهُ مَغْرُوفُ زَمَانٍ مَا أَتَى.

(٣٦٥٤٢) حضرت عدى بن حاتم ولا يُؤ فرماتے ہيں كهتم ايك ايسے زمانے ہيں ہوجس كى نيكى گزشته زمانے كى برائى ہے ادراس كى برائى آنے والے زمانے كى نيكى ہے۔

(٣٥٥٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي مَنْصُور ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ : خَرَجْت إِلَى الْجَبَّانَةِ فَجَلَسْت فِيهَا إِلَى جَنْبِ تَحانِطٍ ، فَجَاءً رَجُلَّ إِلَى قَبْرٍ فَسَوَّاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَخِى ، قَالَ : قُلْتُ : أَخْ لَك ، قَالَ : أَخْ لِى فِى الإِسْلَامِ رَأَيْتِه الْبَارِحَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقُلْتُ : فَكُلَّ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : قَدْ قُلْتِهَا ، لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ الدُّنِي مَنْ الدُّنِي مَنْ الدُّنْ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : قَدْ قُلْتِهَا ، لَأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ الدُّنْ اللهِ مَن الدُّنْ اللهُ مَن كَانُوا يَدُونُونِنِى فَإِنَّ فُلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَأَنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ الْأَنْ اللهِ مَا اللهُ الله

(٣١٥٧٣) حفرت زيد بن وہب فرماتے ہيں كہ ميں ايك مرتبة قبرستان گيا اورايك ديوارك ساتھ بيٹے گيا۔اتے ميں ايك آدى آيا اوراس نے ايك قبر كوسيدها كيا اور پھر ميرے پاس بيٹے گيا۔ ميں نے اس سے پوچھا كہ يہ كى قبر ہے؟ اس نے بتايا كہ يہ مير سال بھائى كى قبر ہے۔ ميں نے اس رات كوخواب ميں ديكھا اور ميں نے اس سے كہا كہ ته الى تبرا اسلامى بھائى ہے۔ ميں نے اس رات كوخواب ميں ديكھا اور ميں نے اس سے كہا كہ اس فلال تو زندہ رہے! تمام تعريفيں اللہ كے لئے ہيں۔ اس نے كہا كہ تو نے جو جمله كہا ہے، اگر ميں اس كے كہنے پر قادر ہوجا وَل تو يہ كہنے كے لئے سارى زمين بھى صدقه كرنا پڑے تو صدقه كردوں - كيا تم نے ديكھا كہ جب لوگ جھے دفن كررہے ہے تو ايك آدى نے كھڑ ہے ہوكردوركھت نماز پڑھى تھى۔ اگر جھے وہ دوركھت پڑھنے كى قدرت بل جائے تو وہ جھے دنيا اور جو كے دنيا ميں ہے سب سے زيادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٦٥٧٤) حَدَّثَنَا 'بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : للمُقَنَّطِين حبسٌ يَطَأُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهُم.

(۳۱۵۷۳) حفزت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو قیامت کے دن محبوس رکھا جائے گا اور لوگ ان کے چبروں کوروندیں گے۔

( ٣٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ خَبَّابٌ : أَنَّهَا سَتَكُونُ صَيْحَاتٌ فَأَصِيخُوا لَهَا.

(٣١٥٤٥) حفرت خباب فرماتے ہیں كر عقر يب چينيں ہوں گی ان كے لئے تيارى كراو\_

( ٣٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمان عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى :طُفُت هَذِهِ الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت أكثر مُنَهَجِّدًا ، وَلَا أَبْكَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(٣٦٤٤٦) حضرت ابن الى بكره فرماتے ہيں كەميں نے ان شہروں ميں چكر لگايا ہے، ميں اہل بصره سے زيادہ تبجد كزار اور زيادہ

ذکرکرنے والاکوئی نہیں دیکھا۔

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَكَ يَجِيءُ إِلَى أَحَدِكُمْ كُلَّ غَدَاةٍ بِصِحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُهُمْ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا فَإِنَّهُ إذَا أَمْلَى فِي أُوَّلِ صَحِيفَتِهِ وَآخِرِهَا خَيْرًا كَانَ عَسَى أَنْ يُكفى مَا بَيْنَهُمَا.

(٣١٥٧٥) حضرت ابوعبد الرحمن ملمي فرمات بي كه جرض فرشة تمهارب پاس سفيد نامدا عمال كرآتا ہواوراس ميں خير كھوا تا ہے، جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے اٹھ جاتا ہے اور جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں خیر لکھوا تا ہ، بس جب اعمال نامے کے شروع اور آخر میں خیر ہوتو امید ہے کہ ان دونوں حصوں کی خیر درمیانی حصے کو بھی کفایت کر جائے گی۔ ( ٣٦٥٧٨ ) حَدَّثَهَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : يَمُرُّونَ عَلَى النَّارِ وَهِيَ خَامِدَةٌ فَيَقُولُونَ :أَيْنَ النَّارُ الَّتِي وُعِدْنَا ، قَالَ :مَرَرْتُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ.

(٣١٥٤٨) حفرت خالد بن معدان كتے ہيں كہلوگ آگ كے پاس سے گزريں كے تو وہ بچھى ہوئى ہوگى۔وہ كہيں كے وہ آگ کہال ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ان سے کہا جائے گا کہ جبتم اس کے پاس سے گزرے تھے تو وہ بچھی ہوئی تھی۔

( ٣٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ سَعِيدُ بْنُ عامر بْنِ حُذَيْمٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ يَأْتِي عَلَيْهِ حِينٌ لَا يُدَخَّنُ فِي تَنُّورِهِ ، فَعَتَ إِلَيْهِ بِمَالِ فَاشْتَرَى مَا يُصْلِحُهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : لَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَاهَا تَاجِرًا لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَ لَنَا فِيهَا، قَالَتُ :فَافُعَلُ قَالَ :فَنَصَدَّقَ بِهَا الرَّجُلُ وَأَعْطَاهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، ثُمَّ الْحَتَاجُوا ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ :لَوْ أَنَّكَ نَظَرُت إِلَى تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَأَخَذْتِهَا فَإِنَّا قَدَ احْتَجْنَا إِلَيْهَا ، فَأَعْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتُ ، فَقَالَتُ أَيْضًا ، فَأَعْرَضَ عنها حَتَّى اسْتَبَانَ لَهَا ، أَنَّهُ قَدْ أَمْضَاهَا ، قَالَ : فَجَعَلَتْ تَلُومُهُ ، قَالَ : فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِخَالِدِ بْن الْوَلِيدِ فَكُلَّمَهَا ، فَقَالَ : إنَّكَ قَدْ آذَيْتِه فَكَأَنَّمَا أغراها بِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَيْضًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُجْبَسَ عَنِ الْعَنَقِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا أَنَّ لِي مَا ظَهَرَ عَلَى الأَرْضِ ، وَلَوْ أَنْ خَيْرَة مِنَ الْخَيْرَاتِ أَبْرَزَتُ أَصَابِعَهَا لَأَهُلِ الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ لَوُجِدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدَعُهُنَّ لَكُنَّ لأَنْ أَدَعَكُنَّ لَهُنَّ أَخْرَى مِنْ أَنْ أَدَعَهُنَّ لَكُنَّ ، فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ كَفَّتْ عَنْهُ. (ابو نعيم ٢٣٣)

(٣١٥٧٩) حفرت عبد الرحمٰن بن سابط فرمائتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر بن حذیم مصر کے امیر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب دلی تنز کران کے بارے میں معلوم ہوا کہان پر بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہان کا چولہانہیں جلن حضرت عمر دلیٹنونے ان کے اور ان کے اہل وعیال کی کفالت کے لئے کچھ مال بھیجا۔حضرت سعید بن عامر رہا ٹیٹو نے اپنی اہلیہ سے فر مایا کہ کیوں نہ ہم ہیہ مال ایسے تا جرکود ہے دیں جواس میں ہمارے لئے نفع کمائے؟ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کر لیجئے۔ پھرآپ نے وہ مال صدقہ کردیا اوراپنے پاس کچھ بھی باتی نہ چھوڑا۔ پھر پچھ وڑھے بعد انہیں احتیاج ہوئی اور مال کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر مخاتئو نے ان آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر مخاتئو نے ان کی بات پر توجہ نددی۔ ان کی اہلیہ نے پھر وہی بات دہرائی ، انہوں نے پھراع اض کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ تو ہنیں کردہ تو آئیس ملامت کر نے لگیں۔ حضرت سعید بن عامر مخاتئو نے حضرت خالد بن ولید دولئو سے مدو جا ہی۔ حضرت خالد بن ولید دولئو سے مدو جا ہی۔ حضرت خالد بن ولید دولئو سے ان کی اور فرمایا کرتم نے حضرت سعید کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت سعید کی اہلیہ نے ان سے بھی بہی بات فرمائی۔ جب اس آدی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جمھے یہ بات بالکل پند جب اس آدی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جمھے یہ بات بالکل پند خبیاں کہ قیامت کے دن جھے پہلی جماعت میں داخل ہونے سے دوک لیا جائے جبکہ اس کے بدلے میں جمھے دنیا کی ہرچیز ہی کیوں نہیں جائے درا گرا کیک حورا پنی انگلیاں زمین والوں کے لئے ظاہر کرد ہے قان کی خشبوس کو میں ہوگی۔

( .٣٦٥٨ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمِّى ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى صُنْدُوقٍ مِنْ صَنَادِيقِ الْحَذَّانِين ، فَقَالَ : لَوْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَالَسْت إِخُوانَك ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعٌ : لَوْ فَارَقَ ذِكُرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً خَشِيت أَنْ يَفْسُدَ قَلْبِي.

(۳۲۵۸۰) حضرت ما لک بن مغول فر ماتے ہیں کہ ایک آدمی رہیج بن راشد کے پاس سے گزرا، وہ موچیوں کے ایک کھو کھے کے پاس بیٹھے تھے۔اس آدمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجد چلیں اور مسلمان بھائیوں سے بات چیت کریں تو اچھا ہو۔ حضرت رہیج نے ان سے فرمایا کہ اگر موت کی یا دا کید لمجے کے لئے بھی میرے دل سے جدا ہوتو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل خراب ہوجائے گا۔

( ٣٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى زَمِيلَ رَبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ :لَوُ أَنِّى أَعْلَمُ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَبِّى لَعَلَى أَتَكَلَّفُهُ ، قَالَ :فَرَأَى فِى مَنَامِهِ الشَّكْرَ وَالذِّكْرَ.

(٣٦٥٨١) حفرت اساعیل بن شعیب فرماتے ہیں کہ حفرت ابوذمیل رنتے بن راشدا یک مرتبہ مکہ کی طرف جارہے تھے،انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے رب کومیر اکون سامکس سب سے زیادہ محبوب ہے تو میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کروں گا۔ پھرانہوں نے خواب میں شکراور ذکر کودیکھا۔

( ٣٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَبِيعُ بُنُ أَبِي رَاشِدٍ فِي السُّدَّةِ فِي السُّوقِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَصَافَحَنِى ، فَقَالَ :يَا أَبَا ذَرٌّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ فَقَدُ سَأَلَهُ أَمْرًا عَظِيمًا.

(٣٦٥٨٢) حفرت عمر بن ذركہتے ہيں كەحفرت رئيج بن الى راشد مجھے سدہ كے ايك بازار ميں ملے \_انہوں نے مجھ سے مصافحه كيا اور فر ما يا كەا بے ابوذ راج چخص الله تعالىٰ ہے اس كى رضا كو ما نگتا ہے وہ الله سے درحقیقت بہت عظیم چیز ما نگتا ہے \_

( ٣٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ الْعَبْدِيَّ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، قَالُوا :لَهُ :

يَا هَرِمُ، أَوْصِنى، قَالَ:أُوصِيكُمْ أَنْ تَقُضُوا عَنِّى دَيْنِى، قَالُوا:بِمَ تُوصِى، قَالَ:فَتَلَا آخِرَ سُورَةِ النَّحْلِ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾.

(٣٦٥٨٣) حفرت عون بن شداد كتے بيل كه جب برم بن حيان عبدى كے وصال كا وقت آيا تو لوگوں نے ان سے كہا كه اے برم! وصيت فرماد يَجِحَ انہوں نے كہا كه آپ بميں كيے برم! وصيت فرماد يَجِحَ انہوں نے كہا كه يَل مِين تَبهِ مِين وصيت كرتا ہوں كه تم ميرا قرض اداكر دينا۔ پھرلوگوں نے كہا كه آپ بميں كيے زندگى گزارنے كى وصيت كرتے بيں؟ انہوں نے سورة النحل كى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ دَبُّكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ زندگى گزارنے كى وصيت كرتے بيں؟ انہوں نے سورة النحل كى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ دَبُّكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ سَبِيلِ دَبُلُكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ سَبِيلِ دَبُلُكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ سَبِيلِ دَبُلُكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

( ٣٦٥٨٤ ) حَدَّثُنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ هَرِمٌ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ زَمَان يَتَمَرَّدُ فِيهِ صَغِيرُهُمْ وَيَأْمُلُ فِيهِ كَبِيرُهُمْ وَتَقُرُّبُ فِيهِ آجَالُهُمْ.

( ٣٧٥٨٣) حفرت ہرم بیدعا ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں ایسے زمانے کے شرسے پناہ ما نگتا ہوں جس میں ان کا جوان سرکٹی کاشکار ہے، بوڑھاامیدوں میں مبتلا ہے اور ان کی موتیں قریب آگئیں ہیں۔

( ٣٦٥٨٥ ) حَذَّنْنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَصْبَغَ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ عَلَى الْخَيْلِ، فَغَضِبَ عَلَى رَّجُلِ فَأَمَرَ بِهِ فَوُجِنَتْ ، عُنُقُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا نَصَحْتُمُونِي حِينَ قُلْتُ: وَلَا كَفَفْتُمُونِي عَنْ غَضِبِي ، وَاللهِ لَا آلِي لَكُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا طَافَةَ لِي بِالرَّعِيَّةِ فَابْعَثْ إِلَى عَمَلَك.

(٣١٥٨٥) حفرت ابونضر ہ فر ماتے ہیں کہ حفرت عمر نے حضرت ہم بن حیان کوا یک فشکر کی قیادت دے کر روانہ فر مایا۔ پھر ہم و ثمنوں کے ایک آدمی پر غضب ناک ہوئے اور اے قل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان حضر مایا کہ اللہ تہمیں خیر سے محر مرکھے ، جب میں نے بیہ بات کی تو تم نے مجھے تھے تکوں نہ کی ، اور تم نے مجھے میر سے غصے سے فر مایا کہ اللہ تہمیں خیر الموشین! میں کیوں نہ روکا ، خدا کی قسم میں تبہارے کی معاطع کا قائد نہیں بنوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اے امیر الموشین! میں رعیت کے کسی کام کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ اس کام کے لئے کسی اور کو جھیج دیجئے۔

( ٣٦٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(٣٦٥٨٦) حفرت ہرم بن حيان فرمايا كرتے تھے كہ ميں جہنم كوالى چيزنہيں سمجھتا جس سے بھا گئے والے كو نيندآئے اور جنت كوالىي چيزنہيں سمجھتا جس كوحاصل كرنے والاسويائے۔

( ٣٦٥٨٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّثِنَى سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِبَرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :كَانَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ عَامِلاً عَلَى بَغْضِ رَسَاتِيقِ الْأَهْوَازِ فَاسْتَأْذَنَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، قَالَ :فَقَامَ هَرِمُ بُنُ حَيَّانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ ، قَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا عَلَى أَنْفِهِ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ هَرِمْ بِيَدِهِ : اذْهَبْ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَنَى أَهْلَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ هَرِمْ : أَيْنَ كُنْت ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ ينينَ قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَوْتَ إِلَى بِيدِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُرْ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ.

( ٣٦٥٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعِ اللَّهُ لِمُؤْمِنِ حَاجَةً إِلَّا قَضَاهَا ، وَلَا يَسْأَلُهُ إِلَّا مَا يُوَافِقُ رِضَاهُ.

(٣٦٥٨٨) بمرفرماتے ہیں كەبروزِ قیامت الله تعالی مومن كی ہر حاجت كو پوراكرے گا۔اوراس كی مرضی مے موافق اس سے سوال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ مُورَقُ الْعِجْلِيّ غلَى مَجْلِسِ الْحَيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ : أَكُلُّ حَالِكَ صَالِحٌ، قَالَ :وَدِدْنَا ، أَنَّ الْعُشْرَ مِنْهُ يَصْلُحُ.

(٣١٥٨٩) سعيد جريري بينية فرمات بين كدمورق العجلى فنيله في مجلس سے گزر نوان كوسلام كيا۔ انہوں نے سلام كاجواب ديا اورا يك آدى نے ان سے بوچھا كە''آپ كى حالت بالكل درست ہے؟'' تو انہوں نے جواب ديا كه'' ميں تو جا بتا ہوں كه اس كا دسوال حصہ بی ٹھك ہوجائے۔

( ٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِى الْغَضَبِ تَقِى الطَّمَعِ. (٣٦٥٩ ) جَرَبِيْنِ فرماتے بيں كمآ وي بربيز گاراس وقت تكنيس بوسكتا جب تك كه غصدا ورلا في سے ندیجے۔

### ( ٧٢ ) كلام مجاهدٍ رحمه الله

# حضرت مجاہد چیٹھیڈ کے آثار

( ٣٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فَلَأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ قَالَ :فِي الْقَبْرِ.

- (٣٦٥٩١) مجابد مِيتُنظِ عِنْ آيت كريمه ﴿ فَلَا نَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ كَاتْغير مِين مروى ہے كہ بيقبر كے بارے ميں ہے۔
- ( ٣٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ قَالَ : مَنْ خَافَ اللَّهَ عِنْدَ مَقَامِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِي الدُّنيَا.
- (٣٦٥٩٢) مجاہدے آیت کریمہ ﴿وَلِلْمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ جو تخص دنیا میں گناہ پراصرار کرنے سے اللہ سے ڈرے۔
- ( ٣٦٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْت مُجَاهِدًا ظَنَنْت أَنَّهُ خوبندة ، قَدْ ضَلَّ حِمَارُهُ فَهُو مُهْتَمُ
- (٣٦٥٩٣) حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجاہد کود یکھا تو یہ تمجھا کہ نتاید بیکوئی کمہارہے جس کا گدھا گم ہوگی ہے جس کو میہ تلاش کرر ہاہے۔
- ( ٣٦٥٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِى مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ الدُّنِيَا فَلَا أَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا.
- (٣٦٥٩٣) حضرت مجاہد کا ارشاد ہے کہ جب بھی دنیا ہے کوئی دن گز رجاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس دنیا سے نکال دیا ہے اب میں مجھی اس کی طرف لوٹ کرنہیں آؤں گا۔
  - ( ٢٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ قَالَ:الْمَوْتُ.
  - (٣١٥٩٥) حفرت مجامد بالله الله على الكارْض مَنْفَصُها مِنْ أَطُو افِهَا ﴾ كي تفير مين فدكور بكاس مرادموت بـ
- ( ٣٦٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ ذُو حَاجَةٍ عِنْدَهُمْ رَأْسُ شَاةٍ ، فَأَصَابُوا شَيْنًا فَقَالُوا :لَوْ بَعَثْنَا بِهَذَا الرَّأْسِ إِلَى مَنْ هُوَ أَخُوَجُ اِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَدُورُ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ.
- (٣٦٥٩٦) حفرت مجاً بدفر ماتے ہیں کہ مدینہ میں ضرورت منداہل ہیت رہتے تھے۔ان کے پاس بکری کا سرتھا۔ان کو کچھ وسعت ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سرکوکسی اپنے سے زیادہ مختاج کو دے دیں۔تو انہوں نے اس کو بھیج دیا تو وہ سرمدینہ کے گھروں میں گھومتار ہاحتی کہ انہی کے پاس لوٹ آیا کہ جن سے وہ لکلاتھا۔
- ( ٣٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ فَمَا بَقِيَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ ، مَا الْمُجْنَهِدُ فِيكُمَ الْيَوْمَ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.
- (٣٦٥٩٤) حضرتَ مجاہد ویشید فَر ماتے ہیں کہ علاء ختم ہو چکے ہیں اور صرف طالب علم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تم میں آج مجاہدہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں میں کھیل کو دکرنے والا۔

( ٣٦٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبُحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّبُحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : اللهُ اللهُ

(٣٦٥٩٨) حضرت مجامد كاارشاد بكرجب كوئى آدى دوسر فل كرمسكراتا بتواس كركناه ايسى جمع جاتے بيل كرجيے بوا خشك چول كوجھاڑد يق بے راوى كہتے بيل كركى نے سوال كيا كرية بہت چھوٹا سائل بے توانہوں نے جواب ديا كركيا تو نے الله تعالى كاار شادئيس سنا: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ ﴾ كداكر آب روئ زيمن كى تمام اشياء بحى صرف كرديتے توان ميں آپس ميں الفت نديداكر كتے۔

( ٣٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ اِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(٣٦٥٩٩) حضرت مجاہد مِراثینیا فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کوفہ میں جارآ دمی سب سے اچھے لگتے ہیں :طلحہ، زبید ،محمد بن عبدالرحمٰن اور یجیٰ بن عباد۔

( ٣٦٦.٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ لَمْ يُصِبُ مِنْ أَخِيهِ إِلَّا أَنَّ حَيَانَهُ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمَعَاصِى.

(۳۱۱۰۰) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں بے شک مسلمان اگراہے بھائی ہے کوئی بھلائی نہ بھی ملے تو یہ بھلائی کافی ہے کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ ہے بچ جاتا ہے۔

( ٣٦٦.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَحَافُ اللَّهَ.

(٣٦٢٠١)حضرت مجامد ويشينه كاارشاد ہے كەسمجھ واللخف وہ ہے جواللہ ہے ڈرے۔

( ٣٦٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ :هُوَ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودَ.

(٣٦٦٠٢) حضرت مجاہد سے قرآنِ پاک کی آیت ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَهُ ۚ نَصُوحًا ﴾ کی تفسیر منقول ہے کہ وہ آ دی تو بہ کرے اور پھر دویارہ گناہ نہ کرے۔

( ٣٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فى قوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا﴾ قَالَ :الطَّائِعُ الْمُؤْمِنُ.

(٣٧٢٠٣) حضرت مجابد الله تعالى كارشاد ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا ﴾ كبارك

میں منقول ہے کہ اس سے مراد تا بع دار ، مومن مخص ہے۔

- ( ٣٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.
- ی رہ سے دوں ہے۔ بور سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كے بارے ميں منقول ہے كه وہ لوگ تمام رات نبیں سوتے تھے۔
- ( ٣٦٦.٥ ) حَلَّاثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ قَالَ :مَقْصُورَاتٌ قُلُوبُهُنَّ وَأَبْصَارُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فِي خِيَّامِ اللَّوْلُؤِ لَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ.
- (٣٦٢٠٥) حفرت مجامد الله تعالى كارشاد ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْمِحِيَامِ ﴾ كاتغير مين منقول ب كدوه اليي حوري ہول گی کہ جوموتیوں کے خیموں میں ہول گی اوران کے دل وجان اور آئکھیں صرف اپنے خاوندوں پرمنحصر ہول گی۔وہ ان کے علادہ کسی اور ہے محبت نہیں کریں گی۔
- ( ٣٦٦.٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ بَغُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَحُورٌ عِينَ ﴾ قَالَ : يَحَارُ فِيهِنَّ الْبَصَرُ. (٣٦١٠٦) حفرت مجابد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَحُورٌ عِینٌ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ ان حوروں کے دیکھنے میں سیکہ آ تکھیں چندھیار ہی ہوں گی۔
- ( ٣٦٦٠٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ قَالَ : لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنيا. (٣٢٧٠٤) حضرت مجامد الله تعالى كارشاد ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ كيار عين منقول بكراس بردنيا كامال
- مرادين ہے۔ ( ٢٦٦٠٨) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَشِيلاً ﴾ قَالَ :أَخْلِصْ لَهُ إِخْلاصًا ( ٣٦٢٠٨) حفرت مجاہد سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَتَبَتَّلُ اللّهِ تَشْيدِلاً ﴾ کی تفير میں منقول ہے کہ اللہ کے لیے اظامی پیدا کرو۔ ( ٣٦٦٠٩) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ إِلَّا تَبْكِى عَلَيْهِ الْأَرْضُ أُرْبَعِينَ صَبَاحًا.
- ر المرين المراد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر يَذُكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعَاصِي فَيَحْتَجِزُ عنها
- الله عمرت مجابد سالله كارشاد ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ كَانغير مين منقول بكاس عمرادوه فخص ب كه جو بوقت گناه الله كويا دكرے اور گناه سے احتر از كرلے۔

( ٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ قَالَ : الآنِيَةُ : الْأَفْدَاحُ ، وَالْأَكُوابُ : الكوكباتُ ، وَتَقْدِيرًا :أَنَّهَا لَيْسَتَ بِالْمَلَّاى الَّتِي تَفِيضُ ، وَلَا نَاقِصَةَ الْقَدْرِ.

(٣٦٢١١) مفرت مجابد سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ فَوَارِيرَا فَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا ﴾ كَيْغيرين منقول بكرة نيه مراددي كرتن اورالاكواب مراور

#### ( ٧٤ ) كلام عكرمة

( ٣٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ :الدُّنيَا كُلُّهَا قَرِيبٌ ، كُلُّهَا جَهَالَةٌ.

(٣٦٦١٢) حمرت عكرمه ولي و الله تعالى ارشاد ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ كي تفسر مي

منقول ہے کہ دنیاتمام کی تمام قریب ہے اور تمام کی تمام جہالت ہے۔ ( ٣٦٦١٣ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ قَالَ :السَّهَرُ.

(٣١٦١٣) حفرت عكرمه ولأور فرمات بين الله تعالى كارشاد ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ فِي مُ اوشب بيداري ب-( ٣٦٦١٤ ) حَلَّتُنَا حَكَّامُ الرَّازِيّ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ﴿ وَاذْكُو رَبَّك إِذَا نَسِيتَ ﴾ قَالَ :إذَا

عَصَيْت ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :إذَا غَضِبْت. (٣٦١١٣) حضرت عكرمدفر مات بي كدالله تعالى ﴿وَاذْكُو رَبُّك إذا نَسِيتَ ﴾ كامطلب بي جرك جب توالله كى نافر مانى كرب

اوربعض علاء فرماتے ہیں کہ جب تجھے غصہ آئے۔ ( ٣٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ

الْحَنَاجِرَ﴾ قَالَ :إنَّ الْقُلُوبَ لَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ زَالَتْ خَرَجَتْ نَفْسُهُ ، وَلَكِنْ إنَّمَا هُوَ الْفَزَعُ. (٣٦٧١٥) حضرت عكرمة رٓ أن مجيدكي آيت ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِوَ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كـ دل اگر حركت كري تو سانس نکل جائے ،وہ صرف گھبراہٹ ہوگی۔

( ٢٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكِّيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ قَالَ :الْكُفَّارُ إِذَا دَخَلُوا الْقُبُورَ فَعَايَنُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْجِزْي يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(٣٦٢١٢) حضرت عكرمد الله تعالى كارشاد ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ ك بار يس منقول بك کا فرلوگ جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں اور اس عذاب کود کھتے ہیں جواللہ نے ان کے لیے تیار کررکھا ہے تو وہ اللہ کی رحمت

ہے مایوں ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرو بَيَّاعِ الْمُلاء ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا ﴾ قَالَ : قُيُودًا.

(٣١٦١٤) حضرت عكرمه فرمات بي كه الله تعالى ك ارشاد ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾ معراد بيزيال بير\_

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أَحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنفَعُكُمْ فَإِنَّهُ فَدُ نَفَعَنِى ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكُرَهُ فُضُولَ الْكَلامُ مَا عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَلَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَلَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ النّبِينَ ﴾ وَأَنَّ ﴿عَلَيْكُمُ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ ﴿عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ النّبِيلَ لَا بُدُ لِكُ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَ ﴿عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ ﴿عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ التّبِيلَ لَا بُدُ لِلهُ مَنْ قَوْلٍ إِلاَ لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَّا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمْلَى صَدُرَ نَهَارِهِ مَا يَلْعَلُنُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَ لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَّ يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمُلَى صَدُرَ نَهَارِهِ وَلَا دُنْيَاهُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَ لَذَيْهِ رَقِيبٍ ، وَلَا دُنْيَاهُ.

(٣٦٦١٨) حصرت يعلى بن عبيد فرماتے بين كدا كم مرتبه محمد بن سوقد بهارے پاس آئ اور فرمايا كه ميس تم كواكي بات بتا تا بهوں اميد ہے كہ وہ تم كونفع دے گی۔ اس ليے كداس بات ہے بھے كونفع ہوا ہے۔ انہوں نے فرمايا كه عطا بن رباح نے جميس فرمايا كه ''ال مير ہے بجنج تقم ہے پہلے لوگ فضول با توں ہے بچے تھے۔ سوائے اس كے كة والله تعالیٰ كی کتاب قر آن پاك كی تلاوت كر ہے ياكس مير کو بجنج تم ہے پہلے لوگ فضول با توں ہے بچے تھے۔ سوائے اس كے كة والله تعالیٰ كی کتاب قر آن پاك كی تلاوت كر ہے ياكس نيك كام كا تقم كر ہے يا برائى ہے روكے اور ميدكة واپني ضرورى معيشت كو فاطر بھتدر ضرورت بات كر ہے۔ كيا تم لوگ قر آن پاك كی آت ﴿ عَلَيْكُمُ مَ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِيبِينَ ﴾ اور ﴿ عَنِ الْمُيسِينِ وَ عَنِ المُسْمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولُ إِلاَّ لَكُنْ لَا وَقِيبٌ مَن اللهُ مَالُ تعمول كاموں كامحيفًا كولا جائے تواس عَيد اللهُ كانكار كر كتے ہو۔ كيا تم كواس بات سے حيانہيں آتی كدا گرتم ہارے سارے دن كے اعمال ناموں كامحيفًا كھولا جائے تواس ميں اكثر باتيں ايكی ہوں كہ جن كاند ين ہے كوئی تعلق ہاور نہى دنيا ہے۔

( ٣٦٦١٩ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الرُّديني عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ :مَا هَاجَتِ الرِّيحُ إِلَّا بِعَذَابٍ وَرَحْمَةٍ.

(٣٦٧١٩) حفرت کیلی بن يعمر فرماتے بين كه تيز ہواعذاب يارحمت ہی كی وجہ سے چلتی ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا﴾ قَالَ : الْعَهْدُ الصَّلَاةُ.

(٣٢٦٢٠) حضرت مقاتل بن حيان فرمات بي كما لله تعالى كارشاد ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴾ عمراد عبد نماز بـ - (٣٢٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ : كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقُواْ يُوصِى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُ بِثَلَاثٍ : مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللّهُ دُنْيَاهُ ، وَمِنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللّهُ عَلانِيَتَهُ.

(٣٦٩٢١) حضرت البي عون فرماتے ہيں اچھ لوگ جب ملا كرتے تھے تو تمن چيزوں كی نفیحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو تمين چيزوں كی نفیحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بھی تين چيزوں كو لكھ كر بھيجا كرتے تھے۔ ﴿ جَوْخُصُ آخرت كے ليے عمل كرتا ہے اللہ اس كى دنيا كى كفايت كرتا ہے۔ ﴿ جَوَخُصُ الْبِي پوشيدہ حالت كو خُصُ الله كو درست كرتا ہے اللہ اس كو اللہ كے درميان معاملات كو درست كرتا ہے۔ اللہ اس كو عالت كو درست كرديتا ہے۔ ﴿

( ٣٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحُبِيلَ ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِى ، قَالَ : سَمِعُتُ خَالِدَ بُنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ لَا يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ خَالِدُ : مَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَنْزِعُ ثَرْبَةُ ، عَنْ ظَهْرِهِ.

(٣٦٦٢٢) حفرت خالد بن افي عمران فرماتے ہيں كەعمدالله بن زبير مبينه ميں صرف تين دن افطار كرتے تھے۔ خالد فرماتے ہيں حاليس سال تك انہوں نے اپنى كمر سے كيڑ انہيں اتارا۔

( ٣٦٦٢٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن وَهِ شَامٌ جَمِيعًا ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسٌ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَارَّهُ بِشَى ءٍ لَمُ أَفْهَمُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَإِنِّى أَسْأَلُكَ أَنُ تَضَعُ إصْبَعَكَ فِي هَذِهِ النَّارِ ، وَكَانُونٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ نَارٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْحَلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنِيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْحَلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنِيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي الرَّهِ مَا إِلَى اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً : تَبْحَلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنِيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً : فَإِنَا أَنَّهُ دَعَاهُ إِلَى الْقَصَاءِ.

(٣٦٦٢٣) محمد بن سير بين فرماتے جيں كہ ہم ابوعبيدہ كے پاس ان كے گنبد ميں بيٹے ہوئے تھے تو ايك آدى ان كے پاس آيا وران كے ساتھ ان كے بستر پر جيڑھ گيا۔ اس نے ابوعبيدہ ويطيئ ہے بوشيدہ طور پر كوئى بات كى جو ہم نہ مجھ سكے۔ ابوعبيدہ نے اس سے كہا كہ اپنى انگى اس آگ جي ميں ڈالو۔ ہمارے درميان ايك انگيڑھى ميں آگ جل رہی تھى۔ اس آدى نے كہا ''سجان اللہ' تو ابوعبيدہ نے فرمايا كہ تو ميرے ليے اس دنيا كى آگ ميں ايك انگل كے بارے ميں بھى بخل كرتا ہے اور مجھ سے سوال كرتا ہے كہ ميں اپنى تمام جسم كو جہنم كى آگ ميں ڈال دول۔ راوى كہتے جيں كہ ہمارے خيال ميں اس آدى نے ابوعبيدہ كوقاضى بننے كى دعوت دى تھى۔

( ٣٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ سَلَّمُنَا وَسَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّا.

(٣١٦٢٣) حفزت قامم مِلِیَّنایِهٔ کارشاد ہے کہ عبیداللہ بن عدی بن خیار کاارشاد ہے کہ 'اےاللہ ہمیں سلامتی میں رکھاور مونین کو ہم ہے سلامتی میں رکھ۔

( ٣٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ :الزَّبَانِيَةُ رُؤُوسُهُمْ فِى السَّمَاءِ وَأَرْجُلُهُمْ فِى الْأَرْضِ. (٣٦٢٢٥) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں که 'الزبانیه' ہے مراد فرشتے ہیں کہ جن کے سرآ سان میں اور پاؤں زمین میں ہیں۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ قَالَ : يُكْتَبُ مِنْ قَوْلِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ.

(٣٦٢٢٦) حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ كَتَفير منقول ہے كم آ دى كى ہراچھى اور برى بات لكسى جاتى ہے۔

( ٣٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ مَا عَلَيْهِ وَمَاللهُ.

(٣١٦٢٧) حفرت عكرمه جلين عمروي ہے كهاس كے نفع اور نقصان كى ہر بات كھى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَنَتُ عَلَيْهِمْ هُجَعُوهَا.

(٣٦٦٢٨) حفرت سعيد بن سن سے الله تعالى كارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كَانْسِر مِي منقول بكه بهت كم بي كوئى اليكيل مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كَانْسِر مِي منقول بكه بهت كم بي كوئى اليكرات آتى تقى كه جس مين ووسوتے بول۔

( ٢٦٦٢٩) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلَّ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ إِذْ عَشَرَ بِهِ ، فَقَالَ : تَعِسُت ، فَقَالَ : صَاحِبُ النِّمَالِ : مَا هِي بِحَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشِّمَالِ : مَا هِي عَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشِّمَالِ : مَا هِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُهَا ، فَنُودِي صَاحِبُ الشِّمَالِ ، إِنَّ مَا تَرَكَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهُ.

(٣٦٢٢٩) حفرت حسان بن عطيه فرماتے بيں كه ايك دفعه ايك آدمى كدھے پرسوار تقااع الك وه گر كيا تواس نے كہا كہ بيں گدھے سے گر كيا۔ تو دائيں جانب ك فرشتے نے كہا كہ يہ كويل كھوں اور بائيں جانب ك فرشتے نے كہا كہ يہ كوئ كي كر كيا۔ تو دائيں جانب ك فرشته كوآ واز دى گئى كہ جس قول كوداياں جھوڑ دے اس كولكھ لو۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللهِ فَقَدْ آذَنَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ حَادًّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ اللهِ عَتَى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْخَبَالِ حَتَّى يَجْبَعَ مِنْهَا بِالْمَخْرَجِ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِضَعِيفٍ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْخَبَالِ حَتَّى يَجْبَعَ مِنْهَا بِالْمَخْرَجِ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِضَعِيفٍ حَتَّى يَثُبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْمُونِ يَكُومُ الْمُؤْمِنِ يَكُومُ الْمَوْتَ الْأَفْدَامُ ، وقَالَ اللّهُ : مَا تَرَدَّدُ فِي شَيْءٍ أُرِيدُهُ ، تَرُدَادِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِى الْمُؤْمِنِ يَكُومُ الْمُوثَ وَالْا بُلَلَهُ : مَا تَرَدَّدُونَ فِي شَيْءٍ أُرِيدُهُ ، تَرُدَادِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِى الْمُؤْمِنِ يَكُومُ الْمُوثَ وَالْا بُلَاهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(٣٦٦٣٠) حفرت حسان بن عطيه كاارشاد ہے كہ جو خص اللہ كے دوستوں ہے دشمنی كرتا ہے تواللہ اس سے اعلانِ جنگ كرتا ہے اور

جس شخص کی سفارش اللہ کے قانون وحدود میں آڑے بنتی ہے تو وہ مخص اللہ کے تھم میں رکاوٹ بن رہا ہے اور جوکوئی شخص کی ایسے جھڑے کی معاونت کرتا ہے جس کا اس کوعلم بی نہیں تو وہ اس جھڑے ہے نکلنے تک اللہ کے غصہ میں رہتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان پر ایسی تہمت لگا تا ہے جس کا اس کوعلم بی نہیں تو اللہ اس کو ہلا کت کی دلدل میں پھنسادیتا ہے تھی کہ وہ خود اس سے راستہ زکال لے۔ اور جوکوئی شخص کسی کمزور کے حق میں جھڑا کرتا ہے تا کہ اس کو اس کا حق دلوا دی تو اللہ ایسے دن کہ جب قدم لڑکھڑا کمیں گے اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی تر دذہیں کرتا ۔ سوائے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے کے وقت کیونکہ وہ موت اور اس کی تکلیف سے گھرا تا ہے جبکہ اس سے کوئی چارہ کا رئیس ۔

( ٣٦٦٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زيتون ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ لَغُوَّ إِلَّا لِمُصَلِّ ، أَوُ ذَاكِرِ رَبِّهِ ، أَوْ سَائِلِ خَيْرٍ ، أَوْ مُعْطِيه.

(۱۳۱ ۳ ۳) حضرت ابن محرمیریز فرماتے ہیں کہ مجدمیں نمازی یا اللہ کے ذکریا کسی اچھی چیز کی طلب یا عط کے علاوہ تمام باتیں لغو ہیں۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَجَاء بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنَ مُحَيُّرِيزٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلْبَزَّازِ أَتَلَّرِى مَنْ هَذَا هَذَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِنْنَا نَشْتَرِى بِلَرَاهِمِنَا ، لَيْسَ بِلِينِنَا.

(٣٦١٣٢) حضرت ابن محريز ايک مرتبدايک کپڑا فروش کے پاس گئے اور اس سے پچھ فريدا تو ايک آ دمی نے کپڑ نے فروش سے کہا کہ ميتو جانتا ہے ميکون ہيں؟ توبيا بن محريز ہيں تو وہ کپڑا فروش کھڑا ہو گيا۔ حضرت ابن محريز نے فرمايا کہ ہم اپنے درا ہم کے بدلہ میں خريد نے آئے ہيں اپنے دين کے بدلے فريد نے نہيں آئے۔

( ٣٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالرَّمْلَةِ وَهُوَ يَقُولُ : أَذْرَكْتِ النَّاسَ وَإِذَا مَّاتَ مِنْهُمَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى تَوَقَى فُلَانًا عَلَى الإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَحَدُّ الْيُوْمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٣١٧٣٣) حضرت موی بن عقبہ بلینے فرماتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین میں تھے کہ میں نے ابن محریز براٹین کو یہ کہتے ہوئے ساکہ دمیں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جب کوئی مسلمان مرتا تو لوگ کہتے کہ تمام تحریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں نے فلا شخف کواسلام پر موت عطاکی۔ پھر بیز مانہ ختم ہوگیا اور اب کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا۔

( ٣٦٦٣٤ ) حَلَّاثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ مُجَمِّعِ بْنُ جارِية يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مَوْتًا سَجِيحًا.

(٣٦٦٣٣) حضرت مجمع بن جاربه ويشيز دعا كياكرتے تھے كەاپ الله ميں تجھے نرم دآسان موت كاسوال كرتا ہوں۔

( ٣٦٦٣٥ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : (خَافِظَةٌ) مَنِ انْخَفَظَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَرْتَفِعُ أَبَدًا ، وَمَنَ ارْتَفَعَ يَوْمَنِذٍ لَمُّ يَنْخَفِضُ أَبَدًا.

(٣٦٦٣٥) حفرت اسامہ بن زیدا ہے والد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ( بحافِظ ؓ) کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جوشخص اس دن پست ہوگیا وہ بھی بھی بلندنبیں ہوسکے گا اور جوشخص اس دن بلندی حاصل کرے گاوہ بھی بھی پست نہ ہوگا۔

( ٢٦٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ :المحسنون الَّذِينَ لَا يَظْلِمُونَ وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا.

(٣٦٠٣٦) حضرت عمرو بن اوس برایشید فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جوظلم نہیں کرتے اورا گران پرظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے ۔

( ٣٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنُ عِمْرَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ :قَالَ فُلاَنْ : تَمْشُونَ عَلَى قُبُورِكُمْ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :فَكَيْفَ تُمْطَرُونَ.

(٣٦٢٣٧) حضرت ابوعلاء بن الشخير فرماتے ہيں كدفلال شخص نے كہا: تم لوگ توا پی قبروں پر چلتے ہو۔ بیس نے كہا: ہاں۔اس نے كہا: تو پھر كيسے تم پر ہارش اتر ہے!!!

( ٢٦٦٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَمَهُ اللَّهِ عَلَى الْمَدْفُونِ السَّابِعَةِ فَسَمِعَ الْأَرْضَ تُسَبِّحُ ، وَفَالَ : فَقَالَ الْمَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ : فَأَخْرَجَهُ حَتَّى قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُنْفَدُ مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ : فَأَخْرَجَهُ حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُنظِلُهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ أَلْقُومُ مِثْلُ الصَّبِيِّ الْمَنْفُوسِ ، فَآنَبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُنظِلُهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ الشَّاعِيقِ مَنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ، فَبَيْنَمَا هُو اللَّهُ تَحْرَبُ عَلَى مِنْهِ أَلْفِي ، أَوْ يَزِيدُونَ يُعَذَّبُونَ . وَلَا تَحْزَلُ عَلَى مِنْهِ أَلْفٍ ، أَوْ يَزِيدُونَ يُعَذَّبُونَ .

(٣٦٠٣٨) حضرت ابن عباس الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَالْتُقَمّهُ الْحُوثُ ﴾ کے بارے میں فرباتے ہیں کہ جب پیفیر کو چھلی نے نگل لیا تو ان کوساتویں زمین میں لیے جا کر رکھ دیا۔ وہاں انہوں نے زمین کو تبیح کرتے ہوئے سا۔ اس بات نے ان کو تبیح کرنے پر برا عیجنتہ کیا تو انہوں نے ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْت مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چھی برا عیجنہ کو نکالا اور زمین پر بغیر بالوں اور نا خنوں کے پیدائتی بچے کی طرح ڈال دیا۔ الله تعالیٰ نے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس اُ گا دیا۔ اور وہ اس درخت کے نیچ کیڑے مکوڑے کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اس کی شکایت سائے میں سوئے ہوئے تھے کہ اس درخت کا ایک پت جو کہ خشک ہو چکا تھا گرا تو پیغیر علایتی اپنے رہ سے اس کی شکایت کی تو ان کو جواب ملاکہ تو ایک درخت پر تو بہت ممکین ہوتا ہے اور ایک لاکھ یا اس سے زائد پڑمگین کیوں نہیں ہوتا جن کو عذا ب

( ٣٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو هِلَالِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمِ الرَّاسِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ أَبُو الصَّهْبَاءِ : طَلَبْت الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ فَأَعْيَانِي إِلَّا رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، فَعَلِمْت ، أَنَّهُ قَدْ خِيرَ لِي : وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ أُوتِيَ رِزْقَ يَوْمِ بِيَوْمٍ فَلَمْ يَظُنَّ ، أَنَّهُ قد خِيرَ لَهُ إِلَّا كَانَ عَاجِزًا ، أَوْ غَبِيَّ الرَّأَيِ.

(٣١٦٣٩) حضرت ابوالصببا فرماتے ہیں کہ میں نے مال کوحلال طریقہ سے تلاش کیا تو اس نے مجھے تھکا دیا سوائے یومیدروزی کے تو میں نے جان لیا کہ میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا گیا ہے۔اللہ کی قسم جس شخص کو یومیدروزی دی جاتی ہے اور وہ میزیں سمجھتا كهاس كے ساتھ بھلائي والامعامله كيا كيا ہے تو و چھن ناقص رائے ركھتا ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إنَّكَ لَتَلْقَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً ، وَالآخَرُ أَكُرَمُهُمَا عَلَى اللهِ بَوْنًا بَعِيدًا ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا جَزْءٍ ، قَالَ : يَكُونُ أُوْرَعَهُمَا فِي مَحَارِمِهِ.

(٣٢٢٥٠) حضرت عبدالله بن مطرف فرماتے ہیں كه تو دو مخصول كود يكھے گا كدان ميں سے ايك زياده نماز اور روز سے والا ہوگا اور دوسراان میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہوگا لوگوں نے سوال کیا کہ اے اباجزء یہ کیسے ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ محرمات سے زیادہ بچنے والا ہوتا ہے۔

( ٢٦٦٤١) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّخَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَبَشِّرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ قَالَ : الْمُتَوَاضِعِينَ . (٣٦٢٢) حفرت ضحاك يشيد سے اللہ تعالى كارشاد ﴿ وَبَشْرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ كے بارے ميں مروى ہے كماس سے مرادعا جزى

کرنے والےلوگ ہیں۔

( ٢٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ قَالَ : الذِّلَّةُ لِلَّهِ.

(٣٦٦٣٢) حضرت ضحاك ريشيز الله تعالى كُ ارشاد ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه عاجز ؟ اصرف الله

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ﴿يُصُهُّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ قَالَ :

يُذَابُ بِهِ. (٣٦٦٣٣) حفرت شحاك قرآنِ پاك كي آيت ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ كي تغيير كرتي بين كه اس كذريعه

( ٣٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ :لَمْ يَكُنِ اللَّغُوُّ مِنْ حَالِهِمْ ، وَلَا بَالِهِمْ.

( ٣٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوْلَا تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَريضًا.

(٣٦٦٣٥) حضرت ضحاك فرماتے بین كها گرقر آن پاک كی تلاوت نه ہوتی تومیں مریض بنتازیادہ پسند كرتا\_

( ٣٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْسِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ قَالَ :أَمِنُوا الْمَوْتَ أَنْ يَمُوتُوا ، وَلَا يَجُوعُوا ، وَلَا يَعُرُوا .

(٣٧٠،٢٣) حضرت نسحاک الله تعالی کے ارشاد ﴿ فِلَی مَقَامِ آمِینِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دہ لوگ مرنے ہے اور بڑھا پے ہے تھوظ ہوں گے اور نہ تو ان کو بھوک لگے گی اور نہ ہی سر دی لگے گی۔

( ٣٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبُّكَ كَدُحًا﴾ قَالَ:عَامِلٌ إِلَى رَبُّكَ عَمَلًا.

(٣٦١٣٧) حضرت نعاك ياتين الله كارشاد ﴿ إِنَّكَ كَادِح إِلَى رَبِّكَ كَدُحًا ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه اپ رب ك المراكز

( ٣٦٦٤٨ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بِسِطَامٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ (لَهُمَ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا) قَالَ : يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ.

(٣٦ ١٣٨) حضرت نتحاك قرآن پاك كي آيت ﴿ لَهُمُ الْكِشُوكَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كي تغيير مين فرماتے مين كدوه يدجان لے كدموت ہے قبل اس كا تحكانہ كبال ہے۔

( ٣٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَاسۡتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ قَالَ :أُمَّةُ مُّحَمَّدٍ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.

(٣١٦٣٩) حَفرت ضحاك بن مزام الله تعالى كارشاد ﴿فَاسْتَبِقُوا الْنَحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ كَافسر مين فرماتي بين كدال عرادامت محمد بيكابرا جمااور برافرد ب

( ٣٦٦٥ ) حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْفَيْصِ يقول عَنِ الضَّحَّاكِ فَالَ :﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قَالَ :الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشُّرْكَ.

(٣١٧٥٠) حضرت ابوالفيض وينيز حضرت ضحاك في قل كرت بي كدالله تعالى كول ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ في المُتَقِينَ ﴾

( ٣٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي

أَشْرَسُ بْنُ حَسَّانِ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ مُنَهِ ، قَالَ : كَانَ هَارُونُ هُوَ الَّذِى يُجَمِّرُ الْكَنَائِسَ. (٣١٢٥١) حضرت وبب بن مدبه فرمات بين كه بارون ويشيز وهخص تصح جوكنيول كوجلاد ياكرتے تھے۔

( ٣٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ما أَدُرِى مَا حَسْبُ إِيمَانِ عَبْدٍ لَا يَدَعُ شَيْنًا يَكُرَهُهُ اللَّهُ.

(٣٦٦٥٣) حضرت مسلم بن بيار كاارشاد ہے كہ مجھے نبيس معلوم كه اس شخص كے ايمان كا كيا درجه ہوگا كہ جوالي چيزوں كونبيس چھوڑتا كہ جن كواللہ نايہند كرتے ہيں۔

( ٣٠ ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا بَرَّأَ قِيلَ لَهُ : لِيَهْنِكَ الطُّهُرُ .

(٣١٦٥٣) حفرت مسلم بن بيار فرماتے بين كه اسلاف مين سے جبكوئى بيارى سے صحت ياب ہوتا تواسے كہا جاتا تھا: بيارى سے ياك ہونا تہارے ليے داحت كاسب بنے۔

( ٢٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْت :

لاَ نَزَالُ نَنْعَى حَبِيبًا حَتَّى تَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى رَجًا يَمُوتُ دُونَهُ. (٣٦٢٥٣) حضرت مما دفر ماتے مِين كه ثابت نے بتايا ہے كه ابو بحركى مثال شعركى مى ہے۔" تو بميشدا بے محبوب كو پكار تار ما۔ يبال

ر ۱۹۵۱ میں مشرک نماد کرنا ہے ہیں کہ جانا ہے جانا ہے کہ اور برق سمال مسرک ہے۔ '' وہیستانپ بوب ویورہ رہاد یہاں تک کہ تو خود مجبوب بن گیا،اور بھی انسان ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے حصول سے قبل اس کوموت آ جاتی ہے۔

( ٣٦٦٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قَالُتُ : قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتُنَاكَ لَقَدُ كِذُت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ عَذَابِ الدَّنِيَا وَضِعْفُ عَذَابِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا.

(٣٦١٠٥٥) حضرت ما لك بن دينار فرمات بي كديم في جابر بن زيد الله كارشاد ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ نَبَيْنَاكَ لَقَدْ كِدُت تَوْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلاً إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ مي ضعف الحيات اورضعف الحمات كي تفير بوجي توانبول في جواب ديا كدونيا كعذاب كادكنا اورآ خرت كعذاب كادكنا مراد ب يجرتو البيا ليكولي مددكار نبيل يائي الله الله الله المناس المناس المناس المناس الله المناس الله المناس الم

( ٣٦٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ سَمِعْت ثَابِتًا ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :لُو قُلْتُ لَكُمْ :إنِّى لاَ أَعْبُدُ هَذَا الْجَمَلَ مَا أَمِنْت أَنْ أَعْبُدُهُ.

(٣٦٢٥٢) حفرت نابت من النو فرماتے میں كه بم لوگ حضرت جابر بن زيد كے پاس تھے آپ ميشيد نے ايك اون ديكيوكر

فر مایا: اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ میں ہرگز اس اونٹ کی عبادت نہیں کروں گا میں پھر بھی مامون نہیں ہوں گا اس کی عبادت کے بچنے ہے۔

( ٣٦٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَشْبَهَ الْقَوْمَ بَعْضُهُمُ

(٣٦٧٥٤) حفرت حسن ثانث کا ارشاد ہے كہ قوم ایك دوسرے كے مشابنہيں ہوتی اور ندبی گزشتہ رات موجود ہ كے مشابہہ ہوتی ہے۔

( ٣٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَكْثَرُ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ.

(٣٧٢٥٨) حضرت الى العاليه ويشي فرمات ميں كه جنت كا كثر خوشبودار بود بررنگ كے ميں۔

( ٣٦٦٥٩ ) حَلَّمْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّمْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنُ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبُدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ بَنِ خُثَيْمٍ قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبُدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ يَوْمَنِذٍ إِذَنَّ حَتَّى يَفُوعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ :وَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ يَا أَبَا يَزِيدَ ، إِنَّ رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآكَ أَحَبَّك ، وَمَا رَأَيْتُك إِلَّا ذَكَرُت الْمُخْيِتِينَ. (احمد ٢٠٨ ـ ابو نعيم ٢٠١)

ا جازت نہ ہوتی تھی تا وہ بید بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رہے بن خشیم جب عبداللہ کے پاس آتے تو کسی کوان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی تا وہ تنگیہ وہ دونوں ایک دوسرے سے فارغ ہوجا کیں۔ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ ان کوعبداللہ نے کہا کہ اے ابویزید اگررسول اللہ آپ کو دیکھتے تو آپ سے عبت کرتے اور میں نے آپ کو عاجزین کا ذکر کرتے ہی دیکھا ہے۔

( ٣٦٦٠) حَذَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، قَالَ : قِيلَ مَنِ الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ يَنْقَطِعُ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى شَكَرَ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَأَمَّا الَّذِى يُهُوزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُو ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَإِنَّ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ،

(۲۷۲۰) حضرت طلحہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون می چیز کے جوقط اور فراوانی دونوں عالتوں میں پھلتی پھولتی ہے؟ اور وہ کون می شخے ہے جوقحط اور فراوانی دونوں عالتوں میں پھلتی پھولتی ہوتی ؟ تو شے ہے جوقحط اور فراوانی دونوں میں سو کھ جاتی ہے؟ اور وہ کون می چیز ہے جوشہد ہے بھی پیٹھی ہے اور بھی ختم نہیں ہوتی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دہ چیز جوقحط اور فراوانی دونوں میں پھلتی اور پھولتی ہے وہ مومن ہے کہ اگر اس کومل جائے تو شکر کرتا ہے اور وہ چیز جوقحط اور فراوانی دونوں صور توں میں سو کھ جاتی ہے وہ کا فر ہے یا گناہ گار مخص ہے کہ جس کو دیا جائے تو شکر نہیں کرتا اور اگر آنر مائٹ میں پڑ جائے تو صبر نہیں کرتا۔ اور وہ چیز جوشہد سے بھی زیادہ میٹھی اور کبھی ختم نہ

ہونے والی ہے اللہ تعالی کی الفت ہے جس نے تمام مومنین کے دلوں میں محبت بیدا کردی ہے۔

( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي ثَامِرٍ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا مِمَّنُ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ قَدْ عُرِضُوا عَلَى اللهِ فَجِيءَ بِالْمُرَّأَةِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَجَانَتُ رِيحٌ فَكَشَفْت ثِيَابَهَا ، فَأَعُرَضَ اللَّهُ عنها ، وَقَالَ : اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّ جَاتِ حَتَّى رَيحٌ فَكَشَفْت ثِيَابَهَا ، فَأَعُرَضَ اللَّهُ عنها ، وَقَالَ : اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّ جَاتِ حَتَّى الْتُهُمَّةِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ.

(٣٦٢٦٢) حضرَت ابوتاً مرفرَ مات تين كه غالبًا كسي ورت نے بيد وي كي كمالله تعالى مجھے عذاب نہيں ويں گے كيونكه ميں نے نہ مجھى چورى كى اور نہ يى بھى زنا كيا اور نہ بى بھى ميں نے اپنى اولا وكوئل كيا اور نہ ميں نے كوئى اپنى طرف سے الزام تراشا ہے تو اس نے خواب ميں ويكھا كہ اس سے كہا جارہا ہے كه ''اٹھا اور اپنا ٹھكا نہ جہنم ميں بنالے اے كم كوزيادہ اور زيادہ كوكم كرنے والى ، اس نے خواب ميں ويكو يا دہ كوئم كرنے والى ، اس نے عرض كى كه اے ميرے دب بلكه ميں رجوع كرتى ہول ، ميں الله عمل دول كي ہول ، ميں الله عمل دول كي ہول ، ميں رجوع كرتى ہول ، ميں رجوع كرتى ہول ، ميں رہوع كرتى ہول ۔

( ٣٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلْ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتْرَةٍ فِى الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٧٦٣) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہاں عورتوں کے لیے قیامت کے دن جو کمزور بڈیوں کے باوجودموٹی بنتی ہیں۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ كَانَ رَجُلاً عَابِدًا ، فَنَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنُ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ أَوْ رَجُلانِ فِى مَنَامِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقَالَ :الَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ لِلَّذِى عِنْدَ رِجُلَيْهِ :الصَّلاَةُ قَبْلَ النَّوْمِ تُرْضِى الرَّحْمَن وَتُسْخِطُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجُلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ : إِنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُرُضِى الشَّيْطَانَ وَيُسْخَطُ الرَّحْمَنِ.

(٣٦٢٦٣) حضرت تابت سے مروی ہے کہ ابوتا مرایک عابد آوی تھے تو ایک دن نماز عشاء پڑھنے ہے بل سو گئے۔ تو ان کے پاس د دفر شختے آئے یا دوآ دی خواب میں آئے اور ایک ان میں ان کے سرکے پاس اور دوسر اپاؤں کے پاس بیٹے گیا۔ پھر سروالے نے دوفر شختے آئے یا دوآ دی خواب میں آئے اور ایک ان میں ان کے سروالے پاؤں والے نے سروالے پاؤں والے نے سروالے سے کہا کہ نماز سے بالد میں کرتا ہے اور دمن کوتا راض کرتا ہے۔

ُ ( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ أَشَيْمَ ، أَنَّهُ قَالَ : واللهِ مَا أَدْرِى بِأَى يَوْمِى أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا :يَوْمٌ أَبَاكِرُ فِيهِ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، أَوْ يَوْمٌ خَرَجْت فِيهِ لِبَعْضِ حَاجَتِى فَعَرَضَ لِى ذِكُرُ اللهِ.

(٣٦٦٦٥) حفرت صله بن اشیم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان دودنوں میں ہے کون سامیرے لیے زیادہ خوتی کا باعث ہے۔ ایک وہ دن کہ جب میں اپنی کسی حاجت کے لیے نکلوں تو جھے اللہ کا ذکر در پیش ہو۔

( ٣٦٦٦٦ ) حَلَّاثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ :مَا عَزَبَتْ عَنِّى سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَا أَنْ وُجِعْت ظَهْرِى مِنْ فِيَامٍ لَيْلِ فَطُّ.

(٣٦٢٦٢) حضرت ابور فاعد برا عن فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کورسول اللہ علاق اللہ علاق اللہ علاق اللہ علاق اللہ علاق میں معلی کے اس وقت سے مجھے یہ سورت بھولی نہیں ہے اور جو بچھے میں رات کے قیام کی صورت بھولی نہیں ہے اور جو بچھے میں نے بورے قرآن میں پایا وہ اس سورۃ میں بھی خدکور ہے اور میں نے بھی بھی رات کے قیام کی وجہ سے کمرکی تکلیف محسوس نہیں کی۔

( ٣٦٦٦٧ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةٌ رَأَيْتُ أَبَا رِفَاعَةَ بَعُدَ مَا أُصِيبَ فِى النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلِ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى أُصِيبَ فِى النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلِ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَنْ آجَدُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا أَتَبَعُ أَثْرَهَا ، فَأُولَتُ رُوْيَاى أَنْ آجُدُ طَرِيقَ أَبِى رِفَاعَةَ فَأَنَا أَكُدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةً وَأَنَا أَتَبَعُ أَثْرَهَا ، فَأُولَتُ رُوْيَاى أَنْ آخُدَ طَرِيقَ أَبِى رِفَاعَةً فَأَنَا أَكُدُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهَ الْعَلَى عَلَى اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَلُ كُذُهُ الْعُمَلَ كُذَّا اللّهُ مِلْ اللّهُ مُ اللّهُ مُلَا اللّهُ مَا لَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَلَ لَكُولُ اللّهُ مُولُ مُنْ الْعَمْلُ كُذُهُ الْعُمْلُ كُذُهُ الْعَلَا اللّهُ مُ الْعَلَالُ اللّهُ مَالِقُولُ اللّهُ مُلَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ

(۳۲۲۲۷) حضرت صلے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابور فاعدا یک تینز رفتار اونٹنی پرسوار ہوں اور میں ایک بوجھل اونٹ پر ہوں۔ میں ان کے بیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔وہ مجھے لئے کر جھول رہا ہے۔میرے اس خواب کی بیتعبیر کی گئی کہ میں ابو رفاعہ کی پیروی کروں گا اور اس میں مشقت اٹھا وُں گا۔

( ٢٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ ،

أَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسَخِّنُ فِي السَّفَرِ لأَصْحَابِهِ الْمَاءَ وَيَعْمِدُ إِلَى الْبَارِدِ فَيتَوَضَّأَ بِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أحسوا مِنْ هَذَا ، فَسَاحِس مِنْ هَذَا.

(٣٦٦٨) حضرت حميد بن ہلال فرماتے ہيں كەحضرت ابورفاعه سفر ہيں اپنے ساتھيوں كے ليے پانی گرم كرتے تھے اورخود ٹھنڈے پانی سے وضوكرتے تھے۔ پھرفر ماتے كەتم اسے محسوس كرواور ميں اسے محسوس كروں گا۔

( ٢٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ . مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ لَقَدْ كَانَ مَذْعُورٌ لَمُمْتَحَنَ الْقَلْبِ.

(٣١٦٢٩) حضرت مطرف ويطيخ فرمات بين كه اكراس امت ميس كوئي صاف اوريا كيزه دل والا آ دى موتا تووه ندعورين ـ

( ٣٦٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرِّفٌ :رَآنِي أَنَا وَمَذْعُورًا رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَيْنِ ، فَسَمِعَهَا مَذْعُورٌ فَرَأَيْتُ الْكُرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُنَا وَلَا يَعْلَمُنَا.

( ٣٦٧٤ ) حفرت مطرف پیتین کاار ثاد ہے کہ میں اپنے آپ کواور فدعور کوا یک آ دمی ثار کرتا ہوں۔ پھر فر مایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ درجنتی آ دمیوں کودیکھے تو وہ ان دونوں کودیکھ لے۔اس بات کو فدعور نے س لیا تو میں نے ناپسندیدگی کے اثر ات ان کے چبرے پر دیکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہم کو جانتا ہے اور یہ ہم کؤہیں جانتا۔

# ( ٧٥ ) ما قالوا فِي البكاءِ مِن خشيةِ اللهِ

### الله کے خوف سے رونے کا بیان

( ٣٦٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيب أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : كَانَ هَذَا الْمَكَانُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْرَى اللَّمُوعِ مِثْلُ الشِّرَاكِ الْبَالِي مِنَ الدُّمُوعِ.

(٣١٦٤١) حضرت ابورجاء ولينطيخ فرماتے ہيں كه ابن عباس كى آنسو بہنے كى جُكه آنسوؤں كے بہنے سے بوسيدہ تسموں كى طرح ہوچكى تھيں۔

( ٣٦٦٧٢) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الشُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الْحَدَّادِينَ فَرَأَى مَا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا جَعَلَتُ عَيْنَاهُ تَسِيلانِ.

(٣٦١٧٢) حضرت مغيرہ بن سعد بن اخرم كا كہنا ہے كەعبداللہ جب بازار ميں لو ہاروں كے پاس ہے گزرتے تو ان كى آگ ہے۔ نكالى ہوئى چيز د ل كود كيھ كران كے آنسونكل آيا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ فَسَمِعُوا

الْقُرْآنَ جَعَلُوا يَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : هَكَذَا كُنَّا ، ثُمَّ فَسَتِ الْقُلُوبُ.

(٣٢٦٧٣) حضرت الى صالح فرماتے ہیں كہ جب اہل يمن الو بكر كے زمانے ميں تشريف لائے اور انہوں نے قرآن ساتورونے لگے۔ ابو بكر نے فرمایا ہم بھی اس طرح ہوا كرتے تھے پھر دل سخت ہو گئے۔

( ٣٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ مِعَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِنِي اَضْحَابَهُ أَلْقَى الدَّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، إِذَا صَلَى أَخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا رَأَي أَصْحَابَهُ أَلْقَى الدَّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَدَعُوْا ، فَلَ الدَّعُوا ، فَرَأَيْتِه دَعَا وَبَكَى بُكَاءً فَدَعُوْا ، قَالَ : فَعَلَيْتُهُ وَيَدُعُو حَتَّى النَّهَتِ الدَّعُوةُ إِلَى ، فَدَعَوْت وَأَنَا مَمْلُوك ، فَرَأَيْتِه دَعَا وَبَكَى بُكَاءً لاَ تَبْكِيهِ الثَّكْلَى ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى : هَذَا الَّذِى تَقُولُونَ كم هو غَلِيظٌ.

(٣٦٦٤٣) حضرت ابواسید کے مولی ابوسعید سے منقول ہے کہ عمر نے جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کو متجد سے زکال دیا اور ہماری طرف کو چل پڑے۔ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو '' در ق'' کورکھا اور بیٹھ گئے ، فرمانے لگے کہ دعا کروتو وہ سب لوگ د عاکر نے لگے۔ بھروہ باری باری دعا کر نے لگے۔ یہاں تک کہ دعا کی میری باری آگئی اور میں نے بھی دعا کی اور میں اس وقت غلام تھا۔ میں نے عمر جڑا تھے کو دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگی اور اتناروئے کہ کوئی عورت جس کا بچہ کم ہوگیا ہووہ بھی اتنا نہیں روتی ۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ'' کیا ہی وہ مختص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت غصہ والا ہے۔

( ٣٦٧٥) حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى دَاوُدَ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسَّنَةِ ، فَإِنَّهُ لِيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّحْمَن فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَمَسَّتُهُ النَّارُ أَبَدًا، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهُ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثْلُهُ كَمَثْلِ شَجَرَةٍ يَبِسَ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابِتُهَا رِيعٌ فَتَحَاتَ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابِتُهَا رِيعٌ فَتَحَاتَ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا ، وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِن اجْتِهَادٍ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ ، فَانْظُرُوا أَعْمَالَكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَا جَالَانِياءِ وَسُنَّتِهِمْ. (ابو نعيم ٢٥٠)

(۳۱۱۷۵) حفرت الى بن كعب كاارشاد ہے كہتم پرسنت اور درست راسة كواختيار كرنا ضرورى ہے۔ اس ليے كہ كوئی شخص بھى ايسا نہيں كہ جوسنت اور درست راسة پر بمواوراس كی خشیت الى كی وجہ ہے آئتھيں بہہ پڑيں پھراس كوجبنم كی آگے چھوئے۔ اور كوئی بھی شخص الیانہیں جوسنت اور درست راہ پر بمواوراس كی کھال اللہ کے خوف ہے كانپ اُسٹے مگراس كی مثال ایسے درخت كی ہ ہے کہ جوخشک ہو چکا تھا اور وہ اس حالت میں تھا كہ اچا تک بمواچلی اور اس کے ہتے کے ہتا اس حجم رُ كر كر گئے۔ اس طرح اس كے بھی صرف گناہ ای طرح جمز جاتے ہیں۔ سنت اور درست راستہ میں میانہ روى بہتر ہے سنت اور درست راستہ کے علاوہ میں جدوجہد كرنے ہے بہن تم اپنے اعمال كا جائزہ لواگران میں میانہ روى اور جاہدہ موجود ہے تو بیا عمال انہیاء اور ان كی سنت پر ہی ہیں۔ جدوجہد كرنے ہے بہن تم اپنے اعمال كا جائزہ لواگران میں میانہ روى اور جاہدہ موجود ہے تو بیا عمال انہیاء اور ان كی سنت پر ہی ہیں۔ جدوجہد كرنے ہے بہن تم نے بند الله بن شدّاد و ، قال .

سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفِّ وَهُوَ يَقُرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ : ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بَثِي وَكُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

(٣١٧٤٢) حضرت عبدالله بن شداوفر مات بي كه من في عمر والله كى الكيول كى آوازى جبه من آخرى صف مين تفااوروه سورة يوسف كى آيت ﴿إِنَّهَا أَشْكُو بَقِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾ تلاوت كرر ب تھے۔

( ٣٦٦٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِێَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ : ﴿وَإِنْ تَبُدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ الآيَةُ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبَلَغَ صَنِيعُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينِ أَنْزِلَتْ ، فَنَسَخَتُهَا الآيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.

(٣٦٦٧٥) حفرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں كه ابن عمر ول فونے قرآن پاك كى آيت ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تَبُخُوهُ وَ يَعْلَى ابن عباس وَيُدُونَ كَا يَتْ ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تَبُخُوهُ وَيُحْلِينَ كُو بَهُ فِي اللَّهُ ﴾ برحى اور رونے گئے تو ان كو بيكل ابن عباس وَيُدُونَ كو بَهْ فِي تَو انہوں نے فرما يا كه الله تعالى ابوعبدالرحمٰن بررحم كر به انہوں نے وہى كہا جواس آيت كے زول كے وقت اصحاب رسول الله عليقِيقَونَا ان كيا تھا۔ پھراس آيت كو بعد ميں اس آيت نے منسوخ كرديا تھا: ﴿ لَهَا مَا صَحَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتْ ﴾

( ٣٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :ابكو وَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا .

(٣٧٧٧٨)حضرت ابوبكر منافظ كاارشاد ہے كە "تم رويا كروا گررونه سكوتورونے كى صورت بناليا كرو۔

( ٣٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أُخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ :أُخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ وَقَاصِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقُرَأُ فِى صَلَاةٍ عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَأَنَا فِى مُؤَخِّرِ الصَّفُوفِ حَتَّى إِذَا ذُكِرَ يُوسُفُ سَمِعْت نَشِيجَهُ.

(٣٦١٧٩) حضرت علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں عمرعشاء کی نماز میں سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے اور میں آخری صف میں تھا حتی کہ جب یوسف عَلائِنلاً کاذکر آیا تو میں نے ان کی چکی کی آواز نی۔

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى حَبَّابِ نَعُودُهُ ، فَقَالَ فِى هَذَا التَّابُوتِ ، ثَمَانُونَ أَلْفًا مَا شَدَدْتِهَا بِخَيْطٍ ، وَلَا مَنَعْتِهَا مِنْ سَائِلِ ، فَقَالُوا : عَلَامَ تَبْكِى ، قَالَ مَضَى أَصْحَابِى وَلَمْ تُنُقِصُهُمُ الدُّنِيَا شَيْنًا وَبَقِينَا حَتَّى مَا نَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ.

(۳۷۸۸) حصرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ ہم خباب کے پاس عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کداس صندوق میں اس بزار ۱۹۸۰ گر ہیں با ندھ کررکھی ہوئی ہیں اور میں نے ان سے کس سائل کونہیں روکا۔ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس بات پرروتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھی چلے گئے اور دنیا نے ان کا بجھ بھی نہیں بگاڑا تھا اور اب ہم باتی رہ گئے ہیں تی

کداب ہم اس کی سوائے مٹی کے اور کوئی جگہ نہیں دیجھتے۔

- ( ٣٦٦٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَرَوُوا سَجْدَةً فَسَجَدُوا ، فَنَادَتُهُمْ :هَذَا السُّجُودُ وَالدُّعَاءُ فَأَيْنَ الْبُكَاءُ.
- (٣٦٢٨١) حفرت عبدالله بن عبيده فرمات بين كرصفيه آپ علايتي الهاكي بيوالي نے لوگوں كود يكھا كدانهوں نے آيت سجده تلاوت كى چرىجده كيا توانهوں نے آواز دى كديرة محض سجده اور دعا ہے كيكن رونا كهاں چلاگيا؟''
- ( ٣٦٦٨٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ دَاوُدَ اللَّيْفِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْبُخْتَوِيُّ بُنُ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعُبَّادِ مَوَّ عَلَى كُورِ حَدَّادٍ مَكْشُوفٍ ، فَقَامَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً فَمَاتَ.
- (٣٦٦٨٢) حصرت بختری بن زیاد بن خارجه فرماتے ہیں کہ عباد قبیلہ کا ایک آ دمی کسی لوہار کی تعلی ہوئی دو کان کے پاس سے گزرا تو کھڑا ہوکرد کیھنے لگا۔ پھر جتناد میاللہ نے چاہاوہ دیکھتار ہابا لآخرا یک چیخ ماری اور مرگیا۔
- ( ٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِىٌ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو وَهُوَ يَنْكِى فَنَظَرْت إلَيْهِ ، فَقَالَ :أَتَعْجَبُ أَبْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمُّ :ايهُ ، ايهُ ، إنَّ هَذَا الْقَمَرَ لَيَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.
- (٣١٦٨٣) حفرت ابن الجامليك ويشيط فرمات بين كه بين في حضرت عبدالله بن عمر و تفايظ كود يكها كه آب تفايظ رورب سقد لين وه مجهد كي كركن كل و في بين كه بين كه مين في حفرت عبدالله كنوف سرون بير لين اگرتم رونيس كت تو كم ازكم روني كون ك صورت بى بنالو يبال تك كه تم بين سكوئى كه دب است دي محواسد يكهو و بشك بين الله كنوف سروتا ب محورت بى بنالو يبال تك كه تم بين سكوئى كه دب است دي محواسد كهو و بشك بين الله كنوف سروتا ب محدد الله محدد الله محدد الله من مواقع من الله من الله من الله من الله و ال
- (۳۲۲۸۳) حضرت ابن بریدہ کا ارشاد ہے کہ اگرتمام روئے زمین والوں کے رونے کا داود عَلِائِمًا کے رونے سے تقامل کیا جائے تو پھر بھی اس کے برابز نہیں ہوسکتا اور اگر داود عَلاِئِمًا کے رونے کا اور تمام زمین والوں کے رونے کا آ دم عَلاِئِما کے رونے سے تقامل کیا جائے جس وقت ان کوزمین کی طرف اتاردیا گیا تھا تو پھر آ دم عَلاِئِما کارونا ہڑھ جائے گا۔
- ( ٣٦٦٨٥ ) حَدَّنُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَوُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُجِيزُ الْقِوَانَةَ مِنَ الرِّقَةِ. (٣٢٠٨٥ ) حضرت أعمش برشير فرمات بين كما بوصالح بيشير بم كونما ز پڑھا يا كرتے تھے اور رفت قلبى كى وجہ سے ان سے قراءت نہ كى جاتى تھى۔
- ( ٣٦٦٨٦ ) حَدَّنْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانٌ :قَالَ :أَنَيْتُ رَبِيعَةَ وَهُوَ

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (علدوا) كي المحالي ا يُبْكِي عَلَى الصَّلَاةِ.

(٣٧٧٨ ) حضرت علی بن احمر فرماتے ہیں کہ مجھ کوفلاں خفص نے بتایا ہے کہ میں رسیعہ کے پاس آیا تو وہ نماز میں رور ہے تھے۔

( ٣٦٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ مُحْرِزِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ

الآيَةَ بَكَى - يَتَّى أَرَى أَنَّ قَصَصَ زُورِهِ سَيَنْدَقُ : ﴿ وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ﴾.

(٣١٧٨٥) حفرت صفوان بن محرز كہتے ميں كدربيد نے جب قرآن پاك كى آيت ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ مُنْقَلَبِ

يَنْقَلِبُونَ ﴾ تلاوت كى تورويز حتى كه مجصال طرح محسوس مور باتها كدان كاسين يس رباب-

( ٢٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَمَّهِ وَكَانَتْ نَسْحَقُ الْكُحُلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ يُطُفِءُ السِّرَاجَ وَيُبْرِكِي حَتَّى رُسِعَتْ عَيْنَاهُ.

(٣٦٧٨٨) حضرت يعلى بن عطاء مِرْشِيدُ ابني والده سے جو كەعبدالله بن عمرو كے ليے سرمه بيسا كرتى تھيں نقل كرتے ہيں كەعبدالله

بن عمروچ اغ کو بچھادیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے تی کہان کی آئی کھیں خراب ہو گئیں۔

( ٢٦٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أُنْزِلَ ، قَالَ:إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، قَالَ: فَقَرَأْت النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بِلَغْت : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رُأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. (٣١٧٨٩) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ مجھے رسول الله علاق الله علاق الله عظم دیا کہ مجھے تلاوت سناؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تواتر اے تو آپ علاقی لا اس نے فرہایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سی دوسرے سے سنوں عبداللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے

پہنچاتو میں نے اپناسرا ٹھایایاکس نے مجھ کوایک جانب سے شولاتو میں نے دیکھا کہ آ ب کے آنسو بہدرے تھے۔

( ٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ بِنَحُو مِنْهُ.

سورة النساء شروع كى يهال تك كدجب مي ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُّ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ ب

(۳۲۲۹۰)حضرت عبدالله دی تیو سے مرفوعاً ای طرح مروی ہے۔

( ٣٦٦٩١ ) حَلَّاتُنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكْت سِتِّينَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا أَصْغَرُهُمَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْد وَسَمِعْته يَقْرَأُ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتُ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ قَالَ : فَبكى ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ هَذَا لِإَحْصَاء شَدِيدٌ.

(٣٦٢٩١) حضرت ابراہيم تيمي وينفيلا كہتے ہيں كەميں نے عبدالله ولائلا على ساتھ ساتھيوں كواس معجد ميں پايا جس ميں سےسب سے

چھوٹے'' حارث بن سوید' تتھاور میں نے سنا کہ وہ ﴿إِذَا زُكُنِ لَتُ ..... النے ﴾ کی تلاوت کرر ہے تھے۔ یہاں تک کہ جب (فَمَنُ یَعْمَلْ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَوَهُ) پر کینچی تورو پڑے پھر فر ہایا کہ بیتو بہت خت حساب ہے۔

( ٣٦٦٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَقْرَأُ آيَةً وَيَبُّكِى وَيُرَدِّدُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَمُ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ قَالَ : هَذَا التَّرْتِيلُ.

(٣٦٦٩٢) حفرت حسن مروى بكرة پر علائيل كا كے صحابہ ميں سے ايك شخص دوسرے كے پاس سے گزراجوة يت كرى پڑھ رہا تھا اوردور ہاتھا اوراى كو بار بار پڑھ رہاتھا تو انہوں نے فر مايا كركياتم لوگوں نے الله كاارشاد ﴿ وَرَقِيلِ الْفَوْآنَ تَوْتِيلاً ﴾ نبيس سنا يہي ہے وہ ترتيل۔

( ٣٦٦٩ ) حَذَّنَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَنَّنَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُون ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : لَأَنْ أَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَسِيلَ دمعِى عَلَى وَجْنَتِى أَحَبُّ إلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفُسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقْطُرَ قَطُرَةً مِنْ أَتَصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفُسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقْطُرَ قَطُرَ السَّمَاءِ اللّذِى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حَبْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ قَطْرُ السَّمَاءِ الّذِى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حَبْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا.

(٣٦٦٩٣) حفرت عبداللہ بن شقیق العقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے کعب جا اٹھ کو کہتے ہوئے ساکہ میں اللہ کے خوف سے روؤں یہاں تک کہ آنسومیرے رضار پر بہنے لگیں یہ مجھ کواس سے زیادہ پہند ہے۔ میں اپنے وزن کے بقدرسونا صدقہ کروں قتم ہاں ذات کی کہ جس کے بقفہ میں کعب بڑا ٹیڈ کی جان ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر گرا ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا گرتے ہیں اس کو جہنم کی آگ اس وقت تک نہیں جھو کتی جب تک آسان سے پانی کا زمین پر ٹرکیا ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا حائے اوروہ ہر گرنہیں جا سکتا۔

( ٣٦٦٩٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : كَانَ الرَّجُلُ مِنُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِى عَلَيْهِ الثَّلَائَةُ الْأَيَّامُ لَا يَجِدُ شَيْنًا يَأْكُلُهُ فَيَجِدُ الْجِلْدَةَ فَيَشُوِيهَا فَيَجْتَزِءُ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا عَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَشَدَّ بِهِ بَطُنَهُ.

(٣٦٦٩٣) مبدی بن میمون مِیْتَظِیز فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ عَلِیقِلَوْلِاً کا صحابی تین تین دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں پا تا تھا تو چیزا لے کراس کو بھون لیتا اور نکڑے کر لیتا اور جب کوئی چیز بھی نہاتی تو پھروں ہے اپنے بیٹ کو باندھ لیتا تھا۔

( ٣٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: كَانَ فِي

ینی إسْرَائِیلَ دِ جَالٌ أَحْدَاتُ الْاسْنَانِ مَغْمُورُونَ فِیهِمْ ، قَدُ قَرَوُوا الْکِتَابَ وَعَلِمُوا عِلْمًا ، وَإِنَّهُمْ طَلَبُوا بِهِوَائِتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنِیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا . بِقِوائِتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا . (٣١٢٩٥) حضرت وہب بن منب فرماتے ہیں کہ بی اسرائیل میں چند جائل نوجوان تھے۔انہوں نے کتاب کو پڑھا اور مم حاصل کیا اور انہوں نے ہی اس بدعت کوشروع کیا۔وہ اس کے بدلہ میں عزت اور انہوں نے بی اس بدعت کوشروع کیا۔وہ اس کے بدلہ میں عزت اور مال دنیا میں طلب کرتے ہیں وہ خود ہی گراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا۔

( ٣٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ الْقَلْبَ يَرْبُدُ كَمَا يَرْبُدُ الْحَدِيدُ ، قِيلَ :وَمَا جَلَاؤُهُ ، قَالَ :يُذْكَرُ اللَّهُ.

(٣٦٦٩٦) حضرت ابوداؤد كاارشاد بكدل كوبهى لوب كى طرح زنگ لگ جاتا بدان سے سوال كيا كيا كد پھراس كے ليے كيا علاج بيتوانبوں نے جواب ديا كم آدى القد كاذكركر ب

(٣٦٦٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَوَانِ فَجَانَا جميعا فَلَمْ يَسْتَطِيعًا أَن يَدُنُوا منه مِنْ رِيحِهِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ : لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِمَ لَا يَوْبُ مِنْ قَرْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَطُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَا يَوْبُ مِنْ قَرْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَطُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَبِتُ لَيْلَةً قَطُّ شِبَعًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَانِعٍ فَصَدَّقْنِى ، فَصُدِّقَ وَهُمَا يَسْمِعَانِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبَسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدَّقْنِى فَصُدُقْ وَهُمَا يَسْمِعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبَسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدُقْنِى فَصُدُقْ وَهُمَا يَسْمِعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَلْبَسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدُقْنِى فَصُدُقْ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى لَا أَرْفَعُ رَأْسِى حَتَّى تَكُشِفَ عَنِّى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْى ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْهُ .

(٣٦٦٩٥) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رفیظ فرماتے ہیں کہ ایوب کے دو بھائی تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آئے تو ایوب سے آن والی بوکی وجہ ہے اس کے قریب نہ ہو سکے تو ان میں ہے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب غالین اللہ میں کوئی بھلائی و کھتے تو اس کو یہاں تک نہ بہنچاتے ۔ تو ایوب غلالیا ان کے اس قول کی وجہ ہے اتنا شدت ہے دوئے کہ اتنا بھی نہ روئے تھے۔ پھر ایوب علالیا ا نے فرمایا کہ''اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں کسی بھی رات پیٹ بھر کرنہیں سویا جبکہ میں ایک بھو کے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تھد بق کر چنا نچہ ان کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں س رہے تھے۔ پھر انہوں نے دعاکی کہ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نہمی قیمی نہیں پہنی اور میں نگلے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تصدیق کر چنا نچہ اس کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں س رہے تھے۔ پھر ایوب علایا آنا ہجدہ میں گر گئے پھر دعاکی کہ اے اللہ! میں اس وقت تک سرنہیں اٹھا وک گا کہ جب تک تو میر نے می گونہیں دور کر دے گا۔ پھر انہوں نے اس وقت تک اپنا سرنہیں اٹھایا کہ جب تک اللہ نے ان کاغم دونہیں کر دیا۔

( ٣٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ :حَدَّثْت ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهسا

السلام كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمُ فَلِيُعُطِ بِيَمِينِهِ وَلِيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلْيَعُطِ بِيَمِينِهِ وَلِيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَدَّهِنَ وَلْيَهُ النَّاظِرُ فَلاَ يَرَى أَنَّهُ صَائِمٌ ، وَإِذَا صَلَى فِي بَيْتِهِ فَلْيَتَّحِذَ عَلَيْهِ سُنُرَةً فَإِنَّهُ يَقُسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقُسِمُ الرِّزُقَ.

(٣٦٦٩٨) حفرت ہلال بن يوسف فرماتے ہيں كيميسى علايقا سے بيات منقول ہے كہ جبتم ميں سے كوئى آ دى صدقہ كرے تو دائميں ہاتھ سے كرے اور جبتم ميں سے كى كاروزے كادن ہوتو تيل لگايا كرے دائميں ہاتھ سے كى كاروزے كادن ہوتو تيل لگايا كرے اور جبتم ميں كوئى آ دى اپنے گھر اور اپنے ہونٹوں كوتيل سے كى كرليا كرے تاكد كھنے والے كويد گمان نہ ہوكہ يدروزے دار ہے۔ اور جبتم ميں كوئى آ دى اپنے گھر ميں نماز پڑھے تو كوئى ستر وضرور بناليا كرے كيونكدرزق كى طرح ثنا بھى تقسيم كى جاتى ہے۔

( ٣٦٦٩٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَأَى الرَّبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ مُقْبِلاً ، قَالَ : ﴿ بَشَرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ أمَّا وَاللهِ لَوْ رَآكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبَّك.

(٣٦٦٩٩) حضرت بكربن ماعز بيشين فرمات بين كه عبدالله بن مسعود والثي جب ربيع بن خشيم كوآت بوئ و كيمية تو كيت كه عاجزى كرف والول كوخوشنجرى سنادوالله كي قتم اگرآپ كورسول الله مؤلفين في قرآپ سے مجت كرتے۔

( ٣٦٧.١) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْر ، عَنْ بَكُر ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ : يَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزِ يَا بَكُرُ الْحَدُونُ عَلَيْك بِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلاَ عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ فِى دِينِى ، أَطِعَ اللَّه فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا الْخُونُ عَلَيْكُمْ فِى الْخَطأ ، مَا خَيْرُ كُمَ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، الْسَنُونِيْرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ ، لَانَّا فِى الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِى الْخَطأ ، مَا خَيْرُ كُمَّ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، وَلَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقُرَوُ وَنَ تَذُرُونَ مَا هُوَ ، السَّرَائِرُ الَّتِى يَخْفِينَ مِنَ النَّاسِ وَهُنَّ لِلَّهِ بَوَادٍ ، الْتَعِسُوا ذَوَانَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا ذَوَانَهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ لاَ تَعُودَ.

(۱۰۱۷) حضرت رئیج فرماتے تھے کہ اے بکر بن ماعز! پی زبان کومفید کاموں میں استعال کرو۔ نقصان دہ باتوں ہے بچو۔ میں لوگوں کوا پی وین داری کے بارے میں لاعلم بجھتا ہوں۔ ان چیز وں میں اللہ کی اطاعت کر جنھیں تم جانے ہو۔ جو بات تم تک پنچ اے اس کے جانے والے پرموتو ف کرو۔ اس لیے کہ جان ہو جھ کفلطی کرنا خطا ہے زیادہ خطر ناک ہے۔ تمہاری ہر چیز خیر نہیں بلکہ شرے بہتر ہے۔ حضور مُرافِظَةُ کودی جانے والی تمام با تیں تم تک نہیں پنچیں اور وہ سب پچھ جوتم پڑھتے ہو تجھتے نہیں ہو۔ جو چیزیں لوگوں کے والی تمام باتیں۔ ان کا علاج ڈھونڈ و پھر اپنے آپ سے خطاب کر کے فرماتے کہ اس کی دوایہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تو بہ کرواور پھر گناہ نہ کرو۔

(٣٦٧.٢) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ نُسَيْرِ بْنِ ذُعُلُوق ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : لَمَّا الْتَهَى الرَّبِيعُ بْنُ خُيْمٍ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، قَالُوا : لَهُ : يَا رَبِيعُ ، لَوُ قَعَدُتَ فَحَدُّنَا الْيُومُ ، قَالَ : فَقَعَدَ فَجَاءَ حَجَرٌ فَشَجَّهُ ، فَقَالَ : ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ . جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ .

(۳۱۷۰۲) حضرت برفرماتے ہیں کہ جب رہ بی بی قدیم اپن قوم کی مجد میں گئے تو ان کولوگوں نے کہا کہ اے رہے آج ہمارے پاس بیٹے تو کئی جگہ سے پھر آیا اور اس نے ان کاسرزخی کردیا تو انہوں پاس بیٹے تو کئی جگہ سے پھر آیا اور اس نے ان کاسرزخی کردیا تو انہوں نے فرمایا کہ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ کہ جس محض کے پاس اپنے رب کی طرف سے تھے حت آگئ کہ جروہ درک گیا۔

( ٣٦٧.٣) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُفَيْمٍ يَقُولُ : لَا حَيْرَ فِي الْكَلَامُ إِلَّا فِي تِسْعِ : تَهْلِيلُ اللهِ وَتَسْبِيحُ اللهِ وَتَكْبِيرُ اللهِ وَتَحْمِيدُ اللهِ وَسُؤَالُك الْخَيْرُ وَتَعَوَّذُك مِنَ الشَّرِ وَأَمْرُك بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُك ، عَنِ الْمُنْكِرِ وَقِرَانَتُك الْقُرْآنَ.

(۳۶۷-۳) حضرت رہے بن عثیم فرماتے تھے کہ کی کلام میں خیر نہیں سوائے نوچیزوں کے:اللہ کی تبلیل ،اللہ کی تبلیج ،اللہ کی تبلیر ،الل

( ٣٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرِ ، عَنْ بَكُرِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا أَبَا يَوْدِدُ ، يَقُولُ : أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنُنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣١٤٠٨) حضرت بكرفر ماتے ہيں كه جب رئي سے پوچھا جاتا كدآپ نے كيسي صبح كى اے ابويزيد تووہ جواب دیتے كہم نے

کنر وروں اور گناہ گاروں کی سی صبح کی۔ہم اپنارز ق کھاتے ہیں اورا پنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٣٦٧.٥ ) حَلَّاثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ ابْنُ الْكُوَّاءِ لِرَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ : مَا نَرَاك تَذُمَّ أَحَدًا ، وَلاَ تَعِيبُهُ ، قَالَ :وَيُلُك يَا ابْنَ الْكُوَّاءِ ، مَا أَنَا عَنْ نَفْسِى بِرَاضٍ فَأَتَفَرَّغُ مِنْ ذَمِّى إِلَى ذُمِّ النَّاسِ ، إنَّ النَّاسَ خَافُوا اللَّهَ عَلَى ذُنُوبِ الْعِبَادِ وَأَمِنُوا عَلَى ذُنُوبِهِمْ.

(۳۱۷-۵) حضرت برفر ماتے ہیں کہ ابن الکواء ویشیئے نے رہتے بن فقیم ہے کہا کہ ہم آپ کود کھتے ہیں کہ نہ تو آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پرکوئی عیب لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے لیے ہلاکت ہوا ہے ابن الکواء میں تو اپ نفس ہے بھی راضی نہیں کہ میں اپنی برائی سے فراغت پاکرلوگوں کی برائی کروں۔ لوگ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں اورا پے گناہوں سے بے خوف رہتے ہیں۔

( ٣٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ :النَّاسُ رَجُلَانِ :مؤمن ، وجاهل ، فأما المؤمن ؛ فلا تؤذه ، وأما الجَّاهل ؛ فلا تُجاهله.

(٣١٤٠٦) حضرت ربيح فرماتے ہيں كەلوگ دوطرح كے ميں مومن اور جابل مومن كوتكليف نددواور جابل سے جہالت نه كرو۔

( ٣٦٧.٧ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ :أَلَا تُدَاوِى ، قَالَ :قَدْ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ :أَلَا تُدَاوِى ، قَالَ :قَدْ كَانَتُ أَرَدُت ذَلِكَ كَثِيرًا ، فَعَرَفْت أَنَّهُ قَدْ كَانَتُ فِيهُمْ أَوْجَاعٌ وَلَهُمْ أَطِبَّاءُ فَمَاتَ الْمُدَاوِى وَالْمُدَاوَى.

( 2 - 2 س من حضرت بمر ویشید سے مروی ہے کہ جب رہیج سے سوال کیا گیا کہ آپ دوااستعال کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ اول میں نے اس کا ارادہ کیا تھا بھر میں قوم عا داور قوم شوداوراصحاب رس اوراس کے درمیان بہت کی اقوام کو یاد کیا تو مجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی کہ ان لوگوں میں بھی تکالیف تھیں اور معالج بھی تھے۔ پس علاج کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی چل ہے ہیں۔

( ٣٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : اغْمَلُوا خَيْرًا وَقُولُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِح ، وَإِذَا أَسَأْتُمْ فَتُوبُّوا وَإِذَا أَحْسَنَتُمْ فَزِيدُوا ، مَا عَلِمْتُمْ فَأَقِيمُوا ، وَمَا شَكَكْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى اللهِ ، الْمُؤْمِنُ فَلَا تُؤْذُوهُ ، وَالْجَاهِلُ فَلَا تَجَاهَلُوهُ ، وَلَا يَطُلُ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَفْسُوا قُلُوبُكُمْ ، وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا : سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

(۱۷۰۸) حضرت بکر مرتیط فرماتے ہیں کہ رہیج بن تظیم صبح کو کہا کرتے تھے کہ اچھے اعمال کرواور اچھی بات کہو۔اور نیک آ دمی کی صحبت پر مداومت کرواور جب تم کوئی تیا کہ کرلوتو مزید آ گے بڑھو جو کمل کرواس پر قائم رہو،اور جس بخری میں تم شک کرواس کو اللہ کے سپر دکروو۔موس کو تکلیف نہ دواور جابل سے جہالت مت کرو۔اور تمہاری امیدیں لمبی نہ ہونے پائیں ور نہ دل بخت ہوجا کیں گئی گئی کہا کہ ہم نے س لیا اور دہ نہیں سنتے تھے۔

بائیں ور نہ دل بخت ہوجا کیں گئے۔ ﴿ولا ، تکونوا . . . اللح ﴾اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اور دہ نہیں سنتے تھے۔

( ٣٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : ﴿ ﴿ رَبِيعُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَذَا الْمَوْتِ

الَّذِي لَمْ تَذُوفُوا قَبْلَهُ مِثْلَهُ.

- (٣١٤٠٩) حضرت بكر وليشيد فرمات بين كدر رجع وليشيد فرمات سے كه موت كوكثرت سے ياد كيا كروجس سے قبل تم اس طرح كى تكليف نہيں چكھو گے۔
- ( ٣٦٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَذْرَكْت مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُونَ سِيرَةً ، وَلاَ أَقَلَ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ.
- (۱۷۱۰) حفرت عمیر بن اسحاق کا ارشاد ہے کہ جولوگ مجھ سے پہلے گز رہے ہیں میں نے ان سے زیادہ صحابہ کرام کودیکھا ہے پس میں نے کوئی قوم بھی ان سے زیادہ برد باراور نری کرنے والی نہیں دیکھی۔
- ( ٣٦٧١ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا مَالَتِ الْأَفْيَاءُ وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ فَاطْلُبُوا الْحَوَاثِجَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ وَقَرَأَ :﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.
- (٣١٤١) حضرت على كاارشاد ہے كہ جب سائے وصل جائيں اور ہوائيں چلنے لكيں تو اپنی ضرورتوں كواللہ كے مائكو كيونكہ يہ تو به كرنے والوں كی گھڑى ہے اور قرآن كی بير آيت تلاوت فرمائى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ بے شك الله تعالی تو بہ كرنے والوں كومعاف كرنے والا ہے۔
- ( ٣٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :كَانَ لَأَبِي وَائِلٍ حُصُّ يَكُونُ فِيهِ وَدَابَّنَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْغَزُو نَقَضَ الْخُصَّ ، وَإِذَا رَجَعَ بَنَاهُ.
- (٣٦٧١٣) حضرت عاصم بن بهدله کہتے ہیں که ابی وائل وائل وائل کی ایک لکڑی کی جھونپر دی تھی جس میں وہ خوداوران کی سواری ہوتی تھی۔ جبغز وہ کاارادہ کرتے تواس جھونپر کی کوگرادیتے اور جب واپس آتے تواس کو بنالیتے۔
- ( ٣٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ :صَارَتُ.
- (٣٦٤١٣) حضرت ابوجوزاء پیشیز سے قرآن پاک کی آیت ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتْ مِوْصَادًا ﴾ کی تغییر میں ذکور ہے کہ آیت میں کانت سے مرادصارت ہے۔

( ٣٦٧١٥ ) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ خُنْيُم ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سُوَيْد ، يَعْنِى ابْنَ مَثْعَبَةَ وَهُوَ يَشْتَكِى ، فَقُلْنَا لَهُ :كَيْفَ تَجَدُك؟ فَقَالَ : إِنِّى لَفِي عَافِيَةٍ مِنْ رَبِّي.

(٣١٤١٥) حفرت الى حيان كے والد كا ارشاد ہے كہ بم سويد يعنى ابن معمد كے پاس محكے جبكہ وہ تكليف ميں تھے۔ بم نے ان سے بوچھا كه آپ خودكوكيسامحسوس كرتے ہيں تو انہوں نے جواب ديا كہ ميں اپنے رب كی طرف سے عافيت ميں ہوں۔

( ٣٦٧١٦) حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : مَا مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلاَ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ يَابِسَةٍ إِلاَّ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلاَ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ مُغُرز إِبرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلاَ يَابِسَةٍ إِلاَّ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ يَوْمِ بِرُطُوبَتِهَا إِذَا رَطُبَتْ ، وَيُبُوسَتِهَا إِذَا يَبِسَتْ.

(۳۱۷۱۷) حضرت عبداللہ بن حارث کا ارشاد ہے کہ کوئی جھوٹا یا ہڑا درخت اور کوئی سوئی کے گاڑنے کے بقدرختک یا تروتازہ جگہ الی نہیں جس پر فرشتہ مقرر نہ ہو۔وہ اللہ کے پاس اس کے روز انہ کے اعمال نہ لے کر جاتا ہو۔اس کی تروتازگی کے وقت کے اعمال بھی ادراس کی خشکی کی حالت کے اعمال بھی۔

( ٣،٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَيِّ لِيَجِيءَ فَيَسُبَّ الْحَارِثَ بْنَ سُويْدُ فَيَسُكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ قَامَ فَنَفَضَ رِدَانَهُ فَلَخَلَ.

(٣٦٤١٤) حضرت ابراہيم تمى فرماتے ہيں كه اگر كو كى شخص حارث بن سويد كو برا بھلا كہتا تو خاموش رہتے۔ جب وہ خاموش ہوتا تو چا درجھا ڈکر چل دیتے۔

( ٣٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا الْأَحُوصُ بْنُ جَوَّاب، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّارِ اللَّهُنِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَّبَةٍ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أُولِيَائِهِ: إِنِّى لَمُ أُحِلَّ رِضُوانِي لَأَهْلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلاَ لَأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ مَنْ مُ فَا لَا يَهْلِ بَيْتٍ فَطُّ فَأَحَولُ عَنْهُمْ رَضُوانِي إِلَى سَخَطِى ، وَإِنِّى لَمْ أُحِلَّ سَخَطِى لأَهْلِ بَيْتٍ فَطُّ فَأَحَولُ ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِغْوانِي. فَطُّ ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ فَطُ ، وَلاَ لأَهْلِ وَلَا يَهُ فَلْ فَأَحُولُ ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِغْوانِي.

(۳۱۷۱۸) حفرت وہب بن منہ مِیْتِی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی ولی پروٹی کی کہ ہیں کسی بھی گھر والوں یا مکان والوں یا بنان والوں یا بنان والوں یا بنی دالوں پراپنی رضا نازل کر کے اس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری رضا سے میری ناراضگی کی طرف ندآ جا کیں اور میں کسی بھی مکان والوں یا گھر والوں یا بہتی والوں پراپنی ناراضگی اتار کراس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری ناراضگی سے رضا مندی کی طرف ندآ جا کیں۔

( ٣٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي كَنْكَ مُولِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا خَلاَ أَنْ يَقُولَ لِجَلِيسَيْهِ:اسْمَعَا رَحِمَكُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ يُمُلِى عَلَيْهِمَا خَيْرًا. (٣١٤١٩) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليل فرماتے ہیں كرتم كواس میں كیاحرج ہے كہ جب وہ اكيلا موتوا ہے فرشتوں كو كے كه كھوالله

تم پر رحم کر ہے بھران کوا تھی چیز لکھوا نا شروع کر دے۔

( ٣٦٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : كان إِذَا قَرَأَ : ﴿ أَلْهَا كُمُّ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ فِي الْأَمُولِ وَالْأُولَادِ ﴿ حَتَى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ : وَعِيدٌ بَعْدَ وَعِيدٍ عِلْمَ الْيَقِينِ.
(٣١٧٢٠) حضرت سن مروى ب جب انبول في ﴿ أَلْهَا كُمُ النَّكَاثُو ﴾ پرهاتو فرمايا كماموال اوراولاويس مراد ب پھر ﴿ حَتَى زُرْتُمُ الْمُقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ پرهاتو فرمايا كه يقووعيد كي بعددوسرى وعيد ب عِلْمَ الْيَقِينِ كى -

( ٣٦٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُّ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ قَالَ : أَنْفُسْ هُوَ حَلَقَهَا وَأَمْوَالٌ هُوَ رَزَقَهَا فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلَ﴾.

(٣١٢٢) حضرت حَن رَبَّ وَ خَب يه آيت پُرْصَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾ توفر ما ياكه نفول كوتو بيداى السفر أنفسهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾ توفر ما ياكه نفول كوتو بيداى السفر أنفسه مَ اللَّهُ وَالإِنْجِيلِ ﴾ (٢٦٧٢٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِضَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ قُولُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَان مَا غَرَّك بِرَبُكَ الْكُويمِ ﴾ قَالَ : الْجَهُلُ.

(٣١٧٢٢) حَفْرت رئيج بن خُيم بِيَشِيدُ قرآنِ بِإلَى آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كَتفير مِن فرمات مِن حَرَاب عِن الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٣٦٧٢٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَذْهَبُ بِخَادِمِهِ إِلَى السُّوقِ فَيُلْقِى عَلَيْهَا الآيَةَ نَعْدَ الآيَهِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهَا ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِنِّى فِنَائِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهَا.

(٣٦٧٢٣) حضرت ابوجعفر محمد بن عبدالرحمٰن بن يزيد ولينيز اپنے ايک خادم کو بازار کی طرف لے جاتے تھے اور اس کو قرآن کی آيات سناتے اور سکھاتے تھے اور رات کواس کی قيام گاہ کے پاس کھڑے ہواس کو سناتے تھے۔

( ٢٦٧٢١) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ وَالْعِنَّ عِنَّ اللِّسَانِ ، لَا عِنَّ الْقَلْبِ ، وَالْفِقْهَ مِنَ الإِيمَانِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا وَيَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ ، وَمَا يَزِدُنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا إِلا أَنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالْبَيَانَ مِنَ النَّفَاقِ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا وَيَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَمَا يَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٧٢٣) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں كہ خبر دار برد بارى ،حياء زبان كى عاجزى (نه كه دل كى) اور فقدائمان كا حصد ہیں۔ اوراشياء دنيا كم كرتى ہيں اور آخرت بوھاتى ہیں اورا تناد نيانہيں گھٹاتى جتنا كه آخرت كو بڑھاتى ہیں۔خبر دار بے حيائى افخش ً يوئى اور بيان يس منافقت يه چيزي د نياتوزياده كرتى بين كيكن آخرت كهناديق بين اوريد دنيا ا تانبين بوحا تين جتنا آخرت كوكم كرديق بير. ( ٣٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ مَسْرُوق ، عَنْ مُنْدِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطْلَتُ ﴾ قَالَ : تَحَلَّى مِنْهَا أَهْلُهَا فَلَمْ تَحْدِبُ وَلَمْ تُصَرَّ.

(٣٦٧٢٥) حفرت ربع بن ختيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَإِذَا الْبِعشَارُ عُطَلَتُ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كەمراد ہے كەاونىنيوں كے مالك نەان كادودھ دھوئيں گےاور نه بى ان كے دودھ كى حفاظت كے ليے ان كے تقن با ندھيں گے۔

( ٣٦٧٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ طَرِيف قَالَ :رَأَيْتُ رَبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ يَحْمِلُ عَرَقَةً إِلَى بَيْتِ عَمَّتِهِ.

(٣٦٧٢٢) حضرت طريف مِيشِيدُ فرماتے ہيں كہ ميں نے رئيع بن ختيم كو مجور كے بټول كا نوكراا بني بجو پھی كے گھر لے جاتے ہوئے ديكھا۔

( ٢٦٧٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، قَالَ : مَا لَمُ يُرَدُ بِهِ وَجُهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ.

(٣١٤٢٧) حضرت ربيع بن خشيم كارشاد ب كه جس كام ميں الله كي رضامقصود نه بهووه نيست و نا بود بهوجا تا ہے۔

( ٣٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو كُذَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَرَكْت خَلْفِى شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا آسَى عَلَيْهِ غَيْرَ ظَمَّا الْهَوَاجِرِ وَغَيْرَ مَشْي إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣١٧٢٨) حضرت سعيد بن جبير دي تو فرمات بي كه جب ابن عمر دي تو كوتكليف پنجي توانهوں نے فرمايا كه ميں نے اپنے بعد كوئى ايى چيز نہيں چھوڑى كى جس كى ميں اميد كروں سوائے خت گرى كى بياس اور مير انماز كى طرف چل كر جانا۔

( ٣٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرُنَا شَيْبَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَخَا بِلالِ مُؤَذِّن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : النَّاسُ ثَلَاثَةٌ أَثْلَاثٍ : فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ ، قَالَ : السَّالِمُ السَّاكِتُ ، وَالْغَانِمُ الَّذِى يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى ، عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَذَلِكَ فِى زِيَادَةٍ مِنَ اللهِ ، وَالشَّاجِبُ : النَّاطِقُ بِالْخَنَا وَالْمُعِينُ عَلَى الظَّلْمِ.

(٣٩٤٢٩) حضرت آ دم بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے مؤذن رسول بلال بھائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگ تین اقسام کے ہیں۔ ایک سالم دوسراغانم اور تیسراہا لک۔ پھر فرمایا کہ سالم تو وہ ہے جو چپ رہااور غانم وہ ہے جس نے بھلائی کا تھم دیااور برائی سے روکا پس بیآ دمی اللہ کی طرف سے نفع میں ہے اور ہلاک ہونے والاشخص وہ ہے جو بدز بانی کرے اور ظلم پر مدد کرے۔

( ٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي مُعْجَبًّا بِخَلَفِ

بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ : إِنَّكَ لَتَعْجَبُ بِهِذَا الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، إِنَّهُ نَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ فَلَمُ يَزُلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِى ، قَالَ : فَلَمْ يَزُلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِى ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۱۷۳۰) حضرت رئیج بن الی راشد طینید فرماتے بیں کہ میرے والد محتر م خلف بن حوشب پر بہت تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان ہے عرض کیا کہ اے ابا جان آپ اس شخص پر تعجب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے یہ شخص اجھے راست پر چلا اور اس پر قائم رہا۔ ابی راشد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کنیت ابوم زوق تھی تو ان کور نے میٹینیڈ نے کہا کہ آپ اس کنیت کو تبدیل کرلیں۔ ابی راشد کہتے ہیں کہ خلف میٹینیڈ نے ان سے کہا کہ بھر آپ ہی جھے کوئی کنیت وے د جیجے تو انہوں نے کہا آپ ابوعید الرممٰن ہیں۔

( ٣٦٧٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ الإِسْلَامُ ، وَمَا الإِسْلَامُ ، قَالَ : الإِسْلَامُ السِّرُّ وَالْعَلَانِيَةُ فِيهِ سَوَاءٌ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُك لِلَّهِ ، وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْك كُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ ذِى عَهْدٍ ،

(٣٦٧٣) حضرت حسن جانٹیز کاارشاد ہے کہ اسلام! اسلام کیا ہے؟ اسلام بیہ ہے کہ پوشیدہ اور علانیہ دونوں حالتوں ہیں آ دمی کا دل اللہ کے احکامات کے تابع ہو،اور تجھ سے ہرمسلمان اور معاہدے والافخص محفوظ ہو۔

( ٣٦٧٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ بَلَغَنِی : أَنَّ الْعَمَلَ فِی یَوْمِ الْقَدْرِ كَالْعَمَلِ فِی لَيْلَةِهِ. (٣٦٧٣٢) حفرت سن بن حرفر ماتے ہیں کہ جھکویہ بات پینی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ممل کرنے کا جتنا تواب ہے اتنا ہی اس دن کومل کرنے کا بھی ہے۔

( ٣٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تُخَبِّرُوا رِزْقَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّ الَّذِى أَتَاك بِهِ الْيَوْمَ سَيَأْتِيك بِهِ غَدًّا ، فَإِنْ قُلْتَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ؟ ابْنُ مَرْيَمَ : لاَ تُخَرُّثُ ، وَلَا تَزْرَعُ تَغْدُو وَتَرُوحُ إِلَى رِزْقِ اللهِ ، فَإِنْ قُلْتَ : وَمَا يَكُفِى الطَّيْرُ ؟ فَانْظُرُ إِلَى اللّهِ مَنْ أَلُو مُ شِبَاعًا. إِلَى حُمُّرٍ وَحْشِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ تَغْدُو إِلَى رِزْقِ اللهِ وَتَرُّوحُ شِبَاعًا.

(٣٦٧ تورت مين عند فركات مين كويلى بن مريم غلايلا كارشاد بك آن كرزق مين كل كے ليج عند كركر كور سور ٣١٧ تا اس ليج كر جرد ق مين سي كل كے ليج عند كركر كور كور اس ليے كر جرد ق مين اور خور كي اس ليے كر جرد ق اس كے كرد ق بي بوسكتا ہے تو پرندوں كود كي اس ليے كرد ت ميں اور خدى كي اور خدى كار ق كے ساتھ ہى والي آتے ميں - پھر اگر تو كہ كہ يہ پرندوں كى مثال كافى نہيں تو جنگلى گرھوں كود كھ لے اور خيل گائے كود كھ لے جو جو تاللہ كرز ق كى طرف نكلتے ميں اور شام كور مير جوكر والي آتے ميں - درق كى طرف نكلتے ميں اور شام كور ير جوكر والي آتے ہيں -

( ٣٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو يَعْفُورٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُغْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ ، وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مَفْطِرُونَ ، وَبِحَوْزِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحُوْرِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحُرُونِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ ، وَيَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًّا مَحْزُونًا حَلِيمًا حَكِيمًا سِكْمِينًا ، وَلاَ صَنَّابًا مَحْزُونًا حَلِيمًا حَكِيمًا سِكْمِينًا ، وَلاَ صَنَّابًا ، وَلاَ صَيَّاحًا ، وَلاَ حَدِيدًا.

(٣١٧٣٣) حفرت عبدالله بن مسعود زائد كالشاد ب كه حامل قرآن كوچا بيكه دوا في رات سے بيجانا جائے جس وقت لوگ مو رہ بول اورا پنے نم سے بيجانا جائے جب لوگ خوش بو رہ بول اورا پنے نم سے بيجانا جائے جب لوگ خوش بو رہ بول اورا پنے نم سے بيجانا جائے جب لوگ نوش بو رہ بول ، اورا پنی خاموثی سے بیجانا جائے جب لوگ بنس رہ بہول ، اورا پنی خاموثی سے بیجانا جائے جس وقت لوگ بنس رہ بہول ، اورا پنی خاموثی سے بیجانا جائے جس وقت لوگ تکبر کرتے ہول اور حامل قرآن کے لیے مناسب ہے کہ وہ رونے والا ، اورا پنی خشوع سے بیجانا جائے جس وقت لوگ تکبر کرتے ہول اور حامل قرآن کے لیے مناسب ہے کہ وہ رونے والا ، مرد بار ، حکمت والا اور خاموش طبع ہواور حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ (حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیکمات فرمائے ) شور می نے والا اور چیخے چلانے والا اور غصہ کرنے والا ہو۔

( ٣٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ أَبُو وَانِلٍ يَعُودُ الرَّبِيعَ بْنَ خُنِيْمٍ ، فَقَالَ : مَا جِنْت إلَيْك إِلَّا تَسَمَعُّت صَوْتَ النَّاعِيَةِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ : مَا أَنَا إِلَّا عَلَى شَهْرٍ يُكْتَبُ لِى فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَةُ صَلَاةٍ.

(٣٦٧٣٥) حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں كه ابودائل وائٹو ربیع بن فقیم كے پاس ان كى عیادت كے ليے تشريف لائے اور كہا كه میں توس ليے آیا تھا كہ میں نے موت كی خبرد ہے والے كى آواز بن تھى تو ربیع نے جواب دیا كہ میں ایک ماہ ہے ایك حالت پر ہوں كەمىرے ليے ایک موبچاس نمازوں'' • ۱۵''كا تو اب لكھا جار ہاہے۔

( ٣٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ ، الرَّحِيلُ أَيُّهَا النَّاسِ ، سَبَقْتُمْ إِلَى الْمَاءِ ، الدُّلُجَةَ الدُّلُجَةَ ، مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْمَاءِ يَظْمَا ، وَمَنْ يَسْبِقُ إِلَى الشَّمْسِ يَضْحَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ.

(٣٦٢٣) حفرت ابوجعفر خطمی مرتقط بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادامحتر معمیر بن حبیب رات کواٹھ کر کہا کرتے ہے کہ اے لوگو! کوچ کروتم کو پانی کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔کوچ کروکوچ کرو، جوشخص پانی کی طرف بڑھایا گیا وہ بیاسارہ جاتا ہے اور جوشخص سورج کی طرف بڑھا گیا وہ دھوپ میں جاتا ہے۔کوچ کرو،کوچ کرو۔

( ٣٦٧٣٧ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعُفَرِ الْخَطْمِىِّ ، أَنَّ عَمَيْرَ بْنَ خَبِيبٍ كَانَ لَهُ مَوْلَى يُعَلِّمُ يَنِيهِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ ، فَجَعَلَ يُذَاكِرُهُمُ النِّسَاءَ وَالدُّنِيَّا ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ :يَا زِبَادُ ، لَقَدُّ ظُلِّلَتُ عَلَى يَنِى قُبَّةِ الشَّيْطَانِ ، اكْشِطُوهَا. (٣١٧٣) حضرت عمير بن صبيب وليسينة كاليك غلام تقاجوان كے بيٹے كوتر آن اور كتاب كى تعليم ديا كرتا تقاوه ان سے دنيا اور عورتوں كى باتيں كرنے لگ جاتا تھا۔ تو اس كوعمير بن صبيب نے كہا كدا ہے زياد! تو نے تو بمار سے بچوں كے او پر شيطان كا گنبد بناديا ہے اس كواتارد ہے۔

( ٣٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عدى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إذَا حَدَّثُت عَنِ اللهِ حَدِيثًا فَأَمْسِكُ فَاعْلَمْ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ.

(٣٦٧٣٨) حضرت مسلم بن بيار مِيشِيدُ فرماتے ہيں كہ جب تواللہ تعالیٰ كى كى بات كوفق كرنے كاارادہ كرے تورك جااور پہلے اس كاسياق وسباق معلوم كرلے۔

( ٢٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :كَانَ عَامَّةُ كَلَامُ الحسن سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٣٦٧٣٩) حضرت عاصم بيتياد فرمات بين كدسن والنو كا اكثر كلام يهى بوتا تها سُنحانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُنحانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ.

( ٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرَّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :مَنْ أَصْفَى صُفِّى لَهُ ، وَمَنْ خَلَّطَ خُلِّطَ عَلَيْهِ.

(۳۱۷۴) حضرت مطرف بن عبدالله بن شخیر مرایشید فرماتے ہیں کہ جو خص صفاءِ قلب میں لگ جاتا ہے اس کوصفائی مل جاتی ہے اور جو خص ملاوٹ اختیار کرتا ہے اس پر ملاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔

( ٣٦٧٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :أَوْصَى رَجُلَّ ابْنَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، أَظْهِرَ الْيَأْسَ مِمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ فَإِنَّهُ غِنَى ، وَإِيَّاكَ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ فَإِنَّهُ فَقُر حَاضِرٌ ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فَصَلِّ صَلَاةً مُودِّع لا تَرَى أَنَّك تَعُودُ ، وَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْك أَمْسٍ وَغَدًّا خَيْرًا مِنْك الْيَوْمَ فَافْعَلْ.

(٣٦٧٣) حفرت عبدالملک بن عمير بيشين كاار شاد ہے كه ايك آ دمى نے اپنے بينے كوفسيحت كى كه لوگوں كے ہاتھوں ميں موجود چيز ئاميدى ظاہر كراس ليے كه يمي غنائب اوراپ آپ كوحاجات كے مائلنے ہے بچا كيونكه يمي اس زمانه كافقر ہے اوراپ آپ كوان ہاتوں ہے بچا جن كى معذرت كرنى پڑے اور جب تو نماز پڑھے تو اليى نماز پڑھ كہ جسے بي آخرى نماز ہے بيمت بجھ كه دوبار و بھى موقع ملے گا۔ اورا گرتواس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل ہے بہتر اور آئدہ كادن آج ہے بہتر ، وتواس طرح سرور كر۔

( ٣٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَابٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُجَاهِدٌ : أَلَا أُنْبَنُك بِالْأَوَّابِ الْحَفِيظِ ، قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ ذَنْبُهُ إِذَا خَلَا فَيَسَّتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.

(٣٦٤٣٣) حضرت يونس بن خباب ميشيد فرمات ہيں كہ مجھ كومجا ہدنے فرمايا كہ ميں جھ كوتو به كرنے والے اور حفاظت كرنے والے كے بارے ميں نه بتاؤں؟ ميں نے كہا كيوں نہيں تو انہوں نے جواب ديا كه بيدو هخص ہوتا ہے جوا كيلے ميں اپنے گنا ہوں كو يا دكر كے اللّٰہ ہے معافی ما نگماہے۔

( ٣٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ سَمِعْت زُهَيْرًا أَبَا حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَعْنِى الْبَصْرِيَّ يُشَبَّهُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٧ ٣١) حفرت ابوا سحاق بهدانی جيشيو فرماتے ہيں كه حسن بصرى ميشيد آپ كے صحابہ كے بہت متشا بہد تھے۔

( ٣٦٧٤٤ ) حَلَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَيُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاً : قَلْهُ وَأَيْنَا الْفُقَهَاءَ فَمَا وَأَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا أَجْمَع مِنَ الْحَسَنِ.

(٣٦٧٣٣) حفرت حميد ميشيد اور يونس بن عبيد ميشيد فرماتے ہيں كہ بم نے بہت سے فقہاء ديکھے ہيں ليكن ان ميں حسن ميشيد جيسا حامع شخصيت كاما لكنہيں ديكھا۔

( ٣٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحٍ ، أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا الْحَسَنِ فَاسُأَلُوهُ ، فَقَالُوا : نَسْأَلُك يَا أَبَا حُمْزَةَ وَتَقُولُ :سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إِنَّا سَمِعْنَا وَسَمِعَ فَنَسِينَا وَخَفِظَ.

(٣١٧٣٥) حفرت انس ما لک رفائق ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہمارے غلام حسن سے دریا فت کرو لوگوں نے کہا کہا سے ابوجمزہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے غلام حسن سے پوچھو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے بھی سنا اور اس نے بھی سنالیکن ہم بھول گئے اور اس نے یا در کھا۔

( ٣٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُوسَى الْقَارِءِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ زَاذَانُ يُعَلِّمُ بِلَا شَيْءٍ.

(٣٦٧٣٣) حفرت طلحه بن عبدالله فرماتے ہیں که'' زاذان''بغیر کسی چیز کے تعلیم دیا کرتے تھے۔

( ٣٦٧٤٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّنَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، فَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّةُ فَمْحٍ عَلَى مِفْلَى، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ النَّارُ فَذُ مَنعَتْنِى النَّوْمَ: ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَّاةِ. (٣٢٧٣٤) حضرت اسد بن وداء واليميُّ فرمات بين كه شداد بن اوس جب اسپة بستر پرجات تو يون لگنا جيے دانه كُر ابى ميں بوپھر

فرماتے كەاكالله مجھكوجهم كى آگ نے سونے سے روك ديا ہے پھر نماز كى طرف كھڑے ہوجاتے۔ ( ٣٦٧٤٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْفَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ :أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ وَإِنَّ أَخْلَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنَّ أَبْحَلَ النَّاسِ الَّذِي يَبُخَلُ بِالسَّلَامِ ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الَّذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ اللهِ.

(٣٦٢ هم) حضرت عمر والتي كارشاد ہے كہ لوگوں ميں سے سب سے زيادہ في وہ مخص ہے جواس پر سخاوت كرے كہ جس سے ثواب كى اميد نہ ہو۔ اور لوگوں ميں سے سب سے برد باروہ مخص ہے جوقد رت كے باوجود معاف كرد سے اور لوگوں ميں سے سب سے خيل وہ مخص ہے كہ جوسلام كرنے ميں بھى بخل كر سے۔ اور لوگوں ميں سے سب سے زيادہ عاجز وہ مخص ہے جواللہ سے دعا كرنے ميں بھى عاجز ہو۔

( ٣٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ :قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ :انْظُرُوا عَبْدِى يَعْبُدُنِي وَرُوحُهُ عِنْدِى.

(٣٦٧٣٩) حضرت حسن منظم کارشاد ہے کہ جب آ دی مجدہ میں سوجا تا ہے تو اللہ اس پراپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھومیرے اس بندے کی طرف وہ میری عبادت کررہا ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے۔

( ٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى السُّمَيْطِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :لَفَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلاء دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(٣٦٧٥٠) حفرت مطرف ويشيد فرمات مين كه علم كا مرتبه مير ئزد يك عبادت كے مرتبہ سے زيادہ ہے اور دين كا سرمايد پر هيز گارى ہے۔

( ٣٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقُرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣١٤٥١) حضرت ابن مسعود خلائه فرماتے ہیں کہ اہل مصیبت لوگ قیامت کے دن پیمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسم قینچیوں ۔ سے کاٹ دیے جاتے۔

( ٣٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان ، وَمَا أُزُرُهُمْ إِلَّا الْبُرُودُ ، وَمَا أَرْدِيَتُهُمْ إِلَّا النَّمَارُ ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : نَعِرَتِى خَيْرٌ مِنْ نَمِرَتِك.

(٣٦٧٥٢) حفرت ہشام ویشیڈ اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ عثان دہائی خلیفہ بنے تو لوگوں کی ازار بند صرف جا در ہی جوا کرتی ہی اور میں اور میں اور منال بھی دھاری دار جا در کی ہی ہوتی تھیں۔ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کرتا تھا کہ میری جا در سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔

( ٣٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الشَّيْخ ، يَعْنِى الْحَسَنَ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ رَأْيًا بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِنْهُ.

(٣١٧٥٣) حضرت ابوقاده مِلَيْنِيدُ عدوى نے فرمايا ہے كہتم اس يَشِخ ليعنى حَسن بصرى مِرِيْنِيدُ كى صحبت لازم كمِرُو كيونكه ميں نے ان كى

رائے سے زیادہ کسی کوبھی عمر بن خطاب رہائٹو کی رائے کے مشابہ نہیں ویجھنا۔

( ٣٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : مَا كُنْت لأؤَمِّنَ عَلَى دُعَاءِ أَحَدٍ حَتَّى أَسْمَعَ مَا يَقُولُ إلاَّ الْحَهَنَ.

(٣١٧٥٣) حفرت مطرف بيني فرماتے ہيں كەمىس كى دعار بھى بغير ہے آمين نہيں كہتا سوائے حسن بھرى كى دعا كے۔

( ٣٦٧٥٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، كَانَ أَبُو بَرْزَةَ يَتَقَهَّلُ ، وَكَانَ عَائِدُ بُنُ عَمْرٍ و الْمُزَنِى يَلْبُسُ لِبَاسًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَتَى أَحَدُهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى أَخِيك يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا وَيَوْغَبُ، عَنْ لِبَاسِكَ ، قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ فُلَان ، مِنْ فَضْلِ فُلَانٍ كَذَا ! إِنَّ مِنْ فَضْلِ فُلَانِ كَذَا ، قَالَ : وَأَتَى الآخَرَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكُ.

(۱۷۵۵) حفزت ثابت بیتی فرماتے ہیں کہ ابو برز و بیتی آلودہ رہتے تھے اور عائد بن عمر و مزنی عمد ولباس پہنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے دوسرے بھائی کی طرف نہیں دیکھتے جواس اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور آپ کے لباس سے اعراض کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان جیسا کون ہوسکتا ہے اس کی توبید یوضیلت بھی ہے، اس کو یہ بیمر تبہ حاصل ہے۔ پھروہ دوسرے کے پاس آیا تو اس نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔

( ٣٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الآيَنَيْنِ : ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿المِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾.

(٣٦٧٥٦) حفرت اساء بنت يزيد فرماتى بين كرآب علي المراكم أن على الله كالله كالم اعظم ان دوآيوں ميں ہے: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ ﴾ اورسورة فاتحداورسورة آل عمران كى بيآيت ﴿ الم اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُو الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾.

( ٣٦٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُنُواً أَحَدٌ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلْتِ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ الَّذِى إِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

(٣٦٧٥) حفرت عبداللہ بن بریدہ باتیر اپنوالدے تل کرتے ہیں کہ آپ طلیقتی آپا نے کی آ دمی کو بیدہ عاکرتے ہوئے شا اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ بِانَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَكِدُ وَكُمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ' تو آپ علیقتی اللَّهُمَّ اِنِّی اَسْالُکُ وَلَمْ یُولَدُ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کُفُواً الْحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ ( ٣٦٧٥٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى خُزَيْمَةَ ، عَنُ أَنَسٍ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَك الْحَمُدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَك ، الْمَثَانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْحَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: لَقَدُ سَأَلْت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

(٣٦٤٥٨) حفرت انس بن ما لك وين فر مات بي كرسول الله مَنْ فَقَ فَ كَن آدى كوان الفاظ مدوعا كرت بوئ ساء النم إنّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَك الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَك ، لَا شَوِيكَ لَك ، الْمَنّانُ بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالإِنْحُوامِ تَوَ آ بِعَلِيقَالِهُمُ الْحَدُومُ مَا يَا كَتُونَ المَ اعْظَم كَ وَربعِدها كى م كرجب اس كور بعدما نكاجات وعطا مواوردها كى ج كرجب اس كور بعدما نكاجات وعطا مواوردها كى ج التقوق ول بود

( ٣١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، أَنَّ دَاعِيًّا دَعَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّى أَسَالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ بَدِينً السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لقد كِذْت ، أَوْ كَادَ أَنْ تَذْعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ.

(٣١٤٥٩) حضرت ابن سابط وينيوس مروى ہے كدكى دعاكر نے والے نے نبى كريم عليق والى خامان ميں يوں دعاكى: إنَّى أَسَالُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَمَّ مَالُكَ بِالسَّمِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَيَكُونُ تُو آ بِ عَلِيقِ لِللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَيَكُونُ تُو آ بِ عَلِيقِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَيَكُونُ تُو آ بِ عَلِيقِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تُوْبَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقْيَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ.

(٣١٤٢٠) حضرت ابودرداءاورابن عباس فرماتي بين كه الله تعالى كاسم اعظم" رب رب "ب-

( ٣٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قرَأَ رَجُلٌ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ كَغُبٌّ :لَقَدُ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا الرَّسُمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ استجَابَ.

(٣١٤٦١) حضرت عبدالملك بن عمير ويشيخ فرمات بين كمايك آدمي نے سورة بقره اور آل عمران تلاوت كي تو كعب نے ارشاد فرمايا

کدائ محض نے ایسی دوسور تیں تلاوت کی ہیں کہ جن میں ایسااہم ہے کہ اگر اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

(٣٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ اللَّهُ.

(٣١٤ ١٢) حضرت جاير بن زيد وفي و مائة بي كدالله تعالى كاسم اعظم "الله" بـ

( ٣٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ : السُّمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَرَا ، أَوْ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّر ﴾ إلَى آخِرِهَا.

(٣١٧ ٢٣) حفرت شعى مِينِيدِ فرماتے بين كه الله تعالى كا اسم اعظم "الله" به پھر انہوں نے يا ميں نے ان كے ساسنے ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ الْبَارِيءُ المُصَوِّرِ ﴾ سے لے كرآ خرسورة تك تلاوت كى۔

( ٣٦٧٦٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ مَرَّ بِحِمْصِ وَٱهْلُهَا يَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فَسَمِعَ ضَوُّضَاء ، فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْضَاءَ ؟ قَالَ :حِمْصِ يَقْتَسِمُهَا أَهْلَهَا بَيْنَهُم فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِتْنَةً ، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى لَمْ يُدُرَ مَتَى انْقَطَعَ صَوْتُهُ.

(۱۷۱۳) حضرت ضمر وریشی فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ ویشین ایک مرتبہ ایک غلہ کے قریب سے گزرے جے غلے والے آپس میں تقسیم تقسیم کرر ہے بتھے۔ انہوں نے شور کی آ وازئی تو پوچھا کہ بیشور کیسا ہے؟ توجواب دیا کہ بیغلہ ہے جس کو غلے والے آپس میں تقسیم کرر ہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اس غلہ کوان کے لیے آ زمائش نہ بنا اور اس کو باربار کہتے رہے۔ یہاں تک کہ نامعلوم کب ان کی آ وازختم ہوئی۔

(٣٦٧٦٥) حضرت جمز ہ برجید فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ برجید میافارقین کے جزیرہ میں قیام پذیر تھے۔انہوں نے وہاں ہے ایک نبطی کے گھر والوں ہے ایک ری خریدی۔ پھر جب قافلہ نکل پڑا اور مقام رسین تک لوگ بہنے گئے تو اپنی سواری سے اتر ہے اور اپنی نمام سے کہا کہ کیا تو نے اس بطی کو پیے دے دیئے تھے؟ اس نے جواب دیا کنہیں ۔ تو انہوں نے اپنے خرچہیں سے کچھ خرچہ نکال کر باقی کا سامان غلام کو دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میر ہے گھر آنے تک اس سواری اور سامان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایر برجانہ آپ کہاں چل دیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ارادہ ہے میں اپنے قرض خواہ کے پاس جاکر اس کی امانت اس کو واپس آگے۔

( ٣٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشُهِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ قَالَ :هَذَا الَّذِي فَضَحَهُمُ

(٣٦٧٦١) ‹ صَرْت ْ صَن بِنْ أَوْ فُرماتِ بَيْ ﴿ كُلّاً بَلُ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ كَاتْفير مِن كُماى چيز نےتم كوہلاك كرديا ہے۔ ( ٣٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَٱلْتُ عِكْرِ مَةَ ، قُلْتُ : قَوْلُ اللهِ ﴿ لِينَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ قَالَ : هُمَ الزُّنَاةُ.

(٣٦٧٦٤) حفرت ما لک بن وينار مِينِيْ فرماتے جِن كه مِين نے عكرمه مِيْنِينِ سے الله كے ارشاد ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرُّضٌ ﴾ كَتَفْسِر بِوجِي توانبول نے جواب دیا كهان سے مرادزانی ہیں۔

( ٣٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قوله تعالى : ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنْشَأَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ قَالَ :عَلِمَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَا هِى عَامِلَةٌ ، وَمَا هِى صَانِعَةٌ وَإِلَى مَا هِى صَائِرَةٌ.

(٣٦٤٦٨) حضرت حسن حين في سيالله تعالى كارشاد ﴿ هُو أَعْلَمُ مِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ كى تفسير مين منقول بى كەللىدىغالى برنفس كے بارے مين جانتا ہے كدوہ كياتمل كرے گا،اوركيا كام كرے گا،اوراس كا شمكان كراہ گا

(٣٠٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :التَّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ.

( ٣١٤ ١٩) حضرت عمر واليؤنف أرشادفر ما يا: نرمي مرمعا مله مين بهتر بسوائ ان معاملات كجن كاتعلق آخرت سے ب

( ٣٦٧٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثُ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَقَالَ : إِنَّك تُرائِى ، فَزِدُ وَأَطِلُ.

(۳۷۷۷) حضرت عارث بن قیس بیشید کارشاد ہے کہ جب تو کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوتو جلدی سے نمٹا لے اورا گر آخرت کے کسی کام میں مشغول ہوتو جلدی ہے کہ تو توریا کررہا ہے تو کسی کام میں مشغول ہوتو جتنا ہو سکے تھر کر سکون سے کر۔اور جب تیرے پاس نماز میں شیطان آئے اور کیے کہ تو توریا کررہا ہے تو نماززیادہ پڑھاور کمی کرکے پڑھ۔

( ٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، أَنَّهُ جَانَهُ سَائِلٌ ، فَقَالَ : أَطْعِمُوهُ سُكَّرًا ، فَقَالَ :أَهْلُهُ :مَا يَصُنَعُ هَذَا بِالسُّكْرِ ، فَقَالَ :لكِنْ أَنَا أَصْنَعُ بِهِ.

(٣٦٧٤) حفرت رئيج بن خشم ميشيلا كے بارے ميں مروى ہے كدان كے پاس ايك مانگنے والا آيا تو انہوں نے كہا كداس وشكر دے دوان كے گھر والوں نے كہا كدوہ شكر كاكيا كرے گا؟ تو آپ نے جواب ديا كدميں اس سے بچھ نہ بچھ كروں گا۔

( ٣٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَيْمُونُ بْنُ أَبِي جَرِيرِ ، قَالَ بَلَغَنِي ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي ابْنِ عُمَرَ اسْتَكَْسَاهُ إِزَارًا ، قَالَ :فذكروا إِزارِا ، قَالَ :اقْطَعْهُ ، ثُمَّ انْكُسُهُ ، قَالَ :فَتَكَرَّهَ ذَلِكَ وَمُونِ مِنْ يَنِي ابْنِ عُمَرَ اسْتَكُسَاهُ إِزَارًا ، قَالَ :فذكروا إِزارِا ، قَالَ :اقْطَعْهُ ، ثُمَّ انْكُسُهُ ، قَالَ :فَتَكَرَّهَ ذَلِكَ

الْفَتَى ، فَقَالَ لَهُ اَبْنُ عُمَرَ : وَيُحَك ، انْظُرُ لَا تَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يجعلون مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِهِمْ

وَ عَلَى ظُهُورِهِمْ.

- (٣١٤٧٢) حفزت ميمون فرمات بيل كه حفزت ابن عمر جائ ي ايك بينے نے انہيں ازار بيننے كوديا۔ حضرت ابن عمر واثنو نے فر ما یا کہاس کو کا م کر پہنو۔اس آ دمی نے اس بات کو ناپسند کیا تو حصرت ابن عمر جاہیے نے فر مایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوجا و جواللہ کے رز ق کو بہت اورجسموں تک محدو در کھتے ہیں
- ( ٣٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَوٌ ، عَنْ مَيْمُون ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :وَيُلَّ لِلَّذِى لَا يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيُلْ لِلَّذِي يَعْلَمُ ، ثُمَّ لَا يَغْمَلُ سِتَّ مِرَادٍ.
- (٣٦٧٧٣) حضرت ابودردا و دوائوز كاارشاد ب كدنه جاننے والے كے ليے ايك مرتبه ہلاكت ہے اور جان كرعمل نه كرنے والے کے لیے چھمرتبہ ہلاکت ہے۔
- ( ٣٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : نَجِدٌ فِي كِتَابِّ اللهِ الْمُنَزَّلِ : أَنَاسٌ يَدِينُونَ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ ، يَخْتِلُونَ الذُّنيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، يَلْبَسُونَ لِبَاسَ مُسُوكِ الصَّأْنِ ، قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذِّنابِ ، أَلْسِنَتهمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنْفُسُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، قَالَ : أَفَبِي يَغْتَرُّونَ ، وَإِيَّاكَ يَخْدَعُونَ ، أَقْسَمْت لَابْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِيْنَةً يَعُودُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانَ.
- (٣٦٧٧) حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں كہ ہم نے اللہ تعالیٰ كی اتارى ہوئی كتاب میں بدیات پڑھی ہے كہ لوگ''بغير عبادت کے ہی دین دار بے بیٹے میں ، آخرت کے ممل میں بھی دنیا شامل کر لیتے میں ،لوگ بھیڑ کی کھالوں کالباس بہتے میں جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہیں ،ان کی زبانیں شہد ہے پیٹھی ہیں جبکہان کے دل ایلوے سے بھی کڑوے ہیں۔ کیا بیلوگ مجھے ہے دغابازی کرتے میں اور مجھ کو دھوکا دیتے ہیں کہ مجھے تم ہے میں ان پراہیاعذاب بھیجوں گا کہان کے برد بارلوگ بھی حیران ہوجا تیں گے۔
- ( ٣٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ شَرِيكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَأْكَلَةً وَمَطْعَمَةً وَمَثَّرَبَهُ وَمَلْبَسَهُ.
- (۳۷۷۵) حضرت میمون میشید فرماتے ہیں که آ دمی اس وقت تک پر ہیز گارنہیں بن سکتا کہ جب تک اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ نہ کرے جیسا کہ وہ اپنے شریک کامحا سبہ کرتا ہے۔ یہاں تک کداپنے کھانے ، پینے اور لباس کے ذرائع کونہ جان لے۔
- ( ٣٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ صَلاَةً وَكَانَ لَا يَصُومُ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءً.
- (٣١٧٧٦) حضرت عبدالله بن يزيد ويشيد اپنه والد كے بارے ميں نقل كرتے ہيں كدوه لوگوں ميں سے زياده نمازي تتھاور صرف یاشور <u>۔ کاروز ہ رکھا کرتے تھے۔</u>

( ٣٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبِيْطٍ ، قَالَ :قَالَ :يَا بُنَى ، قُمْ فَصَلَّ مِنَ السَّحَرِ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَلَا تَذَعُ رَكْعَتَى الْفَجُرِ.

(٣١٧٧) حضرت سلمہ بن نسط ویتی کا ارشاد ہے کہ اے میرے بیٹے اٹھ اور سحری کے وقت نماز پڑھا کر۔اگر تجھ میں یہ قدرت نہ ہوتو فجرکی دور کعتوں کو ہرگز نہ چھوڑ۔

( ٣٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ :إِنْ كَانَ عَنْبَسُ بُنُ عُقْبَةَ التَّيْمِينُ ، تَيْمُ الرَّبَابُ ، لَيَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ الْعَصَافِيرَ لَيَقَعَنْ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْزِلْنَ ، مَا يَحْسِبْنَهُ إِلَّا جِذْمَ حَانِطٍ.

(۳۷۷۷) حضرت بزید بن حیان برتیمین فرماتے ہیں کی عنبس بن عقبہالتی پیشین (لینی تیم الرباب) جب بحدہ کرتے یہاں تک کہ چڑیال:ان کی کمر پر بیٹھ جاتیں اورا ترتیں۔ چڑیاں ان کومٹ ایک دیوار کا ککڑا ہی جمعتی تھیں۔

( ٣٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن خُتَيْمٍ فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قَالَ :مِنْ كُلِّ أَمْرِ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

(١٧٧٩) حفرت ربيج بن خيم مِيَّدِ سے الله تعالى كول ﴿ وَمَنْ يَتَقِي ٱللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ كاتفير ميں منقول برك بر اس راسته سے كه جولوگوں كے ليے مشكل ہو۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يَحْذَرُ الآخِرَّةَ﴾ قَالَ :يَحْذَرُ عَذَابَ الآخِرَةِ.

(٣٦٧٨٠) حفرت معيد بن جبير رقطةُ الله كارشاد ﴿أُمَّنُ هُو قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحُذَرُ الآخِرَةَ﴾ كـ بارے مِن فرماتے مِن كرآ خرت كے عذاب سے ڈرتا ہے۔

( ٣٦٧٨١ ) حَلَّقْنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى :﴿لَا يَحْزُنُهُمُّ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ قَالَ :إِذَا أَطْبَقَتِ النَّارُ عَلَيْهِمُ.

( ٣٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت حَيًّا أَكْثَرَ جُلُوسًا فِى الْمَسَاجِدِ مِنَ الثَّوْرِيِّينَ وَالْعُرَنِيِّينَ.

(٣٦٧٨٢) حضرت ابوبكر زبيدي وليشيئه اپنے والد نے قال كرتے ہيں كەميں نے كى زندہ شخص كوبھى تۇرىيىن اور عزنيين سے زياد ہ مىجد ميں قيام كرنے والانہيں ديكھا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشُهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :يَا ابْنَ آدَمَ تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيك ،

وَتَدَعُ الْجَذَلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

- ( ٣٦٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ لِسَانَ الْحَكِيمِ مِنْ وَرَاءِ عَلْمِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ رَجَعَ إِلَى قَلْمِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ ، وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلْبُهُ فِي طَرَفِ لِسَانِهِ لَا يَرُجِعُ إِلَى قَلْمِهِ ، مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ هِهِ .
- (٣١٧٨٣) حفرت حسن جلينو كاارشاد بكرلوگول كامقوله بكدانا آدى كى زبان اس كدل كے يتحص (ماتحت) ہوتى ب-جب وہ بولنے كاارادہ كرتا ہے تواپنے دل سے بو چھتا ہے۔ اگر اس كانفع ہوتو بات كهدديتا ہے اور اگر نقصان ہوتو خاموش رہتا ہے۔ اور جاہل آدى كادل اس كى زبان سے ايك طرف ميں ہوتا ہے وہ اپنے دل ني بيس بوچھتا جومند ميں آجائے كهدديتا ہے۔ ( ٣١٧٨٥) حَدَّنَهَ أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو اللَّدُ دُاءِ : مَنْ يُتَبِعْ نَفْسَهُ كُلَّ مَا يَرَى
- ِ ٣٦٧٨٥) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :مَنْ يُتبِعَ نَفْسَهُ كُلَّ مَا يَرَى فِي النَّاسِ يَطُلُ حُزْنُهُ وَلَا يُشْفَ غَيُظُهُ.
- (٣٦८٨٥) حفرت ابودرداء و الله فرمات بيل كه جوابي نفس كولوگول كے پاس موجودا شياء كے ييجھ لگا ويتا ہے اس كاغم زياده موجاتا ہے اوراس كاغصة كم نبيس موتا۔
- ( ٣٦٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ فَرُقَدَ السَّبَحِيَّ لَا يَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَلَا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَلَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَاللَّمُنَ وَكَذَا وَكَذَا .
- (٣٦٤٨٦) حضرت ابوحمزہ وٹونٹو کاارشاد ہے کہ میں نے ابراہیم پوٹٹیڈ سے عرض کی کہ ''فَوْقَدَ السّبَخِیّ' نہتو گوشت کھا تا ہے اور نہ ہی فلاں فلاں چیزیں کھا تا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ آ ہے علیقی نہیں کے سے اجھے تھے اور وہ گوشت اور کھی اور ای طرح فلاں فلاں چیزیں کھاتے تھے۔
- ( ٢٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك لَنْ تُوَاحَذَ إِلاَّ بِمَا رَكِبْت عَلَى عَمْد.
- (٣١٧٨٧) حضرت حسن داين كارشاد بكرا ابن آدم! تجه صصرف الممل كامواخذه موكا كدجس كاتونع عد أارتكاب كيا موكاً -
- -( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْخُبْزِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْجُوعَ حَتَّى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَقُعُدُونَ بِهِ.

(٣١٧٨٨) حفزت حسن را في فرماتے بين كدا يك بستى والوں پر الله تعالى نے وسعت كى يہاں تك وہ روثيوں سے استنجاء كرنے لگے پھرالله تعالى نے ان پر بھوك مسلط كى يہاں تك كدوہ اى كوكھانے لگے جس كودہ گراتے تھے۔

( ٣٦٧٨٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُكُنِرُ غَشَيَانَ بَابِ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَأَنَّهُ عَاتَبَهُ ،

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اذْهَبُ فَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَأَنَّهُ عَاتِبَهُ ، فَقَالَ : وَجَدُت فِي كِتَابِ اللهِ مَا أَغْنَانِي عَنْ بَابٍ عُمَرً . فَقَالَ : وَجَدُت فِي كِتَابِ اللهِ مَا أَغْنَانِي عَنْ بَابٍ عُمَرَ . (٣١٧٨٩) حضرت صن رائِ فَرْ فرمات بين كرايك آ دى اكثر عمر والنوك دروازك برآيا كرتا تفاتو عمر والنوك اس سے كہا كرجا

(۱۷۷۷۹) حضرت سن طخافظہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی اکثر عمر طخافظہ کے دروازے پرآیا کرتا تھا تو عمر طخافظہ نے اس سے کہا کہ جا اور اللّٰہ کی کتاب سیکھے۔ حسن طافو فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی چلا گیا اور عمر طخافظہ نے اس کو کم کردیا۔ پھروہ عمر طفیظہ کو ایک دفعہ ملا تو عمر طافظہ اس کوڈا نٹنے گلے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اللّٰہ کی کتاب میں وہ چیز حاصل کی جس نے مجھ کوعمر طافظہ کے دروازے سے مستعنی

رديا -( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُصِبُ كَبِيرَةً تُفْسِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَعَقْلَهُ ، قَالَ :وَقَالَ الْحَسَنُ :الإِيمَانَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ

تَفْسِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَعَقَلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : الإِيمَانَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ مُشَفَّعِينَ. (٣١٤٩٠) حسن اللَّهُ كاارشاد ہے كہ آ دى جميشہ بھلائى ہى ميں ہوتا ہے جب تک كده وكولى ايبا كبيره گناه نہ كرلے كہ جواس كاعقل

ودل کوخراب کردے؟ اور حضرتحسن کا ارشاد ہے ایمان تو ایمان ہے! اس لیے کہ جوشخص مومن ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں جن کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

( ٣٦٧٩١ ) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً حَسَنًا فَخَدُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْنًا فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

فَخُذُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْنًا فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ. (٣١٤٩١) حفرت حن رَيْعُ فرماتے بين كه جو خض اچھى بات كرے اور اس كاعمل اچھا ہواس سے بات تبول كرواور جو خض اچھى

( ٣٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : إنَّ مِنَ النَّفَاقِ الْحِتِلَافَ اللَّسَانِ وَالْفَلْبِ ، وَالْحَيْرُوجِ. وَالْحَيْلَافَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

بات کرے اور عمل براہوتواس ہے بات کو قبول نہ کرو۔

(٣١٤٩٢) حضرت حسن روائن فرماتے ہیں کہ منافقت میں سے ہے دل اور زبان کا اختلاف اور ظاہراور پوشیدہ کا اختلاف اور اندر اور باہر کا اختلاف۔

( ٣٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَفُصُ الضَّبَعِي ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي مُلَيْكَةَ . قَالَ عُمَرُ :يَا كعب حَدِّثْنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ :نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، غُصْنٌ كَثِيرُ الشَّوْلِكِ أَدْجِلَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ فَأَحَذَتُ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعِرْقٍ ، ثُمَّ جَذَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ الْجَذْبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى.

( ٣٧٧٩٣) حفرت عمر جي تؤن نے كعب في فو سے عرض كى كدا ہے كعب بميں موت كے بارے ميں بچھ بتائيں تو انہوں نے جواب ديا كہ كيوں نہيں اے امير المونين! بيتو نهنى كى مثل ہے كہ جس كے بہت سے كاننے بول جس كوكس آ دمی كے پيٹ ميں داخل كرديا جائے اور جركا نثارگ ميں پيوست ہوجائے۔ پھركوئى آ دمی اس وزور سے تھنچے اور جو نكال لے وہ تو نكال لے اور جو رہ جائے۔

( ٣٦٧٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ ، عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا يَنِي آدَمَ ، إِنَّا قَدُ أَنْصَتْنَا لَكُمْ مُنْذُ خَلَقْنَاكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرأ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَبُرًا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَدُدُّذَهَا عَلَيْكُمْ.

(٣٦८٩٣) حضرت حسان بن عطیہ ویٹین کارشاد ہے کہ مجھ کو یہ بات پنچی ہے کہ اللہ تبارک د تعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اللہ تبارک د تعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اے ابن آ جم خاموش رہواور ہم تمہارے اے ابن آ جم خاموش رہواور ہم تمہارے اعمال نا ہے جم نے تم کو بیدا کیا ہے ہم تمہارے بارے میں خاموش رہے۔ پس آج جو خص اچھا اعمال نا ہدد کچھے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو شخص برااعمال نا مدد کچھے وہ صرف اپنے آپ کو جم میں ملامت کرے۔ کیونکہ بیتو تمہارے ہی اعمال نا مے ہیں جو ہم تم کو واپس کررہے ہیں۔

(٣٦٧٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ اسْتَأْذَنَ من صَاحِبِ مُسلَّحَتِهِ أَنْ يَأْتِى أَهُلَهُ ، فَقَالً : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، كُمْ تُويِدُ أَنْ أُوْ جُلَكَ ، قَالَ : لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِيهِ مُتُوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْت إِلَى فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِيهِ مُتُوجِها إلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْت إلَى أَنْ أَمْوِلِى لَلْلَةً ، فَلَا أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَف إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ أَهُولِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَجْلِنِى أَمِيرِى لَيْلَةً ، فَلَا أَكْذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَف إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ

(٣٦٧٩٥) حضرت ضمر ورايشيد فرماتے ہيں كەابور يحانه ويشيد نے اپنوپ والے دفیق سے گھر جانے كى اجازت ما كى -اس نے كہا كەاك ابور يحانة پكر جب آئوم حديميں چلے گئے كہا كەاك ابور يحانة پكر جب آئوم حديميں چلے گئے اور صحح تك نماز پڑھتے رہے۔ پھرا ہی سوارى منگوائى اور توپ خانے كى طرف چل ديئے ۔ لوگوں نے كہا كەاك ابور يحانه كيا آپ اور صحح تك نماز پڑھتے رہے۔ پھرا ہى سوارى منگوائى اور توپ خانے كى طرف چل ديئے ۔ لوگوں نے كہا كہ ابور يحانه كيا آپ نے اپنے گھر جانے كى اجازت نہيں لى تھى؟ انہوں نے جواب ديا كہ مجھكومير ہے امير نے صرف ايك رات كى اجازت دى تھى ۔ پس نہتو ميں جھوٹ بولتا ہوں اور نه ہى وعد و خلافى كرتا ہوں ۔ راوى فرماتے ہيں كه وہ اپنے توپ خانه كى طرف چل نكلے اور اپنے گھر والوں كے پائى نہيں گے اور ابور بحانے كم مزل اُس وقت بيت المقدى تھى ۔

ا ٢٦٢٩٦ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ

صَكَّ غُلَامًا لَهُ صَكَّةً ، فَجَعَلَ يَبْكِى وَيَقُولُ : اقْتَصَّ مِنِّى ، وَيَقُولُ الْغُلَامُ : لَا أَقْتَصُّ مِنْك يَا سَيِّدِى ، قَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كُلُّ ذَنْبٍ يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا صَكَّةَ الْوَجُهِ.

(٣٦٤٩٦) حضرت بحُی بن کثیر فرمائے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام نے اپنے ایک غلام کوطمانچہ مارا۔ پس وہ رونے گے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بدلہ بلے کا فرمایا کہ اللہ تعالی ہرگناہ کومعاف مجھ سے بدلہ بلے کے اور غلام کہنے لگا کہ اے سردار! میں آپ سے بدلہ بیں لوں گا تو ابن سلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہرگناہ کومعاف کرد ۔ کا سوائے چیرے کے تھیٹر کے ۔

( ٣٦٧٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣١٧٩٧) حضرت کعب شرین فرماتے ہیں کہ ہرآ دمی کی ابتداء میں قدر دمنزلت ہوتی ہے۔ پھراگر وہ تواضع کرے تو اللہ اس کی قدر کو بڑھادیتے ہیں اوراگر تکبر کر بے تو اللہ اس کی قدر دمنزلت کوگرادیتے ہیں۔

( ٣٠٠٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُخْزَ بِهِ﴾ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : ذَاكَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ هُوانَهُ ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ فَإِنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْنَاتِهِ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

(٣١٤ ٩٨) حضرت حسن مِرْتِيْن سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُبْخِزَ بِهِ ﴾ كَ تفسير ميں منقول ہے كہ جس كوالله ك ذكيل كرنے كا اراده كرليا ہوليكن جس شخص كوعزت دينے كا اراده ہوتو الله تعالى اس كى غلطيوں سے درگز ركر ديتے ہيں اور جنت ميں ٹھكا نہ ديتے ہيں جيسا كرالله كا ارشاد ہے: ﴿ وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُو عَدُونَ ﴾ .

( ٣٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَال ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو انْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(٣١٧٩٩) حضرت ابوصا کح فرماتے ہیں که ابوعلاء پر ید بن عبداللہ بن اشخیر قرآن پڑھتے ہوئے بے بوش ہوجایا کرتے تھے۔

( ٣٦٨.) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَلاَءِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ لَهُ أَخْيَانًا :أَغْنِ عَنَّا مُصْحَفُك سَانِرَ الْيَوْمِ

(٣٦٨٠٠) حفرت سعيد جريري بيشير فرماتے بيں كه ابوالعلاء قرآن پڑھتے تو مطرف كہا كرتے منتے كه تيرے مصحف نے جم كو سارے دن ہے مستغنی كرويا ہے۔

( ٣٦٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ:أَتَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ، قَالَ :وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ.

(۱۰۱۸ ۳) حضرت ہارون بن عنتر ہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کون سامل سب سے

بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاںٹد کا ذکر کرنا فر مایا کہ جس شخص کواس کا ممل پیچھے ڈال دے اس کواس کا حسب ونسب آگ نہیں بڑھا سکتا۔

( ٣٦٨.٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن أَبِى الْحُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى خَيْرٍ أَخْلَقِ أَهْلِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَخَبُ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى عُمُرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِى مَالِهِ فَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ.

(طبرانی ۳۳۳ عبدالرزاق ۲۰۲۳۷)

(٣٦٨٠٢) حضرت عبدالله بن اني الحسين والأو فرمات بين كدرسول الله فيؤفي في فرمايا كديس تم كود نيا اورآخرت مين سب س الحصا خلاق والانه بتاؤل؟ بيدوه خص ب جواس كومعاف كردب جس في اس برظلم كيا مواوراس مخص كوعطا كرب جس في اس كومروم ركها مواور اس سرشته جوزب جس في قطع رحى كى مواور جش مخص كوبيا جھى بات اچھى گئتى ہے كداس كى عمر دراز اورعمل زياده موتو وہ اپنے اللہ سے زرے اور صلاحى اختيار كرے۔

(٣٦٨.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ قَالَ :يُعَذَّبُونَ.

(٣٦٨٠٣) حفرت ابوجوزا بينيز قرآنِ پاک کي آيت ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّادِ يُفْتَنُونَ ﴾ کي تفسير ميں قرماتے ہيں که يُعَذَّبُونَ يعني ان وعذاب ديا جائے گا۔

( ٣٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عن عمرو بن مالك ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ قَالَ :الْمُنَاقَشَةُ فِي الْأَعْمَالِ.

(٣٦٨٠٣) حضرتُ ابوالجوزاء مِيَّتِيْ الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْمِحسَابِ ﴾ كَتغيير مِن كَتِح بين كهاس يمراد اعمال مِن مناقشہ ہے۔

( ٣٦٨.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ ۖ نَقُلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَقد قَالَ سَعِيدٌ :أَخَفُ عَلَى الْمُنَافِقِ.

(۳۱۸۰۵) حضرت ابوالجوزاء پریشینه فرماتے ہیں کہ پھروں کو منتقل کرنا منافق پر قرآنِ پاک کی تلاوت سے زیادہ آسان ہےاور سعید پایشیهٔ فرماتے ہیں کہ منافق پرزیاد وہلکا ہے۔

( ٣٦٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ :﴿وَمَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ﴾ قَالَ : أَنَا أَرْزُقُهُمْ وَأَنَا أَطْعِمُهُمْ ، مَا حَلَقْتَهُمْ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (٣٦٨٠١) حفرت ابوالجوزاء مِلِيَّيْ فرماتے ہیں قرآنِ پاک کی اس آیت کی تفسیر میں ﴿وَمَا حَلَقْت الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُدِيدُ مِنْ مِنْ دِزْقِ ، وَمَا أُدِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ كميں ہی ان كورزق دیتا ہوں اور کھلاتا ہوں اور میں نے ان كو صرف این عباوت کے لیے ہیدا كیا ہے۔

( ٣٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُول :لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعِ السَّلام كَيْفَ يَسْمَنُ مَنْ يَأْكُلُ الشَّوْكَ.

(٣٦٨٠٤) حفرت الوالجوزاء بِاللهِ قرآنَ باك كَي آيت ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَا مِنْ صَرِيعٍ ﴾ كاتلاوت برفرمان سكك كدوه شخص كسطرة موثا بوسكتا ب كدجوكا نول كوكهائي .

( ٣٦٨.٨) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : غَوَّا أَبُو أَيُّوبَ الْمَدِينَة ، قَالَ : فَمَرَّ بِقَاصِّ يَقُصُّ وَهُو يَقُولُ : إِذَا عَمِلَ الْعَبُدُ الْعَمَلَ فِي صَدْرِ قَالَ : فَمَرَّ بِقَاصِّ يَقُصُّ وَهُو يَقُولُ : إِذَا عَمِلَ الْعَبُدُ الْعَمَلَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ مِنْ آخِلِ النَّهَارِ ، وَإِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ فِي آخِرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : انْظُرُ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَلُو أَيُّوبَ : اللّهُ مُ إِنِّي عَبُدَةً بِمَا عَمِلْت بَعُدَهُمَا قَالَ : فَقَالَ الْقَاصُّ : وَاللهِ لَا يَكُتُبُ اللّهُ وِلَايَتَهُ لِعَبْدٍ إِلَّا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَاللّهِ مَا عَمِلْت بَعُدَهُمَا قَالَ : فَقَالَ الْقَاصُّ : وَاللهِ لَا يَكُتُبُ اللّهُ وِلَايَتَهُ لِعَبْدٍ إِلّا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَالْتُهُ مِأْخُسَرَ عَمَلِهِ.

(۳۱۸۰۸) حضرت محمہ بن سلم بیٹی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن میسرہ بیٹی نے بتایا کہ ابوایوب تؤنٹو نے ایک شہر پر تملہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بو چھا کہ کیا قسطنط نیہ پر حملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ کو کی فرماتے ہیں کہ میں اس کا عمل اس تمام جانے پاس سے گزر ہوا جو یہ کہد رہا تھا کہ جب کوئی آ دمی دن کے ابتدائی حصہ میں کوئی عمل کرتا ہے تو آخر دن میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل والوں کو جو آخر دن میں اس کے جانے والے ہیں چیش کر دیا جاتا ہے اور جب کوئی آ دمی آخر دن میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کرتا ہے تو اس کو جو کے تو اس کو دیا گئی کہ در ہا ہوں۔ ابوایو ہا انسادی جی تو نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ کے سامنے اپنے ان کے بعد کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے رسوا ہونے سے بناہ ما نگتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ گونے کہا کہ اللہ کی تشریف کی ۔ میں جب کس کے لیے لکھتا ہے تو اس کے عبوب بر بردہ ڈال میں جو سے اعمال کی تعریف کی ۔ میں خواب کے تو اس کے عبوب بر بردہ ڈال دی تا ہا در پھراس نے ان کے اجھا عمال کی تعریف کی۔

( ٣٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : وَادِيَان عَرِيضَانِ لَا يُدُرَكُ غَوْرُهُمَا سَلَكَ النَّاسُ فِيهِمَا فَاعْمَلُ عَمَلًا تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُنْجِيك إِلَّا عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَتَوَكَّلُ تَوَكُّلُ رَجُلِ تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُصِيبُك إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك ...

(٣٦٨٠٩) حضرتُ مسلم بن بيار فرماتے بين كه دووادياں بيں جو چوژى بيں اوران كى گهرائى بھى معلوم نبيں ہے۔لوگ اس ميں چل رہے ہيں۔ پس تو ايباعمل كر كه تو جانتا ہے كہ تيرى نجات صرف نيك عمل ميں ہے اور ابيا مردانہ تو كل كر كه تو جانتا ہے كہ تجھ كو معلوم ہے كہ تجھے صرف وہى تكليف پہنچ سكتى ہے كہ جس كا تجھ سے اللہ نے دعدہ كيا ہے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرِ الَّذِى يَرُوِى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ. قَالَ :مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَفِيهَا مَنْ يُدْفَعُ ، عَنْ أَهْلِهَا بِهِ ، وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ.

(۳۱۸۱۰) حضرت ابراہیم ویٹیز فرماتے ہیں کہ ہربستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس بستی والوں سے عذاب مثالیا جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو واکل انہی میں سے ہیں۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى شَرَّاعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجزَّارِ ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا﴾ قَالَ : كَضِيقِ الزُّجْ فِى الرَّمْحِ.

(٣١٨١١) حضرت يجي بن جزار مِلْيُلا فرمات بي قرآن پاك كى آيت ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا صَيْقًا ﴾ كى تفسير ميس كدجي نيزے كانجلاحصداد پردالے حصدكے ليے تنك موتا ہے۔

( ٣٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ :لَوْ كُنْتَ بَيْنَ مَلِكٍ تَطْلُبُ حَاجَةً لَسَرَّكَ أَنْ تَخْشَعَ لَهُ.

(٣٩٨١٢) حفزت مسلم بنَّ بیار فرماتے ہیں کہا گرتو کسی بادشاہ کے سامنے کسی ضرورت کو مائلے گا تو تجھ کو یہ بات بھی انچھی لگے گ کہ تو اس کے لیے جھکے۔

( ٣٦٨١٣ ) حَذَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْعَيْنِ وَالْأُخْرَى لَّذَ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَرَى عَجُوزًا عَوْراء كَبِيرَةَ الْعَيْنِ وَالْأَخْرَى قَلْدُ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهَا مِنَ الزَّبُرُ جَدِ وَالْحِلْيَةِ شَيْءٌ عَجَبٌ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ: أَنَا الدُّنيَا ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَتُهُ مِنْ شَرِّى فَأَيْغِضِ الدِّرْهَمَ.

قَالَتُ : فَإِنْ سَرَكَ أَنْ يُعِيذَكَ اللَّهُ مِنْ شَرِّى فَأَيْغِضِ الدِّرْهَمَ.

(٣١٨١٣) حَسَرت علاء بن زياد عدوى بيشية فرمائة بين كدمين في خواب مين ديكها كدمين ايك ادهيز عمر كانى بردهيا كود كيور بابول اوراس كى دوسرى آنكه بس نظنے كے قريب ہى تھى۔اوراس كے او پر زبر جداور دوسرے كئى قتم كے عجيب وغريب زيورات تتے۔ مين في حجها كه تو كون ہے؟ اس في جواب ديا كه مين دنيا ہوں۔ مين في كہا كه مين تيرے شرسے الله كى پناہ ما نگما ہوں۔ اس في كہا كہ مين تيرے شرسے الله كى پناہ ما نگما ہوں۔ اس في كہا كہ مين ديا سے تحف كہا كہ مين الله كار تجھكويہ بات الحجھى كُلَّى ہے كہ تجھے الله ميرے شرسے بچائے تو در بم سے بغض ركھ۔

( ٣٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مُسْلِمًا عِنْدَالدَّرْهَمِ.

(٣٧٨١٢) حضرت مسلم بن دينار ويشيخ فرماتے بين كه جابر بن زيد دراہم سے پر بيز كرتے تھے۔

( ٣٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَهِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ قَالَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

(٣١٨١٥) حَفرت ابوعياضَ مِيْشِيدِ عِقر آنِ بَاكًى آيتَ ﴿ وَنُقَلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ كَتَفير مِن مروى

ے کہ سال میں دومرتبہ بدلتے تھے۔

( ٣٦٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكُوِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ ابْنَةً عُمَيْسٍ ، أَنَّ جَعُفَرًا جَانَهَا إِذْ هُمْ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ يَبْكِى ، فَقَالَتْ : مَا شَأْنُك ، قَالَ : رَأَيْتُ فَتَّى مُتْرَفًّا مِنَ الْحَبَشَةِ جَسِيمًا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَطَرَحَ دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا ، فَنسَفَتُهُ الرِّيحُ ، قَالَتُ : أَكِلُك إِلَى يَوْمِ يَجْلِسُ الْحَبَشَةِ جَسِيمًا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَطَرَحَ دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا ، فَنسَفَتُهُ الرِّيحُ ، قَالَتُ : أَكِلُك إِلَى يَوْمِ يَجْلِسُ الْعَلِيلُ عَلَى الْكُرْسِيِّ فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

(٣٦٨١٣) حضرت اساء بنت عميس بني هذه فا فرماتي ہيں كدميرے پاس جعفر و النواس وقت آئے جب وہ حبشہ ميں ہتھے اور وہ رور ہے تھے تو اساء نے پوچھا كه آپ كوكيا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب ديا كہ ميں نے ايك آ دمى كود يكھا ہے نازونعم والا اور جسامت والا وہ ايك عورت كے پاس سے گزرااوراس عورت كے پاس موجود آنے كواس نے گراديا۔ پھراس آئے كوہوا اُڑا كر لے گئی تو اساء جي مذاخا

یے اور مایا کہ میں تو جھ کواس دن کے سرد کرتی ہوں کہ جس دن بادشاہ کری پر بیٹھے گا اور طالم سے مظلوم کاحق دلوائے گا۔

( ٣٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :إِنِّى أَشُمُّ الرَّيْحَانَ أَذْكُرُ بِهِ الْجَنَّةَ.

( ۱۸۱۷ ۳) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِراتِيْلِة فر ماتے ہیں کہ میں ریحان خوشبوسو گھیا ہوں تو جنت یاد آتی ہے۔

( ٣٦٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيِّ :أَفْتِنَا أَيُّهَا الْعَالِمُ ، قَالَ :الْعَالِمُ ، مَالَ :الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣٦٨١٨) حضرت ما لك بن مغول والنيميز فرماتے ہيں كەكسى آ دمى نے شعمى سے كہا كەجمىل بتا كيم كەعالم كون ہے؟ انہول نے جواب دیا كەعالم وہ ہے جوانند سے ڈرے۔

( ٣٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُغْطِى الرَّجُلُ صَبِيَّهُ شَيْئًا فَيُخْرِجُهُ فَيَرَاهُ الْمِسْكِينُ فَيَبْكِى عَلَى أَهْلِهِ وَيَرَاهُ الْيَتِيمُ فَيَبْكِى عَلَى أَهْلِهِ.

(٣٦٨١٩) حضرت عمرو بن قيس پيڙين کاارشاد ہے کہ لوگ اس بات کو ناپئد بھھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے بچہ کوکوئی چیز دے پھروہ اس چیز کو لے کر باہر نکلے اور اس کوکوئی مسکین د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کر روئے یا کوئی پیتیم د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کرروئے۔

- ( ٣٦٨٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : لَا يَفْقَهُ عَبْدٌ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلاَءَ نِعْمَةً وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً.
- (۳۲۸۲۰) حضرت سفیان برایشیا سے مروی ہے کہ کوئی آ دمی اس وقت تک فقینہیں شار کیا جا سکتا کہ جب تک وہ مصیبت کونعمت اور کشارگی کومصیبت نہ سمجھنے لگے۔
  - ( ٣٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُفَرِّحُوا أَنْفُسَهُمْ.
  - (٣٦٨٢١) حضرت سفيان بيشيد فرماً تع بين كه لوكون كويه بات عجيب محسوس موتى تقى كدده اين نفسون كوخوش كرير
- ( ٣٦٨٢٢ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَلْبٌ لَيْسَ فِيهِ حُزْنٌ مِثْلُ بَيْتٍ خَرِب.
  - (٣٦٨٢٢) حضرت ما لك بن دينار مِينيع فرمات بين كه جس دل ميں كوئى نه بدوه ه ديران گھر كى طرح ہے۔
- (٣٦٨٢٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيّ ، أَوْ مَطْوٍ الْوَرَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا ، وَلَا يَغُفُلُ الوجل الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْهُوَ ، فَإِذَا تَفَكَّرَ حَزِنَ.
- (٣٦٨٢٣) بديل بن ميسره عقيلي يامطرالوراق بريشيز فرماتے ہيں كہ جس مخص نے رب كو پېچان لياوہ اس سے محبت كرنے لگااور جو شخص دنيا كودل كى آئكھ سے دكھ ليتا ہے وہ اس ميں زېدا ختيار كرليتا ہے اور مومن جب تك بے كاركام ميں نہ لگے غافل نہيں ہوتا۔ جب وہ سوچتا ہے تو ممكين ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٨٢٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الوَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سيار ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَسُلُبُ الْيَتِيمَ وَيَكْسُو الْأَرْمَلَةَ مِثْلُ الَّذِي يَكْسِبُهُ مِنْ غَيْر حِلّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي غَيْر حِلّهِ.
- (٣٦٨٢٣) حضرت حصين واليُّلا فرماتے ہيں كہ جو محض كى يتيم ہے مال چھين كركسى مختاج كو پہنا تا ہے اس كى مثال اس مخض كى ى ہے جو حرام طريقہ ہے كما تا ہے اور حرام جگہ برخرج كرتا ہے۔
- ( ٣٦٨٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ فِى أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْعَذَابِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ :يَا رَبِّ فِيهِمُ الصَّبْيَانُ. (دارمي ٣٣٣٥)
- ( ٢٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ أَحَدُّ ذِكْرَ الْمَوْتِ إلَّا رُئِيَ ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ.
- (٣٦٨٢٦) حضرت ثابت روافظ فرماتے ہیں كہ جب بھى كوئى آ دى موت كوكثرت سے يادكرتا ہے توبد بات اس كے مل ميں ہى نظر

آ جاتی ۔

( ٣٦٨٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : كان ثَابِتٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت أَعُطَيْتُ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي .

(٣١٨٢٥) حضرت تابت دي وعاكميا كرتے تھے كدا الله اگركسي كوقبر ميں نمازكي اجازت ہوتو مجھے ميري قبر ميں نمازكي اجازت

( ٣٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : كُنَّا نَاْتِي أَنَسًا وَمَعَنَا ثَابِتٌ ، وَكُنَّا نَاْتِي أَنَسًا وَمَعَنَا ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَوْبَهُا.

(٣٦٨٢٨) حفرت حميد ويشيخ فرماتے بيں كه بهم انس و افخ كے پاس آيا كرتے تصاور ہمارے ساتھ ثابت بھى ہوتے تھے۔ جب بھى وہ كى مجد ہے گزرتے اس بيس نماز پڑھتے۔ ہم انس و انٹو كے پاس آتے تو وہ پوچھتے تھے كہ ثابت كہاں ہيں؟ ثابت كہاں ہيں؟ ثابت كہاں ہيں؟ وہ ایسے تخص ہیں كہ جن ہے ہيں محبت كرتا ہوں۔

( ٣٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ أَنَسٌ :وَلَمْ يَقُلُ شَهِدُته :إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا ، وَإِنَّ ثَابِتًا مِنْ مَفَاتِيحِ الْخَيْرِ .

(٣٦٨٢٩) حضرت جمادا پن والدیے قل کرتے ہیں کہ انس ڈواٹنو کاارشاد ہے (لیکن انہوں نے بینیں کہا کہ ہیں بھی پاس تھا) کہ ہر چیز کی ایک جانی ہے اور ٹابت بھلائی کی جانی ہے۔

، (٢٦٨٣) حَدَّثُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَصَابَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَجَاعَةٌ ، فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَجُل ، فَقَالَ : وَدُت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَا دَفِقٌ لَهِ فَأَطْعُمُهُ بَنِهِ السَّائِيلَ ، قَالَ : فَأَعْطَ عَلَى نَّنِهِ وَحُدُّ اللهِ عَلَى رَجُلُ عَلَى رَجُل ، فَقَالَ : وَدُدت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَا دَفِقٌ لَهِ فَأَطْعُمُهُ بَنِهِ السَّائِيلَ ، قَالَ : فَقَالَ : وَدُدت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَا دَفِقٌ لَهُ فَا فَعُمُهُ بَنِهِ السَّائِيلَ ، قَالَ : فَأَعْطَ عَلَى نَّنِهِ

رَجُلْ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : وَدِدْت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَلَ دَقِيقٌ لِي فَأَطْعِمُهُ بَنِي إسْرَائِيلَ ، قَالَ : فَأَعْطِيَ عَلَى نِتَيَهِ. (٣٦٨٣٠) حضرت اساعيل بن ابی خالد ويشيز فرماتے ہيں کہ بنی اسرائیل کوائیک مرتبہ بھوک نے ستایا۔ ایک آ دمی دوسرے کے پاسے گزراتو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بیصحرا آٹا بن جائے اور میں تمام بنی اسرائیل کو کھانا کھلاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پراس کواجرعطا کردیا۔

( ٣٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : الْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

(٣٩٨٣) حضرت سعيد بن ابي برده ويشينة فرماتے ہيں كه كہاجاتا ہے كه حكمت كى بات مومن كا كم شده سامان ہے جس جگه پاليتا ہے اس كوحاصل كرليتا ہے۔

( ٣٦٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قَالَ : مَا يُوعَدُونَ. (٣٦٨٣٢) حَرْت ابن جُرَيَّ بِاللَّهُ اللهُ تَعَالَى كارشاد ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ كَاتْفير مِن فرماتے بين كرجس چيز كان

ہے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ٣٦٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : الزُّهُدُ فِى الدُّنيَا قِصَرُ الْأَمَلِ ، وَكَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ وَذُكِرَ ، أَنَّ الْأُوْزَاعِيَّ كَانَ يَقُولُ : الزُّهُدُ فِى الدُّنيَا تَرْكُ الْمَحْمَدَةِ ، يَقُولُ : تَعْمَلُ الْعَمَلَ لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدَكُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَذُكِرَ ، أَنَّ الزُّهْرِئَ كَانَ يَقُولُ : الزَّهْدُ فِى الدُّنيَا مَا لَمْ يَغْلِبَ الْحَرَامُ صَبْرَك ، وَمَا لَمْ يَعْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَك.

(٣٩٨٣٣) حفرت سفيان ويشيد فرماتے ہيں كدونيا ميں زہداميدوں كوكم كرنے سے ہتا كداون كے كبڑے پہننا۔اوريہ بات بھی نذكور ہے كداوزا فی ویشید فرمایا كرتے ہے كدونیا ميں زہداميدوں كوچھوڑ دینا ہے فرمایا كرتے ہے كدتو آخرت كے ليے عمل كريہ ارادہ نذكر كدلوگ تيرى اس عمل برتعريف كريں گے۔اورز ہرى ویشید فرمایا كرتے ہے كددنیا ميں زہداس وقت تک ہے كہ جب تک حرام تيرے مبر پرغالب ندآ جائے اور حلال تيرے شكر پرغالب ندآ جائے۔

( ٣٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :كَانَ يَنْبَغِى لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التَّوَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ.

(٣٦٨٣٣) حضرت ايوب فرماتے ہيں كه عالم كے ليے مناسب ہے كه عاجزى كے طور پرايخ سر پرمٹی ڈالے۔

( ٢٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :عِنْدِى مِنَ الرُّخُصِ رُخُصٌ لَوْ حَدَّثُتُكُمْ بِهَا لَاتَّكَلُتُمْ.

(٣٦٨٣٥) حضرت ثابت فرماتے ہيں كەمىرے پاس رخصت ئے متعلقہ اليي احادیث ہيں كه اگر میں تم كوبيان كردوں تو تم عمل میں ست ہوجاؤ گے۔

( ٣٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ يَنِي عَدِثْ قَدْ أَدْرَكْت بَعْضَهُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيُصَلَّى حَتَّى مَا يأتى فِرَاشَهُ إِلَّا حَبُوًّا.

(٣٩٨٣١) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بنی عدی کے بعض ایسے آ دمیوں کوبھی دیکھا ہے کہ ان میں کوئی اس وقت تک نماز پڑھتار بتاتھا جب تک کہ تھسٹ کر بستر تک آ سکتا تھا۔

( ٣٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إنَّ لِلَّهِ فِي الأَرْضِ آنية لَا يَقُبَلُ مِنْهَا إِلَّا الصُّلْبَ الرَّقِيقَ الصَّافِى ، قَالَ : الصُّلْبُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ ، الصَّافِي النَّقِيُّ مِنَ الدَّرَنِ.

(٣١٨٣٧) حُفزت عبدالله بن ما لك فرمات ميں كەالله تعالى كے ليے زمين ميں بعض برتن ايسے ہيں جن ميں سے الله صرف سخت ، نرم اور صاف كوقبول فرما تا ہے ۔ يعنی جواس كى اطاعت ميں سخت ہوں ۔ اس كے ذكر كے وقت نرم ہوں اور ميل كچيل سے

صاف ہوں

( ٣٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أُوسٍ ، قَالَ :كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيُّ ، قَالَ :فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٨) عثان بن عبدالله بن اوس طِیْشِید فرماتے ہیں کہ نبیوں میں ایک نبی یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! میری اس طرح حفاظت فرما کہ جس طرح بیچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے رونا آ گیا۔

( ٣٦٨٣٩ ) حَلَّاثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، فَالَ :مَنْ أَوْادَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُهُ وَيَكُنُرَ عِلْمُهُ فَلْيَجْلِسُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ عَشِيرَتِهِ .

(٣٦٨٣٩) حضرت ابوابوب فرماتے ہيں كہ جو تحض بيہ چاہتا ہے كہ اس كاحلم بڑھ جائے اور اس كاعمل زيادہ ہوتو اس كو چاہيے كہ اپنے قبیلہ کے علاوہ کس کے پاس بیٹھا کرے۔

. ( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَذُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَ وَمَا نَذُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَ وَمَا نَذُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَ وَمَا نَذُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَمُ وَاللَّهِ وَمِنْ وَمَا نَذُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَاللَّهِ وَمِنْ وَمِنْ وَاللَّهِ وَمِنْ وَمَا نَذُرِي مَنْ فَعَزَى مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ وَالْ وَالْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ وَمَ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ فَا مَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ فَا مِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ فَالْمُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونُوا وَمُعُمْ وَمِنْ وَمُعْمُونُ وَمِنْ وَمُوا وَمُونُوا وَمُونُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمِي وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمِنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وم

(۳۷۸۴۰) حضر ًت اعمش فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنازوں پر جایا کرتے تھے کیکن قوم کی حالت کی وجہ ہے ہم کو میں تجھ میں نہیں آتا تھا کہ تعزیت کس سے کریں۔

( ٣٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : لَقَدْ كُنَّا نَتْبُعُ الْجِنَازَةَ فَمَا نَرَى حَوْلَ السَّرِيرِ إِلَّا مُتَقَنَّعًا بَاكِيًّا ، أَوْ مُتَفَكِّرًا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمَ الطَّيْرُ.

(۳۱۸ ۲۱) حضرت ثابت بنانی پایٹیلا فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ پس ہم تختہ کے اردگر دصرف سروں پر چا دراوڑھ کررونے والوں کو ہی دیکھتے تھے یا کوئی بہت ممکین گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔

( ٣٦٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : الْتَقَى رَجُلَانِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا ، فَفَعَلا ، فَقَضِى لَاحَدِهِمَا ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَلَسُتَغْفِرُهُ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا ، فَفَعَلا ، فَقَالَ نَا عَشِيلَةً النَّقَيْنَا فِي السُّوقِ. مَاتَ قَبْلُ صَاحِبِهِ ، فَأَتَاهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، أَشْعَرُت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيلَةَ النَّقَيْنَا فِي السُّوقِ.

(٣٦٨٣٢) حضرت ابی قلابے فرماتے ہیں کہ دوآ دمی بازار میں ایک دوسرے سے مطیقو ایک نے کہا کہ اے میرے بھائی آِ وَاللہ ے دعاواستغفار کرتے ہیں لوگوں کی خفلت میں ہوسکتا ہے ہماری بخشش ہوجائے توانہوں نے اسی طرح کیا۔ پھران میں سے ایک کے متعلق فیصلہ کیا گیااوروہ اپنے دوسرے ساتھی ہے پہلے فوت ہوگیا۔ پھروہ دوسرے کوخواب میں آیااور کہا کہ اے میرے بھائی کیا آپ جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری اس رات بخشش کردی تھی جس رات ہم بازار میں ملے تھے؟''

( ٣٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِٰيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : مَنْ أَتَى السُّوقَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا لِيَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا

غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا.

(٣٦٨٣٣) حفرت الى زينب بريشيد فرمات بين كدجوفف بازار مين صرف الله كاذكركرنے كے ليے آتا ہے اس كے ليے بازار میں موجودتمام افراد کے بقدر مغفرت کر دی جاتی ہے۔

( ٢٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مَعْقِلِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارِ ، قَالَ : أَبْكَانِي الْحَجَّاجُ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا وَهُوَ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُه يَقُولُ : الْمُرُوُّ زَوَّدَ نَفْسَهُ ، الْمُرُوُّ وَعَظَ نَفْسَهُ ، الْمُرُوُّ لَمْ يَأْتَمِنْ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، الْمُرُوُّ أَخَذَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، امْرُوُّ كَانَ لِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ زَاجِرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالَ :فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٣) حضرت مالك بن دينار بيَّتْ فيرمات عِين كه مجھ كوجاج نے اس مجد ميں رُلا ديا جب وہ خطبہ دے رہاتھا ميں نے سنا كه . وہ کہدر ہاتھا کہ بعض لوگ اپنے کوزادراہ بناتے ہیں اور بعض لوگ اپنے نفس کونصیحت کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے نفس کواپنے لیے امین سیجھتے اوربعض لوگ اپنے لیے اپنے نفس میں حصہ بچالیتے ہیں اوربعض لوگوں کانفس ان کے دل اور زبان کو اللہ سے رو تمالینی ڈراتا ہے۔ قرمایا کہ مجھےاں ہےرونا آ گیا۔

( ٣٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ يُكُنِّي أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ طَاوُوسًا فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَخَوَجَ إِلَىَّ شَيْحٌ كَبِيرٌ ظَنَنْت ، أَنَّهُ طَاوُوسٌ ، قُلْتُ : أَنْتَ طَاوُوسٌ ؟ قَالَ : لَا ، أَنَا ابْنَهُ ، قُلْتُ : لَنِنْ كُنْت ابْنَهُ فَقَدُ كَرِفَ أَبُوك ، قَالَ :يقُولُ هُوَ :إنَّ الْعَالِمَ لَا يَخْرَفُ ، قَالَ :قُلْتُ :اسْتَأْذِنُ لِي عَلَى أَبِيك ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ لِي ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : سَلُّ وَأُوجِزُ ، فَقُلْتُ : إِنْ أُوجَزُت لِي أُوجَزُت لَك ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُ ، أَنَا أَعَلَّمُك فِي مَجْلِسِكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ : خَفِ اللَّهَ مَخَافَةً حَتَّى لَا يَكُونَ أَحَدٌ أَخُوَفَ عِنْدَكَ مِنْهُ ، وَارْجَه رَجَاءً هُوَ أَشَدُّ مِنْ خَوْفِكَ إِيَّاهُ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُوحِبُّ لِنَفْسِك.

(٣٦٨٣٥) حضرت ابوعبدالله بإیشیهٔ فرماتے ہیں کہ میں طاؤس بیشیوا کے پاس آیا بھر میں ان کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تو میرے یاس ایک بہت بوڑھا تحض آیا ہیں مجھا کہ یہی طاؤس ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ ہی طاؤس ہیں؟اس نے جواب دیا کہ نہیں میں تو ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تو ان کا بیٹا ہے تو پھر تو تیرے والد صاحب کا ذبمن خراب ہو چکا ہوگا۔اس نے جواب دیا کہ والدصاحب فرماتے ہیں کہ عالم کی عقل خراب نبیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اپنے والدصاحب سے میرے لیے اجازت طلب کرو۔ فرماتے ہیں کہ مجھ کوا جازت مل گئی۔ پس میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھواور جلدی اور مختصر کلام کرو۔ میں نے کہا کہا گرآ پ جلدی کلام کرتے چلیں گے تو میں بھی مختصر کلام کروں گا۔انہوں نے کہا کہ تو سوال نہ کر میں تجھ کواس جلس میں قرآن، تورات، انجیل کی تعلیم دیے دیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ہے اتنا ڈر کہاس کے علاوہ کسی کا بھی خوف مجھے ندر ہے۔ اس کے خوف سے زیادہ تو اس سے امیدر کھاورلوگوں کے لیے وہی پسند کر جوابے لیے پسند کرتا ہے۔

( ٣٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْعَمَلِ ، قَالَ :وَقَالَ

هم مسنف ابن ابی شیبه متر م (جلدوا) کی پی ایسان شیبه متر م (جلدوا) کی پی ایسان شیبه متر م (جلدوا) كشاب الزهد مُحَمَّدٌ : أَوَأَيْت إِنْ نَشِطَ لَيْلَةً وَكَسِلَ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٨٣١) حضرت الي حره مِيتِيد كاارشاد ہے كەحسن جليَّو عمل ميں مداومت كو پسند كرتے تنے۔ الي حره كہتے ہيں كەمحد نے يو چھا كة بكاكيا خيال بكرايكة دى ايكرات نشاط اورانبساط سعادت كرے اور دوسرى رات ستى كرے؟ تو انہوں نے

اس میں کوئی حرج محسوں نہیں کیا۔

( ٣١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ :اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ ، فَإِنْ كُنْت لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك ، وَاحْسُبْ نَفْسَك فِى الْمَوْتَى ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ

الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةً. (٣٦٨ ٣٤) حضرت زيد بن ارقم كاارشاد ہے كەلللەكى عبادت اس طرح كرجيسے كەتواسے د كيور ہاہے \_ پس اگرتوا سے نہيں د كيور ہا

نووہ تو تھے دکھے بی رہا ہے اور اپنے آ ب کومردول میں شار کر اور مظلوم کی بدوعا سے نیج اس لیے کدوہ ضرور قبول ہوتی ہے۔

( ٣٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ :رَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَعَاشَ بِهِ النَّاسُ مَعَهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشُ بِهِ معه أَحَدٌ عَيْرُهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَأَهْلَكَ نَفُسَهُ.

(٣٦٨٨٨) حضرت افي مسلم خولاني والثين فرمات بين كه علماء تين قتم كے ہوتے بين ايك وه كداس نے خور بھى اپنے علم سے جلا حاصل کی اورلوگوں نے بھی نفع اٹھایا اور دوسرے وہ کہ اس نے تو نفع اٹھایا لیکن لوگوں نے نفع نہیں اٹھایا اور تیسرے وہ علاء ہیں کہ لوگوں نے ان سے نفع حاصل کیالیکن وہ خود ہلاک ہو گئے۔

( ٢٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَيْك بْنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، ضَعْ قَدَمَك عَلَى أَرْضِكَ وَاعْلَمْ ، أَنَّهَا بَعْدَ قَلِيلٍ قَبْرُك.

(٣٦٨٣٩) حضرت زريك بن ابي زريك ميشيد فرمات بين كدمين في حسن جي في كوفرمات بوئ سنا كدا ابن آدم! اين قدمانی زمین پررکھاوریہ بات ذہن شین کرلے کہ بچھدت کے بعد یمی تیری قبر ہوگا۔

( ٢٦٨٥. ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُرَيْكُ بْنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك نَاظِرٌ إِلَى عَمَلِكَ فزن خَيْرَةُ وَشَرَّةُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ هُوَ صَغُرَ ، فَإنَّك إذَا رَأَيْته سَرَّك مَكَانَهُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الشَّرُ فَإِنَّك إِذَا رَأَيْتِه سَانَك مَكَانَهُ ، رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيْبًا وَأَنْفَقَ فَصْدًا وَوَجَّهَ فَضُلا ، وَتَجَهُوا هَذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَهَهَا اللَّهُ ، وَضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوضَعَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْفَصْلِ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا فَفَضَحَهَا ، فَوَاللهِ مَا وُجِدَ بَعْدُ ذُو لُبٌّ فَرِحًا.

(٣٦٨٥١) حضرت الى العبيدين مايتيد فرمات ميں كه اگر لوگ تحقيد بيلنے ہے پيس ديں پھر بھى ابنا حصہ لے اور اپنے حق كامطالبه كر اور اپنے دين كوبھى محفوظ ركھ۔

( ٣٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : حَرَامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الدُّنيَا حَتَّى تَعُلَمَ إِلَى أَيْنَ مَصِيرُهَا.

(٣٦٨٥٢) حفرت على ين في فرمات بين كه برنفس برد نيا كوچهور ناحرام ب جب تك كده ويدندجان كي اس كانجام كيا موكا-

( ٣٦٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ بُنُ فَصَالَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَكُرٌ ، عَنْ عَدِى بُنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ رَجُلِ كَانَ مِنْ صَدُرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ :كَانُوا إِذْ أَثْنُوا عَلَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُؤَاحِذُنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَاغْفِرُ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

(۳۶۸۵۳) حضرت عدی بن ارطاۃ بیٹین اس امت کے کسی ابتدائی آ دمی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ واخذہ نہ کرنا اور جو پینہیں جانتے وہ معافی کرتے تھے تو انہوں نے سن لیا تو دعا کی کہ اے اللہ! جو یہ کہتے ہیں کہ میرااس میں مواخذہ نہ کرنا اور جو پینہیں جانتے وہ معافی کردینا

( ٣٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو الْفُقَيْمِتَى ، عَنْ مُنْذِر التَّوْرِيَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُ بُدُّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

۔ (۳۷۸۵۴) حضرت محمد بن علی ابن صنیفہ فر ماتے ہیں جو نیکی والی زندگی نہگز ارے وہ تقلمند نہیں ہےاور جوکو کی چارہ کارنہیں پا تا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کاراستہ اور کشاد گی ہیدافر مادیتے ہیں۔

( ٣٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ غُمَرَ بُنِ قَنَادَةً ،

عَنْ محمود بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَخْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ. (ترمذي ٢٠٣٦- احمد ٣٢٤)

(٣١٨٥٥) حفرت محود بن ربيع والنو فرمات بين كدرسول الله علي فيلونكا كارشاد ہے كداللہ تعالى جس محبت كرتے بي اس كود نيا سے اس طرح بچاتے بيں جس طرح تم ميں سے كو كي شخص اپنے كسى بياركو پانى سے بچا تا ہے۔

( ٢٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنُ شُغْبَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ :لَيْسَ بَأْسَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخْلُو وَحْدَهُ.

(٣٦٨٥٦) حضرت حسين الثين بلال بن بياف ئے روایت کرتے ہیں کہ مومن کوتنہائی ہے زیادہ کوئی چیزا جھی نہیں گئی۔

( ٣٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اللَّذُنيَا دَارُ مِنْ لَا دَارَ لَهُ ، وَمَالُ مِنْ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَهَا يَعْمَلُ مِنْ لَا عَقُلَ لَهُ.

(٣٦٨٥٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كه دنیااس كا گھر ہے كہ جس كا كوئى گھرنہیں اوراس كامال ہے كہ جس كا كوئى مال نہیں اوراس دنیا کے لیے وہی شخص عمل كرتا ہے جس میں عقل نہیں۔

( ٣٦٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُعْفِى ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام : بَيْتِي الْمَسْجِدُ ، وَطِيبِي الْمَاءُ ، وَإِدَامِي الْجُوعُ ، وَشِعَارِى الْحَوْفُ ، وَدَايَّتِي رِجُلَاى ، وَمُصْطَلَاى فِي الشِّنَاءِ مَشَارِقُ الصَّيْفِ ، وَسِرَاجِي بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَجُلَسَائِي الزَّمْنَى وَالْمَسَاكِينُ ، وَأَمْسِي وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَأَمْ بِحَيْرٍ ، فَمَنْ أَغْنَى مِنِّي.

(۳۱۸۵۸) حفرت عیسیٰ بن مریم علایشا کاارشاد ہے کہ میرا گھر مسجد ہے اور میری خوشبوپانی ہے اور میراسالن بھوک ہے اور میرا شعار خوف خدا ہے اور میری سواری میرے پاؤں ہیں۔ اور گرمیوں میں جس جگہ سورج نکتا ہے وہی میری سردیوں میں تا پنے کی جگہ ہے۔ اور میرا چراغ چاند ہے اور میرے اہل مجلس کمزور اور مسکین ہیں اور میں شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور بالکل ٹھیک ہوں تو پھر مجھے سے زیادہ غنی کون ہوسکتا ہے؟''

( ٢٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَعْمَلُ أَعْمَالًا فِى السَّرِّ فَنَسْمَعُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ بِهَا فَيُعْجِبُنَا أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ : لَكُمْ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. (طيالسي ٢٣٣٠- ابن حبان ٣٤٥)

(٣٦٨٥٩) حضرت حبيب بن الى ثابت ميشيد فرمات بين كه آپ مَرِّفَظَةَ كَصَابِكُرام نے سوال كيا كه اے الله كرسول نيونظة الله على مكونى كام حيب كركرتے بين چربم لوگوں كواس كے بارے ميں باتيں كرتے ہوئے سنتے بين تو بم كو بمارا بھلائى ميں ذكر كيا جانا اچھامحسوں ہوتا ہے؟ تو آپ علاقتہ الله الله جواب ديا كه تمہارے ليے دواجر بين ايك پوشيده كا اجراورا يك علانيكا اجر۔

( ٣٦٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبُلَ صَاحِبِهِ بِجُمُعَةٍ فَفَضَّلُوا الَّذِى مَاتَ وَكَانَ فِى أَنْفُسِهِمُ أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بَقِى الآخَرُ بَعُدَ الْأَوَّلِ جُمُعَةً ، صَلَّى كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ فَصَّلَ الثاني.

(٣٦٨٦٠) حضرت حسن تُلاَثُو فرماتے ہیں کہ آپ مِنْ النظافیۃ کے دوصحابیوں میں سے ایک دوسرے سے ایک جمعہ پہلے فوت ہوگیا تو لوگوں نے مرنے والے کونضیلت دی۔ان کے ذہنوں میں تھا کہ بیدوسرے سے بہتر ہے۔ پھریہ بات رسول اللہ مِنْ النظافیۃ کو بیان ک گئ تو آپ نیٹونٹیڈیڈ نے فرمایا: کہ کیا دوسرا اول سے ایک جمعہ زیادہ نہیں زندہ رہا اوراس نے اتی اتنی تمازیں زیاوہ پڑھیں۔گویا کہ آپ نیٹونٹیڈیڈ دوسرے کواس اوّل ہرتر جج وے رہے تھے۔

( ٣٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ شَيْخ ، عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ ، أَنَهُ قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النَّفَاقِ ، قَالَ :قِيلَ :يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَمَا خُشُوعُ النَّفَاقِ ، قَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبَ لَيْسَ بِخَاشِعِ.

(٣٦٨٦١) حضرت ابودرداء بڑا تُوفر ماتے ہیں كەاللەتعالى سے منافقت دالے خشوع سے پناہ ما تگو۔ سوال كيا گيا كه اے ابودرداء خشوع ميں منافقت كيا چيز ہے؟ توجواب ديا كه تو د كھے كہ جسم ميں تو خشوع ہے كيكن دل ميں خشوع نہيں ہے۔

( ٢٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، قَالَ: لَمَّا قِيلَ لِدَاوُدَ:

قَدْ غُفِرَ لَك ، قَالَ : فَكَيْفَ لِي بِالرَّجُلِ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :نَسْتَوْهِبُك مِنْهُ فَيَهَبَك لَنَا ، فَإِنَّهَا لَتُرْجَى فِي الدُّنيا.

(٣٦٨٦٢) حفزت زيدعمی فرماتے ہيں كہ جب حضزت داؤد غلاليَّلاً سے كہا گيا كه آپ كى مغفرت كردى گئی تو انہوں نے كہا كه اس آ دمی كاكيا ہوگا۔ان سے كہا گيا كہ ہم نے آپ كواس سے طلب كيا تو اس نے آپ كوہميں دے ديا۔ يه دنيا ميں زيادہ قابل اميد ہے۔

( ٣٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ :قَالَ حَدَّثَنا أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْعَبْشَسِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا اجْسَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، فَذْ بُذَلَتْ سَيْنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

(٣١٨ ٦٣) حفرت مبل بن حظامة عبى فرمات بين كه جب بھى كوئى قوم الله كے ذكر كے ليے اكتھى ہوتى ہے تو آسان سے ايك منادى آواز ديتا ہے كەلھوتمبارى مغفرت كردى كى اورتمبارى غلطيوں كواچھا ئيوں سے تبديل كرديا عيا۔

( ٣٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيَرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَغْدُو فِى طَلَبِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ. (۳۱۸ ۲۳) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر کاارشاد ہے کہ کہا جاتا تھا کہ علم موٹن کا گمشدہ سامان ہے۔ بیاس کی صلب میں ضبح نکاتا ہےادر جب کچھ نہ کچھ لی جاتا ہے توجع کر لیتا ہے۔

( ٢٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِى ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى :﴿أَلُمْ يَأْنِ لِللّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللّهِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

( ٣٦٨٦٦) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، أَنَّ قَوْمًا صَحِبُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَفُوَى اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِيَّاىَ وَالْمِزَاحَ ، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْقَبِيحَ وَيُورِثُ الضَّغِينَةَ ، وَتَجَالَسُوا بِالْقُرْآنِ وَتَحَدَّثُوا بِهِ ، فَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْكُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ ، سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ.

(٣٦٨٦٢) خضرت ابن الى رواد فرماتے ہیں كه ايك قوم عمر بن عبد العزيز براتين كى مصاحب ہوئى تو انبوں نے فرما يا كہ صرف ايك الله عند دروجس كاكوئى شريك نہيں ہے اورا ہے كومزاح سے بچاؤ ،اس ليے كہ بيمزاح فتيج باتيں بيدا كرتا ہے اوركينه بيدا كرتا ہے۔ اور قرآن كى مجالس لگايا كرواوراس ہى سے متعلقہ باتيں كيا كرو۔ پھراگرتم كو بوجھل محسوس ہوتو لوگوں كى باتوں ميں كوئى بات كرايا كرو۔اللہ كے نام كے ساتھ زمين برچلو۔

( ٣٦٨٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَتَبَتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّك إِنِ اتَّقَيْت اللَّهَ كَفَاك النَّاسَ فَإِنَ اتَّقَيْت النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا ، عَنْك مِنَ اللهِ شَيْنًا ، فَعَلَيْك بِتَقُوَى اللهِ أَمَّا بَعْدُ.

(٣٦٨٦٧) حضرت عاکشہ مخاط بنا خوالے معاویہ کی طرف خط بھیجا کہ میں تم کواللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں۔اس لیےا گرتو اللہ سے ڈرے گا تو وہ لوگوں سے تیری کفایت کرے گا اور اگر تو لوگوں سے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کرسکیں گے۔ پس تیرے اوپراللہ کا ڈرلازم ہے۔'' اما بعد''

( ٣٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ أَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا لِلَّهِ الْبِتِفَاءَ وَجُهِ اللهِ. (بخارى ١٣١٨)

(۳۲۸ ۲۸) حضرت عبداللہ بن عمر دین فر ماتے ہیں کہ کسی آ دی نے بھی اجر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس شخص سے زیادہ بہتر گھونٹ نہیں پیا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے غصہ پی لیا ہو۔ ( ٣٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا تُعَلَّمُ للدنيا ، وَلَا تَفْقَهُ لِلرِّيَاءِ ، وَلَا تَكُونَنَّ ضَحَّاكًا مِنْ غَيْرِ عَجَبِ ، وَلَا مَشَّاءً فِي غَيْرِ أَرَبِ.

(٣٦٨٦٩) حضرت سليمان بن موی پرشينه فرماتے ہيں كدد نيا كے ليے تعليم مت سيكھ اور ريا كارى كے ليے فقہ مت حاصل كر۔اور ہرگز بغير كمى تعجب كے مت بنس اور نه ہى بغير كسى ضرورت كے سفر كر۔

( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنِ، عَنْ صَالِح بْنِ رُسُتُم، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكَيْكَة، قَالَ: صَحِبْت ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مَكَّة الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّة ، فَكَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْوِلاً قَامَ شَطُرَ اللَّيْلِ فَأَكُثَرَ فِي ذَلِكَ النَّشِيج ، قُلْتُ: إِلَى الْمَدِينَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّة ، فَكَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْوِلاً قَامَ شَطُرَ اللَّيْلِ فَأَكُثَلَ فِي ذَلِكَ النَّشِيج ، قُلْتُ: وَمَا النَّشِيجُ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالْبُكَاءُ ، وَيَقُرَأُ : ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَوجِيدُ ﴾. ومَا النَّشِيجُ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالْبُكَاءُ ، وَيَقُرَأُ : ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَوجيدُ ﴾. (٣١٨٤ ) حضرت ابن الجمليد بِينِي لَهُ مِن لَه بِي كُومِ اللَّهُ عَلَى كُومُ اللَّهُ عَلَى النَّالِ مَا عَلَى النَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُنْت مِنْهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِي ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَاكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَاكُ مَا كُنْت مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْكُولُ عَلَى الْمَوْتِ بِالْحَقِي ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَالْمَالِ مِن الْمُولِ عَلَى الْمَوْتِ بِالْحَقِي ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَاللَّهُ مَا كُنْت مِنْهُ وَلَا مَا كُنْت مِنْهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ فَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَلَهُ مِن الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ بِالْمَعَقُ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَلَا مَا كُنْت مِنْهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِي فَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَلَا لَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِن الْمُؤْلِقُ مَا كُنْت مِنْهُ مَا كُنْت مِنْهُ الْمُؤْلِقُ مَا كُنْت مِنْهُ الْمُؤْلِقُ مِن الْمُؤْلِقُ مَا كُنْت مِنْهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُ مَا كُنْ الْمُؤْلِقُ مَا مُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ ال

( ٣٦٨٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ :كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام ، وَيَحْيَى ابْنَى خَالَةٍ ، وَكَانَ عِيسَى يَلْبَسُ الصُّوفَ ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الْوَبُو ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، وَلَا عَبُدٌ ، وَلَا أَمَةٌ ، وَلاَ مَأْوًى يَأْوِيَانِ إلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيْلُ أَوْيَا، فَلَمَّ أَرَادًا أَنْ يَفْتَرِقًا، قَالَ لَهُ يَحْيَى: أَوْصِنِى، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ أَغْضَبُ، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، قَالَ: لاَ تَغْضَبُ مَالًا ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَعَسَى.

(۱۸۷۱ س) حضرت ضیمہ ہوئینی فرمات ہیں کئیسلی بن مریم علیظا داور یکی علینلا دونوں خالہ زاد سے اور عیسی علینلا اون کا کیڑا پہنتے تھے اور ان میں ہے کی کے پاس بھی نہ کوئی درہم ہوتا تھا اور نہ بی دینار ہوتا تھا اور نہ بی کوئی ایسا تھی اور نہ بی کوئی ایسا تھی انہ کوئی درہم ہوتا تھا اور نہ بی کوئی باندی ہوتی تھی اور نہ بی کوئی ایسا تھی انہ جبال وہ پناہ گزین ہو تکس جس جگہ بھی رات ہوجاتی وہیں خواتی دہیں تو وہ کہتے کہ غصہ دہیں خواب و بے کہ ایسا تھیں علینیلا کو بیکی عرض کرتے کہ جھے کوئی وصیت کردیں تو وہ کہتے کہ غصہ مت کرنا تو بیکی علینیلا بھی علینیلا کہتے کہ مال وجمع مت کرنا تو بیکی علینیلا جواب و ہے کہ البت یہ کام آسان ہے۔

( ٣٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ قَالَ :كَأْسٌ مِنْ خَمْرِ جَارِيَةٍ.

(٣١٨٤٢) حسرت قاده رُّن الله عَلَيْ يَعَ آنِ پاک كي آيت ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ﴾ كي تغيير مين منقول ہے كه يه گلاس بهتي ہوئي

شراب ہے پرہوں گئے۔

( ٣٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إياسِ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا لَهْفَاهُ رًا لَهُفَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لِم تَلَقَفُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ الدُّنيَا ، قَالَ :حَادِمٌ وَمَرْكَبٌ ، فَلَا أَنَا سَكَتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُوَلَا أَنَا حِينَ سَأَلْتُهُ انْتَهَيْت إِلَى قَوْلِهِ ، وَأَصَبْت مِنَ الدُّنْيَا وَفِي يَدِي مَا فِي يَدِي وَجَانَنِي الْمَوْتُ.

(٣٦٨٧٣) حضرت ابوالعلاء مِيشِيد فرمات ميں كه آپ مِلْفَضَةَ كَ صحابه مِن كرى وفات كا وقت قريب آيا تو كنج لگاكه ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ ان سے بوچھا گیا آ بکس بات پرافسوس کررہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى مِن كَمَا يَرِي كَانَى مُوكَى تُو آبِ مِنْ الله عَلَيْهِ فَيْ الله عَلام اورا يك سوارى - يس نه تو ميس خاموش ہی رہا کہ سوال نہ کرتا اور نہ جس وقت میں نے سوال کیا اس بڑعمل کیا اور میں نے دنیا حاصل کی اور میری ملک میں اتنا اتنامال ہے اور محھ کوموت نے آن گھیراہ۔

( ٣٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آيَّةٌ أُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الأمة : ﴿قَلَ أَوْنَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ قَالَ عُمَرُ : الآنَ يَا رَبُّ.

(٣١٨٧٣) حضرت مجابد بيشي فرمات بي كداس امت ك بار على بدآيت نازل مونى ﴿قَلْ أَوْ نَبْنُكُمْ بِحَيْرِ مِنْ فَلِكُمْ ﴾ توعمر ہی ٹونے نے فر مایا کہا ہے اللہ اس وقت ۔

( ٣١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان الشَّحَّامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ ، قَالَ : قَدِمْت مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا عَلَى الْخَنْدَقِ قَنْطَرَةٌ ، فَأَخَذُت فَانْطُلِقَ بِي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَرَحَّبَ بِي ، وَقَالَ :حَاجَتُك يَا أَبَا عُبْدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِي إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ أَكُونَ كُمَّا قَالَ أَحُو يَنِي عَدِيٌّ ، قَالَ :وَمَنْ أَخُو يَنِي عَدِثٌ ؟ قَالَ :الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : اسْتَغْمَلَ صَدِيقٌ لَهُ مَرَّةً عَلَى عَمَلِ فَكَتَبَ إلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ لَا تَبِيتَ إِلَّا وَظَهْرُك حَفِيفٌ، وَبَطْنُك خَمِيصٌ ، وَكَفُّك نَقِيَّةٌ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُوالِهِمْ ، فَإِنَّك إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك سَبِيلٌ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ مَرْوَانُ : صَدَقَ وَاللهِ وَنَصَحَ ، ثُمَّ قَالَ :حَاجَتُك يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قُلْتُ :حَاجَتِي أَنْ تُلْحِقَنِي بِأَهْلِي ، قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ.

(٣١٨٧٥) حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں كەمیں مكە ہے آياتوراستەمیں خندق پرایک بل تھامیں اس بل پرچل پڑا۔وہ بل مجھے مروان بن مہلب کے پاس کے گیا جوبھرہ کے امیر تھے۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور فرمایا اے عبداللہ آپ کی کوئی حاجت ہو؟ میں نے کہا کہ میری حاجت ہے ہے کہ ای طرح ہوجاؤں کہ جس طرح بن عدی کے بھائی نے کہا تھا۔انہوں نے سوال کیا کہ بن عدی کے بھائی کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ ' علاء بن بزید' ہیں۔علاء بن بزید نے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست کو کسی کام برعامل مقرر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ' امابعد' اگر تو طاقت رکھے کہ تو رات اس حالت میں گزارے کہ تیری کم بھی ہواور تیرا پیٹ خالی ہواور تیرا ہواور تیری ہتھیا یاں مسلمانوں کے خون اوراموال ہے پاک ہوں تو اگر تو نے یہ کام کرلیا تو تجھ پرکوئی راستہ نہیں۔راستہ تو ان لوگوں پر ہے کہ جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔مروان نے کہا کہ بالکل بچ فرمایا اور ضیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ بالکل بچ فرمایا اور ضیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ بالکل بچ فرمایا اور ضیحت کی۔ پھر مروان نے بوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے ابوعبداللہ؟ تو میں نے کہا کہ میری ضرورت ہے کہ تو بچھے میرے گھروالوں سے ملا دے۔ تو اس نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔

( ٣٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً لَمُ يَخُلُقَ اللَّهُ مِنْ صَوْتٍ حَسَنِ إِلَّا وَهُوَ فِي جِذْمِهَا تَلَلَّذُهُمْ وَتَنَعَّمُهُمْ.

(٣٦٨٤٦) حضرت ابن سابط مِلِيُّي فرماتے ہیں كہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے كہ اللہ نے تمام اچھی آ وازیں اس ہی كی جڑ سے پیدا كی ہیں جو جنتیوں كومخطوظ كرے گا اور آسود وكرے گا۔

( ٣٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ عُلَمَاءً اجْتَمَعُوا فَقَالُوا لَأَحَدِهِمْ : مَا أَمَلُكَ ؟ قَالَ : مَّا يَأْتِي عَلَىَّ شَهُرٌّ إِلَّا ظُنَنْتَ أَنِّى أَمُوتُ فِيهِ ، قَالُوا : إِنَّ هَذَا الْأَمَلُ ، فَقَالُوا لِلآخِوِ : مَا أَمَلُك ، قَالَ : مَا تَأْتِي عَلَىَّ جُمُعَةٌ إِلَّا ظَنَنْتَ أَنِّى أَمُوتُ فِيهَا ، قَالُوا لِلثَّالِثِ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

أَمَلُك ؟ قَالَ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

(٣١٨٧٧) حفرت حن را خيال ہے كہ ميں الك مبينه زندہ رہ سكوں پھر مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے ايک دوسرے ہے كہا كہ تيرى اميد كتى ہے؟ تو الك نے جواب ديا كہ ميرا خيال ہے كہ ميں ايک مبينه زندہ رہ سكوں پھر مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے كہا كہ يہ تو برى اميد ہے۔ پھر دوسرے سے بوچھا كہ تجھے تتى اميد ہے؟ اس نے جواب ديا كہ ميرا خيال ہے كہ ميں ايک جمعة تك رہ سكوں گا پھر مر جاؤں گا۔ انہوں نے تيسرے سوال كيا كہ تيرى كيا اميد ہے؟ تو اس نے جواب ديا كہ اس خص كوكيا اميد ہو كتى ہے كہ جس كى جان ہى كى دوسرے ياس ہو؟''

( ٢٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَضُرِبُ مَثَلَ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ رَجُلٍ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، فَحَضَرَه أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : امْنَعُونِي ، قَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا نَمْنَعُك مِنْ أَمْ فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنِّمَا كُنَّا نَمُنَعُك مِنْهُ ، فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنِّي كُنْت زَيُنتك زَيَّنْت أَمْرِ الدُّنْيَا ، فَآمَّا هَذَا فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَذْخُلُ مَعَك فِي الدُّنِيَا ، أَمَّا هَذَا فَلَا أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَذْخُلُ مَعَك فَيْدًى ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَبْرَك وَأَزُولٌ مَعَك حَيْثُمَا زُلْت ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ شَعَرُت لَكُنْت آثَرَ الثَّلَاثَةِ عِنْدِى ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ :

در (۳۱۸۷۸) حفرت حسن کی پیوده می میان آوم کی مثال اس مخص کی ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آگیا تواس کے اہل وعیال اور اس کا مال اور کمل اس کے پاس آئے تو اس نے اپنے اہل وعیال سے کہا کہ اس موت کو جھے سے دور کر وتو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دنیا کے امور میں سے منع کر سکتے ہیں لیکن اس موت کو نہیں روک سکتے ۔ پھر اس نے اپ مال سے کہا کہ جھ سے اس کو دور کر وتو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو ہیں تجھ سے دور نہیں کر سکتا ۔ پھر اس سے کمل کے ور کر وتو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو ہیں تجھ سے دور نہیں کر سکتا ۔ پھر اس سے کمل نے اس کو بھر وسہ دلایا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں کہ تیر سے ساتھ قبر میں داخل ہوجاؤں گا اور جس جگہ بھی تو جائے گا میں تیر سے ساتھ ہوں گا تو اس آدمی نے کہا کہ کاش میں پہلے یہ بات مان لیتا کہ تو میر سے نز دیک ان سب سے زیادہ مؤثر ہے ۔ راوی فر ماتے ہیں کہ حسن جائے نے فر مایا کہا تھی ہی سے اس کو دوسروں پرتر جے دو۔

( ٣٦٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرْدُوسِ الثَّعْلَبِيِّ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : اتَّقِ تُوفَّهُ ، إنَّمَا التَّوَقِّي بالتَّقُوَى ، ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، تُوبُوا يُتُب عَلَيْكُمُّ .

۔ (٣١٨٧٩) حضرت كردوس نغلبى بيشينه فرماتے ہيں كەتورات ميں سه بات كلھى ہے كەاللەسے ڈرون جاؤگے۔ كيونكه بچاؤ صرف تقوى ميں ہى ہے۔رحم كروتم پر بھى رحم كيا جائے گا۔تو بەكروتم ہارى توبةبول كى جائے گا۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى مَمْلُوكَهُ فَوْقَهُ مِثْلَ الْكُوْكِ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي فِي الدُّنْيَا ، فَمَا أَنْزَلَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ، قَالَ : كَانَ هَذَا أَخْسَنَ عَمَلًا مِنْك.

۔ ٣٦٨٨) حضرت البی نضر و ویشین سے مروی ہے کہ ایک آ دی پر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے غلام کواپنے سے او پرستارے کی طرح دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ اے اللہ بیتو میراد نیا میں غلام تھا اس کواس مرتبہ پرکس نے پہنچادیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کے عمل تھے ہے۔

( ٣٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت الَّذِي رَأَيْت لَاحْتَرَقَتْ كَبدُك عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ ابْرَاهِيمُ : إِنْ كَانَ اللَّيْلُ لَيَطُّولُ عَلَىَّ حَتَّى أُصْبِحَ فَأَرَاهُ.

(٣٩٨٨) حضرَت ابوحسين بينيد فرمات بين كه اگرتم وه ديمهوجو ميں نے ديكھا ہے تو تمہارا جگر جل كررا كھ ہو جائے -حضرت ابرا ہيم بينيد نے فرمايا: اگررات مجھ برطويل ہوجائے حتیٰ كه ميں صبح كرلوں تو ميں اس چيز كوديكھوں گا-

( ٣٦٨٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ:تُوفِيَتِ النَّوَارُ امْرَأَةُ الْفَرَزُدَقِ، فَخَرَجَ فِي جِنَازَتِهَا وُجُوهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ : مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ يَاأَبًا فِرَاسٍ ، قَالَ :شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُنْذُ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ : فَلَمَّا دُفِنَتْ قَامَ عَلَى قَبْرِهَا ، فَقَالَ : أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابَّ وَأَضْيَقَا عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا إِلَى النَّارِ مَعْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِى إِذَا جَانَنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ لَقَدُ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ دارم مَنْ مَشَى

(٣٦٨٨٣) حفرت ابومویٰ تیمی براتی فرماتے ہیں کہ''نواز'' فرز دق کی یوی کا انقال ہوگیا تو اس کے جنازہ میں بھرہ کے بہت کے اوگ چلے۔ اوران میں حسن براتی بھی ہتھے۔ حسن براتی نے فرز دق سے پوچھا کہ اے ابوفراس تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ای کہ ان کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اس کی یوی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو فرز دق اس کی قبر پر کھڑ اہوگیا اور بہ شعر پڑھے:

- 🛈 اگر مجھ سے عافیت والا معاملہ نہ ہوا تو قبر کے بعد قبر سے بھی زیادہ آگ اور تنگی ہے میں ڈرتا ہوں۔
  - کہ جب بروز قیامت ایک بخت ہا نکنے والا اورایک قائد فرز دق کو ہا تک رہے ہوں گے۔
- 👚 اولا دِدارم میں ہے دہ مخص برباد ہوگیا کہ جس کواندھا کر کے بطوق ببہنا کر جنم کی طرف لے جایا گیا۔

تم كتاب الزهد والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد و آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا.

## **-€®®≫**



## ضروري يا دداشت

| *************************************** |
|-----------------------------------------|
| *************************************** |
| *************************************** |
| ······································  |
|                                         |
|                                         |
| ,                                       |
| ······································  |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |



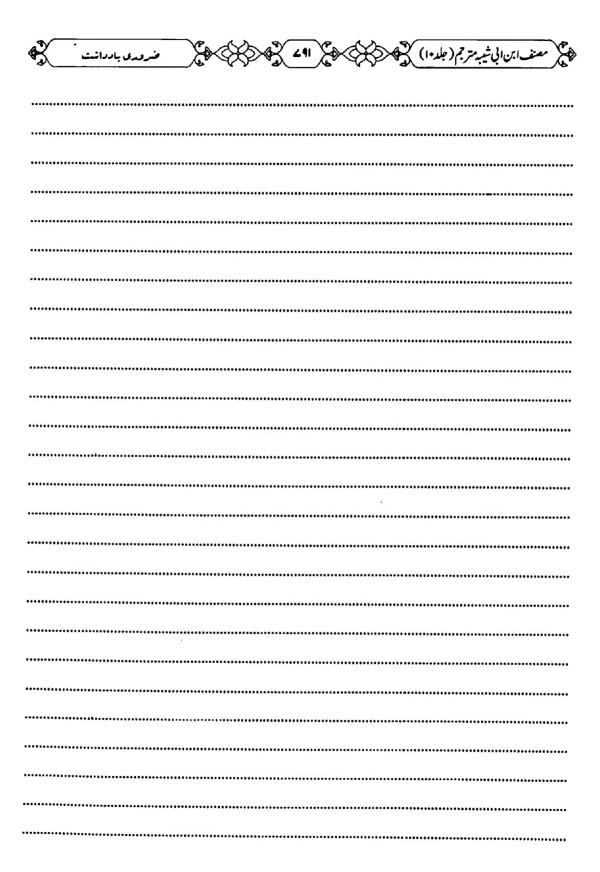

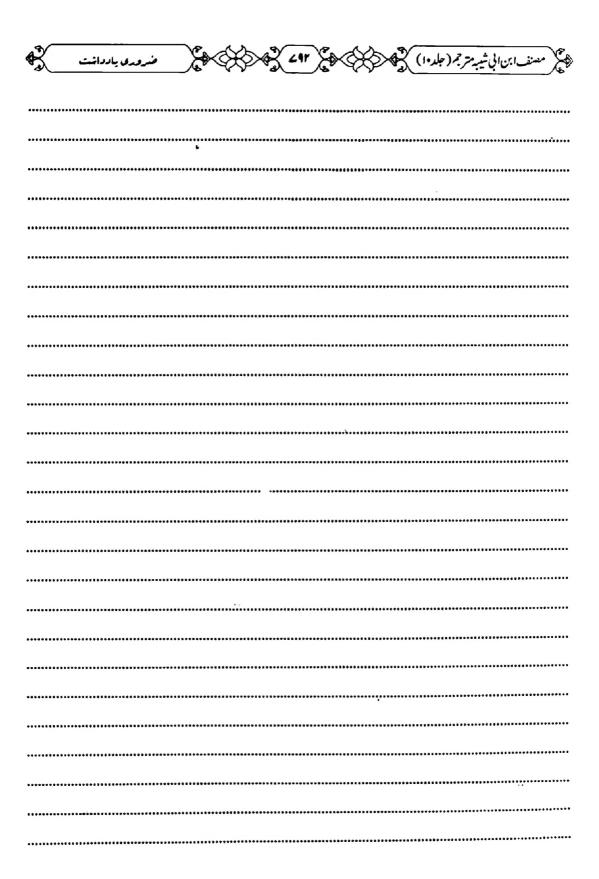



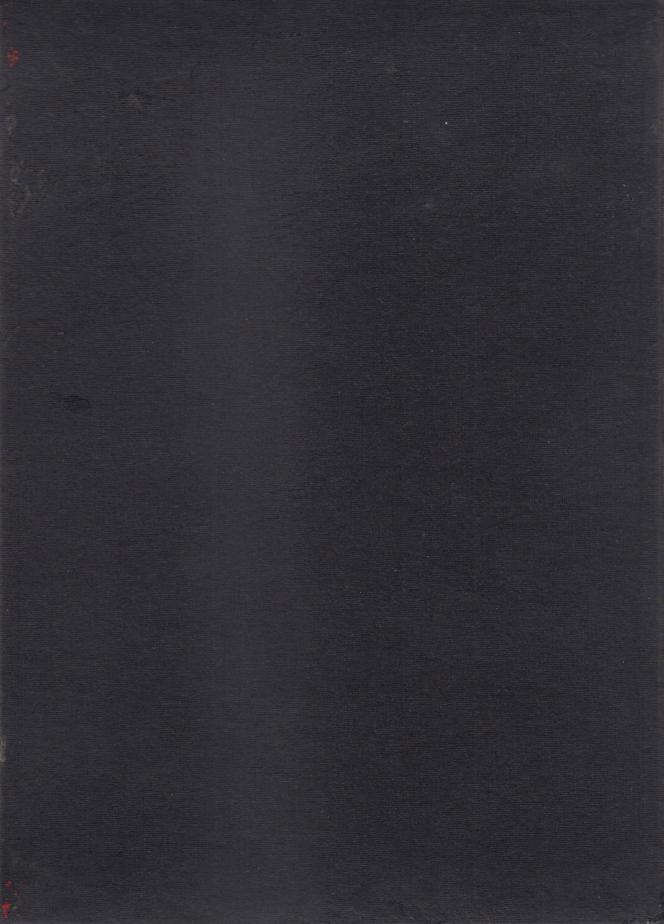